







## فهرست (بلحاظ ِفقهی نزتیب)

| حدیث نمبر  | عنوانات                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
|            | كتاب الايمان                                                      |
| 2163       | ا بیان اور شختی کس طرف                                            |
| 2124       | جس نے لاالٰہ الا اللّٰہ بریٹر ھا                                  |
| 3170, 3598 | جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں' وہ کامل مسلمان ہے |
| 2448       | دارومدارخاتمه بالایمان پر ہے                                      |
| 2784       | قربِ قیامت آ دمی رات کومسلمان دن کو کا فر ہوگا                    |
| 2777       | غريب لوگوں کی شان                                                 |
| 2426       | لا الله الا الله محمد رسول الله يرث صنے والاجنتی ہے ۔             |
| 2606       | جس میں وعدہ و فائی اور امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں   |
| 2479       | دین اسلام میں بڑی آ سانی ہے                                       |
| 3114       | تقزیر کا زکار کرنے والوں پراللہ کی لعنت ہے                        |
| 3573       | تقدیر کا منکر جہنمی ہے                                            |
| 3567       | مسلمان کوگالی دینافت ہے                                           |
| 3188       | کامل ایمان والا کون ہے؟                                           |
| 3221       | تو حیدرسالت کا قرار کرنے والے کوئل کرنا جائز نہیں ہے              |
| 2844       | گناہ سے کفرلاز منہیں آتا ہے                                       |
|            |                                                                   |

| فقهى فهرست      | 4                     | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم)                                                                     |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3664            |                       | توحيدورسالت كااقرار كرناجنت ميں جانے كا ذريعه                                                      |
| 3348            |                       | نماز کا اٹکار کرنے والا کا فرہے                                                                    |
| 3545            |                       | اسلام ضامن ہے                                                                                      |
|                 | اب العلم              |                                                                                                    |
| 2271            |                       | علم حاصل کرنے کے لیے دشک کرنا جائز ہے                                                              |
| 2301, 3222      | ,                     | علم نہیں اُٹھایا جائے گا بلکہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے                                           |
| 2290            |                       | علم چھپانے والے کوآگ کی لگام دی جائے گ                                                             |
| 2223            |                       | حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ کی علم سے محبت                                                       |
| 2270            |                       | حضور ملٹھ کی تا ہے جغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے                                                  |
| 3455            | يدرضى اللهءعنه سيمحبت | حفزت عبدالله بن مبارك رضى الله عنه كاحفرت حماد بن ز                                                |
| 2492            |                       | معادن تقوی سے مراد کیا ہے؟                                                                         |
| 2462            |                       | علم حاصل کرنا فرض ہے                                                                               |
| 2688            |                       | حید (رشک) صرف دوآ دمیوں پر جائز ہے                                                                 |
| 2477            |                       | صحابہ کرام حدیث کا تکرار کرتے تھے                                                                  |
| 3446            |                       | اللّٰد کی رضا کیلئے علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت حن اللہ کی رضا کیلئے علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت |
| 2838,3364, 3381 | ·                     | حضور ملتَّهُ يَا آخِمُ كَى احاديث بيان كرنے ميں احتياط كرنى جائے                                   |
| 3186            | ,                     | علم سکھنے کا ثواب<br>محمد گا نیاز کا تاریخ                                                         |
| 3190            |                       | مجتهدا گردرست فیصله کرے تواس کا نواب<br>جنب پیماری                                                 |
| 3227            |                       | حضور مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِيرِ جموت باند ھنے کا انجام جہنم ہے<br>عملہ خدار میں سر الر ج           |
| 2832            | •                     | عِمْلِ خطیب حفزات کے لیے کچہ فکریہ<br>جہنہ علم ضریبات شد کا کہ ت                                   |
| 2555            |                       | حضرت علی رضی الله عنه حدیثیں لکھتے تھے<br>علم سکہ : بہ                                             |
| 2663            |                       | علم کیھنے ہے آتا ہے<br>علم کھنا چاہیے                                                              |
| 3331, 3455      |                       | م معما چاہیے                                                                                       |

| فقهى فهر ست               | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3529                      | علم آ کے پھیلانا جا ہیے )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3322                      | علم چھپانا جائز نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3288                      | دین کی سمجھ سب سے بردی شی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3511                      | حضور ملتي يَرْبَعُ كاا يك خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3277                      | قربِ قیامت قاری زیادہ فقہاء کم ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طهارة                     | كتاب الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2237, 2742                | بچاگر کپڑوں پر بیشاب کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2127, 2371                | جعه کیلیخسل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2238                      | ناك كوتين مرتبه صاف كرنا جائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2740                      | آ گ سے بکی ہوئی ثنی کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے جاہئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2123                      | بکری کی کھال ہے نفع اُٹھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2135                      | منی گاڑھی ہوتو کھر چنے سے پاک ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2181, 3368                | اگررات کونسل فرض ہوتو وضوکر کے سوجانا چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2192                      | گندگی والی جگه دهوکراس میں کپڑے میں نماز بڑھی جاسکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2277                      | حضور ملتَّ البِيِّم ك وضوكرن كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2265                      | اعضاءِ وضوصاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2267                      | عورت کواحتلام ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3600                      | اعضاءِ وضوکوتین تین مرتبہ دھونا سنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2794                      | وضوکرنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2645, 2684, 3151, 3214, 3 | The state of the s |
| 3146                      | استغاء میں تین پھراستعال کرنا جا ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2759                      | جوتے پر نجاست گلے تو مٹی پررگڑنے سے پاک ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2408, 2652                | چمراد ہاغت سے پاک ہوجاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 2388, 2389, 3362, 3448 | وضوکرنے کا طریقتہ                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2390                   | ور ری میں ہے۔<br>وضونماز کی جانی ہے                                         |
|                        | و حوماری عابی ہے<br>مردو عورت ایک برتن سے خسل کر سکتے ہیں                   |
| 2391, 3464, 3465, 3659 |                                                                             |
| 2760                   | میت کونسل دینے والاغسل کر لے تو اچھاہے                                      |
| 2395                   | حضور ملتی این از هی شریف کا خلال کرتے تھے                                   |
| 2674                   | وضو کرتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے                                    |
| 2669, 2770             | غسل جنابت كرنے كا طريقه                                                     |
| 2452, 3077, 3413       | چوہاا گرتھی میں گرے تو تھم                                                  |
| 3419                   | حضور ملی ایم کی اُمت کے اعضاء چیک رہے ہوں گے                                |
| 2573                   | جعه کے دن عسل سنت ہے                                                        |
| 3397                   | جمعہ کے دن عسل کرنے کا ثواب                                                 |
| 3410                   | جب آ دمی عورت سے جماع کرے توغسل فرض ہوجا تا ہے                              |
| 3106                   | وضو کا ثواب                                                                 |
| 3113                   | مسواک رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے                                       |
| 3444                   | آپ من المجار احتلام سے پاک تھے                                              |
| 3069                   | کھڑے پانی میں بیشاب کرنامنع ہے                                              |
| 3557                   | مسواک سونے سے اُٹھنے کے بعد کرنی چاہیے                                      |
| 3084, 3518             | اگر ہاتھ شرمگاہ پر لگے تو ہاتھ دھوئے                                        |
| 2822                   | کھڑے پانی میں پیشاب کرنا جائز نہیں ہے                                       |
| 3661                   | وضو کے متعلق<br>وضو مکمل کرنا چاہیے                                         |
| 2830                   |                                                                             |
| 2219                   | وضوکرتے وقت کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے<br>نیندے اُٹھ کر ہاتھ دھونے جاہئیں |
| 3263, 3335             | نیندے اُٹھ کر ہاتھ دھونے چاہئیں                                             |
|                        |                                                                             |

| فقهی فهرست | المعجم الأوسط للطبراني (جدروم) م                              |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 3533       | ۔<br>تجعہ کے دن عسل کرنے کے متعلق                             |
| 3467       | عنسل اوروضو کتنے یانی ہے کرنا جا ہیے؟                         |
| 3525       | حضور ملتا المبين كم وضوكا طريقه                               |
| 3287       | جمعہ کے دن خوشبولگانی جاہیے                                   |
| 3494       | ۔<br>ہوا خارج ہونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے                          |
| 2394       | جب عورت کو حیض آئے تو کیا کر ہے                               |
|            | كتاب الأذان                                                   |
| 3131       | اذان او نچې آ واز ميں ديني چاہيے                              |
| 3163       | اذان کا جواب دینا حیا ہیے                                     |
| 3426       | حضور ملتي المازان كاجواب دية                                  |
| 3671       | اذان سے عذاب ختم ہو جاتا ہے                                   |
| 3662       | اذان کی دعا                                                   |
| 3670       | اذان كا ثواب                                                  |
| 3091       | اذان کے کلمات اورا قامت کے کلمات کتنے ہیں                     |
| 3093       | ا ذان کا جواب دینے کا ثواب                                    |
|            | كتاب الصلوة                                                   |
| 2160       | حضرت على رضى الله عنه حديثيں لکھتے تھے                        |
| 2218       | نماز میں آئیسیں بنزہیں کرنی جاہیے                             |
| 2262, 2680 | امام کے بیچیے قر اُت نہیں ہے                                  |
| 2279       | صلوة الاقامين                                                 |
| 2281       | نمازی کواگرآ گے ہے کسی کے گزرنے کا خدشہ ہوتو سترہ رکھنا چاہیے |
| 2214, 2285 | فرض نماز کیلئے اقامت پڑھی جائے تو صرف فرض نماز ہے             |
| 2287       | سات اعضاء پر سجده کرنے کا بیان                                |

| فقهى فهر ست     | رووم) 8                 | المعجم الاوسط للطبر اني (جلا                   |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 2292            | ر کاتعلق جسم کے ساتھ ہے | نما ز کاتعلق دین ہے اس طرح ہے جس طرح س         |
| 2182            |                         | حضور ملته يُلكِم رات كو وتريز ھتے              |
| 2174            |                         | باجماعت نماز كالثواب                           |
| 2161, 2661      | ہیے'اگرامامت کروا رہاہو | نماز میں قر اُت نماز پڑھاتے ہوئے مخضر کرنی چا  |
| 2144            |                         | نماز میں إدھراُ دھرنہیں دیکھنا چاہیے           |
| 2150            |                         | نمازِ جعیے وقت اونگھ آئے تو جگہ بدلنی چاہیے    |
| 2129, 2132      |                         | وترتین رکعتیں ہیں                              |
| 2102, 2614, 284 | 6, 3068, 3147           | سجده میں میانه روی اختیار کرو                  |
| 2106            |                         | افضل نماز کون سے؟                              |
| 2126            |                         | مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت                    |
| 2235            |                         | ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق               |
| 2236            |                         | نماز میں شک ہوجائے تو                          |
| 2229            |                         | نماز میں التحیات رہ جائے تو                    |
| 2354            |                         | امام سے پہلے سراُ ٹھانے والے کا انجام          |
| 2361            |                         | <u>خالی پیٹ نماز نہ پڑھنے کا بیان</u>          |
| 3353            |                         | عصراور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے            |
| 3630            |                         | نماز وقت پرادا کرنا چاہیے                      |
| 3633            |                         | جمعه نه پڑھنے والے                             |
| 3618            |                         | فجرکی نمازسفیدی میں پڑھنے سے اُمت بھلائی پرر   |
| 3623            | <u> </u>                | حضوره المينية الم من كان من تنزيل السجده براهة |
| 3605            |                         | امام ضامن اورمؤذن امانت دار ہوتا ہے            |
| 3451            |                         | نماز فجر کی سنتوں کا بیان                      |
| 3162            |                         | ظهر کی چارسنتوں کی فضیلت                       |

| فقهي فهرست       | المعجم الأوسط للطبراني (جلدوم) و                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2755             | حضور ملتَّهُ لِيَلِيمُ كِي نماز مِين قر أت                           |
| 2733, 2747, 3083 | ظهر کی چارسنتوں کا ثواب                                              |
| 2763             | حضور ملتی آیلیم کی نمازند پڑھنے والوں سے ناراضگی                     |
| 2761             | نفل نما زسواری پر جائز ہے                                            |
| 2785             | گرمیوں میں ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھنی چاہیے                               |
| 2362             | ا کیلے نماز پڑھتے وقت قر اُت آ ہتہ کرنی چاہیے                        |
| 2364             | حضور مل الله الله كانماز                                             |
| 2369             | رات کی نماز                                                          |
| 2419             | نماز میں صفیں مکمل کرنی چاہیے                                        |
| 2425             | مر دوں اور عور توں کیلئے کون سی صف بہتر ہے؟                          |
| 2427             | سواری پرنماز پڑھنے کے بیان میں                                       |
| 2487, 2724, 2727 |                                                                      |
| 2499             | حضور ملی آیکی جب نمازے فارغ ہوتے تواپی بیشانی پر ہاتھ رکھتے          |
| 2701             | نماز پڑھتے اگرآ گے سے گزرنے کا خدشہ ہوتو سترہ رکھنا جا ہیے           |
| 2699             | جانور چررہے ہوں تو وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے              |
| 2700             | سورج گربن میں حضور ملتی کیا ہم کاعمل                                 |
| 2468             | نماز حالت سفر میں قصر ہے                                             |
| 2694             | رات کی نماز دودور کعت ہے                                             |
| 2697             | نماز کے لیے سکون سے آنا چاہیے                                        |
| 2433             | صبح کی نماز کی فضیلت                                                 |
| 2708, 2710       | وتر واجب بين                                                         |
| 2711             | حضرت انس رضی الله عند کے گھر حضور ملٹی آیکی آئے تو آپ نے نماز پڑھائی |
| 2431             | نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے                                            |
| •                |                                                                      |

| فقهى فهرست |          | 10       | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم)                       |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------|
| 2690       |          |          | التحيات                                              |
| 2691       |          |          | نماز میں رکوع و بچود مکمل کرنا جا ہیے                |
| 2687       |          |          | نماز پڑھنے کا طریقہ                                  |
| 3392       |          |          | نماز میں رکوع و ہجود مکمل طور پر نہ کرنے والا چور ہے |
| 2580       |          |          | عصرے پہلے سنتوں کی فضیات                             |
| 2623, 262  | 26, 3223 |          | نماز ونت پرادا کرنا چاہیے                            |
| 2625       |          |          | التحيات كےالفاظ                                      |
| 2597       |          |          | باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب                           |
| 2622       |          |          | صبح کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہے                   |
| 3409       |          | <u> </u> | رات کی نماز                                          |
| 3411       |          |          | عورتیں باپردہ ہوکر مجدییں نماز کے لیے آسکتی ہیں      |
| 3414       |          |          | بإجماعت نماز برصنه كاثواب                            |
| 3415       |          |          | حضورطت البرام كنفلول كي تعداد                        |
| 3115       |          |          | عیدین کی نماز میں قر أت                              |
| 3116       |          |          | التحيات كے الفاظ                                     |
| 3441       |          |          | جب کسی جگه وقتِ نماز ہوتو وہاں نماز پڑھے             |
| 3443       |          | ·        | حالتِ سفريين نماز قصر ہے                             |
| 3433       |          |          | جمعہ کا دن ہے                                        |
| 3373       |          |          | حضور ملی ایم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی               |
| 3374       |          |          | حضور ملتي آيتم کي رات کي نماز                        |
| 3638       |          |          | نماز فجراورعصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے              |
| 3124       |          | •        | جمعه کی نماز کا ثواب                                 |
| 3635       |          |          | حضور ملتا الميتان بينه كربهي رئيسة تص                |
|            |          |          |                                                      |

| فقهى فهرست             | 11                                    | _ (جلددوم)        | المعجم الاوسط للطبراني                   |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 3636                   | . ,                                   |                   | امام کی اقتداء کرنی چاہیے                |
| 3637                   |                                       |                   | جعہ کے دن جلدی آنے کا ثواب               |
| 3067                   |                                       |                   | حپاشت کی نماز                            |
| 3569                   |                                       |                   | نماز میں دوسلام ہیں                      |
| 3562                   |                                       | اکر کے            | حضور ملتی آیا نم نماز فجرے لیے نکلتے عسل |
| 3212                   |                                       |                   | سجده کرنے کا طریقه                       |
| 3194                   |                                       |                   | نماز کے انتظار میں رہنے والا             |
| 3586                   |                                       |                   | امام سے پہلے سرأٹھانے كاعذاب             |
| 3184                   | •                                     |                   | جن اوقات میں نماز پڑھنامنع ہے            |
| 3560                   | · .                                   |                   | وترول كاوقت                              |
| 3561                   |                                       |                   | سنتوں کے متعلق                           |
| 3226                   |                                       | اجارہا ہے         | نماز میں صفیں کمل کرنے کا زمانہ ختم ہو:  |
| 2812                   |                                       |                   | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نماز      |
| 2337                   |                                       | *.                | حالت سفر میں نماز                        |
| 2805                   |                                       |                   | سورج گر ہن ہوتو نماز پڑھنی چا <u>ہ</u> ے |
| 2820                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   | جمعہ کے دن خوشبولگانا                    |
| 3098                   | T                                     | ضرورت نہیں        | اگرصحرامین نماز پڑھے توسترہ رکھنے کی     |
| 3095                   | كناه                                  | ت نماز پڑھنے کا ً | وقت پرنماز پڑھنے کا تواب اور بےوقہ       |
| 2824                   | را هے                                 | ن کر کے چرنماز ب  | قضاءحاجت كى طلب موتو قضاءحاجيه           |
| 2321, 2536, 2834, 3246 |                                       |                   | نفل نماز سواری پر جائز ہے                |
| 2828                   |                                       | ام                | بغیرعذرکے جمعہ جھوڑنے والوں کا انج       |
| 2318                   |                                       |                   | صلوة شبيح كي تفصيل                       |
| 2302                   | سجدہ سہوہ                             | ل میں تاخیر ہوتو  | نماز میں کوئی واجب حچھوڑ اجائے یا فرخ    |
|                        | •                                     |                   |                                          |

| فقهى فهر ست | المعجم الاوسط للطبراني (جددوم) 12                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2312        | حالت رکوع میں قر آن پڑھنامنع ہے                                                |
| 2521        | نماز کے انتظار میں رہنے کا ثواب                                                |
| 2653        | حضور ملتا المياتيا لم كي فجر كي سنتول ميں قر أت                                |
| 2654        | عیدین کی نماز کے متعلق                                                         |
| 2638, 2676  | نماز میں سلام دائیں بائیں جانب ہے                                              |
| 2639, 2640  | جانورآ گے چررہے ہوں تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے                         |
| 2802        | نماز میں ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھنا ناجائز ہے                                |
| 2345, 2632  | جمعہ کے دن صفائی رکھنی جا ہیے                                                  |
| 3451        | فجر کی سنتوں کے متعلق                                                          |
| 3347        | نماز میں اُٹھنے کے طریقے کے بیان میں                                           |
| 3341        | عورتیں جنازہ میں شرکت نہیں کرعتی ہیں ۔<br>                                     |
| 3342        | اگرنماز میں پانچ رکعتیں پڑھیں                                                  |
| 3245        | عورتوں کے لیے تھم ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں                                     |
| 3247        | نمازخوف کی کار                             |
| 3314        | عورتیں صبح وعشاء کی نماز میں باپردہ ہو کرشر یک ہوسکتی ہیں<br>سے                |
| 3236        | جنازہ کی حیار تکبیریں ہیں<br>ہما سے نہ                                         |
| 3338        | پہلی صف کی نضیات<br>میں بری قاس مینون                                          |
| 3464        | نمازی کوتل کرنامنع ہے<br>عرف مرسر مرسر مال |
| 3325        | عورت نمازی کے آگے سے گزرے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے<br>وی میں میں میں ہے ہوں       |
| 3319        | فجر کی نما زخوب سفیدی میں پڑھنی جا ہیے<br>تریق للہ بریا                        |
| 3253        | تہجد قرب الٰہی کا وسلہ ہے<br>- سے احت اللہ بہتا علاس کا ہے ۔۔۔                 |
| 3516        | جمعہ کے لیے حضور ملتی کیا ہے علیجد ہ کپڑے رکھے تھے<br>پیشر کرنے میں میں ش      |
| 3262, 3507  | <u>چا</u> شت کی نماز کا ثواب                                                   |

| فقهی فهر ست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 13                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3304        | نماز اوّل وفت پرادا کرنے کا زیادہ تواب                            |
| 3306        | امام سے پہلے مجدہ سے سرنہیں اُٹھانا جا ہیے                        |
| 3307        | نماز میں اگر تھوک آ جائے تو                                       |
| 3297        | پاک کپڑے میں نماز پڑھنی جاہیے                                     |
| 3266        | حضور التائيل برتهجد فرض تقى                                       |
| 3281        | نماز میں قدموں کے بل اُٹھنا چاہیے                                 |
|             | كتاب الزكوة والصدقه                                               |
| 2270        | صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا' معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے |
| 2184        | دین کے کاموں کیلئے صدقہ پر اُبھارنا جائز ہے                       |
| 2153        | ز کو ۃ ادا کرنی جا ہے                                             |
| 3450        | چھپا کرصدقہ کرنااللہ کے غضب کو شختار کرتا ہے                      |
| 3390        | رکاز میں خمس ہے                                                   |
| 2564        | عورت شوہر کی اجازت کے بغیر مال نہ دے                              |
| 3550        | چھپا کرصدقہ کرنے کا ثواب                                          |
| 3378        | صدقه دینے کی فضیلت                                                |
|             | كتاب الجنائز                                                      |
| 2494        | تقذیر کا انکار کرنے والوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے               |
| 2512        | نماز جنازه کے متعلق                                               |
| 2159        | جنازه لے جانے کا طریقہ                                            |
| 2133        | نماز جنازه کے ساتھ جانے کا تواب                                   |
| 2121        | نماز جنازه میں امام کہاں کھڑا ہو                                  |
| 3382        | جنازه دیکھ کر کھڑا ہونا جا ہیے                                    |
| 3553        | جنازه کی جارتکبیریں                                               |

| فقهى فهرست        | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 14                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3379              | جنازه پڑھنے کے متعلق                                                         |
| 3122              | نمازِ جنازه کی ایک وعا                                                       |
| 3085              | حضور طبخة للهم كوتين كيثروں ميں كفن ديا گيا                                  |
|                   | كتاب الشهيد                                                                  |
| 2396, 3169, 3299  | شهداء کا مقام ومرتبه                                                         |
| 3193              | طاعون کی بیاری میں مرنے والے کا ثواب                                         |
| 3079              | دل سے شہادت کی تمنار کھنے والے کوشہات کا ثواب ملے گا'اگر چہ بستر پر مرے      |
| 2349              | اللّٰد كى راه ميں لڑنے والا عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا                        |
|                   | كتاب الصوم                                                                   |
| 2173, 3243, 3249  | ایک دن روز ہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنے کا ثواب                                |
| 3130              | جو نکاح نہ کرنے کی طاقت رکھے وہ روزے رکھے                                    |
| 3154              | شعبان کےروزوں کے متعلق                                                       |
| 3622              | روزہ رکھ کرجھوٹ اور گانے والوں کے روزہ کی اللہ کوکوئی ضرورت نہیں ہے          |
| 2775              | روزے کا ثواب                                                                 |
| 2434, 2444, 2445, | روزے دارکے لیے بچھنالگانا جائز ہے 2467, 2725, 2725                           |
| 2480, 2720        | عاشوراء کے روز ہ کی فضیلت                                                    |
| 2475              | حضور ما الله المسلم الله من ماه کے مکمل روز نے بہیں رکھتے تھے سوائے رمضان کے |
| 2566, 2567, 2568, | ——————————————————————————————————————                                       |
| 3645, 3646        | روزه کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا                                           |
| 3118              | الله کی رضا کے لیے روز ہ رکھنے کا ثواب                                       |
| 3192              | شوال کے چیدروزوں کی فضیات                                                    |
| 3199              | روزہ دار کے منہ کی بد بومشک خوشبو سے زیادہ ہے                                |
| 3224              | حضور ملتي للنائم سخت گرمي ميں روز ه رکھتے تھے                                |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 15                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3074, 3075 | ما و رمضان اور جمعه کی فضیلت                                         |
| 2821, 3337 | بجینالگوانے کے متعلق                                                 |
| 2660       | بچینالگواناسنت ہے<br>چیونالگواناسنت ہے                               |
| 2642       | عاند د کیچ کرروز ه رکھنا چا ہے اور عبد کرنی چاہیے                    |
| 2562       | روز پے رکھنے کا ثواب                                                 |
| 2556       | عرفہ کے دن روز ہنیں ہے                                               |
| 3239       | اگرایے نفس پر کنٹرول ہوتو عورت کا بوسہ حالت روز ہ میں لیا جا سکتا ہے |
| 3240       | نفلی روز ہ تو ڑا جا سکتا ہے<br>۔                                     |
| 3248       | سفر میں روز ہ ندر کھنے کی اجازت ہے                                   |
| 3238       | اہل کتاب اور ہمارے روز وں کے درمیان فرق سحری کرنا ہے                 |
| 3231       | عاشوراء کے دن کی فضیلت                                               |
| 3490       | حامله عورت اور دودھ پلانے والی عورت کوروز ہ نہ رکھنے کا اختیار       |
| 3284       | رمضان کے روز بے                                                      |
| 2101       | عیدین کے دن روز ہ جائز نہیں                                          |
|            | كتاب التفسير                                                         |
| 3344       | فاما الذين في قلوبهم زيغٌ كآنشير                                     |
| 3322       | ان اولياء الا المتقون كي تفيير                                       |
| 2451       | قرآن کی تفسیرا پی رائے سے بیان کرنا کفر ہے                           |
| 3288       | نساء كم حرث لكم فاتوا حرثكم كأنفير                                   |
| 2718       | يا ايها الذين امنوا لا تقولوابين يدى الله ورسوله                     |
| 3510       | يعمصك من الناس                                                       |
| 3272       | يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم حصاصه                                  |
| 2303       | جاء الحق وزهق الباطل                                                 |

| فقهى فهرست      | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 16                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 3209            | ولسوف يعطيك فترضى                                              |
| 2316            | سورهٔ تحریم کی چندآ بیول کی تفسیر                              |
| 3171            | لا مقطوعه ولاممنوعه كىتفيير                                    |
| 2330            | لعمر ك سے مراد حضور ملتى اللہ على كا زندگى كى قتم ہے           |
| 3141            | سورة رحمٰن و واقعه کی چند آیتوں کی تفسیر                       |
| 3663            | الناقور كي تفسير                                               |
| 3137            | كالمهل كي تفير                                                 |
| 2569            | لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر                   |
| 2575            | والذين لا يدعون مع الله الها اخر                               |
| 2602            | يرسل الصواعق ضيف من يشاء                                       |
| 2667            | وان من اهل كتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم كاثمانِزول       |
|                 | كتاب فضائل القرآن                                              |
| 2194            | قراًت پڑھنے والوں کی عزت ومقام                                 |
| 2104            | قرآن کومضبوطی ہے تھامو                                         |
| 2105            | قل هوالله احد کی فضیلت                                         |
| 2796            | قل اعوذ برب الفلق پڑھنے ہے مشکل دور ہوتی ہے                    |
| 3143            | رات کوسوآیتیں پڑھنے والے کوساری رات عبادت کرنے کا نواب ملتاہے  |
| 3351            | قرآن پڑھنے کا ثواب                                             |
| 3354            | سوتے وقت قل اعوذ برب الفلق پڑھنی چاہیے                         |
| 2679            | قرآن اچھی آواز میں پڑھنا صحابہ کی سنت ہے                       |
| 2451            | قرآن کے متعلق جھگڑ نامنع ہے                                    |
| 2470            | کچھاوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے پنچنہیں اُتر تا ہے |
| 2478, 3344, 366 | قرآن کی تغییرا پی رائے سے بیان کرنا کفر ہے                     |

| فقهی فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جددوم) 17                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 3418       | قر آن کی قر اُت کے متعلق                               |
| 2574       | قر آن کو کھانے پینے کا ذریعہ نہیں بنانا جاہیے          |
| 3361       | سورة قل هوالله احد فرض نماز پڑھنے کے بعد پڑھنے کا ثواب |
| 3654       | سورة الملك كي فضيات                                    |
| 3678       | قرآن الله کا کلام ہے                                   |
| 3187, 3302 | قرآن پڑھتے رہنا چاہیے                                  |
| 2658       | سورة الفلق والناس جيئى كوئى سورت نہيں ہے               |
| 3480       | وحی الہی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے شروع ہوئی ہے       |
| 3235       | قر آن او خی اور آہتہ آواز میں پڑھنے والے کا ثواب       |
| 3301       | قرآن پا کی کی حالت میں چھونا جا ہیے                    |
|            | كتاب الحج                                              |
| 2234       | حالت احرام میں شکار جا ئزنہیں ہے                       |
| 2282, 2744 | تلبيه كالفاظ                                           |
| 2189       | جمرات کوکنگری مارنے کے بیان میں                        |
| 2185       | تلبييرس وقت پڙھاجائے؟                                  |
| 2170       | دورانِ طواف اگر حیض آئے                                |
| 2120       | ج تنع                                                  |
| 3608       | حضور ملتا أيل كالمج تمتع كرنا اورعلم غيب پردليل        |
| 2754       | کنگریاں مارتے وقت تلبیہ پڑھنا چاہیے                    |
| 2338       | کنگری جمرات کوکتنی مارنی جاہیے                         |
| 2773       | حج کے دوران بال کٹوانے والے اور منڈ وانے والوں کا ثواب |
| 2731, 3375 | نابالغ بچہکو حج کے لیے ساتھ لے جانا                    |
| 2696       | پیدل مج کرنے کا ثواب                                   |
|            |                                                        |

| 18 فقهي فهرست                | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم)                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2705                         | حضور ملتاليكم نے كتن عمرہ كيے ہيں                      |
| 3387, 3416                   | تلبيه کب پڑھنا چاہيے                                   |
| 2615                         | حضور ملن کی آبلے نے سواری پر طواف کیا                  |
| یے چومنے والے کی گواہی دے گا | حجراسود کی قیامت کے دن دوآ نکھیں اور زبان ہوں گی ا     |
| 2584                         | منیٰ میں جانے کا وقت                                   |
| 3437                         | مج قران                                                |
| 3571                         | چ مبر در کا ثواب                                       |
| 3183                         | ججة الوداع كا خطبه                                     |
| 3185                         | عرفه کادن خوشی کادن ہے                                 |
| 2323                         | حج طواف کے دوران رال کرنے کی وجہ                       |
| 2324, 3260                   | خطیم کعب کعب میں شامل ہے                               |
| 3097                         | حضور مطن المناه كامني مين خطبه دينا                    |
| 2829                         | حرام کے متعلق                                          |
| 2300                         | مج بدل جائز ہے                                         |
| 2549, 2550                   | تلبیه پڑھنے کے متعلق                                   |
| 3313                         | احرام سے پہلے خوشبولگائی جاسکتی ہے                     |
| 3383                         | حالت حج ياعمره ميں کوئی عذر ہوتو شلوار پہننے کی اجازت۔ |
| 3526                         | منی کے دن کھانے پینے کے ہیں                            |
| 3483                         | مقام بطح پر گھبرنے کے متعلق                            |
| 3282                         | عَ قِرْ ان                                             |
| جنة والجهنم                  |                                                        |
|                              | جوالله کاحق ادا کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا |
| ت محدہ میں گریں گے           | جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ رب کی زیارت کرتے وقتہ       |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 19                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3148       | جنت کی حوراء کا مقام                                                                                          |
| 3149       | جنت میں جانے والوں کا ذکر                                                                                     |
| 3681       | جہنم کی آ گ کوایک جز کھول دیا جائے تو مشرق ومغرب اس کی بد بوسے بھر جائے                                       |
| 3157       | مجہنم والےسرکش اور تکبر کرنے والے ہیں' جنت والے کمز ورمغلوب لوگ                                               |
| 3160       | جنت کے باغ                                                                                                    |
| 2410       | جہنمی لوگوں کی داڑھیں اُحد پہاڑجتنی ہوں گی                                                                    |
| 2373       | ستر ہزارلوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے                                                              |
| 2730       | حرام کھانے سے تیار ہونے والاخون جہنم میں جلے گا                                                               |
| 2485       | جنت میں اکثر کمز ورلوگ جہنم میں زیادہ عورتیں                                                                  |
| 2482       | بخارجہم کی تپش ہے ہے                                                                                          |
| 2613       | جنت کے دروازے کی چوڑائی                                                                                       |
| 2583       | جہنم کی ہولنا کی                                                                                              |
| 2619       | عدل کرنے والا قاضی بھی قیامت کے دن تمنا کرے گا: کاش وہ قاضی نہ ہوتا                                           |
| 3644       | جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرنی جا ہے                                                                           |
| 3365       | غریب لوگ جنت میں امیروں سے پانچ سوسال پہلے جا کمیں گے                                                         |
| 3446       | آ دمی د نیامیں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا                                               |
| 3089       | مردول کا ذکر                                                                                                  |
| 3672       | جنت میں موت نہیں ہے                                                                                           |
| 3090       | جہنم کی وادی حزن جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے اس میں ان قاریوں کے لیے جو حکمر انوں کی خوشامد کرنے والے ہول . |
| 2519, 252  |                                                                                                               |
| 3477       | امیرلوگوں سے پہلےغریب لوگ جنت میں جائیں گے                                                                    |
| 3548       | جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام همصب ہے                                                                        |
| 3482       | شہدی کھی جنتی ہے                                                                                              |
| •          |                                                                                                               |

| لبيوع                  | کتاب ا                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2220                   | شفعه کے متعلق                                              |
| 3613                   | شرط لگانا حرام                                             |
| 3142                   | <u> ہونے کوسونے کے بدلے فروخت کرنا جائز ہے</u>             |
| 2400                   | وهو کہ ہے تنظ کرنامنع ہے                                   |
| 2741                   | ایک جانور کی بیچ دوسرے جانورسے                             |
| 2490                   | کاروبار میں دھو کہ ہیں کرنا جا ہیے                         |
| 3370                   | اندازے ہے فروخت کرنا                                       |
| 3201                   | کتے اور بلی کی کمائی حرام ہے                               |
| 3581                   | جانوروں کے تقنول میں دودھرو کنا جائز نہیں ہے               |
| 2305, 2325, 2326, 2655 | سونے کوسونے کے بدلہ فروخت کرنا جائز ہے                     |
| 2465, 3305             | ز مین کرایه پردیخ کے متعلق                                 |
| 3293                   | فتم أففا كرسودا فروخت كرنے سے بركت ختم ہوجاتى ہے           |
| الجهاد                 |                                                            |
| 2128                   | مال غنيمت كي تقسيم                                         |
| 2216                   | جنگ دهوکه کا نام                                           |
| 3625                   | جہاد کرنے کا ذکر                                           |
| 2781                   | جہاد کس سے کرنا ہے؟<br>تلوار سوغتا منع ہے ہ<br>حنین کی جنگ |
| 2570                   | تلوار سوغتنا منع ہے 🌼                                      |
| 2571                   | حنین کی جنگ                                                |
| 2600                   | خیبر کے فتح ہونے کا ذکر                                    |
| 3117                   | جہاد کا ثواب<br>عورتیں جہاد کے لیے جاتی تھیں               |
| 3363 *                 | عورتیں جہاد کے لیے جاتی تھیں                               |

| فقهی فهر ست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 22 ـ                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2683        | حالت احرام میں نکاح جائز ہے                                                                            |
| 3111        | عورت سے نکاح کرتے وقت اجازت لینی جاہیے                                                                 |
| 3445        | منگیتر کود کھنے میں کوئی حرج نہیں ہے                                                                   |
| 3676        | طلاق نکاح کے بعد ہوگی                                                                                  |
| 3195        | جن عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جا ئر نہیں ہے                                                           |
| 3559        | نکاح شغارنا جائز ہے                                                                                    |
| 2659        | شادی کرناسنت ہے                                                                                        |
| 2342        | شادی کس نیت سے کرنے سے ثواب ملتاہے                                                                     |
| 3475        | نکاح ولی کی اجازت ہے ہے                                                                                |
| 3329        | حضوره التي تقالم كاليك شادي                                                                            |
| 3264        | احچھااور بُراولیمہ کون ساہے؟                                                                           |
| 3275, 3508  | جن دو مورتوں کو ایک تکاح میں جمع کرنا'نا جائز ہے                                                       |
| 3280        | حفرت عبدالرحمٰن کی شادی                                                                                |
| لشراب       | كتاب آداب الطعام وا                                                                                    |
| 2140        | طلال کمائی سے کھانا جا ہے                                                                              |
| 2227        | سرکداچھاسالن ہے                                                                                        |
| 2209, 2226  | ہرآ گ سے کی ہوئی ٹی کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے                                                      |
| 3684        | ٹیک لگا کر کھانا جا ئزنہیں ہے                                                                          |
| 2398, 2735  | جب کھانے میں کھی گرے تو                                                                                |
| 2750        | پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے                                                                             |
| 2745        | نبیذ بنانے کا ذکر                                                                                      |
| 2412        | کوئی ٹی پیتے وقت تین سانس لے کر پینا چاہیے<br>چاندی کے برتن میں پینے والے اپنے پیٹ میں جہنم بھر تے ہیں |
| 2459        | چاندی کے برتن میں پینے والے اپنے پیٹ میں جہنم بھرتے ہیں                                                |
| 9           |                                                                                                        |

| فقهى فهر ست                  | 23          | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم)                                                                                          |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2461                         |             | حضور ملی آینم کو کمری کی دستی پیندهی                                                                                    |
| 2682                         |             | سود کا ایک لقمہ کھانا چھتیں مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے                                                                   |
| 2628                         |             | کھانے کی طلب ہوتو کھانا کھا کرنماز پڑھنی جاہیے                                                                          |
| 2599                         |             | کیالہن کھانے کے متعلق                                                                                                   |
| 3432                         |             | آب زمزم کھڑے ہو کر بینا چاہیے                                                                                           |
| 3202                         |             | کھانا کھاتے وقت جوتا اُ تار نا چاہیے                                                                                    |
| 2344, 2809, 3215             |             | گدھوں کا گوشت حرام ہے                                                                                                   |
| 3596                         |             | كھانا كھاتے وقت انگلياں صاف كرنى جاہيے                                                                                  |
| 2510                         | ·           | شراب والے دسترخوان پرنہیں بیٹھنا چاہیے                                                                                  |
| 3230                         |             | کیالہن کھا کرمسجد میں آنا جائز نہیں ہے                                                                                  |
| 3333                         | م بھرتے ہیں | عاندی وسونے کے برتن میں پینے والے اپنے پیٹ میں جہنم<br>                                                                 |
| 3484                         | •           | جن برتنوں میں پینامنع ہے                                                                                                |
|                              | المريض      |                                                                                                                         |
| 2205                         |             | مریض کی عیادت کرنے کا ثواب                                                                                              |
| 2506                         |             | مریض کی عیادت کرنے والے کا ثواب                                                                                         |
| 3642                         |             |                                                                                                                         |
| 30-72                        |             | مریض کی عیادت کتنے دن بعد کرنی چاہیے                                                                                    |
| 3119                         |             | سر در داور بخارے گناہ معاف ہوتے ہیں                                                                                     |
|                              |             |                                                                                                                         |
| 3119                         |             | سر در داور بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں<br>قسط بحری کی تفصیل<br><b>99</b> بیاریاں ہیں                                     |
| 3119<br>2831                 |             | سر در داور بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں<br>قسط بحری کی تفصیل<br><b>99</b> بیاریاں ہیں<br>زینون کے فوائد                   |
| 3119<br>2831<br>2836         |             | سر در داور بخارے گناہ معاف ہوتے ہیں<br>قبط بحری کی تفصیل<br><b>99</b> پیاریاں ہیں<br>زینون کے فوائد<br>دَم کرنا جائز ہے |
| 3119<br>2831<br>2836<br>2560 |             | سر در داور بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں<br>قسط بحری کی تفصیل<br><b>99</b> بیاریاں ہیں<br>زینون کے فوائد                   |

| فقهی فهرست       | المعجم الاوسط للطبر اني (جلدروم) 24                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3503             | مریض کی عیادت تین دن کے بعد کرنی چاہیے                              |
|                  | كتاب الدعاء                                                         |
| 2275             | ا مام حسن وحسین رضی الله عنهما کوحضور ملتی آیتی وَ م کرئے           |
| 2141             | ایک اہم دعا                                                         |
| 2795             | حضرت عمر رضى الله عنه كي ايك دعا                                    |
| 3611             | ایک دعا                                                             |
| 2757             | ایک دعا                                                             |
| 2381             | یا مقلب القلوب ثبت علبی علی دینك دعار شخ كاذكر                      |
| 2383             | گھر سے نکلنے کی دعا                                                 |
| 2500             | ليلة القدر ميں كون مي دعا كرنى جاہيے                                |
| 2455             | نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا کرنالعنی جولوگ غار میں پھنس گئے ان کا ذکر |
| 2702             | جمعہ کے دن قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے                                |
| 2431             | جواللہ سے نہ مائگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے                            |
| 2497, 2498       | دعا قبول ہوتی ہے                                                    |
| 3421             | جن کلمات کے پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں                      |
| 2627             | جعہ کے دن ایک ہے دعا کی قبولیت کا                                   |
| 3398             | ضرورت پیش ہوتو اس کوحل کرنے والی دعا                                |
| 3394             | جودعا حفزت موی علیه السلام نے سمندرکو پارکرتے ہوئے مانگی            |
| 3428             | رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے                                |
| 2827, 3206, 3429 | بستر پرسونے کیلیے وعا                                               |
| 3639             | مریض کے پاس دعا کرنے کا بیان                                        |
| 3677             | ایک دعا                                                             |
| 3071             | حضور ملتي الله على الله وعا                                         |

| فقهی فهر ست                 | المعجم الاوسط للطبراني (جلددوم) 25                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3208                        | رکوع ہے اُٹھتے وفت کی دعا                                                                   |
| 3196                        | دعا عبادت کامغز ہے                                                                          |
| 3586                        | ایک دعا                                                                                     |
| 2842                        | کسی کوالوداع کرتے وقت اس کے لیے دعا کرنی جاہیے                                              |
| 2307                        | نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے                                                      |
| 3096                        | صبح وشام پڑھی جانے والی دعا                                                                 |
| 2523                        | دعاالله عز وجل کوزیادہ پیند ہے                                                              |
| 2527                        | ملک یمن کے لیےحضور ملتی الیم کی دعا                                                         |
| 2644                        | ایک اہم دعا                                                                                 |
| 2570                        | کسی قوم سے ڈرنااوراس کے لیے دعا                                                             |
| 2803                        | گھر میں داخل ہونے کی دعا                                                                    |
| 3476                        | سجده میں دعا کا بیان                                                                        |
| 3479                        | شرک سے پر ہیز کے لیے دعا                                                                    |
| 3303                        | فرض نماز کے بعد دعا کرنے کے بیان میں                                                        |
|                             | كتاب فضائل سيّد الانبياء                                                                    |
| 2243                        | حضرت ثابت بن قیس کاادب ِرسول                                                                |
| 2246                        | حضور ملته ليلم كے اختيارات پرزبر دست دليل                                                   |
| كَاهُرُ وَمُزت بَخْشًا 2247 | حضور ملته ياتيم اورابو بمروعمرض الله عنهما كاليك دوببر بموك كى وجهد ينكلنا اور حضرت ابوابوب |
| 2280                        | حضور ملتا الله كاساء كرامي                                                                  |
| 2154                        | حضور التي الله مع عبت                                                                       |
| 2222                        | صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور طلق کی آئم کی خوبیاں بیان کرتے تھے                        |
| 2177                        | حضور طبخ البائم كي زفيين                                                                    |
| 2783, 2784                  | مدينه شريف كي شان                                                                           |

| فقهی فهر ست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 26                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2788        | حضور مل المرات الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 2714        | حضور المناتين الم المراكب المائي المبائي                                                                                              |
| 3132        | حضور ملتي الميني عاجزي                                                                                                                |
| 3631        | عثقِ مصطفے ملتے البام میں رونے والا تنا                                                                                               |
| 3145, 3216  | حضور ملے اللہ م کا حیال مبارک                                                                                                         |
| 3158        | ایک گستانِ رسول کافتل                                                                                                                 |
| 3159        | حضور ملتا الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                      |
| 3602        | حضور ملٹی کیا ہم کا دل اللہ کوسب سے زیادہ پسند ہے                                                                                     |
| 3626        | نديال ميں پنجاب رحمت واہ واہ                                                                                                          |
| 2758        | حضور ملٹی لیاجم کی مٹھی مبارک سے نکلنے والی کنگریاں                                                                                   |
| 2751        | جس راہ ہے۔حضور ملتی کیا ہم گزرتے وہ خوشبو سے مہک جاتی                                                                                 |
| 2752        | حضور ملتي يا به المهرسب سے زيادہ نرم تھا                                                                                              |
| 2746        | حضور ملتَّ عَلِياتِم كَامقام ومرتبه                                                                                                   |
| 2765        | حضور ملتي يُلاجي كالمعجز ه مبارك                                                                                                      |
| 2767        | حضور ملتَّهُ يُلِيدُ أَبِيرِ درود بِرِه صحنے كا ثواب                                                                                  |
| 2397        | حضور ملی این امت کے لیے ہرروز بخشش مانگتے تھے                                                                                         |
| 2365        | حضور ملتا الله في المام الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                |
| 2366        | حضور ملتا المالية المتارات بردليل                                                                                                     |
| 2771        | حضرت داؤ داورسلیمان علیهاالسلام کاایک فیصله                                                                                           |
| 2417        | یبودی لوگ ہمیشہ سے حضور ملتا آئیلم کے دہمن رہے ہیں                                                                                    |
| 2430        | خطبه ججة الوداع اورمقام مصطفا ملتائيلم                                                                                                |
| 2668        | حضور ملی آبام کی نگاہ سے کوئی شی پوشیدہ نہیں ہے                                                                                       |
| 2698        | حضور الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                           |

| المعجم الأوسط للطبراني (جلدوم) 27                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جب ابوجهل نے حضور اللہ ایک کی معراج کا انکار کیا تو اللہ عزوجل نے بیت المقدس حضور اللہ ایک کے سامنے کیا |
| ۔<br>ایک آ دمی کا آپ ملٹی آیا ہم سے سوال آپ کا جواب دینا                                                |
| د جال مدینهٔ بین آسکے گا                                                                                |
| حضور التابيغ كالم غيب بردليل                                                                            |
| حضور ملتَّهُ أَيْلِهُم كالإعمامه شريف پہنتے تھے                                                         |
| حضور ملتا الماليم كي دنيا سينفرت                                                                        |
| حضور ملتا المين کي وصال سے پہلے چند حکمت والى باتيں                                                     |
| حضور ملتَّ اللَّهِ كَي دعا اوراس كِثمرات                                                                |
| حضورط الله المسائلة على الماءمبارك                                                                      |
| حضور طرار کی ناموسِ رسالت کی حفاظت کر نیوالے کیساتھ حضرت جبریل کی مددشامل حال ہوتی ہے                   |
| ر ياض الجنة                                                                                             |
| جس سواری پرآپ ملتی کی آبام سوار ہوجاتے اس کو معلوم ہوجاتا کرزمین کے اندر کیا ہورہا ہے                   |
| حضور ملتي الله على شان                                                                                  |
| حضورالط الليام ك حوض كوثر سے متعلق                                                                      |
| حاجيوآ وُشهنشاه كاروضه ديكھوكعبة و ديكھ چكےاب كعبے كا كعبه ديكھو                                        |
| حضور التي المالج المعجزه مبارك                                                                          |
| حضور ملٹی کیلئے کی شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے                                                |
| قیامت کا دن سر کارِ دوعالم سُرِیْ اِیْدِیم کی عظمت کے اظہار کا دن ہے                                    |
| قبر کے اندر حضور ملتی آیا کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے                                                        |
| صحابہ کرام نماز میں حضور ملن اللّٰہ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے                                           |
| حضور ملط الميلة لم كالم المحتصرت جريل مارت بين                                                          |
| کعبہ کے اندر 360 بت تھے                                                                                 |
| حضور ملتي الماري كائنات كيك رحمة للعالمين بي                                                            |
|                                                                                                         |

| فقهی فهرست | استجم الدوسط للطبراني (جلدوم) 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2811       | حضورها لله ويتبل كالم غيب اورا ختيارات پر دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3663       | حضور ملتي يكن كاخوف خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3092       | حضورط تُعَدِّيْهِ كَى بارگاه ميں درود پڑھنے كا تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2320       | حضور طائع الآلم دلول كى باتيں جانتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2833       | حضور طاق الله م علم غيب پر دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2297       | حضور ملتا الله المستحصر علم غيب پر دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2315       | انبیاء کیم السلام سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2567       | حفرت بوسف عليه السلام كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2538       | حضور التي الميام كى عظمت وشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2646       | حضور التَّامِينَ عَلَيْهِ عَلَى الْكُوشِي مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2539       | حضرت ابوب عليه السلام كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2532       | حضوره المارك كالمارك عضوره المارك الم |
| 3345       | حضور الله من الله عندا عندا من الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3336       | حضوره المياليم كازمانه بهترب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3244       | حضور ملتي المبارك المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3528       | حضرت عمر رضی الله عنه کاعقیده که حضور ملتی آیتی کی دعامیں دنیاو ما فیہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3323       | حضور اللهُ اللَّهُمْ كَ خاندان كوتكليف نه دينے والے سے حضور اللَّهُ اللَّهُمْ حُوش ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3261, 3268 | حضور ملتا کی سادگی سادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3271       | حضور ملی آیاتی دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں بعنی حضرت ابو ہریرہ کے دل کی بات جان لی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3291       | حضور الله المياتية مى زبان سے جو نكلتا ہے اللہ اس كو بوراكرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3489       | حضور ملتي آياتهم بكريال چراتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3274       | حضور مل المالية إلى الوجه نم سے نكالنے كى كوشش كرتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3510       | حضور ملتی تیانیم کی حفاظت الله کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

;

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 30                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2119       | صحابه کاحضور مل المبالغ کی بیعت کرنا                                                                 |
| 2125       | مؤمن اور منافق کی پیچان حضرت علی رضی الله عنه ہیں                                                    |
| 2204       | حضرت اميرمعاوبيرضي الله عنه كي شان                                                                   |
| 2221       | حضرت خدیجه رضی الله عنها کی شان                                                                      |
| 2360       | حضرت بریره رضی الله عنه کا ذکر                                                                       |
| 3627       | حضرت عائشه رضى الله عنهاكي حضور ملتي ليتيلم يصحبت                                                    |
| 3634       | حضرت على رضى الله عنه كاخارجيول كو مارنا                                                             |
| 3609       | جوقریش کورسوا کرے گا اللہ اس کورسوا کرے گا                                                           |
| 3161       | حضرت عائشه رضی الله عنها کی فضیلت                                                                    |
| 3356       | حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے لیے حضور ملتی کی آبلے کی دعا                                         |
| 3453       | اگرسیدناعثان غنی رضی الله عنه کے خون کامطالبہ نہ کیا جاتا تو آسان سے پھر برستے                       |
| 3454       | حضرت سليمان التيمي رضى الله عنه كامقام ومرتبه                                                        |
| 3456       | حضور مل کا خاندان پاک                                                                                |
| 3624       | بنی عمر و بن عوف کے قبیلے کا ذکر                                                                     |
| 2404       | حصرت ابن مسعود رضی الله عنه کی شان                                                                   |
| 2405       | حضور ملی آل سے بغض جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے                                                         |
| 2406       | حضرت طفیل بن عمروالدوی رضی الله عنه کی شان                                                           |
| 2633, 27   | حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه کے اسلام لانے کا واقعہ                                                 |
| 2386       | جب سيّده فاطمة الز مراءرضي الله عنها قيامت كه دن جنت مين داخل مول گي حكم موكا: اپي نگامول كوينچ كرلو |
| 2367       | عاص بن وائل کا ذکر                                                                                   |
| 2374       | اشجع عبدالقيس كاذكر                                                                                  |
| 2375       | محمد بن سلمه کوحضور ملتی آیا تی از اردی                                                              |
| 2415       | حضرت جرير رضى الله عنه كي حضرت انس رضى الله عنه سے محبت                                              |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| فقهى فهرست                            | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 31                                                   |
| 2728                                  | حضرت علی رضی اللّدعنه کاعقیدہ اُمت میں انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر افضل ہیں           |
| 2607                                  | -<br>حضرت ثوبان رضی الله عنه کی فضیلت                                               |
| 2608                                  | حضرت عا ئشەرىنى اللەعنها كى شان                                                     |
| 2723                                  | حضرت ابن مکتوم رضی اللّه عنهٔ حضور ملتّی کی آلیم کی عدم موجودگی میں نماز پڑھاتے تھے |
| 2432, 2442                            | حضرت على رضى الله عنه كى شاك                                                        |
| 2437                                  | حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے دعا کرتے                   |
| 2721                                  | حضرت فاطمه رضى الله عنهاكي شان                                                      |
| 2692                                  | قریش والوں کی فضیلت                                                                 |
| 3417, 3420                            | حضرت عمر وابوبكر رضى الله عنهماكي فضيلت                                             |
| 3425                                  | احچھا زمانہ کون ساہے؟                                                               |
| 2591                                  | بهترز مانه حضور ملتي يين اور محابه اور تابعين كاب                                   |
| 2576                                  | حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه كاذكر                                                  |
| 2577                                  | حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كي حضرت عمر رضى الله عنه سے عقبیت                      |
| 2586                                  | حضرت ابوبكر وعمر رضى الله عنهما كى شان                                              |
| 2667                                  | جب حفزت نجاشی فوت ہوئے                                                              |
| 2609                                  | حضرت صفيه رضى الله عنها كى شان                                                      |
| 2594                                  | حضور ما الماريخ كا أمت ميں جنت سے سب سے پہلے حضرت ابوبكر جائيں گے                   |
| 2563                                  | قریش کی فضیلت                                                                       |
| 2629                                  | حضرت عمر رضی الله عنه کی شان                                                        |
| 2438                                  | حضور ملتَّ اللَّهِ كَا اللَّوْشِي بِرِكِيا لَكُها تَهَا؟                            |
| 2717                                  | انصار کے ایک آ دمی سے حضور جریل علیہ السلام کی گفتگو کرنا                           |
| 2718                                  | حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی شان                                               |
| 3650                                  | حضرت عمروبن جموع رضى الله عنه كى شان                                                |
|                                       |                                                                                     |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 32                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                      |
| 3439       | كتاب الله اورابل بيت كي محبت                                         |
| 3449       | حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی شان                                   |
| 3427       | حضرت عمر وابو بكررضى الله عنهما كي شان                               |
| 3430       | حضرت أمسلمه رضى الله عنها                                            |
| 3435       | حضور ملتی ایم نے حصرت انس کی کنیت رکھی                               |
| 3640       | حضرت ابوبكررضي الله عنه كي شان ومقام ومرتبه                          |
| 3128       | قرایش کی فضیلت                                                       |
| 3565       | حضرت سيّده فاطمة الزهراءرضي الله عنهاكي شان                          |
| 3580       | حضرت عا ئشەرىنى اللەعنها كےاشعار                                     |
| 3200       | قریش کورسوا کرنے والے کا انجام                                       |
| 3172       | حضرت عمررضي اللدعنه كى شهادت كاواقعه                                 |
| 3592       | حضرت سيدنا عثمان غنى رضى الله عنه كى شهادت                           |
| 3593       | حضرت مقدا درضی الله عنه کی زندگی کا ایک واقعه                        |
| 3554       | حضور ملتي البلم كے بعد أمت میں افضل حضرت ابو بكر رضى الله عنه ہیں    |
| 3551       | حضرت خدیجه رضی الله عنها کی شان                                      |
| 3552       | قبیله قریش کاذ کر                                                    |
| 2848       | حضرت ابوبکررضی اللّٰہ عنہ کونماز کے لیےاللّٰہ عز وجل کے حکم سے کہاہے |
| 2849       | حفرت بشربن خصاصیه کی عظمت                                            |
| 2338       | حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی شان                                   |
| 3673       | حضرت عمر وابو بكررضي الله عنهما كي شان                               |
| 3668       | حضور مل آیکر آلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچیے نماز پڑھی     |
| 2837       | حضرت علی رضی الله عنه کی شان                                         |
| 2651       | خُضرت عا نَشدرضی اللّٰدعنها کی شان                                   |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 33                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2516       | حضرت ابوطلحه رضی الله عنه کا ذکر                                                 |
| 2508       | حضور ملتَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَصْرِت أَم كَلْتُوم رَضَى اللَّه عنها كا ذكر |
| 2548       | حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كي حضرت عمر رضى الله عنه سے عقیدت                   |
| 2539       | حضور ملتا الميام كاختيارات بردليل                                                |
| 2537       | قریش سے مجت سے حضور ملت اللہ خوش ہوتے ہیں                                        |
| 2647       | بدروالوں کی شان                                                                  |
| 2648       | حضرت عمروا بوبكررضى الله عنهماايك بات مين اختلاف كرنا اوراس كي تفصيل             |
| 2797       | حضرت سعدرضی الله عنه کی فضیلت                                                    |
| 2553, 2554 | حضرت ماعزبن ما لک رضی الله عنه کا مقام                                           |
| 3454       | حضرت سلیمان تیمی کی شان                                                          |
| 3456       | حضور ملتی کی ہے خاندان سے بلیدی دور کردی گئی ہے                                  |
| 3458       | حضرت ابوبكر رضى الله عنه كي فضيلت                                                |
| 3542       | قر آن اوراہل بیت دونوں جدانہیں ہوں گے                                            |
| 3241       | حضرت اشعث رضي الله عنه كامقام                                                    |
| 3540       | حضرت امامه بنت العاص کوحضور ملتی این مان میں کندهوں پر سوار کرتے                 |
| 3536       | ایک گروه کا ذکر                                                                  |
| 3250       | حضرت معاذ رضی الله عنه کا ذکر                                                    |
| 3250       | جب حضرت معاذ کو بمن بھیجا گیا                                                    |
| 3478       | حضور ملتي آبيم كابل بيت كي شان                                                   |
| 3317       | حضور مل المالية م كصحابه ملك شام آئے                                             |
| 3544       | جب مدینهٔ شریف حضور ملته کیا آئے تو حضرت ابوا یوب رضی الله عنه کے گھر رہے        |
| 3229       | حضرت عباس رضی الله عنه کی شان                                                    |
| 3461       | حضرت فاطمه بنت عميس رضى اللدعنه كے متعلق                                         |
|            |                                                                                  |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3463       | حضرت صفيه رضى الله عنه كا ذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3328       | حضرت عائشه رضى الله عنهاكي شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3330       | حضرت عمر رضی الله عنه کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3466       | حضرت مصعب بن عمير رضي الله عنه كي شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3326       | حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3523       | حضور ملتي آياتم نے اپنی از واج کواختيار ديا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3517       | حضور الله المالية كل عان عند المالية ا |
| 3269       | اصحاب صفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3521       | ائمہ قریش ہے ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3290       | حفرت نتع كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3293       | حضرت عثمان بن مظعون کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3495       | علاء بن حضر می کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3488       | حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كى شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3506       | حضرت خريم كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3501       | حضور مل المالية الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3502       | حضرت عثمان کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3499       | صحابہ کرام کاحضور ملٹی اللّبہ کی مجلس میں بیٹھنے کے آ داب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | كتاب منافت الامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2257       | حضورطته لِلَهِ كَا مَت أمت مرحومه ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2273       | أمت كى ہلاكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2137       | اُمت محمد بیران کی کیا خطاء نسیان اور جس پراہے مجبور کیا جائے وہ معاف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3649       | حضور ملتي المنت كاحساب جلدى بوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3585       | جباس أمت كے لوگ تكبر كريں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 35                            |
|--------------------------------------------------------------|
| اُمت کی ہلاکت کن لوگوں میں ہے                                |
| حضور ملتي آينه کې اُمت کې مثال                               |
| حضور منتی ایم کا مت کے اعضاء چیک رہے ہوں گے                  |
| حضور التي يَلِيم كي أمت كي شان                               |
| حضور ملتا الله کا کا مت کی شان جب جنت میں جائے گ             |
| حضور التَّوَيَّةِ لِمُهَا بِي أَمت كَى طرف سے قربانی كرتے    |
| كتاب المواريث                                                |
| وراثت کے متعلق                                               |
| کا فرمسلمان کا اورمسلمان کا فر کا وارث نہیں ہے               |
| كتاب الذكر                                                   |
| ہمیشہ یادِالٰہی میں رہنا جاہیے                               |
| اللّٰد كا ذكركرنے والوں كا ثواب                              |
| مصيبت يرانالله وانااليه راجعون پڑھنے كا ثواب                 |
| سجان ر بی انعظیم پڑھنے کا ثواب                               |
| درود پاک کا ثواب                                             |
| ذ کروالی زبان شکروالا دل بنا نا چاہیے                        |
| حضور طن الله مير درود پڙھنے کا تواب **                       |
| جوبنده اللّٰد كومقام ديتا ہے اللّٰد بندے كو ويسامقام ديتا ہے |
| حضورها في البير على الله الله الله الله الله الله الله ال    |
| درودِابرامیی                                                 |
| بهم الله الرحمين الرحيم كي فضيلت                             |
| استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں                           |
| جہنم سے چھٹکارہ والے اعمال                                   |
|                                                              |

| فقهى فهرست | معجم الاوسط للطبراني (جلددوم) 36                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3178       | سریر باتھ رکھ کردعا مانگنے کے بیان میں                                 |
| 2839       | لاالله الالدمحمد رسول الله جہنم ہے آزادی کا ذریعہ ہے                   |
| 2296       | ذ کرالهی کی فضیلت                                                      |
| 2313       | دل ذکرِ الٰہی کے بغیر سخت ہوتا ہے                                      |
| 2346       | جانور ذنج کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے<br>حا                          |
| 2798       | ذکرکرنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے<br>سند                                   |
| 3346       | مجشش آسان سے اُتری ہے                                                  |
| 3541       | لاحول ولاقوة برصنه كاثواب                                              |
| 3532       | صدقه کا ذکر                                                            |
| 3486       | لاالله الالتدمجم رسول الله برصنه كاثواب                                |
| 3285       | حضور ملتی آیا ہم پر درود بڑھنے سے جنت ملتی ہے                          |
|            | كتاب الموت                                                             |
| 2176       | ہرآ دی کوسونے سے پہلے وصیت کھنی چاہیے                                  |
| 2112       | سوگ تین دن ہے                                                          |
| 2118       | کفن کیلئے کپڑا                                                         |
| 2232       | موت کیا ہے؟                                                            |
| 3129       | مؤمن کے لیے اچا تک اور کا فر کے لیے اچا تک موت کے درمیان               |
| 3632       | قبرول کی زیارت کرنے سے انسان کوآخرت یادآتی ہے                          |
| 3155       | جواللد سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے |
| 2753       | عذاب قبردق ہے                                                          |
| 2770       | جوآ دی مرجائے اس کی اچھائیاں یادکرنی جاہیے                             |
| 2780       | اعمال کا دارومدارخاتمہ پر ہے                                           |
| 2488       | جس کے تین بچے فوت ہو جا کمیں                                           |
|            |                                                                        |

| فقهی فهر ست | المعجم الاوسط للطبراني (جلددوم) 37                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2709        | قبروں کی زیارت کرنے سے متعلق<br>ا                                   |
| 2588        | حضور مل المالية الماكية المركود مكيد كررو بيڑے                      |
| 2696        | جہاں کسی نے مرنا ہوتا ہے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے                       |
| 2630        | جبة وى مرجاتا ہے تواس كى تفصيل                                      |
| 3109        | ہرآ دی دنیا ہے اپنارز ق مکمل کر کے جائے گا                          |
| 3129        | اچا نک موت آنے کے متعلق                                             |
|             | كتاب علامات الساعة والفتن                                           |
| 2269        | لوگوں پرایباز ماندآ <u>ئے</u> گا                                    |
| 2283        | قربِ قیامت فتنے ہوں گے صبح کوسلمان رات کو کافر رات کوسلمان صبح کافر |
| 2210, 3076  | قیامت کب آئے گ                                                      |
| 2503        | دجال کا فتنه برٔ ا ہوگا                                             |
| 2439        | قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے                                           |
| 2557        | قيامت كى نشانى                                                      |
| 3531        | قربِ قیامت فتنے ہوں گے                                              |
| 3474        | قیامت کے دن بادشاہی اللہ کی ہے                                      |
| 3258        | قیامت کے دن دھوکہ بازوں کا انجام                                    |
| 3289        | کچھاوگ دین ہے اس طرح تکلیں گے جس طرح تیر کمان سے نکاتا ہے           |
| 3295        | مال فتنہ ہے                                                         |
|             | كتاب البر                                                           |
| 2245, 2793  | تخفه واپس نہیں لینا جا ہیے                                          |
| 2249        | غریب لوگوں کی وجہ سے رزق بادش نازل ہوتی ہے                          |
| 2255        | والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے                                    |
| 2259        | حضرت عمر رضى الله عنه كي حكمت والى باتيس                            |
| <i>t</i>    |                                                                     |

| فقهی فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 38                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2266       | کسی سے اجازت مانگتے وقت اپنانام بتانا چاہیے                             |
| 2268       | وہ انسان اچھاہےجس کے مل اچھے اور عمر کمبی ہو                            |
| 2278       | آ دی جس سے محبت کرتا ہوگا' قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا                  |
| 2195       | مشورہ امانت ہے                                                          |
| 2187       | تین مبحدول کا ذکر                                                       |
| 2149       | کوئی کسی جگہ سے اُٹھے' دوبارہ اس جگہ کا زیادہ حق دار ہے اگر واپس آئے تو |
| 2153       | مساكين الله كو پيند ہيں                                                 |
| 2152       | د نیامیں گنا ہوں کی معافی مانگنی جا ہیے                                 |
| 2139       | گناہ پر پریشانی ہی گناہ کی مجنشش کا سبب ہے                              |
| 2111       | غلام آ زاد کرنا                                                         |
| 2114       | مؤمن مؤمن کیلئے شیشہ ہے                                                 |
| 2122       | جھوٹ بو لنے والا اللہ کے ہاں بھی جھوٹا ہے                               |
| 2138       | ا چھاخواب آنے پراللہ کی تعریف اور پُرےخواب پراللہ کی پناہ مانگنا        |
| 2215       | الله کی رضا کیلئے مبجد بنانے کا ثواب                                    |
| 2217       | تنگ دست کومهلت دینے کا ثواب                                             |
| 2225       | حضور ملتي آياتهم كي حضرت ابو هريره رضي الله عنه كودصيت                  |
| 2239       | حضور ملتي البينا                                                        |
| 3139       | عیب پر پرده ڈالنا چاہیے                                                 |
| 3167       | جنت میں لے جانے والے کام                                                |
| 2353       | غصہ نہ کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے                                    |
| 2354       | قبله رُخ بين في الله الله الله الله الله الله الله الل                  |
| 2356       | ماں باپ کاحق اولاد پرسب سے زیادہ ہے                                     |
| 2357       | حضور ملتي المبلغ كيابهم كي سنت                                          |

| فقهى فهرست | 20 (dulp) it talt to will a sail                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|            | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 39                                         |
| 2358       | لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت چھپانے کا ثواب اور اللہ عز وجل سے محبت کا انعام |
| 2389       | حضرت معاذ رضى الله عنه كوايك وصيت                                         |
| 2390       | مبجد حرام' بیت المقدس' مسجد نبوی کا ذکر                                   |
| 2391       | تکبرے کپڑ الٹکانے والے براللہ کی نظر رحت نہیں ہو گ                        |
| 2786       | التجھے اخلاق والے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے                            |
| 3352       | مسلمان بھائی سے نیکی کرنے کا ثواب                                         |
| 3135       | مؤمن کو دوست بنانا حیا ہیے                                                |
| 3628       | جوعورت اپنے شوہر کی نافر مانی کرتی ہے                                     |
| 3133       | راستے سے تکلیف دِه ثی دورکرنے کی وجہ سے ایک آ دمی کی بخشش                 |
| 3614       | جب الله کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے |
| 3615       | قرض دے دینا حا ہے اگریاس پیے ہوں                                          |
| 3616       | فیصلے تین طرح کے بیں                                                      |
| 3150 '     | ماں باپ کا کوئی حق ادانہیں کرسکتا ہے                                      |
| 3682       | نرمی الله کو پیند سختی ناپیند                                             |
| 3610       | آ دمی کے نیک بخت اور بد بخت کون تی اشیاء ہیں؟                             |
| ′ 3612     | عورت کی خوش مستی میں سے کون ی شی ہے؟                                      |
| 3152       | صلەرحى كا ثواب                                                            |
| 3620       | مرغ کوگالی نہیں دینی چاہیے                                                |
| 3621       | جن حضرات کے لیے آسان سے رحمت کے درواز سے کھولے جاتے ہیں                   |
| 3141       | حسن اخلاق والا دنیاو آخرت کی بھلائی سمیٹ لیتا ہے                          |
| 3144       | اہم ہاتیں                                                                 |
| 3350       | حضور ملی آیا کا کیک آ دی کے سلام کا جواب نید بنا                          |
| 3607       | مسلمان کو تکلیف دینا دراصل الله کو تکلیف دینا ہے                          |
|            |                                                                           |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبر انى (جلددوم) 40                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3357       | بغض اور حسد الله كونا پسندېي                                                          |
| 3452       | جانوں کا ما لک پرحق                                                                   |
| 3164       | غلام آزاد کرنے کا ثواب                                                                |
| 3165       | ینتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا ثواب                                                    |
| 3601       | جوانسان دنیاسے چلا جائے اس کی اچھائیاں یاد کرنی چاہیے<br>مین                          |
| 3603       | انگونتمی پہننے کے متعلق                                                               |
| 2401       | جن تین آ دمیوں پراللہ کی نظر رحت نہیں ہوتی ہے                                         |
| 2402       | کتنے پیسے ہوں تو مانگنا جائز نہیں ہے                                                  |
| 2756       | جب حضور مل المالية الم كسي في كونالسند كرت تونالسنديدگي آپ كے چرے سے معلوم موجاتي تقى |
| 2403, 2748 | یر وی کا مقام                                                                         |
| 2411       | صلدرخی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے                                                  |
| 2769       | آ دھی رات کورحمت کے درواز کے کھل جاتے ہیں                                             |
| 2377       | گناہوں سے بچنا چاہیے<br>سرز                                                           |
| 2339       | جانور 'پرندے کئی کے درخت یا بھیتی ہے کھا ئیں تو اس کا ثو اب بھی ملتا ہے               |
| 2384       | نیکی کی طرف دعوت دینے کا ثواب                                                         |
| 2385       | جب آ دمی کسی عورت کود کیھے تو اپنے گھر جائے                                           |
| 2392       | پانی اور پھل دار درخت کے نیچے پیشا بنہیں کرنا چاہیے<br>جس سے سر                       |
| 2762       | نیکی کا حکم دینااور بُرائی ہے منع کرنا چاہیے                                          |
| 2393       | چغلی کرنا اورسننا گناہ ہے                                                             |
| 2363       | نخی اللّٰد کو پسند ہے<br>ر                                                            |
| 2779       | الله کی رحمت کے جھے                                                                   |
| 2782       | د نیامؤمن کے لیے قیدخانۂ کافر کے لیے جنت                                              |
| 2376       | الله عز وجل کی رحمت                                                                   |

| فقهی فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 41                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2743       | ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرا خلیفہ نہیں ہوسکتا ہے                                |
| 2413       | قبروں پر پھول ڈالنے سے میت کوثواب ملتاہے                                         |
| 2416       | روم کے بادشاہ کاحضور ملتی کا تحقد دینا                                           |
| 2418       | بعت كاذ كر                                                                       |
| 2736       | اگر کوئی کسی پر رحم کرتا ہے تو اللہ اس پر رحم کرتا ہے                            |
| 2737       | یُرے آ دمی کے ذریعے دین کی خدمت لی جاسکتی ہے                                     |
| 2739       | عورت اگرشو ہر کے مال سے صدقہ کرلے تو دونوں کوثو اب ماتا ہے                       |
| 2424       | حضور الله المياتية في حضرت حليمه سعديد رضى الله عنها كے ليے اپني جا در بچھا دى   |
| 2428       | ایک اہم بات                                                                      |
| 2429       | ا چھے اشعار سننا حضور ملتی ایم کی سنت ہے                                         |
| 2672       | کون سا پڑوی زیادہ حق دار ہے                                                      |
| 2495       | ا ثد سر مد کی فضیلت                                                              |
| 2676       | كوئى نعت مطيقواس كاشكريه إداكرنا حايب                                            |
| 2491       | قرض ادا کرنا چاہیے                                                               |
| 2502       | الله کے گھروں کوآباد کرنے والے اللہ والے ہیں                                     |
| 2706       | غیرمحرم سے پردہ ہے                                                               |
| 2455       | کوئی کام شروع کیا تو چھٹا کرشروع کرنا چاہیے                                      |
| 2458       | جس سے گفتگو کی جائے وہ بات امانت ہوتی ہے                                         |
| 2704       | جس کے متعلق حالیس آ دمی گواہی دیں تو ان کی اللہ عز وجل ان کی گواہی قبول کرتا ہے  |
| 2460       | مؤمن کو پسینہ آنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں                                          |
| 2463       | جوکسی پر نیکی کرے تو اس کو دینے کے لیے کوئی ثنی نہ ہوتو اس کے لیے دعا کرے<br>میں |
| 2436       | کنگھی کرنے کے متعلق                                                              |
| 2715       | جس شی کاحضور ملی آبیم نے تھم دیااس کو کرنا چاہیے                                 |
| •          |                                                                                  |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبر انمي (جلدوم) 42                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2766, 2787 | بُرانام بدل دینا چاہیے                                                               |
| 2449       | ماں باپ سے نیکی کرنی جاہیے                                                           |
| 2450       | جن لوگوں کو ہدید دیا جائے اس میں وہ برابر کے نثریک ہیں ،                             |
| 2453       | رحمت صرف بدبخت سے لی جاتی ہے                                                         |
| 2693 be    | • جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے مال نہ ہؤوہ ایمان والوں کیلئے دعا کرے تو صدقہ کا تواب ہ |
| 2481       | بعض اشعار حکمت والے ہوتے ہیں                                                         |
| 3422       | طاعون کیاہے؟                                                                         |
| 3423       | کسی کو جان بو جھ کرفتل کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہے                                |
| 3386       | گھر میں کوئی آئے تو اطلاع کر کے آئے                                                  |
| 2590       | مسى كودود ه دينے والا جانور دينے كا ثواب                                             |
| 2592       | بھوکے کو کھانا کھلانا' مریض کی عیادت کا ثواب                                         |
| 2603       | وہی قبول ہو گا جواللہ کی رضا کے لیے کیا ہو گا                                        |
| 2604       | مہمان نوازی صرف تین دن ہے                                                            |
| 2582       | حضور مل المائيلة من رحمل كرتے تھے                                                    |
| 2616       | چندہ عیدین کے موقع پرحضرت بلال انتظے کیا کرتے تھے                                    |
| 2617       | مال کی حفاظت میں قبل ہونے والے کوثواب ملے گا                                         |
| 2618       | پڑوی کا خیال رکھنا چا ہیے<br>میں میں ش                                               |
| 2579       | معاف کردینے کا ثواب                                                                  |
| 2598       | ایک لونڈی کوآ زادکرنے کا واقعہ<br>جنب پائیستاں سے میں                                |
| 2602       | حضور ملتی تیکی کا بیب آ دمی کو بلانا                                                 |
| 2440       | جوکوئی کسی کے پاس ہووہ کھانے پینے کے لیے دےوہ لے لے<br>مجاب <sup>ی</sup> میں سرمزید  |
| 3399       | مخلوق کوعذاب دینا جا ئزنہیں ہے<br>ستی بغضر سے سے                                     |
| 3395       | دوی اور بغض ایک حد تک ہونا چاہیے                                                     |

| مقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 43                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3396       | دھوکانہیں کرنا جا ہیے                                                             |
| 3655       | کہن پیاز کھا کرمنجد میں آنا درست نہیں ہے                                          |
| 3107       | جمعہ کے دن ورات کومر نے والا عذاب قبر ہے محفوظ رہے گا                             |
| 3110       | ما نگ نکا لناسنت ہے                                                               |
| 3648       | ول میں آنے والے وسوسہ کا گناہ نہیں ہے                                             |
| 3643       | جنت کا طالب سوتانہیں ہے                                                           |
| 3120       | انسان کی زندگی ممل ورزق وغیرہ لکھے جاچکے ہیں                                      |
| 3121       | دين پر ثابت قدمي کا ثواب                                                          |
| 3359       | جوانسان الله کا ہوجا تا ہے اللہ اس کی مشکلات دور کرتا ہے                          |
| 3360       | چھینک کے وقت بات سچی ہوتی ہے                                                      |
| 3652       | جب دوآ دی آپس میں گفتگو کررہے ہوں تو وہاں ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا جائز نہیں ہے |
| 3653       | جب انسان کے پاس دولت ہوتو اپنے او پرخرج کرنی جاہیے                                |
| 3380       | الله عزوجل کی عزت                                                                 |
| 3434       | اگرانسان کوحقیقت معلوم ہو جائے تو کھانا پینا حچھوڑ دے                             |
| 3377       | مسلمان کوخوشی دینے کا بیان                                                        |
| 3371       | چھینک کا جواب دینا                                                                |
| 3372       | بچه کاعقیقه کرنا چاہیے                                                            |
| 3436       | کسی کا نام معلوم نہ ہوتو اس کوعبداللہ کے نام سے بلانا جا ہیے                      |
| 3641       | بیشاب کرتے وفت کسی کوسلام کرنا درست نہیں ہے                                       |
| 3126       | الجھے اخلاق کا ثواب                                                               |
| 3680       | کسی کی شرمگاہ دیکھنا جائز نہیں ہے                                                 |
| 3070       | مخلوقِ خدا پررحم کرنے ہے اللّٰہ رحم کرتا ہے                                       |
| 3657       | امانت کے متعلق                                                                    |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدووم) 44                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3668       | اولا د کے لیےسب سے اچھی وراثت ادب سکھانا ہے                                |
| 3205       | ملک شام کے متعلق                                                           |
| 3210       | سلام کی برکت                                                               |
| 3211       | حضور الشيئة يما أي از واج سے گفتگو                                         |
| 3563       | آ دی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا                                  |
| 3684       | عورت اپنشو ہر کی اجازت سے صدقہ کر سکتی ہے                                  |
| 3568       | فرشة بهمه وفت الله كي عبادت مين مصروف بين                                  |
| 3217       | راستہ سے تکلیف دِہ ٹی اُٹھانے کا تُواب                                     |
| 3558       | اذان اورتلبیہ پڑھنے والے اپنی قبروں سے اذان اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اُٹھیں گے |
| 3580, 3582 | الله کاشکریده کرتاہے جولوگوں کاشکریدادا کرتا ہے                            |
| 3589       | كون سے اعمال افضل ہيں؟                                                     |
| 3189       | جو مال بغیرطمع لا کچ کے ملے وہ لے لینا جا ہیے                              |
| 3579       | امیرلوگوں کے مال میں غریبوں کا حصہ ہے                                      |
| 3575       | جس نے میت کا کوئی عیب چھپایا                                               |
| 3576       | ایک جامع حدیث                                                              |
| 3577       | کسی مسلمان کے ساتھ نیکی میں مدد کرنا                                       |
| 3197       | بلی کو با ندھ کر بھوکا مارنے والی کا انجام<br>سر                           |
| 3594       | کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب<br>میں کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب             |
| 3595       | امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے<br>جانور ذرج کرتے وفت چھری تیر کرنی چاہیے  |
| 3590       |                                                                            |
| 3591       | ہمایہ کاحق<br>کسی کوکھانا کھلانے کا ثواب                                   |
| 3174       |                                                                            |
| 3176       | پچپنا کاحکم                                                                |

| فقهی فهرست | 45  | (جلددوم)       | المعجم الاوسط للطبراني                    |
|------------|-----|----------------|-------------------------------------------|
| 3175       |     |                | <br>ردّى شى أٹھانے كائكم                  |
| 3177       |     |                | سی نعمت کے چلے جانے کا ثواب               |
| 3180       |     |                | الجھی خواب آئے تو                         |
| 3181       | •   |                | غلام آ زاد کرنے کا ثواب                   |
| 3218       |     |                | الله اكبر كہنے كے متعلق                   |
| 3220       |     |                | آرام سے کام کرنا جاہیے                    |
| 3556       |     | ۲              | رشة داركوصدقه دين كاثواب زياده            |
| 3225, 3669 |     | يُلِيم كي وصيت | حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنه کوحضور طلُّخ |
| 3228       |     | زماتاہے        | جب الله كسى قوم سے محبت كرتا ہے قوآ       |
| 3549       |     | ×              | ايك بادشاه كاحضور التي ينا                |
| 2308, 2309 | -   | نگے            | اگر کسی سے غلطی ہؤوہ اللہ سے معافی ما     |
| 2310       |     |                | ماں باپ کی خدمت جہادہے                    |
| 2311       |     |                | حیاءسب سے بوئی شی ہے                      |
| 2840       |     |                | حضور ملی آیام کی عاجزی                    |
| 2843       |     |                | اسلام تنجوی ختم کرتا ہے                   |
| 2850       |     |                | ثنية المرار پر چڑھنے كا ثواب              |
| 2810       |     | . 4            | بكريوں والوں ميں وقار وسكون ہے            |
| 2339       | · · | اض ہوتا ہے     | کسی مسلمان کوتنگ کرنے سے اللہ نار         |
| 2341       |     |                | کمزورآ دمی کو مارنا جائز نہیں ہے          |
| 3087       |     |                | حضور مل اللهم كي مسجد سي محبت             |
| 3088, 3522 |     |                | گھوڑ ہے کی عظمت                           |
| 3082       |     |                | بركام آرام كرنا جائي                      |
| 3075       |     | ç              | ان شاءالله كہنے ہے تتم پر كفارہ نہيں      |

| فقهى فهرست | 46                    | (حلد دوم)            | المعجم الاوسط للطبراني                    |
|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|            | 40                    | 1,,,,,               |                                           |
| 3078       |                       |                      | اتنی عبادت کرنی جاہیے جتنی وہ کر سکے      |
| 3072       |                       |                      | کوئی کام کرے تو خاموثی سے کرے             |
| 3102       |                       | :                    | آ زمائش پرصبر کرنے کا تواب                |
| 3103       | -                     |                      | عافيت كا ثواب                             |
| 3104       |                       |                      | جن تین آ دمیوں کی گواہی قبول نہیں ہے      |
| 3080, 3100 |                       |                      | ریاوی کے حقوق                             |
| 3101       |                       | ا م                  | جب بچی یا بچه پیدا ہوتا ہے تو کیاعمل ہوتا |
| 3665       |                       | ش ہوئی               | اللَّه كاخوف دل مين ركھنے كى وجہ سے بخش   |
| 3094       |                       |                      | تین آ دمی الله کی ضانت میں ہوتے ہیں       |
| 2825       |                       | بوط ہوتا ہے          | دائیں ہاتھ سے کام کرنے سے حافظہ صف        |
| 2826       |                       |                      | رپروی کے متعلق                            |
| 2317, 3233 | س کواس کا ثواب ملتاہے | تھا' بیاری میں ا     | جومسلمان حالت صحت مين نيك عمل كرتا        |
| 2294       |                       | ۷                    | الله کی رحمت سے ہرکوئی نجات پاسکتا۔       |
| 2295       |                       | سے جنت ملتی ہے       | الله عزوجل کے اساء مبارک یاد کرنے۔        |
| 2298       |                       |                      | اچھااعمال کرنے والا اللہ کو پہندہے        |
| 2835       |                       |                      | تين كام الله كونا پيندېي                  |
| 2648       |                       |                      | برسی عمده عمده با تنیں                    |
| 2522       |                       |                      | ليلة القدركس رات ميں ہے                   |
| 2525, 2526 | ·                     | •                    | گالیاں دینا گناہ ہے                       |
| 2518       |                       |                      | ہر بندے کے تین دوست ہوتے ہیں              |
| 2657       | والے کو گناہ ملے گا   | کام ایجاد کرنے       | اچھا کام ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا'پُر ا  |
| 2513, 2515 | عاجاتا ہے             | ندالله بهى احچها لكم | ص کے متعلق اچھائی کی گواہی دیں تو ع       |
| 2511       |                       | ۷                    | بب يُرائى عام ہوتو عذاب نازل ہوتا۔        |
|            |                       |                      |                                           |

|             |                  | •                                                                     |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| مقهی فهرست  |                  | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 47                                     |
| 2514        |                  | مېمان کوخوش آيد په کهنا چاہيے                                         |
| 2634        |                  | حضور ملتَّ اللَّهُ كَا كُفْتُكُو كَرِنْ كَا طَرِيقِية                 |
| 2637        |                  | مؤمن کی مثال تھجور کے درخت کی طرح ہے '                                |
| 2540        |                  | تین با تیں جس میں ہوں وہ جنتی ہے                                      |
| 2541        |                  | رب بوا کریم ہے                                                        |
| 2542        |                  | جہنم سے چھٹکارے کے لیے کوشش کرنی جا ہیے                               |
| 2543        |                  | کامل مسلمان کون ہے؟                                                   |
| 2640        | <u> </u>         | محنت مزدوری کر کے رزق کما نا ہڑی عبادت ہے                             |
| 2535        | · ·              | حضرت انس رضی الله عند کے بھائی ابوعمیرے حضور ملتی اُلِمِیم کا مذاق کر |
| 2530        |                  | ایک خطبہ کے الفاظ                                                     |
| 2529        |                  | رُے اعمال سے پر ہیز کرنا چاہیے                                        |
| 2806        |                  | عشاء کے بعد دنیوی گفتگو منع ہے                                        |
| 2807        |                  | عورت گھر کے اندرر ہے توبیاس کے لیے جہاد ہے                            |
| 2808        |                  | نيكيون والى باتين                                                     |
| 2804        |                  | حق بات کہنی جاہیے                                                     |
| 2347        |                  | خط لكصنه كاطريقه                                                      |
| 2348        |                  | نیکی کے کام میں شریک ہونا چاہیے                                       |
| 2800        |                  | الله عز وجل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے                               |
| 2350        |                  | اللّٰدے ڈرنا چاہیے                                                    |
| 2561        |                  | غلام آ زاد کرنے کا ثواب                                               |
| <b>2671</b> | ייט אייט פֿייניט | بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے متعلق چار چیزیں لکھی جا           |
| 2559        |                  | نیک اعمال اس وقت قبول ہوں گے جب مسلمان ہو                             |
| 2664        | •                | غصہ کی حالت میں فیصلنہیں کرنا جاہیے                                   |
|             |                  |                                                                       |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلددوم) 48                      |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 3452       | جانور کاح <sup>ق بھ</sup> ی ہے                          |
| 3339, 3340 | صلەرخى كرنے كا ثواب                                     |
| 3334       | ا ثدىرمە كى نضيلت                                       |
| 3537, 3538 | صلد حی کرنے کے فوائد                                    |
| 3534       | ماں باپ کاحق                                            |
| 3535       | نرمی الله کو پسند ہے                                    |
| 3530       | مؤمن کو ہرنیکی کے کام پر ثواب ماتا ہے                   |
| 3251       | اگرکوئی کسی عورت کود تکھے تو اپنے گھر جائے              |
| 3546       | کسی کے ہاتھ پرمسلمان ہونے والے کے لیے جنت ہے            |
| 3232       | کون ی شی کس دن پیدا ہوئی اور کس وقت                     |
| 3321, 3339 | جولوگوں پر رخم نہیں کرتا ہے اللہ اس پر رحم نہیں کرتا ہے |
| 3332       | ہر پر ہیز گار حضور ملتا ہی آل ہے                        |
| 3469       | میت کا قرض ادا کرنا چاہیے                               |
| 3470       | الله پروارجيم كريم ہے                                   |
| 3472       | انسان کومرنے کے بعد تین چیزوں کا ثواب ملتا ہے           |
| 3324       | جس کے تین نابالغ بچے فوت ہوجا ئیں                       |
| 3423       | انسان کا دل دولت سے نہیں بھرتا ہے                       |
| 3254       | مؤمن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے |
| 3255       | قرض اچھی طرح ادا کرنا چاہیے                             |
| 3524       | قرض قیامت کے دن بھی دینا پڑے گا                         |
| 3257       | دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے                            |
| 3259       | اللّٰد کی رضا کے لیے مسجد بنانے کا ثواب                 |
| 3513, 3514 | وعدہ قرض ہے                                             |
|            |                                                         |

| فقهی فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 49                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3515       | اخلاص والا دن                                                                  |
| 3520       | رزقِ حلالِ کھانے والاجنتی ہے                                                   |
| 3496       | ا چھے نام سے پکارنا جاہیے                                                      |
| 3498       | قرض صدقہ ہے                                                                    |
| 3294       | ة م كرنا جائز ب                                                                |
| 3492       | جس کی آئکھ کی بینائی چلی جائے اس کا ثواب جنت                                   |
| 3296       | تحسی کودود ه دینے والا جانور دینا بڑا صدقہ ہے                                  |
| 3298       | جس بندے کومرنے سے پہلے نیک اعمال کی تو فیق ملے وہ اچھا آ دی ہے                 |
| 3265       | چچهاشعار<br>                                                                   |
| 3772       | حضرت ابوطلحه اوران کی بیوی کاایثار لیعنی خود بھو کے رہ کرمہمان کو کھانا کھلایا |
| 3509       | سورة کلیمین الله کی رضا کے لیے پڑھنے کا ثواب                                   |
| 3505       | ما لک سواری پر آ گے بیٹھنے کا زیادہ حق دار ہے                                  |
| 3279       | رشة داركوصدقه دين كازياده ثواب                                                 |
| 3500       | لوگوں کی مثال                                                                  |
| 3286       | عورتوں کے لیے پردہ افضل ہے                                                     |
|            | كتاب اللباس                                                                    |
| 3168       | جواللداور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہےوہ ریشم اورسونانہیں پہنتا                 |
| 2420       | ريثم پېڼنا نا جائز ہے                                                          |
| 2695       | زردرنگ منع ہے                                                                  |
| 3457       | شلوار گھٹنوں سے او پر رکھنی جا ہیے                                             |
| 3471       | سفید کپڑے پہننے چاہیے                                                          |
|            | كتاب الحدود                                                                    |
| 2261       | چور کا ہاتھ کتنا مال چوری کرنے پر کا ٹنا جا ہیے                                |
|            |                                                                                |

| فقهى فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم) 50                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2284       | حدودالله میں سفارش جائز نہیں ہے                                        |
| 2681       | رجم کرنے کے متعلق                                                      |
| 2553, 3438 | چور کا ہاتھ کب کا ٹا جائے گا                                           |
| 3462       | زانیے کی کمائی حرام ہے                                                 |
| 3320       | متعد حرام ہے                                                           |
| 3491       | غلام کی حد                                                             |
|            | كتاب الاضحية                                                           |
| 3156       | گائے میں سات آ دمی شریک ہو سکتے ہیں قربانی کرنے کے لیے                 |
| 2421       | قربانی کا دن اللہ کو پیند ہے                                           |
| 3086, 3127 | قربانی کا گوشت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے                              |
| 3578       | جن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے                                      |
| 3191       | صحابہ کرام حضور ملتی ہے کہ ساتھ قربانی کرتے                            |
| 3597       | قربانی کے دن تین دن ہیں                                                |
| 2509       | قربانی کرنے کا ثواب                                                    |
| 3527       | حضور التَّوَالِيَّلِمُ كَ زَمَانَهُ مِينَ گائِ كَي قَرْبِانِي هوتي تقى |
| 3315       | نحر کا دن عید کا ہے<br>                                                |
| 3308       | قربانی نماز کے بعد ہے                                                  |
|            | كتاب متفرق المسائل                                                     |
| 2188       | حضورما ليُعْ يَلِيمُ نِهِ بِحِينا لِكَايا                              |
| 2186       | جوبھی قتل ہوگا اس کا گناہ حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے کو ملے گا      |
| 2168       | جو کھیل جائز ہیں<br>سورج و چاندگر ہن                                   |
| 2162       | سورج وچاند کر ہمن                                                      |
| 2146       | بُراخواب دیکھ <b>ے تو تین دفعہ تھو</b> کے                              |

| فقهی فهرست | المعجم الاوسط للطبراني (طدووم) 51                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2143       | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                    |
| 2134, 2136 | جانوروں کو باندھ کرنشانہ بازی کرنامنع ہے                                                                                 |
| 2103       | چار چیزیں سنت ہیں                                                                                                        |
| 2113       | سانپ مارنے کی فضیلت                                                                                                      |
| 2203       | گواه کے متعلق                                                                                                            |
| 2207       | اللّه کاغضب کس پرہے                                                                                                      |
| 2208       | گم شدوشی ملنے کے متعلق                                                                                                   |
| 2228       | ذی الحجہ کے جاپند کے متعلق                                                                                               |
| 3599       | ایک اہم واقعہ                                                                                                            |
| 2787       | شوقیہ کتار کھنے والے کا ثواب کم ہوتا ہے                                                                                  |
| 3357, 3629 | مھیری یا کنگری کسی کونہیں مارنی جا ہیے                                                                                   |
| 3683       | نب بدلنے والاجہنمی ہے                                                                                                    |
| 3606       | اں کا ذرج بچے کا ذرج ہے                                                                                                  |
| 3604       | سونامردول پرحرام                                                                                                         |
| 2407       | مردار پٹیوں سے نفع اُٹھانا نا جائز ہے                                                                                    |
| 2776       | جب كمينے لوگ مسلط ہوجائيں تو كيا كيا جائے؟                                                                               |
| 2772, 3483 | جس گھر میں تصویراور کتا ہواں گھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں                                                              |
| 2729       | غلط فيصله كرنے والے كا انجام                                                                                             |
| 2730       | حکمرانوں کی چاپلوسی کرنے والوں کا انجام                                                                                  |
| 2423       | خیانت بردا گناہ ہے                                                                                                       |
| 2493       | منہ پرتعریف نہیں کرنی چاہیے<br>منہ پرتعریف نہیں گئے کمینے لوگ رہ جائیں گے<br>نیک لوگ چلے جائیں گئے کمینے لوگ رہ جائیں گے |
| 2677       | نیک لوگ چلے جائیں گئے کمینے لوگ رہ جائیں گے                                                                              |
| 2676       | جو قاضی بنااس کو گویا بغیر چیری کے ذبح کیا گیا                                                                           |

| فقهى فهرست       | 52                | (جلدووم)                              | المعجم الاوسط للطبراني                                        |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2605             |                   | ç                                     | مىجدىيى كى كاعلان كرنا جا ئزنېيى _                            |
| ں سے ذرج جائز ہے | سے خون نکل جائے ا | همجبوری میں جس۔                       | اگرذئ كرنے كے ليےكوئى شى نەبوتو حالت                          |
| 2457, 3412       | -                 |                                       | گھر میں تصورین نہیں رکھنی چاہیے                               |
| 2703             |                   |                                       | منکرنگیر کے نام                                               |
| 2464             |                   |                                       | فخیرہ اندوزی گنهگار ہی کرتا ہے                                |
| 2435             |                   |                                       | درہم کے متعلق                                                 |
| 2685, 2719       |                   | ·                                     | کالے کتے کو مارنے کے متعلق                                    |
| 2722             |                   | Ę                                     | آ دمی کماسکتا ہوتو اس کو مانگنا جائز نہیں _                   |
| 2441             | •                 |                                       | حرم كا درخت كافيخ كے متعلق                                    |
| 2443             |                   | ہیں کرتا ہے                           | جن تين آ دميول كي طرف الله نظر رحمت                           |
| 2446             |                   |                                       | ونیائے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا ہے                               |
| 2712             |                   |                                       | منافقت بدرترین شی ہے                                          |
| 2432             |                   |                                       | حلال وحرام واطنح بين                                          |
| 2434, 2689       |                   |                                       | ملك شام كى فضيلت                                              |
| 2483             |                   |                                       | جانورکو ہاندھ کر مارنا جائز نہیں ہے                           |
| 2484             |                   | كاانجام                               | مسی کی زمین پرناجائز قبضه کرنے والول                          |
| 2486             | *                 |                                       | بچہ کی بیعت نہیں ہے                                           |
| 2496             | ·                 |                                       | گم شدہ ٹی کا اعلان کرنا جا ہیے<br>جو شے مقدر میں ہے وہ ملے گی |
| 3391             |                   |                                       |                                                               |
| 3424             | •                 |                                       | پچچنا لگوانا                                                  |
| 3389             |                   |                                       | دهوكه كرنے والے كاانجام                                       |
| 2583             |                   |                                       | عنز ہقبیلہ کے متعلق<br>بڑا گناہ کون سا ہے                     |
| 2575             |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | بڑا گناہ کون ساہے                                             |
|                  |                   |                                       |                                                               |

| فقهى فهرست | المعجم الأوسط للطبراني (جلدوم) 53                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 2778       | کا فر ماں باپ پرفخرنہیں کرنا چاہیے                               |
| 2666       | دین پر تکالیف آ زمائش آتی ہیں صبر کرنا جاہیے                     |
| 2612       | کوئی آ دمی بیرنہ کیے: میرانفس پلیدہے                             |
| 2610       | تحسی سے لاتعلقی تین دن سے زیادہ نہیں ہونی جا ہیے                 |
| 2611       | رضاعت کب ثابت ہوگی؟                                              |
| 2593       | ہرایک کے ساتھ سرکش جن ہے                                         |
| 2595       | دنیا کے لائے انسان کے لیے ہلاکت ہے                               |
| 2620       | گریبان پھاڑنا'بال نوچنا' کپڑے بھاڑنے کاتعلق اسلام سے نہیں ہے     |
| 2565       | حکومت نہیں مانگنی چاہیے اگر بغیر مانگے مل جائے تو لے لینی حیاہیے |
| 3656       | قاضی بننے کاعذاب                                                 |
| 3647       | جب بُرے لوگ زیادہ ہوں تو عذاب اُتر تاہے                          |
| 3647       | مشرق میں لوگ دھنسیں گے                                           |
| 3442       | مجوی اہل کتاب ہیں                                                |
| 3367       | کھیتیاں کا شنے کا تھم                                            |
| 3369       | د نیا میں ظلم کرنے والوں کا انجام                                |
| 3447       | متعد حرام ہے                                                     |
| 3638       | کوئی عورت تین دن سے زیادہ سفراپنے محرم کے بغیر نہ کرے            |
| 3679       | عزل عورت کی اجازت سے کرنے کا بیان                                |
| 3572       | ناجا ئز طور پرکسی کی شی کوکھانے کا انجام                         |
| 3203       | د باغت چمڑے کو پاک کردیتی ہے                                     |
| 3204       | ایمان والا زنانہیں کرتا ہے                                       |
| 3213       | غیبت کرنے کا انجام<br>                                           |
| 3584       | بچچنالگانے کے متعلق                                              |

| فقهى فهرست | 54 | المعجم الاوسط للطبراني (جلدوم)                       |
|------------|----|------------------------------------------------------|
| 3198       |    | خودکشی کرنے والے کا انجام                            |
| 3589       |    | اہل مدینہ پرظلم کرنے والوں کا انجام                  |
| 3581       |    | مدینه والول پرظلم کرنے والے کا انجام                 |
| 3548       |    | تكبركرنے والے كاانجام                                |
| 3550       |    | حضورها اللهم انگل ہے اشارہ کر کے احدا حد کہتے تھے    |
| 2841       |    | جعرات کوسفر کرنااحچها ہے                             |
| 2306       |    | حالت عذر میں کھڑا ہوکر پانی پینا جائز ہے<br>         |
| 3081       |    | قبرکتنی او نچی ہونی چاہیے                            |
| 3674       |    | تلوار کے متعلق                                       |
| 3675       |    | عورتين بزا فتنه ہيں                                  |
| 3073       |    | عورتوں پر پردہ لازم ہے                               |
| 2817       |    | الله تعالیٰ کی حرام کرده اشیاء کوحلال کرنا           |
| 2818       |    | نسب کا بدلنا کفر ہے                                  |
| 2819       |    | سانپ کو مارنا جا ہیے                                 |
| 3099       |    | زندہ جانور کا گوشت کا شامنع ہے                       |
| 2823       |    | زنا حرام ہے                                          |
| 2319       |    | بالوں والی جوتی پہننے کے متعلق                       |
| 2314       |    | فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے                                |
| 2650       |    | جانورگم ہوجائے تواس کے متعلق تفصیل                   |
| 2524       |    | کا فروں کے تحفہ کو قبول نہیں کرنا چاہیے              |
| 2528       |    | ستاروں کے ذریعے بارش کا اندازہ لگانا جاہلیت ہے       |
| 2529       |    | یُرے اعمال سے پرہیز کرنا جا ہیے<br>عزل کرنے کے متعلق |
| 2635       |    | عزل کرنے کے معلق                                     |
|            |    | Ŷ                                                    |

## \*\*\*

حالت حیض میں عورت سے جماع کرنے کا نقصان

جانورکوباندھ کرنشانہ لگانا'نا جائزے

3300

3504

## فهرست (بلحاظِروفِ منهجی)

| صغح | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61  | 🖈 احمد بن زهير التسترى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104 | 🖈 ٱخْمَدُ بْنُ زَكْرِيًّا شَاذَانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107 | 🖈 ٱخْمَدُ بُنُ الْخَلِيلِ الْجُرَيْرِيُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109 | 🖈 ٱخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110 | 🖈 احمد بن عبد الكريم العسكرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 112 | 🖈 ٱخْمَدُ بْنُ فَادِكِ النُّسْتَوِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 113 | اَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَرَاثِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 115 | 🖈 ٱخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبُورَانِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 121 | 🖈 ٱخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرِّتُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 134 | 🛠 احمد بن ابراهیم بن کیسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 136 | 🖈 ٱخْمَدُ بْنُ يَزِيدَ السِّحِسْتَانِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 139 | اخْمَدُ بُنُ مُجَاهِدٍ الْقَطَّانُ 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 141 | اخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ ﴿ الْقَاهِرِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل |
| 143 | اخْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْلِّمَشْقِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 148 | 🖈 ٱحُمَدُ بُنُ شَاهِينَ ٱلْبُغُدَادِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 149 | اخْمَدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ الْوَسَاوِسِيُّ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 157 | 🖈 ٱخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعِيرِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 158 | 🖈 بَابُ مَن اسْمُهُ اِبُوَاهِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

🖈 مَن اسْمُهُ الْآخُوصُ

🖈 مَنِ اسْمُهُ اَزْهَرُ

الله من السَّمَهُ الْاَسُودُ اللهُ ا

السُّمُهُ أَسَامَهُ السَّامَةُ السَّامَةُ

🖈 مَنِ اسْمُهُ بِشُرٌ

🖈 مَنِ اسْمُهُ بَكُرٌ

🖈 مَنِ اسْمُهُ بُجَيرٌ

452 457

458

461 463

465

469 475

490 493

495 499

501 503

504

506 507

50 51

512

518 520

52 51

521

522

640

531

641 643

الهداية - AlHidayah

بَابُ الْبَاءِ

| شیوخ کی فهرست | 58             | رانعي (جلددوم)                        | المعجم الاوسط للطب                                                                                               |
|---------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 644           |                |                                       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                          |
| 645           |                | 7                                     | 🖈 مَنَ اسْمُهُ الْبَخْتَرِيُّ                                                                                    |
| 646           | •              |                                       | 🖈 مَنْ اسْمُهُ بَدُرٌ                                                                                            |
| 647           |                |                                       | 🖈 مَنِ اسْمُهُ بُلْبُلٌ                                                                                          |
|               | بَابُ الثَّاءِ |                                       |                                                                                                                  |
| 648           | •              |                                       | 🏠 ِ مَنِ اسْمُهُ تَمِيمٌ                                                                                         |
|               | بَابُ الثَّاءِ | <b>.</b>                              |                                                                                                                  |
| 649           |                |                                       | 🖈 مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ                                                                                           |
|               | بُ الْجِيمِ    | بَا                                   |                                                                                                                  |
| 651           |                |                                       | 🖈 مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ                                                                                          |
| 681           |                |                                       | 🖈 مَنِ اسْمُهُ جُبَيْرٌ                                                                                          |
| 683           |                |                                       | 🖈 مَنِ السَّمُهُ جَبْرُونُ                                                                                       |
|               | ابُ الْحَاءِ   | <b>ب</b>                              |                                                                                                                  |
| 685           |                | •                                     | 🖈 مَنِ اسْمُهُ الْبِحَسَنُ                                                                                       |
| 715           |                |                                       | 🖈 مَنِ اسْمُهُ الْحُسَيْنُ                                                                                       |
| 733           |                | •                                     | 🖈 مَنِ اسْمُهُ حَسْنُونُ                                                                                         |
| 734           |                |                                       | 🖈 مَنِ اسْمُهُ حَبَابٌ                                                                                           |
| 736           |                | •                                     | 🖈 مَنِ اسْمُهُ حُبَابٌ                                                                                           |
| 738           |                |                                       | 🖈 مَنَ اسْمُهُ حَاجِبٌ                                                                                           |
| 739           |                |                                       | الله مُن السُّمُهُ حَمَلَةُ 🖈                                                                                    |
| 740           |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 🖈 مَنَ اسْمُهُ حُمَيْدٌ                                                                                          |
| 741           |                |                                       | 🖈 مَنَ اسْمُهُ حَمَدٌ                                                                                            |
| 742           |                |                                       | الله مُنَ السُّمُهُ حُذَاقِيٌّ اللَّهُ   |
| 743           |                |                                       | السُّمُهُ حَمْزَةُ السَّمُهُ حَمْزَةُ                                                                            |
| 746           |                | V                                     | السُمُهُ حَجَّاجٌ 🖈 مَنِ السُمُهُ حَجَّاجٌ                                                                       |
| 748           |                |                                       | السَّمُهُ حَفُصٌ السَّمُهُ خَفُصٌ                                                                                |
| 756           |                |                                       | السُمُهُ حَاتِمٌ السَّمُهُ حَاتِمٌ السَّمُهُ حَاتِمٌ السَّمُهُ حَاتِمٌ السَّمُهُ حَاتِمٌ السَّمُ السَّمُ السَّمُ |

| شیوخ کی فهرست | ردوم) 59                               | المعجم الاوسط للطبراني (جله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 757           |                                        | اللهُ مُورَيْتُ اللهُ مُعْ مُورَيْتُ اللهُ مُعْ مُورَيْتُ اللهُ مُعْ مُورَيْتُ اللهُ مُعْمَدُ مُورَيْتُ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 758           |                                        | 🖈 مَنِ اسْمُهُ حَبُّوشٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 760           |                                        | الله مُن السُّمُهُ حَامِدٌ اللهُ اللهُ مُن اللهُ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 761           |                                        | 🖈 مَنَ اسْمُهُ حَكِيمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 762           |                                        | الله الله المُحكمُ الْحَكَمُ الْحَكَمُ الْحَكَمُ الْحَكَمُ الْحَكَمُ الْحَكَمُ الْحَكَمُ الْحَكَمُ الْحَكَمُ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 763           |                                        | الله مُن السُّمُهُ حَمَّدَانُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | بَابُ الْخَاءِ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 764           |                                        | 🖈 مَنِ السَّمُهُ خَلَفٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 773           |                                        | 🖈 مَنِ اسْمُهُ خَضِرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 774           |                                        | 🖈 مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 776           |                                        | 🖈 مَنَ اسْمُهُ خَيْرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 780           | •                                      | 🖈 مَنِ اسْمُهُ خَطَّابٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | بَابُ الدَّالِ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 781           |                                        | 🛱 مَنِ اسْمُهُ دَاوُدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 784           |                                        | الله مُن السُّمُهُ وُلَيَلٌ اللهُ عَنْ السَّمُهُ وُلَيَلٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | بَابُ الذَّال                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 785           |                                        | 🛱 مَنِ اسْمُهُ ذَا كِرُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | بَابُ الرَّاءِ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 787           |                                        | 🛱 مَنِ اسْمُهُ ۚ رَوْحٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 794           |                                        | 🛱 مَنِ اسْمُهُ رَجَاءٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | بَابُ الزَّاي                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 795           | ************************************** | 🛱 مَنِ اسْمُهُ زَكَرِيًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 799           |                                        | 🎖 مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 800           |                                        | السَّمُهُ زُبَيْرٌ مَنِ السَّمُهُ زُبَيْرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | بَابُ السينِ                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 801           |                                        | 🛱 مَنِ اسْمُهُ سَعْدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · ·           |                                        | and the second s |

802

اسمه صالح 🖈

الله من السَّمُهُ طَالِبٌ اللهُ عَالِبٌ

الله من السَّمُهُ طَاهِرٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

الله مُن السُّمُهُ طَيٌّ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

## بَابُ الصَّاد

60

بَابُ الضَّادِ مُهُمَلُ بَابُ الطَّاءِ

842 846

شیوخ کی فہرست

803

814

818

822

824

830

831

833

835

836

837

838

850

\*\*\*

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَعُدٍ قَالَ: نَا عَمِّى يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا آبِى؛ سَعُدٍ قَالَ: نَا عَمِّى يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا آبِى؛ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثِنِى اَبَانُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثِنِى اَبَانُ بُنُ صَالِحٍ، اَنَّ قُسَيْسَمًا، مَوْلَى عُمَارَةَ بُنِ عُتُبَةَ حَدَّثَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ حَدَّثَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّتَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّتَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّتَهُ مَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّتَى تَغُرُبَ الشَّمُسُ . وَلَا صَلاَةً بَعُدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَعُلُمُ الشَّمُسُ . وَلَا صَلاَةً بَعُدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَعُلُمُ الشَّمُسُ . وَلَا صِيامَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ . وَلَا تُسَافِرُ عَتَى تَعُرُبَ الشَّمُسُ . وَلَا صِيامَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ . وَلَا تُسَافِرُ الْمُسُحِدِ السَّمُسُ . وَلَا صِيامَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ . وَلَا تُسَافِرُ الْمُسُحِدِ السَّمُسُ . وَلَا صَلاقَةً مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسُجِدِى هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِى هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصَى

لَـمُ يَسرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قُسَيْمٍ مَّوْلَى عُمَارَةَ إِلَّا آبَانُ بُنُ صَالِحٍ، وَلَا عَنْ آبَانَ إِلَّا ابْنُ اِسْحَاقَ

2102 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعْدٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعْدٍ قَالَ: نَا صَعِدٍ قَالَ: نَا صَعِدٍ قَالَ: نَا صَدِيكٌ، عَنُ شُعْبَةً، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي سُبُحُودِ كُمْ، وَلَا يَفْتَوِشُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ سَجُودِ كُمْ، وَلَا يَفْتَوِشُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ

حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی آئی آئی نے فرمایا: سورج غروب ہونے تک عصر کے بعد تک عصر کے بعد اور سورج طلوع ہونے تک شخ کے بعد کوئی (نقل) نماز (پڑھنا جائز) نمبیں ہے اوور عیدین کے دن روزہ جائز نمبیں ہے کوئی عورت تین را تیں سفر نہ کرے مگر اس کا شوہر یا محرم اس کے ساتھ ہو اور سواریاں نہ باندھی جائیں مگر تین مساجد کی طرف سواریاں نہ باندھی جائیں مگر تین مساجد کی طرف (۱) مجدحرام (۲) مجدنبوی (۳) مجداتھی ۔

یہ حدیث قلیم مولی عمارہ سے صرف ابان بن صالح بی روایت کرتے ہیں اور ابان سے صرف ابن اسحاق بی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نبی کریم الله این الله عنه نبی کریم الله این الله عنه نبی کریم الله این سجدوں میں میاندروی کرواورتم میں کوئی سجدہ کی حالت میں کتے کی طرح کلائیاں نه بچھائے الله کی شم! میں اپنی پشت کی طرح کلائیاں نه بچھائے الله کی شم! میں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں جب تم سجدہ اور رکوع

2101- أخرجه أحمد في المسند جلد3صفحه56 رقم الحديث:11432 .

2102- أخرجه البخارى في الأذان جلد 2صفحه 351 رقم الحديث: 822) وأبو داؤد في الصلاة جلد 1 صفحه 235 رقم الحديث: 176 والتسرمة في الصلاة جلد 2 صفحه 66 رقم الحديث: 176 والنسائي في التطبيق جلد 2 صفحه 69 والتسرمة في السجود) وابن ماجه في الاقامة جلد 1 صفحه 288 رقم الحديث: 892 وأحمد في المسند جلد 342 رقم الحديث: 3981 .

کرتے ہو۔

بیحدیث شریک سے صرف یعقوب بن ابراہیم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتى بين كه حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے معاملہ میں چار چیزیں سنت ہیں: (۱) ان کے شوہرنے اُن کوطلاق دی تھی (۲) اُن کا شوہر غلام تفا (٣) تو نبي كريم الله يُلَيِّل في ان كواختيار ديا تفااور ان کوآ زاد کی عدت گزارنے کا حکم دیا تھا اور (۴)رسول کھلانے کے لیے کوئی شی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی: نہیں! مر گوشت ہے کوئی شے باتی ہے جو بریرہ پرصدقہ كيا ہے۔ آپ الله يَرَائِم نے فرمايا: وہ جارے ليے بديہ كرئ آپ نے فرمايا: وہ اس كے ليے صدقہ ہے اور ہمارے لیے مدیہ ہے۔ پس آپ نے اس سے کھایا اور اس کےموالیوں پرشرط لگائی کہوہ اس کوفروخت نہ کریں' آپ نے فرمایا (حضرت عائشہ سے )اس کوخریداور آزاد كردے كيونكه ولاءان كے ليے ہوگى ولاءاس كے ليے ہےجس نے (آزادکرنے کے لیے) مال دیا۔

بیر حدیث عمران بن حدریے صرف حماد بن مسعدہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه رسول الله طَهُ اللهُ الله مِنْ الله عنه رسول الله طَهُ اللهُ الل

الْكُلُبِ فِي السُّجُودِ، فَوَاللَّهِ اِنِّي لَارَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهُرِي إِذَا رَكَعُثُمْ وَسَجَدُتُمْ

كُمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

بِشُو، آخُو اَبِى الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ لِأُمِّهِ قَالَ: نَا حَمَّادُ بِشُو، آخُو اَبِى الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ لِأُمِّهِ قَالَ: نَا حَمَّادُ بَنُ مَسْعَدَةً، عَنُ عِمُوانَ بَنِ حُدَيْهِ، عَنُ عِكْمِمَةً، عَنُ عَالِشَةً قَالَتُ: كَانَ فِى بَرِيسرَةً اَرْبَعَةٌ مِّنَ السُّنَةِ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، وَكَانَ عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلُ عَنْدَكُمُ شَىٰءٌ تُطُعِمُونَا؟ قَالُوا: لَا، إلَّا شَىءٌ مِّنَ لَحْمِ عِنْدَكُمُ شَىءٌ تُطُعِمُونَا؟ قَالُوا: لَا، إلَّا شَىءٌ مِّنَ لَحْمِ عَنْدَكُمُ شَىءٌ تُطُعِمُونَا؟ قَالُوا: لَا، إلَّا شَيءٌ مِّنَ لَحْمِ عَنْدَكُمُ شَىءٌ تُطُعِمُونَا؟ قَالُوا: لَا، إلَّا شَيءٌ مِّنَ لَحْمِ عَنْدَكُمُ شَىءٌ تُطُعِمُونَا؟ قَالُوا: لَا، إلَّا شَيءٌ مِّنَ لَحْمِ صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ، فَاكُلَ مِنْهَا وَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا اَنُ صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ، فَاكُلَ مِنْهَا وَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا اَنُ لَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَاغْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءُ لِمَنُ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَاغْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءُ لِمَنُ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَاغْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءُ لِمَنْ الْعَلِيهَا أَنْ الْوَلَاءُ لِمَنْ الْمَالَ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ إلَّا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً

2104 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ قَالَ: نَا اِسْحَاقُ بُنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنُ عَوْفٍ، عَنِ

2103- تقدم تخريجه

<sup>2104-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد7صفحه172.

الْحَسَنِ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَاهَدُوا الْقُرُ آنَ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ اَشَدُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِلَى آعُطَانِهَا

كُمْ يَنْرُو هَلْذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا هُشَيْمٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ بُنُ شَاهِينَ

2105 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ زُهَيْوٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ ابُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُسْعَدَةً، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مَعْدَانَ بُنِ ابِي طَلْحَةً، عَنْ النَّهِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ ابِي طَلْحَةً، عَنْ النَّهِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ ابِي طَلْحَةً، عَنْ النَّهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلُ هُوَ الله أَحَدُ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرُآن

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ اللهِ حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ

2106 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ قَالَ: نَا آبُو حَفُصٍ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا خَلَّادُ بُنُ يَزِيدَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: نَا خَلَّادُ بُنُ يَزِيدَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَاعِبُ الْمَاعِبُ الْمَاعِبُ الْمَاعِبُ الْمَاعِبُ الْمَاعِبُ الْمَاعِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِلِ عَنْ اللَّهِ عَلْيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَيَدِهِ قِيلَ: وَاكُنُ الْجَهَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُعُولِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمَالِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْ

لَمْ يَرُوِ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ إِلَّا ابْنُ آبِي

قرآن کا دور جاری رکھو! اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! یہ سینوں سے نکلنے میں اتنا تیز ہے کہ جتنابا ندھا ہوا اونٹ اپنے باندھنے والی جگہ ہے بھا گتا ہے۔

بی حدیث عمران تھیر سے صرف حماد بن مسعدہ ہی روایت کرتے ہیں۔

بيحديث أعمش سيصرف ابن الى غنية بى روايت

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ

2108 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ: نَا نَصْرُ بُنُ عَلِيَّ بُن عَلِيَّ بُن عَلِيَّ بُن عَلِيَّ بُن نَصْرِ الْجُهَنِيُّ قَسالَ: نَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَضُرَمِيُّ قَالَ: نَا عَطَاءُ بُنُ الْحَضُرَمِيُّ قَالَ: نَا عَطَاءُ بُنُ

حضرت مسروق رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے سوال کیا گیا' آپ سے عرض کی گئ: ایک آ دی کسی عورت سے شادی کرتا ہے اس کا حق مہر مقرر نہیں کرتا اور اس عورت سے دخول کرنے ہے پہلے وہ فوت ہو جائے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنه نے فرمایا: میں نے اس حوالہ سے کوئی شے نہیں سی ہے مجھے آپ اس معاملہ میں مہلت دو تم پھر میرے پاس آنا۔ پس وہ چلے گئے پھرآپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: میں اپن طرف سے بہتر بات کہتا ہوں کہ اگروہ درست ہوئی تو اللہ نے مجھے تو نیل دی ہے اور اگر غلطی ہوئی تو میری طرف سے ہوگی میری رائے بیہ ہے کہ اس کے لیے عورتوں کی مثل مہر ہوگا'اس میں کمی یا زیادتی نہیں کی جائے گی' اور اس کے لیے میراث اور عدت بھی ہو گی۔ تو حضرت معقل بن سنان اتبجی رضی الله عنه نے عرض کی: وہ نی کریم الی آیا ہے ساتھ موجود سے انہوں نے آپ کا فیصلہ سنا تھا جو آپ نے ایک عورت سے متعلق کیا تھا' وہ آپ کے فیصلہ کی ہی طرح تھا' ان میں ایک عورت کےعلاوہ جس کو بروع بنت واشق کہا جاتا تھا۔

بیر حدیث اساعیل بن ابی خالد سے صرف محمد بن کثیر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوعبدالرحل الملمى رضى الله عنه روايت كرتے ہيں كه ايك عورت حضرت ابن مسعود رضى الله عنه كي پاس ايك ماه تك آتى رہى' آپ ہر دفعه اس كو واپس

2107- أحرجه أبو داؤد في النكاح جلد 2صفحه 243 رقم الحديث: 2114 مختصرًا والنسائي في النكاح جلد 6 صفحه 98 (باب اباحة التزوج بغير صداق).

السَّانِبِ، عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، آنَّ الْمُرَاةَ، كَالْ ذَلِكَ كَانَتْ تَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ شَهُرًا، كُلُّ ذَلِكَ يُرَدِّدُهَا، وَكَانَتْ تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَقُوضُ لَهَا مَرَدِّدُهَا، وَكَانَتْ تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَقُوضُ لَهَا صَدَاقًا، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: اَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِ، فَإِنْ كَانَ خَطاً فَمِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ: صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطاً فَمِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ: هَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطاً فَمِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ: لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاكُ الرُّبُعُ وَالشَّمُ مُن وَعِنْ اَصْحَابِ وَالشَّمُ مَنْ اَصْحَابِ وَالشَّمُ مَنْ اَصْحَابِ وَالشَّمُ مِنْ اَصْحَابِ وَالشَّمُ مِنْ اَصْحَابِ وَالشَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ لَهَا بِرُوعُ بِنْتُ وَاشِقٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوا الْمُوا الْمُوا وَعُ إِنْتُ وَاشِقٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْمُوا اللهُ المُرَاةِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ المُعْتَلِهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ الَّا وُهَيْبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بُنُ السِّحَاقَ

2109 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْاَجُلَحِ، اللهِ بُنُ الْاَجُلَحِ، اللهِ بُنُ الْاَجُلَحِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍ و ذِى مُرٍّ قَالَ: سَمِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ سَمِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ مَوْلاهُ فَعَلِيًّ مَوْلاهُ ، إلَّا عَلَيْ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، إلَّا قَامَ، فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ، فَشَهِدُوا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيَثَ عَنِ الْآجُلَحِ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ لَلَّهِ لَلْهِ

2110 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْاَجُلَح، اللهِ بُنُ الْاَجُلَح، 2110- احرجه الطراني في الصغير جلد1صفحه 65.

کرتے رہے اس کا شوہرفوت ہوگیا' اس نے اس کے لیے حق مہر مقرر نہیں کیا تھا' تو حضرت عبداللہ نے فرمایا:
میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ اگر وہ درست ہوا تو اللہ کی طرف سے کہتا ہوں کہ اگر وہ درست ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے' اس کے لیے اس کی عورتوں کی مثل مہر ہوگا' اس کے لیے اس کی عورتوں کی مثل مہر ہوگا' اس کے لیے میراث بھی ہوگی (اولا دنہ ہونے کی صورت میں)' چوتھا (اولا دہونے کی صورت میں) یا آٹھواں حصہ وہاں رسول اللہ ملٹی ہیں ہوگا۔ میں سے قبیلہ الشجع کا ایک رسول اللہ ملٹی ہیں گوائی دیتا ہوں کہ نبی کریم ملٹی ہیں ہیں گوائی دیتا ہوں کہ نبی کریم ملٹی ہیں ہیں سے قبیلہ الشجع کا ایک نے ہم میں سے ایک عورت کا بھی فیصلہ کیا تھا' جو آپ نے ہم میں سے ایک عورت کا بھی فیصلہ کیا تھا' جو آپ نے کیا' اس عورت کا نام بروع بنت واشق تھا۔

بی حدیث عطاء بن سائب سے صرف وہیب ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں احمد بن اسحاق اسکیلے ہیں۔

حضرت عمروذی مرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کولوگوں سے قسم لیتے ہوئے سنا کہ کس نے نبی کریم ملٹ آئی آئی کم ملٹ آئی آئی کریم ملٹ آئی آئی کم مولا اس کا علی مولا (لیعنی مددگار)۔ وہ کھڑا ہوتو بارہ افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ (انہوں نے واقعتاً یہ سنا ہے)۔

یہ حدیث احلٰے سے ان کے بیٹے عبداللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کولوگوں سے تتم لیتے ہوئے سنا کہ

عَنْ آبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَمِيرَةَ بُنِ سَعُهِ قَالَ: سَمِعُتُ عَلِيًّا، يَنُشُدُ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيْ مَوْلَاهُ ؟ فَقَامَ ثَلاثَةَ عَشَرَ، فَشَهِدُوا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌ مَوْلَاهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَجْلَحِ إِلَّا ابْنَهُ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمُولِيَّ الْمُلْمُلِي اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي الْ

2111 - حَدَّنَنَا آحُمهُ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ يَوْدَادَ آبُو الصَّقُو قَالَ: نَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ لَا أَدُو الصَّقُو قَالَ: نَا جُسِيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَمرُّ وَذِي قَالَ: نَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ آبِي الْمَمرُّ وَذِي قَالَ: نَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، آنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ يُحَدِّ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، آنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ يُحَدِّ مَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، آنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ يُحَدِّ مَنْ مُجَاهِدٍ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ

كُمْ يَسُوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا ابْنُ آبِي نَجِيحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ جَوِيرُ بْنُ حَاذِمٍ

2112 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ قَالَ: نَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عِلَيٍّ قَالَ: نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنُ قَالَ: نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنُ قَالَتُ: قَالَتُ: قَالَتُ: صَدِّهُ مَعْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آنُ تُحِدَّ ثَلَاثَةَ لَيَامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

بی حدیث اجلی سے صرف اُن کے بیٹے عبداللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری آ دمی تھا جس کی کنیت ابو ندکور تھی' اس نے اپنا مدبر غلام آزاد کیا تھا' تو نبی کریم ملتی ایکی ان کی طرف پیغام بھیجا تو اُس نے اسے فروخت کیا۔

یہ حدیث مجاہد سے صرف ابن الی نجیح ہی روایت کرتے ہیں'اسے روایت کرنے میں جریر بن حازم اکیلے

حفرت أم عطيه رضى الله عنها فرماتى بين كه مين نے رسول الله طفي الله اور ماتے سنا: كسى عورت كے ليے جائز نہيں ہوكہ نہيں ہوكہ دور كر الله اور آخرت كے دن پر ايمان ركھتى ہوكہ وه كسى كے ليے بھى تين دن سے زيادہ سوگ منائے سوائے اسے شوہر كے۔

<sup>2111-</sup> أخرجه البخارى في البيوع جلد 40 صفحه 415 وقم الحديث: 2141 ومسلم في الايمان جلد 3 صفحه 1289 . 1127- أخرجه البخارى في الطلاق جلد 9 صفحه 402 وقم الحديث: 5342 ومسلم في الطلاق جلد 2 صفحه 1127 و مسلم في الطلاق جلد 2 صفحه 1127 و مسلم في الطلاق جلد 2 صفحه 402 و مسلم في الطلاق جلد 2 صفحه 127 و مسلم في الطلاق جلد 9 صفحه 127 و مسلم 127 و مسلم في الطلاق بطلاق بطلاق

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ بِكَالٍ

2113 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ قَالَ: نَا آخُمَدُ اَلَٰ اَحْمَدُ اَلُّ مَنْ عَمَّادِ اَلْ مَنْ عَمَّادِ اَلْ مَنْ عَمَّادِ الْ مَنْ عَمْ اللهِ عَنْ عَمَّادِ اللهِ مَنْ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ . مَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ خَشْيَةَ النَّارِ فَلَيْسَ مِنَّا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَشُمِينَ جَدُّ عَبْدِ الْحَوْابِ الْحَوْابِ الْحَوْابِ

مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُثْمَانَ مُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عُثْمَانَ مُحَمَّدِ بُنِ عُثْمَانَ مُحَمَّدِ بُنِ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّارِ بُنِ سَعُدِ الْمُؤَدِّنُ الْعُشْمَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّادِ بُنِ سَعُدٍ اللهِ بُنِ اَبِي نَمِرٍ عَنُ اَنَسِ قَالَ: نَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي نَمِرٍ ، عَنُ اَنَسِ قَالَ: نَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي نَمِرٍ ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عُلُومُ مِنْ مِرْ آةُ الْمُؤْمِنِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَرِيكِ بُنِ عَبُدِ اللهِ المَالِيَّ اللهِ ا

2115 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِئُ قَالَ: نَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ: نَا

بیحدیث قادہ سے صرف عمران ہی روایت کرتے بیں اسے روایت کرنے میں محمد بن بلال اکیلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طلق اللّٰہ منے فرمایا: جس نے سانپ سے ڈرتے ہوئے اس کو مارنے سے چھوڑ دیا' اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔

بی حدیث بشمین جدعبدالحمید الحمانی سے صرف ممار بی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں ابوالجواب اکبلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں که رسول الله ملتی الله عند الله مؤمن مؤمن کیلئے شیشه

بیحدیث شریک بن عبداللہ سے صرف محمد بن عمار بن سعدروایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں عثان بن محمد بن عثان اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملے ایک فرمایا: اسلام لانے کے بعد بندے کے

<sup>2113-</sup> أخرجه أبو داؤد في الأدب جلد 4صفحه 365 رقم الحديث: 5248 وأحمد في المسند جلد 2صفحه 331 رقم الحديث: 7341 .

<sup>2114-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد7صفحه 267 .

<sup>2115-</sup> انظر:مجمع الزوائد جلد4صفحه 275 .

شَرِيكٌ، عَنُ جَابِرٍ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنُ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَفَادَ عَبُدٌ بَعْدَ الْإِسْلامِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ زَوْجٍ مُّؤْمِنَةٍ: إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ، وَإِذَا خَابَ عَنْهَا حَفِظَتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَزِيدُ

2116 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نَا عَبُدُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْسَمِلِكِ بُنُ الْمُحْسَيْنِ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ الْمُعْسَمِر، عَنْ السَّمِلِكِ بُنُ الْمُحْسَيْنِ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ الْمُعْسَمِر، عَنْ السَّمِ عَنْ السَّمَ قَالَ: الْوَلِيمَةُ اَوَّلُ يَوْمٍ حَقَّ، وَالتَّالِي مَعُرُوث، وَالتَّالِي مَعُرُوث، وَالتَّالِي مَعُرُوث، وَالتَّالِي مَعُرُوث، وَالتَّالِي مَعْرُوث، وَالتَّالِي مَعْرُوث، وَالتَّالِي مَعْرُوث، وَالتَّالِي مَعْرُوث، وَالتَّالِي مَعْرُوث،

لَمْ يَنْرُو هَـذَا الْـحَـدِيـتَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ الْحُسَيْنِ

2117 - حَدَّنَ الْحُمَدُ قَالَ: نَا اَحُمَدُ قَالَ: نَا اَحُمَدُ بُنُ يَسَعْنَى السُّوسِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، عَنُ ذَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ قَرَظَةَ بُنِ كَعْبٍ ذَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ قَرَظَةَ بُنِ كَعْبٍ قَالَ: شَيَّعَنَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: اَقِلُوا الرِّوَايَةَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدِ الَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ

لیے مؤمنہ بیوی سے بہتر کوئی نہیں ہے جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے اور جب وہ گھر میں موجود نہ ہوتو وہ خوداپن اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔

سے حدیث جابر سے صرف شریک ہی روایت کرتے میں اسے روایت کرنے میں یزیدا کیلے میں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم طبّ آہیے ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ولیمہ پہلے دن کرنا حق ہے دوسرے دن نیکی ہے تیسرے دن ریا کاری اور دکھاواہے۔

بیرحدیث منصور سے صرف عبدالملک بن حسین ہی روایت کرتے ہیں۔

میر حدیث داؤد بن الی ہند سے صرف عبدالوہاب بن عطاء ہی روایت کرتے ہیں۔

<sup>2116-</sup> أخرجه ابن ماجه في النكاح جلد 1صفحه 617 رقم الحديث: 1915.

<sup>2117-</sup> أخرجه ابن ماجه في المقدمة جلد 1 صفحه 12 رقم الحديث: 28 .

2118 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ زُهَيْ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ بُنِ عَقِيلٍ الْمُقْرِءُ قَالَ: نَا مُسَلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ قَالَ: نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِى ثَلاثَةِ آثُوابٍ، آحَدُهَا قَمِيصٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِى ثَلاثَةِ آثُوابٍ، آحَدُهَا قَمِيصٌ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِى ثَلاثَةِ آثُوابٍ، آحَدُهَا قَمِيصٌ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ حُمَيْدٍ، إلَّا حَمَّادٌ وَآلا عَنْ حَمَيْدٍ، إلَّا مُسُلِمٌ، تَفَوَّدَ بِهِ: ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ حَمَّدٍ إِلَّا مُسُلِمٌ، تَفَوَّدَ بِهِ: ابْنُ عَقِيلٍ

2119 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ بُنِ عَقِيلٍ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْعَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عِمْرَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِى قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَحْمَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ وَسُولُ اللهِ مَلَّمَ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ النَّاسَ لِلْبَيْعَةِ ، فَجَاءَ آبُو سِنَانِ بُنِ مِحْصَنِ ، فَقَالَ: يَا النَّاسَ لِلْبَيْعَةِ ، فَجَاءَ آبُو سِنَانِ بُنِ مِحْصَنِ ، فَقَالَ: يَا النَّاسَ لِلْبَيْعَةِ ، فَجَاءَ آبُو سِنَانِ بُنِ مِحْصَنِ ، فَقَالَ: يَا النَّاسَ لِلْبَيْعَةِ ، فَجَاءَ آبُو سِنَانِ بُنِ مِحْصَنِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَايِعُكَ عَلَى مَا فِي نَفْسِكَ قَالَ: وَمَا فِي نَفْسِكَ قَالَ: وَمَا فِي نَفْسِكَ قَالَ: وَمَا فِي نَفْسِكَ قَالَ: يَا نَفْسِكَ قَالَ: وَمَا فِي نَفْسِكَ قَالَ: يَا نَفْسِدَ ؟ قَالَ: يَا اللهُ مَالَ اللهُ اللهِ مَا اللهِ مِسْلِكَ قَالَ: وَمَا فِي نَفْسِكَ قَالَ: يَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ الَّا مُحَمَّدُ الْمُعْمَدُ الْمُحَمَّدُ الْمُحَمَّدُ الْمُعَدِّ الْمُحَمَّدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحَمَّدِ الْمُحَمَّدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحْمَدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحْمَدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے بیں که رسول الله ملتی اللہ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا' اُن میں ایک قیص تھی۔

یہ حدیث حمید سے صرف حماد اور حماد سے صرف مسلم ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں ابن عقیل اکیلے ہیں۔

حضرت سالم اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مل ایک لیے اوگوں کو حدیبیہ کے دن بیعت کے لیے بلایا 'تو حضرت ابوسنان بن محسن حاضر ہوئے اور عرض کی: یارسول اللہ! میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اس پر جو آپ کے دل میں ہے 'آپ مل ایک کے دل میں کیا ہے وار ماروں آپ کے سامنے یہاں تک کہ دین اسلام میں توار ماروں آپ کے سامنے یہاں تک کہ دین اسلام عالب ہوجائے یا میں کیا جاؤں 'تو آپ نے ان سے بیعت کی اور لوگوں نے حضرت ابوسنان کی بیعت کی طرح بیعت کی اور لوگوں نے حضرت ابوسنان کی بیعت کی طرح بیعت کی۔

میرحدیث زہری سے صرف محمد بن عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحمٰن بن عوف ہی روایت کرتے ہیں' اور محمد سے صرف عبدالعزیز بن عمران ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں یعقوب بن محمدا کیلے ہیں۔

2118- انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث: 2713 .

2119- انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث:14916 .

2120 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بَنَ اَ مُحَمَّدُ بُنُ اَدَمَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ عَبُدِ اللّهِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ: نَا مُخَدِّمِي بُنُ آدَمَ قَالَ: نَا مُخَدِّمِ اللهِ اللهُ عَنْ بَيَانِ بُنِ بِشُو، عَنْ عَبُدِ السَّعْفَاءِ، عَنْ ابْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ، عَنُ الرَّحْمَنِ بُنِ ابِي الشَّعْفَاءِ، عَنْ ابْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ، عَنْ ابْرَاهِيمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْنِى: مُتُعَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْنِى: مُتُعَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْنِى: مُتُعَةَ النّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْنِى: مُتُعَةً

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي الشَّعُفَاءِ إِلَّا بَيَانٌ، وَلَا عَنْ بَيَانٍ إِلَّا مُفَضَّلُ بُنُ مُهَلُهِلٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ آدَمَ

2121 - حَدَّلُنَا اَحُمَدُ قَالَ: نَا حَمُدَانُ بُنُ عُمَدَ اللهِ بَنُ مَوَّادٍ قَالَ: نَا صَمَرَ الْاَنْصَادِيُّ قَالَ: نَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ بُرَيْدَةَ، شُعْبَةُ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ صَمَّرَ اللهِ عَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ سَمُرَدَةَ بُنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَاةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا

لَمْ يَسرُو هَـذَا الْحَدِيتَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا شَبَابَةُ وَحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْر

2122 - حَلَّاثَنَا اَحْمَدُ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا اَبُو خَسَّانَ مَالِكُ بُنُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبُدِ الْاَعْلَى، عَنْ

حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جج تمتع صرف ہم اصحابِ محمد ملتہ اللہ کے لیے ہی خاص تھا۔

میحدیث عبدالرحلٰ بن ابی الشعثاء سے صرف بیان بی روایت کرتے ہیں اور بیان سے صرف مفضل بن مہلمل ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں کی بن آ دم اسلیلے ہیں۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عند روایت کرتے بیں کہ نبی کریم اللہ اللہ اللہ عارت کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ اس کے وسط میں کھڑے ہوئے۔

بی حدیث شعبہ سے صرف شبابداور حجاج بن نصیر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نبی کریم الله الله الله عنه بنی کریم الله الله الله بنده سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ایک بنده حجوث بولتا ہے بہال تک کہ الله کے ہاں وہ جموثا لکھا،

2120- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 2صفحه 897 والنسائي في المناسك جلد 5صفحه 141 (باب اباحة فسخ الحج بعمرة الخ) وابن ماجه في المناسك جلد 2صفحه 994 رقم الحديث: 2985 .

2121- أخرجه البخارى في الحيض جلد 1 صفحه 511 رقم الحديث: 332.

2122- أخرجه البخاري في الأدب جلد10صفحه 523 رقم الحديث:6094 ومسلم في البر جلد4صفحه 2012 .

آبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبُدَ لَيَكُذِبُ حَتَّى يُكُتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، وَيَصُدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِيقًا

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْاعْلَى إِلَّا اِسْرَائِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو غَسَّانَ

شُعَيْبٍ السِّمُسَارُ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بُنُ الْمِحْيَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ قَالَ: فَا الْمُحَيِّى، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتُ شَاةٌ فِى بَعْضِ بُيُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ نَافِعِ الَّا يَحْيَى بُنُ آبِي بُكَيْرٍ

عَلَيْ بَنُ عَلَيْ بَنُ عَلَيْ الْحَمَدُ قَالَ: نَا عَلِيٌ بُنُ شُعَيْبٍ السِّمُ سَارُ قَالَ: نَا اَبُو النَّصُو هَاشِمُ بُنُ الْمَقَالِينِ السِّمُ سَالِم بُنِ الْمَقَالِينِ عَنْ مَنْصُودٍ، عَنِ سَالِم بُنِ الْمَقَالِينِ الْمَعْدِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ نُعَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ بَنِ نُعَيْمٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ زَنَا، وَإِنْ سَرَقَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا شَيْبَانُ

جاتا ہے اور ایک بندہ سے بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی وہ سچالکھا جاتا ہے۔

میر حدیث عبدالاعلیٰ سے صرف اسرائیل ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں ابوغسان اکیلے

بیر حدیث ابراہیم بن نافع سے صرف کیلیٰ بن ابی بیر بی روایت کرتے ہیں۔

حضرت سلمہ بن تعیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طرفی آیکٹی نے فرمایا: جس نے لا اللہ الا اللہ پڑھاوہ جنت میں داخل ہو گیا اگر چہوہ زانی اور چور ہو۔

بیرحدیث منصور سے صرف شیبان ہی روایت کرتے

-07

<sup>2123-</sup> أخرجه أحمد في المستدجلد 1 صفحه 361 رقم الحديث: 2508 .

<sup>2124-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد7صفحه 55 والامام أحمد في المسند جلد4صفحه 260 .

2125 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمَحَمَّدُ بُنُ السَمَاعِيلُ بُنُ آبِى الْبَحَارِثِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمَعَامِيلُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ آبِى الْفَاسِمِ الْاَسَدِيُّ قَالَ: نَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ آبِى النَّقَاسِمِ الْاَسَدِيُّ قَالَ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا النَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مِلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ زُهَيْرٍ إِلَّا مُحَمَّدٌ قَاسِمُ

2126 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بَنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا السَّحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغُوِيُّ قَالَ: نَا حُسَيْنُ بُنُ السَّحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغُويُّ قَالَ: نَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ مُحَدَّمَدٍ اللهِ بُنِ قَارِظٍ، بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَارِظٍ، بُنِ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا آفْضَلُ مِنُ ٱلْفِ صَلاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا آفْضَلُ مِنَ ٱلْفِ صَلاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا آفْضَلُ مِنَ ٱلْفِ صَلاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا آفْضَلُ مِنَ ٱلْفِ صَلاَةً

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ اللهُ الْمَسْعُودِيِّ إِلَّا خُسَيْنُ بُنُ الْمَسْعُودِيِّ إِلَّا خُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقْ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْبَغُوتُ

2127 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ قَالَ: نَا زُهَيُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُّوذِيُّ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منافقوں کوحضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض کی وجہ سے پہچان لیتے بتھے۔

یہ حدیث زہیر سے صرف محمد بن قاسم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طاق آئی ہے۔ اللہ طاق آئی ہے۔ اللہ طاق آئی ہے۔ اللہ طاق آئی ہے۔ حرام کے دوسری مسجدوں کی بہ نسبت ہزار نمازوں کے تواب کے برابرہے۔

بی حدیث حبیب بن انی ثابت سے صرف مسعودی اور مسعودی سے صرف حسین بن محمد ہی روایت کرتے ہیں ، اسے روایت کرنے میں اسحاق بن ابراہیم بغوی اکیلے

یں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم الٹینیلم نے فر مایا:تم میں سے جو جمعہ کے لیے آئے

2125- انظر: مجمع الزوائد جلد9صفحه 136-136.

2126- أخرجه البخارى في فصل الصلاة في مسجد مكة جلد 3صفحه 76 رقم الحديث: 1190 ومسلم في الحج جلد 2

2127- انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 176.

اَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ: نَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ يَحُيَى بَنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

2128 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ قَالَ: نَا عُمَرُ بُنُ شَبَّةَ النِّمَيْرِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بُنُ شَبَّةَ النِّمَيْرِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنُ يُونُسَ قَالَ: نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ الْمَكِيُّ، عَنُ يُونُسَ الْاَيْلِيّ، عَنِ النَّهِ مِن يَزِيدَ، عَنُ آبِيهِ الْاَيْلِيّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: نَقَلَانا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلًا سِوَى نَصِيبنَا مِنَ النُّحُمُسِ، فَاصَابَنِي شَارِقُ

لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا يُونُسُ، وَلَا عَـنُ يُـونُسَ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ بُنُ إِدْرِيسَ

رَبِهِ بَنِ حَاتِمٍ قَالَ: نَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدُ قَالَ: نَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بُنُ عَطِيَّةَ، عَنُ السُرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ السُرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْاعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ السُرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ ب سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْاعْلَى، وَقُلُ يَا اللهُ ا

تواُسے جاہیے کہ وہ غسل کرے۔

یہ حدیث کی بن ابی کیر سے صرف مشام اور مشام سے صرف عبیداللہ بن عبدالهدی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے ہیں۔ ہیں اسے روایت کرنے میں زہیر بن محدا کیلے ہیں۔

یہ حدیث زہری سے صرف یونس اور یونس سے صرف عبداللہ بن رجاء کی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے ہیں۔ روایت کرنے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمات بین که رسول الله طنه آنی بین که رسول الله طنه آنی آنی به رسول الله طنه آنی آنی اور (دوسری رکعت مین) قل یا ایها السم ربك الاعلی اور (دوسری رکعت مین) قل یا ایها الكافرون اور (تیسری رکعت مین) قل هو الله احد بی بی هته د

2128- انظر: مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي جلد6صفحه 10 .

<sup>2129-</sup> أخرجه النسائي في قيام الليل جلد 3صفحه 194 (ذكر الاختلاف على أبي اسحاق .....الخ)، وابن ماجه في جلد 1 صفحه 377 رقم الحديث: 1172 وأحمد في المسند جلد 1 صفحه 397 رقم الحديث: 2780 .

74

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنُ عَبُدِ الْاَعْلَى اِلَّا اِسْرَائِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بُنُ عَطِيَّةَ

2130 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ رَاشِدِ الْاَدَمِتُ قَالَ: نَا اَبْرَاهِيمُ بُنُ رَاشِدِ الْاَدَمِتُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ بِلَالٍ قَالَ: نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَلَى عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ مَلَى اللهِ مَلْى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِ مَكَمَّدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ الْمُواهِيمُ بُنُ 131 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ

رَاشِدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ بِلَالٍ قَالَ: نَا عِمْرَانُ الْقِطَّانُ، عَنِ الْحَجَّاحِ بُنِ اَرْطَاةً، عَنْ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ الْحَجَّاحِ بُنِ اَرْطَاةً، عَنْ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ الْبَيْ عَبَّاسٍ قَالَ: افْتَرَضَ الْبَهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ رَكُعَتَيْنِ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَكُعَتَيْنِ فِي السّفَرِ، كَمَا افْتَرَضَ ارْبَعًا فِي الْحَضِرِ السّفَرِ، كَمَا افْتَرَضَ ارْبَعًا فِي الْحَضِر

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدٍ إِلَّا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدٍ إِلَّا الْمَحَدَّاجِ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ بِلالِ

رَبِي وَ اللَّهِ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

بیحدیث عبدالاعلیٰ سے صرف اسرائیل ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں حسن بن عطیدا کیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلق الله عنها کو فرماتے سنا: جب تم میں سے کوئی بیٹ کی ہوا محسوس کر ہے وضوکر لے۔

بیر حدیث عمران سے صرف محمد بن بلال ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله طرح آئیے نے سفر میں دو رکعتیں مقرر کیں' جس طرح آپ نے حالت اقامت میں چارمقرر کی تھیں۔

سے صدیث کی بن عبید سے صرف تجاج اور حجاج سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں مدولات کرنے میں مدولات کرنے میں اس کیا مدولات کرنے میں اس کیا مدولات کرنے میں اس کیا مدولات کی در مدولات کی مدولات کی مدولات کی مدولات

میں محمد بن بلال اکیلے ہیں۔ حضرت ابونہیک فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللّٰدعنہ نے خطبہ دیا تو فر مایا کہ جوضبح کو یائے وہ وتر نہ

2131- أخرجه مسلم في المسافرين جلد 1صفحه 479 والنسائي في تقصير الصلاة جلد 3صفحه 96 (باب تقصير الصلاة

في السفر)؛ وابن ماجه في الاقامة جلد1صفحه339 رقم الحديث:1068 .

2132- أخرجه أحمد في المسند جلد6صفحه 270 رقم الحديث: 26112 .

ابُنِ جُوَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، اَنَّ اَبَا نَهِيكِ اَخْبَرَهُ، اَنَّ اَبَا نَهِيكِ اَخْبَرَهُ، اَنَّ اَبَا اللَّهُ الْخُبَرَهُ، اَنَّ اَبَا اللَّهُ الصَّبُحُ فَلَا وِتُو لَهُ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُرِكُهُ الصَّبُحُ فَيُوتِرُ

كَمْ يَرُوِ هَـٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا ابُو

حَفْصِ التُّومَنِيُّ قَالَ: نَا مَسْلَمَةُ بُنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ، حَفْصِ التُّومَنِيُّ قَالَ: نَا مَسْلَمَةُ بُنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَاطُانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يُفْرَعُ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعُظُمُ مِنْ أُحُدٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ إلَّا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ

2134 - حَثْدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّحَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بُنُ السَمَاعِيلَ قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بُنُ السَمَاعِيلَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمِ الْاَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنُ سَالِمِ الْاَفْطَسِ اللهَ سُفْيَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُؤَمَّلٌ

پڑھے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ رسول اللہ ملٹی آئیل میں کرتے تھے۔ ملٹی آئیل میں کا میں اللہ عنہا ہے۔

بیرحدیث ابن جرت سے صرف ابوعاصم ہی روایت کزتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئیل نے فرمایا: جو جنازہ کے ساتھ چلا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی کھر واپس آیا تو اسے ایک قیراط کے برابر تو اب ملے گا' تو اگر وہ جنازہ کے ساتھ گیا اور اس نے نماز جنازہ پڑھی کھر وفن کرنے تک بیٹھا رہا تو اس کے لیے دو قیراط تو اب ہے' ان میں سے ہر قیراط اُحد پہاڑ سے بڑا ہے۔

بیحدیث داؤ دبن الی هند سے صرف سلمہ بن علقمہ ہی روایت کرتے ہیں۔

بیرحدیث سالم الافطس سے سرف سفیان ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں مؤمل اکیلے ہیں۔

2133- أخرجه البخاري في الجنائز جلد3صفحه 220 رقم الحديث: 1323 ومسلم في الجنائز جلد2صفحه 653 .

2134- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 11صفحه 440 رقم الحديث: 12247 .

2135 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ زُهَيْ قَالَ: نَا الْحَسَنُ الْمُحْسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ عَطِيَّةً قَسَالَ: نَسَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْرَاهِيمَ، عَنِ الْاَسُودِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَقَدْ رَايَّتُنِي الْرَاهِيمَ، عَنِ الْاَسُودِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَقَدْ رَايَّتُنِي وَالْاَهِ صَلَّى الله وَاللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُصَلِّى

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا إِسُرَائِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بُنُ عَطِيَّةَ

2136 - حَدَّنَنَا آحُمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَ: نَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَائِيُّ مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَ: نَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَائِيُّ قَالَ: نَا الْآعُمُ مَسُنُ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ و، عَنُ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُحَرَّشَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُحَرَّشَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

كَمْ يَسرُو هَذَا الْسَحَدِيسَتُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْعُمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ إِلَّا ذِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

2137 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُ، مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُ، عَنْ آبِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَنْ آبِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ

یہ حدیث منصور سے صرف اسرائیل ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں حسن بن عطیدا کیلے

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملی آئی آئی ہے نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع کیا۔

بیر مدیث از اعمش از منهال صرف زیاد بن عبدالله بی روایت کرتے ہیں۔

حفرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله طنی آیکے فرمایا: الله عزوجل نے اس اُمت کی خطاء ونسیان کومعاف کر دیاہے اور جس پر اس کومجبور کیا جائے۔

2136- أخرجه أبو داؤد في الجهاد جلد 3صفحه 26 رقم الحديث: 2562 والترمذي في الجهاد جلد 4صفحه 210 رقم الحديث: 1708 من الحديث: 1708 من الحديث: 1708 من الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث المحديث الم

2137- أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق جلد7صفحه 584 رقم الحديث: 15094 والدارقطني في سننه جلد 4 مفحه 170 رقم الحديث: 38 والحاكم في المستدرك جلد 3 صفحه 170 رقم الحديث: 1498 والطبراني في الكبير جلد 110مفحه 133 رقم الحديث: 11274 .

وَجَلَّ عَفَا لِهَدِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَا، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا السُّكُرُهُوا عَلَيْهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ إِلَّا ابْنُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَرَشِيُّ

2138 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ رَاشِدِ الْاَدْمِتُ قَالَ: نَا الْمَرَاهِيمُ بُنُ رَاشِدِ الْاَدْمِتُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَدِ اللَّهُ عَنْ الْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَاَى خَيْرًا فِى مَنَامِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَاَى غَيْرًا فِى مَنَامِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهُ وَلَيْدُكُرُهُ، وَمَنْ رَاَى غَيْرً ذَلِكَ مَنَامِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهُ وَلَا يَذْكُرُهَا، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ

2139 - حَلَّثَنَا اَحُمَدُ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِى الْسَمَاعِيلُ بُنُ اَبِى الْسَحَارِثِ قَالَ: نَا صَالِحٌ الْمُورِّقُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبُدَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبُدَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ إلَّا صَالِحٌ الْمُرَّى، تَفَرَّدَ بِهِ: دَاوُدُ الْمُحَبَّرُ

یہ حدیث زید العمی سے صرف ان کے بیٹے ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں حرثی اکیلے ہیں

یہ حدیث عبیداللہ بن عمر سے صرف سعید بن عبدالرحلٰن ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں سلیمان بن داؤدا کیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئی ہے فرمایا: بے شک بندہ سے گناہ ہوتا ہے اگر اس کو یاد آجائے تو وہ اپنے کیے ہوئے پر پریشان ہوتا ہے جب اللہ اس کو اپنے کیے پر پریشان دیکھا ہے تو اس کو بخش دیتا ہے۔

بیر حدیث محمد بن سیرین سے صرف صالح المری ہی روایت کرتے ہیں' اُن سے روایت کرنے میں محبر اکیلے

2138- انظر: مجمع الزوائد جلد7صفحه777-178.

2139- انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه202 .

يں۔

2140 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ قَالَ: نَا عَرَفَةَ قَالَ: نَا الْمَاذِنِيُّ قَالَ: نَا السَمَاعِيلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ وبَرَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُمَاعِيلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ وبَرَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُعْتَلِيدِهِ، عَمْلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، عَمْلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ،

وَكُلَّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ كُلُّ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اِسْمَاعِيلَ اِلَّا قُدَامَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ

تُحْيَى بُنُ حَبِيبِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَبِيبِ بُنِ آبِى يَحْيَى بُنُ حَبِيبِ بُنِ آبِى يَحْيَى بُنُ حَبِيبِ بُنِ آبِى ثَسَابِيتٍ قَالَ: نَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَسَابِيتٍ قَالَ: نَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَدَّانِيُّ قَالَ: نَا مِسْعَرُ بُنُ كِذَامٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ الْمُقْدَامِ بُنِ شُكَرَامٍ عَنْ اللهُ مُسْرَيْحٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

كُمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ مِسْعَوِ إِلَّا عَبُدُ الْحَمِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ اَبُو عَقِيلٍ

النوبية المروبية الم

حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے میں کہ نبی کریم مشیر آئی ہے حلال کمائی کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: حلال کمائی وہ ہے جوآ دمی اپنے ہاتھ سے کما تا ہے اور ہرکاروبارنیکی ہے۔

یہ حدیث اساعیل سے صرف قدامہ ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں حسن بن عرفہ اکیلے

حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ملٹی آئی الم عصر کے بعد دورکعت ادا کرتے تھے۔

یہ حدیث مسعر سے صرف عبدالحمید ہی روایت کرتے ہیں'اسے روایت کرنے میں ابوعیل اکیلے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملتی اللہ علم وعاما نگتے تھے:''اللّٰهُم اِنِّی اَعُوذُ بیل کم مِنْ غَلَبَةِ اللَّایْنِ، وَمِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَمِنْ بَوَادِ

-2140 انظر: مجمع الزوائد جلد 4صفحه 63-64 .

2141- أخرجه البخباري في مواقيت الصلاة جلد 2 صفحه 77 رقم البحديث: 593 ومسلم في المسافرين جلد 1 صفحه 573 .

2142- أخرجه الطبراني في الصغير رقم الحديث:2312 ! انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 14 .

لهدانة - AlHidayah

عَبَّاسٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الْآيِمِ، وَمِنُ اللَّهِمِ، وَمِنُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُن، وَمِنُ غَلَبَةِ

الْعَدُوِّ، وَمِنُ بَوَارِ الْآيِّمِ، وَمِنُ فِتُنَةِ الدَّجَّالِ

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عَبَّادُ بُنُ زَكَرِيًّا، تَفَرَّدَ بِهِ: الْقُلُوسِيُّ

2143 - حَدَّنَنَا آخَمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَلَى الْمُحَمَّدُ بُنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا يَزِيدُ بُنُ

2144 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ قَالَ: نَا عُبَادَةُ بُنُ الْمُولِيدِ الْعُبُادَةُ بُنُ الْمَلِيمِ الْمُولِيدِ الْعُبُدِيُّ قَالَ: نَا حَبَّانُ بُنُ هِلَالٍ قَالَ: نَا سَلِيمُ الْمُولِيدِ الْعُبُدِيُّ قَالَ: نَا سَلِيمُ بُنِ بُنُ حَيَّانَ قَالَ: مَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبُرُقَنَّ اَحَدُكُمُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِى الصَّلَاةِ، وَلَا عَنُ يَمِينِهِ، وَلَكِنُ لِيَبُزُقْ، عَنُ يَسَارِهِ

وَبِاسْنَادِهِ: عَنْ أَنْسِ، أَنَّ رَسُولَ

الْآيِّمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْلَّاجَالِ''۔

یہ حدیث ہشام سے صرف عباد بن زکریا ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں قلوی اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که نبی کریم الله عنه روایت کرتے ہیں که نبی کریم الله عنه اور گریبان پیاڑے اور گریبان پیاڑے اور جاہلیت کا دعویٰ کرئے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔

یے حدیث شعبہ سے صرف بزید بن ہارون ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله طرح الله عندروایت کرتے ہیں کہ رسول الله طرح الله عندروایت کی خماز کی جانب میں نہ اپنی وائیں جانب کی حالت میں نہ اپنی آرتھو کنا ہی ہوتو اپنی بائیں جانب تھو کے۔

حضرت انس رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که

2143- أخرجه البخاري في الجنائز جلد3صفحه 198 رقم الحديث: 1297، ومسلم في الايمان جلد 1صفحه 99 .

2144- أخرجه البخارى في العمل في الصلاة جلد 3صفحه 101 رقم الحديث: 1214 ومسلم في المساجد جلد 1 صفحه 390

2145- أخرجه البخاري في الأذان جلد 2صفحه 351 رقم الحديث: 822 ومسلم في الصلاة جلد 1 صفحه 355 .

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَسْجُدَنَّ اَحَدُكُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَسْجُدَنَّ اَحَدُكُمُ اللهِ طَا ذِرَاعَيْهِ كَالْكُلُب

لَمْ يَرُوِ هَـذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ سَلِيمِ بُنِ حَيَّانَ، اللهِ مِنْ حَيَّانَ، اللهِ مِنْ هَلالِ

2146 - حَدَّنَنَا اَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَيْدِ الْسَمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْغَقَّارِ بُنُ عُبَيْدِ السَّمِلِكِ الدَّقِيقِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْغَقَّارِ بُنُ عُبَيْدِ السَّمِ الْكُمِ الْكُمِ الْكُمِ الْكُمُ مَنُ اَبِي الْاَخْضَرِ، عَنِ النَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّيْطَانِ، فَإِذَا رَاى السَّيْطَةُ مِنَ السَّيْطَانِ، وَلُيَسْتَعِذُ مِنْ السَّيْطَانِ، فَلَنْ تَصُرَّهُ فَلُيتُقُلُ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَسْتَعِذُ مِنْ الشَّيْطَانِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَاى اللَّهُ عَلْمَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ السَّيْطَانِ، فَإِذَا رَاى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّيْطَانِ، فَإِذَا رَاى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ السَّيْطَانِ، وَلَيْسَتَعِذُ مِنْ الشَّيْطَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّيْطَانِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَانَ عَلْمَ السَّيْطَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّيْطَانِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّيْطَانِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّيْطَةُ الْمَلَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَاقُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقِ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالِيْ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالِقُ الْمَلِيْ الْمَالِمُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الَى الْمَالِمُ الْمُعَلِيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

لَمْ يَرُوهِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِى اُمَامَةَ عَنُ آبِى اُمَامَةَ عَنُ آبِى اَمُامَةَ عَنُ آبِى اَمُامَةَ عَنُ آبِى اَمُحَدَّةً الْعَقَّارِ وَرَوَاهُ اَصْحَابُ الزُّهُ رِيِّ عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى قَتَادَةً، وَهُوَ الصَّحِيحُ

2147 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ زُهَيْ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ زُهَيْ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا صَعِيدُ بُنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَدِيُّ قَالَ: نَا صَالِحُ بُنُ آبِى الْاَحْضَرِ، عَنِ الْجَحْدَدِيُّ قَالَ: نَا صَالِحُ بُنُ آبِى الْاَحْضَرِ، عَنِ اللَّهُ مُرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبَيِّ بُنِ كَعْبٍ، آنَّ النَّهُ مُرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبَيِّ بُنِ كَعْبٍ، آنَّ

یہ دونوں حدیثیں سلیم بن حیان سے صرف حبان بن ہلال ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طاق آلیہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اور احتلام شیطان کی طرف سے سو جبتم میں سے کوئی بُرا خواب دیکھے تو بائیں جانب تھو کے اور اس کے شرسے پناہ مانگے تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں دے گا۔

اسے از زہری از ابوا مامہ از حضرت ابو ہریرہ سے اور زہری سے صرف صالح ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے ہیں۔ زہری کے اصحاب ابوسلمہ سے' وہ ابوقادہ سے روایت کرتے ہیں' اور یہی صحیح ہے۔

حصرت ابی بن کعب رضی الله عنه روایت کرتے بیل که انصار کے مفتی بیفتوی ویتے که پانی کی پانی سے رخصت ہے بیابتداء اسلام میں تھا۔

2146- أخرجه البخارى في التعبير جلد12صفحه 410رقم الحديث: 7500 ومسلم في الرؤيا جلد4صفحه 1771 . 2146- أخرجه أبو داؤد في الطهارة جلد 1صفحه 54 رقم الحديث: 214 والترمذي في الطهارة جلد 1صفحه 183 رقم الحديث: 200 في الطهارة جلد 1صفحه 200 رقم الحديث: 609 وانظر: نصب الراية للحافظ الزيلعي جلد 1صفحه 82 .

الْفُتْيَا الَّتِى، كَانَتُ تُفْتِى بِهَا الْاَنْصَارُ: الْمَاءُ مِنَ الْفُتْيَا الْآنُصَارُ: الْمَاءُ مِنَ الْأَلْوَالُهُ الْإِسُلَامِ الْمَاءُ مِنَ الْإَسْلَامِ

لَمْ يَرُوهِ عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ عَطَاءِ إِلَّا صَالِحٌ وَرَوَاهُ اَصْحَابُ النُّهُ رِيِّ: عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ

2148 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ الْمُرَاهِ مِنْ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: نَا اَبُو شِهَابِ الْحَنَّاطُ، عَبْدِ الْوَاهِبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: نَا اَبُو شِهَابِ الْحَنَّاطُ، عَبْدِ الْوَاهِبِ الْحَنَّاطُ، عَنْ اَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ الثَّالِثِ

2149 - وَبِاسْنَادِهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَكَانِهِ فَيَجُلِسُ فِيهِ، فَإِذَا رَجَعَ فَهُوَ آحَقُ بِهِ

2150 - وَبِالسَنَادِهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ

لَمْ يَرُو ِ هَذِهِ الْاحَادِيثَ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ اِلَّا اَبُو هَابٍ

اسے از زہری از عطاء صرف صالح ہی روایت کرتے ہیں۔اوراصحاب زہری از زہری از مہل بن سعد روایت کرتے ہیں اور یہی درست ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله طنی آیکی نے فرمایا: دوآ دمی آپس میں تیسرے کوچھوڑ کر سرگوشی نہ کریں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہی نبی کریم ملتی الله عنهما ہی دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کوئی آ دمی جو اپنی جگہ سے اُٹھے پھر واپس آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حق دارہے۔

2150- أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1صفحه 290 رقم الحديث: 1119 والترمذي في الجمعة جلد 2 صفحه 404 وقم الحديث: 4874 وأحمد في المسند جلد 2 صفحه 454 رقم الحديث: 4874 وأحمد في المسند جلد 2 صفحه 454 رقم الحديث: 4874 وأحمد في المسند جلد 2 صفحه 454 رقم الحديث: 4874 وأحمد في المسند جلد 2 صفحه 404 رقم الحديث: 4874 وأحمد في المسند جلد 2 صفحه 404 رقم الحديث: 4874 وأحمد في المسند جلد 2 صفحه 404 رقم الحديث: 4874 وأحمد في المسند جلد 2 صفحه 404 رقم الحديث: 4874 وأحمد في المسند جلد 2 صفحه 404 رقم الحديث: 4874 وأحمد في المسند جلد 2 صفحه 404 رقم الحديث: 4874 وأحمد في المسند جلد 2 صفحه 404 رقم الحديث: 4874 رقم الح

<sup>2148-</sup> أخرجه ابن ماجه في الأدب جلد 2صفحه 1241 رقم الحديث: 3776 ومالك في الموطأ جلد 2صفحه 989 رقم الحديث: 4563 ومالك في المسند جلد 2صفحه 14 رقم الحديث: 4563 .

<sup>2149-</sup> أخرجه البخارى في الجمعة جلد2صفحه 456 رقم الحديث: 911 ومسلم في السلام جلد4صفحه 4714 .

2151 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ: نَا اَحْمَدُ قَالَ: نَا اَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: نَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: خَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بِشُورِ بُنِ بَشِيرِ الْاَسُلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهُ عَلَى بَشِيرِ الْاَسُلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً، عَنُ آبِيهِ، اَنَّ عَمَّهُ عَامِرَ بُنَ الْاَكُوعِ إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ آبِيهِ، اَنَّ عَمَّهُ عَامِرَ بُنَ الْاكُوعِ جُرِحَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَتَلَ رَجُلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهُ آجُرَان

لَمْ يَرُوهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ إِلَّا ٱبُو آحْمَدَ

2152 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ قَالَ: نَا آبُو شَيْبَةَ بُنُ اَبِى بَكُو بُنِ آبِى شَيْبَةَ قَالَ: نَا عُبَيْدُ بُنُ مُحَمَّدِ آبِى بَكُو بُنِ آبِى شَيْبَةَ قَالَ: نَا عُبَيْدُ بُنُ مُحَمَّدِ النَّبُحَاسُ قَالَ: نَا خَالِدُ بُنُ عَجُلانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ النَّهِ قُرَّةَ، عَنْ مَعُقِلِ بُنِ يَسَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قُرَّةَ، عَنْ مَعُقِلِ بُنِ يَسَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ رَجُلٌ يَلِى قَوْمًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ رَجُلٌ يَلِى قَوْمًا، ثُمَّ لَا يَحُوطُهُمْ كَمَا يَحُوطُ نَفْسَهُ وَآهُلَهُ، إلَّا آدُخَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَارَ جَهَنَّمَ

لَمْ يَرُوِهِ عَنْ خَالِدٍ إِلَّا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَاسُ

2153 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ قَالَ: نَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ قَالَ: نَا عُثُمَانُ بُنُ يَمَانٍ، عَنْ عَبُدِ الصَّمَدِ بُنِ سَلَيْمَانَ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ يَحْيَى، الصَّمَدِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ يَحْيَى، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ يَعْدِي بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ قَابِتٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا زَيْدُ، اَعْطِ زَكَاةَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا زَيْدُ، اَعْطِ زَكَاةً

حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اُن کے چچا حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ خیبر کے دن زخمی ہوئے اور انہوں نے ایک آ دمی کو قل کیا تو رسول اللہ ملے آئے ہم نے فرمایا: اس کے لیے دواجر ہیں۔

محمد بن بشر سے صرف ابواحمد ہی روایت کرتے ہیں۔

اسے خالد سے صرف عبید بن محمد النحاس ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طبّ اللّهِ اللّهِ عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طبّ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

2151- أخرجه البخاري في المغازي جلد7صفحه 530 رقم الحديث: 4196 ومسلم في الجهاد جلد 3 صفحه 1432 .

2152- أخرجه الطبراني في الكبير جلد20صفحه 218 رقم الحديث:506 . 2153- أخرجه الطبراني في الكبير جلد5صفحه 120 رقم الحديث:4806 . انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 84

رَأْسِكَ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ لَمْ تَجِدُ إِلَّا خَيْطًا

سَعْدِ الزُّهْرِیُّ قَالَ: نَا عَمِّی یَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِیمَ قَالَ: سَعْدِ الزُّهْرِیُّ قَالَ: نَا عَمِّی یَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِیمَ قَالَ: نَا عَمِّی یَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِیمَ قَالَ: نَا آبِی، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثِنی مِسْعَرُ بَنُ كِدَامٍ، عَنُ زِیَادِ بُنِ عِلاَقَةَ، عَنُ عَمِّهِ قُطْبَةَ بُنِ بَنُ كِدَامٍ، عَنُ زِیَادِ بُنِ عِلاَقَةَ، عَنُ عَمِّهِ قُطْبَةَ بُنِ مَالِكِ، عَنِ الْمُغِیرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ: رَایَتُ رَسُولَ اللّهِ مَالِكِ، عَنِ الْمُغِیرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ: رَایَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَقُومُ فَمَا یَتَنَفَّلُ مِنُ صَلاتِهِ حَتَّی تَدِمَ قَدَمَاهُ، فَقِیلَ: اَتُجْهِدُ نَفْسَكَ، فَمَا هَذَا اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَاتَّرَ ؟ قَالَ: اَقُلا اکُونُ عَبُدًا شَکُورًا

لَـمُ يُـدُخِـلُ بَيُـنَ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ وَبَيْنَ الْمُغِيرَةِ الْحَدُ قِمَّنُ رَوَاهُ عَنُ مِسْعَرٍ قُطُبَةَ إِلَّا ابْنُ اِسْحَاقَ

2155 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا السَمَاعِيلُ بُنُ اَبَانَ آحُمَدُ بُنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ: نَا السَمَاعِيلُ بُنُ اَبَانَ الْوَرَّاقُ قَالَ: نَا سَلَّامُ بُنُ آبِى عَمْرَةَ، عَنُ مَعُرُوفِ بُنِ الْوَرَّاقُ قَالَ: نَا سَلَّامُ بُنُ آبِى عَمْرَةَ، عَنُ مَعُرُوفِ بُنِ خَطَبَ الْحَسَنُ بُنُ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ عَلَيْ بُنِ آبِى طَالِبٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ مَي اللَّهُ عَنْهُ خَاتَمَ الْاَوْصِياءِ، وَمِيلُ اللَّهُ عَنْهُ خَاتَمَ الْاَوْصِياءِ، وَوَصِيَّ خَاتَمَ الْاَوْصِياءِ، وَالشَّهَ دَاءِ مُنَ الصِّدِيقِينَ وَالشَّهَ دَاءً اللَّهُ عَنْهُ خَاتَمَ الْاَوْصِياءِ، وَالشَّهَ دَاءً مُ الْاَنْسِ لَلَهُ عَنْهُ النَّاسُ، لَقَدُ فَارَقَكُمُ وَالشَّهَ دَاءٍ مُ لَا سَبَقَهُ الْاَوْلُونَ وَلَا يُدُرِكُهُ النَّاسُ، لَقَدُ فَارَقَكُمُ رَجُلٌ مَّا سَبَقَهُ الْاَوْلُونَ وَلَا يُدُرِكُهُ الْآخِرُونَ، لَقَدُ وَلَا يُدُرِكُهُ الْآخِرُونَ، لَقَدُ

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آئی کو دیکھا کہ آپ نفل نماز کے لیے قیام کرتے یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں ورم پڑ جاتے تھے' آپ سے عرض کی گئی: آپ اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں حالانکہ آپ کے سبب سے اللہ عزوجل نے آپ کی اُمت کے انگلے اور پچھلے گناہ مجاف کردیئے ہیں؟ آپ ملٹی آئی آئی نے فرمایا: کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔

زیاد بن علاقہ اور مغیرہ بن شعبہ کے درمیان کوئی داخل نہیں ہے جو مسعر قطبہ سے روایت کرتا ہو سوائے ابن اسحاق کے۔

حضرت ابوطفیل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنهمانے خطبہ دیا تو اللہ کی حمدو ثناء کی امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا فرمایا:
اوصیاء میں خاتم ہیں خاتم الانبیاء کے وصی ہے صدیقین اور شہداء کے امین ہیں۔ پھر فرمایا: اے لوگو! تم ہے ایک آدی جدا ہوا ہے جو سابقین او لین میں سے تھا پچھلوں نے اس کونہیں پایا رسول اللہ طبی کی آئی کے اُن کو جھنڈ ادیا تھا ، حضرت جریل علیہ السلام اس کی دائیں جانب اور حضرت میکا ئیل علیہ السلام اس کی دائیں جانب اور حضرت میکا ئیل علیہ السلام اس کی بائیں جانب اور حضرت میکا ئیل علیہ السلام اس کی بائیں جانب اور حضرت میکا ئیل علیہ السلام اس کی بائیں جانب الرب

<sup>2154-</sup> أخرجه البخارى في التهجد جلد3صفحه 19 رقم الحديث: 1130، ومسلم صفة القيامة جلد 4 صفحه 2171 . 2155- أخرجه الطبراني في الكبير رقم الحديث: 7913، والحاكم في مستدركه جلد 3 صفحه 172، أخرجه الامام أحمد في مستده جلد 172 صفحه 149، والبزار جلد 3 صفحه 205 . انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 149 .

تھے۔ وہ واپس نہیں آئے یہاں تک کہ اللہ نے اُن کو رُخُ دی اس رات الله نے ان کووفات دی جس میں حضرت موی علیه السلام نے وصیت کی تھی' اس رات کو ان کر روح کو او پرچر هایا گیا جس میں حضرت عیسیٰ بن مریم چڑھے تھاس رات الله عزوجل نے قرآن نازل کیا تھ الله كى قتم! آپ نے سونا على ندى كوئى شے نہيں چھوڑى آپ کے گھر میں مال نہیں تھا سوائے ساڑھے سات سو درہموں کے جودیے سے فی گئے تھے اس کے ساتھ آپ نے اُم کلثوم کے لیے غلام خریدنے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر فر مایا: جس نے مجھے بیجان لیا' اس نے مجھے بیجان لیا اور جس نے مجھے نہیں پہیانا تو میں حسن بن محد ملتھ البم ہوں۔ پھر حضرت بوسف عليه السلام كاقول تلاوت كيا: "ميس نے اینے والد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اتباع کی'' پھر آپ نے اللہ کی کتاب پکڑی اور فرمایا: میں خوشخری دینے والے کالخت جگر ہوں' میں ڈرانے والے کالخت جگر ہوں' میں غیب کی خبریں بتانے والے کا لخت جگر ہوں میں اللہ كى طرف بلانے والے كالخت جگر ہوں ميں حيكنے والے سورج کالخت جگر ہول میں اس کا بیٹا ہوں جس کواس نے ساري كائنات كيليئ رحمة للعالمين بناكر بهيجا اوريس ان گھروالوں کا فرزند ہوں جن سے اللہ نے بلیدی دور کر دى اوراُن كوخوب ياك كياہے ميں اُس گھر كاچشم و چراغ ہوں جن کی مؤدّت (محبت) اور ولایت الله عزوجل نے فرض کی ہے اور اس بارے جو حضرت محد ملت اللہ ير نازل ہوائر ماک اے پیارے مبیب! فرمادیں کہ میں تم ہے

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِ الرَّايَةَ، فَيُقَاتِلُ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، فَمَا يَرُجعُ حَتَّى يَفُتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَقَدُ قَبَضَهُ اللَّهُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي قَبَضَ فِيهَا وَصِيَّ مُوسَى، وَعُرِجَ بِرُوحِهِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي عُرِجَ فِيهَا بِرُوحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَفِي اللَّيْلَةِ الَّتِي اَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا الْفُرْقَانَ . وَاللَّهِ، مَا تَرَكَ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً وَّلَا شَيْئًا يُصَرُّ لَهُ، وَمَا فِي بَيْتِ مَالِهِ إِلَّا سَبْعُمِائَةِ دِرْهَم وَّجَمْسِينَ دِرْهَمًا فَ ضَـلَتُ مِنْ عَطَائِهِ، اَرَادَ اَنْ يَشْتَرِىَ بِهَا حَادِمًا لِأُمّ كُلْثُومٍ ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفِنِي، وَمَنْ لَمُ يَعُرِفُنِي فَانَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قَوْلَ يُوسُفَ: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِس اِبْزَاهِيمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) ، ثُمَّ أَخَذَ فِي كِتَىابِ اللَّهِ فَقَالَ: إَنَا ابْنُ الْبَشِيرِ، وَإَنَا ابْنُ النَّذِيرِ، وَآنَا ابْنُ النَّبِيِّ، وَآنَا ابْنُ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَآنَا ابُنُ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ، وَآنَا ابْنُ الَّذِى أُرْسِلَ رَحْمَةً لِّلُعَالَمِينَ، وَآنَا مِنُ آهُلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ ٱذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا، وَأَنَّا مِنْ أَهْل الْبَيْسِتِ الَّذِينَ افْتَسَرَضَ اللُّلهُ عَزَّ وَجَلَّ مَوَدَّتَهُمُ وَوِلَايَتَهُمْ، فَقَالَ فِيمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قُلُ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (الشورى: 23) كَمْ يَرُو هَدَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِى الطُّفَيْلِ إِلَّا مَعْرُوفِ إِلَّا سَلَّامُ بُنُ مَعْرُوفِ إِلَّا سَلَّامُ بُنُ اَبِى عَمْرَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبَانَ

2156 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بُنُ هِ شَامِ بُنِ الْفَضُلِ بُنِ دَلْهَمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ فَسَامِ بُنِ الْفَضُلِ بُنِ دَلْهَمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بُنُ حَصِيرَةَ، عَنُ أَبِى ذَاوُدَ السَّبِيعِيِّ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ، اَنَّ أَبِى ذَاوُدَ السَّبِيعِيِّ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ يُعْرُفُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير

عَشَامِ بُنِ الْفَضُلِ بُنِ دَلْهِمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا عُنْمَانُ بُنُ هِ مِسْامِ بُنِ الْفَضُلِ بُنِ دَلْهِمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ الْمُحُوفِيُّ قَالَ: نَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَزَوَّدِ، عَنُ اَصْبَعَ بُنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَسَمَّادِ بُنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى زَيِّنَكَ بِزِينَةٍ لَمْ يُزَيِّنِ الْعِبَادَ بِزِينَةٍ لَمْ يُزَيِّنِ الْعِبَادَ بِزِينَةٍ لَمْ يُزَيِّنِ الْعِبَادَ بِزِينَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى زَيِّنَكَ بِزِينَةٍ لَمْ يُزَيِّنِ الْعِبَادَ بِزِينَةٍ لَمْ يُزَيِّنِ الْعِبَادَ بِزِينَةٍ مِنْ اللهُ تَعَالَى خَبَّبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ وَلَا لَكُنُ وَاللهُ نُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ ، وَجَعَلَهُمُ لَكَ مَنْ إِيلَا اللهُ عَلَكَ لَهُمُ إِمَامًا تَرُضَى بِهِمُ ، وَجَعَلَهُمُ لَكَ وَصَدَقَ مِنْ اللهُ عَلَكَ لَهُمُ إِمَامًا تَرُضَى بِهِمُ ، وَجَعَلَهُمُ لَكَ وَصَدَقَ الْمُسَاعِينَ ، وَاللهُ لَكَ الْمُسَاعِينَ ، وَاللهُ لَقُ اللهُ عَلَكَ لَهُمُ إِمَامًا تَرُضَى بِهِمُ ، وَجَعَلَهُمُ لَكَ وَصَدَقَ اللهُ الْمُعَلِي فَلَى الْمُنْ الْعَبُلُ وَصَدَقَ اللهُ عَلَكَ وَصَدَقَ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَقَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ الْعَالَى الْمُنَاعِلَى الْمُعَلِي الْعَلَى الْمُعَلِّلَى الْمُولِي الْعَلَى الْمُعَلِي الْمَنْ الْعَلَى وَصَدَقَ الْعَلَى الْمُعْرَاقِ اللهُ الْعَلَى الْمُعْرِقِي لِمَنْ الْعَلَى الْمُعْرِيلِي الْمِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْرِقِ الْعَلَى الْمُعْرَاقِ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْرِيلِي الْعَلَى الْعُلْمَ الْمُعْرَقِيلِ الْعُلْمُ الْعَلَى اللهُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْمُعْرِقِ الْعَلَى اللهُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِى اللّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْمِعُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْرَقِيلِي الْمُعْرِعَلِي الْمُعْلِى الْمُعْرِقِيلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِعُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِي الْمُعْرِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمَالِي الْمُعْمِي الْمُعْرَاق

کوئی معاوضہ نہیں مانگنا سوائے اپنے گھر والوں کی محبت کے'۔ (الشوریٰ:۲۳)

بیصدیث ابوطفیل سے صرف معروف بن خربوذ اور معروف سے صرف سلام بن الی عمرہ ہی روایت کرتے ہیں اساعیل بن ابان اکیلے ہیں۔

حضرت عمران بن حمین رضی الله عند روایت کرتے میں کدرسول الله ملی آلی نے حضرت علی رضی الله عند سے فرمایا: تجھ سے صرف مؤمن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔

بیحدیث حارث بن هیمرہ سے صرف محمد بن کثیر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طرفی اللہ عنہ کے متعلق سنا: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کواپنے بندوں میں بندوں میں سے زینت دی اللہ عز وجل نے آپ کو لیے کمی کونہیں دی بے شک اللہ عز وجل نے آپ کے لیے مساکین کو پند کیا ہے کجھے اُن کے قریب کیا ہے اور تیرے لیے امامت مقرر کی ہے اور آپ کو ان کا امام بنایا ہے ان کی تیرے لیے رضا ہے اُن کی اتباع تیری رضا کے لیے برائی ہے خوشخری اس کے لیے ہے جو تجھ رضا کے لیے ہے جو تجھ

2156- انظر: مجمع الزوائد جلد 9صفحه 136 .

2157- انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث: 13519 .

عَلَيْكَ، وَوَيُلٌ لِّمَنُ اَبُغَضَكَ وَكَذَبَ عَلَيْكَ، فَامَّا مَنُ اَحَبُّكَ وَصَدَقَ عَلَيْكَ فَهُمْ جِيرَائكَ فِي دَارِكَ، وَحَبُّكَ وَصَدَقَ عَلَيْكَ فَهُمْ جِيرَائكَ فِي دَارِكَ، وَرُفَقَاؤُكَ مِنْ جَنَّتِكَ، وَامَّا مَنُ اَبُغَضَكَ وَكَذَبَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ مَنْ اَبُغَضَكَ وَكَذَبَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ مَ حَتَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يُوقِفَهُمْ مَوَاقِفَ الْكَذَابِينَ

لَا يُرُوكَ هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ

2158 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ قَالَ: نَا طَاهِرُ بُنُ خَالِدِ بُنِ نِنْ ارِ قَالَ: نَا آبِسِي قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُ مَانَ، عَنْ مَطَوِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ قَىالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُ فِي دِرُهَ مَدُنِ تُسُوى بدِرُهَم جَيَّدٍ؟ قَالَ: وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟ هَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَالْبَعِيرَيْنِ بِالنَّاقَةِ السَّمِينَةِ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ أَنْتَ الَّذِي تَـأكُـلُ الرّبَا وَتُطْعِمُهُ النَّاسَ؟ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَعْلَمُ قَرَايَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَرِءُ عَلَىَّ هَــنَّهِ الْـجُرْاةَ . فَقَالَ آبُو سَعِيدٍ: وَاللَّهِ، مَا آقُولُ لَكَ ذَلِكَ إِلَّا نَصِيحَةً لَّكَ، وَشَفَقَةً عَلَيْكَ، سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّمُرُ بِالشَّمُ رِمِثُلًا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا

سے محبت کرنے تیری تصدیق کرنے اور ہلاکت اس کے لیے ہے جو تجھ سے بغض رکھ 'تجھ کو جھٹلائے 'جو تجھ سے محبت کرے تیری تصدیق کرئے تیرے گھر کے پاس پڑوی ہوں گے اور جنت میں تیرے ساتھی ہوں گے جو تجھ سے بغض رکھے گا اور جنت میں تیرے ساتھی ہوں گے جو اس کو جھٹلائے گا 'اللہ پر جن ہے کہ اس کو جھٹلانے گا 'اللہ پر جن ہے کہ اس کو جھٹلانے گا 'اللہ پر جن ہے کہ اس کو جھٹلانے والوں کے موافق کردے۔

بیرحدیث عمار سے اسی سند سے روایت ہے اے روایت کرنے میں محمد بن کثیرا کیلے ہیں۔

حضرت عطاء بن ابی رباح رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے یاس آما الى في عرض كى: آپ كيا فرمات بين دو درجم ايك جید درہم کے بدلے؟ آپ نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے! کیا دواونٹ ایک گابھن اونٹنی کے برابرنہیں بیں؟ حضرت ابوسعید خدری نے فر مایا: اے ابن عباس!تم سود کھاتے ہو اور لوگوں کو بھی کھلاتے ہو؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: بدکیا ہے؟ حضرت ابوسعید نے فرمایا: میں نہیں جانتا تھا کہ جورسول الله طلق اللَّهِ اللهِ كَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللَّ قرابت کو جانتا ہو وہ مجھے پریہ جرأت کرے گا۔ تو حضرت ابو سعید نے فرمایا: اللہ کی قتم! میں آپ کی خیر خواہی اور آپ پرشفقت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے رسول بدلے برابر برابر جاندی جاندی کے بدلے برابر برابر اور تھجور کے تھجور بدلے برابر برابراورنمک نمک کے بدلے برابر برابرفروخت کرو۔

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ الَّا الْمَرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ

2159 - حَدَّنَا آحُمدُ قَالَ: نَا مَعْمَرُ بُنُ مُدُرِكٍ قَالَ: نَا مَعْمَرُ بُنُ سَهُلٍ الْاهْوَازِيُّ قَالَ: نَا عَامِرُ بُنُ مُدُرِكٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بَنُ صَالِحٍ بُنِ حَيِّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْمُجَبِّرِ، عَنْ آبى مَاجِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَالُنَا نَبِيّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّيْرِ بِالْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ: السَّيْرُ بِهِ مَا كُونَ الْخَبَبِ، فَإِنْ يَكُ خَيْرًا يُعَجَّلُ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُ خُيْرًا يُعَجَّلُ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُ شَرَّا فَبُعَدًا لِاصْحَابِ النَّارِ، الْجِنَازَةُ مَتُبُوعَةً، وَلَا شَرَّا فَبُعُ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَقَدَّمَهَا

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيّ بُنِ صَالِحٍ إلَّا عَامِرُ بُنُ مُدُرِكٍ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحِ الَّا

سے حدیث مطرور اق سے صرف ابراہیم بن طہمان ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی ملٹی آیا ہے جنازہ لے جانے کے متعلق پوچھا (کہ کیسے لے جائیں)؟ تو آپ ملٹی آیا ہے فرمایا: جلدی جلدی لیکن جھکے نہ لگیں اگر وہ نیک ہوگا تو اس کو جلدی لے چلو گئ اور اگر وہ نرا ہوگا تو جہنم والوں کے لیے دوری ہے جنازہ متبوعہ ہوتا ہے تابع نہیں ہے اور اس کا تعلق ہم سے نہیں جو جنازہ متبوعہ ہوتا ہے گئے۔

بیر حدیث علی بن صالح سے صرف عامر بن مدرک میں روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوجیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی الله عنه ہے عرض کی: اے امیر المومنین!
کیا تمہارے پاس وحی کے علاوہ کوئی شے ہے جو الله عزوجل کی کتاب میں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں!
اس ذات کی شم جودانے کو کھاڑتا ہے اور اُگا تا ہے! میں نہیں جانتا ہوں مگر وہی فہم جواللہ عزوجل نے ایک آ دمی کو قرآن کا دیا ہے اور جو کچھ حجفہ میں ہے؟ میں نے عرض کی صحیفہ میں کیا ہے! فرمایا: دیت اور قید یوں کے احکام اور یہ کہ مسلمان کوکافر کے بدلے قبل نہ کیا جائے۔

بيحديث حن بن صالح سے صرف عامر بن مدرك

2159- أخرجه أبو داؤد في الجنائز جلد 3صفحه 202 رقم الحديث: 3184 وأحمد في المسند جلد 1صفحه 511 رقم

الحديث: 3733 .

عَامِرُ بْنُ مُذَرِكٍ

2161 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زُهَيْ قَالَ: نَا عَامِرُ بُنُ مُدُرِكٍ، عَنُ خَدَّدٍ الصَّفَارِ، عَنُ اسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بْنِ السَّفَارِ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ، عَنُ اَبِي مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ: اَتَى رَبُولَ السَّيْسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ مِنُ فَمَا رَايُنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ مِنُ فَمَا رَايُنُ النَّاسُ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ مِنُ فَمَا رَايُنُ مُنَقِرِينَ، فَايَّكُمْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَقِّفُ، فَإِنَّ مِنُ مَنْ هَذَا، فَقَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ الْنَ مِنْ هَذَا، فَقَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ الْنَاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَضِبَ مِنُ هَذَا، فَقَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَى بِالنَّاسِ فَلْيُخَقِّفُ، فَإِنَّ مِنْ هَذَا الْحَاجَةِ

2162 - وعن آبسى مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمُسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمُسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمُسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدَاتِهِ مَا لَكُمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا رَايَتُمُ لِلهَ فَعَلَيْكُمُ بِالصَّلاةِ

2163 - وعَنْ آبِسى مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَاَشَارَ بِيَدِهِ نَحُوَ الْيُمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ هَاهُنَا، وَإِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ هَاهُنَا، وَإِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ هَاهُنَا، وَإِنَّ الْقَسُوتَ وَغِلَظَ الْقَمْسِ حَيْثُ يَطُلُغُ الْقَمْسِ حَيْثُ يَطُلُغُ قَرْنُ الشَّمُسِ حَيْثُ يَطُلُغُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ أُصُولِ آذُنَابِ الْإِيلِ، فِي رَبِيعَةَ قَرْنُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ أُصُولِ آذُنَابِ الْإِيلِ، فِي رَبِيعَةَ

ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی کریم المی کی ایس آیا اس نے عرض کی نیارسول اللہ! میں فلال کے باجماعت نماز لمبا کرنے کی دید سے نماز سے پیچےرہتا ہوں (شریک نہیں ہوتا)۔ (راوی حدیث فرماتے ہیں کہ) میں نے نبی کریم المی کی ایک میں نے نبی کریم المی کی گئی ہے کہ کی سے پراتنا غصہ کرتے ہوئے نبیس دیکھا جتنا اس مسلہ پر کرتے ہوئے دیکھا 'آپ ملی کی ایس نفر مایا: اے لوگو! تم میں نفرت پھیلانے والے ہیں'جو کوئی تم میں سے نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے کیونکہ ان کوئی تم میں سے نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے کیونکہ ان میں بوتے ہیں۔

حضرت الومسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله ملتی آلیہ من کی موت الله ملتی آلیہ من کی موت کی وجہ سے لیکن میں کی وجہ سے لیکن میں وفول الله عزوجل کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں سو جبتم انہیں دیکھوتو نماز پڑھا کرو۔

<sup>2167-</sup> أخرجه البخاري في العلم جلد 1 صفحه 224 رقم الحديث: 90 ومسلم في الصلاة جلد 1 صفحه 340 .

<sup>2162-</sup> أخرجه البخارى في الكسوف جلد 2صفحه 633 رقم الحديث: 1057 ومسلم في الكسوف جلد 2 صفحه 628 . مفحه 628 .

<sup>2163-</sup> أخرجه البخارى في بدء الخلق جلد6صفحه 403 رقم الحديث: 3302 ومسلم في الأيمان جلد1صفحه 71 .

وَمُضَرَ

لَـمُ يَـٰرُوِ هَــذِهِ الْاَحَادِيثَ عَنُ خَلَّادٍ الصَّفَارِ الَّا عَامِرُ بُنْ مُدْرِكِ

2165 - حَدَّثَنَا آخَمَهُ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بُنُ الْجَعْفَرُ بُنُ السَّضِرِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ، عَنُ سَعِيدٍ الْحُرَيْرِيِّ، عَنْ اَبِي نَصْرَةً، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَهُلَ الْمَدِينَةِ، وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَهُلَ الْمَدِينَةِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَهُلَ الْمَدِينَةِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَهُلَ الْمَدِينَةِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَهُلَ الْمَدِينَةِ مُثُولًا يَوْمُ الْخَلاصِ؟ قَالُوا: وَمَا يَوْمُ الْخَلاصِ؟ قَالَ: يُقْبِلُ اللَّهُ عَلَى يَنْزِلَ بِذُبَابٍ قَلا يَبْقَى بِالْمَدِينَةِ مُشُولًا وَلَا كَافِرٌ وَلَا كَافِرَةً، وَلَا مُنافِقٌ وَلَا مُنافِقٌ وَلَا مُنافِقٌ وَلَا فَاسِقَةٌ، وَلَا فَاسِقٌ وَلَا فَاسِقَةٌ، وَلَا مَنْ اللّهُ يَوْمُ وَلَا مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقٌ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللل

لَهُ يَسُرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ إلَّا عَلْيُ سُعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ إلَّا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ

2166 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ

بیحدیث خلادالصفار سے صرف عامر بن مدرک ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم الله عنها نے حضرت میمونہ رضی الله عنها سے حالت احرام میں شادی کی۔

یہ حدیث عثمان سے صرف ابوعاصم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله طلق کی آنہ فرمایا: اے اہل مدینه! خلاص کے دن کو یاد کرو! صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول الله! خلاص کا دن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دجال آئے گا یہاں تک کہ ذباب کے پاس اُترے گا میہاں تک کہ ذباب کے پاس اُترے گا مدینہ میں نہ کوئی مشرک مردو عورت نہ کا فرمردو عورت اور نہ فاس مردو عورت اور نہ فاس مردو عورت اور نہ فاس مردو عورت رہنے دیا جائے گا مگر اس کی طرف نکلے گا اُن کو کال دیا جائے گا مگر اس کی طرف نکلے گا اُن کو کال دیا جائے گا مردو مورن رہیں گئے بیا خلاص کا دن ہوگا۔

بیر حدیث سعید جریری سے صرف علی بن عاصم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے میں که رسول الله

2164- أخرجه البزار جلد 2صفحه 167 . انظر مجمع الزوائد رقم الحديث: 2704 .

2165- انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 311

2166- أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد1صفحه 109 والبزار جلد2صفحه 225 . انظر: منجمع الزوائد

عَبُدِ الْمَالِكِ بُنِ زَنْجَوَيْهِ قَالَ: نَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ
قَالَ: نَا فُضَيْلُ بُنُ مَرُزُوقٍ قَالَ: نَا اَبُو اِسْحَاقَ، عَنُ
زَيْدِ بُنِ يُثَيِّعٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَسْتَخُلِفُوا اَبَا بَكُرٍ يَجِدُوهُ
مُسْلِمًا اَمِينًا زَاهِدًا فِي الدُّنيَا، رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ مُسْلِمًا اَمِينًا وَاللهِ مَلَى اللهِ مَلْكُ بَهِمُ الطَّرِيقَ اللهِ مَلْكُ بَهِمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ لَحَدُوهُ هَادِيًا مَهُدِيًّا، يَسُلُكُ بِهِمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ لَحُدُوهُ هَادِيًا مَهُدِيًّا، يَسُلُكُ بِهِمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ لَحَدُوهُ مَا لَكُ بَعْمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ لَحَدُوهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

2167 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بُنُ يَخْيَى الْاَرُزِّى قَالَ: نَا الْحَسَنُ بُنُ عَمَّادٍ قَالَ: نَا اَبُو يَحْيَى الْاَرُزِّى قَالَ: نَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا صَعِيدٍ الْاَزْدِى، يَقُولُ: قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ: اَقُورَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِينَ سُورَةً، قَبُلَ اَنْ يُسُلِمَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنَ اِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمِ اللهِ عَوَانَةَ وَانَةَ

رَّم بَو حَرِّهُ مَا يَّا مُحَمَّدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بَنُ الْمُحَمَّدُ بَنُ الْمُحَمَّدُ قَالَ: نَا الْمُحَنِيدِ اللَّقَاقُ قَالَ: نَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُحَنِيدِ اللَّقَاقُ قَالَ: نَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُحَمِيدِ بُنُ سُلِيمَانَ، عَنْ آبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ

ملی آیا نے فرمایا: اگر انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تو وہ
اسے امین اور دنیا سے بے رغبت پائیں گے اور آخرت
سے رغبت رکھنے والا اگر انہوں نے عمر کو امیر بنایا تو وہ
اسے قوی امین پائیں گئ تم انہیں اللہ کے معاملہ میں کی
ملامت کرنے والے کی ملامت قبول کرتا نہیں پاؤگ اور
اگر علی کو امیر بنایا تو وہ اُن کو ایسے کرنے والا نہیں پائیں
گئ اُن کو ہدایت دینے والا اور خود ہدایت یا فتہ پائیں
گئوہ ان کو سید ھے راستے پر چلائیں گے۔

یہ حدیث نضیل سے صرف زید بن حباب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات بیل که میں نے رسول الله ملتی الله الله ملتی الله مستر سورتیں یاد کی تھیں ، حضرت زید بن ثابت کے اسلام لانے سے پہلے۔

یہ حدیث اساعیل بن سالم سے صرف ابوعوانہ ہی روایت کرتے ہیں۔

عضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طلق اللہ عنے فرمایا: آ کے بڑھنے کا کھیل تیز گھوڑے اور اونٹ میں ہے۔

جلد5 صفحه179

<sup>2168-</sup> أخرجه أبو داؤد في الجهاد جلد 3صفحه 29 رقم الحديث: 2574 والترمذي في الجهاد جلد 4صفحه 205 رقم الحديث: 1700 والنسائي في الخيل جلد 6صفحه 188 (باب السبق) وابن ماجة في الجهاد جلد 2صفحه 960 رقم الحديث: 2878 وأحمد في المسند جلد 2صفحه 343 رقم الحديث: 7501 .

الْمَسَقُبُوِي، عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَبَقَ الَّا فِي نَصْلٍ، اَوُ حَافِرِ، اَوْ خُفِّ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِى الزِّنَادِ إِلَّا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ آخُو فُلَيْحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى

2169 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ قَالَ: نَا الْجَزِرِيُّ قَالَ: نَا عَلِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ قَالَ: نَا عِلْرِمَةُ بُنُ عَمَّادٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي عِلْرَحَةَ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّحَةَ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُمَّ اغْفِرُ لِلْاَنْصَادِ صَلَّى اللهُمَّ اغْفِرُ لِلاَنْصَادِ وَلِلذَرَادِيِّ ذَرَادِيِّ الْاَنْصَادِ، وَلِذَرَادِيِّ ذَرَادِيِّ الْاَنْصَادِ، وَلِذَرَادِيِّ ذَرَادِيِّ الْاَنْصَادِ، وَلِمَوَالِي الْاَنْصَادِ وَلِمَوَالِي الْاَنْصَادِ وَلِمَوَالِي الْاَنْصَادِ وَلِمَوَالِي الْاَنْصَادِ وَلِمَوَالِي الْاَنْصَادِ اللّهُ وَلِمَوَالِي الْاَنْصَادِ وَلِمَوَالِي الْاَنْصَادِ وَلِمَوَالِي الْاَنْصَادِ وَلِمَوَالِي الْاَنْصَادِ وَلِمَوَالِي الْالْمُولِي اللهُ الْمُولِي الْوَلَادِي اللهُ اللهُ الْمُولُولِي اللهُ الْمُولِي اللهُ الْمُولِي اللهُ الْمُولِي اللهُ الْمُولِي الْهُ الْمُولُولِي اللهُ الْمُولُولِي الْمُولِي الْمُولُولِي اللهُولِي الْهُ الْمُولُولِي اللهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُولُولِي الْمُولُولِي اللهُ الْمُولُولِي الْمُولُولُولِي الْمُولُولِي الْمُولُولِي الْمُولُولِي الْمُولُولِي الْمُولُولِي الْمُولُولِي الْمُولُولِي الْمُولُولِي الْمُولُولِي الْمُولُولُولِي الْمُولُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولِي الْمُولُولُ الْمُؤْلِي الْمُولُولُ الْمُؤْلِي الْمُولُولُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُو

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ الَّا عَلَى بُنُ ثَابِتٍ

عُشْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُشُمَانَ بُنِ كَرَامَةَ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُنْ عِكْرِمَةَ، عَنُ عَلَيْشَةَ، اَنَّهَا قَدِمَتُ وَهِى مُعْتَمِرَةٌ، فَحَاضَتُ قَبُلَ اَنُ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَسَالَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بیحدیث ابوزناد سے صرف عبدالحمید بن سلیمان جو فلیے کے بھائی ہیں' وہ روایت کرتے ہیں۔ اسے روایت کرنے میں حجین بن مثنیٰ اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله طبی الله عنه فرمایا: اے الله! انصار اور انصار کی اولا داور انصار کے غلاموں کو بخش

بیر حدیث عکرمہ بن عمار سے صرف علی بن ثابت ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئی تھی تو میں طواف بیت اللہ کرنے سے پہلے حائضہ ہوگئ تو انہوں نے نبی کریم سائی لیا تی ہے پہلے حائضہ ہوگئ تو انہوں نے نبی کا حمام ویا بعد جب انہوں نے جج کے ارکان اوا کر لیے تو عرض کی: یارسول اللہ! میری بہیں جج اور عمرہ کر کے واپس جا رہی ہوں آپ جا رہی ہوں آپ

2169- أخرجه الترمذي في المناقب جلد 5صفحه 713 رقم الحديث: 3902 والطبراني في الكبير جلد 5صفحه 205 ورقم الحديث: 5103 .

2170- أخرجه البخاري في الحج جلد 3صفحه 492 رقم الحديث: 1561 ومسلم في الحج جلد 2صفحه 870 .

وَعُمْرَةٍ، وَارْجِعُ بِحَجَّةٍ؟ فَقَالَ: اخُرُجِى مَعَ اَحِيكِ ، فَخَرَجَى مَعَ اَحِيكِ ، فَخَرَجَتُ مَعَهُ اِلَى التَّنْعِيمِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى السَّنْعِيمِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى السَّلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآبُطُحِ يَنْتَظِرُهَا، فَصَارَتُ سُنَّةَ النَّاسِ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنُ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ اللَّهِ اللَّهِ بُنُ مُوسَى اللَّهِ اللهِ بُنُ مُوسَى

مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ أَنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِى مُوسَى الْفَطَّانُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ أَنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِى مُوسَى الْمُعَتَمِرِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ أَنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ أَنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ أَنُ عُنُ مَنْصُورِ بَنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِى بَيْتٍ، فَآخَذَ بِعِضَادَتَى البَّابِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ لِى عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَائِمَةِ قُريشٍ مَّا الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ: إنْ لِى عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَائِمَةِ قُريشٍ مَّا الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ: إنْ حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِنِ اسْتُرْحِمُوا عَدَلُوا، وَإِنِ اسْتُرْحِمُوا وَحَمُوا عَدَلُوا، وَإِنِ اسْتُرْحِمُوا وَمُوا، وَإِنَ اسْتُرْحِمُوا وَلَى اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ وَحُمُوا عَدُلُولُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَمْ يَعُولُ ذَلِكَ مَنُ مَنُ مُ مُعَلِيهِ لَعُنَهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَمْ يَوْو هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ مَنْصُورِ إِلَّا مُوسَى لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ مَنْصُورِ إِلَّا مُوسَى

مَرِي عَلَى الْمَاكِمُ الْمُ مَدُ قَالَ: نَا جَابِرُ بُنُ كُرُدِي الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ

مُنْ أَيْلَا اللهِ فَرَمَا يَا: تُو اپنے بھائی كے ساتھ جا! پس میں اپنے بھائی كے ساتھ جا! پس میں اپنے بھائی كرف نكلی اوررسول الله منظم اللہ ملے بھائی ہے۔ ان كا وہاں پر انتظار كرنے لكئ پس بیاب لوگوں كیلئے سنت ہوگئی۔

بی حدیث زیاد بن فیاض سے صرف اسرائیل ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں عبیداللہ بن موی اسلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله طنی آیا ہم ارے پاس آئے ہم گھر میں سے آپ نے میر کے میر کے میر کے میر کے میر اتم کے میر کے میر کی چوکھٹ پکڑی کی فرفر مایا: بے شک میراتم پر حق ہے اور ائمہ قریش کا جب وہ تین کام کریں:

(۱) جب فیصلہ کریں تو عدل کریں (۲) اگر ان سے رحم طلب کیا جائے تو وہ رحم کریں تو وعدہ کریں تو وعدہ کریں تو وعدہ پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

یہ حدیث منصور سے صرف موسیٰ الجہنی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت این عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی کر یم ملتی ایک این عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی کر یم ملتی ایک است است است الله الاعلامی اور (دوسری رکعت میں )قبل یا ایک

<sup>2171-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد 1 صفحه 252 رقم الحديث: 725 . انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 197 .

<sup>2172-</sup> أخرجه النسائي في قيام الليل جلد 30 صفحه 194 (باب ذكر الاختلاف على أبي اسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر) وابن ماجة في الاقامة جلد 1 صفحه 371 رقم الحديث: 1172 وأحمد في المسند جلد 1 صفحه 412 رقم الحديث: 2910 .

ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسوتِسرُ بسَبِّحِ اسْسَمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى، وَقُلُ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلُ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ

لَمْ يَسرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ

2173 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بَنُ الْوَلِيدِ، عَمْرِو بُنِ حِبَّانَ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ عَنِ ابْنِ جُريَّج، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ مَلَى اللهُ مِنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا سَبِيلِ اللهِ ، بَاعَدَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا مَنْ لَكُهُ مِنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا مَنْ لَكُهُ مِنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا مَنْ لَلهُ مِنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا مَنْ لَهُ مَنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا مَنْ لَكُهُ مِنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا مَنْ اللهُ مِنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا مَنْ اللهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا بَقِيَّةُ اللهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

2174 - حَدَّثَنَا آحْمَدُ قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بُنُ يُونُسَ بُنِ مِهْرَانَ الزَّيَّاتُ قَالَ: نَا آحُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ يُونُسَ بُنِ مِهْرَانَ الزَّيَّاتُ قَالَ: نَا آحُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَدْرِيِّ قَالَ: نَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ سَعِيدٍ سُلَيْمَانَ الْآسُودِ، عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، آنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: آلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا؟ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: آلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا؟ فَنُصَلِّمَ مَعَهُ

لَـمُ يُدْحِلُ بَيْنَ وُهَيْبٍ وَّسُلَيْمَانَ الْاَسُودِ خَالِدًا الْحَذَّاءَ اَحَدٌ مِّمَّنُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وُهَيْبٍ الَّا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَضُرَمِيُّ

الكافرون اور (تيسرى ركعت ميس) قبل هو الله احد پڙھتے۔

بیحدیث شعبہ سے صرف سعید بن عامر ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله ملے آئی کہ رسول الله ملے آئی کے مسلم نے ایک دن الله کی رضا کے لیے روزہ رکھا' الله عزوجل اس کوستر سال کی مسافت کے برابرجہنم سے دور کردےگا۔

یہ حدیث آبن جرج سے صرف بقیہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی آیا جبکہ رسول الله طرفی آیل نم نماز پڑھا چکے سے تو آپ ماٹھ آیک کہا کوئی ایسا آ دی ہے جو اس پرصدقہ کرے؟ پس اس کے ساتھ نماز پڑھے۔

وہیب اور سلیمان الاسود کے درمیان خالد الحذاء کو داخل نہیں کیا جس نے بھی اس حدیث کو روایت کیا' وہیب سے سوائے احمد بن اسحاق حضر می کے۔

2174- أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1صفحه 154 رقم الحديث: 574 والترمذي في الصلاة جلد 1صفحه 428 رقم الحديث: 436 والترمذي في الصلاة جلد 1صفحه 367 رقم الحديث: 436 وابن حبان رقم الحديث: 436 وأحمد في المسند جلد 369 رقم الحديث: 11619 . . .

2175 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بَنُ اَبِسَى يُوسُفَ الْمُسُلِسَّ قَالَ: نَا خَالِدُ بَنُ زِيَادٍ السِّرُ مِلْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ السِّرُ مِلْدَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَاذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَاوْتِرُ بِرَكْعَةٍ

2176 - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَّــَمَ: لَا يَـنُبَغِى لِامْرِءِ ذِى وَصِيَّةٍ يَّبِيتُ لَيُلَتَيْنِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ

لَـمُ يَـرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ خَالِدِ بْنِ زِيَادٍ إلَّا مُحَمَّدُ بْنُ ابِي يُوسُفَ

مِسْكِينِ الْيَمَامِیُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْاَسَدِیُّ مِسْكِینِ الْیَمَامِیُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْاَسَدِیُّ قَالَ: نَا شُعْبَهُ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ بُنِ صُهَیْبٍ ، عَنُ انَسٍ قَالَ: كَانَتُ لِلنَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جُمَّةٌ جَعْدَةٌ قَالَ: كَانَتُ لِلنَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جُمَّةٌ جَعْدَةٌ لَلَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جُمَّةٌ بَعْدَةٌ لَلْ مُحَمَّدُ بُنُ لَلْهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جُمَّةً الله مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ

2178 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ قَالَ: نَا وَهُبُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زِمَامِ الْعَلَّافُ قَالَ: نَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ يَحْيَى بُنِ زِمَامٍ الْعَلَّافُ قَالَ: نَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ الْحَبْحَابِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبَيهِ عَنُ آبَيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

مید دونوں حدیثیں خالد بن زیاد سے صرف محمد بن ابی بوسف ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم ملٹی آئی ہے۔ بال مبارک گھونگھریا لے تھے۔

بیرحدیث شعبہ سے صرف محمد بن قاسم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله ملتی تیم نے فرمایا: باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے ہے۔ سے پچیس گنازیادہ تواب کا درجہ رکھتی ہے۔

<sup>2175-</sup> أخرجه البخارى في الوتر جلد 2صفحه 554 رقم الحديث: 990 ومسلم في المسافرين جلد 1 صفحه 516 .

<sup>2176-</sup> أخرجه البخاري في الوصايا جلد5صفحه 2738 ومسلم في الوصية جلد3صفحه 1249.

<sup>2177-</sup> أخرجه النسائي في الزينة جلد8صفحه 160 (باب اتخاذ الجمة) .

<sup>2178-</sup> أخرجه البزار جلد 1 صفحه 227 . انظر: مجمع االزوائد جلد 2 صفحه 41 .

تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَدِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعَيْبٍ إِلَّا ابْنُهُ عَبُدُ سَكُم

2179 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ: نَا اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ مَرُ دَانَبُهُ، عَنُ رَقَبَةَ بُنِ مَسْقَلَةَ، عَنُ مَخْزَاةَ بُنِ زَاهِ ، عَنِ ابْنِ اَبِى اَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ مَ طَهِّرُنِي بِالثَّلْحِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الذَّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

كَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَقَبَةَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يَزِيدَ

2180 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْ قَالَ: نَا عَبُدَانُ بُنُ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ: نَا عَبُدَانُ بُنُ عُشَمَانَ، عَنُ آبِي حَمْزَةَ، عَنْ رَقَبَةَ بُنِ مَصْقَلَةَ، عَنِ الْمِصَّلَةَ، مَن الْمِعُ مُن اللهِ عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا دَحَلَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ اللهُ وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

لَمْ يَرُو هَنَّا الْحَدِيثَ عَنْ رَقَبَةَ إِلَّا آبُو حَمْزَةً

سے صرف ان کے بیٹے عبدالسلام ہی روایت کرتے ہیں۔

یہ حدیث رقبہ سے صرف ابراہیم بن بزید ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نی
کر میم اللہ آئیلہ نے فر مایا: جس شی میں نری داخل ہوتی ہوہ
اس کوخوبصورت کردیت ہے اور جس شے سے زی لے لی
جائے اس کو بدصورت بنادیت ہے۔

یہ حدیث رقبہ سے صرف ابوحمزہ ہی روایت کرتے

2179- أخرجه مسلم في الصلاة جلد 1صفحه 346° والنسائي في الغسل جلد 1صفحه 163 (باب الاغتسال بالثلج والبرد) وأحمد في المسند جلد 40صفحه 432 رقم الحديث: 19142 .

2180- أخرجه مسلم في البر جلد 4 صفحه 2004 وأبو داؤد في الجهاد جلد 3 صفحه 3 رقم الحديث: 2478 وأحمد في المسند جلد 6 صفحه 6 وقم الحديث: 24361 وانظر الترغيب والترهيب لابن المنذر جلد 2 صفحه 415 رقم الحديث: 3 .

2181 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا عُبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الصَّبَّاحِ عُمَرُ بُنُ شَبَّةَ قَالَ: نَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُونٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اللهِ عَمْرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: يَتَوَضَّانُ ثُمَّ يَرُقُدُ

2182 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا اللهِ السَامَةَ قَالَ: نَا اللهِ السَامَةَ قَالَ: نَا اللهِ السَمَاعِيلُ بُنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: نَا اللهِ السَمَاعِيلُ بُنُ ابِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثِنِي ابُو السَّحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اَخْبَرَنِي الْاسُودُ السَّبِيعِيُّ عَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اَخْبَرَنِي الْاسُودُ السَّبِيعِيُّ عَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ بَنُ يَزِيدَ، أَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَن يَزِيدَ، أَنَّ عَائِشَةَ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيلِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاتَهُ مِنَ اللَّيلِ السَّلاةِ وَتَنَا مَن اللَّيلِ السَّلاةِ وَتَبَ مِنْ فِرَاشِهِ، فَإِنْ كَانَ جُنبًا اَفَاضَ عَلَيْهِ السَّلاةِ وَتُنَا مُن لَمْ يَكُنُ جُنبًا تَوَضَّا وُضُونَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اللَّي المَاكَةِ وَلَا لَهُ مَاكُنُ جُنبًا تَوَضَّا وُضُونَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى حَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَاللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ مَاكُنُ جُنبًا تَوَضَّا وُضُونَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَاللهِ اللَّهُ الْمُعْلَاةِ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ الْعَلَاةِ الْمَالِي السَّهُ السَّهُ الْمُعْلَاةِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُ اللهُ اللّهُ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللهِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ اللّهِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقُ اللْمُ اللْمُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ

2183 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ قَالَ: نَا آخَمَدُ بُنُ يَعْ آخَمَدُ بُنُ يَعْ آخَمَدُ بُنُ يَعْ وَعُمْ وِ يَخْيَى الصَّوفِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بُنُ خَالِدٍ آبُو عَمْ وِ الْاَسَدِيُّ قَالَ: نَا عَلِيٌّ بُنُ الْقَاسِمِ الْكِنُدِيُّ، عَنِ الْمُعَلَّى بُنِ عُرُفَانَ، عَنْ آبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: اللَّهِ قَالَ:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عند نے نبی کریم طرق آلیا ہے۔ اس آ دمی کے متعلق پوچھا جو جنابت میں سوتا ہے تو آپ طرق آلیا ہم نے فرمایا: وہ وضو کرلے پھر سوجائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹے اللہ جب رات کونماز پڑھتے تو آپ وتر بھی پڑھتے تھے ہرا ہے بستر پر آت کی بس جب آپ کونماز کے لیے بلایا جاتا تو آپ این بستر سے اُٹھ جاتے اگر آپ حالت جنابت میں ہوتے تو نماز جیسا وضو کرتے کھر نماز کے لیے جاتے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم طلق آئیل کو دیکھا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عند کا ہاتھ پکڑا اور آپ فرمارے تھے: یہ میرا ولی ہے اور میں اس کا ولی ہول میں اس سے دوئتی رکھوں گا جواس

<sup>2181-</sup> أخرجه البخارى في الغسل جلد 1صفحه 468 رقم الحديث: 290° ومسلم في الحيض جلد 1صفحه 249° والدارمي في الطهارة جلد 1صفحه 212 رقم الحديث: 756° وأحمد في المسند جلد 2صفحه 63 رقم الحديث: 5055 والعديث: 5055 والعديث: 5055 والعديث: 5055 والعديث والعديث

<sup>2182-</sup> أخرجه النسائي في قيام الليل جلد3صفحه189 (باب وقت الوتر)، وأحمد في المسند جلد6صفحه197 رقم الحديث: 25488 .

<sup>2183-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 111

رَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ وَهُ وَسَلَّمَ آخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ وَهُ وَ لَيْتُهُ، وَالَيْتُ مَنُ وَالَى، وَعَادَيْتُ مَنْ وَالَى، وَعَادَيْتُ مَنْ عَادَى

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِى وَائِلٍ إِلَّا الْمُعَلَّى بْنُ عُرْفَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِىٌ بْنُ الْقَاسِمِ الْكِنْدِيُّ

الْحَسَنِ بُنِ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ قَالَ: نَا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ الْحَسَنِ بُنِ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ قَالَ: نَا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ فَالَا: نَا الْمَسْعُودِ يُّ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنْ اَبِي وَالنِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ وَالنِسَاءِ، فَحَضَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ، فَحَضَّ الرِّجَالَ عَلَى النِسَاءِ، فَحَثَّهُ الرِّجَالَ عَلَى السَّاءِ، فَحَثَّهُ اللهِ عَلَى النِسَاءِ، فَحَثَّهُ الرِّجَالَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَبَعَثَتُ اللهِ وَلَيْسَاءِ، فَحَثَّهُ اللهِ عَلَى السَّاءِ، فَحَثَّهُ اللهِ عَلَى السَّاءِ، فَحَثَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلامَ مِنِ امْرَاةٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَلَا تُبَيِّنُ وَسَلَّمَ السَّلامَ مِنِ امْرَاةٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَلَا تُبَيِّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلامَ مِنِ امْرَاةٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَلَا تُبَيِّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَا أَمُوانِ : الْحَرَانِ: الْجُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَا أَجْرَانِ: الْحُولُ السَّيْقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: نَعُمُ ، لَهَا اَجُرَانِ: الْجُولُ السَّيَقَ الْمُوانِ : الْحُرَانِ: الْجُولُ السَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: نَعُمُ ، لَهَا اَجُرَانِ: اَجُرُ الصَّدَقَةِ وَاجُرُ الصَّدَقَةِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: نَعُمُ ، لَهَا اَجُرَانِ: اَجُرُ الصَّدَقَةِ وَاجُرُ الصَّدَقَةِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ الْمَسْعُودِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ

2185 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا

ہے دوئتی رکھے گا اور میں اس سے دشمنی رکھوں گا جو اس ہے دشمنی رکھے گا۔

یے حدیث ابودائل سے صرف معلّٰی بن عرفان ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں علی بن قاسم الکندی اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طلق اللہ عمردوں اور عورتوں کے درمیان کھڑے ہوئے آپ نے مردوں کوصدقہ دینے پراُ بھارا کھڑ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے انہیں بھی صدقہ دینے پراُ بھارا۔ حضرت نینب زوجہ عبداللہ رضی اللہ عنہانے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ کو بھیجا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ کو مہاجر من کی طرف سے سلام عرض کرنا اور آپ میں کومہا جر من علق نہ بتانا اور عرض کرنا کہ کیا اس میں میں نیکی ہے کہ مہا جرعورتیں اپنے مہا جرشو ہروں کوصدقہ دیں اور جو بنتیم اُن کی پرورش میں ہیں یا اپنے بھائیوں کے بیوں کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم اللہ اللہ کے لیے دوا جر کے بیوں کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم اللہ اللہ کے لیے دوا جر کے بیوں کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم اللہ اللہ کے لیے دوا جر کے بیوں کو رضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم اللہ اللہ کے لیے دوا جر بین ایک رشتے داری کا اور دوسرا صدقہ کا۔

بیر حدیث عامر بن شقیق سے صرف مسعودی ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں حجاج بن نصیرا کیلے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

2184- انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 120 .

<sup>2185-</sup> أخرجه البخاري في الحج جلد3صفحه 482 رقم الحديث:1552 ومسلم في الحج جلد2صفحه 845 .

الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: نَا شَبَابَهُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَ: نَا شَبَابَهُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَ: نَا وَرُقَاءُ بُنُ عُمَرَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ يَحْدِي بُنِ عَنُ يَجْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنُ يَجْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنُ يَجْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهُ بَنِ خَلَدَ بُنِ آسِيدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خَالِدِ بُنِ آسِيدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهَلَّ حِينَ اسْتَوَتُ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهَلَّ حِينَ اسْتَوَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ

لَمْ يَـرُو هَــذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إلَّا

قَالَ: نَا عَمُرُو بَنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ قَالَ: نَا بِشُرُ بَنُ آدَمَ فَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بَنُ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بَنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بَنُ سُلَيْسَمَانَ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النّبِيِّ مُسلَّى اللّٰهُ عَنْ شَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ شَفِودٍ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنُ نَفْسِ تُقْتَلُ اللّٰهِ مَنْ مَلْمُ وَلَا مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ اللّهِ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفَلًا مِنْهُ، لِلآنَّهُ آوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ اللّهُ مَنْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ اللّهِ مُنْ عَاصِمٍ وَحَالَفَ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ اللّهِ مُن عَاصِمٍ وَحَالَفَ سُلَيْمَانُ اللّهِ مَنْ مُود بَنُ عَاصِمٍ وَحَالَفَ سُلَيْمَانُ اللّهِ مَنْ مُرَو بُنُ عَاصِمٍ وَحَالَفَ سُلَيْمَانُ اللّهِ مَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ مُرَواهُ النَّوْدِيُّ، وَغَيْرُهُ: عَنِ اللهِ بَنِ مُرَّواهُ النَّوْدِيُّ، وَغَيْرُهُ: عَنِ اللهِ بَنِ مُرَّواهُ النَّوْدِيُّ، وَغَيْرُهُ: عَنِ اللهِ بَنِ مُرَواهُ النَّودِيُّ عَنْ ابِي الْاحْوَى اللهُ اله

2187 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ

نی کریم ملتی آیم جس وقت سواری پرسید سے بیٹھ گئے تو اس وقت آپ نے تلبید بڑھا۔

بیرحدیث عمروبن دینار سے صرف ورقاء ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم ملٹی آلٹی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو جان بھی قتل کی جائے گی اس کے گناہ کا حصہ حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے پر ہوگا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ شروع کیا تھا۔

یہ حدیث سلیمان تیمی سے صرف معتمر ہی روایت کرتے ہیں۔ اسے روایت کرنے میں عمرو بن عاصم اکیلے ہیں۔سلیمان نے اعمش کے اصحاب کی اس سند میں خالفت کی اور فر مایا:عبداللہ شقیق سے روایت کرتے ہیں کہ سفیان توری وغیرہ از اعمش از عبداللہ بن مرہ از ابوالاحوص روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعيدالخذري رضى الله عنهُ نبي كريم النَّه يَتِهِمْ

2186- أخرجه البخارى في الاعتصام جلد 13صفحه 314 رقم الحديث: 7321 والترمذي في العلم جلد 5صفحه 42 من 10 و الطبراني في الكبير جلد 10 مفحد 10 و الطبراني في الكبير جلد 10 مفحد 10 و رقم الحديث: 1942 وقم الحديث: 10429 وقم الحديث: 10429 وقم الحديث: 10429 وقم الحديث: 10429 و الطبراني في الكبير علد 10429 و الحديث: 10429 و الحديث: 10429 و الحديث: 10429 و الحديث: 10429 و الحديث 10429 و الحد

2187- أخرجه البخاري في جزاء الصيد جلد4صفحه 86 رقم الحديث:1864 ومسلم في الحج جلد2صفحه 676 .

الْـمُعَلَّى بُنِ مَنْصُورِ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا اَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا مِنْدَلُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَـمُ رِو، عَنُ قَزَعَةَ، عَنُ آبِى سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ الَّا الَى ثَلاثَةِ مَسَاجِـدَ: مَسْجِدِى، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍ و إلَّا مِنْدَلٌ، وَلَا عَنِ مِنْدَلٍ إلَّا أَبُو غَسَّانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ الْمُعَلَّى

2188 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ قَالَ: نَا عَلِيُّ بُنُ عَلِيْ بُنُ عَلِيْ بُنُ عَلِي بُنُ عَلِي بُنُ عَلِي بُنُ عَلِي بُنُ عَلِي الْمَحِيدِ بُنُ عَلِي بُنِ الْمَحِيدِ بُنُ عَلِي الْمَحْدِيزِ بُنِ آبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ الْمَعْزِيزِ بْنِ آبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ الْمَعْزِيزِ بْنِ آبِي رَوَّادٍ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَمَ آبُو طَيْبَةَ لِي وَسَلَّمَ، فَاعْطَاهُ صَاعًا مِنْ لَنَيْحَ فَقُوا عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْطَاهُ صَاعًا مِنْ عَعَامٍ، وَآمَرَ آهُلَهُ آنْ يُخَفِّقُوا عَنْهُ

لَّ لَمُ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا عَبْدُ مُحد

2189 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ قَالَ: نَا آخْمَدُ بُنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ قَالَ: نَا آخْمَدُ بُنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا جَعْفَرُ بَنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ الْآغْرَابِيّ، عَنْ زِيَادِ بُنِ جُصَيْنٍ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ حَدَّثَنِي الْفَضُلُ بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سوار یوں کے کواوے صرف تین مسجدوں کی طرف باندھے جائیں (۱) مسجد خرام (۳) بیت المقدی۔

بیصدیث حسن بن عمرہ سے صرف مندل اور مندل سے صرف غسان ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں کیچیٰ بن معلٰی اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطیبہ رضی الله عند نے نبی کریم طرفی آلیم کو پچھنا لگایا آپ نے اس کو کھانے کا ایک صاع دیا اور اس کے اہل کو تھم دیا کہ اس سے تحفیف کریں۔

بیحدیث ابن جریج سے صرف عبدالمجید ہی روایت کرتے ہیں۔

2188- أخرجه البخارى في البيوع جلد 4 صفحه 380 رقم الحديث: 2102 ومسلم في المساقاة جلد 3 صفحه 1204 و 2188 و المناسك جلد 2 2189- أخرجه النسائي في المناسك جلد 5 صفحه 218 (باب التقاط الحصي) وابن ماجه في المناسك جلد 2 صفحه 1856 رقم الحديث: 3029 و أحمد في المسند جلد 1 صفحه 283 رقم الحديث: 3029 و أحمد في المسند جلد 1 صفحه 283 رقم الحديث: 3029

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ النَّحْرِ: هَاتِ، الْتَقِطُ لِى حَصَيَاتٍ مِّشُلَ حَصَى حَصَيَاتٍ مِّشُلَ حَصَى الْخَذْفِ فَقَالَ: بِمِشْلِ هَوُلَاءِ فَارْمُوا، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ بِالْغُلُوّ فِي الدِّينِ

لَمْ يَذُكُرُ آحَدٌ مِّمَّنُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ عَوْفٍ عَنُ زِيَادٍ، عَنُ آبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ الْمَعَ فُلْ عَنُ آبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ اللهَ ضُلِ إِلَّا جَعْفَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَرَوَاهُ اللهَ ضُلِ إِلَّا جَعْفَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَرَوَاهُ اللهَ ضُلِ إِلَّا جَعْفَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَرَوَاهُ اللهَ اللهُ اللهُ

2190 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ: نَا عِيسَى بُنُ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ دَلُّولِهِ قَالَ: نَا عَلِيُّ بُنُ ثَابِتِ الدَّهَانُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسُرُوقٍ، عَنِ قَالَ: نَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَسُرُوقٍ، عَنِ الْبَنِ اَبِي نَعْمٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ: قَالَ الْبَنِ اَبِي نُعْمٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهُلِ الْجَنَّةِ

لَـمُ يَـرُوِهِ عَـنُ سَـعِيدً بُنِ مَسْرُوقٍ إِلَّا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِىٌ بُنُ ثَابِتٍ

2191 - حَدَّثَنَا آحْمَدُ قَالَ: نَا اَبُو يُوسُفَ الْفُلُوسِيُّ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ:

لیے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے دین میں غلو کیا۔

کی ایک نے بھی ذکر نہیں کیا جس نے بیر مدیث ازعوف بن زیاد از ابوالعالیہ از حضرت ابن عباس از فضل روایت کی صرف جعفر ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں عبدالرزاق اکیلے ہیں۔ اور دوسرے لوگ عوف سے وہ زیاد سے وہ ابوالعالیہ سے اور وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔

بیر حدیث سعید بن مسروق سے صرف قیس بن رہیے ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں علی بن ثابت اکیلے ہیں۔

حضرت ابوبرزہ رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله ملتى الله عنه فرمایا: کوئی آ دی اپنا قدم نہیں اُٹھائے گا

2190- أخرجه الترمذي في المناقب جلد 5صفحه 656 رقم الحديث: 3768 وأحدمد في المسند جلد 3صفحه 5 رقم الحديث: 11005 والمسند علد 3768 رقم الحديث: 11005 والمسند علد 3768 والمسند علد 37

2191- أخرجه الترمذي في القيامة رقم العديث: 3614 والدارمي جلد 1 صفحه 135 وأبو نعيم في الحلية جلد 10 صفحه 232

نَ ا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَعُرُوفِ بُنِ خَرَّبُوذَ، عَنْ اَبِى السُّلُفَيْلِ عَامِرٍ، عَنْ اَبِى بَرُزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْالَ عَنْ اَرْبَعَةٍ: عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا اَبُلاهُ، وَعُمْرِهِ يُسْالَ عَنْ اَرْبَعَةٍ: عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا اَبُلاهُ، وَعُمْرِهِ يُسْالَ عَنْ اَرْبَعَةٍ: عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا اَبُلاهُ، وَعُمْرِهِ فِيمَا اَفْنَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا اَنْفَقَهُ، وَعَنْ خُبِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ كِبِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْ كَبِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى مَنْكِبِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى مَنْكِبِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى مَنْكِبِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

2192 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ قَالَ: نَا عَلِيٌّ بُنُ رَبِيعَةَ الْحُسَيْنِ بُنِ اِشْكَابٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ الْحُسَيْنِ بُنِ اِشْكَابٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ الْحِكَلابِيُّ قَالَ: نَا الْمِنْهَالُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنُ خَالِدِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَتُ: كَانَتُ سَلَمَةَ قَالَتُ: كَانَتُ اللَّمِي الثَّوْبِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهُرِهَا إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهُرِهَا غَسَلَتُ مَا آصَابَهُ، ثُمَّ صَلَّتُ فِيهِ، وَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ الْيُوْمَ تُفَرِّعُ خَادِمَهَا لِغَسُلِ ثِيَابِهَا يَوْمَ طُهُرِهَا الْيَوْمَ تُفَرِّ عَ خَادِمَهَا لِغَسُلِ ثِيَابِهَا يَوْمَ طُهُرِهَا الْيَوْمَ تُفَرِّعُ خَادِمَهَا لِغَسُلِ ثِيَابِهَا يَوْمَ طُهُرِهَا

لَمْ يَرُوهِ عَنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْمنْهَالُ

لَمْ يَرُوهِ عَنِ الرُّحَيْلِ إِلَّا شُجَاعٌ

یہاں تک کہ اس سے چارسوال نہ کیے جا کیں: (۱) اس کے جہم کے متعلق کہ کہاں اس کو استعال کیا (۲) اس کی عمر کے متعلق کہ کہاں ضائع کی (۳) اس کے مال کے متعلق کہ اس کو کہاں سے کمایا 'کہاں خرج کیا (۴) اور اللہ! اہل بیت کی محبت کے متعلق۔ عرض کی گئی: یارسول اللہ! آپ کی محبت کی کیا نشانی ہے؟ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مارا (یعنی ان سے محبت کرنا ہے)۔ میرے اہل بیت سے محبت کرنا ہے)۔

حضرت اُمسلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ہم میں ہے کسی کو کپڑے میں حیض آتا تو جب وہ پاک ہوتی تو اس کپڑے کو دھوتی جہاں پر حیض کا خون لگا ہوتا' پھراس میں نماز پڑھتی۔ آج تم نے اپنے خادم کواس کی پاکی کے دن اس کپڑے کو دھونے سے فارغ کردیا ہے۔

مجامد ہے صرف خالد ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں منہال اکیلے ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنامستحب ہے فرض نہیں ہے۔

اسے رحیل سے صرف شجاع ہی روایت کرتے ہیں۔

2192- انظر: مجمع الزوائد جلد1صفحه285 .

2193- انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه178-179 .

2194 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بُنُ زِيَادٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: نَا عِيسَى بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ: نَا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ زُرَارَةً بُنِ اَوْفَى، عَنُ سَعْدٍ بُنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلِيْدٍ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ هَذَا كَانَ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَمَنْ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ كَانَ لَهُ

لَـمْ يَـرُوهِ عَـنُ دَوْحِ بُـنِ الْقَاسِمِ إِلَّا عِيسَى بُنُ

2195 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنْبَسَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الطَّبِّيُّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، حَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ نَجَبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنْ، فَإِذَا اسْتُشِيرَ فَلْيُشِرُ بِمَا هُوَ صَانِعٌ لِّنَفْسِهِ لَمْ يَرُوهِ إِلَّا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَنْبَسَةَ، وَهُوَ

حَدِيثٌ غَرِيبٌ

2196 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا مَعُمَرُ بُنُ سَهُلِ قَالَ: نَا عَامِرُ بُنُ مُدْرِكٍ قَالَ: نَىا زُفَرُ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ اَبِي بَكْرَةَ فَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ،

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين كه رسول الله مُعْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ جَس نِي اس قرآن کو پڑھا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا'اور جواٹک اٹک کر پڑھتا ہے' اس کے لیے کودوگنا ثواب ہے۔

اسے روح بن قاسم سے صرف عیسیٰ بن شعیب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہوتا ہے' پس جب کسی سے مشورہ لیا جائے تو وہ اس کواپی طرف سے جواس نے کرناہے اچھا مشورہ دے۔

یہ حدیث عبدالرحمٰن بن عنبسہ ہی روایت کرتے ہیں اور بیرحدیث غریب ہے۔

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں اس حالت میں داخل ہوا کہ نبی کریم طبق آیہ ہم رکوع میں تھے' پھر میں نےصف میں ملنے سے پہلے ہی رکوع کرلیا یہاں تک كه صف مين داخل مور تو نبى كريم الميني آيلم في وتت

2195- انظر: مجمع الزوائد جلد8صفحه 99.

2196- أخرجه البخارى في الأذان جلد 2 صفحه 312 رقم الحديث: 783 وأبو داؤد في الصلاة جلد 1 صفحه 179 رقم الحديث: 683 والنسائي في الامامة جلد 2 صفحه 91 (باب الركوع دون الصف) وأحمد في المسند جلد 5 . صفحه 49 رقم الحديث: 20430 .

سلام پھیرا تو فرمایا: الله عزوجل تیری حرص میں اضافه کریے آئندہ ایبانہ کرنا۔

اسے زفر سے صرف ابن مدرک ہی روایت کرتے

فَرَكَعْتُ حَارِجًا مِنَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَيْتُ حَتَّى دَخَلْتُ فِى السَّفِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَف: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدُ لَمْ يَرُوهِ عَنْ زُفَرَ إِلَّا ابْنُ مُدْرِكٍ

\*\*\*

## آخُمَدُ بَنُ زَكَرِيًّا شَاذَانُ

2197 - حَدَّنَنَا آخْمَدُ بُنُ زَكَرِيَّا شَاذَانُ الْقَصْرِيُّ قَالَ: نَا بَرَكَةُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ: نَا يُلْقَصُرِيُّ قَالَ: نَا يُسُفِيانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ يُوسُفُ بُنُ اَسْبَاطٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ يُوسُفُ بُنُ اَسْبَاطٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ يُوسُفَ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ، عَنْ عَائِشَةَ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ عَوْرَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ

لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا بَرَكَةُ بُنُ مُحَمَّدٍ

2198 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَمْرٍ و الزِّنْبَقِيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بُنُ مُدْرِكٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بُنُ مُدْرِكٍ قَالَ: نَا الْحَيَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ: نَا الله عَوَانَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، وآبِي يَعْفُورٍ، عَنِ البُّنِ آبِي اَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَا كُلُ الْجَرَادَ

لَـمُ يَـرُوهِ عَـنِ الشَّيْبَانِيِّ إِلَّا اَبُو عَوَانَةَ، وَلَا عَنْ اَبِى عَوَانَةَ اللَّحَسَنُ بُنُ اَبِى عَوَانَةَ إِلَّا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بُنُ مُدْرِكِ

2199 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مُدُرِكٍ الْقَصْرِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بُنُ آحُمَدَ الْوَاسِطِيُّ

## احمد بن زکر یا شاذان کی روایات

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مجھی رسول اللہ ملٹے ہے آئے کی کا شرمگاہ نہیں دیکھی۔

اسے صرف بر کہ بن محمد ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن الی اوفی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ملتی ایکی ہوئے سے ہم ٹڈیاں کھاتے تھے۔

اسے شیبانی سے صرف ابوعوانہ اور ابوعوانہ سے صرف یجی بن حماد ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں حسن بن مدرک اکیلے ہیں۔

2198- أخرجه البخارى في اللبائح جلد 9 صفحه 535 رقم الحديث: 5495 ومسلم في الصيد والذبائح جلد 3 صفحه 1546 ومسلم في الصيد والذبائح جلد 3 صفحه 1546 ومسلم في الصيد والذبائح جلد 3 صفحه 1546 ومسلم في الصيد والذبائح جلد 9 صفحه 1546 ومسلم في الصيد والذبائح والد

2199- أخرجه أبوداؤد في الصلاة جلد 1صفحه 227 رقم الحديث: 864 والنسائي في الصلاة جلد 1صفحه 188 (باب المحاسبة على الصلاة) وابن ماجه في الاقامة جلد 1صفحه 458 رقم الحديث: 1425 وأحمد في المسند جلد 2صفحه 389 رقم الحديث: 7921 .

قَالَ: نَا أَبُو حُلَيْدٍ عُتُبَةُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ: نَا عَبُهُ السَّحْمَنِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ، آنَّهُ قَالَ: حَلَّاتَنِي أَبُو حَكِيمٍ الصَّبِيُّ، آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاتُهُ، فَيقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ لِمَلائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى صَلاةِ عَبُدِى، أَتَمَّهَا أَوْ نَقَصَهَا؟ فَإِنُ انْظُرُوا إِلَى صَلاةِ عَبُدِى، أَتَمَّهَا أَوْ نَقَصَهَا؟ فَإِنُ انْظُرُوا عَلْ لِعَبْدِى مِنْ نَافِلَةٍ تُكُمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ؟ انْظُرُوا هَلُ لِعَبْدِى مِنْ نَافِلَةٍ تُكُمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ؟ أَنْ فَدِ انْتَقَصَهَا، قِيلَ: انْظُرُوا هَلُ لِعَبْدِى مِنْ نَافِلَةٍ تُكُمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ؟ وَانَ كَانَ قَدِ انْتَقَصَهَا فَرِيضَتَهُ؟ وَانْ كَانَ قَدِ انْتَقَصَهَا فَويضَتَهُ؟ الْعُدَونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ؟

2200 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مُمُدُرِكٍ قَالَ: نَا عُنْبَةُ بُنُ مُمْدَ قَالَ: نَا عُنْبَةُ بُنُ مَمْدَ قَالَ: نَا عُنْبَةُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ: نَا ابُنُ ثَوْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالظُّرُوفِ الْمُزَقَّةِ لَمَ يَرُوهِمَا عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ إِلَّا عُنْبَةً بُنُ حَمَّادٍ لَهُ يَرُوهِمَا عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ إِلَّا عُنْبَةً بُنُ حَمَّادٍ

2201 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ عَبُدِ الْمَ لِكِ الْقَصْرِيُّ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: نَا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى الْمَؤَدِّبُ قَالَ: نَا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ سُعَيْرِ بُنِ الْجِمْسِ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الْجِمْسِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: عَشَرَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ فِي الْجَنَّةِ: وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْمَانُ فِي

دن سب سے پہلے بندہ سے نماز کے متعلق حساب لیا جائے گا'الدّعز وجل فرشتوں کوفر مائے گا۔ میر سے بندے کی نماز دیکھوکہ کمل ہوگ ہوگ ہوگ ہوگ تو اس کے لیے مکمل ثواب ککھا جائے گا'اورا آگر کمی ہوگ تو کہا جائے گا۔ کیا میر سے بندہ کے نامہ اعمال میں نفل ہیں تو اس کے ذریعہ فرضوں میں کی پوری کی جائے' پھر اس کے بعدد وسرے اعمال لیے جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طلح اللہ عنہ اللہ عنہ من کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا۔

ان دونوں کو ابن ثوبان سے صرف عتبہ بن حماد ہی روایت کرتے ہیں۔

<sup>2200-</sup> أخرجه مسلم في الأشربة جلد3صفحه 1578 وأحمد في المسند جلد2صفحه 546 رقم الحديث: 9373.

<sup>2201-</sup> أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 29 .

الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِى الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيُرُ فِى الْبَجَنَّةِ، وَسَعُدٌ فِى الْجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِى الْجَنَّةِ، وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ، وَابُوعُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ

لَـمُ يَـرُوهِ عَـنُ سُفْيَانَ إِلَّا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى، وَلَا يُرُوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنُ هَذَا الْوَجُهِ

2202 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ وَهُبِ آبُو زَيْدٍ الْمُواسِطِیُّ قَالَ: نَا وَهُبُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ: نَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْنٍ قَالَ: نَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْنٍ قَالَ: نَا جَعُفَرُ بُنُ عَدَامٍ، عَنْ عَطِيَّة، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَذُهَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَذُهَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَذُهَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الله عَلَيْهِ وَاجبًا اَنُ لَا تَرَى عَيْنَاهُ النَّارَ

لَمْ يَرُوِهِ إِلَّا وَهُبُ بُنُ حَفْصٍ

اسے سفیان سے صرف حامد بن کیلی ہی روایت کرتے ہیں اور حضرت ابن عمر سے صرف اس سندسے یہ روایت مروی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله طفح الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله طفح الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله عنه والله عنه والله برضروری اور قواب کی نیت کرے تو الله برضروری ہے کہ اس کی آئکھ کو جہنم نہ دکھائے۔

اس کو صرف وہب بن حفص ہی روایت کرتے

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

## احمہ بن خلیل جربری کی روایات

حفزت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم طرح اللہ ہے گوہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: بیمنخ شدہ اُمت ہے اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔

اسے روح بن قاسم سے صرف محمد بن سواء ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا' وہ فرما رہے سے کہ میں ایک دن رسول اللہ طرف آٹھایا کہ وضو کروا رہا تھا' آپ نے اپنا سرمبارک میری طرف آٹھایا' فرمایا عنقریب مجھے میرے بعد میری اُمت کا والی بنایا جائے گا' اگر ایبا ہو جائے تو ان کی اچھائیاں قبول کرنا اور گرائیوں سے اجتناب کرنا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلسل اس کی اُمید رکھی یہاں تک کہ میں اس مقام پر کھڑ اہو گیا ہوں۔

اسے غالب القطان سے صرف یحیٰ بن غالب بن راشد ہی روایت کرتے ہیں۔

## آحُمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْجُرَيْرِيُّ

2203 - حَدَّثَ سَنَا آخُ مَدُ بُنُ الْحَلِيلِ الْحُرَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا وَهُبُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زِمَامٍ الْحُرَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ، عَنْ رَوْحِ بُنِ الْعَلَافُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ، عَنْ رَوْحِ بُنِ الْعَلَافُ قَالَ: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ الْقَالِي بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُ رَدَةً قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِ، فَقَالَ: اُمَّةٌ مُسِخَتْ، وَاللَّهُ اَعُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِ، فَقَالَ: اُمَّةٌ مُسِخَتْ، وَاللَّهُ اَعُلَمُ

لَـمُ يَسرُوهِ عَن رَوْحِ بُنِ الْقَاسِمِ اللهَ مُحَمَّدُ بُنُ يَوَاءٍ

مَابَهُرَامَ الْإِيذَجِيُّ قَالَ: نَا الْجَرَّاحُ بُنُ مَخُلَدٍ قَالَ: حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ غَالِبِ بُنِ رَاشِدٍ الْعَبْشَمِيُّ قَالَ: حَدَّثِنِي اَبِي، عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخُطُبُ وَهُو يَقُولُ: صَبَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَضُونَهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَضُونَهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَضُونَهُ، فَرَفَع رَأْسَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَضُونَهُ، فَرَفَع رَأْسَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَضُونَهُ، فَرَفَع رَأْسَهُ اللهِ اللهُ فَالَ: امَا إِنَّكَ سَتَلِي امْرَ اُمَّتِي بَعْدِى، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاقَبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُ، عَنُ مُصِينِهِمْ، وَتَجَاوَزُ، عَنْ مُصِينِهِمْ، وَتَجَاوَزُ، عَنْ مُصِينِهِمْ قَالَ: فَمَا زِلْتُ ارْجُوهَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامِى هَذَا

لَـمُ يَرُوهِ عَنُ غَالِبٍ الْقَطَّانِ إِلَّا يَحْيَى بُنُ غَالِبِ بُنِ رَاشِدٍ 2205 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْمُعَسِّنِ الْمُعَسِّنِ الْمُعَسِّرِ الْمُفَضَّلُ الْمِصْرِیُّ الْاَيُلِیُّ قَالَ: نَا الْمُفَضَّلُ بُنُ لَاحِقٍ قَالَ: نَا الْمُفَضَّلُ بَنُ لَاحِقٍ قَالَ: نَا الْمُن سِيرِينَ، عَنْ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَائِدُ الْمَرِيضِ يَحُوضُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ الْمَرَيضِ يَحُوضُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ الْمَتَمَسَ فِيهَا

لَمْ يَرُوهِ عَنِ الْمُفَطَّلِ إِلَّا آبُو عَاصِمٍ

2206 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ الْحَرِيشِ الْاَهُ وَاذِي قَالَ: نَا عِمُوانُ بُنُ الْاَهُ وَاذِي قَالَ: نَا عِمُوانُ بُنُ عُيْدَنَةَ، عَنْ الشَّعْبِيّ، عُيْدَنَةَ، عَنْ الشَّعْبِيّ، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ مُضَرِّسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ اِسْمَاعِيلَ اللَّا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کی آئی ہے فرمایا: مریض کی عیادت کرنے والا اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ جب اس کے پاس ہیٹھتا ہے تواس کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔

اسے مفضل سے صرف ابوعاصم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عروہ بن مضرس رضی اللہ عنہ نبی کریم ملٹی اللہ عنہ نبی کریم ملٹی اللہ اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے دہ محبت کرتا ہوگا۔

اسے اساعیل سے صرف عمران بن عیبینہ ہی روایت کرتے ہیں۔

 $^{\diamond}$ 

## أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَعِيُّ

2207 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيُّ الْقَاضِي قَالَ: نَا مِسْعَرُ بُنُ الْحَجَّاجِ النَّهُدِيُّ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لَا يَجدُ نَاصِرًا غَيْرى

لَمْ يَرُوهِ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ إِلَّا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مِسْعَرُ بُنُ الْحَجَّاج

2208 - حَـدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ سَهْلِ بُنِ الْوَلِيدِ السُّكَّرِيُّ الْاَهُ وَازِيُّ قَسالَ: نَسا خَالِدُ بَنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ قَالَ: نَا اَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ اَبِي صَالِح، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ اللُّهَ قَطَةُ، مَنِ الْتَقَطَ شَيْنًا فَلَيْعَرِّفُهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِذَا جَاءَ فَلْيُحَيِّرُهُ بَيْنَ الْآجْرِ، وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ

كَمْ يَرُوهِ عَنْ زِيَادُ بُنُ سَعْدٍ إِلَّا السَّمْتِيُّ، وَلَمْ يَرُوهِ عَنْ سُمَيِّ إِلَّا زِيَادُ بُنُ سَعَدٍ

#### احمد بن محر حعی کی روایات

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَم مايا: اللَّه عزوجل فرما تا ہے كمالله كاشد يدغصه اس پر ہوگا جس نے ظلم کیا اور جومیرے علاوہ کوئی مدد گار

اسے ابواسحاق سے صرف شریک ہی روایت کرتے ہیں'اے روایت کرنے میں مسعر بن حجاج اسکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول الله ملتي ليتم سي م شده شي كم معلق بوجها كيا تو آپ نے فرمایا: گم شدہ شے حلال نہیں 'جس کو گم شدہ شے ملے تو وہ اس کا اعلان کرئے اگر اس کا مالک آجائے تو اس کو واپس کر دے اور اگر وہ نہ آئے تو اسے صدقہ کر دے پھراگروہ مالک آجائے تواس کواختیار ہے کہ اس کی مز دوری دے یاوہ چیز اس کودے دے۔

اسے زیاد بن سعد سے صرف سمتی ہی روایت کرتے ہیں اور سی سے صرف زیاد بن سعد ہی روایت کرتے ہیں۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

#### احمد بن عبد الكريم العسكرى

2209 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ النَّعْفَرَانِيُّ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا الْجَرَّاحُ بُنُ مَخْلَدٍ النَّحُوِيُّ، قَالَ: نَا الْبَحْرَى النَّحُوِيُّ، قَالَ: نَا الْبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: نَا هَارُونُ بُنُ مُوسَى النَّحُوِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ عَنْ يَحْمَدِ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّنُوا مِمَّا غَيَّرُتِ النَّارُ

لَـمُ يَـرُوهِ عَـنُ هَارُونَ إِلَّا اَبُو قُتَيْبَةَ، وَلَمْ يُسْنِدُ هَارُونُ عَنْ يَحْيَى غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

لَـمُ يَـرُوهِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ آبِي عُثْمَانَ إِلَّا ابْنُ آبِي زَائِدَةَ

## احد بن عبدالکریم عسکری کی روایات

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طبی آیکی نے فرمایا: جوآگ پر پکائی ہوئی شے کھائے وہ (کھاکر) وضوکرے۔

اسے ہارون سے صرف ابوتتیبہ ہی روایت کرتے ہیں' اور ہارون' کیلی سے اس حدیث کے علاوہ کوئی مند حدیث روایت نہیں کرتے۔

حفرت ابوسعیدالخدری رضی الله عند فرمات ہیں کہ جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو ایک آ دی نے رسول الله طل ایک آئے گئی؟ نے رسول الله طل ایک ہے ہو چھا: قیامت کب آئے گئی؟ آپ نے فرمایا: لوگوں پرسوسال نہیں گزریں گے کہ آج جوزمین پرموجود ہے کوئی نفس باتی نہیں رہے گا۔

اسے از داؤد از ابوعثان صرف ابن ابی زائدہ ہی روایت کرتے ہیں ہ

2209- أخرجه مسلم في الحيض جلد 1صفحه 272 رقم الحديث: 352 والنسائي في الطهارة جلد 1صفحه 87 (باب 2209- أخرجه مسلم في الحيض النار) وابن ماجه في جلد 1صفحه 163 رقم الحديث: 485 وأحمد في المسند جلد 2 مد غيمه 356 رقم الحديث: 7623 .

لَـمْ يَـرُوهِ عَـنُ آبِى آيُّوبَ الْاَفُرِيقِيِّ إِلَّا ابْنُ آبِى زَائِدَةَ

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله مل الله مل الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله مل الله مل الله عنه فرماتے ہیں کہ والله الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک دوسری بات تھی جو میں نے رسول الله مل الله عنه میں امید کرتا ہوں کہ (وہ یہ تھی کہ) الله برضروری ہے کہ جو بندہ اس حالت میں مرے کہ الله کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم رائے تو الله اس کو جنت میں داخل کرے۔ وائل کرے۔

اسے ابوابوب افریقی سے صرف ابن ابی زائدہ ہی روایت کرتے ہیں۔

 $^{2}$ 

<sup>2211-</sup> أخرجه البخاري في الأيمان جلد 11صفحه 575 رقم الحديث: 6683 ومسلم في الايمان جلد 1صفحه 94 والطبراني في الكبير جلد 10410 فعد 10410 .

## احد بن فادک تستری کی روایت

حفرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ملتی آئی ہے گوار مانگی تو آپ نے انہیں عطاکی اور رسول اللہ ملتی آئی ہے نے ان پر اس حالت میں شرط لگائی کہ تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں دینے سے پہلے۔ تو میں نے عرض کی: اے محمد! میں اس کے ساتھ مشرکوں کوئی کروں گا' جب میں مسلمانوں کو دیکھوں گا کہ وہ لڑتے ہیں' تو میں اُن کی طرف مدد کے لیے جاؤں گا' اسے اس کے ساتھ اُحد کی طرف مید کے لیے جاؤں گا' اسے اس کے ساتھ اُحد کی طرف میں تا کہ وہ اسے تو ڑے۔

اسے محمد بن جحادہ سے صرف ان کے بیٹے ہی روایت کرتے ہیں۔

## آحُمَدُ بُنُ فَادِكٍ التَّسْتَرِيُّ

قَالَ: نَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى اَبُو غَسَّانَ السُّكَرِيُّ قَالَ: نَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى اَبُو غَسَّانَ السُّكَرِيُّ قَالَ: فَا السُّكَرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ آبِى نَا السُمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ آبِى قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةَ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةَ الْاَنْصَارِيَّ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا، فَاعُطُاهُ إِيَّاهُ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا، فَاعُطُاهُ إِيَّاهُ، وَالشَّيْفُ فِي يَدِهِ قَبْلَ اَنُ يَدُفَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا قُوتِلُوا، فَقَالَ: هَاءَ يَا مُحَمَّدُ، قَاتِلُ بِهِ الْمُشُرِكِينَ مَا قُوتِلُوا، فَاعُمَدُ بِهِ إِلَى الْحُهِ فَاذَا رَايُتَ الْمُسُلِمِينَ اقْتَتَلُوا فَاعُمَدُ بِهِ إِلَى الْحُهِ فَاكُسِرُهُ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ إِلَّا ابْنُهُ

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

# آحُمَدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَرَاثِيُّ

قَالَ: نَا سُرَيْحُ بُنُ يُونُسَ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُخَلَدٍ الْبَرَاثِيُّ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُجَالِدٍ، عَنُ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعُبِيِّ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ مُحَالِدٍ، عَنُ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعُبِيِّ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ اعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثِيَابُنَا فِي الْجَنَّةِ نَنُسِجُهَا بِايُدِينَا؟ قَالَ: فَضَحِكَ الْقَوْمُ، فِي الْجَنَّةِ نَنُسِجُهَا بِايُدِينَا؟ قَالَ: فَضَحِكَ الْقَوْمُ، فِي الْجَنَّةِ نَنُسِجُهَا بِايُدِينَا؟ قَالَ: فَصَحِكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ تَصْحَحُونَ؟ مِنْ جَاهِلٍ يَسْالُ عَالِمًا؟ لَا يَا آعُرَابِيُّ، وَلَكِنَّهَا تَشْقَقُ عَنْهَا ثَمَرَاتُ الْجَنَّةِ

لَـمُ يَرُوهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا مُجَالِدٌ، وَلَمْ يَرُوهِ عَنُ مُحَالِدٌ، وَلَمْ يَرُوهِ عَنُ مُحَالِدٍ إِلَّا الْمُنُدُهُ، وَلَا يُرُوك إِلَّا عَنُ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

الْحَضْرَمِيُّ الْمَعُرُوفُ بِيَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ قَالَ: نَا الْحَصْدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ آبِي نَاجِيةَ الْإسْكُنْدَرَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ دُونُس، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمْدٍ و بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عَطَاءِ عُمْدِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عَمْدِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَدَةً قَالا صَلاقً اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَدَةً قَالا صَلاقً اللهُ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبَةَ

#### احمه بن مخلد براثی کی روایات

اسے معنی سے صرف مجالد اور مجالد سے صرف ان کے بیٹے ہی روایت کرتے ہیں اور حضرت جابر سے یہ حدیث صرف اس سند سے روایت ہے۔

2214- أخرجه مسلم في المسافرين جلد 1 صفحه 493 وأبو داؤد في الصلاة جلد 2 صفحه 22 رقم الحديث: 1266 والترمذي في الصلاة جلد 2 صفحه 282 رقم الحديث: 421 والنسائي في الامامة جلد 2 صفحه 90 (باب ما يكره من الصلاة عند المكتوبة) وابن ماجه في الاقامة جلد 1 صفحه 364 رقم الحديث: 1151 والدارمي في الصلاة جلد 1 صفحه 5984 رقم الحديث: 400 رقم الحديث: 9886 .

كُمْ يَدُخُلُ بَيْنَ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، وَعَطَاءٍ الزُّهْرِيِّ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ

2215 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ بُنِ نَبْيُطِ بُنِ شَرِيطٍ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدَّثِنِى آبِي اِسْحَاقُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدَّثِنِى آبِي اِسْحَاقُ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نُبَيْطِ بُنِ شَرِيطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى الله مَسْجِدًا بَنَى الله مَسْجِدًا بَنَى الله مَسْجِدًا بَنَى

لَا يُرْوَى عَنْ نُبَيْطٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ وَلَدُهُ عَنْهُ

عمرو بن دینار اورعطاء کے درمیان زہری داخل نہیں کرتے سوائے محمد بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عبید بن عمیر کے۔

حفرت ابواسحاق اپنے والد وہ ان کے دادا حفرت عبیط بن شریط سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہرسول اللہ ملے اللہ کے لیے مجد بنائی اللہ عز وجل اس کے لیے جنت میں گھر بنا تا ہے۔ بنائی اللہ عز وجل اس کے لیے جنت میں گھر بنا تا ہے۔

حفرت نبط سے بیر حدیث صرف اس سند سے روایت ہے' اسے روایت کرنے میں اُن کی اولاد اکیلی

 $^{2}$ 

## احمد بن محمد البورانی کی روایات

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ملی آلیہ مسے اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: جنگ وطوکہ کا نام ہے۔

اسے ہشام بن عروہ سے صرف علی بن غراب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله طلح آلیہ اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول الله طلح آلیہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ وجل اس کو گنا ہوں کی معافی مانگنے کی مہلت دے گا۔

حضرت ابن عباس سے میر حدیث صرف اس سند سے روایت ہے اسے روایت کرنے میں صدائی اکیلے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله طبی اللہ عنہما فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز میں

## آخَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبُورَانِيَّ

2216 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ البُورَانِيُّ الْفُورَانِيُّ الْفَاضِى قَالَ: نَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ . فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ .

لَمُ يَرُوهِ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُواَةً إِلَّا عَلِيٌّ بُنُ غُرَابٍ

2217 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبُورَانِيُّ الْمُقَاضِى قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الصَّدَائِيُّ قَالَ: نَا الْمُحَدِّمُ بُنُ الْجَارُودِ قَالَ: نَا ابْنُ آبِى الْمُنِيرِ، خَالُ الْمَتِي عَيْنَهَ، عَنْ الْجَارُودِ قَالَ: نَا ابْنُ آبِى الْمُنِيرِ، خَالُ ابْنِ عَيْنَهَ، عَنْ الْجِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنُ انْظَرَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ انْظَرَ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ انْظَرَ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَجَلّ بِذَنْبِهِ اللّه مُعْسِرًا إلَى مَيْسَرَتِهِ انْظَرَهُ اللّهُ عَزّ وَجَلّ بِذَنْبِهِ إلَى تَوْبَتِهِ .

لا يُرُوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الصُّدَائِيُّ

2218 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ بُنِ طُعُمَةَ الْحَلَبِيُّ قَالَ: نَا آبُو خَيْنَمَةَ مُصْعَبُ بُنُ سَعِيدٍ

2216- أخرجه ابن ماجه في الجهاد جلد كصفحه 945 رقم الحديث: 2833 .

2217- أخرجه البطبراني في الكبير جلد 12صفحه 151 رقم البحديث: 11330 . انتظر: مجمع الزوائد جلد 4 مفحه 138-137 . مفحه 138-137

2218- انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث: 8612.

قَالَ: نَا مُوسَى بُنُ اَعْيَنَ، عَنُ لَيْثٍ، عَنُ طَاوُسٍ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ.

لَا يُرُوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَرُوهِ عَنْ مُوسَى إِلَّا مُصْعَبٌ

2219 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ السَّعِيدِ قَالَ: نَا مُصْعَبُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا مُصْعَبُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا مُصْعَبُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا الْمُعْعِبُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا الْمُعْعِبُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا الْمُعْعِبُ أَنُ سِقَلَابٍ، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعٍ، عَنُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ آبِي بَكُو الصِّدِيقِ قَالَ: كُنتُ جَالِسًا عِنْدَ نَبِي اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَاءَ رَجُلٌ قَدْ تَوَضَّا وَفِي قَدَمِهِ مَوْضِعٌ لَمْ يُصِبُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُعَانُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُعَانُ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُعَانُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُعَانُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَهُ

لَا يُرُوَى عَنْ اَبِى بَكْرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2220 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدٍ السُّلَمِيُّ، بِجُونِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ حِصْنِ السُّلَمِيُّ، بِجُونِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ حَصْنِ بُنِ حَسَّانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بُنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوبَ عَنْ جَابِرِ الْبَيْرُوبَ عَنْ جَابِرِ الْبَيْرُوبَيْنِ، عَنْ جَابِرِ الْبَيْرُوبَيْنِ، عَنْ جَابِرِ النَّيْفُعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّفُعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: الشَّفُعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّفُعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّفُعَةُ الْمَالِيْقِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّفُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّفُونَ الْمُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّفُونَ السَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّلَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلَةُ الْمَالَةُ الْمُ الْمُعْلِيْهُ الْمُ الْمُ الْمُلْمِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمَالُهُ الْمُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقِيْهِ الْمُعْلَقِيْ الْمُعْلَقِيْمِ الْمُعْلَقِيْهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِيْمُ الْمُ الْمُعْلَقِيْمُ الْمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِيمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِلْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقِيمِ الْمُعْلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْعُلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ ا

ہوتو وہ اپنی آئکھیں بند نہ کیا کرے۔

رسول الله طرف المستعلق من من من المستعلق المستع

حضرت الوبكرصديق رضى الله عنه فرمات بي كه ميں نبى كريم الله يُلِيّم كے پاس بيضا مواقطا كه ايك آ دى آيا' اس نے وضوكيا اوراس كے قدموں ميں كچھ جگہ خشك تھى تو نبى كريم الله يُليّم نے فرمايا: جاؤ! اپنا وضوكمل كر و تو اس نے ايسابى كيا۔

حفرت ابوبکر سے بیہ حدیث صرف ای سند سے روایت کی گئی ہے۔

2219- انظر: مجمع الزوائد جلد1صفحه 144.

2220- أخرجه مسلم في المساقاة جلد 3 صفحه 1229 وأبو داؤد في البيوع جلد 3 صفحه 283 رقم الحديث: 3513 والنسائي في البيوع جلد 7 صفحه 265 (باب بيع المشاع) واحمد في المسند جلد 388 م

فِى كُلِّ شِرُكٍ فِى رَبْعِ أَوْ حَائِطٍ لَّا يَصُلُحُ أَنْ يَبِيعَهُ عَلَى كُلِّ شِرِيكَهُ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ

2221 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يُونُسَ الرَّقِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي سَمِينَةَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي سَمِينَةَ قَالَ: نَا اَبُو بَنُ عَيْ الْبِي الشَّيْبَانِيّ، عَنِ ابْنِ اَبِي اَبُو بَنُ عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ ابْنِ اَبِي اَبُو بَنُ مَنْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَوْفَى، اَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ: بَشِّرُ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ .

لَـمُ يَرُوهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ إِلَّا ابْنُ عَيَّاشٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا ابْنُ اَبِي سَمِينَةَ

2222 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يُونُسَ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ اسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ اَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ اَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ اَسَامَةَ بُنِ مَحَمَّدِ بَنِ عَمَّارِ بَنِ يَاسِوٍ قَالَ: قُلْتُ لِبَى عُبَيْدَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارِ بُنِ يَاسِوٍ قَالَ: قُلْتُ لِبَى عُبَيْدِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ إِذَا رَايَتُ مَسَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ إِذَا رَايَتُ مَسِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُهُ كَالشَّمْسِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُهُ كَالشَّمْسِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُهُ كَالشَّمْسِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُهُ كَالشَّمْسِ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُهُ كَالشَّمْسِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُهُ كَالشَّمْسِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُهُ الله الله المَامِةِ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُهُ الله الله المَامَةَ الله المَامِهُ الله المَامِهُ الله المَامِهُ الله المَامِةِ اللهُ المَامِهُ الله المَامِهُ الله المَامِهُ الله المَامِهُ الله المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ الله المَامِهُ المَامِهُ المَامِةِ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المَامِنَةُ المَامِهُ المُنْ الله المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المُنْ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المَامِةُ المَامِهُ المُنْ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المِنْ المَامِهُ المَامِهُ المُنْ المَامِلَةُ المَامِونَ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المُنْ المَامِهُ المُعْمَامِ المَامِلَةُ المُنْ المُنْ المَامِنَامُ المَامِهُ المُنْ المَامِهُ المَامِنَامُ المَامِهُ المَامِنَامُ المَامِهُ المَامِلَةُ المَامِنَامُ المَامِنَامُ المَامِهُ المُنْ المُنْ المُنْ المَامِلُولُ المُنْمُ المَامِنَامُ المَامِنَامُ المَامِنُ المُنْ الم

لَا يُرُوَى هَــَذَا الْـحَـدِيثُ عَنِ الرُّبَيِّعِ إِلَّا بِهَذَا الْمِسْنَادِ . تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى

2223 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الصَّفَارُ السَّمَاعِيلَ الصَّفَارُ السَّمَاءِيلَ الصَّفَارُ السَّمَاءِ قَالَ: السَّمْلِيُّ قَالَ: السَّمْلِيُّ قَالَ: السَّمْلِيُّ قَالَ: السَّمَاءُ السَّمَاءِ قَالَ: السَّمْلِيُّ قَالَ: السَّمْلِيُّ السَّمَاءِ قَالَ: السَّمَاءِ السَامِي السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ الس

حضرت ابن ابی اوفی رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله طلق الله الله فی آله فی الله عضرت جبریل علیه السلام نے کہا کہ آپ خدیجہ کو جنت میں ایسے گھرکی خوشخبری دیں جو بانسوں کا ہوگا' اس میں نه شور اور نه ہی تھکا و نے ہوگی۔

اسے شیبانی سے صرف ابن عیاش ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں ابن الی سمیند اکیلے ہیں۔

حضرت الوعبيده بن محمد بن عمار بن ياسر رضى الله عنه فرفات بين كه مين في حضرت رئيع بنت معوذ بن عفراء رضى الله عنها كه محمد رسول الله طنّ الله عنها سے كها كه مجمد رسول الله طنّ الله عنها في رسول الله طنّ الله عنها في ديمت تقى تواليد عنها في ديمت تقى تواليد محسوس موتا تقا كه سورى حكم دبا ہے۔

بی حدیث رئیج سے صرف اسی سند سے روایت ہے اسے روایت کے بیں۔ اسے روایت کرنے میں عبداللہ بن موکی اسکیے ہیں۔ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے فرمایا: مجھے کسی شے پر اتی

2221- أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 15 . انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 227 .

2222- انظر: مجمع الزوائدجلد 8صفحه 283 .

2223- أخرجه الطبراني في الصغير جلد1صفحه 17.

حَدَّثِنِى آبِى قَالَ: نَا شِبُلُ بُنُ عَبَّادٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عُسَمَيْدٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عُسَمَيْدٍ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: مَسَا نَدِمُتُ عَلَى آنِى لَمُ اَسْاَلُ مَسَا نَدِمُتُ عَلَى آنِى لَمُ اَسْاَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرِّيحِ. فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرِّيحِ. فَقَالَ ابْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرِّيحِ. فَقَالَ ابْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَنْهَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ يَبْعَثُهَا اللهِ يَبْعَثُهَا اللهِ يَبْعَثُهَا بِالْعَذَابِ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ شِبُلٍ إِلَّا زَيْدُ بُنُ آبِي الزَّرُقَاءِ

السَّمِيمِيُّ أَبُو الصَّقُرِ الْبَغُدَادِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ السَّمِيمِيُّ أَبُو الصَّقُرِ الْبَغُدَادِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بُنُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهِ بَنِ عُمْمَانَ اللَّاحِقِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْمِن بَهُ لَلَّهُ عَنْ وَرِّ بُنِ حُبَيْسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْمَن بَهُ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَن بَهُ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَحْتَرِقُونَ، تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفُهُرَ عَسَلَتُهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهُرَ عَسَلَتُهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ الْعَصْرَ أَوْنَ الْمَعْرَ الْعَصْرَ الْمَعْرَ الْمَعْرَ اللَّهُ الْمُعْرَ اللهُ عَسَلَتُهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ الْمُعْرَ الْمُعْرَابَ عَسَلَتُهَا، ثُمْ الْمُعْرَ الْمُعْرَ الْمُعْرَابَ عَسَلَتُهَا، ثُمْ تَحْتَرِقُونَ الْمُعْرَابُ عَسَلَتُهَا، ثُمْ تَحْتَرِقُونَ الْمُونَ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِبَ عَسَلَتُهَا، ثُمْ تَحْتَرِقُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُعْرَابُ عَسَلَتُهَا، ثُمْ الْمُعْرَابُ عَسَلَتُهَا، ثُمْ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِبُ الْمُونَ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِبُ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُعْرَابُ الْمُعْمِلُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُعْرَابُ الْمُونَ الْمُولِ الْمُعْرَالُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُعُرِي الْمُعْرَالِمُ الْمُعُرِقُونَ الْمُونَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِالَا الْمُعْرَالِمُ الْمُعْرَالُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْم

رَفَعَسهُ عَلِيّ بُنُ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيّ . وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ: عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ مَوْقُوفًا

اسے شبل سے صرف زید بن ابی زرقاء ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم ملتی اللہ استعداد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم ملتی اللہ استعداد کے تم جلاؤ گئے تم جلاؤ گئے تم جلاؤ گئے جب تم نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو تم نے اس کو دھولیا ' پھرتم جلو گے بھرتم جلاؤ گئے ' پھرتم خلو گے پھرتم جلاؤ گئے ' پھرتم جلو گے بھرتم جلاؤ گئے ' پھرتم جلو گے تم جلو عصر کی نماز پڑھ لی تو تم اسے دھولیا کرو پھرتم جلو گئے تم جلو تو تم نے اس کو دھولیا ' پھرتم جلو گے تو تم نے اس کو دھولیا ' پھرتم جلو گے بھرتم جلو گئے بھرتم جلو گئے بھرتم جلو گئے کہ تم پرکوئی نماز پڑھ لی تو گئے کہ تم پرکوئی شاز پڑھ لی تھا۔ گ

علی بن عثمان للاحقی اسے مرفوعاً روایت کرتے ہیں' اورایک جماعت اسے حماد بن سلمہ سے مرفوعاً روایت کرتی 2225 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّازُ التَّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ بِشُرِ بُنِ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ بِشُرِ بُنِ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا مِسْكِينْ أَبُو فَاطِمَةَ، عَنْ حَوْشَبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِثَلاثٍ: الُوتُرُ قَبْلَ النَّوْم، وَصِيَامُ ثَلاثَةِ آيَّامٍ مِّنُ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

2226 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا مِسْكِينٌ، عَنْ حَوْشَبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَبِي الْمَحْسَنِ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّنُوا مِمَّا غَيَّرُتِ النَّارُ

لَـمُ يَرُو هَلَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنُ حَوْشَبِ بُنِ عَقِيلٍ اللهِ مَلْكِينٌ، وَلَا رَوَاهُمَا عَنْهُ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ بُنُ بِشُرٍ

2227 - حَدَّنَ الْحَمَدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ الْحَمَدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ الْحَمَدُ بْنُ عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ الْحَبَطِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا اَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَبَطِيُّ الْبَرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا اَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَبَطِيُّ قَالَ: نَا زَكْرِيَّا بْنُ حَكِيمٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ آنَسِ بْنِ قَالَ: نَا زَكْرِيَّا بْنُ حَكِيمٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُ

جھزت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میرے خلیل التی آئی ہے تین نصیحت کیں: رات کوسونے سے قبل وتر رکھنے اور ہر مہینے میں تین روز سے رکھنے اور جمعہ کے دن عسل کرنے کی۔

ہید دونوں حدیثیں حوشب بن عقیل سے صرف مسکین ہی روایت کرتے ہیں'ان دونوں کو صرف اساعیل بن بشر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله ملٹ اِللّٰہ نے فرمایا: سر کہ بہترین سالن ہے۔

<sup>2226-</sup> تقدم تخريجه.

<sup>2227-</sup> أخرجه الطبراني في الصغير جلد1صفحه 55 . انظر: مجمع الزوائد جلد5صفحه 46 .

2228 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بَنُ حَمُدَانَ آبُو سَعِيدِ التُّسْتَرِيُّ، بِعَبَّادَانَ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرْبٍ، عَنُ آبِي الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرْبٍ، عَنُ آبِي الصَّيْرَ فِي قَالَ: نَا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرْبٍ، عَنُ آبِي السَّالِدِ السَّالَ فَعَالَ: اللَّهُ عَمْرًا السَّحُمَّا، اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهِ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهِ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهِ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهُ اللهِ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهُ اللهِ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللهِ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهُ اللهِ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهُ اللهِ وَسَلَّمَ المَدَّهُ الله وَسَلَّمَ المَدَّهُ الله وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهُ اللهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهُ اللهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهُ اللهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهُ اللهِ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهُ الْهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ الْهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ الْهُ وَسَلَّمُ المَدَّهُ الْهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ الْهُ وَسَلَمْ المَدَّهُ الْهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ الْهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ الْهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ الْهُ وَسَلَّمَ المَدَّهُ الْهُ وَسَلَّمُ الْمُدَاهُ الْهُ وَسَلَّمَ الْمُدَاهُ الْهُ وَسَلَّمَ الْمُدَاهُ الْهُ وَسَلَّمُ الْمُدَاهُ الْهُ وَسَلَّمُ الْمُدَاهُ الْهُ الْهُ وَسُلَامُ الْهُ وَسَلَّمَ الْمُدَاهُ الْهُ وَسُلَّمَ الْهُ الْهُ الْهُ وَالْهُ وَالْهُ الْهُ الْمُ الْمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْهُ الْهُ الْمُ الْمُ الْهُ الْهُ الْمُ الْ

لَمُ يَرُوهِ عَنُ اَبِى خَالِدٍ الدَّالِانِيِّ اِلَّا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرُبٍ . وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ

2229 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَصْرِيُّ الْصَّرِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بُنُ ثَوَابٍ الْحُصْرِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بُنُ ثَوَابٍ الْحُصْرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ: نَا الْمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، الْاَشْعَتُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، الْاَشْعَتُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ آبِي قَلابَةَ، عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ آبِي قَلابَةَ، عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

حفرت ابو بختری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا تو وہ چاندموٹا تھا' تھوڑ ہے لوگوں نے کہا جمسوں ہور ہا تھا کہ دورا توں 'یا زیادہ نے کہا: تین دن کا ہے جب ہم مکہ آئے تو میں حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملا' میں نے ان سے ترویہ کے دن کے متعلق بوچھا تو انہوں نے میرے لیے آج کا دن شار کیا۔ میں نے عرض کی: ہم نے چاندکوموٹا دیکھا' حضرت ابن عباس نے عرض کی: ہم نے چاندکوموٹا دیکھا' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ نبی کریم ملتی آئے ہے۔ اس کو لمباکیا دیکھنے کے لیے۔

اسے ابوخالد الدالانی سے صرف عبدالسلام بن حرب ہی روایت کرتے ہیں۔ شعبہ عمرو بن مرہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمران بن حمین رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله طلح فیلئے ہمیں نماز پڑھائی' تو آپ نماز میں بھول گئے' سوآپ نے سہوے دو سجدے کیے' پھر آپ نے التحیات پڑھی' پھر سلام پھیرا۔

اس کوصرف محمد بن ثواب ہی روایت کرتے ہیں۔

4

# أَحُمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْمُرِّيُّ

الْبُغُدَادِيُّ قَالَ: نَا حَرُبُ بُنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ قَالَ: نَا حَرُبُ بُنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ قَالَ: نَا حَرُبُ بُنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ قَالَ: نَا حَرُبُ بُنُ الْحَسَنِ الطَّحَانُ قَالَ: نَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، حُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ أَنَّ عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ أَنَّ مَنْ لَيْمُ وَسَلَّمَ قَالَ: الزَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الزَّمُوا مَوَدَّتَنَا اَهُلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو يَوَدُّنَا اَهُلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو يَوَدُّنَا اَهُلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو يَوَدُّنَا اَهُلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو يَوَدُّنَا اللَّهُ عَزَّ الْحَمْلُ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو يَوَدُّ لَا الْحَنَّةُ بِشَفَاعَتِنَا، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَا يَنُهُمُ عَبُدًا عَمَلُهُ إلَّا بِمَعْرِفَةِ حَقَّنَا

2231 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ الْبَصْرِيُّ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِي الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِي اللهِ هَنْدِ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى عَنْ اَكُلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ

2232 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ قُرُقُرَةَ الْاَنْطَاكِيُّ قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بُنُ سَيَّادٍ الْحَرَّانِیُّ قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بُنُ سَيَّادٍ الْحَرَّانِیُّ قَالَ: نَا يُوسُفُ بُنُ الْمَاجِشُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِ، عَنْ جَابِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ وَسُلُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسُلُى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ وَسُلُى اللهُ وَسُلُى اللهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْكَ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

#### احد بن محمد المرى كى روايات

حضرت امام حسن بن علی رضی الله عنهما روایت کرتے بیں کہ رسول الله ملتی آئی آئی نے فرمایا: ہماری اہل بیت کی مؤدت کو لازم پکڑو کیونکہ جو الله سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہوگا تو وہ ہماری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! کسی بندہ کو اس کاعلم نفع نہیں دے گا جب تک اس کو ہمارے حق کی معرفت نہیں ہوگی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملٹی آلیم البسن اور پیاز کھانے سے منع فر ماتے تھے۔

حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں که رسول الله طلح الله خور الله جب آ دم علیه السلام کا بیٹا فوت ہو گیا تو حضرت آ دم علیه السلام نے حضرت وا علیما السلام نے فرمایا: آپ کا بیٹا فوت ہو گیا' حضرت حوا علیما السلام نے عرض کی: موت کیا ہے؟ فرمایا: نہ وہ کھا تا ہے نہ بیتا ہے نہ وہ چلتا ہے نہ پکڑتا ہے۔ حضرت آ دم نے جب یہ فرمایا تو

**2230-** انظر: مجمع الزوائد جلد9صفحه 175 .

<sup>2231-</sup> أخرجه البخارى في الأذان جلد 2صفحه 394 رقم الحديث: 854 ومسلم في المساجد جلد 1صفحه 394 وأحمد في المسند جلد 394 رقم الحديث: 15280 .

<sup>2232-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد 3صفحه 8 ـ

122

يَطُعَمُ، وَلَا يَشُرَبُ، وَلَا يَمْشِى، وَلَا يَبْطُشُ، فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَكَا ذَلِكَ صَرَحَتُ، فَقَالَ: الرَّنَّةُ عَلَيْكِ وَعَلَى بَنَاتِكِ، وَأَنَا وَبَنِيَّ بُرَآءُ، فَصَارَتِ الْمَوَاتِيمُ عَلَى النِّسَاءِ

كَا يُرُوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

إِنْ رَاهِيمَ الْمُقُرِءُ الْبَغُدَادِيُّ قَالَ: نَا جُبَارَةُ بُنُ مُغَلِّسٍ الْمُقْرِءُ الْبَغُدَادِيُّ قَالَ: نَا جُبَارَةُ بُنُ مُغَلِّسٍ قَالَ: نَا جُبَارَةُ بُنُ مُغَلِّسٍ قَالَ: نَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ اَبِى عُمْرِه بْنِ مُرَّةَ، عَنْ اَبِى عُمْرِه بْنِ مُرَّةَ، عَنْ اَبِى عُمْرِه بْنِ مُرَّةَ، عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ: لِلابُنَةِ عُبَيْدَةَ قَالَ: لِلابُنَةِ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَبِنْتَ ابْنِ، وَانْحُتَّا، فَقَالَ: لِلابُنَةِ النِّصُفُ، وَلِلْخُتِ النِّصُفُ، وَسَتَأْتِي ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: وَيَعْفُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلِي الْعُلْهُ وَاللَّهُ الْعُلْهُ وَاللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْهُ وَاللَّهُ الْعُلْهُ وَاللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْعَلَيْ وَاللَّهُ الْعُلِي الْعُلِهُ وَاللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلِهُ وَاللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلَالَةُ الْعُلِمُ الْعُلِهُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِهُ الْعُلَمُ الْعُلْمُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

لَـمُ يَـرُوهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ اِلَّا قَيْسٌ، وَلَا عَنْ اللهِ عُبْدَدَةَ اِلَّا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ

2234 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ

حضرت حواً علیہا السلام نے چیخ ماری حضرت آ دم نے فرمایا: یہ چیخ مارکررونا تیری اور تیری لڑکیوں پر جمع ہے اور میں میرے بیٹے اس سے بری ہیں کس رونا عورتوں میں جاری ہوگیا۔

بیر حدیث رسول الله طبی الله علی مندسے روایت کی گئی ہے۔

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابوموی رضی الله عند کے باس آیا اس نے عرض کی: ایک آ دمی فوت ہوجا تا ہے اور وہ اپنی ایک بیٹی اور پوتا اور ایک بہن چھوڑ جاتا ہے۔حضرت ابوموی رضی الله عنه نے فرمایا: بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے نصف ہے اور آپ ابن مسعود کے پاس جائیں وہ بھی آپ کے لیے اس کی مثل کہیں گے۔ پس میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے یاس آیا اور عرض کی: حضرت ابوموی نے مجھے مسکداس طرح بتایا ہے۔حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: وہ اس مسئلہ کو بھول گئے ہیں اور میں بھی رہنماؤں میں سے نہیں ہوں مسلد سے کہ بٹی کے لیے نصف اور پوتی کے لیے بقیہ ہے اور بہن کے فرمایا ہے۔

عمرو بن مرہ سے صرف قیس بی روایت کرتے ہیں اور ابوعبیدہ سے صرف عمرو بن مرہ بی روایت کرتے

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه روایت کرتے

هَارُونَ بُنِ سُلَمُهَانَ بُنِ اِسْمَاعِيلَ بُنِ حَمَّادِ بُنِ اَبِي سُلَيْمَانَ بُنِ اِسْمَاعِيلَ بُنِ حَمَّادِ بُنِ اَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا الْهَرَاهِيمُ بُنُ رَاشِدِ الْاَدَمِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بُنُ شُعَيْبٍ دَاوُدُ بُنُ مِهْرَانَ اللَّذَبَّاعُ قَالَ: نَا حَمَّادُ بُنُ شُعَيْبٍ اللَّهِ اللَّحِمَّانِيُّ، عَنُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ اللَّهُ عَبْسٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَبْسُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ طَاوُسٍ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ لَلْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُلُ: عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُلُ: وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُلُ: وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُلُ:

مِرْدَاسٍ الْآيُلِتُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ مِرْدَاسٍ الْآيُلِتُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيلَ بَنِ سَمُرَةَ الْآحُمَنِ بَنُ مُحَمَّدٍ سَمُرَةَ الْآحُمَنِ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ اللهُ مَحَادِبِتُ، عَنْ اَشْعَتُ بَنِ سَوَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اللهُ مَحَادِبِتُ، عَنْ اَشْعَتُ بَنِ سَوَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ، عَنْ اَشْعَتُ بَنِ سَوَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ، عَنْ اَشِعَتُ بَنِ سَوَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ سِيرِينَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ايُصَلِّى السَّهِ السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ايُصَلِّى السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ايُصَلِّى السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ايُصَلِّى السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ايُصَلِّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ايُصَلِّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: اَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ لَوْ الْمَادِدِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: اَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: اَوَكُلُكُمْ يَجِدُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْمَوْلِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: اَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رِ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَشْعَتَ إِلَّا الْمُحَارِبِيُّ

2236 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مَخْشِيِّ الْفَرُغَانِیُّ قَالَ: نَا اَبُو مَخْشِیِّ الْفَرُغَانِیُّ قَالَ: نَا اَبُو الْفَاسِمِ عُبَیْدُ اللهِ بُنُ سَعِیدِ بُنِ عُفَیْرٍ قَالَ: حَدَّثِنی اَبْ عَلَیْرِ قَالَ: حَدَّثِنی اَبْ عُفَیْرٍ قَالَ: حَدَّثِنی خَالِی الْمُغِیرَةُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَبْ عَلَیْ اللهِ بُنِ رَاشِدٍ الْهَاشِمِیُّ قَالَ: حَدَّثِنی یَحْیَی بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَاشِدٍ الْهَاشِمِیُّ قَالَ: حَدَّثِنی یَحْیَی بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ

حضرت الوہريرہ رضى الله عند فرماتے ہيں كدايك آدى نبى كريم طلق لَلْهِم كے پاس آيا اور اس نے عرض كى: يارسول الله! كيا آدى ايك كيڑے ميں نماز پڑھ سكتا ہے؟ آپ نے فرمایا: كياتم ميں سے ہركوئى دوكيڑے پاتا ہے؟

اسے اشعث سے صرف محاربی ہی روایت کرتے

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ طرفی آلئے ہے فرمایا: شیطان تم میں سے ہرایک کی نماز
میں خلل ڈالٹا ہے سووہ نمازی نہیں جانتا کہ اس نے کتنی
رکعتیں پڑھی ہیں اگرتم میں سے کوئی ایسی حالت پائے تو
وہ بیٹھے بیٹھے دوسجدے کرے۔

<sup>2235-</sup> أخرجه البخاري في الصلاة جلد 1 صفحه 561 رقم الحديث: 358 ومسلم في الصلاة جلد 1 صفحه 367 .

<sup>2236-</sup> أخرجه البخاري في السهو جلد 398 صفحه 125 رقم الحديث: 1232 ومسلم في المساجد جلد 1 صفحه 398 .

سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمٍ بنِ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلِمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَاتِي اَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَيُلَبِّسُ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَــ لُـرِى كَــمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ آحَدُكُمْ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

2237 - وعَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةً، عَنْ أُمَّ قَيْس بنُتِ مِحْصَن، قَالَتُ: اَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِانْنِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَجَعَلَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ

2238 - وعَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابَا إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ

2239 - وعَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَـــمِيــم، عَـنُ عَــيّهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ، آنَّهُ رَآى رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًّا فِي الْمَسْجِدِ،

حضرت اُم قيس بنت محصن رضى الله عنها فرماتي ہيں ابھی وہ کھانانبیں کھاتا تھا تو آپ ملٹیڈیٹیلم نے اسے اپنی گود میں رکھا' تو اس نے رسول اللہ ملٹی آیکم کے کیڑوں پر پیشاب کردیا آپ نے پانی منگوایا اور اسے اینے کیڑے یر ڈالا' اورا سے دھویانہیں۔

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ رسول اور جب وہ ڈھیلول سے استنجاء کرے تو وہ طاق ڈھیلے استعال کرے۔

حضرت عباده بن تميم الني جيا حضرت عبدالله بن زیدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله طلق الميام ومعدمين حيت ليش موے ويما آپ

2237- أخرجه البخاري في الوضوء جلد 1صفحه390 رقم الحديث: 223 ومسلم في الطهارة جلد 1صفحه238 وأبو داؤد في الطهارة جلد 1صفحه 100 رقم الحديث: 374 والنسائي في الطهارة جلد 1صفحه 128 رباب بول الصبى الذى لم يأكل الطعام) .

2238- أخرجه البخارى في الوضوء جلد 1 صفحه 315 رقم الحديث: 161 ومسلم في الطهارة جلد 1 صفحه 212 .

2239- أخرجه البخاري في الصلاة جلد 1صفحه 671 رقم الحديث: 475 ومسلم في اللباس جلد 3 صفحه 1662 .

قَدُ وَضَعَ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخُرَى

الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا اللهُ صَلَّى اللهُ وَكَةً يُشَاكُهَا

2241 - وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَنَّ عُرُوَةَ، اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَزَعُ فُويْسِقَةٌ

2242 - وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بُنَ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَبُدَ اللَّحْمَنِ بُنَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَبُدَ اللَّحْمَنِ بُنَ عَمُدِو بُنِ سَهُ لٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ قَالَ: عَمُرو بُنِ سَهُ لٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ طَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ الرَّضِينَ الْأَرْضِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ الرَّصِينَ

2243 - وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ قَيْسٍ الْاَنْصَادِيّ، اَنَّ ثَابِتَ بُنِ قَيْسٍ الْاَنْصَادِيّ، اَنَّ ثَابِتَ بُنِ قَيْسٍ الْاَنْصَادِيّ، اَنْ اَكُونَ بُنَ قَيْسٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدُ خَشِيتُ اَنُ اكُونَ قَدُ هَلَكُتُ، فَقَالَ: لِمَ؟ قَالَ: فَاجِدُنِي اُحِبُ النَّحَيَلاء، وَيَنْهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ نَرُفَعَ اَصُواتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ، وَانَا جَهِيرُ الصَّوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَوْتِكَ، وَانَا جَهِيرُ الصَّوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ثَابِتُ، الْيُسَ تَرْضَى اَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ثَابِتُ، الْيُسَ تَرْضَى اَنْ

نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رسول اللہ ملتی آلیم نے فرمایا: جس مسلمان کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ تکلیف اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے کیہاں کیک کہ کا نٹا بھی جواسے چھتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ طاقی آلیم نے فرمایا: گر گٹ نا فرما نوں میں سے ہے۔

حضرت سعید بن زید رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلح آلیکم کو فرماتے سنا: جوکسی کی زمین ظلماً تھوڑی بھی لے لے تو وہ اس کوسات زمینوں تک طوق بنا کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔

حضرت ثابت بن قیس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! میں خوف کرتا ہوں کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ آپ مٹی گیا ہیں خوف کرتا ہوں؟ عرض کی: مجھے محسوس ہوتا ہوں کہ میں غرور کو پسند کرتا ہوں اور الله عزوجل نے آپ کی آ واز پر آ وازیں او نجی کرنے سے منع کیا ہے اور میں بلند آ واز والا آ دمی ہوں۔ تو رسول اللہ ملی ہیں ہوں۔ تو رسول اللہ ملی ہیں ہیں برراضی نہیں اللہ ملی ہیں ہرراضی نہیں

2240- أخرجه مسلم في البر جلد4صفحه 1994 وأحمد في المسند جلد6صفحه 12 رقم الحديث: 24882 .

2241- أخرجه البخسارى في بدء الخلق جلد 6صفحه 404 رقم البحديث: 3306 ومسلم في السلام جلد 4 مفحه 1758 مفحه 1758 مفحه 1758

2242- أخرجه البخاري في المطالم جلد5صفحه 123 رقم الحديث: 2454 ومسلم في المساقاة جلد 3 صفحه 1231

126

تَعِيشَ حَمِيدًا، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا وَتَدُخُلَ الْجَنَّةَ؟

2244 - وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ، مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ، مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ، اَخُبَرَاهُ، اَنَّ اَبَاهُ مَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ، اَخْبَرَهُمَا، اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مُتُعَةِ النِّسَاءِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مُتُعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنُ اكُلِ لُحُومِ الْحُمُو الْإِنْسِيَّةِ

2245 - وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْسِهِ، اللهِ بُنِ عَبْسِهِ، حَدَّثَهُ، انَّ بُنِ عَبْسِ حَدَّثَهُ، انَّ السَّعْبَ بُن جَشَّامَة بُنِ قَيْسٍ حَدَّثَهُ، انَّهُ اَهُدَى السَّعْبَ بُن جَشَّامَة بُنِ قَيْسٍ حَدَّثَهُ، انَّهُ اَهُدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحُشِيًّا، وَهُو بِوَدَّانَ او بِالْابُواءِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَعَرَف فِي وَهُو بِوَدَّانَ او بِالْابُواءِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَعَرَف فِي وَجُهِي كَآبَة رَدِّهِ عَلَيْ، فَقَالَ: لَيْسَ بِنَا رَدُّهُ عَلَيْكَ، وَلَكِنَا حُرُمٌ

الْمَخُشِيِّ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ عُفَيْرٍ قَالَ: اللهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثِنِي آبِي قَالَ: حَدَّثِنِي اللهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثِنِي آبِي قَالَ: حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَاشِدِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ مَعْنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ مَعْنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَمْدَ قَالَ: بَيْنَا انَا عُمَدَ فَالَ: بَيْنَا انَا عَرَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَاهُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَاهُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَاهُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَاهُ

مین که تو عزت کی زندگی گزار پےاور تو شهید ہواور جنت میں داخل ہو؟

حضرت صعب بن جثامہ بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آیا ہے کہ مقام ودان یا ابواء کے مقام پروشتی گدھا ہدیہ کیا گیا تو آپ نے انہیں واپس کر دیا سو آپ نے میرے چبرے پر ناپندیدگی کا اظہار دیکھا تو آپ ملٹی آیا ہم ہدیہ واپس نہیں کرتے ہیں کین ہم حالت احرام میں ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ میں رسول اللہ طلق اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا' آپ کے پاس ایک آ دمی آ یا' اس نے عرض کی یارسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا! آپ نے فرمایا: تیرے لیے ہلاکت! مجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کی میں نے رمضان شریف میں حالت روزہ میں اپنی ہوی سے جماع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا تو غلام آ زاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کی نہیں! اللہ کی قتم! یارسول اللہ! آپ رکھتا ہے؟ عرض کی نہیں! اللہ کی قتم! یارسول اللہ! آپ

<sup>2244-</sup> أخرجه البخارى في المغازى جلد7صفحه549 رقم الحديث:4216 ومسلم في النكاح جلد2صفحه1027 . 2245 أخرجه البخارى في جزاء الصيد جلد4صفحه 38 رقم الحديث:1825 ومسلم في الحج جلد2صفحه 850 .

رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكُتُ قَالَ: وَيُحَكَ، مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَاتِى، وَأَنَا صَائِمٌ، فِى رَمَضَانَ قَالَ: هَلُ تَجِدُ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَهَلُ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَهَلُ مَتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَهَلُ تَجِدُ الْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَهَلُ قَامَ مَنَ اللهِ قَالَ: فَهَلُ قَالَ: خَدُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ الرَّي بِعَرَقِ فِيهِ قَالَ: اَيْنَ الّذِي اتّى؟ فَدُعِي لَهُ، فَقَالَ: خُذُ فَقَالَ: خُذُ هَا فَقَالَ: خُذُ هَا فَقَالَ: خُذُ هَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لَا تُرُوَى هَـذِهِ الْآحَادِيثُ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُـمَرَ إِلَّا بِهَـذَا الْإِسْنَادِ، تَـفَرَّدَ بِهَا: عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيدِ بُن عُفَيْر

الُهَرَوِيُّ قَالَ: نَا عَلِیٌّ بُنُ خَشُرَمٍ قَالَ: نَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ: نَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ: نَا الْفَضُلُ بُنُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ ابُو بَكْرٍ بِالْهَاجِرَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ ابُو بَكْرٍ بِالْهَاجِرَةِ، فَسَمِعَ بِلَدَٰلِكَ عُمَدُ، فَخَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِابِى بَكْرٍ، فَضَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِابِى بَكْرٍ، فَضَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِابِى بَكْرٍ، فَضَرَجَ فَإِذَا هُو السَّاعَة؟ قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَخُرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَة؟ قَالَ: وَانَا وَاللهِ مَا أَجُدُ فِى بَطْنِى مِنْ حَاقِ الْجُوعِ. قَالَ: وَانَا وَاللهِ مَا أَخُرَجَنِى غَيْرُهُ، فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ وَاللهِ مَا أَخُرَجَنِى غَيْرُهُ، فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ

نے فرمایا: کیا تو لگا تاردو ماہ کے روز بے رکھنے کی طاقت
رکھتا ہے؟ اس نے عرض کی جہیں! اللہ کی شم! یارسول اللہ!

آپ نے فرمایا: کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی
طاقت رکھتا ہے؟ اس نے عرض کی جہیں! یارسول اللہ! تو
آپ نے اس سے اعراض فرمایا: ہم اس حالت میں سے
کذآپ کے پاس ایک ٹوکری لائی گئی اس میں کھوریں
خصیں آپ نے فرمایا: وہ کہاں ہے جوآیا تھا، تو اسے بلایا
گیا، آپ ملٹے ہو آئی ہے نے فرمایا: اس کو لے اور صدقہ کر! اس
نے عرض کی: یارسول اللہ! کے میرے گھر والوں سے
زیادہ کوئی فقیر ہے؟ اللہ کی قسم! ہم سے زیادہ ان دو
ریکتانوں میں کوئی فقیر نہیں ہے۔ نبی کریم ملٹی ہو آئی ہو کہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آئیں آپ
مسکرائے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آئیں آپ
نے فرمایا: اس کو لے اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔

یہ احادیث عبیداللہ بن عمر سے صرف اس اساد سے روایت ہیں عبیداللہ بن سعید بن عفیر اسے روایت کرنے میں اسلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں که حضرت ابو بکر رضی الله عنه دو مجبر کو باہر نکلے تو یہ بات حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے سنی تو وہ بھی نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنه ہیں کہا کہ اے ابو بکر! اس وقت کس چیز نے آپ کو باہر نکالا؟ انہوں (حضرت ابو بکر) نے فرمایا: الله کی شم! مجھے اس بات نے نکالا کہ میں اپنے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے پچھے نہیں یا تا تو انہوں (حضرت عمر) نے کہا: مجھے بھی الله کی شم! اس کے انہوں (حضرت عمر) نے کہا: مجھے بھی الله کی قشم! اس کے

عَلَيْهِ مَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا آخُرَ جَكُمًا فِي هَلِهِ السَّاعَةِ؟ فَقَالًا: أَخُرَجَنَا، وَاللَّهِ مَا نَجِدُ فِي بُطُونِنَا مِنْ حَاقِي الْجُوعِ . فَقَالَ: وَانَا، وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ، مَا ٱخْرَجَنِي غَيْرُهُ، فَقُومَا ، فَقَامُوا . فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتُوا بَابَ أَبِي أَيُّوبَ الْاَنْصَادِي، وَكَانَ آبُو آيُّوبَ يَدَّحِرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا كَانَ اَوْ لَبَنَّا، فَابُطَا يَوْمَنِنْ فَلَمْ يَأْتِ لِحِينِهِ، فَأَطْعَمَهُ أَهْلَهُ، وَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلِهِ يَعْمَلُ فِيهِ، فَلَمَّا أَتَوْا بَابَ اَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ خَرَجَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتُ: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ وَبِمَنْ مَعَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَايُنَ اَبُو آيُّوبَ؟ قَالَتُ: يَأْتِيكَ يَا نَبِيَّ اللهِ السَّاعَةَ : فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَصُرَ بِهِ ٱبُو ٱيُّوبَ وَهُوَ يَعْمَلُ فِي نَخُل لَّهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى آذرَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَـرُحَبًّا بِنَبِيّ اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ \_ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ الْحِينُ الَّذِي كُنْتَ تَجِينُنِي فِيهِ، فَرَدَّهُ، فَجَاءَ إِلَى عِــٰذُقِ النَّحُٰلِ فَقَطَعَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَرَدُتَ اِلَى هَذَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ ٱحْبَبُتُ أَنْ تَاكُلَ مِنْ رُطَبِهِ وَبُسُرِهِ وَتَمْرِهِ، وَلَاذُبَحَنَّ لَكَ مَعَهَا قَالَ: إِنْ ذَبَحْتَ فَلَا تَذُبَحَنَّ ذَاتَ دَرِّ . فَانَحَـذَ عَنَاقًا لَهُ أَوْ جَذْيًا فَذَبَحَهُ، وَقَالَ لِامْرَاتِيهِ: اخْتَبِىزِى وَاطْبُخُ انَّا، فَٱنْتِ اعْلَمُ بِالْحَبْزِء فَعَمَدَ اللي نِصْفِ الْجَدِي فَطَبَخَهُ، وَشَوَى نِصْفَهُ،

علاوہ کسی چیز نے نہیں نکالا۔ سووہ اسی حال میں تھے کہ یو چھا: اس وقت تم کوکس چیز نے نکالا؟ انہوں نے عرض کیا: الله کی قتم! ہمیں اس چیز نے نکالا کہ ہمارے پیٹوں میں بھوک کے سوا کچھنہیں۔ نبی اکرم ملی ایتلے نے فرمایا: مجھے بھی اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!اس کےعلاوہ کسی چیز نے نہیں نکالا۔ متنوں اُٹھ كر چلے حتى كه حضرت الوابوب انصاري رضى الله عنه كے دروازے پرآئے اور حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ نے رسول الله ملتَّ اللَّهِ اللَّهِ عَمَانَ اور دوده كا ذكر كما تها تو اس دن انہوں نے دریکر دی اس وقت وہ (گھر) نہیں آئے تھے تو وہ کھانا ان کے گروالوں نے کھا لیا اور وہ اینے تحجوروں کے باغ میں کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ یں جب آ پ ملٹ اللہ مصرت ابوابوب کے دروازے یر آئے تو ان کی اہلیہ باہر نکلی اس نے کہا: رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى خُولُ آمديد اور آپ كے ساتھوں كے الميه) سے يو حيما: ابوايوب كہاں ہے؟ اس نے عرض كيا: اے اللہ کے نی ! وہ ابھی آنے والے بی ہیں تو رسول اور وہ محجوروں کے باغ میں کام کررہے تھے وہ جلدی سے آئے حی کہ انہوں نے رسول الله طافی اللہ علی کا ایا۔ عرض کیا: اللہ کے نبی کوخوش آمدید ہو اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی! انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ!

یہ وہ وقت تو نہیں ہے جس وقت آپ آیا کرتے ہیں' وہ آپ کو دالیں لے آئے کھرایک تھجور کا خوشہ لے کر آئے ' اسے کاٹا۔ رسول الله ملتي الله عن ان سے فرمايا: ميں توبيد نہیں چاہتا تھا' انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں بیہ چاہتا ہوں کہ آ پ تازہ اور کمی تھجور بھی کھا ئیں اور کچی بھی اور میں آپ کے لیے اس کے ساتھ یہ ( بری) بھی ذرج كرتا مول \_آب ففر مايا: اگر أوف فرز كرنا بوق دودھ والی ذرج نہ کرنا' تو انہوں نے بکری کا بچہ آ پ کے لیے پکڑااوراسے ذبح کیااوراپی اہلیہ سے کہا: روٹی پکااور میں سالن یکا تا ہوں کیونکہ تُو روٹی اچھی طرح بنانا جانتی ے انہوں نے آ دھے بچے کو پکایا اور آ دھے کو بھونا۔ پھر جب کھانا یک گیا تو انہوں نے رسول الله طن کالیم اور آپ ك اصحاب ك سامن ركها تو رسول الله ملتَّ الله عن يجه گوشت لیا اورایک روٹی پررکھا۔ پھر فرمایا: اے ابوایوب! بية اطمه تك بهنجا آؤكونكه اسے كى دنوں سے اس طرح كا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ جب انہوں نے کھایا اور سیر ہو كے تو نبی اكرم ملى كيتيم نفر مايا: روثی اور گوشت كی اور تر کھوریں۔ آپ کی آ نکھول سے آنو بہہ بڑے پھر فرمایا: بدوہ تعتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا' تو آپ کے صحابہ کرام پر بیہ بات گراں گزری تو رسول الله ملي المينية لم في خريا المستم كي جيزين ملیں اورتم اپنے ہاتھوں پر رکھوتو کہو: اللہ کے نام کے ساتھ اوراللد کی برکت کے ساتھ ۔ پھر جبتم سیر ہوجاؤ تو کہو: تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے جس نے ہمیں سیر

فَلَمَّا اَدْرَكَ الطَّعَامُ وُضِعَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ، فَآخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَدْي فَوَضَعَهُ عَلَى رَغِيفٍ، فَقَالَ: يَا اَبَا آيُّوبَ، اَبُلِغُ بِهَذَا فَاطِمَةَ، فَإِنَّهَا لَمُ تُصِبُ مِثْلَ هَـذَا مُنْذُ آيًّام فَلَمَّا أكَّلُوا وَشَبِعُوا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُبُزٌ وَّلَحْمٌ وَّبُسُرٌ وَّتَمُرٌّ وَّرُطَبٌ ، وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا هُوَ النَّعِيمُ الَّـذِى تُسْاَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَى اَصْ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اَصَبْتُمُ مِثْلَ هَذَا وَضَرَبْتُمْ بِالَّذِيكُمْ، فَقُولُوا: بسُم اللُّهِ وَبَرَكَةِ اللَّهِ، فَإِذَا شَبِعُتُمْ، فَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَشْبَعَنَا وَارُوانَا وَانْعَمَ وَاقْضَلَ، فَإِنَّ هَذَا كَفَافٌ بِهَ ذَا . وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَــأْتِــى إِلَيْــهِ أَحَــدٌ مَّعُرُوفًا إِلَّا أَحَبَّ أَنُ يُجَازِيهِ، فَقَالَ لِآبِي أَيُّوبَ: انْتِنَا غَدًّا ، فَلَمْ يَسْمَعُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَـاْتِيَـهُ، فَـلَـمَّا آتَاهُ اَعْطَاهُ وَلِيدَةً، فَقَالَ: يَا اَبَا اَيُّوبَ، اسْتَوْصِ بِهَا خَيْرًا، فَإِنَّا لَمْ نَرَ إِلَّا خَيْرًا مَا دَامَتُ عِنْدَنَا ، فَلَمَّا جَاءَ بِهَا أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: مَا آجِدُ لَوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْ أَنْ اَعُتِقَهَا، فَاَعُتَقَهَا

كيا اورجميں سيراب كيا اور انعام وضنل عطا فرمايا۔ بير ( دعا كرتا) اس (انعام) كافعم البدل موجائے گا۔رسول الله مُعْيِنَا لَمْ كَا إِلَى أَكْرُكُونَى بَهْرِين جِيزِ لَامًا تَو آبِ أَس كَا بدله دینالپندفر ماتے۔آپ نے حضرت ابوالوب رضی اللہ عندسے فرمایا: کل ہمارے ماس آنا! انہوں نے ندسنا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فر مایا: (ان سے كهو) بي شك رسول الله ملتَّ اللهِ تَلْمُ تَلِيكُمْ تَهمِين حَكم وية مِين كهُمْ کل جارے پاس آؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان کو ایک لونڈی عطا فرمائی فرمایا: اے ابوایوب! میں مجھے اس کے متعلق بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ ہم نے اسے اچھا پایا ہے جب سے یہ مارے پاس ہے۔ حضرت ابوابوب رضى الله عنداسے لے كرآ ئے تو كہا كه ميس رسول الله ملتي أينم كى وصيت ميس سوائ اسك بہتری نہیں یا تا کہ میں اسے آزاد کردوں سوانہوں نے اسعة زادكرديا

لَـمُ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ كَيْسَانَ إِلَّا الْفَضْلُ بُنُ مُوسَى

2248 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَمْرٍ و اَبُو طَلْحَةَ الْمُجَاشِعِيُّ الْبَصْرِیُّ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بَنُ اِسْحَاقَ اَبُو لِمُحَمَّدِ يُسُعَافَ اللَّهِ عَلَى الْمُحَارِثُ بَنُ مُحَمَّدِ لَلْهُ اللَّهِ عَلَى الْمُحَارِثُ بَنُ مُحَمَّدِ الْمُحُوفِيُّ قَالَ: نَا حُلُو بَنُ السَّرِيِّ الْاَوْدِيُّ، عَنُ اَبِي الْمُحُوفِيُ قَالَ: قَالَ السَّحَاقَ، عَنُ اَبِي الْاَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ السَّحَاقَ، عَنُ اَبِي الْاَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ السَّحَاقَ، عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا الْفِينَ آحَدَكُمْ يَسَعَنَى وَيَدَعُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْاَحْوَى مُنْ يَتَعَنَّى وَيَدَعُ

یه مدیث عبدالله بن کیمان سے صرف فضل بن موی بی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله طفح الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله طفح الله عنه فرمایا تم میں سے کوئی ایسے نه کرے که وہ ایک پاؤل کو دوسرے پاؤل پررکھئے بھر وہ قرآن اچھی طرز میں پڑھے اورسورہ بقرہ کوچھوڑ دے۔

**2248- انظر: مجمع الزوائد جلد6صفحه 315-316** .

آنُ يُقُرَآ سُورَةَ الْبَقَرَةِ

لَمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُلُو بُنِ السَّرِيِّ إِلَّا الْحَارِثُ بُنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو يُوسُفَ الْقُلُوسِيُّ

2249 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَوَارِبِيُّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا عَمِّى عَلِیٌّ بُنُ اَحْمَدَ قَالَ: نَا مُعَلَّى الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَوٍ، عَنِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَوٍ، عَنِ الرَّهُ وِيِّ عَنْ اللَّهِ قَالَ: قُلُتُ: يَا الرَّهُ وِي مَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا الرَّهُ وَي مَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَكُونُ حَامِيةَ الْقَوْمِ وَيَدُفَعُ عَنْ السُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَكُونُ حَامِيةً الْقَوْمِ وَيَدُفَعُ عَنْ السُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَكُونُ نَصِيبُهُ مِثْلَ نَصِيبٍ غَيْرِهِ؟ قَالَ: وَسُحَابِهِ، ايَكُونُ نَصِيبُهُ مِثْلَ نَصِيبٍ غَيْرِهِ؟ قَالَ: فَصَحَابِهِ، ايَكُونُ نَصِيبُهُ مِثْلَ نَصِيبٍ غَيْرِهِ؟ قَالَ: بَصْحَابِهِ، ايَكُونُ نَصِيبُهُ مِثْلَ نَصِيبٍ غَيْرِهِ؟ قَالَ: بَصْحَابِهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُعْمَالُكُ مَا الْمُعُمِّلُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى مُنْ الْمُعِلَّى مُلْكُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَّى مَا الْمُعَلَّى مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَى ال

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَوٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

2250 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَحْمَدَ قَالَ: نَا عَمِّى عَلِى بُنُ اَحْمَدَ قَالَ: نَا عَمِّى عَلِى بُنُ اَحْمَدَ قَالَ: نَا عَمِّى عَلِى بُنُ عَلِيّ، عَنْ صَالِح قَبِيصَهُ بُنُ عُلِيّ، عَنْ صَالِح بُنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بُنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهِ بَنْ مَدَّى رُومِيٌّ، فَقَالَ: لَوْ دَعَانِى جَدْعٍ يَتَسَانَدُ اللهِ عَالَيْهِ، فَمَرَّ رُومِيٌّ، فَقَالَ: لَوْ دَعَانِى مُحَمَّدٌ فَجَعَلْتُ لَهُ مَا هُوَ اَرْفَقُ بِهِ مِنْ هَذَا، قَالَتْ:

بیحدیث حلوبن سری سے صرف حارث بن محمد بی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں ابو پوسف القلوی اکیلے ہیں۔

حضرت عامر بن سعدا پن والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ!

ایک آ دمی غریب ہے اور اس کے ساتھی اس کو دور رکھتے ہیں کیا اس کے لیے دوسرے کی طرح حصہ ہے؟

آپ اللہ ایک آئے نے فر مایا: تیری ماں تھے پرروئے! تم کورز ق اور تہاری مدد تو غریوں ہی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔

یہ حدیث زہری سے صرف عبدالحمید بن جعفر ہی روایت کرتے ہیں معلٰی بن عبدالرحمٰن اللہ ہیں۔

حفرت عائشرضی الله عنها فرماتی بین که رسول الله ملی آیک دوی ملی آیک دوی می کشتی آنها کی الله عنها فرماتی بین که رسول الله کرنماز پر صفح شخ ایک دوی کرز را اس نے کہا: اگر مجھے محمد بلوا کمیں تو میں ان کے لیے اس سے زیادہ فرم چیز بنا دوں۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی بین: رسول الله طبی آیک کے لیے اس کو بلایا اس نے آپ کے لیے چار پاؤں والا منبر بنایا تو نبی کریم طبی آیک آیک منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیے گے تو

2249- أخرجه البخارى في الجهاد والسير جلد 6صفحه 104 رقم الحديث: 2896 وأحمد في المسند جلد 1 صفحه 219 رقم الحديث: 1497 .

2250- انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه185 .

فَدُعِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ لَهُ الْمِعْنَبُرَ اَرْبَعَ مَرَاقِي، فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِعْنَبُرَ الْمِعْنَبُرَ فَخَطَبَ، فَحَنَّ الْجِذُعُ كَمَا تَحِنُّ النَّاقَةُ، فَنَزَلَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّاقَةُ، فَنزَلَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا شَانُك؟ إِنْ شِنْتَ دَعَوْتُ الله فَادُخَلَكَ الله مُحْتَبُسِكَ، وَإِنْ شِنْتَ دَعَوْتُ الله فَادُخَلَكَ الله المُحتَبَسِكَ، وَإِنْ شِنْتَ دَعَوْتُ الله فَادُخَلَكَ الله المُحتَبَسِكَ، وَإِنْ شِنْتَ دَعَوْتُ الله فَادُخَلَكَ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُونَ قَالَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَعَمُ فَعَارَ الْجِذُعُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَعَمُ فَعَارَ الْجِذُعُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَعَمُ فَعَارَ الْجِذُعُ، فَذَهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَعَمُ فَعَارَ الْجِذُعُ، فَذَهَبَ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْسَحَـدِيتَ عَنْ عَـائِشَةَ إِلَّا ابْنُ بُرَيْدَةَ إِلَّا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، وَلَا بُرَيْدَةَ إِلَّا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، وَلَا عَنْ صَالِحِ إِلَّا حِبَّانُ، وَلَا عَنْ حِبَّانَ إِلَّا قَبِيصَةُ، تَفَرَّدَ عَنْ حِبَّانَ إِلَّا قَبِيصَةُ، تَفَرَّدَ بِدِ عَلِيٌ بُنُ اَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ

2251 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدَ الْ الْفَضُلُ بْنُ سَهَلٍ الْسَجَوَارِبِيُّ الْمُواسِطِيُّ قَالَ: نَا الْفَضُلُ بْنُ سَهَلٍ الْاَعْرَ بُ قَالَ: نَا هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: نَا يَزِيدُ الْاَعْرِ بُنِ سِيَاهٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَمْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

لَـمْ يَـرُو عَبُـدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ، عَنْ نَافِعِ حَدِيثًا غَيْرَ هَـذَا، وَلَمْ يَرُوهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا ابْنُهُ، وَلَا عَنِ ابْنِهِ إِلَّا هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ

وہ مجور کا تنارونے لگا جس طرح اونٹنی روتی ہے تو رسول
الله طفی کی آئی منبر سے نیچ اُتر اور آپ ملی کی آئی آئی منبر سے نیچ اُتر اور آپ ملی گی آئی آئی منبر سے اگر قو چاہ تو جس اللہ سے دعا کرتا ہوں
کہ تجھے اس حالت پہلوٹا دے اور اگر تو چاہ تو جس اللہ
سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے اللہ سجنت میں داخل کرے تو
اس میں پھل لگائے تو تیرے پھلوں سے اللہ کے انبیاء و
رسل اور اس کے متقی پر ہیزگار بندے پھل کھا کیں۔فر مایا
کہ میں نے رسول اللہ ملی کی آئی کو فر ماتے ہوئے سا آپ
نے فر مایا : کھیک ہے وہ تنازمین میں رہنس گیا تو آپ چلے
کے میں گئے۔

بہ حدیث حفرت عائشہ سے صرف ابن بریدہ اور ابن بریدہ اور ابن بریدہ سے صرف صالح بن حیان اور صالح بن حیان سے تعیمہ ہی روایت کرنے میں علی بن احمد الجوار بی اسلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله طنی آئی آئی نے فرمایا: جوآ دمی کی دوسرے آ دمی کو کا فر کہتا ہے اگر وہ کا فر ہوتو ٹھیک ہے در نہ وہ کہنے والا ہی اس کفر کا مستحق تھم ہرے گا۔

عبدالعزیز بن سیاہ از نافع نیہ حدیث اس طریقے کے علاوہ روایت نہیں کرتے ہیں اور عبدالعزیز سے صرف ان کے بیٹے سے صرف ہاشم بن

عبدالواحد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طاق الله الله عند میں داخل ہوا تو میں نے الله طاق الله الله میں اور میں الله الله میں اور میں نے امسلیم بنت ملحان کو جنت میں دیکھا۔

حفرت انس بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے بین کہ نبی کر یم ملی آئی آئی نے حفرت اُم عطید کوفر مایا: جب تُو عورتوں کا ختند کرے تو تھوڑا سما کاٹ اوراس کو تکلیف نہ ہو کیونکہ اس سے چہرہ ہشاش بشاش رہتا ہے اور جماع کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے۔

یہ حدیث حضرت انس سے صرف ثابت اور ثابت سے صرف زائدہ بن الی الرقاد ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں محمد بن سلام حجی اکیلے ہیں۔ 2252 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَوَارِبِيُّ قَالَ: نَا اَبُو مَحُدُورَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ: نَا الْبُو مَحُدُورَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَطِيَّةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنْسٍ دَاوُدَ قَالَ: نَا الْحَكُمُ بُنُ عَطِيَّةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنْسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا بِلَالٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا بِلَالٌ، وَرَايَتُ أُمَّ سُلَيْم بِنْتَ مِلْحَانَ فِي الْجَنَّةِ

2253 - حَدَّنَنَا آحْمَدُ بُنُ يَحْيَى ثَعْلَبٌ السَّحْوِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ: نَا وَالْمَدَّةُ بُنُ ابِي الرُّقَادِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ آنَسِ بُنِ وَالْمَدَّةُ بُنُ السَّبِيِّ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ مَالِكِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ مَالِكِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمْ مَعَلِيَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمْ مَعَلِيَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْعَلَمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْهِ اللْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْعُلَمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمْ عَلَى الْعُلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا الْعَ

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آنَسٍ إِلَّا ثَابِتٌ، وَلَا عَنْ آنَسٍ إِلَّا ثَابِتٌ، وَلَا عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا زَائِدَةُ بُنُ آبِي الرُّقَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ

 $^{4}$ 

<sup>2252-</sup> أخرجه أحمد في المدند جلد 30فعه 328 رقم الحديث: 13836 أخرجه البخارى في فضائل الصحابة جلد 7 - 2252 صفحه 50 رقم الحديث: 3679 ومسلم في فضائل الصحابة جلد 4 صفحه 50 رقم الحديث: 3679 ومسلم في فضائل الصحابة جلد 4 صفحه 50 رقم الحديث: 3679

<sup>2253-</sup> انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث: 27314 .

# احمد بن ابراهیم احد بن ابراهیم بن کیسان کی بن کیسان کی بن کیسان میسان دوایات بن کیسان

اللهِ بُنِ كَيْسَانَ النَّقَفِيُّ الْاَصْبَهَانِیُّ قَالَ: نَا اِسْمَاعِیلُ اللهِ بُنِ كَیْسَانَ النَّقَفِیُّ الْاَصْبَهَانِیُّ قَالَ: نَا اِسْمَاعِیلُ بُنُ عَمْدٍ و الْبَجَلِیُّ قَالَ: نَا مِسْعَرُ بُنُ کِدَامٍ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنُ عَمِیرَةَ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنُ عَمِیرَةَ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِیًا عَلَی الْمِنْبَرِ نَاشَدَ اَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی شَهِدْتُ عَلِیْ عَلَی الْمِنْبَرِ نَاشَدَ اَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ غَدِیرِ خُمِّ یَقُولُ مَا قَالَ فَیشَهدُ؟ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ غَدِیرِ خُمِّ یَقُولُ مَا قَالَ فَیشَهدُ؟ وَانَّ مَنْ بُنُ مَالِكِ، فَشَهِدُوا اللهِ مَنْ عَدُولُ اللهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ اللهِ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِیْ وَسَلَّمَ یَقُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِیْ مَوْلاهُ مَا عَادَهُ مَا قَالَ مَنْ وَالَاهُ مَا قَالَ اللهِ مَا عَدَاهُ مَا قَالَ اللهِ مَا قَالَ اللهُ مَا قَالَ اللهِ مَا قَالَ اللهِ مَا قَالَ اللهِ مَا قَالَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِیْ مَا قَالَ مَنْ وَالَاهُ وَالْمَنْ وَالْاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ مَا قَالَ اللهُ مَا قَالَ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ مَا قَالَ مَنْ وَالْاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ مَا عَادَاهُ اللهُ مُعْ وَالَ مَنْ وَالْاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

كُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مِسْعَوِ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَمْرِو

وَ عَدَّلَ الْمَاهِيمَ الْمِيمَ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمَاهِيمَ الْمِيمَ الْمِيمَ الْمِيمَ الْمَا الْمُسَانَ الشَّقَفِيُّ قَالَ: نَا السَمَاعِيلُ الْمُ عَمْرٍ وَ قَالَ: نَا اللَّهُ مُنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَاعَةُ اللَّهِ طَاعَةُ الْوَالِدِ، وَمَعْصِيةُ اللَّهِ مَعْصِيةُ الْوَالِدِ

لَمْ يَرُو هَلَذَا الْحَدِيثَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ إِلَّا

یہ حدیث مسعر سے صرف اساعیل بن عمرو ہی روایت کرتے ہیں۔

جواس سے دشمنی رکھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آیکٹی نے فرمایا: والدکی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور والد کی نافر مانی اللہ کی نافر مانی ہے۔

بيعديث ليث بن سعد سے صرف اساعيل بن عمرو

2254- انظر: مجمع الزوائد جلد9صفحه 111 .

2255- انظر: مجمع الزوائد جلد8صفحه139 .

135

اسماعیل بن عمرو، و لا یُروی عن آبی هُرَیْرَة الله بی روایت کرتے بی اور حضرت ابو بریرہ سے بی صدیث بهذا الاستاد

\*\*\*

## احمد بن یزید سجستانی کی روایات

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله طرح آئی نے فرمایا: عائشہ کی فضیلت عور توں پر ایسے ہے۔ ایسے ہے جیسے شرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔

یہ حدیث کی بن سعید سے صرف اساعیل بن عیاش ہی روایت کرتے ہیں'اسے روایت کرنے میں کیل بن کیلی اکیلے ہیں۔

#### أَحْمَدُ بُنُ يَزِيدَ السِّجسْتَانِيُّ

السِّجِسْتَانِیُّ قَالَ: نَا یَحْیَی بُنُ یَحْیَی النَّیْسَابُورِیُّ السِّجِسْتَانِیُّ قَالَ: نَا یَحْیَی بُنُ یَحْیَی النَّیْسَابُورِیُّ قَالَ: نَا اِسْمَاعِیلُ بُنُ عَیَّاشٍ، عَنُ یَحْیَی بُنِ سَعِیدٍ الْاَنْصَارِیِّ، وَآبِی طُوَالَةَ، عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ: فَصْلُ عَائِشَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ: فَصْلُ عَائِشَهُ عَلَی السِّعاءِ کَفَصُلِ التَّرِیدِ عَلی سَائِرِ الطَّعَامِ عَلَی اللهِ مَا مُن اللهِ عَلی سَائِرِ الطَّعَامِ عَلی الله عَلی سَائِرِ الطَّعَامِ عَلی اللهِ عَلی سَائِرِ الطَّعَامِ عَلی سَائِرِ السَّی اللهِ سَائِرِ السَّی اللهِ عَلی سَائِرِ الطَّعَامِ عَلی سَائِرِ السَّی اللهِ سَائِرِ الْسُرِ السَّی اللهِ سَائِرِ السَّی الْمُعْلِی سَائِرِ السَّی اللهِ السَّی السَائِرِ السَّی السَائِرِ السَّی الْمَائِرِ السَّی السَائِرِ السَائِرِ السَّی السَائِرِ السَّی السَائِرِ السَّی السَائِرِ السَّی الْسَائِرِ السَائِرِ السَّی السَائِرِ السَّی السَائِرِ السَائِرِ السَّی السَائِرِ السَائِرِ السَائِرِ السَائِرِ السَّی السَائِرِ السَائِرِ السَائِرِ السَائِرِ السَائِرِ السَائِرِ السَائِرِ السَائِرِ السَائِرِ الْسَائِرِ السَائِرِ السَّی السَائِرِ السَائِرِ السَائِرِ السَائِرِ

لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ إلَّا السَّمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ يَحْيَى

السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قُشَيْرٍ، عَنْ اَبِى مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَسْلِمِينَ الْمَسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ وَلَائَصَارَى، فَيُقَالُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا وَلَائَ وَالنَّصَارَى، فَيُقَالُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا وَلَالَّالِمِينَ النَّالِمُ وَالنَّصَارَى، فَيُقَالُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا

<sup>2256-</sup> أخرجه البخارى في فضائل الصحابة جلد 7صفحه 133 رقم الحديث: 3770 ومسلم في فضائل الصحابة جلد 4 مفحه 1895 .

<sup>2257-</sup> أخرجه أبو داؤد في الفتن جلد 4صفحه 103 رقم الحديث: 4278 وأحمد في المسند جلد 4صفحه 511 رقم الحديث: 19775 .

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُرُوةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ فَشَيْرٍ إِلَّا جَعْفَر بُنِ فُكَ الْحَارِثِ، وَلَا عَنْ جَعْفَر بُنِ الْحَارِثِ، وَلَا عَنْ جَعْفَر بُنِ الْحَارِثِ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بُنُ يَحْيَى

الْحَشَّابُ الْبَلَدِیُّ قَالَ: نَا عُبَیْدُ اللهِ بُنُ عَائِشَةَ قَالَ: الْحَشَّابُ الْبَلَدِیُّ قَالَ: نَا عُبَیْدُ اللهِ بُنُ عَائِشَةَ قَالَ: الْحَصَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ آبِی جَعُفَو الْحَطُمِیِّ، اَنَّ جَدَّهُ عُمَیْرَ بُنَ حَبِیبِ بُنِ خُمَاشَةَ، وَکَانَ قَدُ اَدُرَكَ بَدَّتُ عُمَدُ مُنَى صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ احْتِلَامِهِ، اَوْصَی النَّبِیَّ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ احْتِلَامِهِ، اَوْصَی وَلَیْدَ مُن الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ احْتِلَامِهِ، اَوْصَی وَلَیْدَ مُن الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ عِنِ السَّفِیهِ یُسَرُّ، وَمَن وَمَن لَا یَرْضَی بِالْقَلِیلِ مِمَّا یَاتِی بِهِ مُحْبُهِ یَنْدَدُمُ، وَمَن لَا یَرْضَی بِالْقَلِیلِ مِمَّا یَاتِی بِهِ السَّفِیهِ یُسَرُّ، وَمَن لَا یَرْضَی بِالْقَلِیلِ مِمَّا یَاتِی بِهِ السَّفِیهِ یُسَرُّ، وَمَن لَا یَرْضَی بِالْقَلِیلِ مِمَّا یَاتِی بِهِ السَّفِیهِ یُسَرُّ، وَمَن لَا یَرْضَی بِالْقَلِیلِ مِمَّا یَاتِی بِهِ السَّفِیهِ یُسُرُّ، وَمَن لَا یَرْضَی بِالْقَلِیلِ مِمَّا یَاتِی بِهِ السَّفِیهِ یَرْضَی بِالْکَثِیرِ، وَاذَا اَرَادَ اَحَدُکُمُ اَن یَامُن یَامُو بِ السَّفِیهِ یُسَرُّ، وَمَن لَا یَوْنِ السَّفِیهِ یُسَرِّ، وَمَن اللهِ یَمُ مُن وَقَی بِالنَّوابِ مِن اللهِ لَمْ یَصُرُونِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ لَمْ یَصُرُونُ مَسَّ الْاَدِی مِنَ اللهِ لَمْ یَصُرُّهُ مَسُّ الْاَدِی وَتَی بِالنَّوابِ مِن اللهِ لَمْ یَصُرُّهُ مَسُّ الْاَدَی وَتَی بِالنَّوابِ مِن اللهِ لَمْ یَصُرُّهُ مَسُّ الْاَدِی کَمْ اللهِ لَمْ یَصُرُّهُ مَسُّ الْاَدِی کَمْ اللهِ لَمْ یَصُرُهُ وَتَی بِالنَّوابِ مِن اللهِ لَمْ یَصُرُهُ مُسَّ الْاَدِی کَمْ اللهِ لَمْ یَصُرُهُ وَتَی بِالنَّوابِ مِن اللهِ لَمْ یَصُرُهُ مُ مَن کَامُر مُن وَتَقَ بِالنَّوابِ مِن اللهِ لَمْ یَصُرُهُ مُ مَن اللهِ مَنْ اللهِ لَمْ یَصُرُهُ وَقَی بِالنَّوابِ مِن اللهِ لَمْ یَصُر اللهِ مَا مُن وَتِی بِالنَّوابِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَالْوَابِ مَن اللهُ مَن مُن مُن مُن مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ الْحَطْمِيِّ الْخَطْمِيِّ الْخَطْمِيِّ الْخَطْمِيِّ الْأَخْطَمِي

2259 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْبَلَدِيُّ فَالَ: نَا دُرَيْدُ بُنُ مُجَاشِعٍ، عَنُ فَالَ: نَا دُرَيْدُ بُنُ مُجَاشِعٍ، عَنُ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، عَنُ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ الْاَحْنَفِ بُنِ

2259- انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 305.

یہ حدیث عروہ بن عبداللہ بن قشر سے صرف جعفر بن حارث اور جعفر بن حارث سے صرف المعیل ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں کیلیٰ بن کیلٰ اکیلے ہیں۔

حضرت ابوجعفر خطمی اپنے دادا حضرت عمیر بن حبیب بن خماشہ سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے بلوغت کے وقت نبی کریم التی گرائی کی پایا تھا تو آپ نے ان کے بیٹے کی وصیت کی' آپ نے فر مایا: اے میرے بیٹے! بیوقو فول کی مجلس سے بچنا' کیونکہ ان کی مجالس بیاری ہے' جو بیوقو فول سے بچے گا وہ آسانی میں رہے گا' اور جو ان سے مجت کرے گا وہ آسانی میں رہے گا' اور جو ان گا' جو پاگلوں کے پاس آئے گا وہ زیادہ پر راضی ہوگا' اور جب میں سے کوئی نیکی کا تھم دے یا پُر ائی ہے منع کرے' اوپ آئے اوپر آنے والی تکلیف پر صبر کرے اور اللہ عز وجل اپنے اوپر آنے والی تکلیف پر صبر کرے اور اللہ عز وجل سے تو اب کی اُمید رکھے' کیونکہ جو اللہ سے تو اب کی اُمید رکھے' کیونکہ جو اللہ سے تو اب کی اُمید رکھے تو اس کوکوئی تکلیف نقصان نہیں پہنچائے گی۔

یہ حدیث ابوجعفر تعظمی سے صرف حماد بن سلمہ ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں ابن عائشہ اکیلے ہیں۔

حضرت احنف بن قیس رضی الله عنه فرماتے ہیں که مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے فرمایا: اب احنف! جوزیادہ بنے گااس کارعب کم ہوگا'ادر جو مذاق 138

قَيْسٍ قَالَ: قَالَ لِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: يَا آحُنَفُ، مَنْ كَثُرَ ضَحِكُهُ قَلَّتُ هَيْبَتُهُ، مَنْ مَزَحَ اسْتُخِفَّ بِهِ، وَمَنْ اكْثُرَ صَحِكُهُ قَلَّتُ هَيْبَتُهُ، مَنْ مَزَحَ اسْتُخِفَّ بِهِ، وَمَنْ اكْثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ الْحَقَطُهُ، وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَ وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَ وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنُ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ عَائِشَةَ

کرےگاان کو حقیر جانا جائےگا اور جوزیادہ شے کی تلاش میں ہوگا اس کے ساتھ مشہور ہوگا ، جوزیادہ گفتگو کرے گا اس کا جھوٹ زیادہ ہوگا اور جس میں جھوٹ کٹر ت سے ہوگا اس میں حیاء کم ہوگا ، اور جس میں حیاء کم ہوگی اس کا تقویٰ کم ہوگا ، اور جس کا تقویٰ کم ہوگا اس کا دل مردہ ہوگا۔ میر صدیث حضرت عمر سے صرف اسی سند سے مروی ہے اسے روایت کرنے میں ابن عائشہا کیلے ہیں۔

\*\*\*

139

## احمد بن مجاہدالقطان کی روایات

حضرت شہر بن حوشب رضّی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ یا حسین بن علی رضی اللہ عنہا پر تعزیت کرنے تو حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ طُولِیَ اِللہ اللہ عنہا تفریف کے اس کو رکھا' آپ سونے والے بستر پر آئے' تو حضرت فاطمہ بنت محمد رضی سونے والے بستر پر آئے' تو حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا تشریف لائیں' برتن لے کر اس کو رکھا' آپ ملے اللہ عنہا تشریف لائیں' برتن لے کر اس کو رکھا' آپ ملے اللہ عنہا تشریف کو تا ہے گاس اکشے ہوئے تو آپ بلاؤ! جب سارے آپ کے پاس اکشے ہوئے تو آپ لیا وار میری لے فرمایا: اے اللہ! بیر میرے خاص لوگ ہیں اور میری فرمایا

یہ حدیث طعمہ بن عمرہ نے صرف زافر بن سلیمان ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں عبداللہ بن عمر بن ابان اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ عنہ اللہ عنہا فرمایا: چار وینار چوری کرنے پر ہی ہاتھ کا ٹا جائے۔

## آخمَدُ بُنُ مُجَاهِدٍ الْقَطَّانُ

2260 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُجَاهِدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ قَالَ: نَا زَافِرُ بُنُ شَكْدَ مَنْ اللهِ بُنُ عُمْرٍ و الْجَعُفَرِيّ، عَنْ اَبِي سُلَيْسَمَانَ، عَنْ طُعُمَةً بُنِ عَمْرٍ و الْجَعُفَرِيّ، عَنْ اَبِي الْبَحْدَافِ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ قَالَ: اَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ اُعَزِيهَا عَلَى الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيّ فَقَالَتُ: دَخَلَ سَلَمَةَ اُعَزِيهَا عَلَى الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيّ فَقَالَتُ: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ عَلَى مَنَامَةٍ لَّهَا، فَجَانَتُهُ فَاطِمَةُ بِشَنِّ فَوَضَعَتُهُ، فَقَالَ: اذْعِى حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَابُنَ عَيْمِكِ عَلِيًّا، فَلَمَّا اذْعِى حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَابُنَ عَيْمِكِ عَلِيًّا، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا عِنْدَهُ قَالَ: اللّهُمَّ هَوُلًاءِ خَاصَّتِي وَاهُلُ اجْسَ وَطَهِّرُهُمُ تَطُهِيرًا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ طُعْمَةَ بُنِ عَمْرٍ و إِلَّا زَافِرُ بُنُ سُلَيْسَمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ

2261 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ السِّمَ اللهِ مَنْ مَالِكٍ السِّمَ اللهِ مَنْ هَشَامِ بُنِ يَحْيَى اللهِ مَسَانِيُّ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ هِشَامِ بُنِ يَحْيَى الله عَلَى قَالَ: عَلَى عَمْرَةَ الله عَسَانِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

2260- أخرجه الترمذي في المناقب جلد 5صفحه 690 رقم الحديث: 3871 وأحمد في المسند جلد 6صفحه 331 رقم الحديث: 2666 والطبراني في الكبير جلد 3صفحه 53-54 رقم الحديث: 2666 .

2261- أخرجه البخاري في الحدود جلد12صفحه99 رقم الحديث:6789 ومسلم في الحدود جلد3صفحه1312 .

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيتَ عَنْ يَحْيَى بُنِ يَحْيَى اللهِ اللهُ هَشَامٌ الْعَسَانِيِّ إِلَّا ابْنُهُ هِشَامٌ

2262 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ السِّمَشُقِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَلِيلِ التَّحَشَنِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَلِيلِ التَّحَشَنِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَشِنِيُّ، عَنُ سَعِيدِ بَنِ عَبْدِ الْمَعْزِيزِ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ الْمُعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَآيَتَيْنِ مَعَهَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. إِلَّا الْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ

یہ حدیث کی بن کی الغسانی سے صرف ان کے بیٹے ہشام ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاق کی آئے کہا کہ میں نے درسول اللہ طاق کی آئے کہا کہ میں اور اس کے ساتھ دوآ بیتیں ملائے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوآ بیتیں ملائے بغیر نہیں ہوتی ہے۔

بیرحدیث حسان بن نوح سے صرف علی بن عیاش ہی روایت کرتے ہیں۔

فائدہ ادر ہے کہ اگر کوئی آ دمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتو وہ قر اُت نہیں کرے گا اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتو وہ سور ہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت بھی ساتھ ملائے گا اور یہ بھی یا در ہے کہ مطلقاً قر اُت فرض ہے سور ہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ پڑھنا واجب ہے۔

عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَالِي اللهِ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

يَزِيدَ بُنِ صُبَيْحٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيّ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا عُزِّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ رُقْيَةَ امْرَاةٍ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكُرُ مَاتِ

لَا يُسرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ اللهِ بُنُ ذَكُوانَ اللِّمَشُقِتُّ

بیحدیث رسول الله ملتی آنتی سے صرف ای سند سے روایت ہے اسے روایت کرنے میں عبداللہ بن ذکوان دمشقی اسکیے ہیں۔

2262- انظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 118 .

2263- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 11صفحه 366 رقم الحديث: 12035 والبزار جلد 1صفحه 375 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 15 .

## آحُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ

نَا ابُنُ الْحَيْبِرِيِّ اللَّخْمِیُّ اللِّمَشُقِیُّ قَالَ: نَا مُنَبِّهُ بُنُ عُشُمانَ قَالَ: نَا مُنَبِّهُ بُنُ عُشُمَانَ قَالَ: نَا ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّيْنِي مُجَالِدُ بُنُ عُشُمَانَ قَالَ: نَا ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّيْنِي مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَكَلالُ بَيْنٌ وَّالْحَرَامُ بَيِّنْ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَكلالُ بَيْنٌ وَّالْحَرَامُ بَيِّنْ، وَبَيْنَ الْحَكلالِ هِي آمُ مِنَ الْحَرَامِ هِي، وَبِيْدِ، كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ آمِنَ الْحَكلالِ هِي آمُ مِنَ الْحَرَامِ هِي، كَثْرِي لَكُولُ اللهِ مَنَ الْحَرَامِ، كَمُرْتِع يَسِدَعَهُ نَ الْمَرُءُ يَكُونُ اَشَدَ اسْتِبُراءً لِيورْضِهِ وَدِينِهِ، يَسَدَعَهُ نَ الْمَرُءُ يَكُونُ اَشَدَ اسْتِبُراءً لِي الْحَرَامِ، كَمُرْتِع بَسَدَعَهُ نَ الْمَرْءُ يَكُونُ اَشَدَ الْمَتِبُورَاءً فِي الْحَرَامِ، كَمُرْتِع وَمَنْ يَقَعْ فِي الْحِمَى يُوشِكُ اَنْ يَوْعَ فِي الْحِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ وَالْحَمَى، الله مَحَارِمُهُ وَالنَّ لِكُلِّ مِلْكِ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ وَالْتَعْ فِي الْحَمَى، اللهِ مَحَارِمُهُ وَالْتَعْ فِي الْحِمَى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ وَلِي الْمُعْرَامِ مَلَى الْمَارِمُةُ وَالْتَعْ فِي الْمُعْمَى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ وَالْتَعْ فِي الْمُحَمَّى وَالْتَعْ فِي الْحُمَامِ وَالْتَعْ فِي الْحَمَى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ وَلَا لَاللهِ مَحَارِمُهُ وَالْتَعْ فِي الْحَمَامِ وَالْتَعْ فِي الْحَمْ وَالْعُولُ وَالْتُولُ وَالْعَالِي وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْرِقِ الْحَمْمُ وَالْتُولُ وَالْعَالَ عَلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ وَالْتُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُسُلِقُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ

2265 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ إِبْرَاهِيمَ اللِّمَشُقِى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ الْبُعُفِقِيُّ قَالَ: نَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ السِّمْطِ، عَنِ الْوَضِينِ بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ مَرُثَدٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ سَلْمَانَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا، ثُمَّ قَلَّبَ جُبَّةً عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ

#### احمد بن عبدالقاهر كي روايات

بیحدیث توربن زید سے صرف منبہ بن عثان اور ولید بن مسلم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله طلّ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ فرایے جبہ کو بلٹا اور اس کے ساتھ اپنے چبرے کوصاف کیا۔

 بی حدیث وضین بن عطاء سے صرف بزید بن سمط بی ووایت کرتے ہیں اُن سے روایت کرنے میں مروان بن محمد طاطر کُن اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْوَضِينِ بُنِ عَطَاءِ إِلَّا يَرْدِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ يَزِيدُ بُنُ السِّمُ طِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَوِيُّ السِّمُ طِ

 $^{4}$ 

## آخُمَدُ بَنُ الْحُسَيْنِ الدِّمَشْقِيُّ

اللّهِ مَشْقِیٌ قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِهَابٍ قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بُنُ اللّهِ مَشْقِیٌ قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بُنُ المَّابِ قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بُنُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلْ النَّوْرِی، عَنْ شُعْبَة، عَنْ السّمَاعِيلَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ النَّوْرِی، عَنْ شُعْبَة، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكلِدِ، عَنْ جَابِدٍ، آنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى السَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: آنَا، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: آنَا، فَقَالَ: آنَا آنَا آنَا آنَا كَانَهُ كَرِهَهُ

2267 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ هَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: نَا مُسَحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ مُسَحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَلَدَامٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَسَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمَسَالُةُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمَسَرُلَةِ تَسَحْتَلِمُ: هَلْ عَلَيْهَا غُسُلٌ ؟ فَقَالَ: نَعُمْ، إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلُ

2268 - حَدَّنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرُقٍ الْحَارِثِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَرُقٍ الْحَارِثِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِرُقٍ الْحَصِيقُ قَالَ: نَا عَلِقٌ بُنُ عَيَّاشٍ الْيَحْمِدِيُّ قَالَ: نَا عَلِقٌ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْمِحْمِدِيُّ قَالَ: نَا عَمْرِو بُنِ الْمِحْمِدِيُّ قَالَ: نَا حَسَّانُ بُنُ نُوحٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ اللهِ مُن عُبْدِ اللهِ بُنِ بُسُوٍ قَالَ: اَتَى النَّبِيَّ قَبْسٍ الْكِنْدِيِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُسُوٍ قَالَ: اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْرَابِيَّانِ، فَقَالَ آحَدُهُمَا: مَنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعْرَابِيَّانِ، فَقَالَ آحَدُهُمَا: مَنْ

## احمد بن حسين الدمشقى كى روايات

**<sup>2267-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد1صفحه 271** .

<sup>2268-</sup> أخرجه الترمذي في الزهد جلد4صفحه 565 رقم الحديث: 2329' وأحمد في المسند جلد 4صفحه 233 رقم الحديث: 17715 .

حَيْرُ النَّاسِ يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ

وَقَـالَ الْآخَرُ: إِنَّ شَـرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتُ عَلَيْنَا فَبِايِّهِ نَتَمَسَّكُ؟ فَقَالَ: لَا يَزَالُ لِسَائُكَ رَطُبًا مِنُ ذِكُرِ اللَّهِ

كُمْ يَرُو ِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَسَّانَ بُنِ نُوحٍ إِلَّا عَلَى بُنُ عَيَّاشٍ عَلِي بُنُ عَيَّاشٍ عَلِي بُنُ عَيَّاشٍ

2269 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرْقٍ قَالَ: نَا اَبِى قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ اَبِى بَكْرِ بُنِ اَبِى مَرْيَمَ الْغَسَانِيّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِى عَلَى النّاسِ زَمَانٌ مَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِى عَلَى النّاسِ زَمَانٌ مَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ اصْفَرُ وَابَيْضُ لَمْ يَتَهَنَّ بِالْعَيْشِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِى بَكُو بُنِ آبِى مَرْيَهُ اللهِ الْحَدِيثَ عَنْ آبِى بَكُو بُنِ آبِى مَرْيَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

2270 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الدَّمِيرِيُّ الْمِصْرِيُّ، بِدَمِيرَةَ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بُنُ دُوَيْدِ بُنِ الْمِصْرِيُّ، بِدَمِيرَةَ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بُنُ دُوَيْدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْاَشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ حَبَّابٍ، عَنْ اَبِي التَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ حَبَّابٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ

دوسرے نے عرض کی: اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہیں ہم کن کو پکڑیں؟ آپ ملے اللہ نے فرمایا: اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر وتازہ رکھ۔

بیرحدیث حسان بن نوح سے صرف علی بن عیاش ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت مقدام بن معدی بن کرب رضی الله عنه نبی کریم ملتی آیا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
لوگوں پر ایبا زمانہ آئے گا کہ جس کے پاس زرد وسفید
(مرادسونا چاندی ہے) نہیں ہوگا' اس کی زندگی اچھی نہیں ہوگا۔

بیحدیث ابوبکر بن ابومریم سے صرف بقیہ بن ولید بی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں محمد بن حارث بن عرق اکیلے ہیں۔

حضرت أم سلمه رضى الله عنها فرماتى بين كه رسول الله ملتي يَلِين كه رسول الله ملتي يَلِين كه رسول الله ملتي يَلِين بوتا الله ملتي يَلِين بوتا اورمعاف كريا كروالله تم كوعزت دے كا اور جوآ دى اپنا اوپر مانكنے كا دروازہ كھول ليتا ہے تو الله عزوجل اس پرمخاجى كا

2269- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 20صفحه 278 رقم الحديث: 659 والامام أحمد في مسنده رقم الحديث:

13314 . انظر: مجمع الزوائد جلد 4صفحه 68.

2270- أخرجه مسلم رقم الحديث: 2588 والامام أحمد في مسنده جلد 2صفحه 436-438 . انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 108-438 .

دروازه کھول دیتاہے۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَقَصَ مَالٌ مِّنُ صَلَّةَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بِهَا صَلَّةً اللهُ بِهَا عَنْ مَظْلِمَةٍ اللهَ وَالا وَادَهُ اللهُ بِهَا عِنَّا، فَاعْفُوا يُعِزِّكُمُ اللهُ، وَلا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْالَةٍ إلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُرِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْقَاسِمُ بُنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُ، وَزَكَرِيَّا بُنُ دُويَدٍ الْاَشْعَثِيُّ

الرّحِيمِ الْبَرُقِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بَنْ مُوَّةً، عَنْ يَزِيدَ بُنِ سُلَيْهَانَ بُنِ مُوسَى، عَنْ كَثِيرِ بُنِ مُرَّةً، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمُ إِلّا فِي النّتَيْنِ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمُ إِلّا فِي النّتَيْنِ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمُ إِلّا فِي اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمُ إِلّا فِي اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمُ إِلّا فِي اللهُ وَجُلٌ اللهُ وَكُلّ اللهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَى وَبَعْنَ وَجَلّ قُرُ آنًا، فَهُو يَقُومُ بِهِ كَمَا يَقُومُ وَرَجُلٌ اعْطَى فَلانًا، فَاقُومُ بِهِ كَمَا يَقُومُ . وَيَقُولُ رَجُلٌ اعْطَى فَلانًا، فَاقُومُ بِهِ كَمَا يَقُومُ . وَيَقُولُ رَجُلٌ اعْطَاهُ مَالًا فَهُو يُنْفِقُ وَيَتَصَدّقُ، وَيَقُولُ رَجُلٌ وَكُلْنَا ذَلِكَ وَيَقُولُ رَجُلٌ اللهُ فَهُو يُنْفِقُ وَيَتَصَدّقُ، وَيَقُولُ رَجُلٌ وَيَقُولُ رَجُلٌ اللهُ فَهُو يُنْفِقُ وَيَتَصَدّقُ، وَيَقُولُ رَجُلٌ اللهُ فَهُو يُنْفِقُ وَيَتَصَدّقُ، وَيَقُولُ رَجُلٌ اللهُ اللهُ فَهُو يُنْفِقُ وَيَتَصَدّقُ، وَيَقُولُ رَجُلٌ اللهُ ا

لَـمُ يُسُـنِـدُ يَـزِيدُ بُنُ الْآخُسَسِ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ: زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ

2272 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبِنَاءُ

به حدیث سفیان سے صرف قاسم بن بزید الجرمی اورز کریابن دویدال هعثی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت بزید بن اخن رضی الله عنه جنهیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طقی آلیم نے فرمایا: آپس میں حسد نہ کرو گر دوآ دمیوں پرشک کرو (رشک کا مطلب ہے کہ دعا کرنا کہ جھے بھی بید ہے جس طرح اس کو دیا ہے میں بھی اسی طرح تیری راہ میں خرچ کروں) (۱) ایسے آ دمی پرجس کو الله عز وجل وہ آ دمی کے کہا گر الله بھے بھی اسی طرح دی تو میں بھی وہ آ دمی کے کہا گر الله بھے بھی اسی طرح دی تو میں بھی فلاں کی طرح دن رات قیام کیا کروں گا اور (۲) ایسے آ دمی پرجس کو الله نے مال دیا اور وہ خرچ کرتا اور صدقہ کرتا ہو وہ آ دمی بھی اسی طرح خرچ کرتا اور صدقہ میں بھی اس طرح خرچ کروں اگر جھے الله تعالی مال

حضرت میزید بن الاضن رسول الله ملتی ایک محرت میزید بن الاضن رسول الله ملتی ایک محدیث کے علاوہ کسی اور سند روایت نہیں کرتے اسے روایت کرنے میں زید بن واقد الکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ

2271- أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 48 والكبير جلد 22 صفحه 239 رقم الحديث: 626 والامام أحمد في مسنده جلد 40 صفحه 411 .

الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: نَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ جُوتِي الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْمَلِكِ الدِّمَارِيُّ قَالَ: نَا سُفُيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْن، عَنْ نَافِع، عَنِ أَبُنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى بِأَرْضِ خَيْبَرَ لِلْمَسَاكِينِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمُسِكُ ٱصْلَهَا، وَتَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا، فَهِيَ تَجْرِي عَلَى ذَلِكَ

لَمْ يَرُو هَـٰذَا الْحَـٰدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَبُدُ الْمَلِكِ اللِّمَارِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، وَٱبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ

2273 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزْدَادَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عِصْمَةَ النَّصِيبِيُّ، عَنْ بِشُو بُنِ حَكَمٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ آبِي حُرَّةَ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَاءُ أُمَّتِي فِي الطُّعُنِ وَالطَّاعُونِ . قُلُنَا: قَدُ عَرَفْنَا الطَّعْنَ، فَـمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: وَخُزُ اَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلِّ شَهَادَةٌ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أبِي حُرَّةً، وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا بِشُرُ بُنُ حَكِيمٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ بِشُوِ إِلَّا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عِصْمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بُنُ أَيُّوبَ

2274 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر کی زمین کی مساکین کے لیے وصیت کی تو نبی کریم التی اللہ نے ان (حضرت عمر رضی الله عنه ) کوفر مایا: زمین اینے پاس ہی رکھو اس کا غلہ صدقه کردو'وه اس دن تک جاری رہے گا (لینی ثواب تخفي ملتارے گا قیامت تک )۔

يه حديث سفيان سے صرف عبد الملك الذماري اور محمر بن بوسف الفرياني اور البوداؤد الحفر ی بی روايت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بين كه رسول طاعون میں ہوگی ہم نے عرض کی :طعن کوتو ہم نے پہچان لیا طاعون کیا ہے؟ آپ ملٹ ایکٹم نے فرمایا: تمہارے دشمن ا جنوں کی نظر ہرایک میں شہادت ( کا اجروثواب) ہے۔

يه حديث سالم سے صرف ابراہيم بن الى حره اور ابراجيم سے صرف بشر بن حكيم اور بشر سے صرف عبدالله بن عصمه ہی روایت کرتے ہیں'اسے روایت کرنے میں موسیٰ بن ایوب اسلیے ہیں۔

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب بیہ

2273- انظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 317 .

<sup>2274-</sup> أخرجه ابن ماجه في النكاح جلد 1صفحه 596 رقم الحديث: 1856 وأحمد في المسند جلد 5صفحه 327

بُنِ سَعُدِ الْمُرِئُ الدِّمَشُقِیُّ قَالَ: نَا اَحْمَدُ بَنُ مُوسَى بُنِ صَاعِدِ الْمُرِیُّ الدِّمَشُقِیُّ قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بَنُ اِسْمَاعِیلَ بَنِ صَاعِدِ الصَّورِیُّ قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بَنُ اِسْمَاعِیلَ قَالَ: نَا عُمُرُو بَنُ مُرَّةً، قَالَ: نَا عُمُرُو بَنُ مُرَّةً، وَالْاَعْمَشُ، ومَنصُورٌ، عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِی الْجَعُدِ، عَنُ قَالَ: لَمَّا نَزلَتُ: (الَّذِینَ یَکُنِزُونَ الذَّهَبَ ثَوْبُانَ قَالَ: لَمَّا نَزلَتُ: (الَّذِینَ یَکُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، فَقَالُوا: اَیْ مَالِمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: تَبَّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَقَالُوا: اَیُّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: تَبَّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَقَالُوا: اَیُّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: قَلْبًا شَاکِرًا، وَلِسَانًا ذَاکِرًا، وَرُسَانًا ذَاکِرًا، وَرُوجَةً صَالِحَةً

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُسَلَّدَةً إِلَّا مُؤَمَّلُ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْمُزَنِيُّ الْمُوزِينِ بُنِ الْمُوزِينِ بُنِ الْمُوزِينِ بُنِ اَبِي رَوَّادٍ الْوَاسِطِيُّ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ اَبِي رَوَّادٍ الْوَاسِطِيُّ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ اَبِي رَوَّادٍ الْوَاسِطِيُّ، وَعَبْدُ الْمَحِيدِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ اَبِي رَوَّادٍ

2275 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ هَارُونَ بُنِ رَوْحٍ الْبَرُذَعِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُوفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ مُحَمِّو، عَنْ سَعِيدِ بُنِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبُيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، فَيَقُولُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، فَيَقُولُ: الْعِيدُ كُمْمَا بِكِلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَذَرَا وَبَرَا، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيتَ عَنُ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْ لَيْ لَيْ ابْنِ آبِي لَيْ لَيْكَ يَا الْفِرْ يَابِيُّ وَرَوَاهُ النَّاسُ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ

آیت نازل ہوئی: ''وہ لوگ جوسونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں'' (التوبہ:۳۳) تو رسول اللہ طرفی اُلِیّلِم نے فرمایا: سونے وچاندی کے لیے جابی ہو صحابہ کرام نے عرض کی: ہم کون سا مال حاصل کریں؟ آپ ملی اُلِیّلِیّلِم نے فرمایا: شکر کرنے والا دل و کرکرنے والی زبان اور نیک بیوی۔

یہ حدیث از سفیان از عمر و بن مرہ صرف مؤمل اور محمد بن حسین المزنی الواسطی اور عبدالمجید بن عبدالعزیز بن الی روّاد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنها فرمات بي كه بى كريم طن في الله عنها كوان كلمات من وحسين رضى الله عنها كوان كلمات سدة م كرت تصد "أعيد أكم من الله عنها كوان كلمات الله التهام ات من شرّ ما حكلق، وَذَرَا وَبَرَا، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَا مَنْ هُرَ

بیر حدیث از سفیان از ابن ابی لیلی صرف الفریانی می روایت کرتے ہیں۔اورلوگ سفیان سے وہ منصور سے وہ منہال سے روایت کرتے ہیں۔

رقم الحديث: 22455 .

2275- انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 117-116 .

# احر بن شاہین بغدادی کی روایت

حفرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: ہیں نے نبی کریم مل اللہ اللہ کر اللہ کا اللہ کا اللہ کا دوالہ کا اللہ کا ال

یہ حدیث از عبدالملک بن عمیر صرف عکرمہ بن ابراہیم ہی مرفوع روایت کرتے ہیں۔

### آحُمَدُ بُنُ شَاهِينَ الْبَغُدَادِيُّ

قَالَ: نَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ قَالَ: نَا عِكْرِمَةُ بُنُ الْبَغْدَادِيُ فَالَ: نَا عِكْرِمَةُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْاَزْدِيُّ قَالَ: نَا عِكْرِمَةُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْاَزْدِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ الْاَزْدِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ ابِيهِ قَالَ: سَالُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ ابِيهِ قَالَ: سَالُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (السماعون: 5) ؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ يُؤَيِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا

لَمْ يَرُفَعُ هَـٰذَا الْسَحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَدُدٍ الْمَلِكِ بُنِ عُمَدُدٍ الْمَلِكِ بُنِ

\*\*\*

# احمد بن اساعیل الوساوسی کی روامات

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں رسول الله المرائی آلیم کے پاس داخل ہوا تو آپ وضو کر رہے سے آپ کے آگے پائی کا ایک مُد پڑا ہوا تھا' تھوڑا تھا یا زیادہ تھا' پس آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئ اورکی کی اور ناک میں پائی ڈالا تین تین مرتبہ اور اپنے کلا کیاں تین تین مرتبہ دھویا اور داڑھی کا خلال کیا اور اپنی کلا کیاں تین تین مرتبہ دھو کیا اور داڑھی کا خلال کیا اور دونوں کا نوں کا سے مرتبہ دھو کیں اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے یہاں تک کہ ان کوصاف کیا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وضواس طرح کرنا ہے؟ آپ مرتبہ کی فرمایا: میرے رب طرح کرنا ہے؟ آپ مرتبہ کی ایک کے عرف کیا: یارسول اللہ! وضواس عزوجل نے جھے ای طرح کرنا ہے؟ آپ مرتبہ کی ایک کے عرف کیا۔ ایک کی ایک کیا کیا ہے۔

یہ لفظ از عطاء از حضرت ابن عباس از نبی کریم ملٹ اللے کے سے بیں کہ آپ ملٹ اللے کے اللے اللہ کے اللے اللہ کے اللے دوایت داڑھی کا خلال کیا سوائے نافع ابوھر مزک اے روایت کرنے میں شیبان اکیلے ہیں۔

#### آخُمَدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْوَسَاوِسِيُّ الْوَسَاوِسِيُّ

الْوسَاوِسِيُّ الْبَصْرِیُّ قَالَ: نَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ قَالَ: الْوسَاوِسِیُّ الْبَصْرِیُّ قَالَ: نَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ قَالَ: نَا الْوسَاوِسِیُّ الْبَصْرِیُّ قَالَ: نَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ قَالَ: نَا اَلْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ دَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخَلُقُهُ وَ وَانُ زَادَ فَقَلَّ مَا يَنْقُصُ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، وَعَنْ وَانُ زَادَ فَقَلَّ مَا يَنْقُصُ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، وَعَسَلَ وَجُهَهُ وَمَضَّ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثَلاثًا ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَمَضَى وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثَلاثًا ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَمَسَتَح بِرَاسِهِ وَالْدُنَيْهِ مَرْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَمَسَتَح بِرَاسِهِ وَالْدُنَيْهِ مَرْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَمَسَتَح بِرَاسِهِ وَالْدُنَيْهِ مَرْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَمَسَتَح بِرَاسِهِ وَالْدُنَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَمَسَتَ عِبِرَاسِهِ وَالْدُنَيْهِ مَرْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَمَسَتَ بَرَاسِهِ وَالْدُنَيْهِ مَرْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَمَسَلَ وَجُهُهُ وَمَالًا اللهِ ، هَكَذَا الْمَرْنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ اللهُ هُ هَكَذَا الْمَرْنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ

لَـمُ يَرُو هَذِهِ اللَّفُظَةَ عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النِّهِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِى: تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِى: تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ فِي الْوُضُوءِ إِلَّا نَافِعٌ ٱبْقُ هُرُّمُوْ، تَفَوَّدَ بِهِ: شَيْبَانُ

2278 - حَدَّثَنَا آخِمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاقْطَعُ الْبُعْدَادِيُّ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمِهْرَقَانِیُّ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمِهْرَقَانِیُّ قَالَ: نَا حَدْمَا دُ بُنُ قِيرَاطٍ، عَنْ جَسْرٍ آبِي جَعْفَرٍ، عَنْ يُونُسَ بَرَعُ بُنْ فِي الْجَسَنِ، عَنْ آنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْجَسَنِ، عَنْ آنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

<sup>2277-</sup> انظر الأنساب للسمعاني جلد13صفحه338 .

<sup>2278-</sup> أخرجه الطبراني في الصغير جلد1صفحه 58.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنُ آحَبَّ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ إِلَّا جَسُرٌ اَبُو جَعْفَرِ، وَاَبُو عُمَارَةَ الرَّاذِيُّ

2279 - حَدَّنَ اَحْمَدُ بُنُ الْبَحْ الْرُهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الْآوَ الِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آيُّوبَ إِلَّا الْحَسَنُ بُنُ وِينَارٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

2280 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى السَّوطِیُّ اَبُو الْحَصَنِ قَالَ: نَا اَبُو نُعَیْمِ الْفَضْلُ بُنُ دُکیْنٍ قَالَ: نَا سَلَمَهُ بُنُ نُبیْطٍ، عَنِ الصَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آلَٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آلَهُ وَسَلَى آللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَقِّى، وَالْحَارَةُ عَلَيْهِ وَالْمُعَقِّى، وَالْحَارَةُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَقِّى، وَالْحَارَةُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَقِّى، وَالْحَارَةُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ عَنِيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَقِقِى، وَالْحَارَةُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَا عُلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَمْ يَرُوِهِ عَنِ الضَّحَّاكِ إِلَّا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو نُعَيْمٍ

بیرحدیث یونس بن عبید سے صرف جسر ابوجعفر اور ابونگارہ الرازی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله طبی اللہ عنہ اللہ عنہ فرمایا: صلوٰۃ الاقابین اس وقت ہے جب اونٹوں کے پاوُں جل رہے ہوں۔

یہ حدیث الوب سے صرف حسن بن دینار ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں محمد بن اسحاق اکیلے ہیں۔

ضحاک سے صرف ابوسلمہ بن ندیط ہی روایت کرتے ہیں۔ ہیں اسے روایت کرنے میں ابوقیم اکیلے ہیں۔

<sup>2279-</sup> أخرجه مسلم في المسافرين جلد 1صفحه 516 والدارمي في الصلاة جلد 1صفحه 403 رقم الحديث: 1457 وأحمد في المسند جلد 40ه فحه 448 رقم الحديث: 19286 .

<sup>2280-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد 8صفحه 287 .

2281 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ السَّوْطِيُّ فَالَا: نَا سُلَيْمَانُ بُنُ حُرْبٍ، وعَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: نَا سُلَيْمَانُ بُنُ حُرْبٍ، وعَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: نَا شُلِعُبَةُ، عَنْ مُشَاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَهُو مُتَوشِحٌ بِشُوبٍ قُطْنٍ، وَفِي يَدِهِ عَنزَةٌ، وَهُو مُتَّكِةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَيْدٍ، فَرَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مُتَّكِةٌ عَلَى اللهُ عَلَيهِ مُنَا يَدُهِ، ثُمَّ مَتَّكِةٌ عَلَى اللهُ عَلَيهِ مُنَا يَدُهِ، ثُمَّ مُثَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَثَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثَلِي اللهُ عَلَيْهِ مَثَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ وَلِي يَدِهِ عَنزَةً، وَهُو مُتَكِونَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مُثَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ يَدَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُشَاشٍ إِلَّا شُعْبَةُ، وَلَا رَوَى عَنْ مُشَاشِ آحَدٌ غَيْرُ شُعْبَةَ

2282 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادٍ الْمَحُمَّدُ بُنُ زِيَادٍ بُنِ زَبَّالٍ الْمَحُمَّدُ بُنُ زِيَادٍ بُنِ زَبَّالٍ الْمَكْلِيُّ قَالَ: نَا شَرُوقِيُّ بُنُ الْقُطَامِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا طَلُقِ الْمَكْلِيُّ قَالَ: نَا شَرُوعِيلَ بُنِ الْقَعْقَاعِ، طَلُقِ الْمَعْلِيدِيِّ قَالَ: لَقَدْ رَايَّتُنَا طَلُقِ الْمَعْدِي كَرِبَ الزَّبَيْدِيِّ قَالَ: لَقَدْ رَايَّتُنَا عَنْ عَمْرِو بُنِ مَعْدِي كَرِبَ الزَّبَيْدِيِّ قَالَ: لَبَيْكَ تَعْظِيمًا عَنْ عَمْرِو بُنِ مَعْدِي كَرِبَ الزَّبَيْدِي قَالَ: لَبَيْكَ تَعْظِيمًا مِنْ قُرُبٍ وَنَحْنُ إِذَا حَجَجُمْنَا قُلْنَا: لَبَيْكَ تَعْظِيمًا اللَّهُ عُدُورًا هَذِي زُبَيْدًا قَدْ آتَتُكَ قَصُرَا يَقُطَعُنَ خَبْتًا وَلَقَدُ وَالْمَلُوا الْآلُومِ مَنْ قَصُرَا يَقُطَعُنَ خَبْتًا وَلَقَدُ وَجَبَالًا وَعُمْرَا قَدْ خَلَقُوا الْآلُومِ مَنْ يَعْوَا عَنْ بَطُن عُرَنَةً، فَاللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلُ اللهُ مَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے میں که رسول الله ملی آئی آئی ہم پر نکلے اس حال میں که آپ اُونی کی رسول الله ملی آئی آئی ہم پر نکلے اس حال میں که آپ اُتھ میں نیزہ تھا' آپ حضرت اُسامہ بن زیدرضی الله عنه کا سہارا لیے ہوئے تھے' آپ ملی آئی آئی ہم نے نیزہ اپنے سامنے گاڑا' پھر اس کی طرف نماز پڑھی۔

سی حدیث مشاش سے صرف شعبہ اور مشاس سے شعبہ کے علاوہ کسی نے بھی روایت نہیں گی۔

<sup>2281-</sup> انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث:5312 .

<sup>2282-</sup> أخرجه البزار رقم الحديث: 1412 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3صفحه 225 .

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَرُقِيّ بُنِ الْقُطَامِيّ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ زَبَّارِ الْكَلْبِيُّ

2283 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّدٍ الْكَلِيُّ الْمَحَمَّدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ زَبَّارٍ الْكَلِيِّ الْمَحَمَّدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ زَبَّارٍ الْكَلِيِّ الْمَحْمَدِ بُنِ الْمِسُورِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيهَا الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيهَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِى فِتَنْ يُصِيعُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا . يَقُولُ: إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِى فِتَنْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا . وَيُمْسِى مُؤْمِنَا، وَيُصْبِحُ لَا يَزَالُ الْكَذَالُ كَتَى السِبَعِمُ الصَّلَاقَ لَا يَوْلَى اللهُ عَلَى الْسِلَاقَ لَا يَوْلُولُكُ حَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكُولُكُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْتَمِلُ مُولِكُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُولِكُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

كُمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعُدٍ الَّا صَالِحُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ

2284 - حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَوْهِرِى قَالَ: نَا عُمَرُ بُنُ شَبَّةَ قَالَ: نَا ابُو غَرِيَّةَ مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي غَزِيَّةَ مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي الزَّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: لَقِى الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: لَقِى الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: لَقِى الزَّبَيْدُ سَارِقًا، فَشَفِعَ فِيهِ، فَقِيلَ لَهُ: حَتَّى نُبِلِغَهُ الْإَمَامَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ الْإِمَامَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُ مُشَفَّعَ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ السَّافِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْمَ الْعُلْعُلُهُ الشَّافِعَ الْعُلْعُلُهُ الشَّافِعَ السَّافِعَ السَّافِعَ الْعُنْ اللّهُ عَلَيْهُ السَّافِعَ اللّهُ عَلَيْهُ الشَّافِعَ السَّافِعَ اللهُ السَّلْعُ السَّافِعَ السَّافِعَ السَّافِعَ اللهُ السَّلَةَ عَلَيْهِ السَّافِعَ اللّهُ السَّافِعَ الْعَلَيْدِ السَافِعَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّافِعَ السَافِعَ السَافِعَ الْعَلْمَ السَّهُ عَلَيْهُ السَّافِعَ الْعَلَامُ السَّافِعَ السَلَّهُ السَّافِعَ السَافَعَ السَافَعَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ السَّافِعَ السَلَّهُ السَّافِعَ السَافِعَ السَافَعَ السَافَعَ السَلَّهُ السَّافِعَ السُلْعَ السَافَعَ الْعَلْمَ السَلَّهُ السَّافَعَ السَّافَعَ السَّاف

بیر حدیث شرقی بن قطامی ہے صرف محمد بن زیاد بن زبار الکلمی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ بنت سعد اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ملی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ میں ہوگا، رات کو کافر، شام کومؤمن تو صبح کافر۔ میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! کون لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں؟ آپ میں ہوں! کون لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں؟ آپ میں ہوں گے اور نماز وقت پر ادا کریں گے اور جج اور عمرہ کریں گا' معاملہ ای طرح رہے گا یہاں تک کہ خاطی کا ہاتھ آ جائے یا فیصلہ آ جائے۔

میر حدیث حضرت عائشہ بنت سعد سے صرف صالح بن عبدالرحمٰن ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے مین محد بن زیادا کیلے ہیں۔

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عندایک چور سے ملے آپ نے اس کی سفارش کی' آپ سے کہا گیا: ہم اس کو امام کے پاس لے جا کیں گئ حضرت زبیر نے فرمایا: ہیں امام کے پاس لے جاؤ گئ تو اللہ کی لعنت ہوسفارش کرنے والے اور کروانے والے پر جس طرح رسول اللہ طی تی آئے ہم فرمایا ہے۔

كُمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ الَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ

2285 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عُمَيْرِ بُنِ جَوْصَا الدِّمَشُقِتُ قَالَ: نَا آبُو تَقِيِّ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْمِلِكِ الْمِحِمُ صِتُى قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ وَرُقَاءَ بُنِ عُمَرَ، وَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمْرِو عُمَرِ وَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمْرِو عُمَرِ وَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَسَارٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ٱلْقِيمَتِ الصَّلَةُ قَلَا صَلاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثِ عَنِ إِبْنِ ثَوْبَانَ إِلَّا بَقِيَّةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو تَقِيِّ

بیر حدیث ہشام بن عروہ سے صرف عبدالرحمٰن بن ابی زنادہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طاق آلیہ ہے اقامت پڑھی اللہ طاق آلیہ ہے اقامت پڑھی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی (دوسری سنت نفل) نماز (پڑھنا جائز نہیں) ہے۔

سے حدیث ابن ثوبان سے صرف بقیہ ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے ہیں ابقی اسلیم ہیں۔ حضرت عبدالرحلٰ بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحلٰ بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہوئے سے اور آپ سردیوں میں اس حالت میں ہمارے پاس آئے کہ آپ نے گرمیوں والے کپڑے پہنے ہوئے سے آپ کہ آپ نی انگا!اس کونوش کیا پھراپی بیشانی سے سے آپ نی مانگا!اس کونوش کیا پھراپی بیشانی سے والد سے عرض کی: اے ابا جان! امیرالمؤمنین ایسے کیوں کیا آپ نے دیکھا؟ آپ ہمارے پاس سردیوں میں اور آپ گرمیوں والے کپڑے بہنے ہوئے سے اور آپ گرمیوں میں آئے تو آپ سردیوں والے کپڑے بہنے ہوئے سے اور آپ گرمیوں میں آئے تو آپ سردیوں والے کپڑے والد سے حضرت ابولیلی نے فرمایا: میرے والد

<sup>2285-</sup> تقدم تخريجه .

<sup>2286-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد 9صفحه 125 .

ثِيَابُ الصَّيْفِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الصَّيْفِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الصَّيْفِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الشِّتَاء، فَقَالَ ابُو لَيْلَى: مَا فَطِنْتُ، فَاخَذَ بِيدِ ثِيَابُ الشِّتَاء، فَقَالَ لَهُ الَّذِي صَنَعَ . فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اَيْدِهِ، فَاتَى عَلِيًّا فَقَالَ لَهُ الَّذِي صَنَعَ . فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ وَانَّا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثِنِي وَانَا انْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ بَعَثِنِي وَانَا انْ رَمَدُ، فَبَرَقَ فِي عَيْنِي ، ثُمَّ قَالَ: افْتَحْ عَيْنَكَ ، فَفَا وَجَدُتُ فَفَا وَجَدُتُ فَقَالَ: اللهُمَّ اذْهِبُ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرُدَ ، فَمَا وَجَدُتُ حَرَّا وَلَا بَرُدًا حَتَّى يَوْمِي هَذَا

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ الَّا اِبْرَاهِيمُ، وَلَا يُرُوَى عَنْ اِبْرَاهِيمَ الَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2287 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ قَالَ: نَا السَّكُنُ بُنُ حَكِيمٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، وَعَلَى فَرُوٌ، صَلَّيْتُ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغِ، وَعَلَى فَرُوٌ، فَكُنْتُ آتَقِى بِهِ التَّرَابَ، فَلَمَّا صَلَّى إِبْرَاهِيمُ، قَالَ فَكُنْتُ آتَقِى بِهِ التَّرَابَ، فَلَمَّا صَلَّى إِبْرَاهِيمُ، قَالَ لِي: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ آنُ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اعْظُمٍ، وَلَا اكْفَ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَّا اِبْرَاهِيمُ

نے میراہاتھ بکڑااور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے۔آپ سے اس کے متعلق عرض کی گئی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تو حضرت علی نے ان سے فرمایا: رسول اللہ طاق کی آئے۔ آپ نے جھے اس حالت میں بھیجا کہ میری آئے میں الگایا، پھر فرمایا: در دخی آپ نے اپنالعاب میری آئے میں لگایا، پھر فرمایا: اپنی دونوں آئکھوں کو کھولا اپنی دونوں آئکھوں کو کھولا تو اس وقت سے لے کر آج تک میری آئکھوں میں تو اس وقت سے لے کر آج تک میری آئکھوں میں تو اس وقت سے لے کر آج تک میری کے دعا کی اور فرمایا: اس سے گری اور سردی لے جا! پس اور فرمایا: اس سے گری اور سردی لے جا! پس میں نہ گری اور نہ سردی محسوں کرتا ہوں یہاں تک کہ میرے لیے بیدن آگیا ہے۔

یہ حدیث ابواسحاق سے صرف ابراہیم ہی روایت کرتے ہیں اور ابراہیم سے بیصرف ای سند سے روایت کی گئی ہے۔

حضرت سکن بن حکیم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم الصائغ کے پہلو میں اس حالت میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے اوپر چا درتھی' میں اس ہے مٹی صاف کر رہا تھا' جب حضرت ابراہیم نے نماز پڑھ لی تو مجھے فرمایا: حضرت عطاء نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم ملتی کی آئی کے فرمایا: مجھے سات اعضاء پرسجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہ میں سات اعضاء پرسجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہ میں اسے بالوں اور کپڑوں سے نہ کھیاوں۔

یہ حدیث از عطاء از حضرت ابن عباس صرف ابراہیم ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں که رسول

الله المُتَالِيم في فرمايا: اكيلي نماز ريه هنا باجماعت نماز

پڑھنے سے بچیس یااس سے زیادہ ثواب میں اضافہ کر دیتا

يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ قَالَ: نَا اَحْمَدُ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ قَالَ: نَا اَحْمَدُ بَنُ الْاَسُودِ بَنِ الْهَيْشَمِ الْحَنَفِيُّ قَالَ: نَا فَهُدُ بَنُ حَيَّانَ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، اللهَيْشَمِ الْحَنَفِيُّ قَالَ: نَا فَهُدُ بَنُ حَيَّانَ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيِّب، عَنْ عَنْ دَاوُدَ بَنِ الْمُسَيِّب، عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ابْ عَنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَسَلَّمَ: تَزِيدُ صَلاةِ الرَّجُلِ وَحَدَهُ بِضَعًا وَعِشُرِينَ الْوَ خَمْسًا وَعِشُرِينَ وَحُدَهُ بِضَعًا وَعِشُرِينَ اللهَ فَهُدُ لَكُمْ يَرُوهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا فَهُدُ

2289 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بَنُ دَاوُدَ الْحُونِيِّ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بَنُ دَاوُدَ الْحُورِيُبِيُّ، عَنُ سَعْدِ الْإِسْكَافِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، وَالْحَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَطَبَ فَقَالَ: حَدَّثَنِى تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، أَنَّهُ وَسَلَّم خَطَبَ فَقَالَ: حَدَّثَنِى تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، أَنَّهُ وَسَلَّم خَطَبَ فَقَالُوا: وَكَبَ الْبَحْرِ فِي النَّاسِ مِّنُ اَهْلِهِ، فَالْجَاتُهُمُ الرِّيحُ لَكِبَ الْبَحْرِ ، فَإِذَا هُمْ بِدَابَةٍ اَهُلَبَ، فَقَالُوا: اللهَ جَزِيرَةِ فِي الْبَحْرِ ، فَإِذَا هُمْ بِدَابَةٍ اَهُلَبَ، فَقَالُوا: مَا الْحَسَّاسَةُ فَذَكَرَ حَدِيتُ الْجَسَّاسَةُ فَذَكَرَ حَدِيتَ الْبَحَسَاسَةُ فَذَكَرَ حَدِيتَ الْجَسَّاسَةُ فَذَكَرَ حَدِيتَ الْجَسَّاسَةُ فَذَكَرَ حَدِيتَ الْجَسَّاسَةِ

2290 - حَـدَّثَنَا آحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ

یہ حدیث شعبہ سے صرف فہد ہی روایت کرتے

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ملٹی آئے آئے نے خطبہ دیا اور فرمایا: مجھے حضرت تمیم الداری نے بیان کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سمندر میں سوار تھے تیز ہوا جزیرہ سے سمندر میں آئی وہ بالوں والا جانور تھے صحابہ کرام نے عرض کی: تو کون ہے؟ تو اس نے کہا: میں جساسہ ہوں (یعنی دجال کا جاسوں اس کے بعد جساسہ کی حدیث ذکر کی )۔

حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ رسول

2288- أخرجه البخاري في الأذان جلد2صفحه 154 رقم الحديث: 647 ومسلم في المساجد جلد 1 صفحه 450 .

2289- أخرجه أبو داؤد في الملاحم جلد 4صفحه 115 رقم الحديث: 4325 والترمذي في الفتن جلد 4صفحه 521 رقم الحديث: 2253 وابين ماجه في الفتن جلد 2صفحه 1354 رقم الحديث: 4074 وأحمد في المسند جلد 6 صفحه 445 رقم الحديث: 27417 .

2290- أحرجه أبو داؤد في العلم جلد 30فحه 320 رقم الحديث: 3658 والترمذي في العلم جلد 5صفحه 29 رقم الحديث: 2649 وابس ماجه في المقدمة جلد 1صفحه 98 رقم الحديث: 266 وأحسد في المسند جلد 2 صفحه 393 رقم الحديث: 3588 رقم الحديث: 7588 .

السُّكَرِيُّ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ خُلَيْدٍ السَّكَرِيُّ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ بُنِ الْمَحَنَفِي قَالَ: نَا حَمَّادُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ كَثِيرِ بُنِ شِنْ ظِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ، عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ، فَكَتَمَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا مِئْنُ نَارِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَثِيرٍ إِلَّا حَمَّادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ خُلَيْدٍ

الرَّجَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ الرَّجَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ قَالَ: نَا آبِي قَالَ: نَا وَرُقَاءُ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ قَالَ: نَا آبِي قَالَ: نَا وَرُقَاءُ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ ذِيادٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَافْطِرُ وَاللهُ الرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غَلَيْهُ وَسَلَّمَ : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَافْطِرُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَافْطِرُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ فَاكُمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَائِينَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاكُولُوا الْعِدَّةَ ثَلَائِينَ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَمْ يَدُوهِ عَنْ وَرُقَاءَ إِلَّا الْمُقْرِءُ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ

بیحدیث کثیر سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں' اے روایت کرنے میں محمد بن خلید اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹے آئی کہ اللہ ملے اللہ ماٹے آئی کہ اللہ ملے اللہ ملے اللہ ملے اللہ ملے اللہ مالے اللہ مالے عبد کرو اگر تم پر آسان غبار آلود ہوتو تعیس دن کی گنتی مکمل کرو۔

اسے ورقاء سے صرف مقری ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں ان کے بیٹے اکیلے ہیں۔

 $^{\diamond}$ 

آحُمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الشَّعِيرِيُّ

2292 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعِيرِيُّ الشِّعِيرِيُّ الشِّعِيرِيُّ الشِّعِيرِيُّ الشِّعِيرِيُّ الشِّعِيرِيُّ السَّعِيرِيُّ السَّعِيرِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةً لِمَنْ لَا طُهُورَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ ، وَلَا مِينَ الْجَسَدِ الصَّلَاةِ مِنَ الْجَسَدِ الصَّلَاةِ مِنَ الْجَسَدِ الصَّلَاةِ مِنَ الْجَسَدِ الصَّلَاةِ مِنَ الْجَسَدِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ مُنِ عُمَرَ اللهِ مُن عُمَرَ اللهِ مُن مُنْدَلُ وَلَا عَنْ مِنْدَلِ اللهِ حَسَنْ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحُسَيْنُ مِنْدَلُ الْحَكَم فَن الْحَدَد فِي اللهِ اللهُ اللهِ ا

2293 - حَدَّثَنَا اَحُسَمَدُ بُنُ مَحْمُودِ بُنِ صَبَيْحِ الْسَدِينِيُّ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا الْحَجَّاجُ بُنُ يُوسَفَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: نَا بِشُرُ بُنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْمَعْرُودِ بُنِ سُويُدٍ، عَنْ عُمَرَ النُّبُيْرِ بُنِ عَدِي، عَنِ الْمَعْرُودِ بُنِ سُويُدٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ بَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَاللَّهُ عَلَيْهِ بَالْمُلُومِ وَالتَّهُ بَاللَّهُ عَلَيْهِ بَالْمُلُومِ وَالتَّهُ وَالْتَهُ بِعِنْ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَالْرَبِي فَالْعَالَةِ عَلَيْهِ بَالْمُلُومِ وَالتَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَالْمُلُومِ وَالتَّهُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بَالْمُلُومِ وَالتَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُلْعِ وَالْمُلْعِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَذَا بِيَدٍ، فَمَنْ وَالْمَامِ مِثْلًا بِمِثْلِ ، يَذَا بِيَدٍ، فَمَنْ وَاذَا وَاذَا وَاذَا وَاذَا وَاذَا وَاذَا وَاذَا وَالْمُلْعِ مِثَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُلْعِ مِنْ الْمُعْمِ مِنْ الْمُلْعِ مِنْ اللَّهُ الْمُلْعُ مِنْ الْمُلْعِ مِنْ الْمِنْ الْمُلْعِ مِنْ الْمُلْعِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلْعِ مِنْ الْمُلْعِ مِنْ الْمُلُومِ مِنْ الْمُلْعُ مِنْ الْمُلْعِ مِنْ الْمُلْعِ مِنْ الْمُلْعُ مِنْ الْمُلْعُ مِنْ الْمُلْعِ مِنْ الْمُلْعِ مِنْ الْمُلْعِ مِنْ الْمُلْعِ مِنْ الْمُعْمِى الْمُلْعُ مِنْ الْمُلْعُ مِنْ الْمُعْمُ الْمُلْعِ مِنْ الْمُعْمِلُومُ الْمُلْعُ مِنْ الْمُلْعِ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُ الْمُعْرُودُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمَعُرُورِ إِلَّا الزُّبَيْرُ، تَفَرَّدَ بِهِ: بِشُرّ

### احربن محمرالشعيري كي روايات

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله طبق آلِیَهِ فرمایا: جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس نہیں کیا اس کی نماز نہیں اور جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں وار جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین نہیں اور نماز کا تعلق دین سے اس طرح سر کا تعلق جسم سے ہے۔

بیحدیث عبیداللہ بن عمر سے صرف مندل اور مندل سے صرف حسن ہی روایت کرتے ہیں' اسے روایت کرنے میں حسین بن الحکم اکیلے ہیں۔

بیحدیث مغرور سے صرف زبیر ہی روایت کرتے میں اسے روایت کرنے میں بشرا کیلے میں۔

# باب ان کے نام سے جن کا نام ابراہیم ہے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی این نے فرمایا جم میں سے کوئی بھی این عمل سے نجات نہیں یائے گا صحابہ کرام رضی الله عنہم نے عرض کی: یارسول الله! آپ بھی نہیں؟ آپ نے فر مایا: میں بھی نہیں گر مجھے میرے اللہ نے اپنی رحمت اور مہربانی کی حیادر میں ڈھانپ لیا ہے اگر میرا مؤاخذہ فرمائے اس کے بدلے جو بیسارے غلطی کرتے ہیں تو وہ ضرور کرسکتا ہے۔

یہ حدیث سفیان سے صرف فریابی ہی روایت

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملی کی نانوے نام کے نانوے نام میں جس نے اُن کو یاد کرلیا وہ جنت میں داخل ہو جائے

یہ حدیث سفیان سے صرف فریانی ہی روایت

حضرت جابر رضى الله عنه حضور ملت الله عنه مرفوعاً

# بَابُ مَن آسُمُهُ إِبْرَاهِيمُ

2294 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي سُفْيَانَ الْقَيْصَرَانِيٌّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نا سُفُيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ آبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَحَدٌ مِنْكُمْ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللُّهِ؟ قَالَ: وَلَا آنَا إِلَّا آنُ يَتَعَمَّدَنِىَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضِٰلٍ، وَلَوْ يُؤَاخِذُنِي بِمَا جَنَى هَؤُلاءِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْفِرْيَابِيُّ

2295 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُن سِيرِينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مَنْ اَحْصَاهَا ذَخَلَ الْجَنَّةَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْفِرْيَابِيُّ

2296 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ

2294- أخرجه البزار بنحوه جلد4صفحه162 \_انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه359 \_

2295- أخرجه البخاري: الدعوات جلد11صفحه218 رقم الحديث: 6410 ومسلم: الذَّكر جلد4صفحه2063 وأبن ماجة: الدعاء جلد 2صفحه 1269 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 420 وقم الحديث: 8166 .

2296- انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 77.

يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ اَبُو حَالِدٍ الْاَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْاَنْصَارِيّ، عَنْ اَبِى النُّرْبَيْسِ، عَنْ جَابِرٍ، رَفَعَهُ إلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيُّ عَمَّلا أَنْجَى لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ قِيلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ إلَّا اَنْ تَصُورِ بَ بِسَيْفِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى إِلَّا اَبُو خَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْفِرْيَابِيُّ

سُلَيْسَمَانَ قَالَ: نَا مَسُلَمَةُ بُنُ عُلَيٍّ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنِ اللَّوْزَاعِيّ، عَنِ اللَّوْزَاعِيّ، عَنِ اللَّوْرِيّ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِي عَنْهَا، قَالَتُ: النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِي عَنْهَا، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: اَوَّلُكُنَّ تَرِدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: اَوَّلُكُنَّ تَرِدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

لَــمْ يَـرُوِ هَــذَا الْـحَـدِيثَ عَـنِ الْاَوْزَاعِـيِّ إِلَّا مَسْلَمَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ فُدَيْكُ بُنُ سُلَيْمَانَ

2298 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا فُدَيْكُ بُنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عِيسَى الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: نا الْآوُزَاعِيُّ، عَنِ

روایت کرتے ہیں کہ کسی آ دمی کا کوئی عمل اتناعذاب سے خوات دلانے والانہیں جتنا اللہ کا ذکر عرض کی گئی: جہاد فی سبیل اللہ بھی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فر مایا: جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں فر مایا: جہاد بھی نہیں ایک صورت ہے کہ آ دمی اپنی تلوار سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہوجائے۔
تلوار سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہوجائے۔

بیر مدیث کی سے صرف ابوخالد ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں فریا بی اسکیلے ہیں۔

حفرت میموند زوجہ نبی طبی آیے فرماتی ہیں کہ حضور ملی آیے ہم بیٹی ہوئی تھیں آپ حضور ملی آئی ہم بیٹی ہوئی تھیں آپ نے کہا: تم میں سے سب سے پہلے جوحوش پر آئے گ جس کے ہاتھ لیے ہیں ہم اپنے ہاتھ ناپنے لگیں کہ ہاتھ لمباکس کا ہے؟ حضور ملی آئی آئی نے فرمایا: میری مراد بینہیں ہے کہ جوتی ہاتھ والی ہے۔

یہ حدیث اوزاع سے صرف مسلمہ ہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں فدیک بن سلیمان اکیلے ہیں۔

حضرت صالح بن بثیر بن فدیک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت فدیک حضور اللہ اللہ کے پاس

<sup>2297-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد 9صفحه 251.

<sup>2298-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد18صفحه336 . وانظر: مجمع الزوائد جلد5صفحه258 .

الزُّهُرِيِّ، عَنُ صَالِح بُنِ بَشِيرِ بُنِ فُدَيُكٍ قَالَ: خَرَجَ فُدَيُكُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ آنَّهُ مَنُ لَمْ يُهَاجِرُ هَلَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فُدُيُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا وَاسْكُلُ مِنْ أَرْضٍ قَوْمِكَ حَيْثُ شِئْتَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، إِلَّا فُدَيْكُ بُنُ سُلَيْمَانَ، وَقَدْ سَمِعَ فُدَيْكٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ الْاَوْزَاعِيّ

2299 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرُيَابِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرُيَابِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنُ نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنُ الْفَيَ قَالَ: اَصَبْتُ ارْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ الْصِبْ مَالًا انْفَسَ مِنْهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّى اَصَبْتُ ارْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ الْصِبْ مَالًا اَحَبَّ اللّهِ، إِنِّى اَصَبْتُ ارْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ الْصِبْ مَالًا اَحْبَسُ اللّهَ الْحَبْسُ اللّهَ الْمَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

2300 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نا آبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إَنَّ النَّبِيَّ

بی حدیث اوزائ سے صرف فدیک بن سلیمان ہی روایت کرتے ہیں فدیک نے بیر حدیث اوزائ سے سی م

حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ مجھے خیبر کی
زمین حصے میں ملی مجھے اس زمین سے بڑھ کرکوئی بسند نہیں
تھی میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے جو خیبر کی زمین
حصے میں ملی ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں چاہتا
ہوں کہ اس کوصد قد کر دوں۔ آپ ملے ایکٹی آیٹم نے فرمایا: خود
زمین کواسے یاس رکھواور اس کا کھل وغیرہ صدقہ کر دو۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک آدمی کو پڑھتے ہوئے سنا: لبیک عن شرمہ! آپ ملتی ایک فرمایا: شرمہ کون ہے؟ اس نے

2299- أخرجه البخارى: الشروط جلد 5صفحه 418 رقم الحديث: 2737° ومسلم: الوصية جلد 3 صفحه 1256° وأبو داؤد: الوصياييا جلد 3 صفحه 116 رقم الحديث: 2878° والترميذي الأحكام جلد 3 صفحه 500 رقم الحديث: 1375° والنسائى: الأحباس جلد 6 صفحه 191 (باب كيف يكتب الحبس؟) وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 18 رقم الحديث: 4607 .

2300- أخرجه أبو داؤد: المناسك جلد 2صفحه 167 رقم الحديث: 1811 وابن ماجه: المناسك جلد 2صفحه 969 رقم الحديث: 12419 . الحديث: 2903 والطبراني في الكبير جلد 12 صفحه 42 رقم الحديث: 12419 .

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنُ شُبُرُمَةَ قَالَ: رَجُلٌ اَمَرَنِی اَنُ شُبُرُمَةً؟ قَالَ: رَجُلٌ اَمَرَنِی اَنُ اَحُجَ عَنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُجَّ عَنْ شُبُرُمَةَ حُجَّ عَنْ شُبُرُمَةَ

2301 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبُدُ الْعَقَّارِ بَسُ الْحَسَنِ قَالَ: نا عَبُدُ الْعَقَّارِ بَسُ الْحَسَنِ قَالَ: نا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعِلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ اللهُ الله

للصّنعانِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَنَا ابُنُ جُرَيْجِ، المصّنعانِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَنَا ابُنُ جُرَيْجِ، عَنْ عُخْمَانَ بُنِ ابِي سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعَدَةَ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الظُّهُرَ أَوِ الْعَصْرَ، النَّبِيُّ صَلَّى الظُّهُرَ أَوِ الْعَصْرَبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ أَوِ الْعَصْرَبِ السَّلَاءُ أَمُ نَسِيسَتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَاعِلَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

لَمْ يَسُرُو هَلَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا عَبْدُ

عرض کی: ایک آ دی نے مجھے اپنی طرف سے جج کرنے کے لیے کہا تھا، حضور ملی ایک فرمایا: پہلے اپنا جج اداکر، پھر شہرمہ کی طرف سے کر۔

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملے آئی آئی آئی نے فرمایا علم لوگوں سے چینانہیں جائے گا بلکہ علم اُٹھالیا جائے گا علاء کے اس دنیا سے جانے کے ساتھ یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا لوگ جاہلوں کو سردار بنا ئیں گئے وہ ان سے سوال پوچیس گے وہ بغیرعلم کے فتوی دیں گئے وہ فتوی دینے والے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

یہ حدیث ابن جرج سے صرف عبدالرزاق ہی

2301- أخرجه البخارى: العلم جلد 1 صفحه 2344 رقم الحديث: 100، ومسلم: العلم جلد 4 صفحه 2058، والترمذى:
العلم جلد 5 صفحه 31 رقم الحديث: 2652، وابن ماجة: المقدمة جلد 1 صفحه 20 رقم الحديث: 52، والدارمى:
المقدمة جلد 1 صفحه 89 رقم الحديث: 239، وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 220 رقم الحديث: 6518 .

الرَّزَّاقِ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةَ

2303 - حَكَّنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: نا الشَّوْرِئُ، عَنِ ابْنِ آبِی نَجِیحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ آبِی مَعْمَدٍ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاثُ مِانَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا، يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاثُ مِانَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا، فَجَعَلَ يَطُعَنُهَا فَتَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِهَا، وَهُوَ يَقُولُ: (جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) (الاسواء: 81)

لَمْ يَـرُو ِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنِ النَّوْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ

2304 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَنَا الشَّيْبَانِيّ، عَنِ السَّيْمَانَ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ الْحَصَنِ بْنِ صَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَسْعُودٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي سَفَرٍ، فَمَرَّ بِقَرْيَةِ نَمْلٍ قَدْ أُحُرِقَتْ، فَقَالَ: وَسَلَّم فِي سَفَرٍ، فَمَرَّ بِقَرْيَةِ نَمْلٍ قَدْ أُحُرِقَتْ، فَقَالَ: اللهُ عَنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ لَا يَنْبُغِي لِاَحْدٍ آنُ يُعَدِّبَ بِعَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَنَهُ لَا يَنْبُغِي لِاَحْدٍ آنُ يُعَدِّبَ بِعَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ لَا يَنْبُغِي لِاَحْدٍ آنُ يُعَدِّبَ بِعَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَرُو هَلَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّوْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ

روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں ابراہیم بن محمد بن برہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ مضور مل الله عنه کے دن تو مضور مل الله عنه کے دن تو مضور مل الله کا مدکے دن تو کعبہ شریف کے اردگرد تین سوساٹھ بت تھ آپ اپ نیز 8 کے ساتھ گراتے جاتے اور وہ منہ کے بل گر رہے تھ آپ پڑھ رہے تھے جن آ گیا باطل چلا گیا 'بے شک باطل ختم ہی ہونے والا ہے۔

بیحدیث امام ثوری سے صرف امام عبدالرزاق ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن مسعود رضی الدُّعْنها اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جضور ملٹی ایک ہے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ چیونٹیوں کی بستی کے پاس سے گزرے اس کوجلا دیا گیا تھا۔ آپ ملٹی ایک نے فرمایا: کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کوعذاب دے اللہ عز وجل جیسا عذاب۔

بیر حدیث امام توری سے صرف امام عبدالرزاق ہی روایت کرتے ہیں۔

2303- أخرجه البخارى: المظالم جلد 5 صفحه 145 رقم الحديث: 2478 ومسلم: الجهاد جلد 3 صفحه 1408 والترمذي: التفسير جلد 5 صفحه 303 رقم الحديث: 3138 وأحمد: المسند جلد 1 صفحه 491 رقم الحديث: 3583 والعديث: 3583 .

2304- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 10صفحه 176 رقم الحديث: 10374-10373 . أخرجه أبو داؤد: الجهاد جلد 300-10374 رقم الحديث: 2675 .

2305 - احبرنا البراهيم قَالَ: آنَا عَبُدُ السَّرَّاقِ قَالَ: آنَا عَبُدُ السَّرَّاقِ قَالَ: آنَا مَعُمَرٌ، عَنُ آيُوبَ، عَنُ آبِي قِلابَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عَامِرٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آيُوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ

2306 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: آنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بُنِ الرَّاقِ قَالَ: آنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ انْيَسِ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَامَ إِلَى قِرْبَةٍ لَهُمُ، فَخَنَفَهَا، وَشَرِبَ وَهُو قَانَمٌ

لَا يُسرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اُنَيْسٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

2307 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ بُنِ شَرُوسٍ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ بَحِيرٍ القَاصَّ، يَذُكُرُ، عَنُ وَهُبِ بُنِ مُنَبِّهِ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ الْاَنْصَادِيّ، آنَّهُ سَمِعَ مُنَبِّهِ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ الْاَنْصَادِيّ، آنَّهُ سَمِعَ مُنَبِّهِ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ الْاَنْصَادِيّ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنِ السَّولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنِ السَّولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فَوَلَعَ قَطُعَةٌ وَمُعَالًى مِنَ الْجَبَلِ عَلَى بَابِ الْكَهُفِ، فَأُو صِدَ عَلَيْهِمُ، فَقَالَ مِنَ الْجَبَلِ عَلَى بَابِ الْكَهُفِ، فَأُو صِدَ عَلَيْهِمُ، فَقَالَ

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی اللہ نے فرمایا سونا جاندی کے بد لے فروند کرنا سود ہے گر برابر برابر جائز ہے۔

میر حدیث ابوب سے صرف معمر ہی روایت کرتے

حفرت عینی بن عبداللدرضی الله عنداین والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آیا ہم ایک مشکیزہ کی طرف کھڑے ہوئے آپ نے اس کا مند کھولا اس سے کھڑے ہونے کی حالت میں پانی نوش کیا۔

یہ حدیث حضرت عبداللہ بن اُنیس سے صرف ای سند کے ساتھ مروی ہے۔ اس حدیث کے ساتھ عبدالرزاق اکیلے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنه سے روایت ہے انہوں نے حضور ملے آئی آئی سے سنا تین آ دمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تین آ دمی غار میں داخل ہوئے پہاڑ سے بقر کا ایک مکڑا غار کے درواز بے پر گرا (غار کا منہ بند ہو گیا) اُن میں سے ایک نے کہا: ال لوگو اُئم میں سے ہر کوئی اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کرئے ہوسکتا ہے تم پر رحم کیا جائے گا' ان میں سے ایک نے کہا: مجھے معلوم ہے کیا جائے گا' ان میں سے ایک نے کہا: مجھے معلوم ہے

2305- أحسرجمه أحيمه: المسندجلد 4صفحه 25 رقم الحديث: 16358 . انظر: مجمع النزوائد جلد4

- 2306 أخرجه أحمد: المسند جلد 6صفحه 180 رقم الحديث: 25333 .

2307- انظر: مجمع الزوائد جلد8صفحه 145

میں نے ایک نیک عمل کیا تھا' میرے پاس کچھ مزدور تھے' میں نے اُن کو مزدوری پر لگایا ہوا تھا مقررہ مزدوری بر۔ ایک آ دمی ایک دن دو پہر کے وقت آیا اس کا آ دھا دن مر دوری کا رہ گیا تھا' اس نے مزدوری کی اینے بقیہ ساتھیوں کی مزدوری پڑاس نے آدھا دن کام کیا۔پس میں نے اینے ذمہ میں سیمجھا کہ میں اُس کے ساتھیوں کو جواُجرت دے رہا ہوں۔ اس کی اُجرت اس سے کم نہ کروں کیونکہ اس نے اپنا کام کرنے میں محنت کی ہے۔ پس اُن میں سے ایک آ دمی نے مجھ سے کہا: کیا تُو اس کو میرے برابر أجرت دے رہا ہے حالاتکہ اس نے آ وھا ون كام كيا ہے؟ ميں نے كہا: اے اللہ كے بندے! ميں نے تجھ سے جو اُجرت مقرر کی تھی' اس میں کی تونہیں کی ہے۔اور بیمیراحق ہے کہاس کے بارے میں جو جا ہوں میں فیصله کروں۔ پس وہ اُس وقت غصے ہو گیا اور اپنی أجرت جھوڑ كر چلا گيا۔ پس ميں نے أس كاحق كر كے ایک کونے میں رکھ دیا جب تک اللہ نے جاہا ' چرایک دن میرے پاس سے گائیں گزریں۔اس کے ساتھ میں نے اُن میں سے ایک بچ خریدلیا۔ پس اسے ایے یاس رکھا یہاں تک کہ وہ برا ہو گیا پھر میں نے اسے چے دیا۔ پھر مین نے اس کی رقم ایک گائے میں لگائی پس وہ حاملہ ہوگئ پھراُس نے بچے جن دیا یہاں تک کہوہ وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک اللہ نے جاہا پھر ایک دن ایک بوڑھا آ دی میرے یاس سے گزرا میں اُسے نہ پیچان سکا سواس نے آ كر مجھ سے كہا: تيرے پاس ميراحق تھا۔ پس أس نے

فَائِلٌ مِنْهُمْ: يَا قَوْمُ، تَذَكَّرُوا أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَّ السُّهَ بِرَحْمَتِ إِيَرْحَمُنَا، فَقَالَ اَحَدُهُمْ: قَدُ عَمِلُتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي عُمَّالٌ اسْتَأْجَرُتُهُمْ فِي عَمَلِ لِي، كُلُّ رجل مِنْهُمْ بِاَجُوِ مَعْلُوم، فَجَانَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْم وَسَطَ النَّهَارِ، فَاسْتَأْجَرْتُهُ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ بِشَرْطِ اَصْحَابِهِ، فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَادِهِ كَمَا عَمِلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ، فَرَايَتُ فِي الذِّمَامِ اَنْ لَا اُنْقِصَهُ شَيْنًا مِسْمًا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ اَصْحَابَهُ، لِمَا جَهِدَ فِي عَـمَـلِهِ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْهُمُ: أَتُعْطِي هَذَا مِثْلَ مَا اَعُ طَيْتَ نِسى وَلَمْ يَعُمَلُ إِلَّا نِصْفَ نَهَادٍ؟ قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللُّهِ لَمْ ابُخَسُكَ شَيْئًا مِنْ شَرْطِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مَالِي آحُكُمُ فِيهِ مَا شِئْتُ، فَغَضِبَ عِنْدَ ذَٰلِكَ، وَتَرَكَ اِجَارَتَهُ، وَوَضَعْتُ حَقَّهُ فِي جَانِبِ مِنَ الْبَيْتِ مَا شَاءَ اللُّهُ، ثُمَّ مَرَّتُ بِي بَعْدَ ذَلِكَ بَقَرٌ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلًا مِنَ الْبَقَرِ، فَآمُسَكُتُهُ حَتَّى كَبِرَ، ثُمَّ بِعْتُهُ، ثُمَّ صَوَفْتُ ثَمَنَهُ فِي بَقَرَةٍ، فَحَمَلَتُ، ثُمَّ تَوَالَدُتُ لَهَا حَتَّى بَلَغَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ حِينِ شَيْخٌ ضَعِيفٌ لَا اَعْرِفُهُ، فَقَالَ لِي: إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا، فَلَاكَرَهُ حَتَّى عَرَفُتُهُ، فَقُلْتُ: نَعَمُ، إِيَّاكَ ابَّغِي، فَعَرَضُتُهَا عَلَيْهِ جَمِيعًا، فَقُلْتُ: هَذَا حَقُّكَ، فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهُ زِءُ مِنِّى، إِنْ لَمْ تَتَصَدَّقُ عَلَىَّ فَاعُطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا اَسْخَرُ مِنْكَ، إنَّهَا لَحَقَّكَ، مَا لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَدَفَعُتُهَا إِلَيْهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا، فَانْصَدَعَ

الْبَجَبَلُ، حَتَّى رَاَوْا وَبَيصَرُوا، وَقَالَ الْآخَرُ: فَعَلْتُ حَسَنَةً مُرَّدةً كَانَ عِنْدِي فَضُلٌ، وَاصَابَتِ النَّاسَ شِلَّةٌ، فَجَائَتْنِي الْمُرَاّةُ تَطْلُبُ مِنِّي مَعْرُوفًا، فَقُلْتُ لَهَا: لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ، فَابَتُ عَلَيَّ، ثُمَّ رَجَعَتُ فَ ذَكَّرَتُنِي بِاللَّهِ، فَابَيْتُ عَلَيْهَا، فَقُلُتُ: لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ، فَابَتْ عَلَيَّ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا، فَقَالَ لَهَا: أَعُطِيَهِ نَفْسَكِ وَأَغْنِي عِيَالَكِ، فَجَاتَتْ نِي، فَنَاشَدَتْنِي اللَّهَ، فَقُلْتُ لَهَا: لَا وَاللُّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ، فَلَمَّا رَاَتُ ذَلِكَ اَسُلَمَتُ إِلَى نَفْسَهَا، فَلَمَّا كَشَفْتُهَا وَهَمَمْتُ بِهَا ارْتَعَدَتُ مِنُ تَحْتِى، فَقُلْتُ: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: اَحَاثُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَقُلْتُ لَهَا: خِفْتِ اللَّهَ فِي الشِّدَّةِ، وَلَمُ أَخَفُهُ فِي الرَّخَاءِ فَتَرَكُّتُهَا، وَأَعْطَيتُهَا مَا يَحِقُّ عَلَيَّ بِمَا كَشَفْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجُهكَ فَافُرُجُ عَنَّا، فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى عَرَفُوا وَتَبَيَّنَ لَهُمُ، وَقَالَ الْمَآخَرُ: قَدُ عَمِلُتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي اَبُوَان شَيْخَان كَبِيرَان، وَكَانَتْ لِي غَنَمٌ، فَأُطُعِمُ ابَوَىَّ وَاسْقِيهِمَا، ثُمَّ ارْجِعُ إِلَى غَنَمِى، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْم أصَابَنِي غَيْثٌ، فَحَبَسَنِي فَلَمْ ٱرُحْ حَتَّى ٱمْسَيْتُ، فَاتَيْتُ أَهْلِي، فَآخَذُتُ مِحْلَبِي، فَحَلَبْتُ، وَتَرَكُّتُ غَنَمِى قَائِمَةً، فَمَضَيْتُ إِلَى اَبُوَى لِاَسْقِيَهُمَا، فَوَجَدُتُهُمَا قَدُ نَامَا، فَشَقَّ عَلَىَّ أَنُ أُوقِظَهُمَا، وَشَقَّ عَلَىَّ أَنْ ٱتُّـرُكَ غَنَمِي، فَمَا بَرِحْتُ جَالِسًا وَمِحْلَبِي عَلَى يَدَىَّ حَتَّى اَيُقَظَهُمَا الصُّبْحُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ

تفصیل ذکر کی یہاں تک کہ میں نے اُسے پیچان لیا۔ میں نے کہا: ٹھیک ہے! میں تجھے دیتا ہوں پس میں نے وہ سب اُس کے سامنے پیش کر دیا اور کہا: بیسب تیراحق ہے۔اس نے کہا: اے اللہ کے بندے! تُو مجھ سے مذاق كرتاب الرو مجھ يرصدقه نہيں كرر ہاہے تو مجھ بس ميرا حق دے دے! (تیری بروی مہربانی) میں نے کہا فتم بخدا! میں تجھ سے مذاق نہیں کررہا ہوں۔ یہ تیرا ہی حق ہے ؛ اس میں ہے میری کوئی شی نہیں۔ پس وہ سب کچھ میں نے اس کے حوالے کر دیا۔اے اللہ! اگر بیسب کام میں نے تیری رضا کے لئے کیا تھا تُو ہم پر کشادگی فرما۔ پھر تھوڑا سا سرک گیا یہاں تک کہ انہیں کچھ نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا: میں نے بھی ایک ایس نیکی کی تھی جس کا میرے نزدیک برا مقام ہے اور لوگوں یروہ بات بری گرال گزری۔ پس ایک عورت میرے یاس آئی۔ مجھ سے نیکی کا سوال کیا۔ میں نے اُس سے کہا: نہیں! قتم بخدا! وہ تیری جان کے بدلے ہوگا۔اس نے انکار کیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ واپس آئی تو اُس نے مجھے اللہ کی یاد دلائی پس میں نے اس سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا فتم ہےوہ تیرےنفس کے بدلے ہوگا۔اس نے انکار کردیا۔ یں اُس نے جا کراپنے خاوند سے تذکرہ کیا۔اس کے خاوند نے اُس سے کہا: اپنانفس پیش کر دے اور اپنے بچوں کو مالدار بنا لے۔ وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجص الله كانام دياتويس نے اس سے كہا: جان كے گار پس جب اس نے بدد یکھا تو اپنا آپ میرے والے کر

تَعُلَمُ آنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجُهِكَ فَافُرُجُ عَنَّا قَالَ النُّعُمَانُ: لَكَاتِّي اَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَقَالَ الْجَبَلُ: طَاقْ، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمُ، فَخَرَجُوا

دیا۔ جب میں نے اُسے بے بردہ کیااورمطلب برآ ری کا ازادہ کیا'میرے نیچے سے وہ کا بینے لگی۔ میں نے کہا: تجھے كيا ي اس ن كها: من الله رب العالمين س دررى موں۔ میں نے اس سے کہا: أو اس حتى اور تنگى كى حالت میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے اور میں خوشحالی میں بھی استے رب سے نہیں ڈررہا ہوں۔ پس میں نے اُسے چھوڑ دیا اوراے بے بردہ کرنے کے بدلے اس کا جوتن تھا اسے دے دیا۔اے اللہ!اگریس نے بیکام تیری رضا کے لیے کیا تو بیر چٹان ہم سے دُور فرما دے۔ چٹان کچھاورسرک میں بہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو بیجانے گے۔اوران کے لیے بہت کچھ واضح ہو گیا۔ تیسرے نے کہا: مجھے بھی انی ایک الی نیکی یاد ہے میرے والدین بہت بوڑھے تھے۔میرے پاس بکریوں کا رپوڑ تھا میں اینے والدین کو کھلاتا تھااور دودھ پلاتا تھا۔ پھر میں اپنی بکریوں کی طرف آتا تھا۔ پس ایک دن جب بادل آیا' اُس نے مجھے روک لیا میں شام تک نہ جا سکا کی میں اینے گھر والوں کے یاس آیا ؛ دول اُٹھایا ، دودھ نکال کر بکریوں کو وہیں کھڑا چھوڑ ااور اپنے والدین کو دودھ پلانے کے لیے چل پڑا۔ الس میں نے انہیں سویا ہوا یایا۔ اس بی بات مجھ بر بہت گرال گزری که ان کو بیدار کروں اور بیہ بات بھی اینے مقام پرمشکل تھی کہ میں اپنی بحریوں کو چھوڑ دوں۔ پس میں انظار میں بیٹا رہا' دودھ کا برتن میرے ہاتھ پر تھا يهال تك كمأن كوضح في بيداركيا-اك الله! الرميرابيه عمل تیری رضا کے لیے تھا تو چٹان کو ہٹا دے۔حضرت

نعمان فرماتے ہیں: گویاس وقت میں رسول کریم ملے اللہ اللہ کا کھا تھا ہے۔ کو فرماتے ہوئے من رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا: جبل طاق پس اللہ تعالی نے اُن سے اس مصیبت کو دُور کر دیا اور وہ غار سے نکل مجے۔

حضرت عبدالله بن عثمان بن جمع رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ بیں ابوطفیل عامر بن واثله کے پاس داخل ہوا میں نے ان کو بڑا خوش حال پایا میں نے عرض کی: اے ابوطفیل! مجھے بتا کیں اُن لوگوں کے متعلق جن پر رسول الله طرفی آئے نے لعنت فرمائی ابوطفیل نے بتانے کا ارادہ کیا اُن کی بیوی سودہ نے کہا: اے ابوطفیل! حجوزین کیا آپ کو خبر نہیں کپنی کہ حضور ملے آئے آئے اللہ الموطفیل! حجوزین کیا آپ کو خبر نہیں کپنی کہ حضور ملے آئے آئے نے فرمایا: میں انسان ہوں مومنین میں سے کوئی بندہ میں نے فرمایا: میں انسان ہوں مومنین میں سے کوئی بندہ میں نے جن کے خلاف بددعا کی ہے وہ ان کے گنا ہوں کی بادرصت بنادے۔

یہ حدیث سودہ امرء ۃ ابوطفیل سے صرف ای سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں عمر بن حبیب المکی اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمرضی الله عنها سے روایت ہے کہ

2308 - حَدَّلَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بُنِ شَرُوسٍ قَالَ: نا رَبَاحُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ السَّهِ بُنِ مَسَعِيدِ بُنِ آبِي عَاصِمٍ، عَنْ وَهُبِ بُنِ مُسَيِّدٍ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ مُسَيِّدٍ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

2309 حَدَّنَ الْهُرَاهِ الْهُرَاهِ الْهُرَاهِ الْهُرَاهُ الْهُ عَلَيْهِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ قَالَ: نَا رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُضْمَانَ بُنِ حُثَيْمٍ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى آبِى السَّلْفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَالِلَّهَ، فَوَجَدْتُهُ طَيْبَ النَّفْسِ، النَّفْرُ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ فَقَلْتُ: يَا آبَا الطَّفَيْلِ، آخِيرُنِى مَنِ النَّفَرُ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ وَسُلَمَ ؟ فَهَمَّ اَنْ يُخْبِرَنِى وَلِلَهُ وَسَلَّمَ ؟ فَهَمَّ اَنْ يُخْبِرَنِى وَلِلَهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَهَمَّ اَنْ يُخْبِرَنِى وَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّهُمَّ إِنَّمَا وَشُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّهُمَّ إِنَّمَا وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّهُمَّ إِنَّمَا وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّهُمَّ إِنَّمَا وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّهُمَّ إِنَّمَا وَسُلَمَ قَالَ: اللّهُمَّ إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّهُمَّ إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّهُمَّ إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّهُمَّ إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُمَّ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّهُمَّ إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَا الْعُلُولُ اللهُ وَكَاةً وَرَحُمَةً وَالْعَمَلُهُ اللهُ وَكَاةً وَرَحُمَةً اللهُ وَكَاةً وَرَحُمَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَالَةً وَرَحُمَةً اللّهُ اللّ

لا يُرْوَى هَـذَا الْـحَدِيثُ عَنْ سَوْدَةَ امْرَاةِ آبِي السُّفَيْ لِ الْمُورَةِ امْرَاةِ آبِي السُّفَا الْمُسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بُنُ حَبِيبٍ الْمَكِيُّ الْمَكِيُّ

2310 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ

2309- أحرجه الامام أحمد في مسنده جلد 5صفحه 454 . انظر: مجمع الزوائد جلد 8صفحه 270 .

2310- انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 325 .

قَالَ: نَا رَبَاحُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُجَاهِدَ، فَقَالَ: آحَيٌّ اَبُواك؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ

لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللّهَ مَعْمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ رَبَاحٌ وَرَوَاهُ مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمُ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ اَبِي ثَابِتٍ، عَنُ اَبِي الشَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمُ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ اَبِي ثَابِي عَنُ البِي الشَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمُ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ اَبِي ثَابِي عَنُ البِّي الله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِي النَّهِ بُنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2311 - وَبِهِ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ رَبُعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنْ آبِى مَسْعُودٍ الْانْصَادِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا اَدُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النَّبُوَّةِ الْاُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاضَعُ مَا شِئْتَ

كَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ مَنْصُودٍ اللَّهِ رَبَسَاحٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ السرَّزَّاقِ، عَنْ مَسُودٍ، عَنِ الْآءُ عَنْ اَبِى الشُّحَى، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ اَبِى مَسُعُودٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2312 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِهُمُ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا رَبَاحُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ اَبِى الْجَرَّاحِ، عَنِ النَّعْمَانِ

ایک آ دمی حضور ملتی کی آیا تا این عرض کی: میں جہاد کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا: کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تو اُن دونوں کی خدمت کر یعنی تیرے لیے جہاد ہے۔

یہ حدیث حبیب سے روایت ہے انہوں نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور حبیب سے صرف معمر ہی روایت کرنے میں رباح روایت کرنے میں رباح اکیلے ہیں اور اس کو مسعز سفیان توری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حبیب بن ثابت سے انہوں نے ابوالعباس شاعر سے انہوں نے وہ حضور ملے اللہ ابن عمر و سے وہ حضور ملے ہیں۔

حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه سے روایت میں ہے کہ حضور ملی اللہ عنہ نوت میں ہے کہ حضور ملی آلی ہے کہ حضور ملی آلی ہوتی کہ جب حیاء نہ ہوتو جو چاہوکرو۔

بیرحدیث معمر منصور سے اور منصور سے صرف رباح
ہی سے روایت کرتے ہیں عبدالرزاق معمر سے وہ اعمش
سے وہ ابواضحی سے وہ مسروق سے وہ ابومسعود سے وہ حضور ملتی اللہ اسے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملٹ اللہ عنے مجھے منع کیا حالت جنابت میں قرآن پڑھنے

2311- أخرجه البخارى: الأدب جلد 10صفحه 539-540 رقم الحديث: 6120 وأبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحه 253- .

رقم الحديث: 4797 وابن ماجة: الزهد جلد 2 صفحه 1400 رقم الحديث: 4183 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 17094 رقم الحديث: 17094 رقم الحديث: 17094 .

بُنِ رَاشِدٍ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فَالَ: نَهَ انِسَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَائَةِ وَانَا جُنُبٌ، وَنَهَانِى، وَلَا اَقُولُ نَهَاكُمْ، عَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ مِيثَرَةِ الْاُرْجُوانِ، وَعَن التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقِسِيِّ التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقِسِيِّ

2313 - وَبِهِ: عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ رَاشِدٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ رَاشِدٍ، عَنِ النَّهُ مِنَ عَنُ عَرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ النُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقُولُنَّ اَحَدُكُمُ: خَبُثَتُ نَفْسِى، وَلَكِنُ لِيَقُلُ: لَقِسَتُ نَفْسِى

لَـمُ يَـرُوِ هَـلَيُـنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ النُّعُمَانِ إِلَّا اَبُو الْحَرَّاحِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا رَبَاحٌ

قَالَ نا مُحَمَّدٌ، قَالَ نا مُحَمَّدٌ، قَالَ نا مُحَمَّدٌ، قَالَ نا رَبَاحُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْحُبَرَنِي عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ، اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ ابِي سَلَمَةَ اخْبَرَتُهُ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْمًا عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ النَّهِمُ، فَقَالَ: اِنَّمَا آنَا وَسَلَّمَ خَصْمًا عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ النَّهِمُ، فَقَالَ: اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ، وَيَاتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ اَنْ يَكُونَ اللهُ عَنْ بَعْضٍ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ اَنْ يَكُونَ اللهُ حَنْ بِحُجَتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ اَنْ يَكُونَ اللهُ عَنْ بَعْضٍ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ اَنْ يَكُونَ اللهُ حَنْ بِحُجَتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ اَنْ يَكُونَ اللهُ عَنْ بَعْضٍ، فَاقْضِى لَهُ وَاحْسَبُ آنَهُ

ے اور صرف مجھے ہی منع کیا میں نہیں کہتا کہ آپ نے تم کومنع کیا 'زردرنگ کے کپڑوں سے اور سونے کی انگوشی پہننے سے اور مقام قسی کا بنا ہوالباس پہننے سے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ماٹھ اللہ نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی ہرگزییا نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہے اگر کہنا ہے تو یہ کہے: میرا دل سخت ہو گیا ہے۔

یہ دونوں حدیثیں نعمان سے صرف ابوالجراح ہی روایت کرتے ہیں' ان دونوں سے روایت کرنے میں رباح اکیلے ہیں۔

حضرت أم سلمه زوجه نبى المتّه يَلِيَلْم فرماتى بين كه حضور المتّه يَلِيَلْم فرماتى بين كه حضور المتّه يَلِيَلْم فرماتى بياس دو آدميوں كو جھڑتے ہوئے آپ أن كے پاس جھڑك آپ نے فرمايا:
ميں ظاہر ميں انسان ہوں ميرے پاس جھڑے آتے ہيں، ہوسكتا ہے كوئى زبان ميں بڑا تيز ہودوسرے ہے ميں اس كے مطابق فيصله كردول ميں خيال كروں كه وہ تج ہے، جس كے مطابق فيصله كردول ميں خيال كروں كه وہ تج ہے، حس كے ليے ايسا فيصله كرديا گيا تواس كے ليے جہنم كا لكڑا كائ ديا ہے وہ جا ہے تو لے ليا ال كوچھوڑ دے۔

2313- أخرجه البخارى: الأدب جلد 10صفحه 579 رقم الحديث: 6179 ومسلم الألفاظ جلد 4صفحه 1765 وأبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 58 رقم الحديث: 4979 وأحسم د: السمسند جلد 6صفحه 58 رقم الحديث: 24298

2314- أخرجه البخارى: المظالم جلد5صفحه 128 رقم الحديث: 2458؛ ومسلم: الأقضية جلد 3 صفحه 1337 وأبو داؤد: الأقضية جلد 3 صفحه 300 رقم الحديث: 3583 .

صَادِقْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ حَقَّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَا حُدُهَا أَوُ لِيَدَعُهَا

2315 - وَبِهِ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ فَتَادَةً، عَنْ آبِي النَّبِيّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْبَعِي لِاَحَدِ اَنْ يَقُولُ: آنَا عَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُنِ مَتَّى فَنَسَبَهُ إِلَى آبِيهِ

2316 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ، إِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ قَالَ: أَنَا مُوسَى بُنُ جَعْفَرِ بَنِ آبِي كَثِيرٍ، مَوْلَى الْاَنْىصَـادِ، عَنْ عَيِّهِ، عَنْ اَبِي بَكُو بُن عَبْدِ الرَّحْمَن بُنِ الْحَادِثِ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ اَبِى هُورَيُوهَ قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَادِيَةَ الْقِبُ طِيَّةِ سَرِيَّتِهِ بَيْتَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُ مَرَ، فَوَجَدَتُهَا مَعَهُ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي بَيْتِي مِنْ بَيْنِ بُيُوتِ نِسَائِكَ؟ قَالَ: فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ أَنْ اَمَسَّهَا يَا حَفُصَةُ، واكْتُمِي هَذَا عَلَيَّ فَخَرَجَتْ حَتَّى أَتَتُ عَائِشَةَ، فَقَالَتُ: يَا بِنْتَ اَبِي بَكُرٍ، الَّا ٱبشِّرُكِ؟ فَقَالَتْ: بِمَاذَا؟ قَالَتْ: وَجَدْتُ مَارِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مِنْ بَيْنِ بُيُوتِ نِسَائِكَ؟ وَبِي. تَفْعَلُ هَذَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِكَ؟ فَكَانَ أَوَّلَ السُّرُورِ أَنْ

حضرت ابن عباس رضی الله عنها مضور ملتی الله عنها مضور ملتی الله عنها دوایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: تم میں ہر گزکوئی نہ کے: میں حضرت یونس بن متی علیه السلام سے بہتر موں ۔ پس آپ نے اُن کی نسبت اُن کے باپ کی طرف کی۔

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ رسول كريم التُولِيَّة لِلْمِ فِي حضرت مارية قبطيد كي ساته حفصه ك محمر میں خلوت کی جو که رخصت برخیس کیکن اسی دوران تشریف لائیں اورانہیں باہرا نظار کی زحمت اُٹھانا پڑی یں جب انہوں نے حضرت ماریہ کو (ایے گھر میں ) آپ کے ساتھ ویکھا تو عرض کرنے لگیں: اے اللہ کے رسول! اپنی بیو بول میں سے میرے گھر میں (اور میرے بسر پر بیکام)؟ (بیسُن کرآپکبیده خاطر موے اور) فرمایا: اے حفصہ! (اب اس کے بعد) اُسے چھونا مجھ پر حرام ہے اب اسے چھیائے رکھنا۔ پس وہ وہاں سے نکل كر حفرت عائشه كے گھر آئيں اوران سے كہا: اب بنت ابوبکر! کیامیں تحقے ایک خوشخری نه دوں۔انہوں نے کہا کون ی؟ انہوں نے کہا: میں نے ماریہ کو اپنے گھر میں رسول کریم ملٹ اللے اللے ساتھ ویکھا۔ تو میں نے عرض کی اب الله کے رسول! اپنی ہو یوں کے گھروں میں سے

2315- أخرجه البخارى: أحاديث الأنبياء جلد6صفحه494 رقم العديث: 3395 وتسلم: الفضائل جلد4 صفحه146 وقم العديث: 4669 .

2316- انظر: مجمع الزوائد جلد7صفحه 130.

میرے گھر میں (بی)؟ حالانکہ آپانی بولوں میں سے میرے ساتھ پیسلوک کر رہے ہیں؟ پس پہلی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کواینے اوپر حرام کر دیا ہے۔ پر مجھ سے فرمایا: اے حفصہ! میں تھے ایک خوشخری نہ وون! تومیں نے عرض کی: کیون نہیں! میرے ماں باپ آپ برقربان مون! يارسول الله! آپ نے مجھے بتايا كه تیرا باپ ان کے خلیفہ ہوں گے اور میرے باپ تیرے باپ کے بعد خلیفہ ہول گے۔ آپ نے مجھ سے اسے پوشیدہ رکھنے کو کہا: تو بھی اسے پوشیدہ رکھ۔ پیس اللہ تعالی نے ای بارے میں یہ آیات نازل فرماکیں: اے نی! كس حكمت كے تحت آپ وہ كام كرنے سے رُك كے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طال کیا ہے۔ یعنی ماریہ سے (ہمستری کرنے سے) اپنی بیویوں کی مرضی سے لینی هضه کی اورالله بهت زیاده بخشے والا میشدرم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس چیز کوجس کا آپ سے صدور مواہے تحقیق قسموں کا کفارہ دے کر کھولنا اللہ تعالی نے تم برفرض كرديا باورالله تمهارا مددكار باور وهليم وتحكيم ہے۔ اور جب نبی کریم ملتی کی نے کسی زوجہ محترمہ (هصه) سے رازی بات کی تو انہوں نے وہ بات آ گے (عائشہو) بتا دی۔ اور الله تعالی نے اس کو نبی پر ظاہر فرما دیا۔ لین قرآن أتار كر۔ تونى نے اسے بچھ بتایا عنی آپ نے حضرت حفصہ کو جما دیا جو انہوں نے حضرت مارىيكا معامله ظاہركيا اوربعض سے اعراض كرليا۔ يعني وہ کچھ جوانہوں نے ابوبکر وعمر کی خلافت کے حوالے سے

حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا حَفْصَةُ، الَّا ٱبَشِّرُكِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى بِآبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاعْلَمَنِي أَنَّ آبَاكِ يَلِي الْآمُرَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنَّ آبِي يَلِيهِ بَعْدَ اَبِيكِ، وَقَدِ اسْتَكْتَمَنِي ذَلِكَ فَاكْتُمِيهِ، فَانْزَلَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: (يَا آيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحِلَّ اللَّهُ لَكَ) (التحريم: 1) أَى: مِنْ مَارِيَةَ: (تَبَّتَغِي مَرْضَاةَ اَزْوَاجِكَ) اَيْ: حَفْصَةَ، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:218) أَيْ: لِـمَا كَانَ مِنْكَ، (قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيُّمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (التحريم: 2)، (وَإِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلَى بَعْض أَزُوَاجِهِ حَدِيثًا) (التحريم: 3) يَعْنِي حَفْصَةً، (فَلَمَّا نَبَّآتُ بِهِ) (التحريم: 3 ) يَعْنِي عَائِشَةَ، (وَاَظُهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ) (التحريم: 3) أَيْ بِالْقُرُآنِ (عَرَّفَ بَعْضَهُ) (التحريم: 3 ) عَرَّفَ حَفْصَةَ مَا أَظُهَرَتْ مِنْ أَمْرِ مَارِيَةَ، (وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ) (التحريم: 3 ) عَـمَّا ٱخْبَرَتْ بِهِ مِنْ ٱمْرِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمْ يُثَرِّبُهُ عَلَيْهَا، ﴿فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ آنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) (التحريم: 3) ، ثُمَّ اقْبَلَ عَلَيْهَا يُعَاتِبُهَا، فَقَالَ: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَطَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُ وَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) (التحريم: 4) يَغْنِي آبَا بَكْرِ وَعُمَرَ، (وَالْمَلَاثِكَةُ بَعُدَ ذَلِكَ ظهيرٌ عَسَى رَبُّهِ إِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبُدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَانِبَاتٍ عَابِدَاتٍ

172

سَائِحَاتٍ ثَيْبَاتٍ وَابُكَارًا) (التحريم: 5)، فَوَعَدَهُ مِنَ الثَّيِبَاتِ آسِيةَ بِنْتَ مُنزَاحِمٍ امْرَاةَ فِرُعَوْنَ، وَمُنَ الْآبُكَارِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، وَأُخْتَ نُوحٍ، وَمِنَ الْآبُكَارِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، وَأُخْتَ نُوحٍ، وَمِنَ الْآبُكَادِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، وَأُخْتَ نُوحٍ، وَمِنَ الْآبُكَادِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، وَأُخْتَ مُوسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يُرُوى هَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَحَدِيثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

حضرت عائشہ کو خبر دی۔ پس جب حضور ملت الم الم حضرت حفصه كويد بات كهى تو انهول نے كها: آپ كويد بات کس نے بتائی؟ تو آپ نے فرمایا: مجھے میرے علیم و خبررت نے خروی ہے۔ پھراللہ تعالی نے ان برعتاب فرمایا ہے۔ (اگل آیات میں) اے نبی کی دونوں بیوایو! اگرتم الله کی طرف رجوع کروتو ضرورتمهارے دل راہ ہے ہٹ گئے ہیں اور اگر اُن پر زور باندھوتو اللہ اُن کا مددگار مهم اور جبريل بھي اور نيك ايمان والے بھي ليعني ابو بكر و عمراوراس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اُن کا ربّ فریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر ميويال بدل دے۔اطاعت واليان ايمان واليان ادب واليال توبه واليال بندگى واليال روز ، ركھنے واليال بعض ثیبہاوربعض کنواریاں۔پس اللہ تعالیٰ نے آپ سے ثيبه ميل سے فرعون كى بيوى آسيد بنت مزاحم كا وعده فرمايا اورنوح علیہ السلام کی بہن کا۔اور کنواریوں میں سے مریم بنت عمران اور موی علیه السلام کی بہن کا وعدہ دیا۔ بیہ حدیث حفرت ابو ہریرہ ہے صرف اس سند سے روایت ہے'ال کے ساتھ حضرت ہشام بن ابراہیم منفرد ہیں۔ حضرت عون بن عبدالله بن عتبه بن مسعودا ينے والد سے ان کے والدان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مل لیا ہم نے فرمایا: مؤمن کے لیے تعجب ہے جواس کو بخار کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اگر اس کومعلوم ہو جائے كه بخار ہونے كى صورت ميں كتنا ثواب ملتا ہے تووہ ببند

2317 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بُنُ شَرُوسٍ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ آبِى عَبْدِ الرَّحِيمِ بُنُ شَرُوسٍ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ آبِى الْمَحَجَّاجِ الْبَصْرِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى حُمَيْدٍ، عَنُ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<sup>2317-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 307 .

عَجَبُ لِلْمُؤْمِنِ وَجَزَعِهِ مِنَ السَّقَمِ، وَلَوْ يَعُلَمُ مَا لَهُ فِي السَّفَمِ اَحَبُ اَنْ يَكُونَ سَقِيمًا الدَّهُرَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، مِمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِمَّ رَفَعَت رَاْسَكَ اللهِ مَنْ رَفَعَت السَّمَاءِ فَضَحِكَ عَنَى وَسُولَ اللهِ مِمْ رَفَعَت رَاْسَكَ اللهِ مَنْ مَلكُيْنِ كَانَ وَلِهِ اللهِ مَنْ مَلكُيْنِ كَانَا مَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجِبُتُ مِنْ مَلكُيْنِ كَانَا يَعُمَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبُتُ مِنْ مَلكُيْنِ كَانَا يَعُمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبُتُ مِنْ مَلكُيْنِ كَانَا يَعُمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُدُكَ فُلانٌ كُنَّا نَكُتُبُ لَهُ فِي يَوْمِهِ وَلَهُ يَجَدَاهُ وَلَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اكْتُبُوا يَوْمِهِ وَلَيُلِتِهِ مَمَلَهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيُلِتِهِ، وَلا يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيُلِتِهِ، وَلا يَعْمَلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اكْتُبُوا يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيُلِتِهِ، وَلا يَعْمَلُ فَي يَوْمِهِ وَلَيُلِتِهِ، وَلا يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، وَلا يَعْمَلُ مَا حَبَسْتُهُ وَلَهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، وَلا يَعْمَلُ مَا حَبَسْتُهُ وَلَهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، وَلا يَعْمَلُ مَا عَبَسْتُهُ وَلَهُ الْجُرُ مَا حَبَسْتُهُ وَلَهُ الْحُرُ مَا حَبَسْتُهُ وَلَهُ الْجُرُ مَا حَبَسْتُهُ وَلَهُ الْجُرُ مَا حَبَسْتُهُ وَلَهُ الْجُرُ مَا حَبَسْتُهُ وَلَهُ الْجُرُ مَا حَبَسْتُهُ وَلَهُ الْحُرُ مَا كَانَ يَعْمَلُ اللهُ كَانَ يَعْمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ عَلَهُ الْعَمْلُ عَلَيْ عَمَلُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ الْعَلَى الْعَمَلُ عَلَهُ الْعَلَى اللهُ عَلَمُ الْعَمِلُ عَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا اللّهُ عَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَ

کرے گا کہ سارا زمانہ اس کو بخار رہے کھر حضور مُنْ أَيْنِكِمْ فِي ابنا سرمبارك آسان كي طرف أشايا آب مسكرائ عرض كى گئى: يارسول الله! آپ نے اپنا سر مبارک آسان کی طرف اُٹھایا پھر آپ اس کے بعد مسكرائ اس كى وجه؟ اس كے بعد حضور مل اللہ نے فرمایا: میں نے دوفرشتوں کود کی کر تعجب کیا' وہ دونوں ایک بندہ کو تلاش كرتے ہيں اس جگه جہاں وہ نماز پڑھتا تھا'وہ دونوں اس کواس جگہ نہیں یاتے ہیں اس کے بعد دونوں واپس جاتے ہیں۔ دونوں عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! تیرا فلال بنده تھااس کا ثواب جووہ کرتا تھا دن اور رات کو ہم اس کو لکھتے تھے ہم نے اسکو پایا ہے اس کو تکلیف ہے وہ عمل نہیں کرنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد **فر مایا: میرے بندے کے لیے وہی عمل ککھو جو وہ دن اور** رات میں کرتا تھا'اس سے ذرّہ برابر بھی کمی نہ کرنا'اور مجھ پراُس عمل کا ثواب دینا ضروری ہے جس کے کرنے ہے میں نے اُسے روک دیا'اس کے لیے اس سارے عمل کا ثواب ہے جووہ کیا کرتا تھا۔

بی حدیث عتبہ بن مسعود سے ای سند سے روایت ہے۔ ان سے روایت کرنے میں محمد بن الی حمیدا کیلے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ملٹے کیلئے کے فر مایا: اے لڑے! کیا میں تخفے محبوب نہ بنا لول؟ کیا تیرے نفع والی بات کروں؟ کیا میں تخفے عطا نہ کروں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! میں سے عطا نہ کروں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! یارسول

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُتْبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي حُمَيْدٍ

المُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَامُ الْالْهِ الْمُ الْالْهُ اللهِ عَلَى اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى لَلهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا غُلامُ اللهِ اَحْبُوكَ؟ الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا غُلامُ اللهِ اَحْبُوكَ؟ الله

أنْ حِلُكَ؟ أَلَا أُعْطِيكَ؟ قَالَ: قُلْبُ : بَكَى، بِأَبِي وَأُمِّي آنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَظَنَنْتُ آنَّهُ سَيَقُطَعُ لِي قِطْعَةً مِنْ مَالِ، فَقَالَ: اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ، فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَإِنْ لَم تَستطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَستطِعُ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ، فَإِنَّ لَهُ تَسْتَطِعُ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ، فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَفِي دَهُ رِكَ مَرَّةً: تُكَبَّرُ، فَتَقُرَا أُمَّ الْقُرْآن وَسُورَـةً، ثُمَّ تَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللُّهُ اكْبَرُ خَهْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَـرْكَعُ، فَتَقُولُهَا عَشُرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ، فَتَقُولُهَا عَشُرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشُرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَفْعَلُ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ: اللُّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ اَهُل الْهُدَى، وَاعْمَالَ اَهْل الْيَقِين، وَمُنَاصَحَةَ اَهْل التَّوْبَةِ، وَعَزْمَ آهُلِ الصَّبْرِ، وَجِدَّ آهُلِ الْحِسْبَةِ، وَطَلَبَ اهُلِ الرَّغْبَةِ، وَتَعَبُّدَ آهُلِ الْوَرَع، وعِرْفَانَ اَهُـلِ الْعِلْمِ حَتَّى اَحَافَكَ، اللَّهُمَّ اَسْأَلُكَ مَحَافَةً تَحْجزُنِي عَنْ مَعَاصِيكَ، حَتَّى اَعْمَلَ بطَاعَتِكَ عَمَّلا ٱسْتَحِقُّ بِهِ رِضَاكَ، وَحَتَّى ٱنَّاصِحَكَ فِي التَّوْبَةِ خَوْفًا مِنْكَ، وَحَتَّى أُخُلِصَ لَكَ النَّصِيحَةَ حُبًّا لَكَ، وَحَتَّى اتَّوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ حُسْنَ ظَنِّ بِكَ، سُبْحَانَ خَالِقِ النَّارِ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ صَغِيرَهَا وكبيرَهَا، وقَدِيمَهَا وحَدِيثَهَا، وسِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا، وعَمْدَهَا وخَطَاهَا

الله! میں نے گمان کیا آپ میرے لیے مال کا ایک حصہ الگ کر کے دیں گے آپ نے فرمایا: حارر کعتیں نفل ادا کیا کرو! ہردن اگر ہردن ندہوتو ہر جمعداگر ہر جمعہ ندہو سکے تو ہر ماہ اگر ہر ماہ نہ ہو سکے ہرسال اگرسال میں نہ ہو سے تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھاو۔ (اس کے پڑھنے کا طریقہ بیہے: ) تو اللہ اکبر کہاس کے بعد الحمد للداورسورہ يرُّهُ كِر ١٥مرتبر سبحان الله والحمد لله والااله الا الله والله أكبو بره كروع كرركوع من وس مرتبداوير والے كلمات يراح كير ركوع سے جب أفض تو دس مرتبه وہی کلمات پڑھ' پھر تو سجدہ کرے تو وہی کلمات وس مرتبہ بڑھ چرسجدہ سے سر اُٹھائے تو دس مرتبہ وہی کلمات براه کا پھر دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ادا كر جب أو اس سے فارغ موتو تشهد كے بعداورسلام سے بِهِ رُهِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسَالُكَ تَوْفِيقَ اَهُلِ الْهُدَى، وَاعْمَالَ اهْل الْيَقِينِ، وَمُنَاصَحَةَ اهْلِ التَّوْبَةِ، وَعَزْمَ اَهْلِ السَّلْبُرِ، وَجِلَّا اَهُلِ الْحِسْبَةِ، وَطَلَبَ اَهُ لِ الرَّغْبَةِ، وَتَعَبُّدَ اَهُلِ الْوَرَعِ، وعِرْفَانَ اَهُلِ الْعِلْمِ حَتَّى آخَافَكَ، اللَّهُمَّ ٱسْأَلُكَ مَحَافَةً تَـحُجزُنِي عَنْ مَعَاصِيكَ، حَتَّى اَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا ٱسْتَحِقُّ بِهِ رِضَاكَ، وَحَتَّى ٱنَاصِحَكَ فِي التَّوْبَةِ خَوْفًا مِنْكَ، وَحَتَّى أُخِلِصَ لَكَ النَّصِيحَةَ حُبًّا لَكَ، وَحَتَّى آتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي ٱلْأُمُورِ حُسُنَ ظَنّ بِكَ، سُبْحَانَ خَالِقِ النَّارِ -اسابن عباس!جب تُو نے بیدعا مانگ لی تو اللہ تعالیٰ تیرے چھوٹے 'بڑے '

پرانے نئے پوشیدہ ظاہر جان بوجھ کر کیے گئے اور بھولے سے کیے گئے سب معاف کردےگا۔

یہ حدیث مجاہد سے صرف عبدالقدوں اور عبدالقدوں سے صرف ابن جعفر ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں ۔

اُن سے روایت کرنے میں ابوالولید مخز ومی اکیلے ہیں ۔
حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے عرض کی گئ: آپ بالوں والی تعلیں پہنے ہیں کے حضور ابن عمر رضی اللہ عنہا نے فر مایا: میں نے حضور من اللہ عنہا نے فر مایا: میں نے حضور من اللہ عنہا نے فر مایا: میں نے حضور من اللہ عنہا ہے ۔

یہ حدیث اساعیل بن کثیر سے صرف مسلم بی روایت کرتے میں اس سے روایت کرنے میں محمد اسکیا

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضور مل اللہ اللہ عنہ ہم کونماز پڑھلنی' آپ کے پاس دوآ دمی جلدی سے آئے' ایک آ دمی کا تعلق انصار سے تھا اور ایک کا تعلق قبیلہ ثقیف سے اور ایک کا تعلق قبیلہ ثقیف سے میں' انصاری ثقفی سے سبقت لے گیا انصاری آپ سے پوچھنے کے حوالہ سے سبقت لے گیا ہوسکتا ہے اس کو ہے انصاری نے عرض کی: یارسول اللہ! ہوسکتا ہے اس کو ہے انصاری نے عرض کی: یارسول اللہ! ہوسکتا ہے اس کو

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدِيتَ عَنْ مُجَاهِدِ إِلَّا عَبُدُ الْقُـدُّوسِ، وَلَا عَنْ عَبْـدِ الْقُـدُُوسِ إِلَّا مُوسَى بْنُ جَعْفَوِ، تَفَرَّدَ بِهِ اَبُو الْوَلِيدِ الْمَحُزُومِيُّ

2319 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بُنِ شَرُوسٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بُنِ شَرُوسٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنُ السَّمَاعِيلَ بُنِ كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، آنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّا نَرَاكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّيْتِيَّة، فَعَمْرَ، آنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّا نَرَاكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّيْتِيَّة، فَعَمْرَ، آنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّا نَرَاكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّيْتِيَّة، فَعَمْرَ، آنَهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّا نَرَاكَ تَلْبَسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ ال

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ كَثِيرٍ اللهِ مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَمَّدٌ اللهِ مُحَمَّدٌ

2320 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ بُنِ شَرُوسٍ، قَالَ نَا يَحْيَى بُنُ اَبِي الْحَجَّاجِ الْبَصْرِيّ، قَالَ نَا اَبُو سِنَانِ عِيسَى بُنُ سِنَانِ قَالَ: نَا يَعْلَى بُنُ شَلَّادِ بْنِ اَوْسٍ، عَنُ عُبَادَةَ بْنِ السَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى إِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَطَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمُحَلَان: رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَادِ، وَرَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَادِ، وَرَجُلٌ مِنَ النَّقَفِيّ، فَقَالَ وَرَجُلٌ مِنَ النَّقَفِيّ، فَقَالَ وَرَجُلٌ مِنْ النَّقَفِيّ، فَقَالَ وَرَجُلٌ مِنْ النَّقَفِيّ، فَقَالَ

<sup>2319-</sup> أخرجه البخارى: الوضوء جلد 1صفحه 321-322 رقم الحديث: 166 ومسلم: الحج جلد 2صفحه 844 وأبو داؤد: السمناسك جلد 2صفحه 333 رقم الحديث: 1772 ومالك في السموطا: الحج جلد 1 مسفحه 333 رقم الحديث: 31 .

<sup>2320-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 279-280 .

مجھ سے جلدی ہو وہ حالت احرام میں ہے۔ تقفی نے نماز كمتعلق يوجها'آب نے اس كو بتايا' چرحضور مُتَّ فِيْلَا لِمُ فر مایا:انصاری ہے۔اگر تُو چاہے تو میں آپ کو بتا دوں جو او مجھ سے یو چھنے کے لیے آیا ہوائے اگر تُو جا ہے تو تُو مجھ سے یوچ میں تم کو بتاؤں گا؟ اس نے عرض کی: یارسول الله! آب مجھے بتائیں! آپ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھے کے لیے آیا ہے اس میں کتنا ثواب ہے جب تو حرم شریف جانے کا ارادہ کرے۔عرفات میں طہرنے کا کتنا تواب ہے شیاطین کوکنگریاں مارنے کا کتنا تواب ہے سر کے بال کوانے میں کتنا تواب ہے طواف وداع کا تواب كتنا ہے؟ انصارى نے عرض كى: يارسول الله! اس ذات کی معم جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث کیا ہے ا میں اس کے علاوہ آپ سے یو چھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا: تیرے لیے ثواب ہے تو جب بیت اللہ شریف جانے کا اراادہ کرے تو کوئی بھی قدم اُٹھائے گایا قدم رکھے گا یا سواری پر چلنے کی وجہ سے قدم سواری اُٹھائے گی تیرے لیے ہرقدم اُٹھانے کے بدلے ایک نیکی ہوگی اور ایک گناہ معاف کیا جائے گا' بہرحال تیرا میدان عرفات میں تھہرنے کا ثواب سے ہے کہ اللہ عزوجل نے فرشتوں سے فرمایا: اے فرشتو! میرابندہ کیا ما تک رہا تھا؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں: (ہم) اس حالت میں ایسے آئے ہیں وہ تیری رضا اور جنت مانگ رہے تھے الله عزوجل فرماتا ہے: میں اپنی اور اپنی مخلوق کو گواہ بناتا ہوں' میں نے اُن سب کو زمانہ کے دنوں کے برابر اور

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّقَفِيِّ، إنَّ الْآنُصَارِيَّ قَدْ سَبَقَكَ بِالْمَسْالَةِ فَقَالَ الْآنْصَارِيُّ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَكُونَ اَعْجَلَ مِينَّى، فَهُوَ فِي حِلَّ قَالَ: فَسَالَهُ النَّقَفِيُّ عَنِ الصَّلَاةِ فَٱخْبَرَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْلَانْصَارِيّ: إِنْ شِئْتَ خَبَّرْتُكَ بِمَا جِئْتَ تَسْاَلُ عَنْهُ، وَإِنْ شِئْتَ سَٱلۡتِنِي فَٱخۡبِرُ بِذَلِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُخۡبِرُنِي، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي مَا لَكَ مِنَ ٱلْآجُرِ إِذَا آمَمْتَ الْبَيْتَ الْعَيْمِيقَ، وَمَا لَكَ مِنَ الْآجُرِ فِي وُقُوفِكَ فِي عَرَفَةَ، وَمَا لَكَ مِنَ الْآجُرِ فِي رَمْيكَ الْحِمَارَ، وَمَا لَكَ مِنَ الْاَجْرِ فِي حَلْقِ رَأْسِكَ، وَمَا لَكَ مِنَ الْاَجْرِ إِذَا وَدَّعُتُ الْبَيْتَ فَقَالَ الْآنصَارِيُّ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِ الْحَقِّ، مَا جِئْتُ اَسَالُكَ عَنْ غَيْرِهِ قَالَ: فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْاَجُورِ إِذَا اَمَهُتَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ الْا تَرُفَعَ قَدَمًا اَوْ تَصْعَهَا أَنْتَ وِدَابَّتُكَ إِلَّا كُتِبَتُ لَكَ حَسَنَةٌ، وَرُفِعَتْ · لَكَ دَرَجَةٌ، وَاَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَـقُولُ لِمَلائِكَتِهِ: يَا مَلائِكَتِي مَا جَاءَ بِعِبَادِي؟ قَالُوا: جَائُوا يَلْتَمِسُونَ رِضُوَانَكَ وَالْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَاِنِّي أُشُهِدُ نَفُسِي وَخَلْقِي آنِّي قَدُ غَفَرْتُ لَهُمْ عَدَدَ آيَّامِ الدَّهُرِ، وَعَدَدَ الْقَطُرِ، وَعَدَدَ رَمْلِ عَالِج، وَآمَّا رَمُيُكَ الْحِمَارَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (فَلا تَعَلَّمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ إَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (السجدة:17)، وَآمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ فَاإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَعْرِكَ شَعَرَةٌ تَقَعُ فِي الْأَرْضِ

إِلَّا كَانَتْ لَكَ نُـورًا يَـوُمَ الْقِيَـامَةِ، وَاَمَّا الْبَيْتُ إِذَا وَدَّعُت، فَإِنَّكَ تَـخُـرُجُ مِـنُ ذُنُوبِكَ كَيَوُمِ وَلَدَتُكَ أَمُّكَ مُـنُ ذُنُوبِكَ كَيَوُمِ وَلَدَتُكَ أُمُّكَ

بارش کے قطروں کے برابر ککریاں مارنے کی تعداد کے برابر ان کے گناہ معاف کر دیئے ہیں 'بہرحال ککریاں مارنا' بے شک اللہ عز وجل فرما تا ہے: ' فَلَا تَعَلَّمُ نَفُسْ مَا اُخْفِی لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْیُنِ جَزَاءً بِمَا کَانُوا مَا اُخْفِی لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْیُنِ جَزَاءً بِمَا کَانُوا مَا اُخْفِی لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْیُنِ جَزَاءً بِمَا کَانُوا مِن اَنْحَمَلُونَ '' بہرحال سرکا منڈانا تو تیراکوئی بھی بال زمین پرگرے گا' وہ بال تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا' بہرحال طواف وداع تو اس کا ثواب سے ہے کہ وُ اُسے ابرحال طواف وداع تو اس کا ثواب سے ہے کہ وُ اُسے کا جس طرح آجی تیری ماں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ کا جس طرح آجی تیری ماں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں عبد مردی ہے ان سے مردی ہے ان سے مردی ہے ان سے مردی ہیں۔ موایت کرنے میں کی بن انی تجاج اکیلے ہیں۔ دوایت کرنے میں کی بین انی تجاج اکیلے ہیں۔ دوایت کرنے میں کی بن انی تجاج اکیلے ہیں۔

حضرت نافع فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کی: جب آپ مکہ جاتے ہیں تو آپ سواری پرنماز پڑھتے ہیں آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فرمایا: اگر میں نے حضور ملے آئے آئے کو ایسے کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی ایسے نہ کرتا۔

یہ حدیث نصیف سے صرف عناب بن بشیر ہی روایت کرتے ہیں اُن سے روایت کرنے میں ابن بعشم اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ جب حضور ملتی اللہ عنهما سے داخل ہوئے تو مکہ والوں نے کہا: اصحابِ محمد ملتی آلی بھوکے اور کمزور بیں مضور ملتی آلی آلی بھوکے اور کمزور بیں خضور ملتی آلی آلی بھوکے اور کمزور بیں تا کہ وہ ملتی آلی آلی ہوں کا کہ وہ کندھے ہلا ہلا کر چلیس تا کہ وہ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنْ عُبَادَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بُنُ آبِى الْحَجَّاجِ

2321 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبُو سَالِمِ بُنُ جُعْشُمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: نا عَتَّابُ بُنُ بَشِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِذَا عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِذَا تَوجَّهُتَ إِلَى مَكَّةَ تُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِكَ، فَلِمَ تَصْنَعُ نَوجَهُتَ إِلَى مَكَّةَ تُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِكَ، فَلِمَ تَصْنَعُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَوْ لَمْ ارَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

لَمْ يَرُو هَـ ذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ إِلَّا عَتَّابُ بُنُ بَشِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ جُعُشُمٍ

2322 - وَبِهِ: عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ اَبِى مَرْيَمَ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ اَهْلُ مَكَّةَ: إِنَّ بِاَصْحَابِ مُحَمَّدٍ جُوعًا وهَزَلا، فَامَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى ان کی قوت دیکھیں! تو صحابہ کرام تین چکر کندھے ہلا کر چلتے تو چار چکر حسبِ عادت چلتے۔

یہ حدیث نصیف سے صرف عمّاب ہی روایت ارتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی الله عنه نے طواف کیا بیت الله کا اللہ عنه ارکان کواستلام کیا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے ان کوفر مایا: آپ نے ان دور کنوں کواستلام کیوں کیا حالانکہ حضور ملتی آئی آئی ایسے نہیں کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا: بیت الله شریف کی کوئی شکی ممنوع نہیں ہے۔ خضرت ابن عباس نے فرمایا: بہ شک آپ نہیں ہے۔ خضرت ابن عباس نے فرمایا: بہ شک آپ معاویہ نے درمایا: آپ نے بی کہا۔

یہ حدیث خصیف سے صرف عمّاب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں فے عبداللہ بن زبیر سے کہا: حضور ملے اللہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ اللہ اللہ عنہ وقا تو میں بیت اللہ الرقید شہید کرتا اور جو بیت اللہ میں کمی ہوئی ہے اس میں اضافہ کرتا' اس کے دو دروازے بناتا' ایک سے لوگ نکلتے اورایک سے داخل ہوتے تا کہ رش نہ ہو۔

یہ حدیث نصیف سے صرف عماب ہی روایت کرتے ہیں۔ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُهَرُولُوا لِيُرُوهُمُ اَنَّ بِهِمُ قُوَّةً وَكَانُوا يُهَرُولُونَ ثَلاثَةَ اَشُوَاطٍ، وَيَمْشُونَ اَرْبَعًا لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ إِلَّا عَتَّابٌ

2323 - وَبِهِ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْبَيْتِ، فَجَعَلَ يَسْتَلِمُ الْبِنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ مُعَاوِيَةَ، طَافَ بِالْبَيْتِ، فَجَعَلَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الْاَرْكَانَ كُلَّهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ السَّرِّكُنِينِ وَلَهُ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّكُنِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَلِمُهُ مَمَا ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ مِنَ الْبَيْتِ شَيْءٌ مَهُ عُورٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي مَهُ جُورٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اله

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ إِلَّا عَتَّابٌ

2324 - وَهِدِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، آنَّهَا قَالَتُ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفُرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ، فُوِدْتُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ، ولَوضَعْتُهُ بِالْلاَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابٌ يُدْخَلُ مِنْهُ، وَبَابٌ يُخْرَجُ مِنْهُ حَتَّى لَا يَكُونَ وَحَامٌ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ إِلَّا عَتَّابٌ

2325 - وَبِهِ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ الْبَيْ صَلَّى النِي عَمَرَ، عَنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَمَرَ، عَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَزُنَّا بِوَزُنِ

2326 - وَعَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ عِلَى الْمِنْبَرِ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ بِالْفِصَّةِ بِالْفِصَّةِ إِلَّا وَزُنًا بِوَزُنٍ

2327 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بُنِ شَرُوسٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّحِيمِ بُنِ شَرُوسٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاسْلَمِيُّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ الْاسْلَمِيُّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ .

2328 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَعْمَدٍ الصَّنَعَانِيُّ قَالَ: نَا اَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: نَا اَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: نَا اَبُو حُمَةَ مُوسَى بُنُ طَارِقٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ، عَنْ اَبُو قُرَّدَةَ قَالَ: سُهَيْلِ بُنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُهَيْلِ بُنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَحَلَ

حضرت ابوسعید الخدری رضی الله عنهٔ حضور ملتی الله عنهٔ حضور ملتی الله است روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: سونے کوسونے کے بدلے برابر وزن کرکے فروخت کرو۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے رسول کریم ملڑ گئی آئم کواس حال میں سنا کہ آپ منبر پرتشریف فرما تھے اور سونا کوسونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے بیچنے ہے منع فرمار ہے تھے' مگریہ کہ وہ برابر برابر ہوں۔

حفرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ حضور ملتی آلم نے عرفہ کے دن عرفات میں روزہ رکھنے سے منع کیا۔

یہ حدیث صفوان سے صرف ابراہیم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملٹی اللہ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی معجد میں داخل ہوتو وہ دورکعت نفل اداکرنے سے پہلے نہ بیٹھ۔

2326- أخرجه مسلم: المساقاة جلد 3صفحه 1209 وأحمد: المسند جلد 3صفحه 114 رقم الحديث: 11887 .

2327- انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 192 .

2321- أحرجه ابن ماجة جلد 1صفحه 323 رقم الحديث: 1012 .

اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجُلِسُ حَتَّى يُصَلِّىَ رَكُعَتَيْنِ لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا اَبُو قُرَّةَ

2329 - حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا صَامِتُ بُنُ مُعَاذٍ الْحَندِيُّ قَالَ: نا اَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ بُنُ مُعَادٍ الْحَبَدِيُّ قَالَ: نا اَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ يَعْقُوبَ بُنِ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اَبِيهِ مَنْ اَبِيهِ مَنْ اَبِيهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا سَالَ احْدَكُمْ جَارُهُ اَنْ يَغُوزَ خَشَبَةً فِي جَدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ عَلَيْهِ جَدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ

2330 - وَبِهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ

2331 - وَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ

2332 - وَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزُنِي الزَّانِي حِينَ يَزُنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ،

یہ حدیث سفیان سے صرف ابوقرہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملے اللہ اللہ عنہ نے فرمایا: جبتم میں سے کسی کا پڑوی اس کی دیوار میں لکڑی رکھنے کے متعلق پوچھے تو اس کور کھنے سے منع نہ کرے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتّ اُلِیّ اللہ نے منع فرمایا زانیہ کی کمائی اور نرکو مادہ پر کو دنے کے پینے لینے سے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملق آلیہ منع فر مایا دھو کہ کی ہیے ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملی آئی نے فر ہایا: زانی زنا کرتے وقت 'چور چوری

2329- أخرجه البخارى: المظالم جلد 5صفحه 131 رقم الحديث: 2463 ومسلم: المساقاة جلد 30 صفحه 1230 وأبو المواقعة والترميذي: الأحكام جلد 30 صفحه 626 وقم الحديث: 3634 والترميذي: الأحكام جلد 30 صفحه 626 وقم الحديث: 1353 والترميذي: 1353 والترميذي: 1353 والترميذي الأحكام جلد 3634 والترميذي: 1353 والترميذي 1553 والت

2330- أخرجه أحمد: المسند جلد 2صفحه 657 رقم الحديث: 10500 والبيه قي في الكبرى جلد 6صفحه 10 رقم الحديث: 11011 .

2331- أخرجه مسلم: البيوع جلد 3376 وأبو داؤد: البيوع جلد 352فه 252 وقم الحديث: 3376 والترمذي: البيوع جلد 7صفحه 230 والترمذي: البيوع جلد 20سفحه 230 وقم الحديث: 1230 والنسائي: البيوع جلد 7صفحه 230 (باب بيع البحصاة) وابن ماجة: التجارات جلد 2صفحه 739 رقم الحديث: 2194 والدارمي: البيوع جلد 2صفحه 327 رقم الحديث: 8906 واحمد: المسند جلد 2صفحه 497 وقم الحديث: 8906

2332- أخرجه البخارى: المظالم جلد 5صفحه 143 رقم الحديث: 2475 ومسلم: الايمان جلد 1 صفحه 76

وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِفُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

2333 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم: صُومُوا لِرُوُيَتِهِ، وَاَفْطِرُوا لِرُوُيَتِهِ، وَاَفْطِرُوا لِرُوُيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الشَّهْرَ ثَلاثِينَ

2334 - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى لَاسْمَعُ بَكَاءَ الصَّبِيِّ خَلْفِى وَآنَا فِى الصَّلَاةِ، فَأُخَفِّفُ صَلَاتِى مَخَافَةَ آنُ تُفُتَتَنَ أُمُّهُ

لَـمُ يَـرُو هَذَه الْآحَادِيثَ عَنْ يَعْقُوبَ اللَّا زَهْعَةُ، تَفَرَّدَ بِهَا آبُو قُرَّةَ

2335 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبُو حُمَةً قَالَ: نَا اَبُو حُمَةً قَالَ: نَا اَبُو حُمَةً قَالَ: نَا اَبُو قُرَّةً قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ بَنُ صَالِح، عَنُ عَبَّادِ بُنِ كَثِيرٍ الْبَصْرِيّ، عَنُ مَنْصُورِ بُنِ الْمُعْتَمِر، عَنُ سَالِمٍ بُنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنُ مِقْسَمٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدُمِنُ خَمْرٍ، وَلَا عَانٌ لِوَالِدَيْهِ

لَّهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا عَبَّادٌ، وَلَا عَنْ عَنْ عَبَّادٍ وَلَا عَنْ عَبَّادٍ اللهِ عَبَّادٍ اللهِ عَبَّادٍ اللهِ اللهِ اللهِ قُرَّةَ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ،

کرتے وقت شرابی شراب پیتے وقت مؤمن نہیں ہوتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی آئی آئی ہے نے فرمایا: چاند دیکھ کر روزے رکھواور چاند دیکھ کر عید کرو اگر آسان غبار آباود ہوتو تمیں روزے مکمل کرو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملٹی آئی آئی ہے نہ خصور ملٹی آئی آئی ہے نہ خصور ملٹی آئی آئی ہے کہ چیچے بچوں کے رونے کی آ واز سنتا ہوں تو اس ڈرسے کہ اس کی ماں فتنے میں مبتلانہ ہوجائے تو میں نماز کو مختصر کرتا ہوں۔

بیر مدیث یعقوب سے صرف زمعہ ہی روایت کرتے بین اُن سے روایت کرنے میں ابو قُر ہ اسکیے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنت کہ میں نے حضور ملے آئی آئی سے سنا فرماتے ہوئے کہ جنت میں شراب کا عادی عمل کر کے احسان جمّانے والا اپنے والدین کا نافر مان داخل نہیں ہوں گے۔

بیحدیث منصور سے صرف عباد اور عباد سے صرف زمعہ ہی روایت کرتے ہیں' اُن سے روایت کرنے میں

2333- أخرجه البخارى: الصوم جلد4صفحه 143 رقم الحديث: 1909 ومسلم: الصيام جلد2صفحه 762 .

2334- انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 77

2335- انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 78

عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَـمُ رِو ، وَرَوَاهُ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ نُبَيْطِ بُنِ شَرِيطٍ ، عَنْ جَابَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو

2336 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اَبُو حُمَةً قَالَ: نا اَبُو حُمَةً قَالَ: نا اَبُو حُمَةً قَالَ: نا اَبُو قُرَّةً قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْحٍ: اَخْبَرَنِى اَبُو بَكُو الْهُ لَلِينٌ، عَنْ سَمُرَةً، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: طَعَامُ رَسُولَ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: طَعَامُ الْاثْنَيْنِ يَكُفِى النَّمَانِيَةَ الْاثْنَيْنِ يَكُفِى النَّمَانِيَةَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اَبِى بَكُو إِلَّا ابْنُ لَمُ يَوُو هَذَا الْحَدِيتُ عَنْ آبِى بَكُو إِلَّا ابْنُ

تُكَانَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عِرُقٍ الْمِحْمِينُ قَالَ: الْمِحْمِينُ قَالَ: الْمِحْمِينُ قَالَ: الْمِحْمِينُ قَالَ: الْمِحْمِينُ قَالَ: الْمَحْمَي بُنُ عُثْمَانَ الْمِحْمِينُ قَالَ: اللَّهُ عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ عَمَّا لِللَّهُ عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ عَمَّا لِللَّهُ عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ عَمَّا لِللَّهُ عَنْ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا مُقِيمًا فِي غَيْرِ سَفَرٍ فَقُلْتُ: جَمِيعًا مُقِيمًا فِي غَيْرِ سَفَرٍ فَقُلْتُ: اللَّهُ كَانَ؟ قَالَ: بِالْمَدِينَةِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمَّادٍ إِلَّا قَيْسٌ

2338 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ

ابوقرہ اکیلے ہیں سفیان منصور سے وہ سالم سے وہ جابان سے وہ عبداللہ بن عمرو سے۔شعبہ منصور سے وہ سالم سے وہ عبط بن شریط سے وہ جابان سے وہ عبداللہ بن عمرو

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور ملت اللہ کم فرمائے ہوئے سنا: دو آ دمیوں کا کھانا چار کے لیے اور چار کا آٹھ کے لیے کافی ہوتا ہے۔

بیر مدیث انی بکر سے صرف ابن جریج ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی الله عنهما نے سات آئے مرکعت (نفل) اکتھے پڑھے حالت اقامت میں سفر کے علاوہ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: آپ کہاں تھے اس وقت؟ فرمایا: مدینہ یاک میں۔

یہ حدیث عمار سے صرف قیس ہی روایت کرتے

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملٹی کیا ہے کے حابہ کرام میں سے محفوظین اس بات

2336- انظر: مجمع الزوائد جلد5صفحه 24 .

2337- أخرجه البخارى: المواقيت جلد2صفحه 29 رقم الحديث: 543 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 491 .

2338- أخرجه الترمذي: المناقب جلد 5صفحه 673 رقم الحديث: 3807

الشَّوْرِئُ، عَنُ آبِى اِسْحَاقَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَنْ يَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَنْ يَنْ يَنْ عَنُ عَنُ حُدُيْفَةَ قَالَ: لَقَدُ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ اَقْرَبِهِمُ إِلَى اللهِ وَسِيلَةً

لَمْ يَرُو مَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُؤَمَّلٌ

2339 - حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ صَدَقَةَ الْجُبُلَانِيُّ قَالَ: نا الْيَسَمَانُ بُنُ عَدِيٍّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْالْهَانِيِّ، عَنُ آبِي اُمَامَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْالْهَانِيِّ، عَنُ آبِي اُمَامَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ المُعِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ إلَّا لَهُ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ إلَّا لَكُولِيتَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ إلَّا

2340 - حَلَّفَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عِيسَى بُنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْزَرِيُّ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ شُرَحْبِيلَ بُن عَيَّاشٍ، عَنُ شُرَحْبِيلَ بُن مُسلِمٍ، عَنُ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ

لَا يُسرُوك هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنْ ثَوْبَانَ إِلَّا بِهَذَا الْعِلْمَانَ اللهِ بِهَذَا الْعِلْمَانَ وَقَوْبَانَ إِلَّا بِهَذَا الْعِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى

2341 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ

ے اچھی طرح آگاہ تھے کہ اُم عبد کے بیٹے ان سب میں سے وسلیہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔

یہ حدیث سفیان سے صرف مؤمل ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور طرف اللہ فی بیٹے بغیر حضور طرف اللہ نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان کی بیٹے بغیر حق کے کھینی وہ اللہ سے ملے گا اس حالت میں کہ اللہ عزوج ل اس سے ناراض ہوگا۔

بیر حدیث محمد بن زیاد سے صرف یمان ہی روایت رتے ہیں۔

حضرت ثوبان حضور ملی ایکی کے غلام سے روایت ہے کہ حضور ملی کی آئی کی ایک کے لیے ہو کہ حضور ملی کی گئی کے خلام سے اس کے لیے جس کی زبان اس کے قابو میں ہواور اس کا گھر وسیع ہو (کہ اس میں نماز کی جگہ ہو) اور اپنی غلطیوں پر رونے کی توفیق بھی ہو۔

بی حدیث توبان سے اس سندسے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں عیسی اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ

2339- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 8صفحه 136 رقم الحديث: 7536 . انظر: مجمع الزوائد جلد 6صفحه 256 .

2340- أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 78 . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 1 صفحه 302 .

2341- أخرجه مسلم: الأيمان جلد3صفحه 1278 وأحمد: المسند جلد2صفحه 63 رقم الحديث: 5050 .

قُدَامَةَ الْبَحُوهَ رِئُ قَالَ: نا اِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِقُ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الرَّازِقُ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَطَمَ غُلَامَهُ فِى غَيْرِ حَقٍّ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ لَطَمَ غُلَامَهُ فِى غَيْرِ حَقٍّ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ لَلهُ عَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ إِلَّا إِسْحَاقُ لَمَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا إِسْحَاقُ

2342 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ عَبُدِ عُشُمَانَ الْحِمُ صِتَّى قَالَ: نا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ عَبُدِ الْمُعُتُ الْمُعُتُ اللَّهِ عَبُلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَاةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدُهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيـتَ عَنُ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا عَبْدُ السَّكامِ

یہ حدیث ہشام سے صرف اسحاق ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن ابی عبلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللّٰدعنه سے سنا فرماتے ہوئے کہ میں نے حضور ملتی الم سے سنا فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا: جس نے کسی عورت سے شادی کی عزت بردھانے کے لیے (کہ اس عورت سے شادی کرنے سے میری عزت میں اضافہ ہوگا) اللہ عزوجل اس کی رسوائی ہی میں اضافہ کرے گا'جس نے سسعورت سے شادی کی مال دار ہونے کے لیے تو اللہ عزوجل اس کی محتاجی میں اضافہ کرے گا'جس نے کسی عورت سے شادی کی حسب کے اعلیٰ ہونے کی بناء برتو الله عزوجل اس کے گھیا بن میں اضافہ ہی کرے گا'جس نے کسی عورت سے شادی کی تا کہ اس کی نظر جھک جائے یاا پی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے یاصلہ رحی کے لیے تو اللہ عزوجل اس کی بیوی اوراس مرد کے لیے برکت دے گا۔ بیحدیث ابراہیم سے صوف عبدالسلام ہی روایت کرتے ہیں۔

2342- أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 5صفحه 245° وابن حبان في المجروحين جلد 2صفحه 151° وابن الجوزى في الموضوعات جلد 2صفحه 258 .

2343 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُصَيْرٍ الْاَنْطَاكِيُّ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْسَمَشِ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُو اَسْفَلَ مِنْكُمُ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ فَوْقَكُمُ، فَإِنَّهُ مُوا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا وَكِيعٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُصَيْرِ

2344 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الْسَبَاطِ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ بُنِ السِّنْدِيِّ قَالَ: نا يُوسُفُ بُنُ اَسْبَاطٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اللهِ الشَّهُ وَيَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لَحُومِ الْحُمُرِ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا يُوسُفُ

2345 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عُمَرُ بُنُ عَبِيدَ الْمَعَلِكِ الْاَوْصَابِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدَةَ عَبُدِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ: نا الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُيدِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ: نا الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْمَحَمِيدِ بُنِ ذِي حِمَايَةَ، عَنْ غَيْلانَ بُنِ جَامِعٍ، عَبْدِ الْمَحَمِيدِ بُنِ ذِي حِمَايَةَ، عَنْ غَيْلانَ بُنِ جَامِعٍ،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملٹی اللہ نے فرمایا: تم میں سے ہرکوئی اپنے سے نیچ والے کو دیکھے اگر والے کو نہ دیکھے اگر ایسے کرو گے تو تم اللہ کی نعتوں کو حقیر نہیں جانو گے۔

بیرحدیث سفیان سے صرف وکیع ہی روایت کرتے بین اُن سے روایت کرنے میں عبداللہ بن نصرا کیلے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ملتے لیکٹے ہم کو گھوڑوں کا گوشت کھانے کا حکم دیتے شے اور ہم کو پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے تھے۔

یہ حدیث سفیان سے صرف یوسف ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتے گرائی ہے میں نے سنااس حالت میں کہ آپ منبر پرتشریف فرماتھ آپ ہم کو جمعہ کے دن عسل کا حکم دیتے ہے۔

2343- أخرجه مسلم: الزهد جلد 4صفحه 2275 والترمذى: صفة القيامة جلد 4صفحه 665 رقم الحديث: 2513 وابن ماجه: النهد جلد 2صفحه 1387 رقم الحديث: 4142 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 340 رقم الحديث: 7467 وابن ماجه: النهد جلد 2صفحه 340 رقم الحديث: 7467 وابن ماجه وابن ماج وابن ماجه وابن ماج وابن ماجه وابن ماج وابن ماجه وابن ماجه وابن

2344- انظر: لسان الميزان جلد6صفحه 317 .

2345- أخرجه البخاري: الجمعة جلد2صفحه 462 رقم الحديث: 919 ومسلم: الجمعة جلد2صفحه 579 .

عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَاهُرُنَا بِالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

2346 - حَلَّاتَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ عُشْمَانَ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ عُشْمَانَ قَالَ: خَلَّنِى سَلَمَةُ عُشْمَانَ قَالَ: كَانَ اَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرَ قَالَ: حَلَّثِنى سَلَمَةُ الْعَبْدِيّ، عَنْ آبِى هَارُونَ الْعَبْدِيّ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ اُنَاسٌ الْعَبْدِيّ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ اُنَاسٌ مِنَ الْعَبْدِيّ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ اُنَاسٌ مِنْ الْعَرَبِ يَاتُدُونَا بِاللَّحْمِ، فَكَانَ فِى اَنْفُسِنَا مِنْهُ شَىءٌ، فَذَكَرُنا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ وَكُلُوا اللهِ مَا اللهِ وَكُلُوا

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْعَيَّارِ اللَّا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرَ

2348 - حَـدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حَفْصٍ الْاَوْصَابِـيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرَ، عَنُ

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که عرب کے لوگ ہمارے پاس گوشت لات ہم اس کے متعلق اپنے دلوں میں کوئی شی پاتے ہم نے یہ بات حضور ملی آپ نے فرمایا: اُن سے تشمیں لو کہ انہوں نے بذات خود ذرج کیا ہے کھر بسم الله الرحٰن الرحٰن کے الرحِم پڑھ کراس کو کھالو۔

یہ حدیث سلمہ بن عیار سے صرف محمد بن حمیر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابودرداء رضی الله عنه سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مل الله علیہ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی آ دمی کسی کوخط کھے تو وہ بسم الله الرحمٰن الرحیم سے شروع کرئے جب خطاکھ لے تو خطاکو بند کر دئے بیزیادہ احصا ہے۔

حضرت ابوتمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملے ایک ابیا ہے اور اس کے حضور ملے ایک ایک اور اس کے

2346- انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 39

2347- انظر: كشف الخفاء جلد 1صفحه 100 رقم الحديث: 257 . انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 102-101 .

2348- انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحد172 .

حَرِينِ بَيْنِ عُشْمَانَ، عَنُ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنُ آبِي أَمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ صَلَّى الُجُمُعَةَ وَصَامَ يَوْمَهُ، وَعَادَ مَرِيضًا، وَشَهِدَ جِنَازَةً، وَشَهِدَ نِكَاحًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

كُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَرِيزٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْيرَ

2349 - حَلَّاثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حَفُصٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حَفُصٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرَ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَفُصٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرَ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَمْدَانَ، عَنْ اَبِي اُمَامَةَ، اَنَّ عَمْرٍ و، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنْ اَبِي اُمَامَةَ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى طَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ امَّنَهُ اللهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبُرِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفُوانَ إِلَّا مُحَمَّدُ نُ حِمْيَرَ

2350 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرَ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ حَفْصٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرَ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْعَيَّارِ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمْرَ، عَنْ عَرِّهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اَخَافَ مُؤُمِنًا بِغَيْرِ حَقٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ لَا يُؤَمِّنَهُ مِنُ اَفْوَلَ عَيْوُم الْقِيَامَةِ

كُمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا مُحَمَّدٌ

دن کاروزہ رکھ مریض کی عیادت کرے جنازے میں شریک ہو نکاح میں شریک ہواس کے لیے جنت واجب ہوگئ۔

یہ حدیث حزیز سے صرف محمد بن حمیر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوعمامه رضی الله عنه سے روایت ہے که حضور اکرم ملتی الله الله فرمایا: جو الله کی راه میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے الله تعالی اسے قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھے گا۔

یہ حدیث صفوان سے محمد بن حمیر ہی روایت کرتے -

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے میں نے میں نے میں نے حضور ملتی آئی کو را یا تو الله پرحق ہے کہ اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے امن نہ دے۔

یہ حدیث سلمہ سے صرف محمد ہی روایت کرتے

2349- أخرجه الطبراني في الكبير جلد8صفحه 113 رقم الحديث: 7480 . انظر: مجمع الزوائد جلد5صفحه 292 . 2350- انظر: مجمع الزوائد جلد6صفحه 257 .

2351 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حَمْيَرَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حَمْيَرَ قَالَ: نا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ: اَبِى مَرْيَمَ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: سَيكُونُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: سَيكُونُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: سَيكُونُ رَجَالٌ مِنْ اُمَّتِى يَا كُلُونَ الْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشُرَبُونَ الْوَانَ الطَّعَامِ، يَتَشَدَّقُونَ الْوَانَ الشَّمَابِ، يَتَشَدَّقُونَ الْمَوانَ الشَّيابِ، يَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلامِ، اُولَئِكَ شِرَارُ اُمَّتِي

لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي بَكُرٍ اللهَ مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرَ

2352 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حَفْيرَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ حَفْصٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيرَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ اَبِي عَبْلَةَ، عَنُ أُمِّ الدَّرُدَاءِ قَالَتُ: سَالْتُ عَائِشَةَ، مَا كُنْتِ اذَا سَافَرْتِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَجْتِ اَوْ غَزَوْتِ مَعَهُ، مَا كُنْتِ تُزَوِّدِينَهُ؟ وَسَلَّمَ وَحَجَجْتِ اَوْ غَزَوْتِ مَعَهُ، مَا كُنْتِ تُزَوِّدِينَهُ؟ قَالَتُ: كُنْتُ أُزَوِّدُهُ قَارُورَةَ دُهْنٍ، ومُشُطًا، ومِرْآةً، وسِوَاكًا

2353 - وَعَنُ إِبُرَاهِيهَ بُنِ آبِي عَبُلَةَ قَالَ: سَمِعُتُ أُمَّ الدَّرُدَاءِ، تُحَدِّثُ عَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ: فَدُلُنِي عَلَى عَمَلٍ يُدُخِلُنِي قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدُخِلُنِي الْجَنَّةُ قَالَ: لَا تَغْضَبُ وَلَكَ الْجَنَّةُ

2354 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ عُشْمَانَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ

حضرت الوعمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور طلق آلیل نے فر مایا عنقریب میری اُمت سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مختلف قتم کے کھانے کھا کیں گئ فتم مے مشروبات پئیں گئ مختلف رنگوں کے کپڑے بہنیں گئ مختلف رنگوں کے کپڑے بہنیں گئ گفتگو میں شوخی کریں گئ یہی بدرین لوگ ہوں گے میری اُمت ہے۔

یہ حدیث ابوبکر سے محمد بن حمیر ہی روایت کرتے ا۔

حضرت اُم درداء رضی الله عنها سے روایت ہے ' آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے پوچھا کہ جب آپ حضور ملٹی آیا ہم کے ساتھ سفر کرتیں یا حج کرتیں یا جہاد کرتیں تو آپ کا زادِ راہ کیا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے فرمایا: میں اپنے ساتھ تیل کی شیشی اور کنگھی 'شیشہ اور قینچی اور سرمہ دانی اور مسواک زادِراہ کے طور پر رکھتی تھی۔

حضرت ابودرداء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہوجاؤں! آپ نے فرمایا: کبھی غصہ نہ کیا کروتمہارے لیے جنت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک فی مرایا: ہرشے کی سردار کوئی شی ہوتی ہے

2351- انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 253 .

2353- انظر: مجمع الزوائد جلد8صفحه 73

2354- انظر: مجمع البحرين (5053) .

محافل کا سردار قبله زُوہونا ہے۔

ید دونوں حدیثیں محمد بن خالد سے صرف عمر و بن عثان ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے آئی ہیں کہ حضور ملٹے آئی ہوتا ہے؟) ملٹے آئی ہیں کا ہوتا ہے؟) فرمایا: تیری ماں کا تیرے باپ کا تیری بہن کا تیرے بھائی کا اس کے بعد درجہ بدرجہ۔

حفرت سالم اپنے والد حفرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جج میں کسی شے کی شرط نہیں لگاتے ہے اور فرماتے کہ تمہیں تمہارے نی ملٹ اللہ کے کہا ہے۔

یہ جدیث زہری سے صرف معمر ہی روایت کرتے

بُنِ عَمْرٍو، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ

2355 - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَأْمَنُ الَّذِى يَرُفَعُ رَاْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، وَيَضَعُهُ اَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَاْسَهُ رَاْسَ حِمَارٍ

لَـمْ يَـرُوِ هَــذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ خَالِدٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ

2356 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سُوَيْدِ الشِّبَامِيُّ، قَالَ نَا عَبُدُ السِّبَامِيُّ، عَنُ الْعَوْرِيُّ، عَنُ عُمَارَ-ةَ بُنِ الْفَعُقَاعِ، عَنْ اَبِي زُرْعَةَ بُنِ عَمُرِو بُنِ عُمَرِدٍ بُنِ الْفَعْقَاعِ، عَنْ اَبِي ذُرْعَةَ بُنِ عَمُرِو بُنِ جَمِريرٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ: أُمَّكَ وَابَاكَ، وَانْحَتَكَ وَاخَاكَ، وَانْحَتَكَ وَاخَاكَ، وَانْخَتَكَ وَاخَاكَ، وَانْخَتَكَ وَاخَاكَ، وَانْخَتَكَ وَاخَاكَ،

2357 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ اَبِيهِ، آنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَبِّ شَيْئًا، وَيَقُولُ: حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مَعْمَرٌ

ىيں۔

2355- انظر: الميزان جلد1صفحه63.

2356- أخرجه أحمد: المسند جلد2صفحه 303 .

2357- أخرجه البخارى: المحصر جلد 4صفحه 11 رقم الحديث: 1810؛ والترمذى: الحج جلد 30مفحه 270 رقم الحديث: 4800 رقم الحديث: 942 والنسائى: المناسك جلد 5صفحه 131، وأحمد: المسند جلد 2صفحه 46 رقم الحديث: 940 ر

عَبْدِ اللهِ بُنِ زُرَارَةَ الرَّقِیُّ قَالَ: نَا اِسْمَاعِیلُ بُنُ رَجَاءٍ عَبْدِ اللهِ بُنِ زُرَارَةَ الرَّقِیُّ قَالَ: نَا اِسْمَاعِیلُ بُنُ رَجَاءٍ الْحِمْصِیُّ قَالَ: نَا مُوسَى بُنُ اَعْیَنَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سَعِیدِ بُنِ جُبیئرٍ، عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ صَنْ سَعِیدِ بُنِ جُبیئرٍ، عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَاعَ اَوِ رَسُولُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اَنْ يَفْتَحَ لَهُ رِزْقًا حَسَنًا عَلَىٰ حَلَالِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَفْتَحَ لَهُ رِزْقًا حَسَنًا مِنْ حَلال

لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ الَّا مُوسَى تَفَرَّدَ بِهِ اِسْمَاعِيلُ

النُّفُيْلِيُّ قَالَ: نَا اَبُو اللَّهُمَاءِ الْبَصُرِیُّ قَالَ: اَنَا اَبُو جَعُفَرِ النَّفُيْلِیُّ قَالَ: نَا اَبُو اللَّهُمَاءِ الْبَصُرِیُّ قَالَ: اَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِیُّ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنْ اَبِی بُرُدَةَ، عَنْ اَبِی مُوسَی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ اَبِی مُوسَی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ الْخَلائِقَ فِی وَسَلّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللهُ الْخَلائِقَ فِی صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ رَفَعَ لِكُلِّ قَوْمٍ آلِهَتَهُمُ الّیِی كَانُوا مَعْبُدُونَ فَیُورِدُونَهُمُ النَّارَ، وَیَبُقَی الْمُوجِدُونَ، فَیُقَالَ لَهُمُ: اَوْتَعُرِفُونَهُ فَی الْمُوجِدُونَ، فَیُقَالَ لَهُمُ: اَوْتَعُرِفُونَهُ فَی اللهُ التَّوْحِیدِ، اَنْ شَاءَ عَرَّونَ اللهُ الْخَدُرُونَ وَتَعَالَی، فَیَجِرُونَ عَرَفُونَهُ اللهُ التَّوْحِیدِ، اَرْفَعُوا مَکَانَ لَهُ سَجَدًا، فَیُ قَالُ لَهُمْ: اَللهُ لَکُمُ الْجَنَّةَ، وَجَعَلَ مَکَانَ لَهُ مَا اللهُ لَکُمُ الْجَنَّة، وَجَعَلَ مَکَانَ رُبُولِ يَهُودِيًّا اَوْ نَصُرَائِيًّا فِی النَّارِ مُحْلِ يَهُودِيًّا اَوْ نَصُرَائِيًّا فِی النَّارِ مَحْلِ مَکَانَ مُنَا الْمُ لِنَّا فِی النَّارِ الْمُ لَکُمُ الْجَنَّة، وَجَعَلَ مَکَانَ مُنْ الْوَالِ اللهُ لِحَالَ مَکَانَ وَعَمَلَ مَکَانَ الْمُ لِوَيْ الْوَلَوْدِيَّا اَوْ نَصُرَائِيًّا فِی النَّارِ الْمَلَالِ الْوَلَٰ الْمَلَى الْمَالِيْ فِی النَّارِ الْمُ لَا الْمَلَ التَّوْ حِیدِ، اَلْهُ الْمَالِودَ فِی النَّارِ مَحْلَ مَکَانَ وَلَوْلُونَ الْمَالِودَ الْمَالُولَ الْمَلَا الْمَالِودِيَّا اَوْ نَصُرَائِيًّا فِی النَّارِ الْمَالُولُ الْمَالُولُولَ الْمَالُولُ الْمُولُولُولَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمُعُولَ الْمُولُولُولُ الْمُؤْولَ الْمُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ملے اللہ اللہ فرمایا: جس کو بھوک لگی یا ضرورت پیش آئی اس نے لوگوں سے اسے چھپایا (لعنی لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا) اس کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کیا تو اللہ تعالیٰ پرضروری ہے کہ اس کے لئے رز ق حلال کے دروازے کھول دے۔

بیصدیث اعمش سے صرف مویٰ ہی روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں اساعیل اسلیے ہیں۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہو کہ حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا الله تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک جگہ جمع کرے گا' پھر ہرقوم کا خداجس کی وہ عبادت کرتے سے ان کو اُٹھائے گا اور ان کو جہنم میں پھینک دے گا' الله تعالیٰ کی عبادت کرنے والے باقی رہ جا ئیں گے۔ ان کو کہا جائے گا: تم کس کا انظار کر ہے ہو؟ وہ عرض کریں گے: ہم اس رب کا انظار کر ہے ہیں جس کی بن دیکھے عبادت کرتے سے ان کو کہا جائے گا: کیا تم اس کو پہچانے ہو؟ وہ عرض کریں گے: اگر اس نے جا ہا تو ہم خود اسے پہچانیں گے' الله تعالیٰ ان کے سامنے جی فرمائے گا (وہ اس جی کو دیکھ کر) سجدے میں سامنے جی فرمائے گا (وہ اس جی کو دیکھ کر) سجدے میں سامنے جی فرمائے گا (وہ اس جی کو دیکھ کر) سجدے میں سامنے جی فرمائے گا (وہ اس جی کھ خات واجب ہوگئ ہے اور سروں کو اُٹھاؤ! تم سب کیلئے جنت واجب ہوگئ ہے اور

2358- انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه259 . أ

2359- أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء جلد 5صفحه 363 .

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا ثَابِتٌ وَلَا عَنْ عُمَرَ إِلَّا ثَابِتٌ وَلَا عَنْ ثَابِتٍ، إِلَّا اَبُو الدَّهُمَاءِ، تَفَرَّدَ بِهِ النَّفَيْلِيُّ

2360 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بَكَّارِ بُنِ السَّرَيَّانِ الْبَغُدَادِيُّ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبُو مَعْشَرٍ بُنِ السَّرَيَّانِ الْبَغُدَادِيُّ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبُو مَعْشَرٍ الله مَدَنِيُّ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةً الله مَدَنِيُّ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةً قَالَمُ مَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةَ قَالَتُ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

2361 - وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى وَهُوَ يَجِدُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى وَهُوَ يَجِدُ فِى بَطْنِهِ شَيْئًا

لَمْ يَرُوِ هَ لَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنُ آبِي مَعْشَرِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارِ

2362 - حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا عَنُبَسَهُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنُ آبِي النَّصُو، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ رَمَضَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ رَمَضَانَ وَالنَّاسُ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ رَمَضَانَ وَالنَّاسُ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُعَمُّ عَلَى وَالنَّاسُ يُصَلَّى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُعَمُّ عَلَى وَالنَّاسُ يُصَلِّى فَالَ : لَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِى الْمُصَلِّى

لَهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ آبِي النَّصُرِ الَّا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْبَسَةُ

2363 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا

جہنم میں تمہاری جگہ پر یہودی یا عیسائی کور کھ دیا گیا ہے۔ بیصدیث عمر سے صرف ثابت اور ثابت سے صرف ابودھاءاوران سے روایت کرنے میں نفیلی اسلیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ملتے آیا ہم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی عدت طلاق والی عورت کی عدت کی طرح قرار دی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھتے تھے جب آپ کے پیٹ میں کوئی شے ہوتی تھی۔

بید د نول حدیثیں ابومعشر سے صرف محمد بن بکار ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت بے کہ حضور اکرم ملتی آلیم ہمارے پاس رمضان کی رات کو آ ہے ' لوگ یا صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھ آ پ نے فرمایا: ایک دوسرے سے اونچانہ پڑھؤ اس طرح نمازی کو تکیف ہوتی ہے۔

بیر حدیث سالم ابوطر سے صرف محمد بن یعقوب ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں عنبسہ اسلیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے

2360- انظر: مجمع الزوائد جلد5صفحه 6 \_

2361- انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 92.

2363- أخرجه الترمذي في البر والصلة جلد 33مفحه 231، والعقيلي في الضعفاء الكبير جلد 2صفحه 117، وابن عدى

سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِيه، مُحَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّه، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، وَالْبَخِيلُ النَّارِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، وَالْبَخِيلُ النَّاسِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، وَالْبَخِيلُ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، وَالْبَخِيلُ قَرِيبٌ مِنَ النَّامِ اللهِ عَنْ النَّامِ اللهِ عَنْ النَّامِ اللهِ عَنْ وَجَلٌ مِنَ النَّامِ اللهِ عَنْ النَّامِ اللهِ عَنْ وَجَلٌ مِنَ النَّامِ اللهِ عَنْ النَّامِ اللهِ عَنْ وَجَلٌ مِنَ النَّامِ اللهِ عَنْ وَجَلٌ مِنَ الْعَامِدِ الْبَخِيلِ عَنْ وَجَلٌ مِنَ الْعَامِدِ الْبَخِيلِ عَنْ وَجَلٌ مِنَ الْعَامِدِ الْبَخِيلِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ

2364 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا فَي قَالَ: نا فَي قَالَ: نا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ، قَاضِي حَلَبٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فَلْقُلٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْارْضِ الْمَكْتُوبَةَ قَاعِدًا، وَقَعَدَ فِي التَّسْبِيحِ عَلَى الْارْضِ يُومِءُ إِيمَاءً

لَمْ يَرُو هَلَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُخْتَارِ إِلَّا حَفُصٌ،

2365 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبُو مَعُشَرِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ آبِي رَافِع، آنَّهُ بَشَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاسْلَامِ الْعَبَّاسِ، فَاعْتَقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضور طن الآلم کو فرماتے ہوئے سنا' آپ نے فرمایا بھی اللہ کے قریب ہے اور کے جنت کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے اور جنت لوگوں کے قریب کے قریب سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے جابل بخی اللہ کے ہاں زیادہ پہندیدہ ہے عابد بخیل سے۔

بیحدیث کیجیٰ محمدے وہ اپنے والدیے وہ حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا سے اور کیجیٰ سے صرف سعید بن محمد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت بے کہ حضور ملے ایک خصر کے فرض نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھی اور نفل نماز زمین پراشارے سے پڑھی۔

یہ حدیث مختار سے صرف حفص ہی روایت کرتے ہیں'ان سے روایت کرنے میں محمدا کیلے ہیں۔

عضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور ملٹی آئیم کوخوشخری دی مضرت عباس کے اسلام لانے کی آپ ملٹی آئیم کی داد

في الكامل جلد2صفحه 1238، والبيهقي في شعب الايمان جلد7صفحه 428-429 رقم الحديث: 10849 .

2364- انظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 152 .

2365- انظر: مجمع الزوائد جلد 9صفحه 271 .

193

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنُ اَبِى رَافِعِ اللَّا بِهَذَا الْحَدِيثُ عَنُ اَبِى رَافِعِ اللَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ

2366 - وَعَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: الْحَدُّثُ طَائِرًا فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَاَحَدَهُ مِنِّى رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ، فَارْسَلَهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَرَّم مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ شُرَحْبِيلَ إِلَّا اَبُو مَعْشَرِ

2367 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ السُّهِ الْكَثِسَّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ: نا حَمَّد بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ عُبَيْدِ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ عُبَيْدِ السِّحَاقَ، عَنُ عُبَيْدِ السِّه بُنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ السِّه بُنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِلْإِسى: يَا اَبَهُ مَنِ السَّرَّجُلُ الَّذِي خَلَّصَكَ مِنَ السَّمُ مُن السَّمُ مِن السَّمُ مُن السَّمُ مِن السَّمُ مِن السَّمُ مِن السَّمُ مُن السَّمُ مِن السَّمُ مُن السَّمُ مِن السَّمُ مُن السَّمُ مِن السَّمُ مُن السَّمُ مِن السَّمُ مِن السَّمُ مِن السَّمُ مِن السَّمُ مُن السَّمُ مِن السَّمُ مِن السَّمُ مِن السَّمُ مِن السَّمُ مِن السَّمُ مِن السَّمِ مِن السَّمِ مِن السَّمُ مُن السَّمُ مِن السَّمِ مِن السَّمُ مِنْ مُن الْمُنْ مُن السَّمُ مِن السَّمُ مِن السَّمُ مِن السَّمُ مِن السَّمُ مُن السَّ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ إِلَّا حَمَّادُ بُنُ اِسْحَاقَ إِلَّا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ

2368 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ

ہے حدیث ابورافع سے صرف ای سند سے روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں محمد بن بکار اکیلے

ہیں.

حضرت شرحییل بن سعد رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے بن حار شمیل ایک پرندہ کپڑا اس پرندہ کو مجھ سے رافع بن خدت کے نے پکڑا اور اس کو چھوڑ دیا اور فر مایا: حضور ملے ایک ایک میں شریف کے دونوں کناروں کے درمیان کورم قرار دیا ہے۔

یہ حدیث شرحبیل سے صرف ابومعشر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد سے عرض کی: اے ابو جان! وہ کون آ دمی تھا جس کو آپ نے مشرکین سے چیٹر ایا تھا' اُس دن وہ آپ کو مارر ہے تھے؟ فرمایا: وہ عاص بن وائل سہمی تھے۔

یہ حدیث عبیداللہ سے صرف محد بن اسحاق اور محمد بن اسحاق اور محمد بن اللہ بن اللہ ہیں روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں سلیمان بن حرب اسلیم ہیں۔ حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیکی رضی اللہ عنہ سے حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیکی رضی اللہ عنہ سے

2366- أخرجه أحمد: المسند جلد 5صفحه 228 رقم الحديث: 21727 والبيهقي في الكبرى جلد 5صفحه 326 رقم الحديث: 4910-4913 والطبراني في الكبير جلد 5صفحه 150 رقم الحديث: 4910-4913 والطبراني في الكبير جلد 5صفحه 150 رقم الحديث: 4910-4913 والطبراني في الكبير جلد 5صفحه 306 رقم الحديث: 306مفحه 306 والطبراني في الكبير جلد 5صفحه 306 والطبراني في الكبير جلد 5صفحه 306 والطبراني في الكبير جلد 5صفحه 306مفحه 306 والطبراني في الكبير جلد 5صفحه 306مفحه 306مفحم 306مفحه 306مفحه 306مفحه 306مفحه 306مفحه 306مفحه 306مفحه 306مفحم

2368- أخرجه البخارى: أحاديث الأنبياء جلد6صفحه 470-469 رقم الحديث: 3370 ومسلم: الصلاة

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِي فَرُوَةَ إِلَّا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى إِلَّا آبُو فَرُوَةَ

2369 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابُنِ عَوْنٍ، عَنُ آنَسِ بُن سِيرِينَ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِلَّا اَبُو عَاصِمٍ

2370 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ

یہ حدیث ابوفر وہ سے صرف عبدالواحد بن زیادہ ہی روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن عیسیٰ سے صرف ابوقرہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضور ملٹی لیکٹیم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: وہ دودورکعتیں ہیں۔

سیر حدیث ابن عون سے ابن سیرین سے اور ابن عون سے ابوعاصم ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور

جلد1 صفحه305 .

<sup>2369-</sup> أخرجه البخارى: الوتر جلد2 صفحه 554 رقم الحديث: 990 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 516 . 2369 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 596 رقم 2370 وابن ماجه: النكاح جلد 1 صفحه 596 رقم الحديث: 3094 وأحمد: المسند جلد 5 صفحه 327 رقم الحديث: 22455 . انظر: الدر المنثور لسلوطى جلد 3 صفحه 327 . وقم الحديث: 32455 . وقم 232 . انظر: الدر المنثور لسلوطى جلد 3 صفحه 3 2 2 .

الضَّرِيرُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ، عَنُ سُفْيَانَ بَنِ سَعِيدٍ، عَنُ سُفْيَانَ بَنِ سَعِيدٍ، عَنُ عَلَم الْجَعُدِ، سَعِيدٍ، عَنُ عَمْرِو بَنِ مُرَّةً، عَنُ سَالِمٍ بَنِ اَبِى الْجَعُدِ، عَنُ شَوْبُانَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ شُوبُانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَبَّ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، يَقُولُها ثَلاثًا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَثَى الْمَالِ نَتَّحِذُ؟ فَقَالَ: لِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنةً

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُزَنِيُّ الْوَاسِطِیُّ، وعَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِي رَوَّادٍ

2371 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: كَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِبْرَاهِيمُ اللَّهِ السَّوِيلُ، وَمُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَا: نا صَخْرُ بُنُ جُويُرِيةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَ صَخْرُ بُنُ جُويُرِيةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَ صَخْرُ بُنُ جُويُرِيةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَ صَخَرُ بُنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ يَقُولُ: اِذَا رَاحَ آحَدُكُمُ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ

2372 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ يَنِيدَ الْهُنَائِيُّ، عَنْ آئسِ بُنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِلْلَاوَّلِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِلْلَاوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا

لَا يُسرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنْ آنَـسٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ دِينَارِ

ملی آلیم نے فرمایا: سونا اور چاندی ہلاکت ہے کہ آپ نے ملی کا تھے نے عرض تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کی: یارسول اللہ! کون سامال ہم بنا کیں؟ آپ نے فرمایا: ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل مؤمنہ بیوی۔

یہ حدیث سفیان عمرہ بن مرہ سے اور سفیان سے صرف محمد بن حسن المزنی الواسطی ہی روایت کرتے ہیں اورعبدالحمید بن عبدالعزیز بن الی رواد۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتے آلم جب جمعہ کے دن خطبہ دیتے تو فر ماتے تھے: جب تم ییں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو دو عسل کرے۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور مل الله الله عنہ سے روایت ہے کہ حضور مل الله الله الله عنه ا

بیر حدیث حفرت انس سے ای سند سے روایت بے ان سے روایت کرنے میں محمد بن دینار اکیلے

<sup>2371-</sup> أخرجه النسائي: الجمعة جلد3صفحه 86 (باب حث الامام في خطبته على الغسل يوم الجمعة).

<sup>2372-</sup> أخرجه أحمد: المسند جلد 347 صفحه 347 رقم الحديث: 14032 والبيهقي في الكبرى جلد 7 صفحه 616 رقم الحديث: 15201 . انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 343 .

2373 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ مَرُزُوقٍ قَالَ: نا عَمْرُو بُنِ مَرْزُوقٍ قَالَ: اَنَا حَاجِبُ بُنُ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْاَعْرَجِ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِى سَبْعُونَ اللهِ عَنْ حِسَابٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمُمُ؟ قَالَ: اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ هُمُمُ؟ قَالَ: اللّهِ يَن لَا يَسْتَرِقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلا يَكْتَوُونَ، وَلا يَكْتَوُونَ، وَلا يَحْتَوُونَ، وَلا يَتَعَلَّرُونَ، وَلا يَحْتَوُونَ، وَلا يَتَعَلَّرُونَ، وَلا يَحْتَوُونَ، وَلا يَتَعَلَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْاَعْرَجِ إِلَّا اَبُو خُشَيْنَةَ حَاجِبُ بُنُ عُمَرَ

2374 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، بَنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنُ قُرَّ-ةَ بُنِ خَالِدٍ، ثَعَنْ آبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْاَشَجِ اَشَجِ اَشَجِ عَبُدِ الْقَيْسِ: إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالْآنَاةُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قُرَّةً إِلَّا بِشُرٌ

2375 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ قَالَ: نا إبْرَاهِيمُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ مَسْلَمَةَ الْاَنْصَادِيُّ قَالَ: اَخْبَرَنِي سُلَمَةً الْاَنْصَادِيُّ قَالَ: اَخْبَرَنِي سُلَمَةً سُلَمَةً الْاَنْصَادِيُّ مَسُلَمَةً

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور طلق آئی آئی نے فر مایا: جنت میں میری اُمت کے لوگ ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔عرض کی گئی: یارسول الله! وہ کون لوگ ہوں گے؟ فر مایا: وہ لوگ ہوں گے نہ (ناجائز کلمات سے) دَم کروائیں گے نہ فال نکلوائیں گے اور اپنے رب پر کھروسہ کریں گے۔

بیر حدیث حکم بن اعرج سے صرف ابونشینه حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے که حضور ملی آیا ہم میں حضورت اشجع عبدالقیس سے فرمایا: تم میں دو باتیں جو الله کو بھی پیند ہیں 'یہ ہیں: (۱) بردباری (۲) رجوع (الله کی طرف)۔

یہ حدیث قرہ سے صرف بشر ہی روایت کرتے

حضرت سعد بن زید بن سعد الاشهلی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضور طلق آلیّ کی کو نجران سے آئی ہوئی تلوار بطور مدیدی آپ نے وہ تلوار محمد بن مسلمہ کوعطا کی اور فرمایا: اس کے ساتھ الله کی راہ میں جہاد کرؤ جب

2373- أخرجه البخارى: الطب جلد10صفحه 163-164 رقم الحديث: 5705 ومسلم: الايمان جلد1صفحه 198 .

2374- أخرجه مسلم: الايمان جلد1صفحه 48 والترمذي: البر والصلة جلد 4صفحه 366 رقم الحديث: 2011 وابن

ماجه: الزهد جلد 2 صفحه 1401 رقم الحديث: 4188 .

2375- أنظر: مجمع الزوائد جلد7صفحه 304.

الْانصارِيُّ، عَنُ سَعْدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ سَعْدِ الْاَشْهَلِيَّ قَالَ: الْهُدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفٌ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفٌ مِنُ نَجْرَانَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ اَعْطَاهُ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: جَاهِدُ بِهَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتُ اَعْفَاقُ اللهِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتُ اعْفَاقُ النَّاسِ فَاضُرِبُ بِهِ الْحَجَرَ، ثُمَّ ادْخُلُ بَيْتَكَ اعْنَاقُ النَّاسِ فَاضُرِبُ بِهِ الْحَجَرَ، ثُمَّ ادْخُلُ بَيْتَكَ اعْنَاقُ النَّاسِ فَاضُرِبُ بِهِ الْحَجَرَ، ثُمَّ ادْخُلُ بَيْتَكَ فَكُنُ حِلْسًا مُلْقًى حَتَّى تَقْتُلَكَ كَفَّ خَاطِئَةٌ، اوُ قَاضِيَةٌ قَاضِيَةٌ

لَا يُسرُوَى هَــذَا الْـحَـدِيثُ عَنْ سَعْدِ بُنِ زَيْدٍ الَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَجَبِيُّ

2376 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ عَمُرِو بُنِ مَالِكِ النَّكُرِيُّ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ آبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنِ عَبَّاسٍ - يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَوْ لَمُ تُذُنِبُوا لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمٍ يُذُنِبُونَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ لَمُ تُذُنِبُونَ، ثُمَّ يَسْتَغُفِرُونَ الله مَ يُغْفِرَ لَهُمُ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو

2377 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسْلِمٍ بُنِ بَنُ مَسْلِمٍ بُنِ مَسْلِمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: اَخْبَرَنِي

لوگوں کی گردنیں إدھراُدھر ہوجائیں۔ تو آپ نے بیتلوار بھر پر مارنی ہے؛ پھراپنے گھر چلے جانا ہے؛ وہاں تھہرے رہنا یہاں تک کہ لوگ تجھے بے گناہ ہاتھ قتل کر دے یا تیرے پاس فیصلہ کن موت آ جائے۔

یہ حدیث سعد بن بزید سے اسی سند سے روایت ہے اُن سے روایت کرنے میں جمی اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما 'حضور ملتی آبلیس حضرت ابن عباس رضی الله عنهما 'حضور ملتی آب مرفوعاً روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: اگرتم گناہ نہیں کرو گے تو الله عزوجل الیں قوم لائے گا جو گناہ کریں گے پھر الله سے بخشش طلب کریں گئا الله اُن کومعاف کرے گا۔

یہ حدیث ابن عباس رضی الله عنهما سے اسی سند سے روایت ہے' ان سے روایت کرنے میں کیجیٰ بن عمر اکیلے

معنرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور مل اللہ عنها فرماتی ہیں کہ حضور مل اللہ عنها فرماتی ہیں کہ حضوں مل اللہ اللہ کا اللہ کی طرف سے یہی مطلوب ہے۔

2376- أخرجه الطبراني في الكبير جلد12صفحه 172 رقم الحديث: 12794 والامام أحمد في مسنده جلد 1 صفحه 289- والبزار جلد4صفحه 28 وانظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 218 .

2377- أخرجه ابن ماجة: الزهد جلد 2صفحه 1417 وقم الحديث: 4243 والدارمي: الرقاق جلد 2صفحه 392 رقم الحديث: 24469 وأحمد: المسند جلد 6صفحه 79 رقم الحديث: 24469 .

عَوْفُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ الطُّفَيْلِ، أَنَّ عَائِشَةَ آخُبَرَّتُهُ، أَنَّ مَائِشَةَ آخُبَرَتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَائِشُ، إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا

لَا يُرُوك هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدٌ

2378 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى بَكُرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بُنِ فَضَالَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِى زِيادٍ، عَنْ الْمُفَضَّلِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْاحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَيْنِي أَمُّ سُلَيْسَمَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْاحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَيْنِي أَمُّ سُلَيْسَمَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْاحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَيْنِي أَمُّ جُندُبٍ، انَّهَا رَاتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُندُبٍ، انَّهَا رَاتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضًا، وَارْمُوا مِثْلَ حَصَى الْخَذُفِ لَعَمْرَةِ، وَهُو يَقُولُ: يَا اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ، لَا يَقْتَلَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَارْمُوا مِثْلَ حَصَى الْخَذُفِ لَمُ عَضًا، وَارْمُوا مِثْلَ حَصَى الْخَذُفِ لَا تَعْمَدُ إِلَّا حَمَّادُ الْحَدِيثَ عَنِ الْمُفَضَّلِ إِلَّا حَمَّادٌ لَا حَمَّادٌ لَهُ اللهُ عَمَادًا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُفَضَّلِ إِلَّا حَمَّادُ اللهُ حَمَّادُ اللهُ عَمَادُ اللهُ عَمَادٌ عَنِ الْمُفَضَّلِ إِلَّا حَمَّادٌ اللهُ عَمَادٌ عَنِ الْمُفَصَّلِ إِلَّا حَمَّادٌ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَمِّالًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

2379 - حَدَّثَنَا ابُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ مُسُ عَبْدِ الْوَهَابِ الْحَجْبِيُّ قَالَ: نا عَاصِمُ مُنُ سُويَدِ بُنِ بَنِ يَبْدِي دَبْنِ جَارِيَةَ الْانْصَارِيُّ اَحَدُ يَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ ، إِمَامُ مَسْجِدِ قُبَاءَ قَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ مُوسَى بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ مُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّلَمِيِّ قَالَ: آتَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّلَمِيِّ قَالَ: آتَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَمِيِّ قَالَ: قَرَى حَصْنَةً وَسَلَّمَ وَلَهُ يَكُنُ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَهُ يَكُنُ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ،

حضرت عائشہ سے بیر حدیث اسی سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں سعیدا کیلے ہیں۔

حضرت اُم جندب رضی الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور ملٹے گئے آئے کہ کنگریاں مارنے کے دن صبح کے وقت دیکھا' آپ فرمارہ تھے: اے لوگو! ایک دوسرے کوتل نہ کرواور شیکری کی طرح کنگری چھینکو۔

یہ حدیث مفضل سے صرف حماد ہی روایت کرتے •

حضرت جابر بن عبدالله السلمی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور مل الله الله الله کے دن بن عمر و بن عوف کے گھر آئے آئے آئے ان کے گھر اموال اور غلہ کا ڈھیر و یکھا' اس سے پہلے اُن کے گھر میں ایسا نہیں تھا' آپ نے اُن کوفر مایا: اے انصار کے گروہ! انہوں نے عرض کی: یارسول الله! حاضر ہیں! ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! فرمایا: اگر جمعہ کے لیے آؤ تو تم وہاں گھہر و یہاں ہوں! فرمایا: اگر جمعہ کے لیے آؤ تو تم وہاں گھہر و یہاں تک کہ میری گفتگوسنو۔ انہوں نے عرض کی: گھیک ہے'

2378- أخرجه أبو داؤد: المناسك جلد 2صفحه 207 رقم الحديث: 1966 وأحيمد: المسند جلد 3 صفحه 608 رقم الحديث: 16094 و الفحديث: 16094 و الفحديث: 16094 و الفحديث: 16094 و الفحديث: 16094 و الفحديث المستد جلد 3 صفحه 75 و الفحديث الف

2379- أخرجه البزار جلد 1صفحه 451 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3صفحه 131 .

فَقَالَ لَهُمْ: مَعْشَوَ الْآنصَارِ فَقَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللُّهِ، بِهَ آبَائِنَا وَأُمُّهَاتِنَا آنُتَ قَالَ: لَوُ آنَّكُمْ إِذَا هَبَطْتُمْ لِعِيدِكُمْ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ، مَكَنْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنِّي قَوْلِي قَالُوا: نَعَمُ، أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا ٱنْتَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ حَضَرُوا صَلاةً رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَنَفَّلَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مُقَامِهِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ إِذًا صَلَّى الُجُ مُعَةَ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّاهُمَا فِي بَيْتِهِ، حَتَّى كَانَ يَوْمَئِذٍ فَتَنَفَّلَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ استَقْبَلَهُمْ بِوَجْهِهِ، فَتَبَعَتِ الْآنصارُ مِنَ الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعُشَرَ الْأَنْصَادِ فَقَالُوا: لَبَّيْكَ، أَى رَسُولَ اللَّهِ، بِآبَائِنَا وَأُمَّهَا تِنَا أَنْتَ قَالَ: كُنْتُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ لَا يُعْبَدُ اللُّهُ، تَحْمِلُونَ الْكَلَّ فِي اَمُوَالِكُمْ، وَتَفْعَلُونَ الْمَعُرُوف، وَتُصَلُّونَ، حَتَّى إِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بِ الْإِسْكَامِ وَاتَّى مُ حَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتُمْ تُحْصِنُونَ، فِيمَا يَأْكُلُ ابْنُ آدَمَ اَجُرٌ، وَفِيمَا يَاكُلُ الطَّيْرُ اَجْرٌ، وَفِيمَا يَأْكُلُ السَّبُعُ اَجُرٌ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ، فَهَا بَقِي آحَدٌ إِلَّا هَدَمَ فِي مَالِهِ ثَلْمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، يَعُنِي هَدَمَ فِي حِيطَان بَسَاتِينِهِمُ، لَيَدُخُلَ الْفُقَرَاءُ فَيَأْكُلُوا مِنَ التَّمْرِ

لَا يُرُوى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْكِهُذَا الْكِهُذَا الْكِهُذَا الْمُعَامِنُ الْمُ

اے اللہ کے رسول! ہارے ماں باب آب برفدا ہوں! جب جعد کا دن آیا تو رسول الله ملتی ایم جعد کی نماز کے ليے حاضر ہوئ پھر آپ نے سلام پھيرا' اس جگه ك قریب ہی دورکعت نفل ادا کیے اس سے پہلے بدتھا کہ جب آپ جمعہ پڑھا لیتے توایخ گھر چلے جاتے' وہاں اینے گھر دورکعت نفل ادا کرتے لیکن یہاں پر آپ نے دور کعت نفل معجد میں ادا کیے جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے اپنا چرہ مبارک اُن کی طرف کیا' انصار معجد کی طرف آنے گے یہاں تک کہ حضور ملٹھ ایکٹم کے پاس آئے آپ نے اُن کو فرمایا: اے انصار کے گروہ! انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! حاضر میں! ہمارے مال باب آپ پرفدا مول امآپ نے فرمایا: تم جاہلیت میں تھاس وقت اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی تھی تم اینے اموال کے حوالے ہے مشکل اُٹھاتے تھے اور نیکی کرتے تے اور نماز را صفے تھے یہاں تک کہتم پر اسلام نے احسان كيا اورمحد مل الله الشريف لائع جوتم اس ميس جمع كرتے ہواس سے ابن آ دم كھا تا ہے اس ميں تمہارے لیے تواب ہے جو اس میں پرندے کھائیں' اس میں تمہارے لیے تواب ہے جو درندے کھائیں اس میں تمہارے لیے تواب ہے۔قوم چلی گئ ان میں کوئی باقی نہیں رہا تو دوتہائی یا ایک تہائی مال باغ میں بھیر دیا تا کہ فقراء داخل ہوں اوراس سے محبوریں کھائیں۔

یہ حدیث جابر سے اس سند سے روایت ہے اُن سے روایت کرنے میں جمی اکیلے ہیں۔

2380 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنُ عَبُدِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ عَمْرِو بُنُ عَبْدِ الْحَوْزَاءِ، عَنِ بَنِ مَالِكِ النُّكُرِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ مَالِكِ النُّكُرِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ مَالِكِ النُّكُرِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ مَالِكِ النَّكُرِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي الْحَجر: 72) ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: (لَعَمْرُكَ) (الحجر: 72) قَالَ: بِحَيَاتِكَ يَا مُحَمَّدُ

2381 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُسْلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ قَالَ: نا مُسْلِمُ بُنُ ابُو كَعْبِ الْآزْدِیُ، صَاحِبُ الْحَرِيرِ قَالَ: نا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: نا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِالْمُ مَلِينَةِ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابٌ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: بِالْمُ مَلِينَةِ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابٌ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ اكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا كَانَ اكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَلِي لِينِكَ قَالَ: مَا مِنُ مُقَلِّب الْقُلُوبِ، ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَ: مَا مِنُ آصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِذَا شَاءَ هَذَاهُ شَاءَ أَذَا شَاءَ هَذَاهُ

2382 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الصَّرِيرُ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نا رَوْحُ الْمِنْهَالِ الصَّرِيرُ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نا رَوْحُ بُنُ الْمَقَاسِمِ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ سُمَيّ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصُبِحُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصُبِحُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصُبِحُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصُبِحُ سُبْحَانَ اللهِ وَبَحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا امْسَى

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما' الله عز وجل کے اس ارشاد کی تفسیر''لعمو کے'' کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مرادیہ ہے کہ اے محمط اللہ کیا ہے! آپ کی زندگی کی قسم!

حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس مدینہ شریف آیا میر ہے اور آپ کے درمیان پردہ تھا میں نے سنا آپ فرما رہی تھیں کہ حضور طرائی آیا ہم کشرت سے یہ دعا مانگتے تھے: اے دلوں کو پلٹنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا (تعلیم اُمت کے لیے یہ دعا فرمائی) آپ نے فرمایا: ہم آ دمی کا دل اللہ عزوجل کی دو الگلیوں (جیسے اس کی شان کے لائق ہے) کے درمیان ہے جب جا ہے میرھا کر دے جب جا ہے اس کو سیدھا کر دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملڑ ایکٹی نے فرمایا: جس نے صبح کے وقت سومر تبہ سبحان الله دبی العظیم وبحمدہ پڑھا'ای طرح شام کے وقت پڑھا تو روئے زمین میں اس کی مثل کوئی نہیں ہوگا' ہاں جس نے پیکلمات پڑھ لیے اور یا اضافہ کر

<sup>2380-</sup> أخرجه البيهقي في دلائل النبوة جلد5صفحه 488 . انظر: الدر المنثور جلد4صفحه 103 .

<sup>2381-</sup> أخرجه الترمذي: الدعوات جلد 5صفحه 538 رقم الحديث: 3522 وأحمد: المسند جلد 6صفحه 348 رقم الحديث: 26735 . انظر: مجمع الزوائد جلد 7صفحه 213-214 .

<sup>2382-</sup> أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 326 رقم الحديث: 5091 .

كَذَلِكَ، لَمْ يُوَافِ آحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ مِثْلَ مَا وَافَى بِهِ، إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ

2383 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ قَالَ: نا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ قَالَ: نا اَبُو بَكُو الْهُذَلِيُّ، عَنْ عَامِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ: مَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ: مَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ اللهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ الله رَسُولُ الله مَ الله مَا إِنِي اعْوِذُ بِكَ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللهُمَّ إِنِي اعُوذُ بِكَ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ النَّ اَوْ اَزُلَّ اَوْ اَزُلَّ اَوْ اَزُلَّ اَوْ اَجْهَالَ اَوْ اَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا وَ اَظُلَمَ اَوْ اَظُلَمَ الْوَ الْعَلَمَ الْوَ الْعَلَمَ الْوَ الْعَلَمَ الْوَ الْعَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اَوْ اَظُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّالَةُ اللّهُ السَلّمُ اللّهُ السَّمَاءِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ إِلَّا أَبُو بَكُرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ .

2384 - حَدَّثَنَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، بُنُ مُحَمَّدٍ، بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ اللهِ وَسَلَّمَ: الدَّالُ عَلَى النَّعُدِ وَسَلَّمَ: الدَّالُ عَلَى النَّعَدُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّالُ عَلَى النَّعَدُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَدُودِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ اللهُ عَلَى الْعَدُودِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى الْعَدُودِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

لَمْ يَسرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنُ آبِى حَازِمٍ إلَّا عِمْ رَانُ، تَـفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَائِشَةَ، وَلَا يُرُوَى عَنُ سَهُلِ بُن سَعُدٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2385 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُسْلِمُ بْنُ

and a the house the still to

مَعْ وَلَوْ اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَنْهَا فَرِمَا لَى بِينَ كَهُ مَعْ وَلَوْ اللّهُ عَنْهَا فَرِمَا لَى بِينَ كَ مَعْ وَلَوْ اللّهُ عَنْهَا فَرِمَا لَى اللّهُ اللّ

یہ حدیث شعبی عبداللہ بن شداد ہے وہ حضرت میمون سے اور شعبی سے صرف بکر ہی روایت کرتے ہیں' اُن سے روایت کرنے میں مسلم اکیلے ہیں۔

حضرت سہل بن سعدرضی الله عنه سے روایت ہے که حضور ملتی آلیم نے فرمایا: نیکی کی وعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔

بیحدیث ابوحازم سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں اُن سے روایت کرنے میں ابن عائشہ اکیلے ہیں سہل بن سعدسے بیحدیث اس سندسے روایت ہے۔

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور

- 2383- انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 132 ·

2384- أخرجه أبو داؤد جلد 5صفحه 327 والترمذي جلد 5صفحه 155 والنسائي جلد 8صفحه 268 وابس ماجه جد208 منده جلد 6صفحه 306 . منده جلد 6صفحه 306 .

2385- أخرجية مسلم: النكاح جلد 2صفحه 1021، وأبو دااؤد: النكاح جلد 2صفحه 253 رقيم الحديث: 2151

إِسُراهِيمَ قَالَ: ناهِ شَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ قَالَ: نا ابُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَى امْرَاةً، فَلَحَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنُتِ حَجْشٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: إنَّ الْمَزْاَةَ تُقبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ، وَتُدُبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَمَنْ وَجَلَا ذَلِكَ فَلْيَاتِ الْهَلَهُ، فَإِنَّهُ يَعُمُرُ مَا فِي تَفْسِهِ

مَ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ

Signal and the Paliti

2386 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلَى اللهِ اللهُ اللهُو

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَيَانَ الَّا خَالِدُ، تَفَرَّهَ بِهِ عَبْدُ الْحَدِيثَ عَنْ بَيَانَ الَّا خَالِدُ، تَفَرَّهَ بِهِ عَبْدُ الْحَدِيدِ. وَالْعَبَّاسُ بُنُ بَكَارٍ الضَّبِّيُّ، وَلَا يُرُوى عَنْ عَلِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

مل الله الله عنها كوركا كدوه حضرت زينب بنت بحش رضى الله عنها كوركا آپ ن اس ن اپن ضرورى الله عنها كورت با بر فك آپ ن فرمايا عورت بير كورك كركا كي هر آپ با بر فك آپ ن فرمايا عورت ميں شيطان كي صورت ميں آتی ہے اور شيطان كي صورت ميں چلتی ہے جب تم ميں سے كوئى اس كے متعلق اپن دل ميں كوئى بات پائ تو وہ اپنى بيوى كے پاس چلا جائے ، جو ميں كوئى بات كا دل ميں اس كے دل ميں اس كے

یہ حدیث ابوز بیر سے صرف ہشام ہی روایت کرتے ہیں اُن سے روایت کرنے میں ہشام اکیلے ہیں۔

بیحدیث بیان سے صرف خالد ہی روایت کرتے ہیں اُن سے روایت کرنے بین اُن سے روایت کرنے میں عبدالحمید اور عباس بن بکار اکیلے ہی حضرت علی رضی اللہ عند سے بیحدیث ای

£ =

والترمذى: الرضاع جلد 3صفحه 455 رقم البحديث: 1158 وأحمد: المسند جلد 3صفحه 405 رقم البحديث: 14550 و المسند علد 3 مفحه 405 و المديث: 14550 و المديث 1450 و المديث 14550 و المد

سندسے روایت ہے۔

2386- أخرجه ابن عدى في الكامل جلد5صفحه 1666 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 9صفحه 215 .

2387 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ مَسُرْرُوقٍ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ مَسُرْرُوقٍ قَالَ: اَنَا عِـمُـرَانُ الْقَطَّانُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ رُرَارَـةَ بُنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ زُرَارَـةَ بُنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُهُ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ: شِهَابٌ، فَقَالَ: بَلُ اَنْتَ هِشَامٌ هَشَامٌ يُقَالَ لَهُ: شِهَابٌ، فَقَالَ: بَلُ اَنْتَ هِشَامٌ

2388 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا اَبُنُ الْمِنْهُ اللهِ اللهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحِ إِلَّا يَزِيدُ

2389 - حَدَّفَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُسَدَّدٌ قَالَ: نا مُسَدَّدٌ قَالَ: نا مُسَدَّدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ فَالَ: نا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ الرُّبَيْعِ بِنُتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ملتّ اللّٰہ عنہا کے اس کو حضور ملتّ اللّٰہ کیا گیا' اس کو شہاب کہا جاتا تھا' آپ نے فرمایا: بلکہ تیرا نام ہشام ہے۔

حفرت رہی بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی آئی ہمارے پاس آتے ہے ہم آپ کے پاس آیے بھی ہمارے پاس آتے ہے ہم آپ کے پاس آیک برتن کے کرآتے اس میں پانی ہوتا تھا'آپ اس سے مدینہ کے مدیا آدھایا ایک تہائی لیے' اس میں سے پانی بہاتے' اپنے ہاتھ کو تین مرتبہ دھوتے اور کل کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے اور اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھوتے اور سرکا تین مرتبہ دھوتے اور سرکا کی مرتبہ دھوتے اور کا نیوں کو تین مرتبہ دھوتے اور سرکا کا مسے کرتے اور کا نوں کو دھوتے۔

یہ حدیث روح سے صرف یزید ہی روایت کرتے را۔

حفرت رہی بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی آہلی جب وضو کرتے تو سر کامسے کرتے 'جو پانی ن کی جاتا اس کو ہاتھ پر رکھتے' اس سے سر کے آگے والے جھے سے ابتداء کرتے' پھر گردن تک لے

<sup>2387-</sup> انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث: 5418.

<sup>2388-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد24صفحه 267 رقم الحديث: 676 .

<sup>2389-</sup> أخرجه أبو داؤد: الطهارة جلد 1صفحه 32 رقم البحديث: 130 . أخرجه الطبراني في الكبير جلد 24 مفحه 267 .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَوَضَّا مَسَحَ رَاْسَهُ بِفَضُلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ، فَبَدَا بِمُؤَخِّرَةِ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَرَّهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ

جَرَّهُ اِلَى مُؤَجِّرِهِ

لَـمْ يَـرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ دَاوُ دَ

- 2390 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ البضَّريرُ قَالَ: نا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسُرُوقِ النُّورِيُّ، عَنُ آبِي نَضُرَةً، عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التُّسْلِيمُ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا حَسَّانُ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عُمَرَ

2391 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ آغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْفَرَقُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْمَحِدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ

2392 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا الْحَكُمُ

جاتے' پھراں کوآ کے کھینچتے تھے۔

بيحديث سفيان سے صرف عبدالله بن روّاد بي روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی کی تی ہے نے فر مایا: بنماز کی چانی وضو ہے (نماز سے پہلے جو کام جائز تھے ) تکبیران کوحرام کرنے والی ہے (اورنماز کے اندر جو کام ناجائز تھے) ان کوسلام حلال كرنے والا نبے۔

بیر حدیث سعید سے صرف حسان ہی روایت کرتے ہیں' اُن سے روایت کرنے میں ابوعمرا کیلے ہیں۔

حضرت عاکشہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ حضور ملتي آيم اورمين ايك بى برتن عسل كري تح ته وه ایک فرق (سوله رطل یعنی تین صاع) پانی ہوتا تھا۔

یہ حدیث زہری سے قاسم اور زہری سے صرف ابراہیم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے وقوایت ہے کہ

2390- أخرجه الترمذي في الصلاة رقم الحديث: 238 .

2391- أخرجه البخارى: الغسل جلد1صفحه 433 رقم الحديث: 250 ومسلم: الحيض جلد1صفحه 255 .

2392- انظر: مجمع البحرين للحافظ الهيثمي (344) .

حضور ملتَّ البَّرِيمِ نِي منع فر مايا كه آدمي پھل دار درخت ك ينچاور جارى نهر ميں پاخانه كرے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملے ایکٹر نے چغلی کرنے اور سننے سے منع کیا۔

یہ حدیث میمون سے صرف فرات ہی روایت کرتے ہیں'ان سے روایت کرنے میں کا کہا ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہا یک آ دمی نے حضور ملے میں کہا ہے جی نے حضور میں کہا ہے جی کہا ہے جی کہا ہے جی نے حضور میں کہا ہے جی کہا ہے کہا ہ

ا دی کے سور مولید ہم سے یا گ سے کی گئے ہیں گئے ہیں گئے ہے۔

تو آپ نے فرمایا: تُو ایک کپڑا لے! اس نے عرض کی:
میں اس سے کیا کروں؟ حضور ملٹی آیٹی پر حیاء کی کیفیت
طاری ہوگئ ۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں
نے اس کو کہا: میرے پاس آؤ میں تم کو بتاتی ہوں اس کو خون نکلنے والی جگہ پر رکھنا۔
خون نکلنے والی جگہ پر رکھنا۔

بیحدیث عطاء سے حماد ہی روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں ابوعمرا کیلے ہیں۔

حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملٹے اللم نے وضو کیا اور داڑھی کا خلال کیا۔ بُنُ مَرُوانَ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا فُرَاتُ بُنُ السَّائِبِ، عَنُ مَيْسُمُون بُنِ مِهُرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَحَلَّى الرَّجُلُ تَحْتَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَحَلَّى عَلَى ضَفَّةِ نَهَ بِجَادٍ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، وَنَهَى اَنْ يُتَحَلَّى عَلَى ضَفَّةِ نَهَ بِجَادٍ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، وَنَهَى اَنْ يُتَحَلَّى عَلَى ضَفَّةِ نَهَ بِجَادٍ شَجَرَةٍ مُثْمِرةٍ وَنَهَى اَنْ يُتَحَلَّى عَلَى ضَفَّة نَهَ مَا يَعْ مَانُ يُتَحَلَّى عَلَى ضَفَّة نَهَ مَا يَعْ مَلْ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّمِيمَةِ، وَعَنِ الاستِمَاعِ إلى

لَـمُ يَرُو ِ هَذِهِ الْاَحَادِيثَ عَنْ مَيْمُونٍ إِلَّا فُرَاتٌ، تَفَرَّدَ بِهَا الْحَكُمُ

2394 - حَدَّثَنَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا آبُو عُمَرَ الطَّرِيرُ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، آنَّ امُرَاةً سَالَتُ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، آنَّ امُرَاةً سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طُهُرِ الْحَيْضِ، فَقَالَ: خُذِى سَكُبَتَكِ فَقَالَتُ: آصُنعُ بِهَا الْحَيْضِ، فَقَالَ: خُذِى سَكُبَتَكِ فَقَالَتُ: آصُنعُ بِهَا مَاذَا؟ فَاسْتَحْيَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاذَا؟ فَاسْتَحْيَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةُ: هَلُقِى إِلَى الْحَيْرُكِ، آمِرِيهَا عَلَى مَحْرَج الدَّم

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنُ عَطَاءُ إِلَّا حَمَّادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عُمَرَ

2395 - حَـدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَـالَ: نا سُفْيَانُ بُنُ عُيينَةَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ حَسَّانَ بُنِ

2393- انظر: مجمع الزوائد جلد8صفحه 94 .

<sup>2395-</sup> أخرجه الترمذي: الطهارة جلد 1صفحه 44 رقم الحديث: 29-30 وابن ماجه: الطهارة جلد 1صفحه 148 رقم الحديث: 429 .

بِلَالَ، عَنُ عَـمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ اللهَ سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ

2396 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِي الْآخُضَرِ، بُنُ حَمَيْدِ الطَّوِيلُ قَالَ: نا صَالِحُ بُنُ آبِي الْآخُضَرِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْآغُرَجِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ اللَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا صَالِحٌ لَهُ لَلَهُ مَا لَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا صَالِحٌ

2397 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَا عِمُرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنِّى لَاسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً

2398 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو عُمَرَ الشَّرِيرُ قَالَ: نا آبُو عُمَرَ الشَّرِيرُ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ آيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

بیر حدیث قادہ سے صرف سعید ہی روایت کرتے بیں'ان سے روایت کرنے میں سفیان اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتہ ایکن نظر مایا: جس کو اللہ کی راہ میں زخم آیا، قیامت کے دن آئے گااس حالت میں کہاس کے خون کا رنگ خون کی طرح ہوگالیکن اس کی خوشبومشک کی طرح ہوگالیکن اس کی خوشبومشک کی طرح ہوگالیکن اس کی خوشبومشک کی طرح ہوگا۔

میر صدیث زہری سے صرف صالح ہی روایت کرتے

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملن کی آئم نے فر مایا: میں دن میں سومر تبہ بخشش مانگ آ ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور طلع اللہ اللہ عنہ سے کسی کے کھانے میں کھی گر جائے تو وہ اس کو ڈبولے کے کیونکہ اس کے ایک پُر میں بیاری ہے اور ایک میں شفاء ہے۔

2396- أخرجه أحمد: المسند جلد2صفحه 674 رقم الحديث: 10664 .

<sup>2397-</sup> أخرجه الطبواني في الدعاء رقم الحديث: 1836 والبزار جلد4 صفحه 81 . انظر: مجمع الزوائد جلد 10 معمد 211 . صفحه 211 .

<sup>2398-</sup> أخرجه البخارى: بدء الخلق جلد 6صفحه 414 رقم الحديث: 3320 والدارمي: الأطعمة جلد 2صفحه 135 رقم الحديث: 7377 والحديث: 2039 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 330 رقم الحديث: 7377 .

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ آحَدِكُمْ فَلْيَغُمِسُهُ فِيهِ، فَإِنَّ فِي آحَدِ كُمْ فَلْيَغُمِسُهُ فِيهِ، فَإِنَّ فِي آحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَالْآخَرِ شِفَاءً

2399 - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْمِثُرُ جُبَارٌ، وَفِى الرِّكَاذِ الْحُمُسُ

2400 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ قَالَ: انا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ اَبِى هُرَيُرةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيارِ ثَلاثَةَ اَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لا سَمْرَاءَ

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتے آئی آئی ہے نے فرمایا: بے زبان جانور کسی کو زخمی کر بے اور کنواں جو اپنی ملک میں کھود ہے اس میں کوئی گر کر ہلاک ہو جائے اس صورت میں تاوان نہیں ہے اور دفن شدہ خزانے میں خمس ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور طلق کی بری فروخت کی حضور طلق کی بری فروخت کی اس حالت میں کہاس کا دودھ رُکا ہوا تھا'اس لینے والے کو اختیار ہے تین دن کا'اگر چاہے تو اس کو واپس کردے اور ساتھ ایک صاع گندم کا دے'اس میں کا نے نہ ہوں۔

حضرت عمرو بن شعیب این والد اور ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی این آئی نے ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی این آئی مرایا: تین آ دمیوں کی طرف اللہ عزوجل نظر رحمت نہیں کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا ان کے لیے درد ناک عذاب ہے: (۱) ایک وہ آ دمی جوالی قوم کے پاس آیا وہ مسلمان تھے اس نے اُن پر عصا کاٹ کر اُن کا خون بہایا اورخون کو حلال جانا (۲) ظالم باوشاہ اور فر مایا: جس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اور جس نے

<sup>2399-</sup> أخرجه البخارى: الزكاة جلد 3صفحه 426 رقم الحديث: 1499 ومسلم: الحدود جلد 3صفحه 1334 .

<sup>2400-</sup> أخرجه مسلم: البيوع جلد 3سفحه 1158 وأبو داؤد: البيوع جلد 3سفحه 268 رقم الحديث: 3444 والترمذي: البيوع جلد 3444 رقم الحديث: 1252 .

<sup>2401-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 240.

وَمَنُ عَصَانِى فَقَدُ عَصَى الله وَسَكَتَ سُفْيَانُ عَنِ الثَّالِثِ، فَلَمْ يَذُكُرُهَا الثَّالِثِ، فَلَمْ يَذُكُرُهَا

2402 - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَالَ وَلَهُ اَرْبَعُونَ دِرْهَمًا اَوْ قِيمَتُهَا فَهُوَ مُلْحِفٌ، وَهُوَ مِثْلُ سَفِّ الْمَاءِ

2403 - وَبِهِ عَنْ دَاوُدَ بُنِ شَابُورَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْدٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ اللهُ سَيُورِ ثُهُ

2404 - وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُدُوا الْقُرُ آنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ: رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَرَجُلَيْنِ مِنَ الْالْمُهارِ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى اَبِي حُذَيْفَةَ، وَابَيِّ بُنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ وَخَصَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ بِكَلِمَةٍ وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ وَخَصَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ بِكَلِمَةٍ قَالَ: مَنْ اَرَادَ اَنْ يَقُراَ الْقُرُ آنَ غَضًا كَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔سفیان تیسرے کاذکر کرنے سے خاموش رہے۔

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور ان کے والد اور ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طرق اللہ ان کے اس خالت میں مانگا کہ اس کے پاس خرایا: جس نے اس حالت میں مانگا کہ اس کے پاس حالیس درہم یا اس کے برابر قیمت ہے وہ لیننے والا ہے وہ بہنے والے پانی کی طرح ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملی آئی آئی نے فرمایا: جبریل علیه السلام مجھے مسلسل وصیت کرتے رہے پڑوی کے متعلق یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ وارث نه بنادیا جائے۔

حضرت عمرو بن شعیب این والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملے اللہ نے فر مایا: قرآن چارآ دمیوں کے بین کہ حضور ملے اللہ بن سے ہاور دو کا تعلق انصار سے ہے وہ چارآ دمی میہ ہیں: (۱) حضرت عبداللہ بن مسعود (۲) سالم مولی ابی حذیفہ (۳) ابی بن کعب (۳) معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم ۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک بات کے ساتھ خاص کیا وہ یہ تھا کہ جس کا ارادہ ہو کہ قرآن اس طرح بست آ واز میں کہ جس کا ارادہ ہو کہ قرآن اس طرح بست آ واز میں

<sup>2402-</sup> أخرجه النسائي: الزكاة جلد5صفحه 73 (باب الالحاف في المسألة) والبيهقي في الكبرى جلد 7صفحه 39 رقم الحديث: 13211 .

<sup>2403-</sup> أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحه 341 رقم الحديث: 5152 والترمذي: البر والصلة جلد 4 صفحه 333 رقم الحديث: 1943 وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 218 رقم الحديث: 6503 .

<sup>2404-</sup> أخرجه البخاري: مناقب الأنصار جلد 7صفحه158 رقم الحديث: 3808 ومسلم: فيضائل الصحابة جلد4

پڑھے جس طرح نازل ہوا ہے وہ قرآن عبداللہ بن مسعود کی قرائت پر پڑھے۔

بیتمام احادیث داؤر بن شابور سے صرف سفیان بی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں رمادی اسلیم ہیں۔

حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما انہوں نے فرمایا:
اے معاویہ بن خدت اہم سے بغض رکھنے سے پر ہیز کرو ا بے شک حضور ملتی آئے آئے نے فرمایا: جوہم سے بغض اور حسد کرے گا اس کو قیامت کے دن حوض سے آگ کے ڈنڈوں کے ساتھ ہٹا دیا جائے گا۔

یہ حدیث شریک سے صرف عبداللہ ہی روایت ارتے ہیں۔

لَـمْ يَرُوِ هَذِهِ الْاَحَادِيتُ عَنْ دَاوُدَ بُنِ شَابُورَ الْآ سُفْيَانُ، تَفَرَّدَ بِهَا الرَّمَادِيُّ

2405 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و الْوَاقِعِيُّ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ حُدَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ، اللهُ قَالَ لَهُ: يَا مُعَاوِيَةُ بُنَ حُدَيْجٍ، إِيَّاكَ وبُغُضَنَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبُغَضُنا وَلا يَحُسُدُنَا اَحَدٌ إِلَّا ذِيدَ عَنِ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَحُسُدُنَا آحَدٌ إِلَّا ذِيدَ عَنِ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَرِيكِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ

2406 - حَدَّثَنَا ابُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرُبٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ السَّوَّافِ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ الطُّفَيْلَ بُنَ عَمْرٍ و السَّوْسِيّ، اَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنعَةٍ؟ يُرِيدُ حِصْنًا كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَابَى وَمَنعَةٍ؟ يُرِيدُ حِصْنًا كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَابَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلَّذِي ذَخَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلَّذِي ذَخَرَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلَّذِي دَخَرَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِكُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍ وَ، وَسَلَّمَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍ وَ،

2405- انظر: لسان الميزان جلد 3 صفحه 320 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 175 .

2406- أخرجه مسلم: الايمان جلد 1صفحه 108 وأحمد: المسند جلد 3صفحه 453 رقم الحديث: 14992 .

قوم کے ایک آدی نے بھی ہجرت کی وہ آدی مدینہ پاک
میں بھار ہوگیا اور بھاری زیادہ ہوگی اس نے بانس کی
لکڑی کی اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ
کا شخ گئے اس کی وجہ سے خون بہا اور وہ مرگیا۔حضرت
طفیل نے اس کوخواب میں دیکھا تو اچھی حالت میں دیکھا
اور اس کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ چھپار ہا ہے۔حضرت طفیل
نے فرمایا: تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ آپ
نے فرمایا: تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ آپ
سے بخش دیا۔ میں نے کہا: تو اپنے ہاتھ کیوں چھپارہا
ہے؟اس نے کہا: تو اپنے ہاتھ کہ حسور طفیل نے حضور طفیل کے حضور طفیل کیا تو حضور طفیل نے حضور کی دیم اس کو درست نہیں کریں گے۔حضور طفیل نے حضور کی دیم اس کو درست نہیں کریں گے۔حضور طفیل نے حضور کی دیم اس کو درست نہیں کریں گے۔حضرت طفیل نے حضور کی دیم اس کو درست نہیں کریں کے دورست فرما دے اور اسے معاف کردے!

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِى الزُّبَيُرِ إِلَّا حَجَّاجٌ، تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادٌ

2407 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا اَبُو عُمَرَ السَّرِيرُ قَالَ: نَا اَبُو عُمَرَ السَّرِيرُ قَالَ: نَا اَبُو شَيْبَةَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْمَحَكِمِ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ عُكِيمٍ قَالَ: اَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حضرت ابوزبیرسے بیر حدیث حضرت ججاج نے ہی روایت کی ہے۔ اس کے ساتھ حضرت جمادا کیلے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ہمارے پاس حضور طلق کیا ہم کا خط آیا سرز مین جہینہ کی طرف سے آپ کی وفات سے ہیں دن پہلے وہ خط یہ تھا کہ مردہ کھال اور پھوں سے نفع نہ اُٹھایا جائے۔

2407- أخرجه أبو داؤد: اللباس جلد 40سفحه 66 رقم الحديث: 4128 والترمذي: اللباس جلد 40سفحه 222 رقم الحديث: 1729 وابن ماجه: اللباس جلد 2 الحديث: 1729 وابن ماجه: اللباس جلد 2 صفحه 1840 رقم الحديث: 18808 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 381 رقم الحديث: 18808 .

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي شَيْبَةَ إِلَّا آبُو عُمَرَ

2408 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا سَهُلُ بُنُ بَكَادٍ قَالَ: نا سَهُلُ بُنُ بَكَادٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ آنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ قَالَ: نا عِكْرِمَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّ شَاةً لِمَيْمُونَةَ مَاتَتُ، فَدَبَعْنَا جِلْدَهَا، فَكُنَّا نَنْتَبِذُ فِيهَا ضَارَ شَنَّا بَالِيًا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا هُشَيْمٌ

2409 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الْمُوهَابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو عَلَى اَرْبَعَةِ نَفَرٍ، فَانْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (لَيْسَ يَدُعُو عَلَى اَرْبَعَةِ نَفَرٍ، فَانْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: (لَيْسَ يَدُعُو عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (لَيْسَ لَكُ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمُ اللهُ فَاللهُ عَلَيْهِمْ طَالِمُونَ) (آل عمران: 128) فَهَدَاهُمُ اللهُ إِلَى الْإِسْلامِ

2410 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَا عِمْرَانُ بُنُ زَيْدٍ التَّغْلِبِيُّ، عَنُ اَبِي بَنُ رَجَاءٍ قَالَ: قَالَ يَعْمَرَ قَالَ: قَالَ

یہ حدیث الی شیبہ سے صرف ابوعمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی الله عنه کی بکری مرگئ ہم نے اس کے چڑے کو دباغت دی ہم اس میں نبیذ بناتے تھے یہاں کا کہ وہ پرانا ہوگیا۔

یہ حدیث اساعیل سے صرف بیٹم ہی روایت کرتے

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملی اللہ عنهما سے حالات بدوعا کی تو اللہ عضور ملی آئی آئی آئی ہے آئی ہے نازل فرمائی: 'کیسس لک مِنَ اللہ الاَمْرِ شَنیعٌ اَوْ یَتُوبُ عَلَیٰهَمُ اللّٰی آخرہ ''اللہ عزوجل نے اُن کو اسلام لانے کی ہدایت دے دی۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتے اللہ اللہ خنم والے آگ میں جلتے رہنے کی وجہ سے اُن کے جسم بڑے ہو جا کیں گے یہاں تک

<sup>2408-</sup> أخرجه البخاري في الأيمان والنذور جلد11صفحه 577 رقم الحديث:6686 .

<sup>2409-</sup> أخرجه البخارى: التفسير جلد8صفحه73 رقم الحديث: 4559 وأحمد: المسند جلد2صفحه 127 رقم الحديث: 5676 وأحمد المسند جلد2صفحه 127 رقم الحديث: 5676 .

<sup>2410-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد 12صفحه 402 والامام أحمد في مسنده جلد 2صفحه 26 ـ انظر: مجمع الزوائد جلد 10صفحه 26 ـ انظر: مجمع الزوائد جلد 10صفحه 294 .

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آهُلَ النَّادِ لَيَعْظُمُونَ لِلنَّادِ، حَتَّى يَصِيرَ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبُعِمِانَةِ عَامٍ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ اَرْبَعِينَ ذِرَاعًا، وضِرْسُهُ اَعْظَمَ مِنْ أُحُدٍ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي يَحْيَى إِلَّا عِمْرَانُ

2411 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَا مُسُلِمُ بُنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ اَنْسِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ مَالِكٍ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُعْظِمَ الله وَ رَقَهُ، وَانْ يُنْسَا لَهُ فِي اَجَلِهِ فَلْيَصِلُ مَا يُعْظِمَ الله وَ رُقَعُه، وَانْ يُنْسَا لَهُ فِي اَجَلِهِ فَلْيَصِلُ مَا يَعْهُ الله وَ الله عَلَيْهِ الله وَاللهِ الله وَاللهِ الله وَالله وَلَاله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلَهُ وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلّه وَلَا الله وَله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلْمُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ اَبِى حُسَيْنٍ الْآ مُسْلِمٌ

2412 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا الْيَمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشُوَبُ فِي ثَلاثَةِ اَنْفَاسٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَمَانٍ إِلَّا حَجَّاجٌ

2413 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ

کہ ایک جہنمی کی دونوں کا نوں کی لوؤں سے اس کی گردن سے سات سوسال کے برابر مسافت ہوگ اس کی جلد کی موٹائی چالیس ہاتھ ہوگ ان کی داڑھ اُحد پہاڑ سے بردی ہوگ۔

اس حدیث کو ابویجیٰ سے صرف عمران نے روایت کیا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا: جس کو پہند ہو کہ اللہ عز وجل اس کے رزق میں برکت دے اور اس کی عمر کمی کرے وہ صله رحمی کرے۔

بی حدیث ابن الب حسین سے صرف مسلم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتے ایک ایک گئی ہے ہے۔

میر حدیث یمان سے صرف حجاج ہی روایت کرتے

حضرت یعلیٰ بن سابہرضی اللہ عنہ سے روایت ہے

2411- أخرجه البخارى: البيوع جلد 4صفحه 353 رقم الحديث: 2067 ومسلم: البر جلد 4صفحه 1982 وأحمد: المسند جلد 30فحه 1982 و المسند جلد 30فحه 1982 و المسند جلد 30فحه 1981 و المسند جلد 30فحه 1982 و المسند على 1982 و المسند 30فحه 1982 و المسند

2412- انظر: مجمع الزوائد جلد5صفحه84.

2413- أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد4صفحه 172 . انظر: مجمع الزوائد جلد8صفحه 96 .

الضّرِيرُ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَاصِمِ ابْنِ بَهُ لَلَهُ عَنْ عَاضِمِ ابْنِ بَهُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَى سِيَابَةَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَى سِيَابَةَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَى عَلَى قَبْرِيكَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَى عَلَى قَبْرِيكَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَى عَلَى قَبْرِيكَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَى عَلَى قَبْلِي عَلَى قَبْرِيكَةً وَسَلَّمَ وَاتَى عَلَى عَلَى قَبْرِيكَةً وَسُلَّمَ وَاتَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا حَمَّادٌ

کہ وہ حضورط نی آبائی کے ہم زمانہ ہیں کہ آپ طبی آبائی آبائی ایک قبر پر تشریف لائے تو دیکھا اس قبر والے کو عذاب ہو رہاہے آپ نے فرمایا: بیقبر والالوگوں کی چغلی کرتا تھا 'پھر آپ نے محبور کی ایک سیز شاخ منگوائی اس کو قبر پر رکھ دیا اور فرمایا: یقیناً اس کے سیز رہنے تک اللہ عز وجل اس کے عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا۔

بیر حدیث عاصم سے صرف حماد ہی روایت کرتے

فائدہ:معلوم ہوا کہ قبروں پر پھول ڈالنااچھی بات ہے اگر گنبگار ہوگا تو اس سے گناہ معاف ہوں گے اور اگر نیک ہوتو درجات بلند ہوں گے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند سروايت به كه حضور مل الله الله به كه و الماح بكا خطبه سكمات في (وه خطبه يه ينه أن أل حدم لله الله الله والله والله فالا ممضل لله ومن يُضلِل فالا ها دى له والله فالا ممضل له ومن يُضلِل فالا ها دى له والله ها دى له والله ها د أن الا إلك والله والله

2414- أخرجه أبوداؤد: النكاح جلد2صفحه245 رقم الحديث: 2118 والترمذي: النكاح جلد 3صفحه404 رقم الحديث: 1105 وابن ماجه: النكاح جلد أصفحه609 رقم الحديث: 1892 وأحدمه: المسند جلد

صفحه 510 رقم الحديث: 3719، والطبراني في الكبير جلد 1 صفحه 98-99 رقم الحديث: 10080 .

مُسْلِمُونَ) (آل عمران: 102) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمُ مِنْ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ) (النساء: 1) الْآيَةَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا آبُو عُمَرَ

عَرْعَرَدةَ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَرْعَرَدةَ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: صَحِبْتُ شَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرًا، فَكَانَ يَخُدُمُنِي، وَكَانَ اكْبَرَ مِنْ انَسِ وَقَالَ جَرِيرًا، فَكَانَ يَخُدُمُنِي، وَكَانَ اكْبَرَ مِنْ انَسِ وَقَالَ جَرِيرًا، فَكَانَ يَخُدُمُنِي، وَكَانَ اكْبَرَ مِنْ انَسِ وَقَالَ جَرِيرًا، فَكَانَ يَخُدُمُنِي، وَكَانَ اكْبَرَ مِنْ اللهِ صَلَّى جَرِيرٌ: رَائِتُ الْاَنْصَارَ يَصْنَعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَا ارَى احَدًا مِنْهُمْ إِلَّا احْبَبْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَا ارَى احَدًا مِنْهُمْ إِلَّا احْبَبْتُهُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا مُحَمَّدٌ

2416 - حَدَّثَنَا ابُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ حَكَّامٍ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ حَكَّامٍ قَالَ: نا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِى بُنَ زَيْدٍ، مُكَامٍ قَالَ: نا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِى بُنَ زَيْدٍ، يُحَدِّتُ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ لُحَدِرِي قَالَ: اَهْدَى مَلِكُ الرُّومِ إِلَى رَسُولِ اللهِ النُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ هَدَايَا، وَكَانَ فِيمَا اَهْدَى اِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ هَدَايَا، وَكَانَ فِيمَا اَهْدَى اللهِ جَرَّةٌ فِيهَا زَنْ جَبِيلٌ، فَاطْعَمَ كُلَّ اِنْسَانٍ قِطْعَةً، وَاطْعَمَى عُلَّ اِنْسَانٍ قِطْعَةً، وَاطْعَمَى مِنْ قَطْعَةً

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَمُرٌو

مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) (النساء: 1) الْآيَةَ ''۔

یہ حدیث حماد سے صرف ابوعمر ہی روایت کرتے ایں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں حضرت جریرضی الله عنه کے پاس تھہ را' آپ میری خدمت کرتے تھے حالانکہ آپ مجھ سے بڑے تھے حضور حضرت جریر نے فرمایا: میں نے انصار کو دیکھا کہ حضور ملتی گریسی خدمت انصار صحابہ نے کی' الیی خدمت کوئی نہیں بجالایا' اس لیے میں نے اُن میں سے ہراایک سے مجت کی۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف محمد ہی روایت کرتے

حضرت ابوسعیدالحدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ روم کے بادشاہ نے حضور ملٹی اللہ عنہ کے بروی اللہ عنہ کے بروش کی بروش کی اس میں نجیبل تھی آپ نے ہر صحابی کواس سے ایک فکڑا کھلایا 'اور جھے بھی اس سے ایک فکڑا کھلایا۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف عمرو ہی روایت کرتے

2415- أخرجه البخارى: الجهاد جلد 6صفحه 98 رقم الحديث: 2888 ومسلم: فضائل الصحابة جلد 4صفحه 1951 و1951 والطبراني في الكبير جلد 2 صفحه 293 .

2416- انظر: مجمع الزوائد جلد5صفحه 48 .

ہں۔

2417 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ بَنُ عَبُدِ الْوَهَابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ آنَسٍ، عَنْ جَدِهِ آنَسٍ، اَنَّ امْرَاءً يَهُودِيَّةً آتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَشَاءٍ فَجِيءَ بِهَا، وَسَلَّمَ بِشَاءٍ فَجَيءَ بِهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقِيلَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُواتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَن شُعْبَةَ إِلَّا خَالِدٌ وَرَوْحُ بُنُ عِبَادَةَ

2418 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عَاصِمٍ الصَّحَاكُ بَنُ مَخْلَدٍ، عَنِ اَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْاَسُودِ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْاَسُودِ بُن اللهِ بُن عُشَمَانَ بُن بَاهُ الْاَسُودَ قَالَ: رَايُتُ النّبِيَّ بَن خَلْقٍ اَخْبَرَهُ، اَنَّ اَبَاهُ الْاَسُودَ قَالَ: رَايُتُ النّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْفَلَةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْفَلَةً، فَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْفَلَةً، فَحَمَانَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الله الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَى الله الله وَالشَّهَادَةُ وَمَا الشَّهَادَةُ اللهُ وَالَّ مُحَمَّدُ بُنُ الْاسُودِ قَالَ: عَلَى شَهَادَةِ اَنُ لَا فَا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدُ ارْسُولُ اللهِ

لَا يُسرُوَى هَـذَا الْـحَدِيثُ عَنِ الْإَسْوَدِ اللَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ جُرَيْج

حضرت ہشام بن زید بن انس اپ وادا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت حضور مل بگری لے کر آئی، آپ نے اس سے کھایا' اس کے بعداُ سعورت کولایا گیا آپ نے اس سے کھایا' اس کے بعداُ سعورت کولایا گیا آپ سے عرض کی گئی: کیا ہم اس کوئل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! میں مسلسل حضور مل آپائی آپ کے منہ مبارک سے پیچانتارہا۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف خالد اور روح بن عبادہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابواسودرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ملتی ایکی کو دیکھا کہ آپ ملتی ایکی مسفلہ کے قریب لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں آپ کے پاس مروئ عورتیں نیج بردے آرہے ہیں اور وہ اسلام اور شہادت پر بیعت کررہے ہیں میں نے عرض کی: شہادت سے مراد کیا ہے؟ مجھے محمد بن اسود نے بتایا: شہادت سے مراد لا اللہ وان محمد رسول الله کی گواہی دینا ہے۔

بیر حدیث اسود سے ای سند سے روایت ہے اُن سے روایت کرنے میں ابن جریج اکیلے ہیں۔

<sup>2417-</sup> أخرجه البخارى: الهبة جلد 5صفحه 272 رقم الحديث: 2617 ومسلم: السلام جلد 4صفحه 1721 .

<sup>2418-</sup> أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 3صفحه 415 والطبراني في الكبير جلد 5صفحه 8 والحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 40 والحاكم في مستدركه جلد 6صفحه 40 .

2419 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتِمُّوا الصُّفُوفَ، فَإِنْ كَانَ نُقُصَانٌ فَفِى الْمُؤَخَّرِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا أَبُو عَاصِمٍ

2420 - حَدَّثَنَسا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَوِيرِ الْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَوِيرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَويرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعِنْءِ الْفَضَيةِ قَلَى عَنِ الْإِنَاءِ الْفِضَةِ

لَـمْ يَـرُو هَــذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفُ عَنِ سَعِيدٍ وَعِكُومَةَ إِلَّا ابْنُ جُرَيْحٍ

2421 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفْضَلُ الْآيَامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ يَسْتَقِرُّ فِيهِ النَّاسُ، وَهُوَ اللهِ يَوْمُ النَّاسُ، وَهُوَ

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور مُنْ اَلِّنَا اِنْ فِي مُعلى كُمُوا الركوئى كمى ہوتو تجھیلی صف مین۔

یہ حدیث سعید سے صرف ابوعاصم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور طبق الله عنهما ورمصمت سے منع کیا' بہر حال جس کا تانا یا باناریشم کا ہواس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ نے چاندی کے برتن سے منع کیا۔

میحدیث خصیف سے روایت ہے وہ سعید اور عکر مہ سے روایت کرتے ہیں اور خصیف سے صرف ابن جرت ک ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملی آللہ نے فر مایا: اللہ کے ہاں سب دنوں سے افضل دن قربانی کا دن ہے پھرنویں ذی الحجہ کا دن جس میں لوگ (میدانِ عرفات میں) کھہرتے ہیں وہ یوم نح میں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔حضور ملی آلیہ کی بارگاہ میں پانچ یا چھ

<sup>2419-</sup> أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 177 رقم الحديث: 671 والنسائي: الامامة جلد 2صفحه 72 (باب الصف المؤخر)، وأحمد: المسند جلد 3صفحه 163 رقم الحديث: 12360 .

<sup>2420-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 79

<sup>2421-</sup> أخرجه أبو داؤد: المناسك جلد 2صفحه153 رقم الحديث: 1765 وأحدمد: المسند جلد 4صفحه 427 رقم الحديث: 19099 .

الَّذِى يَبلِى النَّحْرَ، قُلِّمَ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ خَمُسٌ اَوْ سِتٌّ، فَجَعَلْنَ يَزُ دَلِفُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنُوبُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمُ اَفْهَمُهَا، فَقُلْتُ لِلَّذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمُ اَفْهَمُهَا، فَقُلْتُ لِلَّذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمُ اَفْهَمُهَا، فَقُلْتُ لِلَّذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمُ اَفْهَمُهَا فَقُلْتُ لِلَّذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ اَفْهَمُهَا فَقُلْتُ لِلَّذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيمًا فَالَ؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ

لَا يُسرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ اللهِ بْنِ قُرْطٍ اللهِ بْنِ قُرْطٍ اللهِ بْهَ وَوْرٌ

2422 - حَدَّثَنَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا آبُو عَاصِمٍ، عَنْ وَهُبٍ آبِی خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِی أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ، عَنْ آبِيهَا، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ الطَّيْرِ وَنَهَى عَنِ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَنَهَى عَنِ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَنَهَى عَنِ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَنَهَى عَنِ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَنَهَى عَنِ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَنَهَى عَنِ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَنَهَى عَنِ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَنَهَى عَنِ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَنَهَى عَنِ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَنَهَى عَنِ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَنَهَى عَنْ مَا فِي

2423 - وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنَ الْفَيْءِ فَقَالَ: مَا لِي مِنُ هَذِهِ إِلَّا مَا لِاَحَدِكُمْ إِلَّا الْخُمُسُ، وَهُوَ مَرُدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَرُدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ

اونٹ پیش کے گئے (جب ان اونوں کو پنہ چلا کہ حضور نے ہمیں ذرج کرنا ہے) تو وہ ایک دوسرے کوسر مار مار کے آپ کی طرف برط صد ہے تھے کہ جس سے آپ چاہیں ابتداء کریں جب وہ کروٹ کے بل گر پڑے تو حضور ملتی کی آپ لیگر پہلو میں کھڑے آ دمی سے پوچھا: آپ سکا میں نے اپنی پہلو میں کھڑے آ دمی سے پوچھا: آپ نے کروٹ کے بل گراتے وقت کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا: جو چاہ اس میں حصہ لے۔

بیحدیث عبداللہ بن قرط سے اس سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں تورا کیلے ہیں۔

حضرت أم حبيبه بنت عرباض بن ساريه اپنے والد َ سے روايت كرتى ہيں كہ حضور مل اللہ اللہ نے خيبر كے دن ہر -كچلوں والے درندے اور ہر پنجوں سے شكار كرنے والے پرندے اورنوك سے كرنے والوں سے منع كيا اور حاملہ سے وطی كرنے سے يہاں تك كہ وہ بحن دے جوان كے پيٹ ميں ہے۔

2422- أخرجه أحمد: المسند جلد 4صفحه 157 رقم الحديث: 17158 والطبراني في الكبير جلد 18صفحه 259 رقم الحديث: 648 والطبراني في الكبير جلد 180صفحه 259 رقم الحديث: 648 ـ

2423- أخرجه أحمد: المسند جلد 4صفحه 157-158 رقم الحديث: 17159 والطبراني في الكبير جلد 18 مفحه 259-259 والطبراني في الكبير جلد 34 مفحه 259-259 . انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 34

وَشَنَارٌ وَنَارٌ

2424 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ: اَنَا جَعُفَرُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: اَخْبَرَهُ قَالَ: كُنتُ عُمَارَةُ بِنُ ثَوْبَانَ، اَنَّ اَبَا الطُّفَيْلِ، اَخْبَرَهُ قَالَ: كُنتُ عُلامًا الحُّفَيْلِ، اَخْبَرَهُ قَالَ: كُنتُ عُلامًا الحُّفَيْلِ، اَخْبَرَهُ قَالَ: كُنتُ عُلامًا الحُيمِ فَرَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُسِمُ لَحْمًا بِالْجِعُرَانَةِ، فَجَانَتُهُ امْرَاةً، فَبَسَطَ لَهَا رِدَائَهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذِهِ؟ قِيلِ: أُمَّهُ الَّتِي اَرْضَعَتُهُ

لا يُرْوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ آبِى الطُّفَيْلِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ آبُو عَاصِمٍ

قَالَ: أَنَا جَعْفَرُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ عَيِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَنَا جَعْفَرُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ عَيِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَيْهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَظَاءِ بُنِ آبِى رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوفِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آرَّلُهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا

لا يُرُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا بِهَذَا الْحِدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابُو عَاصِمٍ

2426 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا أَبُو

یہ عاراور نقصان اور آگ ہے۔

یہ دونوں حدیثیں عرباض سے اس سند سے روایت میں'ان دونوں کے ساتھ ابوعاصم اسکیے میں۔

حضرت ابوفیل فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا میں اونٹ کا عضو اُٹھا سکتا تھا اس کے بعد میں نے حضور ملے آئی کہ میں کے بعد میں نے حضور ملے آئی ہے کہ مقام جر اند پر گوشت تقسیم کر رہے تھے ایک عورت آئی آپ نے اپنی جا در اس کے لیے بچھا دی میں نے عرض کی بیدکون عورت ہے؟ فرمایا گیا: بیدہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔

بیصدیث ابولفیل سے اس سندسے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں ابوعاصم اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی آلیلی نے فرمایا: مردول کی سب سے بہتر صف کہلی ہے اور بدترین صف آخری ہے اور عورتوں کی بہترین صف آخری ہے۔ بہترین صف پہلی ہے۔

میر حدیث ابن عباس سے اسی سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں ابوعاصم الکیا ہیں۔
حضرت ابوشیبہ الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت

2424- أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد4صفحه339 رقم الحديث:5144 . انظر: مجمع الزوائدجلد9صفحه262 .

2425- أخرجه الطبراني في الكبير رقم الحديث: 11497 والبزار جلد 1صفحه 249 . انظر: منجمع الزوائد رقم الحديث: 9612 .

2426- انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 21.

عَـاصِمٍ، عَـنُ يُـونُسَ بَنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثِنِي اَبُو مِشْرَحٍ اَوْ مِشْرَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا شَيْبَةَ الْخُدُرِيَّ مِشْرَحٍ اَوْ مِشْرَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا شَيْبَةَ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

لَا يُسرُوك هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ اَبِي شَيْبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ اَبُو عَاصِم

2427 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو بُرُدَةَ بُنُ عَاصِمٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ: نا اَبُو بُرُدَةَ بُنُ اَبِي مُوسَى، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

2428 - حَدَّنَ نَسَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نَا اَبُو عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ عَلَيْهِ بُنِ مَيْهُ مُونِ ، عَنْ عَمُرو بُنِ الشَّرِيدِ، عَنْ اَبِيهِ اللَّهِ بُنِ مَيْهُ مُونٍ ، عَنْ عَمْرو بُنِ الشَّرِيدِ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ

لا يُرُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الشَّرِيدِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ وَبَرَّ، ورَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ وَبَرٍ وَفَاهُ سُفْيَانُ عَنْ وَبَرٍ وَفَاهُ سُفْيَانُ قَالَ: عِرْضُهُ أَنْ يَشْكُوهُ، وَعُقُوبَتَهُ حَسُنُهُ

ہے کہ میں نے حضور طبق کی آئی سے سنا فرماتے ہوئے کہ جس نے لا اللہ الا اللّٰہ پڑھاوہ جنت میں داخل ہو گیا۔

بیصدیث الی شیبہ سے اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں ابوعاصم اکیلے ہیں۔

حضرت ابوبردہ بن ابی موئی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضورطن ایک آئی نے فرمایا سوار ک کی بیشت پر نماز اس طرح اس طرح اور اس طرح ہے (یعنی عملی طور پر کر کے دکھایا)۔

حضرت عمرو بن شریدا پنے والد سے روایت کرتے بیں کہ حضور ملتی کی آئی ہے نے فر مایا: مالدار آ دمی کا نرم ہونا اس کی عزت اور سز اکو حلال و جائز بنادیتا ہے۔

بی حدیث شرید سے اسی سند سے روایت ہے أن سے روایت کرنے میں وہر اکیلے ہیں سفیان وہر سے عضرت سفیان نے اس کی تفسیر بیان کی ہے عرضہ سے مرادشکایت کرنا اور عقوبہ سے مراداس کورو کنا ہے۔

<sup>2427-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 162.

<sup>2428-</sup> أخرجه أبو داؤد: الأقضية جلد 30 صفحه 312 رقم الحديث: 3628 والنسائي: البيوع جلد 7 صفحه 278 (باب مطل الغني) وابن ماجه: الصدقات جلد 2 صفحه 811 وقم الحديث: 2427 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 474 وقم الحديث: 19475 و ما لحديث: 19475 و المسند جلد 4 صفحه 474 وقم الحديث: 19475 و المسند جلد 4 صفحه 474 وقم الحديث: 19475 و المسند جلد 4 صفحه 474 و المسند جلد 4 صفحه 474 و المسند جلد 4 صفحه 474 و المسند جلد 474 و المسند 474 و المسند جلد 474 و المسند 474 و ال

2429 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٌ قَالَ: نَا أَبُو

عَاصِمٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيّ، عَنْ عَمْرِو بَنِ الشَّرِيدِ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: اسْتَنْشَدَنِى رَسُولُ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلُ تَرُوى مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بُنِ آبِى الصَّلْتِ شَيْئًا؟، فَانْشَدْتُهُ مِائَةَ شِعْرِ أُمَيَّةَ بُنِ آبِى الصَّلْتِ شَيْئًا؟، فَانْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيةٍ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا مَرَرُتُ عَلَى بَيْتٍ قَالَ: هِيهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَادَ اَنْ يُسُلِمَ فِي شِعْرِهِ

2430 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِم قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ قَىالَ: نِا رَبِيعَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حِصْنِ الْغَنَوِيُّ قَالَ: حَدَّثُتُنِي سَرَّاءُ ابْنَةُ نَبْهَانَ، وَكَانَتُ رَبَّةَ بَيْتٍ فِي الْجَاهِ لِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: هَلُ تَذُرُونَ آئَ يَوْم هَذَا؟ قَسَالَتْ: وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِى يَدُعُونَ يَوْمَ الرُّنُوسِ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ: إِنَّ هَلَا أَوْسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . قَالَ: هَلْ تَدُرُونَ أَنَّ بَلَدٍ هَ ذَا؟ قَالُوا: اللُّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ: هَذَا مَشْعَرُ الْحَرَامِ ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَعَلِّي لَا ٱلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، آلَا وَإِنَّ دِمَائِكُمْ وَآمُوَالَكُمْ وَآعُرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، حَتَّى تَـلُقَوا رَبَّكُمْ فَيَسْ اَلَكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ، آلَا فَلْيُبْلِغُ اَدُنَاكُمُ اَقُصَاكُمُ، آلَا هَلُ بَلَّغُتُ فَلَمَّا قَلِمُنَا الْمَدِينَةَ لَمْ نَلْبَثُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عمرو بن شریدای والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے شعر سننے کی خواہش کی' اس کے بعد فرمایا:
کیا تم کو امیہ بن ابی صلت کے اشعاریاد ہیں' میں نے سو اشعار سنائے' جب ایک شعر ختم کر لیتا تو آپ فرماتے:
رُک جاوً! پھر حضور ملتہ ایک شعر ختم کر مایا: قریب ہے کہ وہ اشعار ہی کی وجہ سے مسلمان ہوگیا ہو۔

حفرت سراء بنت نبھان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور ملي ينظم سے سنا حجة الوداع كے موقع ير: تم كيا جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ حضرت سراء فرماتی ہیں: آج کے دن كو يوم الرؤس كمت تنظ صحابه كرام في عرض كى الله اوراس كارسول ملتُ الله الله عاضة بين آب فرمايا: بدایا م تشریق کے درمیان کا دن ہے کیرفر مایا: بیکون سا شہر ہے؟ صحابہ كرام نے عرض كى: الله اور اس كا رسول زیادہ جانتے ہیں!فرمایا:حرم کاشہر ہے پھرفرمایا: یقینا اس سال کے بعد (اس مقام پر) تم سے ملاقات نہ ہوگی' خبردار! تمہارے خون اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر جرام ہیں اس دن اور اس شہر کی حرمت کی طرح میہاں تک کہتم اینے رب سے ملواور تم سے اعمال كے متعلق پوچھا جائے گا' خبر دار! قریب والا' دُور والے كو پہنیا وے بیر پیغام-فرمایا: میں نے پہنیا دیا! جب ہم مدینہ آئے تو ہم تھوڑے ہی دن تھرے تھے کہ آپ کا

<sup>2429-</sup> أخرجه مسلم: الشعر جلد4صفحه 1767 وأحمد: المسند جلد4صفحه 474 رقم الجديث: 19476 .

وصال ہوگیا۔

بیحدیث براء بنت بھان سے اس سندسے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں ابوعاصم اسلیے ہیں۔
حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ حضور ملے ایک آئی نہیں ہے اللہ عزوجل سے مانگرانہیں ہے اللہ عزوجل اس مانگرانہیں ہے اللہ عزوجل اس مانگرانہیں ہے۔

یہ حدیث ابوصالح سے صرف ابولیح ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت اُم عطیہ رضی اللّدعنہا سے روایت ہے کہ حضور مُلِیَّ اِللَّہِ عنہا سے روایت ہے کہ حضور مُلِیِّ اِللَّہِ اللّہِ عنہ کو ایک سریہ میں بھیجا' میں نے آپ اللّٰہُ اِللّٰہِ کو دیکھا کہ آپ نے دونوں ہاتھا کُھائے ہوئے دعا کررہے تھے: اے اللّٰہ! مجھے موت نہدینا یہاں تک کہ میں علی کو دیکھ لوں۔

بیحدیث اُم عطیہ سے اس سندسے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں ابوعاصم اکیلے ہیں۔

حضرت جندب بن عبداللدرضي الله عنه سے روایت خور من الله عنه سے روایت خور مایا: جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ

كَا يُسْرُوَى هَــذَا الْــحَدِيثُ عَنْ سَرَّاءً بِنْتِ لَبُهَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ آبُو عَاصِعٍ

2431 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: نا أَبُو صَالِحِ الْفَارِسِيُّ قَالَ: نا أَبُو صَالِحِ الْخُوزِيُّ قَالَ: قَالَ اَبُو هُرَيُرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَسْالُهُ عَزَّ وَجَلَّ يَغُصَبُ عَلَيْهِ

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنْ اَبِى صَالِحِ إِلَّا اَبُو الْمَلِيحِ

2432 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو عَاصِمٍ، عَنُ آبِى الْبَحَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِى جَابِرُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ أُمِّ شَرَاحِيلَ، عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا فِي سَرِيَّةٍ، فَرَايَتُهُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا فِي سَرِيَّةٍ، فَرَايَتُهُ وَالله عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: الله مَ لا تُمِتنِي حَتَّى تُرينِي عَلِيًّا

لَا يُسرُوَى هَــذَا الْـحَدِيثُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ اَبُو عَاصِمِ

2433 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ: نا اَشْعَتْ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ،

2431- أخرجه الترمذي: الدعاء جلد 5صفحه 456 رقم الحديث: 3373 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 582 رقم الحديث: 9714 .

2432- أخرجه الترمذي: المناقب جلد 5صفحه 643 رقم الحديث: 3737 والطبراني في الكبير جلد 244 صفحه 168 . 18838 . أخرجه مسلم: المساجد جلد 1صفحه 454 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 385 رقم الحديث: 18838 . والطبراني في الكبير جلد 2 صفحه 158 رقم الحديث: 1654 .

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ الله كَانِهِ مَا الله عَالَ الله عَالَب نه آ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَانْظُوْ لَا يَغْلِبَنَّكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ

> 2434 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْآنِصَارِيُّ قَالَ: نا حَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْهُ مُونِ بُنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا الْأَنْصَارِيُّ

2435 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَاءٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْسَهُمُ إِلَّا مِنْ بَأْسِ، أَنْ يُكُسَرَ الدِّرْهَمُ، فَيُجْعَلَ فِضَّةً ٱوْ يُكُسَرَ الَّذِينَارُ فَيُجْعَلَ ذَهَبًا

لَا يُسرُوك هَـنَا الـتحدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ

2436 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور مل المرات المراج الله على الله على كدا ب حالتِ احرام میں تھے۔

یہ حدیث حبیب سے صرف انصاری ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت علقمه بن عبدالله اينے والد سے روايت كرتے ہیں كہ حضور التي يہم نے مسلمانوں كے سكنے ( كرنسي ) توڑنے ہے منع كيا جوان ميں رائج ہوں ہاں اگر ضرورت ہو کہ مثلاً درہم کوتو ڑ کراس کو چاندی بنانا ہویا دینارتوژ کراس کاسونا بنانا ہو۔

یہ حدیث عبداللہ المزنی سے اس سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں محدین فضاء اسلے ہیں۔ حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه سے روایت

2434- أخرجه البخاري: الطب جلد10صفحه157 رقم البحديث: 5695-5695 وأبو داؤذ: النصوم جلد2 صفحه 320 رقم الحديث: 2373 والترمذي: الصوم جلد 3صفحه 137 رقم الحديث: 775 وابن ماجه: الصيام جلد1صفحه 537 رقم الحديث: 1682 .

2435- أخرجه أبو داؤد: البيوع جلد 3صفحه 269 رقم الحديث: 3449 وابن ماجه: التجارات جلد 2صفحه 761 رقم الحديث: 2263 وأحمد: المسند جلد 3صفحه 512 رقم الحديث: 15463.

2436- أحرجه أبو داؤد: الترجل جلد 4صفحه73 رقم الحديث: 4159 والترمذي: اللباس جلد 4صفحه 234

قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُسُنِ مُعَفَّلِ، اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّدُ جُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّرَجُلِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّرَجُلِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّرَجُلِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ

قَالَ: حَدَّثَنِى آبِى، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ آنسٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ أَلَى اللهِ بْنِ آنسٍ، وَلَى اللهِ بْنِ آنسٍ، أَنَّ عُمَرَجَ بِالْعَبَّاسِ مَعَهُ أَنَّ عُمَرَجَ بِالْعَبَّاسِ مَعَهُ يَسْتَسْقِى، وَخَرَجَ بِالْعَبَّاسِ مَعَهُ يَسْتَسْقِى، وَخَرَجَ بِالْعَبَّاسِ مَعَهُ يَسْتَسْقِى، وَخَرَجَ بِالْعَبَّاسِ مَعَهُ يَسْتَسْقِى، وَخَرَجَ بِالْعَبَّاسِ مَعَهُ يَسْتَسْقِى، فَيَقُولُ: الله مَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحِطُنَا عَلَى عَهْدِ نَبِيّنَا تَوسَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَرِينَ نَتِوسَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَرِينَ نَتِيكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2438 - وَبِهِ عَنُ ثُسَمَامَةَ، عَنُ آنَسٍ قَالَ: كَانَ نَفُشُ خَاتَمٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ اَسْطُرٍ: سَطُرٌ مُحَمَّدٌ، وَسَطُرٌ رَسُولُ، وَسَطُرٌ اللهِ

2439 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُسْلِمُ بَنُ اِبُسَرَاهِيمَ قَالَ: نا مُسْلِمُ بَنُ اِبُسَرَاهِيمَ قَالَ: نا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّعُ مَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِى كَافِرًا، يَبِيعُ فِيهَا اَقْوَامٌ خَلَاقُهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيَا قَلِيلِ

ہے کہ حضور ملی آئی ہے منع فر مایا مرد کا عورت کی اورعورت کا مرد کی مشابہت اختیار کرنے سے مگر بھی ضرورت کے پیش نظر جائز ہے۔

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملٹی آیکٹی کی انگوشی پر تین سطر یں کھی ہوئی تھیں: ایک میں محمد ملٹی آیکٹی دوسری میں رسول تیسری میں اللہ۔

حضرت نعمان بن بشیررضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور ملتی آئی آئی نے فر مایا: قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اندھیری رات کے حصول کی طرح' آ دمی صبح کے وقت مؤمن ہوگا اور رات کو کا فر'لوگ (اپنے دین) کو دنیا کی حقیر ترین رقم کے بدلے دین فروخت کر دیں گے۔

رقم الحديث:1756 والنسائى: الزينة جلد8صفحه 114 (باب الترجل غبا) وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 107 رقم الحديث: 16798 .

2437- أخرجه البخارى: الاستسقاء جلد 2صفحه 574 رقم الحديث: 1010 .

2438- أخرجه البخارى: الخمس جلد 6صفحه 244 رقم الحديث: 3106 والترمذي: اللباس جلد 4صفحه 230 رقم الحديث: 1748 .

2439- أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 4 صفحه 272-273 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 312 .

لَا يُمرُوَى هَــذَا الْـحَدِيثُ عَنِ النَّعْمَانِ الَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُبَارَكٌ

2440 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: آنَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلِمَ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَحَلَ اَحَدُكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَحَلَ اَحَدُكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَالْمَعْمَلُهُ مِنْ شَوَالِهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْالُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسُالُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسُالُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسُالُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسُالُ عَنْهُ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسُالُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسُالُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسُالُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسُلُوا عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسُلُوا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا مُسْلِمٌ

2441 - خَدَّنَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: كَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: كَا آبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِى سُلَيْمَانَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَبُلِمِ اللهِ بُنِ حُبُشِيٍّ قَالَ: عَنُ سَعِيدِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَبُلِمِ اللهِ بُنِ حُبُشِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنُ قَطَعَ فَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنُ قَطَعَ سِدُرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ . يَغْنِي مِنُ سِدُرِ الْحَرَمِ.

لَّا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبَشِيِّ إِلَّا بِهَذَا اللهِ بُنِ حَبَشِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ جُرَيْجِ

2442 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو عُمَرَ الشَّرِيرُ قَالَ: نا جَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي

بیر حدیث نعمان سے اس سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں مبارک اسکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور طرف آلی ہے فر مایا: جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے پاس آئے نہ جو وہ کھانا دے اس کو کھائے اس سے مائے نہ جواس کو پینے کے لیے پانی دئے وہ پئے اس سے مائے نہ جواس کو پینے کے لیے پانی دئے وہ پئے اس سے مائے نہ۔

یہ حدیث زید سے صرف مسلم ہی روایت کرتے اب -

حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملٹھ اللہ اللہ غنہ نے فرمایا: جس نے بیری کا درخت کا ٹا' اللہ عز وجل اس کے سرکوجہم میں جھکا دے گا' یعنی حرم شریف کے بیری کا درخت کا ٹنا مراد ہے۔

یہ حدیث عبداللہ بن جش سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں ابن جرتی اکیا ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بناء کعبہ کی بنیاد کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ جب

2440- أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 2صفحه 399 والحاكم في مستدركه جلد 4صفحه 126 . انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 48 .

2441- انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 287.

2442- انظر: مجمع الزوائد جلد8صفحه232 ٍ .

هِ نُدِهِ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ خَالِدِ بُنِ عَرْعَرَةَ، عَنْ خَالِدِ بُنِ عَرْعَرَةَ، عَنْ عَلِي بِنَاءِ الْكُعْبَةِ قَالَ: لَمَّا رَاوَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَخَلَ مِنَ الْبَابِ، قَالُوا: قَدْ جَاءَ الْآمِينُ

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا حَمَّادٌ

2443 - حَدَّقَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو عُصْلِمٍ قَالَ: نا آبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَر بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَةٌ لا يَنظُرُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ إِلَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَسَارِ الْآعُرَجُ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ

2444 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُمَرَ، عَنُ بُنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنُ حُمَيْ لِهِ الطَّوِيلِ، عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَمَ آبُو

انہوں نے حضور ملٹھ لِلَمِ و یکھا دروازے سے داخل ہوتے ہوئے تو صحابہ کرام نے فر مایا: امین آیاہے۔

یہ حدیث داؤر سے صرف حماد ہی روایت کرتے۔ ۔

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی آری بنت میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ الله عز وجل ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت کرے گا' بہر حال وہ تین جو جنت میں داخل نہیں ہوں گئ وہ میہ بین: (۱) ماں باپ کا نافر مان جو بناؤ سکھارمردوں کی طرح کرتی ہو' بہر حال وہ تین جن جو بناؤ سکھارمردوں کی طرح کرتی ہو' بہر حال وہ تین جن کی طرف اللہ عز وجل نظر رحمت نہیں کرے گا' وہ یہ بین: کی طرف اللہ عز وجل نظر رحمت نہیں کرے گا' وہ یہ بین: ماں باپ کا نافر مان شرائی دے کراحیان جتلانے والا۔

بیر حدیث سالم سے صرف عبداللہ بن بیار الاعرج ہی روایت کرتے ہیں'اس حدیث کوروایت کرنے میں عمر بن محمدالعمری اسلیے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت بے کہ حضرت ابوطیبہ نے حضور ملی اللہ عنہ کے بچنا لگایا' اس کے بعد آپ کے پاس عید نہ بن حصن یا اقرع بن حابس

2443- أخرجه النسائي: الزكاة جلد 5صفحه 60 (باب المنان بما أعطى)، وأحمد: المسند جلد 2صفحه 182 رقم الحديث: 6185، والطبراني في الكبير جلد 12صفحه 302 رقم الجديث: 13180 .

· 95-94 انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 94-95 .

طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصْنِ آوِ الْاَقْرَعُ بُنُ حَابِسٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا الْحَجْمُ، وَهُوَ خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمُ بِهِ

2445 - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجِعٍ وَجَدَهُ فِي رَأْسِهِ

لَمْ يَرُوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُ

2446 - حَدَّنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَدِ، عَنُ مُحَبِّبٍ اَبُو هَمَّامِ الدَّلَالُ قَالَ: نا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسْلِمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ اَبِى وَاقِدٍ لَيْ يَسَارٍ، عَنُ اَبِى وَاقِدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ لَنَا، فَقَالَ لَنَا فَإِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ لَنَا، فَقَالَ لَنَا يَوْمًا: قَالَ اللَّهُ تَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ لَنَا، فَقَالَ لَنَا يَوْمًا: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّا ٱنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاقِ، يَوْمًا اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّا ٱنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاقِ، وَلِيتَاءِ الزَّكَاءِ وَلَوْ كَانَ لِابُنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ مَالٍ وَلِيتَاءِ الزَّكَاءِ الثَّانِي لَابُنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ مَالٍ لَابُتَعْمَى اللَّهِ الثَّانِي لَابُتِ آدَمُ اللَّانِي لَابُتَعْمَى اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ النَّالِي اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

2447 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عُثُمَانُ بُنُ الْهَيْثُمِ الْمُؤَذِّنُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ اَوُفَى، عَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا السُرِى بِنبِيّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَفَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاصَبَحَ بِمَكَّةَ، جَلَسَ مُعْتَزِلًا حَزِينًا، فَاتَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اَبُو جَهُلٍ، فَقَالَ كَالُمُسْتَهُزِء: هَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اَبُو جَهُلٍ، فَقَالَ كَالُمُسْتَهُزِء: هَلُ

آپ کے پاس آئے عرض کی: بیکیا ہے؟ فرمایا: بد چھنا ہے ۔ ہے بیبہتر ہےاس سے جوتم دوالیتے ہو۔

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملٹی آئی آئی ایک اللہ ایا حالت احرام میں کیونکہ آپ کے سرمین تکلیف تھی۔

ید دونوں حدیثیں حمید سے صرف عبداللہ بن عمر العمری ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملے اللہ عنہ کیاس آت جب ہم کو فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملے اللہ عن اللہ عن آپ ہم کو فرماتے : ہمارے لیے ایک دن ہے اللہ عز وجل فرما تا ہے: ہم مال اس لیے نازل فرمایا 'نماز قائم کرنے کے لیے اور زکو ۃ اداکرنے کے لیے اگرانسان کے پاس ایک وادی ہو مال کی تو وہ چاہے کہ دوسری بھی ہؤاگراس کے پاس دو ہوں تو وہ چاہے گا کہ تیسری بھی ہؤاگراس کے پاس دو ہوں تو وہ چاہے گا کہ تیسری بھی ہؤاگراس کے سے صرف مٹی ہی بھرے گا کہ تیسری بھی ہؤائراس کے چاہتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جب حضور ملتی الله عنها کہ میں جب حضور ملتی آلیا کہ میں کہ کہ میں کی آب علی علی کہ کی تو آپ نے ملیحدہ پریشان تشریف فرما ہے آپ کے پاس اللہ کا دشن ابوجہل آیا گویاوہ آپ سے مذاق کر رہاتھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی شی ہے؟ آپ نے فرمایا: جی باں!

2446- أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 5صفحه 218-219 . انظر: مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 143 .

2447- أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 1 صفحه 309 . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 68 .

كَانَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: مَاذَا؟ قَالَ: أُسُرِى بِيَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقُدِسِ قَالَ: ثُمَّ آصُبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟ قَالَ: نَعَمُ . فَلَمُ يُرِهِ آنَّهُ يُكَلِّبُهُ مَخَافَةَ إِنْ دَعَا إِلَيْهِ قُوْمَهُ أَنْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: أَرَايَتَ إِنْ دَعَوْثُ إِلَيْكَ قَوْمَكَ أَتُحَدِّثُهُمْ بِمَا حَدَّثَتِني؟ قَسَالَ: نَعَمْ فَقَسَالَ آبُو جَهُلِ: حَدِّثُ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثَتِنِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ أُسُرِي بِيَ اللَّيْلَةَ ؟ فَقَالُوا: إِلَى آيْنَ؟ قَالَ: إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالُوا: ثُمَّ اَصْبَحْتَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَمِنْ مُصَفِّقِ، وَمِنْ وَاضِع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُسْتَعُجِبًا لِلْكَلْدِب، زَعَمَ، وَفِي الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَعَتُهُ لَهُمْ حَتَّى الْتَبَسِ عَلَيَّ بَعُضُ النَّعْتِ، فَجِيءَ بِـالْـمَسْـجِـدِ وَانَـا اَنْـظُرُ اِلْيَـهِ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيلِ، أَوْ دَارِ عِقَالِ، فَجَعَلْتُ أَنْعَتُهُ لَهُمْ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ الْقَوْمُ: آمَّا النَّعْتُ، وَاللَّهِ، فَقَدُ آصَابَ

لَا يُسرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَوْثٌ

2448 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُسَمَرَ، عَنْ خُبَيبِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْسَنِ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ الرَّحْسَنِ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ

ابوجهل نے کہا: وہ کیا ہے؟ فرمایا: وہ یہ ہے کہ مجھے بیت المقدس تك رات كوسير كروائي من عجر ميس في صبح تہارے درمیان کی ہے اس نے کہا: ٹھیک ہے۔اس نے کہا:اگر میں آپ کے پاس تیری قوم کو لے کر آؤل و اُن کو وہی بتانا جو مجھے بتایا ہے؟ آپ مٹھی آئے نے فرمایا: بی ہاں! ابوجہل نے کہا: آب اپنی قوم کو بتائیں جو مجھے بتایا ہے۔حضور ملت اللہ نے فرمایا: مجھے اس رات سیر کروائی گئی بے انہوں نے کہا: کہاں تک؟ فرمایا: بیت المقدس تک انہوں نے کہا: ہاں! پھرآ پ نے صبح تو ہمارے درمیان ک ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! ابوجہل نے تعجب كرتے ہوئے اينے سرير ہاتھ ركھ ليا، قوم ميں ايك آ دى تھا'اس نے اُس مسجد تک سفر کیا ہوا تھا۔اس نے کہا: کیا آپ ہم کومسجد کی تفصیل بتا نمیں گے؟ آپ نے فرمایا: جی اُ ہاں! حضور مل اللہ اللہ فرمایا: میں نے اُن کوساری تفصیل بتائي يهال تك كه بعض اس كي صفت مجھ يرملتبس ہو گئ پھراس کے بعد معجد میرے سامنے رکھ دی گئ میں اس کی طرف د کیورہا تھا' میں اُن کو بتاتا د کیود کیو کر قوم نے عرض کی: آپ نے درست حالت بتائی ہے۔

یہ حدیث عبداللہ بن عباس سے اس سند سے روایت ہے اُن سے روایت کرنے میں عوف اکیلے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک آدی جنت والے کام کرتا ہے ۔ کہ حضور ملتی آئی اس کا خاتمہ جہنمی کام کرتے ہوئے ہوتا

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً، وَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ النَّارِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَهُ بِعَمَلِ النَّارِ مَا النَّارِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ مَا الْجَنَّةِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُبَيْبٍ إِلَّا عَبُدُ اللَّهِ

2449 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَا شَيْبَانُ اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبنُ عُبنُدِ اللهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ عُرُفُطَةَ السُّلَمِيّ، عَنْ خِدَاشٍ اَبِي سَلامَةَ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِدَاشٍ اَبِي سَلامَةَ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: أُوصِى امْراً بِابِيهِ، أَوصِى امْراً بِالْمِيهِ، أَوصِى امْراً بِاللهِ مِنْهُ اذَاةٌ تُوفِيهِ

لَا يُسرُوَى هَــذَا الْـحَــدِيثُ عَنْ خِدَاشٍ إِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مَنْصُورٌ

2450 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مَالِكُ بُنُ زِيَادٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا مَالِكُ بُنُ غِلِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، غِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدِّيةً مَنْ أَهْدِيَتُ اللهِ هَدِيَّةٌ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا

ہے وہ جہنمی ہوجاتا ہے ایک بندہ جہنم والے کام کرتا ہے • کسال تک وہ عمل جنت والا کرتا ہے تو وہ جنتی ہوجاتا ہے۔

یہ حدیث خبیب سے صرف عبداللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

بیحدیث خراش سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں منصورا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا: جس کسی کو مدید دیا جائے وہاں لوگ موجود ہوں وہ اس مدید میں برابر کے شریک ہیں۔

2449- أخرجه ابن ماجة: الأدب جلد 2صفحه 1206 رقم الحديث: 3657 وأحدد: المسند جلد 4 صفحه 382 رقم الحديث: 18815 والعاكم في المستدرك جلد 4 صفحه 150 والطبراني في الكبير جلد 4 صفحه 219 رقم الحديث: 4184 .

2450- أخرجه الطبراني في الكبير رقم الحديث: 11183 . انظر: مجمع الزوائد جلد4صفحه 151 .

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا ابْنُ جُرَيْحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مِنْدَلٌ، وَلَا يُرُوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

بُنُ حَرُبٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، عَنُ آبِي عِمْرَانَ بَنُ حَرُبٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ الْبَحُونِيِّ قَالَ: نا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْبَحُونِيِّ قَالَ: كَتَبَ اللَّهِ بَنُ زَيْدٍ، عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْبَحَدِّثُنِي، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ: هَجَّوُتُ اللَّي يُحَدِّثُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدُنا بِالْبَابِ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدُنا بِالْبَابِ، فَسَولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدُنا بِالْبَابِ، فَسَمِعَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفًا فِي آيَةٍ، خَرَجَ النَّنَا يُعْرَفُ الْعَضَبُ فِي وَجُهِدٍ، فَقَالَ: إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدُنا بِالْبَابِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدُنا بِالْبَابِ، فَسَمِعَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفُا فِي آيَةٍ، خَرَجَ النِّيا يُعْرَفُ الْعُضَبُ فِي وَجُهِدٍ، فَقَالَ: إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكُنْرَةِ اخْتِلَافِهِمُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ إِلَّا اللهِ بُنِ رَبَاحٍ إِلَّا اللهِ بُنِ رَبَاحٍ إِلَّا اللهِ عُمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادٌ

2452 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ السَّسِرِيرُ قَالَ: نا اَبُو عُمَرٍ ، عَنِ السَّسِرِيرُ قَالَ: نا يَنزِيدُ بُنُ ذُرَيْعٍ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ النَّهُ عَرِيّ ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَة ، الزُّهُ رِيِّ ، عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ وَقَعَتُ فِى سَمْنٍ جَامِدٍ ، فَقَالَ: يُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَمَا حَوْلَهَا فَيُلْقَى ، ثُمَّ يُؤُكلُ الْبَقِيَّةُ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِ، عَنُ سَعِيدٍ الَّا مَعْمَرٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مَعْمَرِ إلَّا يَزِيدُ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ

بیر حدیث عمر و سے ابن جرتے ہی روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں مندل اکیلے ہیں' ابن عباس سے بیر حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضور طلق آلیا ہم کی طرف ہجرت کی ہم دروازے کے پاس بیٹے ہوئے تھے آپ نے دوآ دمیوں سے سنا وہ ایک آیت میں اختلاف کر رہے ہیں آپ طلق آلیا ہم کی طرف نکلے تو عصر آپ کے چبرے سے معلوم مور ہا تھا' آپ نے فرمایا: تم سے پہلے لوگ ہلاک ہی زیادہ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہوئے۔

یہ حدیث عبداللہ بن رباح سے صرف ابوعمران الجونی ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں حماد اکیلے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اللہ اللہ عنہ سے اس چوہے کے متعلق پوچھا گیا جو جے ہوئے گئی میں گر جائے 'آپ نے فر مایا: جو اس کے اردگرد لگاہے اس کو پھینک دو' پھر بقیہ کھالو۔

بیرحدیث زہری سعید سے اور زہری سے صرف معمر اور معمر سے صرف بزید اور عبدالواحد بن زیاد ہی روایت

2451- أخرجه مسلم: العلم جلد 4صفحه 2053 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 259 رقم الحديث: 6812 .

2452- أخرجه أبوداؤد: الأطعمة جلد3صفحه 363-364 رقم الحديث: 3842 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 312 وقم الحديث: 7195 .

بَّنُ زِيَادٍ

2453 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اَبِى عُشْمَانَ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَ-ةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْزَعُ الرَّحُمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيِّ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَيْبَانَ إِلَّا عَبُدُ اللَّهِ

مَرْزُوقٍ قَالَ: آنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ مَرُزُوقٍ قَالَ: آنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرَجَ ثَلاَثَةُ نَقَرٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرَجَ ثَلاثَةُ نَقَرٍ مِسَمَّنُ كَانَ قَبُلكُمْ يَرْتَادُونَ لِاهْلِيهِمْ، فَاصَابَتُهُمُ مِسَّنُ كَانَ قَبُلكُمْ يَرْتَادُونَ لِاهْلِيهِمْ، فَاصَابَتُهُمُ السَّمَاءُ، فَلَحَجُرٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: وَقَعَ الْحَجَرُ، السَّمَاءُ، فَلَحَجُرٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: وَقَعَ الْحَجَرُ، وَلَا يَعْلَمُ مَكَانكُمُ اللَّه اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَفَا الْاَثُورُ، وَلَا يَعْلَمُ مَكَانكُمُ اللَّه اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَفَا الْاَثُونُ وَلَا يَعْلَمُ مَكَانكُمْ اللَّه اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِي يَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَزَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک اللہ عنہ سے لی جاتی حضور ملتی ایک ایک جاتی ہے۔ سے لی جاتی ہے۔ سے لی جاتی ہے۔

یہ حدیث شیبان سے صرف عبداللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشيررضي الله عنه سے روایت ہے ' انہوں نے حضور ملٹی کیا ہم سے سنا تین آ دمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: تین آ دمی غار میں داخل ہوئے پہاڑ سے بچھر کا ایک فکڑا غار کے دروازے پر گرا (غار کا منہ بند ہو كيا) أن ميں سے ايك كہنے والے نے كہا: پھر كريرا ہے اور اثر مٹ گیاہے اور تمہارا مقام صرف اللہ ہی جانیا ہے۔تم اللہ تعالیٰ سے اپنے أن اعمال کے وسیلہ سے دعا کروجس پرشہبیں زیادہ بھروسہ ہے۔ پس اُن میں سے ایک نے کہا: میرے والدین تھے میں ایک برتن میں اُن کے لیے دودھ دہتا تھا' پس جب میں اُن کے پاس آتا تو وہ سوئے ہوئے تھے تو میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا یہاں تک کہ وہ بذات خود جاگتے جب بھی جاگتے۔ میں نے اُن كى عادت بدلنے كو ناپند كيا كي جب وہ بذاتِ خود جاگتے تو دودھ پیتے۔اےاللہ! تُو اس بات سے واقف

2453- أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 287 رقم الحديث: 4942 والترمذي: البر والصلة جلد 4صفحه 323 رقم الحديث: 9715 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 582 رقم الحديث: 9715

2454- انظر: مجمع البحرين (2830).

عَنّا، فَزَالَ ثُلُتُ الْحَجَرِ، وَقَالَ الْآخَرُ: اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّٰهُ كَانَتِ الْمَرَاةُ تُعْجِئِي، فَارَدُتُهَا، فَابَثِ الْمُرَاةُ تُعْجِئِي، فَارَدُتُهَا، اللّٰهُمَّ إِنْ اللّٰهُمَّ إِنْ تُسَمَّكِنِي مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى جَعَلْتُ لَهَا جُعَلَا، فَلَمَّا اللّٰهُمَّ إِنْ الْحَدَثُ جُعَلَهَ، وَاسْتَقَرَّتُ نَفْسُهَا تَرَكُتُهَا، اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّٰهُ الْحَجَرِ، وَعَسَخَطَهُ، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّٰهُ الْحَرَهُ، وَتَسَخَطَهُ، وَقَلْ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ حَتَّى اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ حَتَى اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ حَتَى اللّهُمَّ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُمَّ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُمَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُمَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُمَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُمَّ عَلَيْهُ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ وَلَوْ شِفْتُ لَمْ أَعْطِهِ إِلَّا الْحُرَهُ، اللّٰهُمَ وَلَوْ شِفْتُ لَمْ أَعْلِكُ وَجَاءَ وَحُمَةٍ وَكُولُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لُكُمْ الْحَجَرِ، وَحَمَّتِكُ وَخَرَجُوا يَتَمَاشُونَ وَاللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّ

ہے کہ میں نے تیری رحت کی اُمیداور تیرے عذاب کے ڈر سے بیکام کیا۔ اس کوہم سے دور کر! پھر پھر کا تہائی حصہ بٹ گیا۔ دوسرے نے کہا: اے اللہ! اگر تیرے نز دیک میرا وهمل کهایک عورت نے مجھے خوش کیا' میں نے اس سے بُر اارادہ کیا' اس نے مجھے اپنے اوپر قدرت ویے سے انکار کیا حی کہ میں نے کئی یارٹر بیلے ہی جب وہ میرے دام میں آ گئی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ تیری رحت کی اُمید اور تیرے عذاب کے ڈرے تھا تو اس مصیبت کو ٹال دے۔ تیسرے نے کہا: میں نے ایک مزدوررکھا تا کہ دن کو کام کرئے پس اس نے کام کیا تووہ این مزدوری لینے کے لیے آیا تومیں نے اسے دے دی۔ پس وہ نہ لیتا تھا اور ناراض ہوا' پس میں نے مردوری زیادہ کی بہاں تک کہ تمام مال سے ہوگئ۔ پھروہ مانگنے كے ليے آيا توميں نے كہا: بيسب كچھ لے لے اور اگر میں جا ہتا تو اسے صرف اس کی مزدوری دیتا۔ اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرا به کام تیری رحت کی اُمید اور تیرے عذاب کے ڈر سے تھا تو اس پھر کوہم سے دور کر دے! تو مچھر کا بقیہ تہائی حصہ بھی ہٹ گیا اور وہ چلتے ہوئے کال گئے۔

بی صرف عمران الله الحن سے صرف عمران میں روایت کرتے ہیں۔

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی ہوئی ہے نے فر مایا: اپنی ضرور تیں چھپا کر مدوطلب کیا کرو کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بَنْ الْحَسَنِ إِلَّا عِمْرَانُ

مُسُلِمٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ سَلِمٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ سَكَّمٍ الْعَطَّارُ قَالَ: نا ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَعِينُوا عَلَى انْجَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتُمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ لَكَ رَبِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ لَكَ مَنْ الْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ لَكَ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَ

لَا يُسرُوَى هَــذَا الْـحَـدِيثُ عَـنُ مُعَـاذٍ إِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَبِعِيدٌ

2456 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بَسُ حَرُبٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بَسُ حَرُبٍ قَالَ: سَالْتُ زَيْدَ بَسُ حَرُبٍ قَالَ: سَالْتُ زَيْدَ بَسَ اَسْلَمَ فَحَدَّثِنِي، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَرْعَى نَاقَةً لَهُ فِي قِبَلِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَرْعَى نَاقَةً لَهُ فِي قِبَلِ الْحُدِ، فَعَرَضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: كُلُهَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: كُلُهَا قَالَ جَرِيرٌ: قُلْتُ لِزَيْدٍ: الْوَتِدُ مِنْ حَدِيدٍ اَوْ خَشَبٍ؟ قَالَ: مِنْ خَشِب

لا يُرُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ زَيْدِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثِ حَبَّانُ بُنُ هِلالٍ، عَنُ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ، عَنْ الْيُوبَ السَّخْتِيَانِيّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ، عَنْ الْيُوبَ السَّخْتِيَانِيّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ السَّخْتِيَانِيّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ السَّخْتِيَانِيّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ السَّخْتِيَانِيّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ السَّلَمَ، فَحَدَّيْنِي السَّلَمَ، فَحَدَّيْنِي

2457 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْدَاهِ مُسُلِمٌ قَالَ: نَا مُسُلِمُ بُنُ اِبِى اِبْدَاهِ مِنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عَلْ عَمْرَانَ بُنِ حِطَّانَ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ كَثِيرٍ، عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتُرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتُرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا قَضَبَهُ لَا يَرُوى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ تَصَالِيبُ إِلَّا قَضَبَهُ لَا يَرُوى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ تَصَالِيبُ إِلَّا قَضَبَهُ لَا يَرُوى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ

یہ حدیث معاذ سے صرف ای سند سے روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں سعیدا کیلے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی اپنی اونٹی چراتا تھا اُحد کی طرف اسے عارضہ لاحق ہوا اس نے اس کو پھر سے ذرح کر دیا اس کے بعد وہ حضور ملٹ فیل کہا گے پاس آیا اس نے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: اس کو کھالو۔ حضرت جریر فرماتے ہیں: میں نے ولید سے کہا: وَتَد لُومِا کا یا لکڑی کا تھا؟ فرمایا: ککڑی کا۔

سے حدیث زید سے صرف جریر بی روایت کرتے ہیں بید عدیث زید سے صرف جریر بی عادم وہ ایوب بین میدان کی معدیث حبان بین اللم دحفرت جریر فرماتے ہیں:
میں زید بن اسلم سے ملا مجھے انہوں نے بید حدیث بیان کی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ملتہ اللہ عنہا سے لو مٹا حضور ملتہ اللہ عنہا ہے اس کو مٹا دیتے تھے۔ اس حدیث کو حضرت عائشہ سے صرف حضرت عران روایت کرتے ہیں۔

2456- أخرجه النسائي: الضحايا جلد7صفحه198 (باب اباحة الذبح بالعود) .

2457- أخرجه البخارى: اللباس جلد10صفحه398 رقم الحديث: 5952 وأبو داؤد: اللباس جلد4صفحه71 رقم الحديث: 5950 وأبو داؤد: اللباس جلد4صفحه 71 وقم الحديث: 26050 .

233

عَائِشَةَ إِلَّا عِمْرَانُ

قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ عَلْمَ مُسُلِمٍ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ عَلَاءٍ، قَلْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيدٍ بْنِ عَبْدِ الْسَعِلِ الْسَعِلِ بُنِ عَبِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَدَّتُ الرَّجُلُ بِحَدِيثٍ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَالَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

لَا يُـرُوَى هَــذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ المَالِيِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُولِي اللهِ اللهِ الل

2459 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بَنُ رَجَاءٍ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بَنُ رَجَاءٍ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بَنُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَا عِمْرَانُ بُنُ يَزِيدَ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ بَنِ اَبُرَاهِ بَنِ عُمَرَ، عَنُ عَائِمِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ فَإِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطُنِهِ نَارًا

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا سَعْدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عِمْرَانُ

2460 - حَـدَّثَنَا آبُو مُسْلِم قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت بے کہ حضور ملی آئی آئی آئی نے فر مایا: جب کوئی آ دمی گفتگو کر بے پھراس کی طرف متوجہ ہؤوہ امانت ہے۔

بیحدیث جابر بن عبداللہ سے صرف اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں ابن ابی ذئب اسلے ہیں۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ۔ حضور ملی میں بیتا ہے وہاندی کے برتن میں بیتا ہے وہ ، اپنے پید میں جہنم کی آگ جمرتا ہے۔

یہ حدیث سالم ٔ حفرت عائشہ سے اور سالم سے صرف سعد ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عمران اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے

2458- أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد4صفحه 269 رقم الحديث: 4868 والترمذي: البر والصلة جلد4صفحه 341 رقم الحديث: 15072 وأحمد: المسند جلد3صفحه 463 رقم الحديث: 15072 .

2459- أخرجه ابن ماجة: الأشربة جلد 2صفحه 1130 رقم الحديث: 3415 وأحمد: المسند جلد 6صفحه 109 رقم الحديث: 3415 و المسند علد 6صفحه 109 رقم الحديث: 24716 و

2460 - أخرجه الحاكم في المستدرك جلد 1 صفحه 347 . انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 307 .

بُنُ رَجَسَاءٍ قَسَالَ: أَنَسَاعِمُوانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ سَالِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا ضَرَبَ عَلَى مُؤْمِنٍ عِرُقٌ قَطُّ إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ حَسَنَةً، وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً

لَا يُرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْسِنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عِمْرَانُ

2461 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ مَرُزُوقٍ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ مَرُزُوقٍ قَالَ: آنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ سَعُودٍ قَالَ: آحَبُ عَنْ سَعُودٍ قَالَ: آحَبُ الْعُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِرَاعُ الشَّاةِ وَكُنَّا نَرَى آنَ الْيَهُودَ هُمُ الَّذِينَ سَمُّوهُ فِيهِ الشَّاةِ وَكُنَّا نَرَى آنَ الْيَهُودَ هُمُ الَّذِينَ سَمُّوهُ فِيهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ اِلَّا زُهَيْرٌ 2462 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مَالِكُ بُنُ زِيَادٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا مُسْتَلِمُ زِيَادٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا مُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ زِيَادِ بُنِ مَيْمُونٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ زِيَادِ بُنِ مَيْمُونٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ زِيَادِ بُنِ مَيْمُونٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَوِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُسْتَلِمٍ إِلَّا حِبَّانُ، تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ

2463 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ

حضور طنی آینی سے سنافر ماتے ہوئے کہ مؤمن پر بسینہ ظاہر نہیں ہوتا ہے مگر اس سے اللہ عزوجل ایک گناہ دُور کرتا ہے اور ایک درجہ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ اس کے لیے بلند کرتا ہے۔

بی حدیث حضرت عائشہ سے صرف اس سند سے
روایت ہے اس کوروایت کرنے میں عمران اکیلا ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور ملتی ایک کمری کی دستی سب سے زیادہ پیند تھی اور ہم
خیال کرتے تھے کہ یہود نے اس لیے اس میں زہر ملایا
تقا۔

ابوالحق سے صرف زہیر ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی اللہ نے فرمایا:علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

بیر حدیث متلم سے صرف حبان ہی روایت کرتے بین اس کوروایت کرنے میں مالک اکیلے بیں۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتى بين كه حضور

2461- أخرجه أبو داؤد: الأطعمة جلد 3صفحه 349 رقم الحديث: 3780-3781 وأحمد: المسند جلد 1 صفحه 511 ورقم الحديث: 3732 و

-2462 أخرجه ابن ماجة: المقلمة جلد 1صفحه 81 رقم الحديث: 224 \_ انظر: كشف الخفاء جلد 2صفحه 56 رقم الحديث: 1665 \_ 2463 انظر: مجمع البحرين (2952) \_

عَبْدِ اللّهِ الْانصَارِيُّ، وَابْرَاهِيمُ بُنُ حُمَيْدِ الطَّوِيلُ، قَالَا: نا صَالِحُ بُنُ آبِي الْاحْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُولِي مَعْرُوفًا فَلْيُكَافِءُ بِهِ، فَإِنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَلْيَذُكُرُهُ، فَإِنْ ذَكَرَهُ فَقَدُ شَكَرَهُ، وَالْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يَنَلُ كَلابِسِ ثَوْبَى زُورٍ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا صَالِحٌ

2464 - حَدَّثَنَا آبُو مُسَلِمٍ قَالَ: نا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نا مُرَجَّى بُنُ رَجَاءٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمَوْجَى بُنُ رَجَاءٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمَواهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنُ بَنِ الْمُواهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ مَعْمَرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْعَدَوِيِّ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْعَدَوِيِّ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْعَدَوِيِّ سَعِيدِ بُنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحْتَكِدُ إِلَّا خَاطِيءٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُرَجَّى إِلَّا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ الْحَوْضِيُّ

2465 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ السَّعَيْثِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ السَّعَيْثِيُّ قَالَ: نا ابُنُ عَوْنٍ، عَنُ الرَّحْمَٰ نِ بُنُ حَمَّادٍ الشَّعَيْثِيُّ قَالَ: نا ابُنُ عَوْنٍ، عَنُ مَحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ آنَّ رَسُولَ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرُي الْاَرْضِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرُي الْاَرْضِ

ملی آیا آیم نے فرمایا: جو کسی پراحسان کرے اس کواس کا بدلہ دیے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کا ذکر کرے اگر بدلہ دیے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کا ذکر کرے اگر اس نے اس کا شکریہ اوا کیا' پیٹ بھرنے والا اُس چیز سے جس کو پانا اُس کے لیے مشکل ہے۔ جھوٹے کیڑے پہنے والے کی طرح ہے۔

بی حدیث زہری سے صرف صالح ہی روایت کرتے

حضرت معمر بن عبدالله العدوى رضى الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضور طرف الله الله عنه سے موئے کہ ذخیرہ اندوزی صرف گناہ گارہی کرے گالیمیٰ یہ گناہ ہے۔

پیرحدیث مرتبی سے صرف ابوعمر الحوضی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت رافع بن خدی رضی الله عنه سے روایت بے کہ حضور ملے اللہ نے منع فر مایا زمین کو کرائے پر دینے

2464- أخرجه أبو داؤد: البيوع جلد 3صفحه 269 رقم الحديث: 3447 والترمذي: البيوع جلد 3 صفحه 558 رقم الحديث: 1267 والدارمي: البيوع جلد 2 الحديث: 1267 والدارمي: البيوع جلد 2 صفحه 328 رقم الحديث: 3254 والدارمي: البيوع جلد 2 صفحه 323 رقم الحديث: 3244 وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 553 رقم الحديث: 3254 وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 553 رقم الحديث: 3244 وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 3 والمحديث: 3444 والمحديث: 3444

2465- أخرجه البخارى: المغازى جلد 7صفحه 371 رقم الحديث: 4012-4013 ومسلم: البيوع جلد 3 صفحه 1183-

2466 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، اَنَّ حَكِيمَ بُنَ حِنزَامٍ قَالَ: نَهَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِى

2467 - وَعَنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَاَجَرَهُ، وَلَوْ كَانَ خَبيشًا لَمْ يُعْطِهِ

2468 - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُصُرُ الصَّلاةَ فِيمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

2469 - وَعَنْ مُحَدَّمَدِ، أَنَّ جِنَازَةً، مَرَّتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ، فَقَامَ اَحَدُهُمَاء وَقَعَدَ الْآخَرُ، فَقَالَ الْقَائِمُ لِلْقَاعِدِ: آلَيْسَ قَدُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: بَلَى، وَقَعَدَ

2470 - وَعَـنُ مُسحَـمَّدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضور ملٹی کیا ہی ہے جو میرے پاس نہیں ہے اس کوفر وخت کرنے ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضور ملتی آئی ہے نے بچھنا لگوایا اور اس کی اُجرت بھی دی اگر بچھنا لگوانا کر اہوتا تو آپ اس کو اُجرت نہ دیتے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور طاقی آلیم مدید اور مکہ کے درمیان حالت سفر میں نماز قصر کرتے تھے ) اور آپ کو ڈرصرف اللہ سے ہوتا تھا۔

حضرت محمد سے روایت ہے کہ ایک جنازہ حضرت ابن عباس اور حسن بن علی رضی اللہ عنہم کے پاس سے گزرا' ان میں ایک کھڑا ہوا اور دوسرا بیٹھا رہا' کھڑے ہونے والے نے بیٹھنے والے سے کہا: کیا حضور ملٹی آئی آئی کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ بیٹھنے والے نے کہا: کیوں نہیں! آپ بیٹھے بھی رہتے تھے۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه سے روایت

<sup>2466-</sup> أخرجه الترمذي: البيوع جلد 3صفحه 525 رقم الحديث: 1233 وأحمد: المسند جلد 3صفحه 491 رقم الحديث: 15319 وأحمد المسند المسند علد 3 المحديث: 15319 .

<sup>2467-</sup> أخرجه البخارى: الاجارة جلد 4صفحه 536 رقم الحديث: 2279 ومسلم: المساقاة جلد 3 صفحه 1205 أخرجه البيهقي في الكبرى جلد 9 صفحه 568 رقم الحديث: 19516 .

<sup>2468-</sup> أخرجه الترمذي: الصلاة جلد 2 صفحه 431 رقم الحديث: 547 والنسائي: تقصير الصلاة جلد 3 صفحه 96 وأحمد: المسند جلد 1 صفحه 461 رقم الحديث: 3333 .

<sup>2469-</sup> أخرجه النسائي: الجنائز جلد4صفحه 38 (باب الرخصة في ترك القيام) .

<sup>2470-</sup> أخرجه البخاري: التوحيد جلد13صفحه 545 رقم الحديث:7562 ومسلم: الزكاة جلد2صفحه 744 .

الْحُدُرِيِّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَ قَوْمًا يَفُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمُ، يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ

2471- وَعَنُ مُحَمَّدٍ، اَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتُ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا صُلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا وَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا

الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ الشُّعَيْثِيُّ قَالَ: نا ابْنُ عَوْن، عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيّ قَالَ: الا

ہے کہ حضور ملٹ ایک آفوم کا ذکر کیا' (فرمایا:) وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن اُن کے حلق سے نیچے نہیں اُترے گا' وہ دین سے اس طرح نکل جا کیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے' پھر واپس لوٹ کر اس میں نہیں آئیں گے۔

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ حضور ملی آئی آئی گئی ہیں کہ حضور ملی آئی آئی گئی ہیں کہ نفل نماز پڑھتے تھے (یعنی نفل نماز) جب کھڑے ہوکر نماز پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے ہوکر کماز پڑھتے تو بیڑھ کر رکوع کرتے تھے۔

حضرت نعمان بن بشررضی الله عند سے روایت ہے فرماتے بیں کہ میں نے حضور طرق الله عند سے روایت ہے فرماتے ہوئے کہ حلال اور حرام واضح بین ان کے درمیان ایسے امور بیں جومشکوک بین میں تمہارے لیے اس کی مثال بیان کرتا ہوں کہ بے شک الله کی چراگاہ ہے اور الله کی چراگاہ وے اور الله کی چراگاہ وہ ہے جوالله نے حرام کیا ہے جو چراگاہ کے اردگرد چراتا ہوت قریب ہے کہ اس میں چلاجائے گا۔

حضرت عبیدہ سلمانی فرماتے ہیں کہ کیا میں تھے اُس چیز ہے آگاہ نہ کروں جس کی خبر مجھے حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے دی؟ فرمایا: اُن میں ایک ناقص اور چھوٹے

<sup>2471-</sup> أخرجه مسلم: صلاة لامسافرين جلد 1صفحه 504 وأبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 249 رقم الحديث: 955 .

<sup>2472-</sup> أخرجه البخارى: الايمان جلد 1صفحه 153 رقم الحديث: 52 ومسلم: المساقاة جلد 3صفحه 1219-1220

<sup>2473-</sup> أخرجه مسلم: الزكاة جلد 2صفحه747 وأبو داؤد: السنة جلد4صفحه243 رقم الحديث: 4763 وابن ماجه:

المقدمة جلد1صفحه 59 رقم الحديث: 167.

أُنِسِّنُكَ إِلَى مَا نَبَّآنِى عَلِى ؟ قَالَ: فِيهِمْ مُودَنُ الْيَدِ، اَوُ مُشَدَّنُ الْيَدِ، اَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ، لَوْلَا اَنْ تَبْطُرُوا لَانْبَاتُ كُمْ مَا وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا: اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا

ہاتھوں والا ہے یا ناقص ہاتھوں والا ہے۔فرمایا: اگر آپ
لوگ پریشان نہ ہوں تو میں تمہیں اُس وعدہ سے آگاہ
کروں جواللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں سے فرمایا جنہوں نے
محمد ملتی آئیل کی زبان پر اُن لوگوں سے جہاد کیا۔ ہم نے
عرض کی: (اے علی!) آپ نے بذات خود اسے رسول
کریم ملتی آئیل سے سنا ہے؟ فرمایا: رب کعبہ کی قتم! ہاں!
یہاں تک کہ آپ نے یہ بات تین بار کہی۔
حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ

حضرت ابوذر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الم میرے سامنے بدآیت تلاوت كرتے تھے: جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس كے ليے نکلنے کا راستہ مقرر کرتا ہے اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے اور جواللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے آپ اس کو بار بار بروضنے لگے بہاں تک کہ میں رونے لگا کھر فرمایا: اے ابوذر! وہ وقت کیا ہوگا جب تُو مدینہ سے نکالا جائے گا؟ میں نے عرض کی: میں کوشش کروں گا اور چھوڑوں گا' پھرآپ چلے اور میں بھی چلا' میں حرم کی کبوتری میں ایک كبوترى تھا' آپ نے فرمایا: تو كيا كرے گاجب آپ كو مکہ سے نکالا جائے گا۔ میں نے عرض کی: میں کوشش كرون كا اور چهوژون كاشام كى طرف اور مقدس زمين کی طرف (بیت المقدس) ۔ آپ نے فرمایا: تو تیری کیا حالت ہو گی تو کیا کرے گا جب آپ کو شام سے نکالا جائے گا؟ میں نے عرض کی: اس وقت (میں کیا کروں)اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ

2474 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمَّادٍ الشُّعَيْثِي قَالَ: نا كَهُمَسُ بنُ الْحَسَس، عَنْ آبى السَّلِيل قَالَ: قَالَ آبُو ذَرِّ: كَانَ نَسِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُلُو عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخُرَّجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ كَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ) (الطلاق: 3 ) فَجَعَلَ يُعِيدُهَا عَلَىَّ حَتَّى نَعِسْتُ. ثُمَّ قَسالَ: يَسا اَبَسا ذَرِّ، كَيُفَ تَسَصْنَعُ إِذَا أُخُورِجُتَ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ قُلْتُ: إِلَى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ، اَنْطَلِقُ فَانْطَلِقُ، فَاكُونُ حَمَامَةً مِنْ حَمَامَةِ الْحَرَمِ قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخُرِجُتَ مِنُ مَكَّةَ؟ قُلُتُ: إِلَى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ، إِلَى الشَّام وَالِّي الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ قَالَ: فَكَيْفَ تَـصُنَعُ إِذَا أُخُرِجُتَ مِنَ الشَّامِ؟ قُلُتُ: إِذًا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي قَالَ: أَوُ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا

مبعوث کیا ہے میں اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھوں گا، آپ نے فر مایا کیا تو اس سے بہتر نہیں کرے گا، تو س اوراطاعت کرا گرچہشی غلام ہی ہو۔

حضرت عبراللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی: کیا حضور مل اللہ عنہا سے عرض کی: کیا حضور مل اللہ عنہا اللہ عنہا سے عرض کی: کیا آپ بیٹ جب سفر سے واپس آتے میں نے عرض کی: کیا آپ بیٹ کر نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس کے بعد جب لوگوں کا رش ہوتا' میں نے عرض کی: کیا آپ سورتیں ملاتے تھے؟ فرمایا: مفصل میں نے عرض کی: کیا آپ سورتیں ملاتے تھے؟ فرمایا: مفصل میں نے عرض کی: کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ پورا مہینہ روزے رکھتے ہوں سوائے نہیں جانتی کہ آپ پورا مہینہ روزے رکھتے ہوں سوائے رمضان کے بہاں تک کہ اُس سے حصہ یاتے۔

حضرت نجن بن ادرع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ملے ہیں ہے کہ عضور ملے ہیں ہے کہ حصور ملے ہیں ہیں کہ بیت آئی اس حال میں کہ میں مدینہ کے رائے میں تھا' آپ نے میرا ہاتھ پکڑا' ہم چلنے لگے یہاں تک کہ ہم اُحد پہاڑ پر چڑھے' آپ مدینہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے' اس کے بعد فرمایا: ہلاکت اس کی ماں کے لیے! ہوں بیتی کے جسے پکا ہوا جس بیتی کے دیا ہوا کے اس کے بعد فرمایا: ہلاکت اس کی ماں کے لیے! جس بیتی کے دہنے والے اُسے چھوڑ دیں گے جسے پکا ہوا بیس بیتی کے دہنے والے اُسے چھوڑ دیں گے جسے پکا ہوا بیس بیتی کے دہنے والے اُسے جھوڑ دیں گے جسے پکا ہوا بیتی کے دہنے کی اس

الرَّحُمَنِ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ: نا كَهُمَسٌ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الرَّحُمَنِ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ: نا كَهُمَسٌ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الرَّحُمَنِ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ: نا كَهُمَسٌ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مَلَى شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: اكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الشَّحَى؟ قَالَتْ: لَا إِلَّا اَنْ يَجِىءَ مِنْ مَغِيبِهِ قُلْتُ: اكَانَ يُصَلِّى جَالِسًا؟ قَالَتْ: يَجِىءَ مِنْ مَغِيبِهِ قُلْتُ: اكَانَ يُصَلِّى جَالِسًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بَعُدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ قُلْتُ: اَفَكَانَ يَصُومُ شَهُرًا لَكُذُهُ وَكَانَ يَصُومُ شَهُرًا لَكُلُهُ إِلَّا رَمَضَانَ اللهُ وَلَا اَفْطَرَ شَهُرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا اَفْطَرَ شَهُرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا اَفْطَرَ شَهْرًا كُلَّهُ عَتَى يُصِيبَ مِنْهُ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَا اَفْطَرَ شَهْرًا كُلَّهُ عَتَى يُصِيبَ مِنْهُ غَيْرَ رَمَضَانَ

2476 - وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنُ مِحْجَنِ بُنِ الْآدِ وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ مَلَى مِحْجَنِ بُنِ الْآدُرَعِ قَالَ: بَعَيْنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ عَرَضَ لِى وَانَا خَارِجٌ فِى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَاخَذَ بِيدِى، فَانُطَلَقُنَا حَتَّى فِى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: وَيُلُ صَعِدْنَا إِلَى المُدِينَةِ، فَقَالَ: وَيُلُ صَعِدْنَا إِلَى المُدِينَةِ، فَقَالَ: وَيُلُ صَعِدْنَا إِلَى المُدِينَةِ، فَقَالَ: وَيُلُ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: يَا نَبِي اللّهِ، مَنْ يَاكُمُ المَدَينَةِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ، اللّٰهِ، مَنْ يَاكُلُ ثَمَرَتَهَا؟ قَالَ: عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ، وَلَا يَدَخُلُهَا تَلَقَّاهُ وَلَا يَدُخُلُهَا تَلَقَّاهُ وَلَا يَدُخُلُهَا تَلَقَّاهُ وَلَا يَدَخُلُهَا تَلَقَّاهُ وَلَا يَدُخُلُهَا تَلَقَّاهُ وَلَا يَدُخُلُهَا اللَّهِ مُنْ يَاكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>2475-</sup> أخرجه أحمد: المسند جلد 6صفحه 192 رقم الحديث: 25439 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 496 والنسائي: الصيام جلد 4صفحه 124 (باب ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه) .

<sup>· 2476</sup> أخرجه أحمد: المسند جلد 5صفحه 41 رقم الحديث: 20370 .

بِكُلِّ نَقْبٍ مِنُ نِقَابِهَا مَلَكُ، فَصَدَّهُ ثُمَّ اَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا كُلِّ نَقْبٍ مِنُ نِقَابِهَا مَلكُ، فَصَدَّهُ ثُمَّ اَقْبَلَ، فَقَالَ: يَقُولُهُ صَادِقًا فَكُلْنٌ اكْثَرُ اَهْلِ صَادِقًا فَكُلْنٌ اكْثَرُ اَهْلِ الْمَدِينَةِ صَلاةً، فَقَالَ: لَا تُسْمِعُهُ فَتُهْلِكُهُ

کے پھل کون کھائے گا؟ فرمایا: پرندے اور درندے اس میں دجال داخل نہیں ہوگا، جب بھی داخل ہونے کا ارادہ کر ہے گا' اس کی ہرگلی میں فرشتہ ہوگا وہ اس کورو کے گا' پھر آئے گا بیہاں تک کہ جب مسجد کے دروازے کے پاس آئے گا تو ایک آ دمی نماز پڑھ رہا ہوگا' آپ نے فرمایا: وہ اُس سے بچی بات کرے گا' میں نے عرض کی: اللہ کے نبی! یہ فلاں آ دمی ہے جو مدینہ شریف میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہے' آپ نے فرمایا: اُسے مت سانا ورنہ تُو اُسے ہلاک کردے گا۔

الرَّحْمَنِ قَالَ: نا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ، عَنُ آبِي نَضُرَةَ الرَّحْمَنِ قَالَ: نا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ، عَنُ آبِي نَضُرَةَ قَالَ: فَلُتُ لِآبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ: آكْتِبُنَا قَالَ: لِمَ فَالَ: لِمَ نَكْتِبُكُمْ ؟ وَلَنُ نَجْعَلَهُ قُرُ آنًا، وَلَكِنُ خُدُوا عَنَّا كَمَا كُنَّا نَا خُذُ عَنُ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابُو سَعِيدٍ يَقُولُ: تَحَدَّثُوا، فَإِنَّ الْحَدِيثَ يُذَكِّرُ الْحَدِيثَ يُذَكِّرُ وَمَنْ نَعْضًا

حضرت ابونضرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسعید الخدری سے کہا: ہمیں لکھواؤ! فرمایا: ہم تمہیں کیوں لکھوائی ہم تمہیں کیوں لکھوائیں؟ ہم اس کو ہرگز قرآن نہیں بنائیں گے۔ لیکن ہم سے لو! جس طرح ہم حضور ملتی لیکن ہم سے لو! جس طرح ہم حضور ملتی لیکن ہم سے حذیث بیان کروئی ہے۔ حدیث بیان کروئی ہے۔ حدیث بیان کروئی ہے۔

2478 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: نا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُ مُحَمَّدِ أَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: عَمُ اللهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمِرَاءُ فِي الْقُرُ آنِ كُفُرٌ

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک فرمایا: قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کرنا کفر ہے۔

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَهْمَسٍ إِلَّا الشُّعَيْثِيُّ

به حدیث کهمس سے صرف شعیش ہی بیان کرتے

2477- انظر: مجمع البحرين (212) .

2478- أخرجه أبو داؤد: السنة جلد 4صفحه 199 رقم الحديث: 4603 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 401 رقم الحديث: 8009 و الحديث: 8009 .

يل په

الرّحْمَنِ قَالَ: نا كَهُمَسٌ، عَنْ بُرُدٍ آبِي الْعَلاءِ، عَنْ الرّحْمَنِ قَالَ: نا كَهُمَسٌ، عَنْ بُرُدٍ آبِي الْعَلاءِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُصَيْفِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: اكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَائِشَةَ: اكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوتِرُ مِنْ آوَلِ اللّيْلِ اوْمِنْ آخِرِهِ، قَلْتُ: رُبّمَا اوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ، قُلْتُ: اللهُ اكْبَرُ، الْحَمُدُ لِلّهِ اللّهُ اكْبَرُ، الْحَمُدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى فِي الْامْرِ سَعَةً قُلْتُ: اكَانَ الْحَرِهِ؟ قَالَتُ: رُبّمَا اغْتَسَلُ مِنْ اوَّلِهِ، وَرُبّمَا اغْتَسَلَ مِنْ اوَّلِهِ، وَرُبّمَا اغْتَسَلَ مِنْ اوَّلِهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهُ اكْبَرُ، الْحَمُدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى فِي الْامْرِ سَعَةً قُلْتُ: رُبّمَا اغْتَسَلَ مِنْ اوَّلِهِ، وَرُبّمَا اغْتَسَلَ مِنْ اوَلِهِ، وَرُبّمَا اغْتَسَلَ مِنْ اللهُ اكْبَرُ، الْحَمُدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى فِي الْاهُ اللهُ اللهُ

حضرت غفیف بن حارث رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے عرض ک: كياحضورم المالية المرات كاول حصيا آخر حصدين نماز ور پر صف تھے؟ آپ مل اللہ اللہ فار باد اوقات آپ رات کے اوّل جھے اور بسااوقات رات کے آخر جھے میں وتر پڑھتے تھے میں نے کہا: الله بڑا ہے تمام خوبیاں الله کے لیے ہیں جس نے اس دین میں آسانی بنائی۔ میں نے عرض کیا: جب آپ ریخسل فرض ہوتا تو آپ رات کے اوّل جھے یارات کے آخر میں عسل کرتے تھے؟ فرمایا: آپ بسااوقات رات کے اوّل جھے اور بسااوقات رات کے آخری مصے میں عسل کرتے تھے۔ میں نے کہا: الله برا ہے تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس دین میں آسانی بنائی ہے میں نے عرض کی: کیا (نوافل میں) قرأت جرأیا آسته كرتے تھے؟ آپ نے فرمایا: بسااوقات جهراً اوربسااوقات آسته پڑنھتے تھے میں نے کہا: اللہ بڑا ہے تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس دین میں آسانی بنائی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور طبی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور طبی اللہ عنہ مرکبے کا حکم دیتے تھے۔

2480 - حَـدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بُنُ فَصَالَةَ قَالَ: نا مُعَاذُ بُنُ فَصَالَةَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ

<sup>2479-</sup> أخرجه أبو داؤد: الطهارة جلد 1صفحه56-57 رقم الحديث: 226 وأحمد: المسند جلد 6صفحه83-83 رقم الحديث: 24507 . ١٠ الحديث: 24507 . ١٠

<sup>2480-</sup> أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد3صفحه 340-348 . انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 188 .

لَـمْ يَـرُوِ هَــذَا الْـحَدِيثَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَادٌ

2481 - حَدَّلَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ حَدَّمَادٍ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ حَدَّمَادٍ قَالَ: نا آبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْآغُمشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً

لَمْ يَسُرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا اَبُو عَوَانَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى

2482 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ الْرَحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّم، فَاطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا الْحَجَبِيُّ

2483 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُسْلِمُ بُنُ اِبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُسْلِمُ بُنُ اِبُو بَكُرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْسَ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى قَوْمٍ قَدْ نَصَبُوا حَمَامًا حَيًّا، وَهُمْ يَرُمُونَهُ، فَقَالَ: هَذِهِ الْمُجَثَّمَةُ لَا يَحِلُّ اكْلُهَا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي بَكْرٍ إِلَّا مُسْلِمٌ

یہ حدیث ابوز ہیر سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں معاذ اسکیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور مظرفی اللہ عنہا فرماتی ہوتے حضور مظرفی اللہ عنہا دانائی پرمنی ہوتے ہیں۔

یہ حدیث اعمش سے صرف ابوعوانہ ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں یمیٰ اسلیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی آئی ہے نے فرمایا: بخارجہنم کی ٹیشن سے ہے اس کو یانی سے بجھاؤ۔

یہ حدیث مغیرہ سے صرف فجی ہی روایت کرتے ۔

بی حدیث ابوبکر سے صرف مسلم ہی روایت کرتے

2481- انظر: مجمع الزوائد جلد 8صفحه 126.

2482- أخرجه البخاري: الطب جلد 10صفحه 184 رقم الحديث: 5725 ومسلم: السلام جلد 4صفحه 1732 .

· 11876 أخرجه الطبراني في الكبير جلد11صفحه 322 رقم الحديث: 11876 .

243

2484 - حَـدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: نا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُواهِيمَ التَّيْمِيّ، عَنْ آبِى سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آخَذَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْآرُضِ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْع آرضِينَ

2485 - حَدَّثَنَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا حَفْصُ بُنُ عَمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نا الصَّحَّاكُ بُنُ يَسَارٍ قَالَ: نا يَنِيدُ بُنُ يَسَارٍ قَالَ: نا يَنِيدُ بُنُ يَسَارٍ قَالَ: نا يَنِيدُ بُنُ الشِّحِيرِ عَنُ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ ، فَرَايَتُ اكْثَرَ اهْلِهَا الضَّعَفَاءَ وَالطَّلَعْتُ فِي النَّارِ ، فَرَايَتُ اكْثَرَ اهْلِهَا الشَّعَلَاءَ النِّسَاءَ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الَّهِ اللهِ اللهِي اللهِ المِلْمُلْمُلْمُ اللهِ الله

2486 - حَلَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ مَوْزُوقٍ قَالَ: اَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّادٍ، عَنِ الْهِرُمَاسِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ: اَتَيُستُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا غُلامٌ، فَ غَدَوْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَحَذْتُ بِيَدِهِ لِيُبَايِعَنِى، فَرَدَّهَا، وَلَمُ يُبَايِعُنِى

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْهِرْمَاسِ إِلَّا عِكْرِمَةُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹھ کی تنہ فرمایا: جس نے ایک بالشت کسی کی زمین کی اللہ عزوجل اس کے گلے میں ستر زمینوں کا طوق ڈالے گا۔

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه محضور ملی الله عنه حضور ملی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا میں نے جنت میں جھا نکا میں نے والے زیادہ کمزور اور فقیر لوگ دیکھے میں نے جہنم میں جھا نکا وہاں رہنے والے دیکھے تو زیادہ ترعور تیں تھیں۔

یہ حدیث بزید بن عبداللہ سے صرف ضحاک بن بیار ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت هرماس بن زیادہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں حضور ملتی ہیں گہ میں آیا اس حالت میں کہ میں بچرتھا' میں آپ کے سامنے ہوا' میں نے آپ کا ہاتھ کیڑا تا کہ میں آپ کی بیعت کروں' آپ نے واپس کردیا اور میری بیعت نہیں گی۔

یہ حدیث هرماس سے صرف عکرمہ ہی روایت کرتے ہیں۔

<sup>2484-</sup> أخرجه البخارى: بدء الخلق جلد6صفحه 338 رقم الحديث: 3195؛ ومسلم: المساقاة جلد3صفحه 1231.

<sup>2485-</sup> أخرجه البخاري في بدء الخلق جلد 6صفحه 318 والترمذي في أبواب جهنم جلد 4صفحه 115.

<sup>2486-</sup> أخرجه النسائي: البيعة جلد7صفحه135 (باب بيعة الغلام) .

2487 - حَدَّقَتَ اللهِ مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ الْعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحَطَّابِ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا مِنْدَلٌ، عَنْ آبِي جَنَاسٍ قَالَ: فا مِنْدَلٌ، عَنْ آبِي جَنَاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْاَضْحَى عَلَى فَرِيضَةٌ، وَسَلَّمَ: الْاَضْحَى عَلَى فَرِيضَةٌ، وَهُوَ عَلَيْكُمُ سُنَّةٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكُومَةَ إِلَّا أَبُو جَنَابٍ

الْعَزِيزِ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ: نا نَاصِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ: نا نَاصِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ سِمَاكِ بْنِ صَمُرةَ قَالَ: كَانَ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ قَالَ: كَانَ شَابٌ يَخُدُمُ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَيَخِفُ شَابٌ يَخُدُمُ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَخِفُ فِي حَوَائِجِهِ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: ادْعُ لِي فِي حَوائِجِهِ، فَقَالَ: امْ عُلِي خَاجَةً . فَقَالَ: ادْعُ لِي بِالْجَنَّةِ قَالَ: نَعَمُ، وَلَكِنُ اللهُ فَتَنَفَّسَ، وَقَالَ: نَعَمُ، وَلَكِنُ اعْتَى بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَفَنَ ثَلاثَةً، فَصَبَرَ عَلَيْهِمُ، اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِمُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَتُ أُمُّ اَيُمَنَ: أوِ واحْتَسَبَهُمْ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَتُ أُمُّ اَيُمَنَ: أوِ الْخَتَسَبَهُمَ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَتُ أُمُّ اَيُمَنَ: أو واحْتَسَبَهُمَا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَتُ أُمُّ اَيُمَنَ: وَوَاحِدًا؟ فَسَكَتَ وَامُسَكَ، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ اَيُمَنَ، مَنْ وَوَاحِدًا؟ فَسَكَتَ وَامُسَكَ، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ اَيُمَنَ، مَنْ دَفْنَ وَاحِدًا فَصَبَرَ عَلَيْهِ وَاحْتَسَبَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ دَفْنَ وَاحِدًا فَصَبَرَ عَلَيْهِ وَاحْتَسَبَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی این عباس دخی اللہ عنهما ہے روایت ہے کہ حضور ملتی این این میں این خوص ہے اور یہی تنہمارے لیے سنت ہے۔

یہ حدیث عکرمہ سے صرف ابو جناب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں: ایک جوان نبی کریم ملتی ایک خدمت کیا کرتا تھا اور اپنی ضروریات میں کم وقت لگاتا تو آپ نے فرمایا: مجھ سے کسی ضرورت کا سوال کرو! تو اُس نے عرض کی: میر لیے جنت کی دعا سیجئے! راوی کا بیان ہے کہ آپ طرف ایکن تجدول نے سراُ تھا کر سانس کی اور کہا: ٹھیک ہے! لیکن مجدول کی زیادتی سے میری مدد کرنا۔

اورای راوی سے روایت ہے کہ حضور ملٹھ این ہے فرمایا: جس نے اپنے مین (بیچ) ونن کیے ان پرصبر بھی کیا تواب کی نیت سے اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ حضرت اُم ایمن رضی اللہ عنہا نے عرض کی: (اگر) دو ہوں؟ آپ نے فرمایا: جس نے دو وفن کیے اور ان پرصبر کیا اور صبر حاصل کیا' اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ حضرت اُم ایمن رضی اللہ عنہا نے عرض کی: ایک؟ . گئی۔ حضرت اُم ایمن رضی اللہ عنہا نے عرض کی: ایک؟ . آپ خاموش ہو گئے' یا رُک گئے' پھر فرمایا: اے اُم ایمن!

<sup>2487-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد11صفحه260 رقم الحديث:11674 .

<sup>2488-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد2صفحه 245 رقم الحديث: 2029 . انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 252 .

<sup>2489-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد2صفحه 273 رقم الحديث: 2030 . انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 31 .

لَمْ يَرُو ِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ سِمَاكٍ إِلَّا نَاصِحٌ

2491 - حَدَّثَنَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَر، عَنُ سَالِمٍ آبِی النَّضُرِ، عَنِ ابْنِ آبِی النَّضُرِ، عَنِ ابْنِ آبِی قَتَادَةً، عَنُ آبِیهِ قَالَ: أُتِی بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی صَاحِبِکُمُ دَیْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَ وَسَلَّمَ: صَلَّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَ وَسَلَّمَ: فَصَلَّی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِی النَّضِو إِلَّا عَبُدُ لَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِی النَّضِو إِلَّا عَبُدُ

جس نے ایک بھی دفن کیا' اس پرصبر کیا اور ثواب حاصل کیااس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ بید دونوں حدیثیں ساک سے صرف ناصح ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ملی ایک اللہ عنہما سے گزرے آپ خضور ملی ایک اللہ عنہما سے گزرے آپ نے اچھا کھانا ویکھا آپ نے اپنا دست مبارک اس میں داخل کیا تو اس کے نیچے ردّی گندم تھی آپ نے فرمایا: اس کھلیجد ہ فروخت کرؤ جس اس کھلیجد ہ فروخت کرؤ جس نے ملاوٹ کی اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ نے ملاوٹ کی اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ یہ حدیث نافع سے صرف ابومعشر روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن ابی قادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا' حضور طلی ایک نے فرمایا: تہارے ساتھی پر قرض ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا: جی ہاں! حضور طلی ایک نے فرمایا: تم اپنے دوست کا جنازہ پڑھو! ایک آ دمی نے عرض کی: اس کا قرض میں ادا کروں گا'اس کے بعد حضور طلی ایک نے اس کا جنازہ پڑھایا۔

یہ حدیث ابونضر سے صرف عبداللہ بن عمر ہی

2490- أخرجه الدارمي: البيوع جلد 2صفحه 323 رقم الجديث: 2541 وأحدمد: المسند جلد 2صفحه 69 رقم الحديث: 5112 . انظر: مجمع الزوائد جلد 4صفحه 81 .

2491- أخرجه الترمذى: الجنائز جلد3صفحه 372 رقم الحديث: 1069 والنسائى: الجنائز جلد 4صفحه 52 رباب الصلاة على من عليه دين) وابن ماجه: الصدقات جلد 2صفحه 804 رقم الحديث: 2407 والدارمى: البيوع جلد 2صفحه 350 رقم الحديث: 2592 وأحمد: المسند جلد 5صفحه 350 رقم الحديث: 2404 وأحمد: المسند جلد 5صفحه 350 رقم الحديث: 2404 وأحمد: المسند جلد 5صفحه 350 رقم الحديث: 2404 وأحمد والمسند جلد 5صفحه 350 رقم الحديث: 2404 وأحمد والمسند جلد 5صفحه 350 رقم الحديث: 2594 والمسند جلد 5صفحه 350 رقم الحديث 2060 والمسند 20

اللَّهِ بَنُ عُمَرَ

2492 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا الْمِسُورُ بَنُ عِيسَى قَالَ: نا الْمِسُورُ بَنُ عِيسَى قَالَ: نا الْقَاسِمُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ يَاسِينَ النَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّيَّاتِ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّقُوى النَّقُوى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ مَعَادِنِ التَّقُوى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ مَعَادِنِ التَّقُوى اللَّهُ مَكَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ مَعَادِنِ التَّقُوى تَعَلَّمُ مُكَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالتَّقُومِيرُ فِيهِ مَا لَمُ يَعْلَمُ وَالتَّقُومِيرُ فِيهِ مَا لَمُ يَعْلَمُ قِلَّةُ الإِنْتِفَاعِ بِمَا قَدُ عَلِمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الرَّجُلَ فِي عِلْمٍ مَا لَمُ يَعْلَمُ قِلَّةُ الإِنْتِفَاعِ بِمَا قَدُ عَلِمَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا يَاسِينُ

2493 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو عُمَرَ السَّرِيرُ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، قَالَا: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، آنَّ عَلِيَّ بُنَ الْحَكِمِ الْبُنَانِيَّ، آخَبَرَهُمْ عَنُ عَسَلَمَةَ، آنَّ عَلِيَّ بُنَ الْحَكِمِ الْبُنَانِيَّ، آخَبَرَهُمْ عَنُ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَايَتُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَايَتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْمُوا فِي وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْمَحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ إِلَّا عَلِيُّ بُنُ الْحَكَم، تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادٌ

2494 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ قَالَ: نَا زَكُرِيَّا بُنُ مَنْظُورٍ قَالَ: قَالَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ

۔ روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملی آئی نے فرمایا: تقوی کے معادن سے بہت تیرا سے مائی آئی ہے کہ سیکھنا بہت کہ جان لے اس کو جس کاعلم نہیں ہے کی کرنا جس کومعلوم ہو کہ اس کا ذادِ راہ کم ہے علم آ دمی سے بے رغبتی کرتا ہے اس کو کم نفع کا پتا بھی نہیں ہوتا ہے جس کا اس کوعلم ہوتا ہے۔

یہ حدیث ابوز ہیر سے صرف یا مین ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضور ملٹے اُلِیٹلم سے سنا فرماتے ہوئے کہ جب تم ویکھو تعریف کرنے والوں کو (منہ پر) نو اُن کے منہ میں مٹی ڈالو۔

یہ حدیث عطاء سے صرف علی بن تھم ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں حمادا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور طلق کی آگر عضور طلق کی آگر میں اللہ عنهما سے جوس ہیں اگر وہ مرجا ئیں تو ان کی عیادت نہ کرو اگر وہ مرجا ئیں تو ان کے جنازہ میں شرکت نہ کرو۔

**2492- انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 139** 

2493 - انظر: مجمع البحرين (3175) .

2494- انظر: مجمع البحرين (3210) .

هَــنِهِ الْأُمَّةِ، إِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمُ، وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَعُودُوهُمُ، وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَشْهَدُوهُمُ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي حَازِمٍ إِلَّا زَكَرِيًّا

2495 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُسْلِمُ بُنُ اِبُسرَاهِیمَ قَالَ: نا مُسْلِمُ بُنُ اِبُسرَاهِیمَ قَالَ: اَنَا اَبُو بَكْرٍ الْهُلَالِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمُ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ الرُّقَادِ، فَابَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ، وَيَجُلُو الْبَصَرَ الشَّعْرَ، وَيَجُلُو الْبَصَرَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي بَكْرٍ إِلَّا مُسْلِمٌ

2496 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا سَهُلُ بُنُ سَعِيدٍ، بَكَّارٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَهَا، وَو كَانَهَا، وَو كَانَهَا، وَو كَانَهَا، فَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّا فَهِى لَكَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إلَّا

یہ حدیث ابوحازم سے صرف ذکریا ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور طلّعُ اَلّهُ اِنْ فر مایا: تم اثد سرمہ استعال کیا کروسوتے وقت کیونکہ میہ پلکوں کے بال اُ گا تا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔

میرحدیث ابوبکر سے صرف مسلم ہی روایت کرتے

حضرت زید بن خالد انجهنی رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضور طرق الله الله سے پوچھارا سے پرگری ہوئی شی کے متعلق؟ آپ نے فرمایا: وُاٹ/ بندھن اور خصیلی لوگوں سے پوچھو (اُن سے پوچھنا وہ جو واقعی بنا وئے تو سمجھ جا کہ اس کا مال ہے اس کو و دے دے لغات الحدیث) پھر ایک سال اس کا اعلان کر اگر اس کا مالک آئے اور وہ اس کی تعداد اور خصیلی کو پہچان لے تو اس کو دے دو ورنہ یعنی اگر وہ نہ آئے تو تیرا ہے۔

یہ حدیث بیخی بن سعید سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں۔

2495- أخرجه ابن ماجة: الطب جلد2صفحه 1156 رقم الحديث: 3496.

2496- أخرجه البخارى: العلم جلد 1صفحه 225 رقم الحديث: 91 ومسلم: اللقطة جلد 3صفحه 1349 وأحمد: المسند جلد 4صفحه 142 رقم الحديث: 17039 2497 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ قَالَ: نا اَبُو هَلال، عَنْ قَتَادَةَ، عَنُ اَنَسٍ بَنُ حَرْبٍ قَالَ: نا اَبُو هَلال، عَنْ قَتَادَةَ، عَنُ اَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ اللهِ، الْعَبْدُ بِنَحَيْرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ قَالَ: يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً إِلَّا أَبُو هِلَالٍ

2498 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ الْوَهَابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا زَكَرِيَّا بُنُ مَنْظُورٍ بَنُ عَبْدِ الْوَهَابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا زَكَرِيَّا بُنُ مَنْظُورٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَظَّافُ الشَّامِيُّ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ ابِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى عَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُغْنِى حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ لَيلُقَى لَنْ فَعُ مِسَمَّا نَذِلَ، وَمَا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ الدُّعَاءَ لَيلُقَى الْبَكَاءُ وَمَا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ الدُّعَاءُ لَيلُقَى الْبَكَاءُ وَلَيْكَامَةِ الْبَكَاءُ وَلَيْكَامُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لَمْ يَـرُو هَـلَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عَطَّافٌ، وَلَا عَنْ عَطَّافٍ، وَلَا عَنْ عَطَّافٍ، إِلَّا زَكَرِيَّا، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَجَبِيُ

2499 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نا سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ:

حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور مانیا: بندہ ہمیشہ بھلائی پر رہتا ہے جب تک ملائی نہ کرنے فرمایا: بندہ کی گئی: یارسول اللہ! جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: بیہ کہنا کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔

یہ حدیث قادہ سے صرف ابوھلال ہی روایت لرتے ہیں۔

یہ حدیث ہشام سے صرف عطاف ہی روایت کرتے ہیں اور عطاف سے صرف زکریا اور اس کوروایت کرنے میں جمی اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور مل اُلی اُلی جب نماز سے فارغ ہوتے تھے کھر اپنی پیشانی پر دایاں ہاتھ پھیرتے تھے کیر کہتے تھے: الله

<sup>2497-</sup> أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 3 صفحه 193-210 وأبو يعلى جلد 5 صفحه 248 والبزار جلد 4 - 249 صفحه 37-38 يانظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 150 م

<sup>2498-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 149.

**<sup>2499-</sup>** انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 113 .

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى صَلاتَهُ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: بسُم اللُّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ اَذُهبُ عَنِّي الْغَمَّ وَالْحَزَنَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا زِيدُ، تَفَرَّدَ

2500 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ الصَّريرُ قَالَ: نا آبُو هَلالِ الرَّاسِبيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤُمِنِينَ آنَّهَا قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ وَافَقُتُ لَيُلَةَ الْقَدُر مَا اَسُالُ اللَّهُ؟ قَالَ: سَلِيهِ الْعَافِيةَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي هِكَالٍ إِلَّا آبُو

2501 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِم قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ البصَّىرِيرُ قَالَ: نا بِشُرُ بُنُ الْمِفَصُٰلِ قَالَ: نا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، مَولَى غُفُرَةَ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ خَالِدِ بُنِ صَـفُوانَ الْآنُصَارِيّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَرَايَا مِنَ الْمَلاثِكَةِ تَحِلُّ وَتَقِفُ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكُرِ فِي الْآرْضِ، فَاغُدُوا وَرُحُوا فِي ذِكُرِ اللُّهِ، وَذَكِّرُوا اللُّهَ بِأَنْفُسِكُمْ، مَنْ اَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ مَسْزِلَتَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَنْظُرُ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللهِ عِنْدَهُ، فَإِنَّ

کے نام سے جس کے علاوہ کوئی خدانہیں ہے وہ رحمٰن رحیم ہۓ اے اللہ! مجھ سے ثم اور پر بیثانی وُور فرِ مادے۔

بیر حدیث معاویہ سے صرف بزید ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں سلام اکیلا ہے۔ حضرت أم المؤمنين حضرت عائشه رضى الله عنها سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: يارسول الله! اگر مين ليلة القدركو يالون مين الله سے كيا مانگوں؟ آپ نے فرمایا: تُو اللّٰہ سے عافیت مانگنا۔

یہ حدیث ابوهلال سے صرف ابوعر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه حضور التي يَتِلِم ن فرمايا: الله تبارك وتعالى ك سير كرن . والے فرشتے ہیں جو اُترتے ہیں اور زمین میں ذکر کرنے والول کی مجلسول پر تظہر جاتے ہیں۔ پس صبح وشام اللہ کا ذكركرواور (بهانے بہانے سے) اینے آپ كوالله كا ذكر یاد دلاؤ 'جس کو پیند ہو کہ وہ اللہ کے ہاں اپنا مقام دیکھے کہ وہ کیسا ہے وہ دیکھے اللہ کا اس کے ہاں کتنا مقام ہے بے شک الله عزوجل بندے کو وہی مقام دیتاہے جتنا وہ الله عزوجل كواين بإل مقام ديتا ہے۔

2500- أخرجه الترمذي: الدعوات جلد5صفحه 534 رقم الحديث: 3514 وابن ماجه: الدعاء جلد2صفحه 1265 رقم الحديث: 3850 وأحمد: المسند جلد 6صفحه 192 رقم الحديث: 25,438 .

2501- انظر: مجمع الزوائد جلد 10صفحه 80 .

الله عَزَّ وَجَلَّ يُنْزِلُ الْعَبُدَ مِنْهُ حَيْثُ اَنْزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ كَا يُسرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَـنُ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ

2502 - حَدَّثَنَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدُ بَنِ عَائِشَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ: نا صَالِحٌ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ بَنِ عَائِشَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ: نا صَالِحٌ الْمُسْرِيُّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: الْمُسْرِيُّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَمْ اَهُلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا صَالِحٌ

2503 - حَدَّثَنَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بَنُ رَجُعَةٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بَنُ رَجُعَةٍ قَالَ: آنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبُعِي، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَاَنَا اعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَالِ مِنْهُ، إنَّ مَعَهُ نَارًا وَسَلَّمَ: لَاَنَا اعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَالِ مِنْهُ، إنَّ مَعَهُ نَارًا تُحْرِقُ، وَنَهُرَ مَاءٍ بَارِدٍ، فَمَنْ اَذْرَكُهُ فَلَا يَهْلِكَنَ بِهِ، لِيُعْمِضُ عَيْنَيْه، وَلْيَقَعُ فِي الَّتِي يَوَاهَا نَارًا، فَإِنَّهَا لَهُمُ مَاءً بَارِدٌ.

2504 - حَدَّثَنَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَجِيحٍ الْمَكِّىُ قَالَ: نا آبُو سِنَانٍ، وَلَيْسَ، بِضِرَادٍ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ وَهُبٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتُرُ مَا بَيْنَ آغَيُنِ الْحِنِّ، وَعَوْرَاتِ بَنِي

بیحدیث جابر سے اسی سند سے روایت ہے' اس کو روایت کرنے میں عمرا کیلے ہیں'۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت بے کہ وہ فرماتے ہیں: میں نے حضور ملتی ایک ہے سنا فرماتے ہوئے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔

بیحدیث ثابت سے صرف صالح ہی روایت کرتے

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرمایے: ہیں کہ حضور ملے آلی ہے فرمایا: ہیں جانتا ہوں جو دجال کے پاس ہوگا' اس کے پاس جلانے والی آگ ہوگی اور خصنڈ سے پانی کی نہر ہوگی' جو اس کو پائے گا اس کو اس کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا اُسے جا ہے کہ آکھیں بند کر کے اُس میں داخل ہو جائے جے وہ آگ دیکھر ہاہے کیونکہ وہ اُن کے لیے خصنڈ ایانی ہوگا۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملی آئیل نے فر مایا: جنوں (شیطانوں) کی آئیکھوں کے درمیان اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان پردہ یہ کے درمیان پردہ یہ کے دوہ کیڑے پہنتے وقت بسم اللہ کہہ لیں۔

<sup>2502-</sup> أخرجه البزار جلد 1 صفحه 217 . انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث: 2612 .

<sup>2503-</sup> أخرجه مسلم: الفتن جلد4صفحه 2249 وأحمد: المسند جلد5صفحه 451 رقم الحديث: 23341 .

<sup>2504-</sup> انظر: مجمع البحرين (341).

آدَمَ إِذَا وَضَعُوا ثِيَابَهُمُ أَنْ يَقُولُوا: بِسُمِ اللهِ لَهُ مَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا حَجَّاجٌ

بُنُ حَرْبٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ قَالَ: نا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا آبُوبُ، بَنُ حَرْبٍ قَالَ: نا آبُوبُ، وَسَلَمَهُ بُنُ عَلْقَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ آبِي فَسَلَمَهُ بُنُ عَلْقَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ آبِي غَلَّابٍ يُونُسُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ: سَالُتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَاتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ: تَعْرِفُ عَبْدَ الله بُنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَاتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ: تَعْرِفُ عَبْدَ الله بُنَ عُمَر؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَاتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَسَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَامَرَهُ الله عَمْدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَامَرَهُ انْ يُعَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَامَرَهُ انْ يُعَمَّدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَامَرَهُ انْ يُعَمَّدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمُ، وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمُ، انْ يُعرَاجِعَهَا ، قُلْتُ: آيُدختَسَبُ بِهَا؟ فَقَالَ: نَعَمُ، انْ يُعرَاجِعَهَا ، قُلْتُ: آيُدختَسَبُ بِهَا؟ فَقَالَ: نَعَمُ، وَالسَتَحْمَقَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا حَمَّادٌ

2506 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ اِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ عَادَ مَسْولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ غَمَرَتُهُ، وَوَكَّلَ اللهُ بِهِ سَبْعِينَ الْفًا مِنَ الْمَلائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ

بیحدیث ابراہیم سے صرف حجاج ہی روایت کرتے ب-

حضرت ابوقلاب یونس بن جمیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا اس آ دی کے متعلق جوا بی بیوی کو جالت حیض میں طلاق دیا اس عمر رضی اللہ عنہما نے فر مایا ۔ تُو عبداللہ بن عمر کو بہجا نتا ہے؟ اس نے ابنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی اس کے بعد حضرت عمر نے حضور مشی اللہ اس کے بعد حضرت عمر نے حضور مشی کا حکم دیا ہیں سے کہا: کیا اس کو طلاق شار کیا تھا؟ مصرت ابن عمر نے فر مایا: جی ہاں! کیا آ ب نے دیکھا منہیں ان کا عجز اور نا مجھی ۔

بیر حدیث سلمہ سے صرف حماد ہی روایت کرتے ا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور طرق آلی آلے سنا فرماتے ہوئے کہ جومریض کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوتا ہے جب اس مریض کے پاس بیشتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں ڈوبا رہنا ہے اللہ عزوجل ستر ہزار فرشتوں کواس کا وکیل بناتا ہے جواس کے لیے شام تک

<sup>2505-</sup> أخرجه البخارى: الطلاق جلد 9صفحه 269 رقم الحديث: 2558 ومسلم: الطلاق جلد 2صفحه 1096 وأبو داؤد: الطلاق جلد 2صفحه 269 رقم الحديث: 2184 والترميذي: الطلاق جلد 3صفحه 469 رقم الحديث: 1175 والترميذي: الطلاق جلد 3صفحه 469 رقم الحديث: 1175

<sup>2506-</sup> أخرجه ابن ماجة: الجنائز جلد1صفحه 463 رقم الحديث: 1442

ئى ختى يەسىي

لَمْ يَرُو هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ اِلَّا شَعَتْ

2507 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُ لِ اللّهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنُ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ اَبِي عَبُدِ اللّهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنُ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ، اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبِيعُ الْخَمْرَ فِي سَفِينَةٍ فِي هُرَيُرَةَ، اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبِيعُ الْخَمْرَ فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ، وَكَانَ مَعَهُ فِي الْبَحْرِ، وَكَانَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ وَكَانَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ وَرُدٌ، فَا خَذَ الْقِرْدُ الْكَيْسَ، فَصَعِدَ بِهِ السَّفِينَةِ وَرُدٌ، فَا خَذَ الْقِرْدُ الْكَيْسَ، فَصَعِدَ بِهِ السَّفِينَةِ، وَدِينَارًا فِي السَّفِينَةِ، وَدِينَارًا فِي السَّفِينَةِ، وَدِينَارًا فِي السَّفِينَةِ، وَدِينَارًا فِي الْمَاءِ، حَتَّى قَسَمَهُ نِصُفَيْنِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيتَ عَنْ اَبِى صَالِحِ الَّا الْسَحَاقُ، تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادٌ

دعا كرتے رہتے ہیں۔

252

بیرحدیث ابواسحاق سے صرف مصعب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی سمندر میں کشی پرشراب فروخت کرتا تھا' وہ شراب میں پانی بھی ملا دیتا تھا' اس کے ساتھ کشی میں بندر تھا' بندر تھا' بندر تھالا پکڑ کر پردے کی لکڑی پر چڑھ گیا' ایک دینار کشتی میں ڈالنے لگا' ایک دینار پانی میں ڈالنے لگا میہاں تک کہ اُس کودوحصوں میں تقسیم کردیا۔

یہ حدیث ابوصالے سے صرف اسحاق ہی روایت کرتے ہیں اُن سے روایت کرنے میں جمادا کیلے ہیں۔

فائدہ: ندکورہ بالا روایت میں شراب کا ذکر ہے کیکن مولا نا وحید الزمان نے لغات الحدیث میں صفحہ ۳۳ کے جلدا مطبوعہ نعمانی کتب خانہ میں لکھا حیات الحیوان کے حوالہ سے کہ وہ آ دمی دودھ میں پانی ڈالٹا تھا کی دارہ انسب ہے کیکن دونوں میں تطبیق ممکن ہے کہ ہوسکتا ہے بیشراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہو۔ سیالکوئی غفرلۂ

2508 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: نا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: نا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي اَسِحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي نُوحُ بُنُ حَكِيمٍ، وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرُ آنِ، عَنُ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ، وَلَدَتُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ اَبِي سُفْيَانَ، عَنُ لَيَلَى بِنْتِ اَبِي سُفْيَانَ، عَنُ لَيَلَى بِنْتِ قَانِفٍ الشَّقَ فِيَّةِ قَالَتُ: كُنْتُ مِمَّنُ غَسَلَ أُمَّ بِنْتُ اللَّهُ مَنْ عَسَلَ أُمَّ

حضرت نوح بن حکیم قاری قرآن سے وہ ایک آدی سے دوایت کرتے ہیں اس کو داؤد کہا جاتا تھا وہ اُم حبیبہ بنت ابی سفیان کی اولا دسے سے وہ کی بنت قانف الشفہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں: میں اُم کلثوم بنیت رسول اللہ ملتی ایک کی کا مسل دینے میں شریک تھی حضور ملتی ایک تھی وہ حفاء ملتی ایک تھی کو دی وہ حقاء ملتی ایک تھی کو دی وہ حقاء

2507- أخرجه أحمد: المسند جلد2صفحه409 رقم الحديث: 8075.

2508- أخرجه أبوداؤد: الجنائز جلد3صفحه 196 رقم الحديث: 3157 وأحمد: المسند جلد 6صفحه 410 رقم

كُلْفُوم بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا آغَطَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءُ، ثُمَّ الدِّرُعُ، ثُمَّ الْحِمَارُ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةُ، ثُمَّ اُذْرِجَتْ فِى النَّوْبِ الْآكْبَرِ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ لَيْلَى بِنُتِ قَانِفٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

مَالِكِ قَالَ: نا النَّصْرُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيُّ، عَنُ آبِي مَالِكِ قَالَ: نا النَّصْرُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيُّ، عَنُ آبِي حَمْرَانَ بُنِ حَمْرَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ السُّحُ صَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السُّحُ صَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي فَاشْهَدِي اصْحِيتَكَ، فَإِنَّهُ يَعْفَرُ لَكِ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ، وَسَلَّمَ: إِنَّ صَكرتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ وَقُولِي: إِنَّ صَكرتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ وَلِي السُّعِالَ عَمْرَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا وَلَا اللهِ مَسْلِمِينَ عَامَّةً وَلَى اللهِ اللهِ اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَّةً وَاللهَ اللهِ اللهِ اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَّةً وَالَى اللهُ اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَّةً وَالَى اللهِ اللهِ اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَّةً وَالَى اللهِ اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَّةً وَالَى اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً وَالَى اللهُ اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً وَالَى اللهُ اللهُ اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً وَالَى اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً وَالَا اللهُ اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً وَالَا اللهُ اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً وَالَا اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً وَالَا اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً وَالَا اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً المَالِمُعِينَ عَامَةً اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً اللهَ المُسْلِمِينَ عَامَةً اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً اللهُ المُسْلِمِينَ عَلَى اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً اللهُ المُسْلِمِينَ عَامِلًا اللهُ المُسْلِمِ اللهُ المُسْلِمِينَ المِسْلِمِينَ المَالِمُ المُسْلِمِينَ المُسْ

لَا يُسرُوَى هَـذَا الْحَـدِيـثُ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ إِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابُو حَمْزَةَ الْحُصَيْنِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابُو حَمْزَةَ كَالُخُ اللَّهِ مُسْلِمٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ الْمَكِّىُ قَالَ: نا ابُو بُنُ كَثِيرٍ الْمَكِّىُ قَالَ: نا ابُو

(ازار بند) تھا' پھر چا در' پھراوڑھٹی' پھرملحفہ (بڑی چا در)' پھر بڑے کپڑے میں لپیٹ دیا تمیا۔

بیحدیث کیلی بنت قانف سے ای سند سے روایت ہے' اس کوروایت کرنے میں آخق اکیلے ہیں۔

حفرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آئی نے فرمایا: اے فاطمہ! تو کھڑی ہواور اپنی قربانی کا مشاہدہ کر کیونکہ اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تیرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جو تو نے کیے اور تو پڑھ: بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت تمام کا نئات کے پالنے قربانی میری زندگی میری موت تمام کا نئات کے پالنے والے اللہ کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا جھے تم دیا گیا میں سب سے پہلے جھکے والا ہوں حضرت عمران نے عرض کی: یارسول اللہ! بی آ پ اور آ پ کی آ ل کے لیے خاص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟

یہ حدیث عمران بن حصین سے صرف ای سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں ابو حمزہ اکیلے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی آلیم نے فر مایا: جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا

2509- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 18صفحه 239 رقم الحديث: 600 والحاكم في مستدركه جلد 4صفحه 222 والبيهقي في الكبرى جلد 9صفحه 283 . انظر: مجمع الزوائد جلد 4صفحه 20 .

2510- أخرجه الترمذي: الأدب جلد5صفحه 113 رقم الحديث: 2801 والحاكم في المستدرك جلد 4 صفحه 288.

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْمِ وَالْآخِرِ فَلا عَلَيْهِ وَالْمَوْمِ وَالْآخِرِ فَلا عَلَيْهِ وَالْمَوْمِ وَالْآخِرِ فَلا يُدْخِلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدُخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَدٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ اللهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَقْعُدَنَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشُرَبُ اللهِ وَالْمَدَةِ يُشُرَبُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشُرَبُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشُرَبُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشُرَبُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشُرَبُ عَلَى مَائِدَةً مُرُ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبَّادٍ إِلَّا حَجَّاجٌ

بُنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ بِنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِى خَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا اَبِى خَالِمٍ، عَنُ السَمَعْتُ ابَا اَبِى خَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا اَبِى خَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبُرِ يَخُطُبُ، وَهُو يَقُولُ: يَا آيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَقُرَئُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: (يَا آيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ كُمْ مَنُ (يَا الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اِنَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اِنَّ الله بِعَقَابِ اللهُ بِعِقَابِ

لَهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكِ إِلَّا حَجَّاجُ بُنُ لَصَيْر

2512 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو عُمَرَ

ہؤوہ جمام میں اپنا حلیلہ داخل نہ کرے جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں داخل نہ ہو گرتہبند کے ساتھ 'جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہووہ ایسے دستر خوان پر نہ بیٹھے جس میں شراب بلائی جاتی ہو۔

میر حدیث عباد سے صرف حجاج ہی روایت کرتے

حضرت قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سامنبر پر خطبہ دیتے ہوئے آپ فرما رہے تھے: اے لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو: اے ایمان والو! تم پراپنی اصلاح لازم ہے جو گراہ ہے وہ تم کونقصان نہیں دے گا جب تم سیدھی راہ پر جواور میں نے حضور ملٹے آئی ہے سنا ہے فرماتے ہوئے کہ لوگ جب بُر ائی دیکھیں اس کو نہ روکیس تو قریب ہے اللہ کا عذاب ان سب کو آئے۔

پیصدیث ما لک سے صرف عجاج بن نصیر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ

2511- أخرجه أبو داؤد: الملاحم جلد 4صفحه 120 رقم الحديث: 4338 والترمذي: التفسير جلد 5صفحه 256 رقم الحديث: 4308 وابن ماجه: الفتن جلد 2صفحه 1327 رقم الحديث: 4005 وأحمد: المسند جلد 1صفحه 1327

رقم الحديث: 1.

2512 أخرجه السخاري: الجنائز جلد 3صفحه 242 رقم الحديث: 1335 والترمذي: الجنائز جلد 3صفحه 336

لمدانة - AlHidayah

الصَّرِيرُ قَالَ: نا آبُو شَيْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ مِفْسَمٍ، حَضُو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَائِزِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا ٱبُو شَيْبَةً

قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَر، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنُ اللهِ بُنُ عُمَر، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنُ اَبِى هُرَيْسَرَةً قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِحِنَازَةٍ فَاتَنُوا عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَأُثْنِى عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَأُثْنِى عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَأُثْنِى عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتُ فَعَيلَا فَقَالَ: وَجَبَتُ اللهِ فِي فَي الْاَرْضِ، إِنْ شِنْتُمْ مَرَّا وَإِنْ شِنْتُمْ شَرًّا

لَـمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إلَّا لْقَعْنَبِيُّ

2514 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نَا اَبُو عُمَرَ السَّرِيرُ قَالَ: نَا اَبُو عُمَرَ السَّرِيرُ قَالَ: اَنَا سَعِيدٌ السَّحِيرُ قَالَ: اَنَا سَعِيدٌ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ، اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ، عَنْ نَبِيّ اللَّهِ صَلَّى عَنِ السَّحَاكِ بُنِ قَيْسٍ الْفِهُرِيّ، عَنْ نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَقَالُوا: مَرْحَبًا، فَمَرْحَبًا بِهِ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَإِذَا اتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَقَالُوا: مَرْحَبًا، فَمَرْحَبًا بِهِ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَإِذَا اتَى الرَّجُلُ

حضور مليَّة لِللهِ ثمازِ جنازه ميں سورهٔ فاتحه پڑھتے تھے۔

ید حدیث حکم سے صرف ابوشیبہ ہی روایت کرتے --

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملٹھ ایک پاس ایک جنازہ گزرا' سحابہ کرام نے اس کی تعریف کی آپ نے فرمایا: واجب ہوگئ دوسرا جنازہ گزراتو صحابہ کرام نے اس کی بُرائی بیان کی تو آپ نے فرمایا: واجب ہوگئ عرض کی گئی: یارسول اللہ! کیا واجب ہوگئ ؟ آپ نے فرمایا: تم زمین میں اللہ کے گواہ ہواگرتم جا ہواچھائی کرؤاگر جا ہوارچھائی کرؤاگر جا ہوارچھائی کرؤاگر جا ہوارگی بیان کرو۔

یہ حدیث عبداللہ بن عمر سے صرف قعنبی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ضحاک بن قیس فہری مضور طرق اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب کوئی آ دمی کسی قوم کے پاس آئے اس کوخوش آ مدید کے ان کوخوش آ مدید کے ان کوخوش آ مدید کہا جائے گا ، جب وہ اپنے رب سے ملیس گے ، جب کوئی آ دمی کسی قوم کے پاس آئے وہ کہے: تیرے لیے کوئی بھلائی نہیں ، جب وہ اپنے رب سے ملیس گے تو ان کوئی بھلائی نہیں ، جب وہ اپنے رب سے ملیس گے تو ان

رقم الحديث: 1026 وابن ماجه: الجنائز جلد 1صفحه 479 رقم الحديث: 1495 .

2513- أخرجه أبو داؤد: الجنائز جلد3صفحه 215 رقم الحديث: 3233 والنسائي: الجنائز جلد 4صفحه 41 (باب الثناء) وابن ماجه: الجنائز جلد1صفحه 478 رقم الحديث: 1492 . انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 7.

2514- أخرجه الطبراني في الكبير جلد8صفحه358 والحاكم في مستدركه جلد 3صفحه525 . انظر: مجمع الزوائد جلد01صفحه274 . 275 .

الْقَوْمَ، فَقَالُوا: فَحُطًّا، فَقَحْطًا لَهُ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ

لا يُرُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ قَيْسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

2515 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ قَالَ: نا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا رَبِيعَةُ بُنُ كُلُفُومِ قَالَ: حَدَّثِنِي شَيْخُ مِنُ اَهْلِ الْسَمَسِدِيسَةِ يُكَنَّى اَبَا اَيُّوبَ، عَنْ اَبِى هُوَيُواَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُتِي بجنازَةٍ، فَاَثْنَى النَّاسُ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ ثُمَّ أَتِيَ بِأُخُرَى، فَكَانَّ النَّاسَ نَالُوا مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتُ قُقَالَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُتِي بِفُلان، فَقَالَ: وَجَبَتُ ثُمَّ أُتِي بِفُلان، فَقَالَ: وَجَبَتْ فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا هَـٰذَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: باَبِي اَنْتَ وَأُمِّي، أُتِيَ بِـفُكَانِ، فَٱثْنَى النَّاسُ عَلَيْهِ كَثِيرًا، فَقُلْتَ: وَجَبَتُ ثُمَّ أُتِي بَفُلان، فَأَثْنَى النَّاسُ عَلَيْهِ شَرًّا، فَقُلْتَ: وَجَبَتُ فَقَالَ: أُتِيَ بِأَخِيكُمُ فَشَهِدْتُمُ بِمَا شَهِدْتُمُ، فَوَجَبَتُ شَهَّا دَتُكُم، ثُمَّ أَتِيَ بِأَخِيكُمُ فَكَان، فَشَهدُتُم بِمَا شَهِ لْدُنُّهُ، فَوَجَبَتُ شَهَادَتُكُمُ، أَنْتُمُ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْإَرْضِ، بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِى اَيُّوبَ الْمَدَنِيِّ إِلَّا رَبِيعَةُ بُنُ كُلْثُومِ بُنِ جَبُرٍ

کے لیے کوئی جھلائی نہیں ہوگ۔

بیر صدیث منحاک بن قیس سے اسی سند سے روایت ہے'اس کوروایت کرنے میں حماد بن سلمبا کیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملت اللہ کے پاس سے آپ کے یاس سے جنازہ گزرا' صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی' احِيماني بيان کي حضور مُلتُّهُ يَتِهِمْ نے فرمایا: واجب ہو گئ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی بُرائی بیان کی تو حضور مُتَّوِيدَ إِلَيْهِ فِي وَاجِب مِو كَنَّ - صحاب كرام في عرض کی فلان کا جنازہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئ پھر فلان كاجنازہ آياتو آپ نے فرمايا كه واجب ہو منی حضور ملی ایک ان سب کی بات سی پھر آ پ نے فرمایا: یه کیا موا؟ حضرت عمر رضی الله عنه نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! فلان کا جنازہ آیا تو صحابہ کرام نے اس کی بڑی تعریف کی آپ نے فرمایا: واجب موگئ پھرفلان كا جنازه آيا تو صحابة كرام نے اس ك يُراكى بيان كى آپ نے فرمايا: واجب موكئ آپ نے فرمایا جمہارے بھائی کا جنازہ آیاتم نے جو گواہی دی اس کے لیے واجب ہوگئ تمہاری گواہی کےمطابق کھرفلان بھائی کا جنازہ آیاتم نے جو گواہی دی مہاری گواہی کے مطابق واجب ہوگئ تم ایک دوسرے پراللہ کے گواہ ہو زمین پر۔

میرحدیث ابوابوب المدنی سے صرف رہید بن کلثوم بن جبیر ہی روایت کرتے ہیں۔

2516 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَمُرُو اَنُ مَسُلِمٍ قَالَ: نا عَمُرُو اَنُ مَسُرُوقٍ قَالَ: مَرُزُوقٍ قَالَ: أَنَا عِمُرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّسِ، عَنْ اَبِى طَلْحَةَ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنُ صُبَّ عَلَيْهِ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ

2517 - وَبِهِ عَنْ اَنَسِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُعْطَى الرَّجُلُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّدَةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ النِّسَاءِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَيُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ

2518 - وَبِهِ عَنُ آنَسٍ، غَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبُدٍ إِلَّا وَلَهُ ثَلاثَةُ آجِلَّاءَ، فَاتَّمَا خَلِيلٌ، فَيَقُولُ: مَا ٱنْفَقْتَ فَلَكَ، وَمَا آمُسَكُٰتَ فَلَيْسَ لَكَ، فَلَالَةُ مَالُهُ، وَآمَّا خَلِيلٌ، فَيَقُولُ: آنَا مَعَكَ، فَإِذَا آتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَكْتُكَ، فَذَاكَ آهُلُهُ مَعَكَ، فَإِذَا آتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَكْتُكَ، فَذَاكَ آهُلُهُ وَحَشَمُهُ، وَآمَّا خَلِيلٌ، فَيَقُولُ: آنَا مَعَكَ حَيْثُ وَخَشَمُهُ، وَآمَّا خَرَجْتَ، فَذَاكَ عَمَلُهُ، فَيَقُولُ: إِنُ دَخَلُتَ، وَحَيْثُ خَرَجْتَ، فَذَاكَ عَمَلُهُ، فَيَقُولُ: إِنْ دَخَلُتَ، وَحَيْثُ خَرَجْتَ، فَذَاكَ عَمَلُهُ، فَيَقُولُ: إِنْ كُنْتَ لَاهُونَ النَّلَاتَةِ عَلَى

2519 - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں ان میں شامل تھا جن پر اُحد کے دن اونگھ طاری ہوئی تھی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور طاق ایم ہے روایت
کرتے ہیں' آپ نے فرمایا: کوئی بندہ ایمانہیں ہے گر
اس کے تین دوست ہوں گئے بہر حال ایک وہ دوست
ہجو کہے: جو تُوخرج کرے وہ تیرے لیے ہے' جوروکے
رکھے وہ تیرے لیے نہیں ہے' یہاس کا مال ہے۔ دوسراوہ
دوست جو کہے: میں تیرے ساتھ ہوں' جب تو بادشاہ کے
دروازے پر آئے گا تو میں مجھے چھوڑ دوں گا' یہاس کے
اہل اوراس کا عمدہ ہے' تیسراوہ جو کہے: میں تیرے ساتھ
ہوں جب تُو داخل ہوگا' جب تُو نکلے گا' یہاس کا عمل ہے'
ہیں وہ کہے گا: اگر تو جھے پر بینوں سے زیادہ آ سان ہے۔
سے دوایت ہے کہ حضور

2516- أخرجه البخارى: المغازى جلد 7صفحه 422 رقم الحديث: 4068 والترمذى: التفسير جلد 5صفحه 229 رقم الحديث: 16363 . الحديث: 3008 وأحمد: المسند جلد 4صفحه 38 رقم الحديث: 16363 .

2517- أخرجه الترمذي: صفة الجنة جلد 4صفحه 677 رقم الحديث: 2536.

2518- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 1 صفحه 74 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 125 .

2519- أخرجه البخاري: بدء الخلق جلدة صفحه 368 رقم الحديث: 3251 والترمذي: التفسير جلدة صفحه 400

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ، لَا يَقْطَعُهَا

لَمْ يَرُو هَذِهِ الْأَحَادِيثَ

2520 - عَنُ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ وَعَنُ عِمْرَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

2521 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ مَسْلِمٍ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ الْسُولُ اللهِ صَلَّى البَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ فِي الصَّلاةِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ فِي الصَّلاةِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ مَا لَمُ الصَّلاةِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَمُ المُحدثُ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَكُو ِ إِلَّا عِمْرَانُ

2522 - حَـدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِى مَيْمُونَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ

مُنْ ایک درخت ہے اس کے مایا: جنت میں ایک درخت ہے اس کے سایہ میں سوار ایک سوسال تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔

بیحدیث اس سندسے مروی ہے۔

سی حدیث قادہ سے صرف عمران ہی روایت کرتے بین وہ محمد بن زیاد سے وہ حضرت ابو ہزیرہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ملتی آئیلی سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور طلّ اللّٰہ عنہ من ہوتا ہے جب حضور طلّ اللّٰہ عنہ ہوتا ہے جب تک اس جگہ اس نے نماز بڑھی ہوا اور جب تک بے وضونہ ہو۔

یہ حدیث بکر سے صرف عمران ہی روایت کرتے ں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ جضور طلق اللہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: لیلة القدر کی ۲۵ یا ۲۹ کوفر شتے زمین میں ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہوتے

رقم الحديث: 3293 وأحمد: المسند جلد 3صفحه 201 رقم الحديث: 12683 .

2520- أخرجه البخارى: التفسير جلد8صفحه495 رقم الحديث: 4881 ومسلم: الجنة وصفة نعيمها جلد4 مفحه 2175 .

2521- أخرجه البخارى: الوضوء جلد 1صفحه 338 رقم الحديث: 176 ومسلم: المساجد جلد 1صفحه 459 .

2522- أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 2صفحه 519 والبزارجلد 1صفحه 384 . انتظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 178-179 .

قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ: لَيْلَةِ سَابِعَةٍ أَوْ تَاسِعَةٍ وَعِشْرِينَ، إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي الْاَرْضِ اَكُثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُوم

2523 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بُنُ مَرُزُوقِ قَالَ: آنَا عِـمُوانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيلِ بُنِ آبِي الْحَسَنِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: لَيْسَ شَىءٌ ٱكُرَمَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ

2524 - وَعَـنُ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّيخِيرِ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ قَالَ: اَهُ لَدُيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً، فَفَالَ لِي: ٱسُلَمْتَ؟ قَالَ: لَا فَقَالَ: إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبَدِ الْمُشُرِكِينَ فَرَدَّهَا

2525 - وَبِسِهِ اَنَّ النَّبِسَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَالَ: الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَهُوَ عَلَى الْبَادِءِ، إلَّا آنُ يَعْتَدِىَ الْمَظُلُومُ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ملتی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل کے ہاں دعاہے زیادہ کوئی معزز نہیں ہے۔

حضرت عیاض بن حمار المجاشعی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک کو مدید دیا گیا، آپ نے فرمایا: كيا تُومسلمان ہے؟ ميں نے عرض كى: نہيں! آپ نے فرایا: مجھے منع کیا گیا ہے مشرکوں کے ہدیہ قبول کرنے ہے آپ نے واپس کردیا۔

حضرت عیاض بن حمار المجاشعی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتہ اللہ نے فرمایا: دو گالیاں دیے والے جو دونوں کہتے ہیں گناہ ابتداء کرنے والا ہے مگریہ ہے کہ اگر مظلوم بھی حد سے زیادہ تجاوز کرے تو اس پر بھی

حضرت عیاض بن حمارضی الله عنه سے روایت ہے

2526 - وَبِسِهِ عَنْ عِيَاضٍ بُنِ حِمَادٍ قَالَ:

<sup>2523-</sup> أخرجه الترمذي: الدعوات جلد 5صفحه 455 رقم الحديث: 3370 وابن ماجه: الدعاء جلد 2صفحه 1258 رقم الحديث: 3829 وأحمد: النمسند جلد 2صفحه 481 رقم الحديث: 8769 .

<sup>2524-</sup> أخرجه أبوداؤد: الخراج جلد 3صفحه 170 رقم الحديث: 3057 والترمذي: السير جلد 4صفحه 150 رقم الحديث: 1577 والطبراني في الكبير جلد17صفحه 364 رقم الحديث: 999 .

<sup>2525-</sup> انظر: مجمع البحرين (3130) .

<sup>2526-</sup> انظر: مجمع البحرين (3131).

قُلُتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، الرَّجُلُ يَسُيُّنى، فَاسُبُّهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، الرَّجُلُ يَسُيُّنى، فَاسُبُّهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ، يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ

2527 - وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ اِلَى قِبَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ اِلَى قِبَلِ الْيُسَمَنِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اَقْبِلُ بِقُلُوبِهِمْ، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا

2528 - وَعَنُ قَتَادَةَ، عَنُ نَصُرِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنُ نَصُرِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنُ مُعَاوِيَةَ اللَّهُ فِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُصُبِحُ النَّاسُ مُجُدِبِينَ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ بِرِزْقٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَيُصْبِحُوا مُشْرِكِينَ، يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بنَوْءِ كَذَا وَكَذَا

2529 - وَعَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ، عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ اللهِ عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ، عَنْ اللهِ عِيَاضٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الْاعْمَالِ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَى يُهُلِكُنَهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمَشَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بِاَرْضٍ فَلاةٍ، فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءَ بِكَذَا، وَالرَّجُلُ يَجِيءُ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّجُلُ عَلَيْهِ وَالرَّجُلُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالرَّجُلُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْعُلَاقُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْعَالَ الرَّحُلُ الرَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَاهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَاقِ اللّهُ الْعَلَاقِ اللّهُ الْعَلَاقِ اللّهُ الْعَلَاقِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ایک آ دمی گالی دیتا ہے میں اس کو گالی دوں؟ حضور طبع اللہ ایک فرمایا: دو گالیاں دسنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں ایک دوسرے کو الزام دینے والے ہیں دونوں جھوٹ بولتے ہیں۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور طنّ اللّٰہ اللّٰہ کے کن کی طرف نظر کی عرض کی: اے اللّٰہ! ان کے دلوں کو (ہماری) طرف بلیث دے ہمارے صاع اور مدیمیں برکت دے۔

حضرت معاویہ اللیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگ صبح کرتے ہیں بھوک کی حالت میں اللہ کی جانب سے اُن کے پاس رزق آتا ہے وہ اس کے بعد مشرک ہوجاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلال ستارے نے ہم پر بارش برسائی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملٹے فی آئی نے فرمایا: کرے اعمال کرنے سے بچو کیونکہ ایک آ دمی کے نامہ اعمال میں جمع ہوتے رہتے ہیں بہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں 'حضور ملٹے فی آئی میں یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں 'حضور ملٹے فی آئی میں اترے قوم کام کرنے کے لیے آئی ایک آ دمی اس طرف سے آیا ایک آ دمی آیا عوید کے ساتھ یہاں اس طرف سے آیا ایک آ دمی آیا عوید کے ساتھ یہاں

<sup>2527-</sup> أخرجه الترمذي: المناقب جلد 5صفحه 726 رقم الحديث: 3934 وأحمد: المسند جلد 5صفحه 220 رقم الحديث: 4789 والطبراني في الكبير جلد 5صفحه 116 رقم الحديث: 4789 .

<sup>2528-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد 19صفحه 430 والبزار جلد 1صفحه 318 والامام أحمد في مسنده جلد 3 صفحه 429 والغرام مجمع الزوائد جلد 2صفحه 215 .

<sup>2529-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 192

بِالْعُولِيدِ، حَتَّى جَمَعُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا كَثِيرًا، ثُمَّ الجَجُوا نَارًا، فَأَنْضَجَتْ مَا قُذِفَ فِيهَا

2530 - وَبِهِ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ فِى الْحُطْبَةِ: الْحَمُدُ لِلَّهِ مَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا، مِنْ يَهُ دِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضُلِلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُ اَنْ لا الله الله وَرَسُولُهُ فَقَدُ رَشَدَ، وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفُسَهُ، وَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفُسَهُ، وَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا

لَمْ يَرُو ِ هَلِهِ الْآحَادِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ

2531 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ قَالَ: اَنَا عِمُرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِى مُوسَى، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: اللهُمَّ إِنَّا عَمَلُكَ فِى نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

2532 - وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُويِّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجَنَّةُ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ

تک کہ جم غفیرا کٹھا ہو گیا' پھرانہوں نے آگ جلائی' اس آگ نے جلا کرر کھ دیا جواس میں ڈالا گیا تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملے آئی ہے خطبہ ان کلمات کے ساتھ پڑھتے تھے : ممام تعریفیں الله کے لیے ہم اس سے مدوطلب کرتے ہیں اس سے بخشش طلب کرتے ہیں ہم الله سے اپنی اس سے بخشش طلب کرتے ہیں ہم الله سے اپنی اس سے بخشش طلب کرتے ہیں جس کوالله گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں میں گواہی دیتا ہوں الله کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو الله اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے جوان دونوں کی نافر مانی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے الله کوکوئی نقصان دیتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے الله کوکوئی نقصان نہیں دے سکتا۔

بیتمام احادیث قمادہ سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی آئی آئی کی جب کسی قوم سے خوف ہوتا تو آپ یہ دعا کرتے: اے اللہ! ہم مجھے ان کے مقابلہ میں کرتے ہیں اور ہم ان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک این سونے کی حضور ملتی ایک این سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔

2530- أخرجه أبوداؤد: الصلاة جلد1صفحه 286 رقم الجديث: 1097.

2532- أخرجه البزار جلد4صفحه 190 . انظر: مجمع الزوائد جلد 10صفحه 399 .

مَرُزُوقٍ قَالَ: آنَا هَـمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضُرِ بُنِ آنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ، عَنْ آبَى هُرَيْرَةَ النَّضُرِ بُنِ آنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا عَانَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا عَالَيْهِ جَرَادًا مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ عَانَى الله الله الله الله الله الله الله عَلَيْهِ جَرَادًا مِنْ ذَهَبٍ، المَا يَوْبُهِ، المَا يَشْبُعُ عَنْ رَحْمَتِكَ عَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً إِلَّا هَمَّامٌ

2534 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بُنُ الْبُرَاهِيمَ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بُنُ الْبُرَاهِيمَ قَالَ: نَا شَيبُ بُنُ شَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بُنَ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنِ بُنَ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا آنْزَلَ اللهُ مِنْ النَّهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ حَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ أَنْ السَّامَ قِيلَ: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: الْمَوْتُ جَهِلَهُ أَلَ السَّامَ قِيلَ: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: الْمَوْتُ

لَمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ لَا شَبِيبٌ

2535 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُسْلِمُ بُنُ اِبُسُراهِ مُسْلِمٌ بُنُ اِبُسَامَ بُنُ الْمَسْلِمُ بُنُ اَبُسَامَ فَالَ: نا رِبُعِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْجَارُودِ بُنِ اَبِى سَبْسَرَةَ الْهُ ذَلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْجَارُودَ بُنَ اَبِى سَبْسَرَةَ يَقُولُ: حَدَّثِنِى آنَسُ بُنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى سَبْسَرَةَ يَقُولُ: حَدَّثِنِى آنَسُ بُنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملٹ اللہ عنہ نے فرمایا: جب اللہ عزوجل نے حضرت الیوب علیہ اللہ علیہ اللہ عزوجل نے حضرت الیوب علیہ السلام کوعافیت دی تو ان پرسونے کی ٹاٹر یوں کی بارش ہوئی' آپ اپنے ہاتھ سے پکڑ کراپنے کپڑے میں ڈالنے لگئ آپ سے کہا گیا: اے ایوب! کیا آپ سیر نہیں ہوئے ہیں؟ حضرت ایوب نے عرض کی: تیری رحمت سے کون سیر ہوتا ہے۔

بیر حدیث قادہ سے صرف ہمام ہی روایت کرتے

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه حضورط التا الله سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: الله عزوجل نے کوئی بیاری نازل نہیں فرمائی گراس کی دواء بھی نازل فرمائی ہے جان لیا جس نے جان لیا جابل رہا جواس سے جابل رہا بھرسام کی کوئی دواء نہیں ہے عرض کی گئی: سام کیا ہے؟ فرمایا: موت۔

بیحدیث عطاء بن ابوسعید سے اور عطاء سے صرف هبیب ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتے اَلَیْم اُسلیم کے پاس آتے تھے ان سے ملنے کے لیے حضرت اُسلیم رضی الله عنها آپ کے لیے کوئی شی صاف کر رہی تھیں میرا

<sup>2533-</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك جلد يصفحه 582 . انظر: الدر المنثور جلد 4صفحه 334 .

<sup>2534-</sup> أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 36 . انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 87 .

<sup>2535-</sup> أخرجه أحمد: المسند جلد 3صفحه 231 رقم الحديث: 12962 والبيهقي في الكبرى جلد 10صفحه 418 رقم الحديث: 21167 .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاتِى أُمَّ سُلَيْمٍ يَزُورُهَا، فَتُتَحِفُهُ بِالشَّيْءِ تَصْنَعُهُ لَهُ، وَآخٌ لِى صَغِيرٌ يُكَنَّى: اَبَا عُمَيْرٍ، فَحَبَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَحَبَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَعَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا لِى ارَى ابْنَكِ خَاثِرَ النَّفُسِ؟ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا لِى ارَى ابْنَكِ خَاثِرَ النَّفُسِ؟ قَالَتُ صَغُوتُهُ الَّتِي كَانَتُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُعُبُ بِهَا . فَجَعَلَ النَّهِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟

2536 - حَدَّنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ قَالَ: نَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي رِبُعِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَجَارُودِ قَالَ: حَدَّثِنِي عَمُرُو بُنُ اَبِي الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثِنِي الْجَارُودُ بُنُ اَبِي سَبْرَةَ قَالَ: حَدَّثِنِي الْسَبُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ إِذَا مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَارَادَ اَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَة، فَكَبَرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ تَوجَهَتُ

لَا يُرُوَى هَـذَانِ الْـحَـدِيثَانِ عَنِ الْجَارُودِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا رِبُعِيُّ

مَالِكِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: نا الْهَيْثُمُ بُنُ جَمَّاذٍ، نَا مَعْقِلُ بُنُ مَالِكِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: نا الْهَيْثُمُ بُنُ جَمَّاذٍ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ آنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُبُّ قُرَيْشٍ إِيمَانٌ، وَبُغُضُهُمُ كُفُرٌ، فَمَنْ اَحَبُ الْعَرَبَ الْعَرَبِ اِيمَانٌ، وَبُغُضُهُمُ كُفُرٌ، فَمَنْ اَحَبُ الْعَرَبَ الْعَرَبَ فَقَدْ اَبُغَضَنِى

ایک چھوٹا بھائی تھا'اس کی کنیت ابومیرتھی' حضور اللہ ایک ایک دن آئے آئے ہیں آپ ایک دن آئے آئے آئے ہیں آپ کے خت جگر کو پریثان دیکھ رہا ہوں؟ حضرت اُم سلیم نے عرض کی: یارسول اللہ! اس کی چڑیا مرگئ ہے جس کے ساتھ یہ کھیلنا تھا' حضور مل آئے آئے فرمانے گئے: اے ابومیر! آپ کی چڑیا کو کیا ہوا؟

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنهٔ حضور ملی الله عنهٔ حضور ملی الله عنهٔ حضور ملی الله عنهٔ حضور ملی الله عنه سفری حالت میں ہوتے اور آپ کا ارادہ فعل پڑھنے کا ہوتا تو آپ اوٹنی کا منہ قبلہ کی طرف کرتے الله اکبر کہتے پھر نماز پڑھتے جس طرف اس کا منہ ہوتا۔

مید دونوں حدیثیں جارود سے اسی سند سے روایت میں اُن سے روایت کرنے میں ربعی اسکیلے میں۔

حضرت النس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملے اللہ عنہ فرمایا: قریش کی محبت ایمان ہے ان سے بغض کفر ہے عرب والوں سے محبت ایمان ہے ان سے بغض کفر ہے جس نے عرب والوں سے محبت کی اس نے محمد سے محبت کی جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ا

2536- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 2صفحه 9 رقم الحديث: 1225 والدارقطني: سننه جلد 1 صفحه 396 رقم الحديث: 2208 . الحديث: 2 والبيهقي في الكبرى جلد 2 صفحه 8 رقم الحديث: 2208 .

2537- أخرجه ابونعيم في الحلية جلد 2صفحه 333 . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 92 .

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ ثَابِتٍ إِلَّا الْهَيْشَمُ

پیر حدیث ثابت سے صرف میثم ہی روایت کرتے۔ اللہ

ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتَّا يَيْزَلِم نِه مغرب ياعشاء كى دوركعت نماز پرُ هائي' اس کے بعد سلام پھیرویا' پھر آپ ایک کھڑی لکڑی کی طرف چلے گئے پھرجلدی ہے معجد کی طرف آئے صحابہ کرام گفتگو کررہے تھے نماز میں کمی ہوگئی ہے قوم میں ابو بکر وعمر بھی موجود تھے دونوں گفتگو کرنے سے ڈرنے لگئ قوم میں ایک آ دمی تھا اس کو ذ والیدین کہا جا تا تھا۔ اس نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا بھلا ویئے گئے ہیں یا نماز میں کی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا: ندمیں بھلایا گیا مول نه نماز میں کی موئی ہے۔ پھر حضور مل المالی فرمایا: کیا ایسے ہی ہے جس طرح ذوالیدین کہدرہا ہے؟ صحابہ كرام نے عرض كى: جى ہاں! اس كے بعد حضور مائن اللہ تشریف لائے آپ نے نماز پڑھائی جو باقی رہ گئ تھی' پھر سلام پھیرا'اس کے بعداللہ اکبرکہا پھرنماز جیسا سجدہ کیا'یا اس سے کہا: کیا اس کے بعد اپنا سر اُٹھایا پھر اللہ اکبر کہا، نماز جبیا سجده کیایا اس ہے لمبا کیا۔حضرت ابوہریرہ رضی الله عند عوض كى كئ آپ نے سلام كھيرا تھا، فرمايا: مجص عمران بن حسين نے بتايا كه آب ملتي الله نے سلام

2538 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ الشُّعَيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشِيّ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْطَلَقَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ، وَخَرَجَ السَّرَعَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قَـصُـرَتِ الـصَّلاةُ، وَفِي الْقَوْمِ آبُو بَكُرِ وَعُمَرُ، فَهَابَا آنُ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ، يُقَالَ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، فَفَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، آنَسِيتَ اَوْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمُ آنَسَ، وَلَـمْ تَـقُـصُو الصَّلاةُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَـلَّمَ: ٱكَـمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمُ، فَجَاءَ، فَصَلَّى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَبَّرَ وَسَجَدَ كَسُجُودِهِ أَوْ اَطُولَ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ كَسُجُودِهِ ٱوْ اَطُوّلَ ۚ فَقِيلَ لَهُ: سَلَّمَ؟ فَقَالَ: نُبَّنْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَينِ قَالَ: سَلَّمَ

فائدہ: اس حدیث کی شرح مفسر قرآن شارح بخاری ومسلم بحرالعلوم ماہر مسائل جدید وقد یم علامہ غلام رسول سعیدی دام اللہ ظلمانی مشہور زمانہ کتاب شرح مسلم میں فرماتے ہیں جلد نمبر تاصفحہ ۱۹۷۷۔ 2539 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةَ بُنِ الْبِرِنْدِ قَالَ: نا فَضَّالُ بُنُ الزُّبَيْرِ بُنِ جَابِرٍ آبُو مُهَنَّدٍ الْغُدَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ آبَا أُمَامَةَ صُدَى بُنَ عَجُلانَ الْبُاهِ صَلَّى اللَّهُ عَجُلانَ الْبَاهِ لِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْفُلُوا لِي بِسِتٍ آكُفُلُ لَكُمُ بِالْجَنَّةِ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْفُلُوا لِي بِسِتٍ آكُفُلُ لَكُمُ بِالْجَنَّةِ: الْخَلُوا لِي بِسِتٍ آكُفُلُ لَكُمُ بِالْجَنَّةِ: إِذَا حَسَدَّتَ آحَسُدُكُمُ فَلَا يَكُونُ، وَغُضُّوا آبُصَارَكُمُ وَالْمَارِكُمُ وَالْمُفُوا أَيُدِيكُمُ وَالْمُفُوا أَيُدِيكُمُ وَالْمُفُوا أَيْدِيكُمُ وَالْمُفُوا أَيُدِيكُمُ وَالْمُفَاوِا فُرُوجَكُمْ، وَكُفُّوا آيَدِيكُمُ

حضرت ابوامامه صدی بن عجلان البابلی فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیلی نے فرمایا: مجھے چھے چیزوں کی ضانت دوئ میں تم کی میں کوئی بات میں تم کو جنت کی ضانت دیتا ہوں جب تم میں کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہ کرے اپنی نگر موں کو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو ( یعنی اس کے ذریعے قمل و غارت نہ کروئ کی حمام کردہ چیزیر ہاتھ نہ رکھو )۔

فائدہ:معلوم ہوا کہ حضور ملٹی آیا ہے مخارگل ہیں اللہ عزوجل کی عطاء سے تبھی آپ جنت کی صانت دے رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور ملٹی آیا آئی جسے جا ہیں جنت عطا کریں۔

2540 - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَجَدَ حَلاوَةَ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الْإِيمَانِ: اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا الْإِيمَانِ: اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَاَنْ يُكُونَ اللّٰهُ وَلَا يُحِبُّهُ اللّٰهِ، وَاَنْ يُلْقَى سِوَاهُمَا، وَاَنْ يُحِبُّ الْعَبْدَ لَا يُحِبُّهُ اللّٰهِ، وَاَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ اَحَبُ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الْكُفُرِ بَعْدَ اِذْ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ

حضرت ابوامامہ صدی بن عجلان البابلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آئیم نے فرمایا: جس میں تین چیزیں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پائی وہ یہ ہیں: اللہ اور اس کے رسول ملٹی آئیم دونوں ہرشی سے بڑھ کر پیارے ہوں بندہ محبت نہ کرے مگر اللہ کی رضائے لیے جب اللہ عزوجل نے اس کو کفر سے بچالیا تو وہ کفر کی طرف لوٹے کونا لیند کرے۔

2541 - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسِ، هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمُ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَٱلْهَى، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هُمَا نَجُدانِ: نَجُدُ خَيْرٍ، ونَجُدُ شَرِّ، فَمَا يَجْعَلُ نَجُدَ

حضرت ابوا مامه صدی بن عجلان البابلی فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے فیلئی آلیل نے فرمایا: اے لوگو! اپنے رب کی طرف آو' بے شک جو تھوڑا ہواور کافی ہو بہتر ہے' جو زیادہ ہواور سستی والا ہو'ا ہے لوگو! بید دونوں مشقتیں ہیں' ایک قسم کی

2539- أخرجه الطبراني في الكبير جلد8صفحه 262 رقم الحديث: 8018 . انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 304 . 304 . أخرجه الطبراني في الكبير جلد9صفحه 80 ، والبخاري في الايمان جلد 1 صفحه 77 رقم الحديث: 16 ، ومسلم في

الايمان جلد 1صفحه 69 .

2541- انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 259 .

الشَّرِّ آحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ نَجُدِ الْخَيْرِ؟

2542 - وَبِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا النَّارَ وَلَوُ بِشِقِّ تَمُرَةٍ

2543 - وَبِهِ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ لَا الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ لَا الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ لَا الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ لَا تُسرُوى هَذِهِ الْاَحَادِيثُ عَنْ آبِى أُمَامَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهَا فَضَّالٌ

2544 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نَا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِى عَطَاءٌ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ اَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ اَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ كَلَيْهِ مَا ثَالِقًا، وَلَا يَمُلُا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ الله عَلَى مَنْ تَابَ الله عَلَى مَنْ تَابَ

2545 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عَلَا لَهُ عَنِ ابُنِ عَالٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ

محنت ومشقت ہے اور بُرائی میں بھی مشقت ہوتی ہے۔ کیا کوئی بُرائی کی مشقت کو بھلائی کی مشقت سے تہارے لیے زیادہ پسندیدہ بنا تاہے؟

حضرت ابوامامه صدی بن عجلان البابلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملٹے آلیا ہے سنا فرماتے ہوئے کہ اے لوگو! جہنم کی آگ سے بچواگر چہ مجور کا آ دھا حصہ دے کر صدقہ اللہ کی راہ میں۔

حضرت ابوامامه صدی بن عجلان البابلی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کی زبان سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ تمام احادیث ابوامامہ سے آس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں فضال اسلیم ہیں۔ حضرت عطاء رضی اللہ عند سیروایہ تا ہم کی انہوں میں اللہ عند سیروایہ تا ہم کی انہوں میں اللہ عند سیروایہ تا ہم کی انہوں

حضرت عطاء رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے سیٰ خضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے سیٰ خضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور ملتے اللّہ اللّہ عنہ اللّہ عنہ الرانسان کے پاس سونے کی دووادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا کہ تیسری بھی ہو (سونے کی وادی) انسان کا پیٹ صرف مٹی ہی بھرے گی' اللّه عزوجل جس کی جاہتا ہے تو بہول کرتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک ایک انگوشی بنائی آپ نے اس کو

2542- أخرجه الطبراني في الكبير جلد8صفحه 313 . انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 109 .

2543- أخرجه الطبراني في الكبير رقم الحديث: 8021 . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 59 .

2544- أخرجه البخارى: الرقاق جلد 11صفحه 257 رقم الحديث: 6436 ومسلم: الزكاة جلد 2صفحه 725 .

2545- أخرجه البزار جلد 377 صفحه 377 . انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 156-156 .

عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتِمُ خَاتَمًا مِنُ ذَهَبٍ، فَلَبِسَهُ ثَلاثَةَ آيَّامٍ، فَفَشَتْ خَواتِيمُ اللَّهَ هَبِ فَلَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنُ اللَّهَ هَبِ فَرَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنُ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَكَانَ فِي يَدِهِ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَكَانَ فِي يَدِهِ وَتَعَى مَاتَ وَفِي يَدِ عَثْمَانَ سِتَ سِنِينَ، فَلَمَّا عُسُرَ، حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَ سِنِينَ، فَلَمَّا عُسَرَ، حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَ سِنِينَ، فَلَمَّا عُسُرَ، حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَ سِنِينَ، فَلَمَّا كُتُرَتُ عَلَيْهِ الْكُتُبُ ثُو فَعُهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْآنُصَادِ يَخْتِمُ بِهِ، فَاتَى قَلِيبًا لِعُثْمَانَ، فَسَقَطَ فِيهَا، فَالْتَمَسُوهُ يَخْتِمُ بِهِ، فَاتَى قَلِيبًا لِعُثْمَانَ، فَسَقَطَ فِيهَا، فَالْتَمَسُوهُ فَيهُ: فَلَمْ مُرورِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: فَلَمْ مُرورِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

تین دن تک پہنا صحابہ کرام بھی سونے کی انگوشی بنائے اس میں نقش کروایا: محمد رسول اللہ وہ آپ کے دست مبارک میں نقش کروایا: محمد رسول اللہ وہ آپ کے دست مبارک میں وصال تک تھی اوراس کے بعد حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں وصال تک تھی اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وصال تک رہی خضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وصال تک رہی خضرت عثمان رضی سے لکھے جانے لگے تو آپ نے انصار کے آیک آ دمی کو دے دی وہ اس کے ساتھ مہر لگا تا تھا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کویں کے باس آیا تو وہ مہر کویں میں گروضی اللہ عنہ کے کویں کے باس آیا تو وہ مہر کویں میں گروس کی اس کو تلاش کیا گیا اس کو تلاش کیا گیا اس میں لکھا گیا: محمد رسول دوسری چاندی کی مہر بنائی اس میں لکھا گیا: محمد رسول رہی ہیں کہ وہ میں کہا گیا: محمد رسول رہی ہیں کہا گیا: محمد رسول رہی ہیں کہا گیا: محمد رسول رہی ہیں کی مہر بنائی اس میں لکھا گیا: محمد رسول رہی ہیں کہا گیا: محمد رسول

2546 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ النَّضُرِ بُنِ انَّسُ عَنُ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً إِلَّا شُعْبَةُ لَمُ عَنْ خَادَةً إِلَّا شُعْبَةً

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتھ کی آئی ہے۔ کی انگوشی بنانے سے منع کیا۔

بیر حدیث قمادہ سے صرف شعبہ ہی روایت کرتے ں۔

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملط اللہ عنہا کوفر مایا:
ملٹی آلٹی نے حضرت ضباعہ بنت زبیر رضی الله عنہا کوفر مایا:
جج کرواور مجھ سے شرط لگاؤ کہ مجھے قحط سالی نے روکا ہوا
ہے۔

2547 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا حَجَّابُ بُنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُسْبَاعَة بِنْتِ الزُّبَيْرِ: حُجِّى وَاشْتَرِطِى: اَنَّ مَحِلِّى

2546- أخرجه البخارى: اللباس جلد10صفحه328 رقم الحديث:5864 ومسلم: اللباس جلد3صفحه1654 .

2547- انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 220-221 .

حَيْثُ حَبْسَتَنِي

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا هِمَشَامٌ

الضّرِيرُ قَالَ: نَا أَبُو هَلَالٍ الرَّاسِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ السَّرِيرُ قَالَ: نَا أَبُو هَلَالٍ الرَّاسِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ رُخَالٌ رُفَيْعٍ آبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرُضِيُّونَ، فِيهِمْ عُمَرُ، وَارْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، انَّ مَرُضِيُّونَ، فِيهِمْ عُمَرُ، وَارْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، انَّ مَرُضِيُّونَ، فِيهِمْ عُمَرُ، وَارْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّةِ مَعَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلاةٍ بَعْدَ بَعْدَ الصَّبُحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ، وَعَنْ صَلاةٍ بَعْدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ

لَهُ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ آبِي هِلَالٍ إِلَّا آبُو عُهُرَ

2549 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عُثْمَانُ بُنُ الْهَيْشَمِ قَالَ: نا عُثْمَانُ بُنُ الْهَيْشَمِ قَالَ: نا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثِنِي صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنُ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ بُنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا لَيْهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَهَلّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ اللّهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَهَلّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَهَلّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَهَلّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ

2550 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسلِمٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عَائِشَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ

یہ حدیث ابوز بیر سے صرف ہشام ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے اپ فرماتے ہیں کہ مجھے پسندیدہ لوگوں نے بتایا ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے حضرت عمر رضی الله عنہ ہیں کہ حضور ملے الله عنہ ہیں کہ حضور ملے الله عنہ منع فرمایا فجر کے بعد (نوافل نماز) پڑھنے سے یہاں تک کہ مورج طلوع ہو جائے اور عصر کے بعد یہاں تک کہ مورج غروب ہوجائے۔

یہ حدیث ابوھلال سے صرف ابوعمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی اُلِمِ نے تلبیہ پڑھا جس وقت آپ اوٹٹی پر سیدھے ہوکر بیٹھ گئے۔

حضرت فصل بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتی الم الم کے دن تلبید پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کو کنگریاں ماریں۔

2548- أخرجه البخارى: المواقيت جلد2صفحه 69 رقم الحديث: 581 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 566

2549- أخرجه البخارى: الحج جلد3صفحه 482 رقم الحديث:1552 ومسلم: الحج جلد2صفحه 845 .

2550- أخرجه البخارى جلد 30فحه 622 رقم الحديث: 1686-1686 ومسلم: الحج جلد 2صفحه 931 وأبو داؤد: المناسك جلد 2صفحه 1011 رقم الحديث: 1815 وابن ماجه: المناسك جلد 1صفحه 1011 رقم الحديث: 3040 وابن ماجه: المناسك جلد 10 فحد 1011 وقم الحديث: 3040 وابن ماجه المناسك بلد 1011 وقم الحديث: 3040 وابن ماجه المناسك بلد 1011 وابن ماجه

عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَصُٰلِ بُنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعُقَبَةِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَيْسٍ إِلَّا حَمَّادٌ

الُقَاسِمِ الْكُلَيْبِيُّ قَالَ: نا زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ، عَنِ الشَّدِيِّ، عَنُ رِفَاعَةَ الْقِتُبَانِيِّ، عَنُ عَمُوو بُنِ الْحَمِقِ الشُّدِيِّ، عَنُ عَمُو بُنِ الْحَمِقِ الشُّدِيِّ، عَنُ عَمُو بُنِ الْحَمِقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا آمَّنَ وَبُلُ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ إِلَّا كَانَ الْقَاتِلُ بَرِينًا مِنَ الْمَقْتُول

2552 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ حُرُبٍ قَالَ: نا آبُو هِلالٍ قَالَ: نا قَتَادَةُ، عَنَ آنَسٍ بُنُ حُرُبٍ قَالَ: نا آبُو هِلالٍ قَالَ: نا قَتَادَةُ، عَنَ آنَسٍ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قُلْتُ لِلاَنسِ: كُمْ ثَمَنُهُ؟ قَالَ: خَمُسَةُ دَرَاهِمَ

قَالَ اَبُو هَلَالٍ: يُخَالِفُنِي سَعِيدُ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ، فَقَالَ: هُوَ عَنُ اَبِي عَرُوبَةَ، فَقَالَ: هُوَ عَنُ اَبِي بَكُرٍ، فَلَقِيتُ هِشَامَ بُنَ اَبِي عَبُدِ اللّٰهِ فَقَالَ: هُو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2553 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ سَكَّامٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ سَلَّامٍ الْعَصْل الْعَصْل السَّعِيدُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى اَبْزَى، عَنْ اَبِى

یہ حدیث قیس سے صرف حماد ہی روایت کرتے ں۔

حضرت عمرو بن حمل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور مل آئیل نے فرمایا: جو کوئی دوسرے آ دمی کو اس کے خون پر امن دیے اس کے بعد وہ اس کوئل کر دیے تو قاتل مقول سے کری ہوگا۔

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملٹی کی آئی ہے ۔ ایک سیر مال چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کا ٹا۔راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے کہا:اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ فرمایا: پانچ درہم۔

ابوہلال فرماتے ہیں: سعید بن ابی عروبہ میرے علاوہ دوسری روایت کرتے ہیں فرمایا: بیابی بکر ہیں میں مشام بن ابی عبد اللہ سے ملا وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور ملی ایک سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو بکر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی آیا ہے نے حضرت ماعز بن مالک کو تین مرتبہ والیس کیا۔

2551- أخرجه أحمد: المسند جلد5صفحه 265 رقم الحديث: 22006 .

2553- أخرجه الأمّام أحمد في ملنده جلد 1صفحه 8 والبزار جلد 2صفحه 12 . انظر: مجمع الزوائد جلد 6 صفحه 217 . وفعد 269 .

بَكْرٍ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ثَلاثَ مَرَّات

لا يُرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ اَبِى بَكُرٍ إِلَّا بِهَذَا الْحُدِيثُ عَنْ اَبِى بَكُرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ جَابِرٌ الْجُعُفِيُّ

بُنُ حَرْبٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بُنِ بَنُ حَرْبٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بُنِ جَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مَاعِزًا، أَتَى النَّبِعَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقَرَّ بِالزِّنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِعَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقَرَّ بِالزِّنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِعَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ اوُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ اوُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكَ قَبَلْتَ كَذَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَرُجِمَ وَكَذَا؟ ، لَا يُكَنِّى قَالَ: نَعَمُ قَامَرَ بِهِ، فَرُجِمَ لَكُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَعْلَى إلَّا جَرِيرٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَعْلَى إلَّا جَرِيرٌ

بُنُ بَشَّادٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بَنُ بَشَّادٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ قَالَ: نا مُطَرِّفُ، واسماعيلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنُ اَبِي جُحَدِيفَةَ قَالَ: سَالْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ جُحَدِيفَةَ قَالَ: سَالْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَا النَّسَمَةَ الَّا اَنْ فَقَالَ: يَعْطِى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فَهُ مَا فِي كِتَابِهِ، اَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقُلُ، الطَّعِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقُلُ، الطَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقُلُ، الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقُلُ،

بیرحدیث ابوبکر سے اس سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں جابرالجعفی اکیلے ہیں ۔

میر حدیث یعلی سے صرف جریر ہی روایت کرتے

حضرت ابو جینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا آپ کے پاس حضور ملے اللہ اللہ علی طرف سے قرآن کے علاوہ اور بھی کوئی چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں! اس ذات کی قسم جس نے دانہ کو چھاڑ ااور دانہ کو اُگایا' اللہ عز وجل نے اس کتاب کی سمجھ عطا کی ہے اور جو صحیفہ میں ہے۔ میں نے عرض کی: صحیفہ میں کیا ہے؟ فرمایا: دیت کے احکامات اور قید یوں کو آزاد کرنے کے متعلق اور بید کہ مسلمان کو کافر کے بدلے آزاد کرنے کے متعلق اور بید کہ مسلمان کو کافر کے بدلے

<sup>2554-</sup> أخرجه البخارى: الحدود جلد 12صفحه 138 رقم الحديث: 6824 وأحمد: المسند جلد 1صفحه 353 رقم الحديث: 2437 و

<sup>2555-</sup> أخرجه البخارى: الجهاد جلد 6صفحه 193 رقم الحديث: 3047 والنسائي: القسامة جلد 8صفحه 20 رباب سعوط القود من المسلم للكافر)، وأحمد: المسند جلد 1 صفحه 99 رقم الحديث: 601 .

271

قتل نەكرناپ

بی حدیث اساعیل سے صرف سفیان بن عیبنہ ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں رمادی اسلیم ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملی آئیلیم نے عرفہ کے دن میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔

میرحدیث عکرمہ سے صرف مہدی ہی روایت کرتے بین ان سے روایت کرنے میں حوشب اسلیے بیں۔

حضرت أم جرير رضى الله عنها فرماتى بين: جب عرب ميں كوئى آ دى مرجاتا توان پرخى ہوتى ، عرض كى گئ :
اے أم جرير! كيا وجه هى جب عرب سے كوئى مرجاتا تو آپ پر سخق ہوتى ؟ فرمايا: ميں نے آپ آ قاسے سافر ماتے ہوئے كہ حضور ملتي الله ان نے فرمايا: قيامت كے قريب ہونے كہ حضور ملتي الله الك ہونا ہے۔ حضرت محمد بن رزين فرماتے ہيں: ان كة قاطلح بن مالك حقے۔

بیر حدیث طلحہ بن مالک سے اسی سند سے روایت

وَفِكَاكُ الْاَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اِسْمَاعِيلً الله سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ الرَّمَادِيُّ

2556 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ عَقِيلٍ، عَنْ مَهُدِيّ بُنُ حَوْبٍ قَالَ: نا حَوْشَبُ بُنُ عَقِيلٍ، عَنْ مَهُدِيّ الله جَرِيّ قَالَ: نا جَحُرِمَةُ قَالَ: نا اَبُو هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بَعَرَفَةً بَعَرَفَةً

لَـمْ يَـرُو ِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلَّا مَهْدِتٌ، تَفَرَّدَ بِهِ حَوْشَبٌ

2557 - حَدَّثَنَا ابُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بَنُ حُرُبٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي رَزِينٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَنُ حَرُبٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي رَزِينٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اُمِّى قَالَتُ: كَانَتُ أُمُّ الْحَرِيرِ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكِ؟ فَقَالَتُ: الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكِ؟ فَقَالَتُ: اِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكِ؟ فَقَالَتُ: اِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكِ؟ فَقَالَتُ: سَمِعْتُ مَولُلاَى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلاكُ الْعَرَبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ مُن رَزِينٍ: وَكَانَ مَولُلاهَا طَلُحَةُ بُنُ مَالِكُ

لَا يُرُوك هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ طَلْحَة بُنِ مَالِكٍ إِلَّا

2556- أخرجه أبو داؤد: الصوم جلد 2صفحه 338 رقم الحديث: 2440 وابن ماجه: الصيام جلد 1صفحه 551 رقم الحديث: 8051 وابن ماجه: المسند جلد 2صفحه 406 رقم الحديث: 8051

2557- أخرجه الترمذي: المناقب جلد 5صفحه 724 رقم الحديث: 3929 والطبراني في الكبير جلد 8صفحه 309 رقم الحديث: 8159 .

بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبَ

2558 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عِصْمَةُ بُنُ سُلِيْمَانَ الْحَزَّازُ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنُ جَابِرٍ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَىهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ يَوْمَ عَرَفَةً، فَشَرِبَ، وَسَقَى اللهِ عَنْ يَمِينِهِ

لَمْ يَرُوِهَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا شَرِيكٌ

ہے اس کو روایت کرنے میں سلیمان بن حرب اکیلے ہیں۔ ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ اللہ اللہ کیا عرفہ کے دن دورہ آپ نے خود بھی نوش کیا اور اسے اپنی دا کیں والوں کو (لنگر) پیش کیا۔

بیحدیث جابر سے صرف شریک ہی روایت کرتے یا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ملکیہ کے بیٹے حضور طبع اللہ ایماری ماں اپنے شوہر کا بڑا خیال عرض کی: یار سول اللہ! ہماری ماں اپنے شوہر کا بڑا خیال کرتی تھیں اور مہمان نوازی کرتی تھیں 'وہ زمانہ جاہلیت میں فوت ہوگئی تھیں' آ ب بتا ئیں کہ ہماری ماں کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں جہنم میں ہے دونوں بید بیت میں کہ دونوں پر بیہ بات میٹے کھڑے ہوئے اس حال میں کہ دونوں واپس آ ئے تو دشوارگزری' آ ب نے دونوں کو بلایا' دونوں واپس آ ئے تو منافقوں میں سے ایک آ دی کھڑا ہوا' اس نے کہا: بیدا پی ماں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور ہم کو پیچھے سے تھینچتا ہاں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور ہم کو پیچھے سے تھینچتا ہوا' آ پ مارٹی سے ایک نوجوان نے کہا: میں نے اس مان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور ہم کو پیچھے سے تھینچتا ہوا آ پ مارٹی سے ایک نوجوان نے کہا: میں نے اس نوجوان کے کہا: میں نے اس نوجوان کرتے ہوئے آ دمی سے بڑا آ پ مارٹی ایک نوجوان کے کہا: میں نے اس نہیں دیکھا' میں نے عرض کی؛ یارسول اللہ! آ پ کے ابو

2559- أخرجه أحمد: المسند جلد 1صفحه 517 رقم الحديث: 3786 والطبراني في الكبير جلد 10صفحه 80 رقم الحديث: 10017-1001 . انظر: مجمع الزوائد جلد 10صفحه 364-365 .

وَجَلَّ لَهُمَا، وَإِنِّي لَقَائِمٌ الْمَقَامَ الْمَحُمُودَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي وَائِلٍ إِلَّا عُثْمَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ الصَّعْقُ

2560 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ اَلِي بَكُرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اَلْهُ هِشَامٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ مَيْمُونِ آبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرُقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرُقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرُقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنُ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةُ: يُلَدُّ بِهِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ مُعَاذٌ

جان کہاں ہیں؟ آپ ملی آئی ہے فرمایا: میں نے اپنے رب سے دونوں کے متعلق پوچھائ بے شک میں مقام محمود پر کھڑ اہونے والا ہوں۔

یہ حدیث ابودائل سے صرف عثان ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں صعق اکیلے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملتے کیلئے سے سنا: زیتون اور ورس ذات جب (یہ ایک بیاری ہے) کے لیے مقرر کرتے ہوئے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس جانب داغا جاتا جس جانب اس کو تکلیف ہوتی۔

بیر حدیث قادہ سے صرف ہشام ہی روایت کرتے بین اس کو روایت کرنے میں ان کے بیٹے معاذ اکیلے

حضرت علی المرتضی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں: میں نے دو غلام خرید نے وہ دونوں ہمائی تھے میں نے اُن میں سے ایک کوفروخت کرنے اور دوسرے کورو کے رکھنے کا ارادہ کیا تو مجھے حضور مل اُن اُن میں منع کیا 'آپ نے فرمایا: دونوں کوفروخت کرویا دونوں کو رکھا

<sup>2560-</sup> أخرجه الترمذى: الطب جلد 4صفحه 407 رقم الحديث: 2078 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 455 رقم الحديث: 49348 . الحديث: 19348 .

<sup>2561-</sup> أخرجه الترمذي: البيوع جلد 30معه 571 رقم الحديث: 1284 وابن ماجه: البيوع جلد 20مفحه 755 رقم الحديث: 763 . الحديث: 2249 وأحمد: المسند جلد 10مفحه 122 رقم الحديث: 763 .

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُرَجَّى إِلَّا الْحَوْضِيُّ

2562 - حَدَّثَنَا آبُو مُسلِمٍ قَالَ: نا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نا الضَّحَّاكُ بُنُ يَسَارٍ، عَنْ آبِي عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نا الضَّحَّاكُ بُنُ يَسَارٍ، عَنْ آبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى تَمِيمَةَ التَّمِيمِيّ، عَنْ آبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ اللَّهُ رَكُلَّهُ ضَيَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ هَكَذَا وَضَمَّ آصَابِعَهُ عَلَى تِسْعِينَ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ هَكَذَا وَضَمَّ آصَابِعَهُ عَلَى تِسْعِينَ

2563 - حَدَّدَنا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُعَادُ بْنُ عَوْدُ اللهِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نا عَوْفٌ، عَنْ اَبِي الصِّدِيقِ السَّاجِيّ، عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِبَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِبَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِبَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَا خَدَ بِعِضَادَتِي الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ فِي الْبَيْتِ اللهِ قَالَ: هَلْ فِي الْبَيْتِ اللهِ قُرَشِيَّ؟ قَالُوا: لا، إلّا ابْنُ أُخْتِ لَنَا، فَقَالَ: ابْنُ أُخْتِ اللهَ قُورُ مِنْهُمْ وَلَا يَوْالُ فِي الْبَيْتِ اللهِ قَالَ: إنَّ هَذَا الْاَمْرَ لا يَوْالُ فِي الْبَيْتِ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، لا عَدُلُ مِنْهُ مَ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرُقٌ وَلا عَدُلْ

كُمْ يَرُو هَـُذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا مُعَادُ بْنُ عَوْدٍ اللهِ، وَلَا يُرُوى عَنْ آبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

سے صرف حوضی ہی روایت کرتے ۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه حضور الله الله عنه حضور الله الله عنه حضور الله الله عنه حضور الله الله الله عن الله عنه الله عنه الله عنه وجل في صوم دهر (بميشه روز ) ركھ الله پر الله عز وجل جہنم إس طرح تنگ كرد كا اور آ ب نے اپنی انگليول كونو ، يرملايا -

حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کے حضور ملٹی آلیم فانہ کعبہ میں کھڑے ہوئ وہاں قریش کا گروہ تھا' آپ نے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑا' پھر فرمایا: حرم کعبہ میں صرف قریش ہیں' انہوں نے کہا: مہیں! مگرایک ہماری بہن کا بیٹا ہے' آپ نے فرمایا: بہن کا بیٹا قوم میں شامل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا: بی حکومت قریش ہی میں رہے گی' جب فیصلہ کریں گے توانصاف کریں گئ جب کو گا تو وہ رحم کریں گئ جب فیصلہ کریں گے توانصاف کریں گئ جوا پہنیں جب کوئی چیز ہائٹیں گے توانصاف کریں گئ جوا پہنیں کریں گئ جوا پہنیں کی لعنت ہواس سے فرض وفل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث عوف سے صرف معاذ بن عبداللہ ہی روایت کرتے ہیں اور ابوسعید سے بیصرف ای سند سے روایت کرتے ہیں اور ابوسعید سے بیصرف ای سند سے

روایت ہے۔

<sup>2562-</sup> أخرجه أحمد: المسند جلد 4صفحه 505 رقم الحديث: 19735 والبيهقي في الكبرى جلد 4صفحه 494 رقم الحديث: 8477 والبيهقي في الكبرى المسند عليه 494 رقم الحديث: 8477 والبيهقي في الكبرى المسند عليه 494 رقم الحديث: 494 رقم الحديث: 494 رقم الحديث: 494 رقم الحديث 494 رقم الحديث 494 رقم المحديث 4

<sup>2563-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد5صفحه 197

2564 - حَدَّنَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا آبُو عُمَرَ السَّرِيرُ قَالَ: نا آبُو عُمَرَ السَّرِيرُ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنُدَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجُوزُ لِللَّمَرُ آوَ المَّرْفِى مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا لِللَّمَرُ آوَ الْمَرُ آوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجُوزُ لِللَّمَرُ آوَ المَدَورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجُوزُ لِللَّمَرُ آوَ المَدَورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَالَالْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ الْعُلِهُ عَلَالَا اللَّهُ عَلَاهُ الْعَلَالَةُ الْعُولِمُ الْعُلِهُ الْعَلَالَةُ الْ

بَكُّارٍ قَالَ: نا يَنْ يِدُ بُنُ ابْو مُسُلِمٍ قَالَ: نا سَهُلُ بُنُ بَكُارٍ قَالَ: نا يَنْ يَدُ بُنُ ابْوَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ سَمُرَةَ: لَا تَسْالِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ الْعُطِيتَهَا عَنُ مَسْالَةٍ مُسَالَةٍ وُكِلُتَ الْيُهَا، وَإِنْ الْعُطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْالَةٍ مُسْالَةٍ وَكِلُتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ الْعُطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْالَةٍ الْعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَايُتَ غَيْرَهَا عَنْ عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكُفِّرُ عَنْ يَمِينِكِ وَأَتِ الَّذِى هُو خَيْرٌ خَيْرًا مِنْهَا فَكُفِّرُ عَنْ يَمِينِكِ وَأَتِ الَّذِى هُو خَيْرٌ خَيْرًا مِنْهَا فَكُفِّرُ عَنْ يَمِينِكِ وَأَتِ الَّذِى هُو خَيْرٌ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ

2566 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنُ رُبَيْدٍ اللَّهِ مُن مَصَرِّفٍ، عَنُ وَبَيْد بُنِ عُبَيْدَةَ، عَنُ قَيْسِ بُنِ السَّكِنِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ فِي يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ قَصْعَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ، فَدَخَلَ فِي يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ قَصْعَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ، فَدَخَلَ

حضرت عمروبن شعیب اپنے والد سے ان کے والد ان کے والد ان کے دادا سے بذات خود روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آلم نے فرمایا: عورت کے لیے جائز نہیں ہے شوہر کے مال کو (تقیم کرے) جب شوہر نے اس کی حفاظت کے لیے آپ مالک بنایا ہے۔

کیه حدیث داوُد سے صرف حماد ہی روایت کرتے

ىين.

275

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے گئی آئی کے حضرت عبدالرحلٰ بن سمرہ سے فرمایا حکومت لینے کا سوال نہ کرنا اگر ما نگنے سے دی گئی تو تجھے اس کے سپر دکر دیا جائے گا۔ اگر بغیر مانگے دی گئی تو تیری اس حوالہ سے مدد کی جائے گئ جب تو کسی چیز پر قتم اُٹھائے پھر اس کے کرنے میں بہتری دیکھے تو اپنی قتم کا کفارہ ادا کراوراس کو اختیار کرجو تیرے لیے بہتر ہے۔

حضرت قیس بن سکن رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے پاس بیٹا ہوا تھا عاشوراء کے دن آپ کے آگ ترید کا پیاله پڑا ہوا تھا ، حضرت ابن قیس داخل ہوئے ، حضرت ابن مسعود نے فرمایا: ایا بوجمہ! آؤکھا نا کھاؤ! حضرت اشعث

2564- اخرجه أبو داؤد: البيوع جلد 30 صفحه 291 رقم الحديث: 3546 والنسائي: العمرى جلد 6 صفحه 236 (باب عنطية المرأة بغير اذن زوجها) وابن ماجه: الهبات جلد 2 صفحه 798 رقم الحديث: 2388 وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 295 رقم الحديث: 7075 .

2565- أخرجه البخارى: الأحكام جلد 13صفحه 132-133 رقم الحديث: 7147 ومسلم: الأيسمان جلد 3 صفحه 1273-1274 .

2566- أخرجه مسلم: الصيام جلد2صفحه 794 وأحمد: المسند جلد 1صفحه 549 رقم الحديث: 4023 .

الْاشْعَتُ بُنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْعَدَاءِ يَا اَبَا مُسَحَمَّدٍ، فَقَالَ عَبُدُ مُسَحَمَّدٍ، فَقَالَ: اَوَمَا صُمْتُمُ هَذَا الْيَوْمَ؟ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: كُنَّا نَصُومُهُ قَبْلَ آنُ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ صُمْنَاهُ، وَتَرَكُنَا مَا سِوَاهُ رَمَضَانُ صُمْنَاهُ، وَتَرَكُنَا مَا سِوَاهُ

بَكُّارٍ قَالَ: نَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ حَرْمَلَةَ بَكَّارٍ قَالَ: نَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ هِنْدَ بَنِ حَارِثَةَ، عَنْ عَمِّهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْتِ قَوْمَكَ، فَمُرْهُمْ فَلْيَصُومُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْتِ قَوْمَكَ، فَمُرْهُمْ فَلْيَصُومُوا هَلَدُ الْيَوْمَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ، قُلْتُ: إِنِّي لَا ارْزانِي الْسَولُ اللَّهِ مَا لَيْصُومُوا الْسَولُ النِّيهِمُ إِلَّا وَقَدُ طَعِمُوا قَالَ: فَمُرْهُمُ، فَلْيَصُومُوا بَقِيدُ اللَّهُ مَا فَلْيَصُومُوا بَقِيدًا يَوْمِهِمُ

2568 - حَدَّثَنَا ابُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا مُسُلِمُ بُنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ: نا مُسُلِمُ بُنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُلَيْلَةُ بِنْتُ الْكُمَيْتِ الْعَتَكِيَّةُ، قَالَتُ: سَمِعْتُ أُمِّى مُنَيَّةَ تُحَدِّثُ، عَنْ اَمَةِ اللهِ ابْنَةِ رُزَيْنَةَ، وَكَانَتُ أُمُّهَا خَادِمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: سَمِعْتُ أُمِّى رُزَيْنَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَظِّمُ يَوْمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَظِّمُ يَوْمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَظِّمُ يَوْمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَظِّمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَدُعُوا بِصِبْيَانِهِ وَصِبْيَانِ عَاشُورَاءَ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَدُعُوا بِصِبْيَانِهِ وَصِبْيَانِ فَاطِمَةَ الْمَرَاضِيعِ، فَيَقُولُ لِالمَّهَاتِهِمُ: لَا تُرُضِعُوهُمُ فَاطَمَةَ الْمَرَاضِيعِ، فَيَقُولُ لِالمَّهَاتِهِمُ: لَا تُرُضِعُوهُمُ فَانَ رِيقُهُ يُجُزِئُهُمُ إِلَى اللَّيْلِ وَيَتَفِلُ فِى اَفُواهِهِمُ، فَكَانَ رِيقُهُ يُجُزِئُهُمُ

نے عرض کی: کیا آپ اس دن روزہ نہیں رکھتے تھے؟
حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: ہم رمضان کے
روزوں کا حکم نازل ہونے سے پہلے بیرروزہ رکھتے تھے؛
جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا ہم اس کے
روزےرکھنے لگے اوراس کے علاوہ کوچھوڑ دیا۔

حضرت علیلہ بنت الکمیت العملیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ صفیہ سے سنا' وہ بیان کرتی ہیں کہ امت اللہ بنت رزینہ سے وہ اپنی والدہ سے جوحضور ملتی ایک ہیں کہ میں نے اپنی والدہ رزینہ سے سنا' وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ رزینہ سے سنا' وہ فرماتی ہیں کہ حضور ملتی ایک ہا اجرام کرتے یہاں تک کہ آپ اپنے بچوں اور فاطمہ کے دودھ پیتے بچوں کو بلاتے سے اس سے فرماتے ان کی ماؤں کو ان کو رات تک دودھ نہ بلاؤ' ان کے منہ میں تھوک ڈالؤ ان کے منہ میں تھوک ڈالؤ ان کے منہ میں تھوک ڈالؤ ان کے منہ میں تھوک ڈالؤ

2567- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 1صفحه 296 رقم الحديث: 869 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 188 .

2568- انظر: مجمع الزوائد جلد 3صفحه 189.

2569 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا يَاسِينُ بُنُ حَمَّادٍ الْمَخُزُومِيُّ قَالَ: نا اَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ، عَنُ اَسِي نَصْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤُمِنِينَ غَيْرُ اُولِي الشَّرَرِ) (النساء: 95) قَالَ: هُمْ قَوْمٌ كَانُوا عَلَى الشَّرَرِ) (النساء: 95) قَالَ: هُمْ قَوْمٌ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُزُونَ مَعَهُ لِاسْقَامٍ وَاوْجَاعٍ وَامْرَاضٍ، وَآخَرُونَ اَصِحَّاءُ، فَكَانَ الْمَرْضَى آغُذَرَ مِنَ الْاصِحَّاءِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنُ آبِى نَضُرَةَ إِلَّا آبُو عَقِيلِ الدَّوْرَقِيُّ: بَشِيرُ بُنُ عُقْبَةَ

مُسُلِمٍ قَالَ: نا مُعَادُ بُنُ ابُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا مُعَادُ بُنُ فَضَالَةَ قَالَ: نا مُعَادُ بُنُ فَضَالَةَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، انَّ بَنَّةَ الْجُهَنِيَّ آخُبَرَهُ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى قَوْمًا يَتَعَاطُونَ سَيْفًا مَسُلُولًا فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، آلَمُ أَنْهَ عَنْ هَذَا؟

2571 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحَاقَ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ جُبَيْرَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ السُحَاقَ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ جُبَيْرَ بُنَ مُطُعِمٍ يَقُولُ: رَايَّتُ يَوْمَ حُنَيْنٍ شَيْئًا اَسُودَ مِثْلَ مُطُعِمٍ يَقُولُ: رَايَّتُ يَوْمَ حُنَيْنٍ شَيْئًا اَسُودَ مِثْلَ الْبُحَادِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، فَلَمَّا دَفَعَ اللَى الْاَرْضِ فَشَا فِي الْلاَرْضِ ذَرًّا، وَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ

حضرت ابن عباس رضی الله عنها الله عزوجل کے اس ارشاد 'لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الله عنها 'لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الفسرد '' کی تفییر کرتے ہیں کہ اس سے مرادوہ لوگ ہیں جوحضور ملے آئی آئی آئی آئی کے زمانہ میں بیاری اور بھوک اور امراض کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتے تھے اور دوسر سے تھے بیاروں کا عذر زیادہ تھا تندرستوں سے۔

بیحدیث ابونضرہ سے صرف ابوقیل الدور تی' بشیر بن عقبہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابررضی الله عنه سے روایت ہے کہ جہنی کی بیٹی نے بتایا کہ حضور ملٹ اُلٹی آئی نے ایک قوم کو دیکھا اس نے تلوار سونتی ہوئی تھی' آپ ملٹ اُلٹی آئی نے فرمایا: الله کی لعنت اس پر جو بیر کررہے ہیں' کیا میں نے ان کو ایسے کرنے سے منع نہیں کیا۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے دنین کے دن دیکھا' ایسی کالی فئی کمبل کی طرح زمین و آسان کے درمیان' جب وہ زمین کی طرف جیجی گئی' وہ زمین میں ذرّہ ذرّہ ہو کر پھیل گئی اور مشرکین شکست کھا گئے۔

2569- انظر: مجمع الزوائد جلد7صفحه 12.

<sup>2570-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير رقم الحديث: 1612 والامام أحمد في مسنده بنحوه جلد 347ه عدم انظر: مجمع الزوائد جلد 7صفحه 294 .

<sup>2571-</sup> انظر: مجمع البحرين (2787) .

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ

2572 - حَدَّقَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا بَكَّارُ بُنُ مُسَلِمٍ قَالَ: نا بَكَّارُ بُنُ مُحَمَّدِ السِّيرِينِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَوْنٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ صَبَّرًا مِنْ تَمُوا مِنْ تَمُوا وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بِلِالُ؛ فَقَالَ: تَمُوا صَبَرًا مِنْ تَمُو اللهُ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِلَالُ؛ آمَا تَخَافُ آنُ اللهُ بَكُونَ لَهُ بُحَارٌ فِي النَّارِ؟ آنْفِقُ يَا بِلَالُ، آمَا تَخَافُ آنُ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اقْلاًلا

2573 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ اَبُو هُرَيُرَةَ: ثَلاثُ اَوْصَانِى بِهِنَّ حَلِيلِى اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَانِى بِهِنَّ حَلِيلِى اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا اَدَعُهُنَّ اَبَدًا: صَوْمُ ثَلاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ وَسَلَّمَ، لَا اَدَعُهُنَّ اَبَدًا: صَوْمُ ثَلاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْعُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاَنْ لَا آنَامَ إِلَّا عَلَى رِتْمٍ

َ لَمْ يَرُوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا بَكَّارُ لِللَّا بَكَّارُ لِللَّا بَكَّارُ لِللَّا بَكَّارُ لِنْ مُحَمَّدِ

2574 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ السَّرِيرُ قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ السَّرِيرُ قَالَ: نا اَيُّوبُ، عَنُ السَّرِيرُ قَالَ: نا اَيُّوبُ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى رَاشِدٍ الْحُبُرَانِيّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنُ اَبِى رَاشِدٍ الْحُبُرَانِيّ، عَنُ

یہ حدیث جبر بن مطعم سے ای سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں محمہ بن اسحاق اکیلے ہیں۔
حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملٹی آئیل مضرت بلال کے پاس داخل ہوئے آپ نے حضرت بلال کے پاس کھور کا ایک ڈھر پایا آپ نے حضرت بلال نے عضرت بلال نے عض کی: یہ کے فرمایا: بلال یہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے عرض کی: یہ کھوری ہیں جو میں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں آپ نے فرمایا: اے بلال! تیرے لیے ہلاکت ہو! کیا تو آپ بات سے خوف نہیں کرتا کہ تیرے لیے جہنم سے بخار اس بات سے خوف نہیں کرتا کہ تیرے لیے جہنم سے بخار ہوؤا ہے بلال! اس کو خرج کر دو عرش والے سے کمی کا خوف نہ رکھنا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابوالقاسم ملٹی آلیا ہے نین چیزوں کی وصیت کی میں نے ان کو ہمیشہ نہیں چھوڑا ہے (وہ تین چیزیں یہ ہیں:) ہر ماہ تین روزے رکھنے کی جمعہ کے دن عنسل کرنے کی اور وتر پڑھے بغیر نہ سونے کی۔

یہ حدیث ابن عون سے صرف بکار بن محمد ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت عبدالرحل بن هبل سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور ملتی المیں کو فرماتے ہوئے سا: قرآن پڑھو ، جبتم قرآن پڑھو تو اس میں زیادتی نہ کرو اس میں

2572- أخرجه البزار جلد4صفحه251 . انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه244 .

2573- وأخرجه النسائي: الصيام جلد 4صفحه 187 (باب صوم ثلاثة أيام من الشهر) وأحمد: المسند جلد 2صفحه 636 ورقم الحديث: 1283 .

2574- أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد3صفحه 444 . انظر: مجمع الزوائد جلد4صفحه 98 .

279

عَبُدِ الرَّحُمَنِ بَنِ شِبْلٍ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اقْرَنُوا الْقُرْآنَ، فَإِذَا قَرَاتُمُوهُ فَلَا تَسْتَكُثِرُوا بِهِ، وَلَا تَعُلُوا فِيهِ، وَلَا تَجُفُوا عَنْهُ، وَلَا تَسْتَكُثِرُوا بِهِ وَقَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ هُمْ اَهُلُ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللَّهِ، السَّنَ أُمَّهَاتِنَا وَاَحَواتِنَا وَاَحَواتِنَا وَاَحَواتِنَا وَاَحَواتِنَا وَاَحَوَاتِنَا وَاَحَوَاتِنَا وَاَحَواتِنَا وَاَحَوَاتِنَا وَاَحَواتِنَا وَاَحَواتِنَا وَاَحَوَاتِنَا وَاَحَوَاتِنَا وَاَحَقِقِهِ وَلَنَا اللَّهُ وَجِ، وتَضْيِيعَهُنَّ لِحَقِّ الزَّوْجِ، وتَضْيِيعَهُنَّ لِحَقِّ الزَّوْجِ، وتَضْيِيعَهُنَّ لِحَقِّهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آيُّوبَ إِلَّا وُهَيْبٌ

2575 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: نا سُفُيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ وَاصِلٍ الْاَحْدَبِ، عَنْ اَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَنْ وَاصِلٍ الْاَحْدَبِ، عَنْ اَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شَرُحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ رَسُولَ اللهِ، اَيُّ الذَّنْ اِعْظُمُ؟ قَالَ: اَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِ مَسُولَ اللهِ، اَيُّ الذَّنْ اللهِ اللهُ النَّذِي وَلَا يَوْنُونَ (الفرقان: 68)

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيِّ

خیانت نه کرو اس سے بے وفائی نه کرو اس کو کھانے کا ذریعہ نه بناو اور فرمایا: عور تیں جہنم والی ہیں۔ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا وہ ہماری مائیں ہمبنیں اور بیٹیاں نہیں ہیں؟ آپ نے ذکر کیا: بیشو ہروں کے حقوق کی ناشکری کرتی ہیں اور اُن کے حقوق ضائع کرتی ہیں۔

یہ حدیث الوب سے صرف وہیب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فر مایا: کسی کو اللہ عزوجل کے مدّ مقابل کھیرانا حالانکہ مجھے اس نے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کی: اس کے بعد کون؟ آپ نے فر مایا: اپنی اولا دکو اس خوف سے آل کرنا کہ وہ تیر ہے ساتھ کھائے گی۔ میں نے عرض کی: اس کے بعد کون بڑا ہے؟ آپ نے فر مایا: اپنی عرض کی: اس کے بعد کون بڑا ہے؟ آپ نے فر مایا: اپنی بڑون کے ساتھ دوسرے فر مایا: اپنی وہ لوگ جو اللہ عزوجل کے ساتھ دوسرے خدا کو نہیں کیارتے اور نہ اس جان کو آل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔

یہ حدیث سفیان سے واصل نے اور سفیان سے صرف محمد بن کشر اور عبدالرحمٰن بن معدتی روایت کرتے

2576 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُحِىءُ فَيُصَلِّى بِقَوْمِهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا حَجَّاجٌ

2577 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا هِ شَامٌ الدَّسُتُوائِيٌّ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ اَبِى الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَارْضَاهُمُ عِنْدِى عُمَرُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطُرِ، وَيَوْمِ النَّفِطُرِ، وَيَوْمِ النَّفِطُرِ، وَيَوْمِ النَّفِطُرِ، وَيَوْمِ النَّفِطُرِ، وَيَوْمِ النَّفِطُرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِ شَامٌ

2578 - حَدَّثَنَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا هِشَامٌ، عَنُ آيُّوبَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَمَا يُدخرِجُ الْجُعَلُ بِآنْفِهِ خَيْرٌ

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ وہ حضور ملتہ الم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کھر والیس آتے اوراپنی قوم کونماز پڑھاتے تھے۔

بیرحدیث ہشام سے صرف حجاج ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس پیندیدہ مرد موجود سے ان سب میں مجھے پیندیدہ حضرت عمر سے حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا کہ حضور مل ایک اللہ کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا۔

یہ حدیث قادہ سے صرف ہشام ہی روایت کرتے -

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ملے آئی آئی ہے نے فر مایا: تمہارے وہ ماں باپ جو جاہلیت میں فوت ہو گئے اُن پر فخر نہ کرؤ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بھوزے (کالے رنگ کے کیڑے) کا اپنی ناک کو (کسی پہاڑ سے) لڑھکانا'

2576- أخرجه البخارى: الأدب جلد 10صفحه 532 رقم الحديث: 6106 ومسلم: الصلاة جلد 1صفحه 340 وأبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 378 رقم الحديث: 699-600 وأحمد: المسند جلد 30ضحه 378 رقم الحديث: 14137

2577- انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 207 .

2578- انظر: مجمع البحرين (3105) .

مِنْ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنُ اَيُّوبَ إِلَّا هِشَامٌ، وَالْحَسَنُ الْقَافَلانِيُّ

2579 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نَا حَجَّاجُ بِنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نَا اَبُو اُمَيَّةَ بُنُ يَعْلَى التَّقَفِيُّ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى الْاَنْصَارِيّ، مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى الْاَنْصَارِيّ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، عَنُ ابْتِي بُنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ سَرَّهُ اَنُ يَشُرُفُ لَهُ بُنِيَانٌ، وَيُرُفَعَ لَهُ دَرَجَاتٌ، فَلْيَعْفُ عَمَّنُ طَلَمَهُ، ويُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ، ويَصِلُ مَنُ قَطَعَهُ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى إِلَّا اَبُو اُمَيَّةَ، تَـفَـرَّدَ بِـهِ حَـجَّاجٌ، وَلَا يُرُوَى عَنُ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2580 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ مُسُلِمٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ مُنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا الْيَمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ الْعَبُدِيُّ، عَنُ عَبُدِ الْكَرِيمِ اَبِى اُمَيَّةَ، اَنَّ مُجَاهِدًا اَخْبَرَهُ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ: جِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِى اَنَاسٍ مِنُ اَصْحَابِهِ، صَلَّى اللهُ عَنهُ، فَاذَرَكْتُ فِي اللهُ عَنهُ، فَاذَرَكْتُ فِي اللهُ عَنهُ، فَاذَرَكْتُ فِي اللهُ عَنهُ، فَاذَرَكْتُ أَخِرَ النَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

تمہارے اُن آباء سے بہتر ہے جو زمانۂ جاہلیت میں مر گئے۔

یہ حدیث الوب سے ہشام' حسن بن ابی جعفر اور حسن الغافلانی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضوط ہو ملے ہیں کے درجات بلند ہوں اس کو چاہیے کہ جس نے اس پرظلم کیا اس کو معاف کرئے اس کو دے جواس کو نہ دے جو نہ دے جو اس کے در جواس کو نہ دے جو نہ دے جو نہ دی در جو نہ دی در جو نہ دی در جو نہ در

یہ حدیث موی سے صرف ابوامیہ ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں جاج اکیلے ہیں اور بیحدیث الی بن کعب سے اسی سندسے روایت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں آیا اس حال میں کہ حضور ملتی آیا ہے حصابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھان میں عمر بن خطاب بھی تھے وہاں آخری گفتگو کا حصہ میں نے سنا وہ بیتھا کہ حضور ملتی آیا ہی نے فرمایا: جس نے عصر سے پہلے چار رکعت پڑھیں اس کوجہنم کی آگ نہ چھوک گئ میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح اشارہ کیا 'یہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو حدیث اس سے پہلے والی ہے وہ اس سے

2579- انظر: مجمع البحرين (2921).

2580- انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 25.

282

حَدِيثٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: لَمَا فَاتَكَ مِنْ صَدْرِ الْحَدِيثِ آجُودُ وَآجُودُ، قُلْتُ: يَا ابْنَ الْحَطَّابِ، فَهَاتِ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ: مَنُ شَهِدَ اَنُ لَا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجٌ

2581 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا مَعْمَرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ ابْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهِ يُحِبُّ اَنْ تُعْمَلَ رُحُصُهُ كَمَا يُحِبُّ اَنْ تُعْمَلَ عَزَائِمُهُ رُحَصُهُ كَمَا يُحِبُ اَنْ تُعْمَلَ عَزَائِمُهُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ مَرُفُوعًا عَنُ شُعْبَةَ إِلَّا مَعْمَرٌ ومِسْكِينُ بُنُ بُكْيُرِ الْحَرَّانِيُّ

2582 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الِي الْمُحَمَّدُ بُنُ الِي الْمُحَمَّدُ بُنُ الِي الْمَحَمَّدُ بُنُ الِي الْمَحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَاضِرَةَ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بَكْرٍ الْعَنزِيُّ قَالَ: حَدَّثِنِي عَمِّى غَضْبَانُ بُنُ حَنُظَلَةً بُنِ نُعَيْمٍ الْعَنزِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنُ عَنْ اللهِ حَنْظَلَةَ بُنِ نُعَيْمٍ الْعَنزِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنُ وَفَدَ عَلَى عُسَرَ، فَجَعَلَ يَسْالُ رَجُلًا رَجُلًا رَجُلًا: مِمَّنُ انْتَ؟ وَمَنْ اَنْتَ؟ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقَالَ: مِمَّنُ اَنْتَ؟ وَمَنْ اَنْتَ؟ وَمَنْ اَنْتَ؟ وَمَنْ اَنْتَ؟ فَقُلُتُ: اَنَا حَنْظَلَةُ مِنْ عَنزَةَ، فَاَوْمَا نَحُو

بھی عمدہ ہے۔ میں نے عرض کی: اے ابن خطاب! وہ بھی سناؤ! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم کو حضور طلق فیلیل اللہ عنہ رسول اللہ کی گواہی دے وہ جنت میں داخل ہوگیا۔

یہ حدیث عبداللہ بن عمر و حضرت عمر سے روایت

کرتے ہیں اور حضرت عمر سے بیہ حدیث اس سند سے

روایت ہے اس کوروایت کرنے میں تجاج اکیلے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ حضور طرح اللہ عنہ فر مایا: بے شک اللہ عز وجل پند

کرتا ہے رخصت پرعمل کرنے کو جس طرح بیند کرتا ہے

عزیمت پرعمل کرنے کو پیند کرتا ہے۔

یہ حدیث شعبہ سے مرفوعاً معمر اور مسکین بن بکیر الحرانی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت حظلہ بن القری رضی اللّدعنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں: میں حضرت عمر کے وفد میں شامل تھا' ایک آ دمی دوسرے سے پوچھتا: آ ب کس سے ہیں اور کیا نام ہے؟ یہاں تک مجھ تک پنچ آ پ نے فرمایا: آپ کون ہیں آ پ کا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کی: میں خطلہ عزرہ قبیلے کا فرد ہوں' اس نے مشرق کی طرف اشارہ کیا' اپنی انگلیاں کھولیں اور کہا: میں نے حضور کیا' اپنی انگلیاں کھولیں اور کہا: میں نے حضور

<sup>2581-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد10صفحه 103 رقم الحديث: 10030 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 مفحه 165

<sup>2582-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 54.

الْـمَشُـرِق، وَفَرَّجَ اَصَـابِعَهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنَزَةُ حَىٌّ مِنْ هَاهُنَا، مَبْغِىٌّ عَلَيْهِمْ، مَنْصُورُونَ

لَمْ يُوْوَ هَلَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو غَاضِرَةَ

2583 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا الْحَكَمُ بُنُ مَرُوَانَ الْـكُـوفِيُّ قَـالَ: نـا سَلَّامٌ الطَّويلُ، عَن الْاَجُ لَح بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ الْكِنُدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: جَاءَ جِبُرِيلُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِينِ غَيْرِ حِينِهِ الَّذِي كَانَ يَأْتِيهِ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا جَبُرِيلُ مَا لِي اَرَاكَ مُتَغَيِّرَ اللَّوُن؟ فَقَالَ: مَا جِئْتُكَ حَتَّى اَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بمَ فَاتِيحِ النَّارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا جِبُرِيلُ، صِف لِيَ النَّارَ، وانْعَتْ لِي جَهَنَّمَ فَفَالَ جَبُويلُ: إِنَّ اللُّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آمَوَ بِجَهَنَّمَ فَ أُوقِدَ عَلَيْهَا ٱلْفَ عَامِ حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ آمَرَ فَأُوقِدَ عَلَيْهَا ٱللَّفَ عَامِ حَتَّى احْمَرَّتُ، ثُمَّ امَرَ فَأُوقِدَ عَلَيْهَا ٱلْفَ عَسامِ حَتَّى اسْوَدَّتْ، فَهِى سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ لَا يُضِىءُ شَرَرُهَا، وَلَا يُطْفَأُ لَهَبُهَا، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقّ، لَوُ أَنَّ قَدُرَ ثُقُبِ إِبْرَةٍ فُتِحَ مِنْ جَهَنَّمَ لَمَاتَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا مِنْ حَرِّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِ الْحَقِّ لَوْ اَنَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِ النَّارِ عُلِّقَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْكَرْضِ لَـمَاتَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ حَرِّهِ،

میہ حدیث عمر سے اس سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابوغا فرہ اکیلے ہیں۔

حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت جریل علیه السلام حضور ملی آیکی بارگاه میں آئے اس وقت کے علاوہ جس وقت آپ کے پاس آتے تھے حضور مُنْ أَيْنِهِم كُون كُون كُون موع وراي الع جبريل! مجھے کیا ہے کہ آپ کا رنگ بدلہ ہواد کیررہا ہوں؟ حضرت جریل نے عرض کی: میں آپ کے پاس نہیں آیا ، یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے جہم کے کھولنے کا تھم دیا' حضور المياتيم فرمايا: اے جريل! مجھے جہم كى صفت بتائيں اور ميرے ليے جہم كى حالت بتائيں۔حضرت جریل علیہ السلام نے عرض کی: بے شک اللہ عزوجل نے جہنم کے متعلق حکم دیا کہ اس کو ایک ہزار سال جلایا گیا يبال تك كه وه سفيد موكن بهر حكم ديا اس مين ايك بزار سال آ گ جلائی جائے یہاں تک کدوہ سرخ ہوگئ پھر تحكم ديا اس ميں ايك ہزارسال تك جلائي جائے "يہال تک که کالی ہوگئ وہ کالی ہوگئ اندھیرا ہی اندھیرا ہے ٰاس میں روشی نہیں ہو گی' وہ بجھے گی نہیں' اس ذات کی قشم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے سوئی کے سوراخ کے برابرجہم سے کھولا جائے تو جوزمین میں بیں وہ سارے کے سارے اس کی گرمی میں جل جائیں' اُس ذات کی

قتم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے! اگر جہنم کے کیڑوں میں سے ایک کیڑا زمین وآسان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی گرمی کے سبب تمام زمین والے مر جائیں اور اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحل کے ساتھ بھیجا! اگرجہنم کا خازن دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہواور وہ سارے اس کی طرف دیکھیں جوزمین میں موجود ہوں تو زمین والےسارے کےسارے اس کی بدبواور برصورتی سے مرجائیں' اس ذات کی قشم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے! اگرجہم کی زنجیروں میں سے ایک زنجیر جس کی صفت حضور ملٹوریہ نے بیان کی ہے اس کو بہاڑ پر رکھا جائے تو وہ ذرّہ ذرّہ ہوجائے یہاں تک کہ زمین تک ختم ہو جائے گی۔حضور مل اللہ نے فرمایا: اے جریل! بس كرو ميرا دل يهث نه جائے ميں اس حال ميں وصال نه کر جاؤں۔ حضور ملٹ کیلئم نے جبریل کی طرف دیکھا' آپ رورہے ہیں'آپ نے فرمایا: اے جریل! آپ رو رہے ہیں حالانکہ اللہ کے ہاں آپ کا برامقام ہے مجھے کیا ہوا کہ میں نہروؤں؟ ہوسکتا ہے میں اللہ کے علم میں اس حالت میں نہ ہوں جس پر میں ہوں میں نہیں جانتا ہوں کہ مجھے اہلیس کی طرح نہ آ زمایا جائے مجھے نہیں معلوم کہ مجھے صاروت و ماروت کی طرح آ زمایانہ جائے۔اس کے بعد حضور مُنْ اللِّهِ أور جبريل عليه السلام رويرٌ ي دونول مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ دونوں کو آ واز دی: اے جریل! اے محمہ! بے شک اللہ عزوجل نے دونوں کواس ہے امن دیا ہے کہتم دونوں کسی نافرمانی میں مبتلا کیے

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ خَازِنًا مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ بَرَزَ اِلَى اَهْلِ الدُّنْيَا، فَنَظَرُوا اِلَّيهِ لَمَاتَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ مِنْ قُبْحِ وَجُهِمِهِ وَمِنْ نَتْنِ رِيحِهِ، وَالَّـٰذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ حَلْقَةً مِنْ حَلْقَةِ سِلْسِلَةِ اَهْل النَّارِ الَّتِي نَعَتَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وُضِعَتْ عَلَى جِبَالِ الدُّنْيَا لَارُفَضَّتْ، وَمَا تَقَارَبَتْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْاَرْضِ السُّفْلَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبِي يَا جِبْرِيلُ لَا يَنْصَدِعُ قَلْبِي، فَأَمُوتُ قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبُرِيلَ وَهُوَ يَبُكِي، فَقَالَ: تَبْكِي يَا جِبُرِيلُ وَٱنْتَ مِنَ اللَّهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ؟ قَالَ: وَمَا لِيَ لَا ٱبْكِي؟ أَنَا آحَتُ بِالْبُكَاءِ لَعَلِّي أَنُ آكُونَ فِي عِلْمِ اللهِ عَلَى غَيْرِ الْحَالِ الَّتِسِي آنَا عَلَيْهَا، وَمَا اَدُرِى لَعَلِّي أَبْتَلَى بِيمِشُلِ مَا ابْتُلِيَ بِهِ إِبْلِيسُ، فَقَدُ كَانَ مِنَ الْمَلائِكَةِ، وَمَا يُدُدِينِي لَعَلِّى ٱبْتَلَى بِمِثْل مَا ابْتُلِي بِهِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ قَالَ: فَبَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَكَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَمَا زَالِا يَبْكِيَان حَتَّى نُودِيَا: أَنْ يَا جِبُويلُ وَيَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ آمَّنكُمَا آنُ تَعْصِيَاهُ، فَارْتَفَعَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَاهُ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُمَّرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْآنصارِ يَضْحَكُونَ ويَلْعَبُونَ، فَقَالَ: المُسْحَكُونَ وَوَرَائَكُمْ جَهَنَّمُ؟ فَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ نَّهُ وَكُتُمُ قَلِيَّلا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَمَا اَسَغْتُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَلَخَرَجُتُمُ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ الَّي

الله عَزَّ وَجَلَّ فَنُودِى: يَا مُحَمَّدُ، لَا تُقَيِّطُ عِبَادِى، إِنَّمَا بَعَثْتُكَ مُيَسِّرًا، وَلَمُ اَبْعَثُكَ مُعَسِّرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَدِّدُوا وَقَارِبُوا

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَلَّامٌ

2584 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا الْحَكُمُ بُن مَرُوَانَ قَالَ: نا الْحَكُمُ بُن مَرُوَانَ قَالَ: نا السَرَائِيلُ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ، عَنْ اُمِّيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَا تَتَّخِذُ لَكَ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَا تَتَّخِذُ لَكَ بِمِنَى شَيْئًا فَتَسْتَظِلَّ فِيهِ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّمَا مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا اِسْرَائِيلُ

2585 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا الْحَكُمُ

جاؤ۔ حضرت جریل علیہ السلام اُسطے حضور التھ الیہ السلام اُسطے حضور التھ الیہ السلام اُسطے حضور التھ الیہ السلام اُسطے اور کھیل رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں آپ نے فرمایا: کیا تم بنس رہے ہو تم تمہارے پیٹھے جہنم ہے اگرتم جان الوجو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ روؤ منم کھانا پینا چھوڑ دیتے تم می اور یوں کی طرف نکل جاتے اللہ عزوجل سے پناہ ما تگتے۔ آواز دی گئ: اے محمد! میرے بندوں کو مایوس نہ کرؤ میں آ واز دی گئ: اے محمد! میرے بندوں کو مایوس نہ کرؤ میں نے آپ کو آسانی کرنے کے لیے بھیجا ہے اور مشکلات کے لیے نہیں بھیجا۔ جضور ملتی الیہ الیہ نزد کی جاہوؤ میاندروی اختیار کرو۔

بیر حدیث حضرت عمر سے اسی سند سے روایت ہے' اس کوروایت کرنے میں سلام اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا ہم منی میں آپ کے لیے کوئی شی نہ بنا کیں تا کہ آپ اس سے سامہ حاصل کریں؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ! منی میں جو پہلے جائے وہی اس کے شہرنے کی جگہہے۔

بیر حدیث ابراہیم سے صرف اسرائیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت موی بن طلحه اینے والد سے روایت کرتے

2584- أخرجه أبو داؤد: المناسك جلد 2صفحه 219 رقم الحديث: 2019 والترمذى: الحج جلد 3007 رقم الحديث: 881 والدارمي: المناسك جلد 2صفحه 1000 رقم الحديث: 881 والدارمي: المناسك جلد 2صفحه 1000 وقم الحديث: 1937 وأحمد: المسند جلد 6صفحه 230-231 رقم الحديث: 25773

2585- أخرجه النسائي: السهو جلد3صفحه 41 (باب نوع آخر).

قَالَ: نا اِسُوَائِيلُ، عَنُ عُثُمَانَ بُنِ مَوْهَبٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: قُلُنَا: قَدُ عَلِمُنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارِكُ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارِكُ وَبَارِكُ عَلَى الْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ وَبَارِكُ مَجِيدٌ

لا يُرُوى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنُ طَـلُحَةَ إِلَّا مِنُ حَدِيثِ عَنُ طَـلُحَةَ إِلَّا مِنُ حَدِيثِ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَوْهَبٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنُ عُثْمَانَ إِلَّا إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكٌ

2586 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا الرَّبِيعُ بُنُ يَحْيَى الْاسْنَانِيُّ قَالَ: نا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ، عَنْ عَوْنِ يَحْيَى الْاسْنَانِيُّ قَالَ: نا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ، عَنْ عَوْنِ بُنِ اَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا يَعُولُ: خَيْرُنَا بَعْدَ نَبِينَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ مَا وَسُكَم اللهُ عَنْهُ مَا وَسَلَّم اَبُو بَكُو وَعُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا

قَالَ: نا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ، عَنِ الْحَكْمِ بُنِ عُتَيْبَةً، عَنُ عَلَى اللهِ مُسْلِمٍ قَالَ: نا الرَّبِيعُ قَالَ: نا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ، عَنِ الْحَكْمِ بُنِ عُتَيْبَةً، عَنُ عَبْدِ السَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةً قَالَ: اللهُ الْمُدِى لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْكَ، فَكَيْفَ يَا رَسُولَ الله عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ مُحَمَّدِ الله عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَا السَّلامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ، قَالَ: اللهُمُ صَلِّ عَلَيْكَ، فَكُمْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مُحَمَّدِ اللهُمُ عَلَيْكَ عَلَى مُحَمَّدِ اللهُ السَّلامَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ السَّكُونَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ السَّعْمَ عَلَيْكَ اللّهُ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ السَّكُونَ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامَ عَلَيْكَ الْمَا السَّكُونَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلْمُ الْعَلَيْكَ الْعَلَامُ عَلَيْكَ الْعَلَى الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَى عَلَيْكَ الْعَلْمُ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَى عَلَيْكَ الْعَلَامُ عَلَيْكَ الْعَلَى عَلَيْكَ الْعَلَى عَلَيْكَ الْعَلَى عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكُونُ الْعَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلْ

ہیں کہ ہم نے عرض کی: ہم کوعلم ہے کہ س طرح ہم آپ پرسلام بھیجیں' آپ پر درود کسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا: پردھو' اللہ مصل علی محمد وعلی آل محمد وہارك علی محمد الی آخرہ''۔

یہ حدیث طلحہ سے صرف عثان بن عبداللہ بن موہب ہی روایت کرتے ہیں اور عثان سے صرف اسرائیل اور شریک ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عون بن الى جحيفه اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كه ميں نے حضرت على رضى الله عنه سے سنا فرماتے ہوئے كه ہمارے نبى ملتے اللہ اللہ عند حضرت الديم رضى الله عنهما افضل ہيں۔

حضرت کعب بن عجر ہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں آپ کو وہی ہدیہ نہ دول جو میں نے حضور طن گئی آئی ہے ۔ سافرماتے ہوئے میں نے عرض کی: کیول نہیں! حضرت کعب نے فرمایا: ایک آ دی نے عرض کی کہ یارسول اللہ! ہم آپ پرسلام جیجتے ہیں اس کو ہم علم ہے 'آپ پر درود کیے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: پڑھو' اللہ ہم صل علی محمد وعلی آل محمد الی آ حرہ''۔

2586- أخرجه البخارى: فضائل الصحابة جلد 7صفحه 24 رقم الحديث: 3671 وأحمد: المسند جلد 1صفحه 159 ورقم الحديث: 1058 و

2587- أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء جلد6صفحه469 رقم الحديث:3370 ومسلم: الصلاة جلد1صفحه 305 .

وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ

2588 - حَدَّثَنَا ابُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا الرَّبِيعُ بُنُ يَخْتَى قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَاقِدٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنُ مُحَدَّمَّدِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ بُنُ عَازِبٍ: بَيْنَمَا مُحَدَّمَّدِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ بُنُ عَازِبٍ: بَيْنَمَا نَحُنُ نَـمُشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُورُ وَنَهُ قَالَ: فَقَرْعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرَ بَيْنَ اصْحَابِهِ مُسُرِعًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرَ بَيْنَ اصْحَابِهِ مُسُرِعًا حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرَ بَيْنَ اصْحَابِهِ مُسُرِعًا حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَى بَلُ النَّرَى عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَ الثَّرَى مَنْ بَيْنِ مَنْ دُمُوعِهِ، فَهَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَّ الثَّرَى مِنْ بَيْنِ مِنْ دُمُوعِهِ، فَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَّ الثَّرَى مِنْ بَيْنِ مِنْ دُمُوعِهِ، فَهُ مَّ اقْبَلَ عَلَيْهَ، وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَّ الثَّرَى مِنْ لُهُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى بَلَ الْمُولِي الْمُثَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَ الْمُولِي الْمُثَلِى مَنْ دُمُوعِهِ، فُمَ اقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: الْحُوانِى، لِمِثُلِ هَذَا الْيُومُ فَاعِدُوا

لَا يُسرُوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنِ الْبَرَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ وَاقِدٍ

2589 - حَدَّنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَارِمْ اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَارِمْ اَبُو النَّعُمَانِ قَالَ: نا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ: نا الْبَرَاءُ بُنُ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَبِنُوا حَتَّى يَرَوُهُ سَاجِدًا قَدُ وَضَعَ جَبُهَتَهُ بِالْاَرْضِ

لَمْ يَرُو هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَرِيرٍ إِلَّا عَارِمٌ

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم حضور طرف آلی ہے ساتھ چل رہے سے اچا تک آپ نے فرمایا آپ نے لوگوں کی ایک جماعت دیکھی' آپ نے فرمایا بیسارے کس پر جمع ہیں؟ عرض کی گئی: ایک قبر کھود رہے ہیں' اس کے بعد حضور طرف آلی ہی ہی آپ رو پڑے اس پرمٹی ڈالی اور اپنے ہاتھ قبلہ رخ کیے' آپ رو پڑے یہاں تک کہ زمین آ نسووں سے تر ہوگئ' چر ہماری طرف متوجہ ہوئے' آپ نے فرمایا: میرے بھائیو!اس کی مثل متوجہ ہوئے' آپ نے فرمایا: میرے بھائیو!اس کی مثل مارے ساتھ ہونا ہے'اس کے لیے تیاری کرو۔

بیرحدیث براء سے اسی سند سے مروی ہے اس کو روایت کرنے میں عبداللہ بن واقد اکیلے ہیں۔

حفرت براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم حضور طرح آئے آئے کے زمانہ میں جب رکوع سے اُٹھتے سے تو ہم مشہر سے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کو سجدہ کی حالت میں و کھے نہ لیتے کہ آپ نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ لی ہے۔

بیر حدیث جریر سے صرف عارم ہی روایت کرتے

2588- أخرجه أحمد: المسند جلد4صفحه 361-360 رقم الحديث: 18626.

2589- أخرجه البخارى: الأذان جلد 2صفحه 345 رقم الحديث: 811 ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحه 345 .

2590 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: لا عَارِمٌ اَبُو السُّغْمَان قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ كُلُحَة بن مُصّرُفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُن عَازِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقِ أَوْ سَقَى لَبَنَّا، أَوْ اَهُدَى زِقَاقًا، كَانَ عِدُلَ رَقَبَةٍ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللُّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحُمُدُ وَهُ وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشُرَ مَرَّاتٍ، كَانَ لَهُ عِـ ذُلُ رَقَبَةٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـاْتِينَا يَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وصُدُورَنَا وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زُبَيْدٍ إِلَّا جَرِيرٌ

2591 - حَـدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: آنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْ لَدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتُّ النَّاسِ حَيْرٌ؟. قَالَ: قَرُنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجىءُ قَوْمٌ تَسبقُ شَهَادَةُ أَحَدِهمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ

حضرت براء بن عازب رضى الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی الم نے فرمایا: جس نے کسی کو دودھ والا جانور دیایا دودھ پینے کے لیے دیایا جس نے اندھے آدمی کوراستہ دکھایا اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے ك برابر ثواب ع جس في لا الله الا الله وحدة لا شريك لـه ' له الملك وله الحمد وهو على كل شیء قدیو وس مرتبه پرطائاس کے لیے بھی ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے حضور ملی ایک ہمارے كندهے اور مارے سينے برابر كرتے تھے اور فرماتے: این صفیں ٹیڑھی نہ کرو ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہوجا کمیں گئے ہے شک اللہ عز وجل اور اسکے فرشتے اس کے لیے رحمت بھیجے ہیں جو پہلی صف میں شریک ہوتے ہیں۔ بی حدیث زبید سے صرف جریر ہی روایت کرتے

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضور ملی الم سے بوجھا: لوگوں میں افضل كون ہے؟ آپ نے فرمایا: ميرے صحابۂ پھر جوميرے . صحابہ سے ملے پھرمیرے صحابہ کے ملنے والے سے ملے پھرا یسے لوگ آئیں گے جو گواہی دینے میں بڑی جلدی کریں گے ان میں ایک قتم کی گواہی اور دوسرا گواہی کی

2590- أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 4صفحه 285 والحاكم في مستدركه جلد 1صفحه 501 ـ انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه88 .

2591- أخرجه البخاري: الأيمان والنذور جلد 11صفحه 552 رقم الحديث: 6658 ومسلم: فصائل الصحابة جلد 4 صفحه1963 .

فشم دےگا۔

289

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت بے کہ حضور ملتی آلم نے فرمایا: بھو کے کو کھانا کھلاؤ' مریض کی عیادت کرو قیدی کوآ زاد کراؤ۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی آئی ہے فرمایا: ہر ایک کے ساتھ اس کا ساتھی جن ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا: میر نے ساتھ بھی لیکن الله عزوجل نے میری مدد کی اس کے حوالہ سے وہ مجھے پراسلام لایا ہے وہ مجھے صرف بھلائی کے لیے عرض کرتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملٹی آئی ہے نے فرمایا: جریل نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری اُمت داخل ہو گی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی: میں پند کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا جس وقت آپ نے دیکھا تھا' آپ ملٹی آئی ہے نے فرمایا: تُو میری اُمت سے جنت میں سب سے میلے داخل ہوگا۔

شهادته

2592 - وَبِهِ عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ اَبِى وَاثِلٍ ، عَنُ اَبِى وَاثِلٍ ، عَنُ اَبِى وَاثِلٍ ، عَنُ اَبِى مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَطُعِمُوا الْجَاثِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا

2593 - وَبِهِ عَنُ مَنُصُورٍ، عَنُ سَالِمِ بُنِ اَبِي الْسَجَعُدِ، عَنُ سَالِمِ بُنِ اَبِي اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، اَنَّ النَّبِيَّ الْسَجَعُدِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنُ اَحَدِ إِلَّا وُكِلَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنُ اَحَدِ إِلَّا وُكِلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، قَالُوا: وَإِيَّاكَ؟ قَالَ: وَإِيَّاى، وَلَكِنَّ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، قَالُوا: وَإِيَّاكَ؟ قَالَ: وَإِيَّاى، وَلَكِنَّ اللهَ عَنَ وَجَلَل اَعَانَنِي عَلَيْهِ فَاسُلَمَ، فَلا يَامُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ بِخَيْرٍ

بُنُ مَيْسَرَةَ الْاَدَمِى قَالَ: نا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ بَنُ مَيْسَرَةَ الْاَدَمِى قَالَ: نا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ بَنُ مَيْسَرَةَ الْاَدَمِى قَالَ: نا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ قَالَ: خَدَّ أَبِى يَحْيَى، قَالَ: خَدَ أَبِى يَحْيَى، مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ، عَنْ آبِى هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ مَوْلَكِي آلِ جَعْدَةَ، عَنْ آبِى هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اَخَذَ جَبُرِيلُ بِيدِى، اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَخَدُ جَبُرِيلُ بِيدِى، فَقَالَ ابُو فَارَانِي بَابَ الْجَنَّةِ اللّذِى تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِى فَقَالَ ابُو اللهِ، وَدِدْتُ آتِي كُنْتُ مَعَكَ حَتَى ارَسُولَ اللهِ، وَدِدْتُ آتِي كُنْتُ مَعَكَ حَتَى ارَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امَا إِنَّكَ اوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى

<sup>2592-</sup> أخرجه البخارى: الجهاد جلد 6صفحه 193 رقم الحديث: 3046 وأبو داؤد: الجنائز جلد 30فحه 183 رقم الحديث: 19536 . الحديث: 3105 وأحمد: المسند جلد 481 صفحه 481 رقم الحديث: 19536 .

<sup>2593-</sup> أخرجه مسلم: المنافقين جلد 4صفحه 2167 وأحمد: المسند جلد 1صفحه 520 رقم الحديث: 3801

<sup>2594-</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك جلد 3صفحه 73.

مَرْزُوقٍ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، مَرْزُوقٍ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَي مَالِح، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّم: تَعِسَ عَبُدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبُدُ الدِّيهِ مَا تَعِسَ عَبُدُ الْخَمِيصَةِ، اللهِ يَعْسَ عَبُدُ الدِّيهِ اللهِ يَعْسَ عَبُدُ الْخَمِيصَةِ، اللهِ يَعْسَ عَبُدُ الْخَمِيصَةِ، وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِنْ مُنْتَقَلَ، وَإِنْ كَانَتِ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَتِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ السَّاقَةِ، إِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعُ، وإِنْ السَّاقَةُ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعُ، وإِنْ السَّاقَةَ وَانْ لَمْ يُؤُذَنْ لَهُ يُؤُذَنْ لَهُ يُؤُذَنْ لَهُ السَّاقَةِ، إِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَقَعُ، وإِنْ السَّاقَةَ وَانَ لَمْ يُؤُذَنْ لَهُ يُؤُذَنْ لَهُ السَّاقَةِ، إِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَقَعُ، وإِنْ السَّاقَةَ وَانَ لَمْ يُؤُذَنْ لَهُ يُؤُذَنْ لَهُ الْمَا يَعْ مَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْرَاقُ الْمَا يُؤْذَنْ لَهُ الْمُ يُولُونَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمَا يُؤْذَنُ لَهُ اللهُ الْمُ يُولُونَ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَالَةُ الْمَا يَعْنَ الْمُعْمَالَةُ الْمُ يُولُونَ لَلْهُ الْمُ الْمُؤْذَنُ لَهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْذَنُ لَلْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْذَنُ لَلْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْذَنُ لَلْهُ الْمُ الْمُؤْذَنُ لَلْهُ الْمُ الْمُؤْذَنُ لَلْمُ الْمُؤْذَنُ لَلْهُ الْمُؤْذَنُ لَلْمُ الْمُولُ الْمُؤْذِنُ لَلْمُ الْمُؤْذَنُ لَلْمُ الْمُؤْذُنُ لَلْهُ الْمُسْتَعَالِمُ الْمُعْمَالَةُ الْمُنْ الْمُولَالَ الْمُعْتَلِهُ الْمُسْتَعَا الْمُعْمُلُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْمَلُولُ الْمُؤْذَنُ

2596 - حَلَّاثَهَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بُنُ مُوسَى اَبُو عُقْبَةَ الْاَزْرَقُ قَالَ: نا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ مَطَرِ بُنِ عُكَامِسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَضَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلهُ فِيهَا حَاجَةً لِرَجُلٍ اَنْ يَمُوتَ بِاَرْضٍ حَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً

مُ وَرِقِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ آبِي الْآخُوسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُ مُورِّقِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ آبِي الْآخُوسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی اللہ عنہ نے فر مایا: دینار اور درہم کے لا لچی آ دی کے لیے ہلاکت ہے خمیصہ (دھاری دارسرخ یا ساہ کپڑے) والے کے لیے اگر اسکودیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے 'خوشخبری ماس کے لیے جو گھوڑ ہے کی لگام پکڑے اللہ کی راہ میں اس کے لیے جو گھوڑ ہے کی لگام پکڑے اللہ کی راہ میں اس کے بال بھرے ہوئے ہوں' اس کے قدم غبار آ لودہوں' اگر وہ حفاظت میں ہوتا ہے تو وہ حفاظت کرتا ہے' جب وہ چلتا ہے تو وہ حفاظت کرتا ہے' جب وہ چلتا اس کی سفارش مانی نہیں ہوتا ہے' اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش مانی نہیں جاتی' اگر اجازت مانگے تو اس کو اجازت نہیں دی جاتی۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت بے کہ حضور ملتی اللہ نے فرمایا: آدی کا باجماعت نماز اداکرنے سے پیس گنا نماز کے ثواب اکرنا اکیلے نماز اداکرنے سے پیس گنا نماز کے ثواب

<sup>2595-</sup> أخرجه البخارى: الجهاد جلد 6صفحه 95 رقم الحديث: 2887 والبيهة في الكبرى جلد 9صفحه 268 رقم الحديث: 18498 و الحديث: 18498 و

<sup>2596-</sup> أخرجه الترمذى: القدر جلد4صفحه452 رقم الحديث: 2146 وأحمد: المسند جلد5صفحه 269 رقم الحديث: 22043 والمحديث: 22043 .

<sup>2597-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد 10صفحه 127 رقم الحديث: 10096 والأمام أحمد في مسنده جلد 1 صفحه 376 .

میں اضافہ کردیتا ہے۔

مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ حَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

لَهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِّقِ اللَّهَ هَمَّامٌ

بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَهَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ مَنْ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَهَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ مَنْ رَجَّاءٍ قَالَ: اَنَهَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِي اللهِ عَنْ اَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَبُّكِ ؟ فَاسَارَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَبُّكِ ؟ فَاسَارَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اعْتِقُهَا، فَوَانَهَا مُؤْمِنَةٌ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْتِقُهَا، فَوَانَهَا مُؤْمِنَةٌ وَسَلَّمَ : اغْتِقُهَا، فَوَانَهَا مُؤْمِنَةٌ وَسَلَّمَ : اغْتِقُهَا، فَوَانَهَا مُؤُمِنَةٌ

2599 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُسُ رَجَاءٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُسُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنا اِسْرَائِيلُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْاَعُورِ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرزِنِيّ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاكُلِ الثُّومِ، وَقَالَ: لَوُلَا اَنَّ الْمَلَكَ يَنُزُلُ عَلِيً يَكُلُ الثُّومِ، وَقَالَ: لَوُلَا اَنَّ الْمَلَكَ يَنُزُلُ عَلِيً يَلَكُ لُنَهُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْنِ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ

2600 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بن رَجَاءٍ قَالَ: آنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

بیر حدیث قادہ سے وہ موروق سے اور قادہ سے صرف ہام ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
ایک آ دی حضور ملے گیا آئے کے بیاس آیا کالی لونڈی لے کر
اس نے عرض گی: مجھ پرمؤمنہ لونڈی واجب ہوئی ہے۔
حضور ملی گیا آئے سے اس لونڈی کوفر مایا: تیرا رب کون ہے؟
اس نے اشارہ کیا آسان کی طرف اس نے عرض کی: اللہ
میرا رب ہے آپ نے فر مایا: میں کون ہوں؟ اس نے
عرض کی: آپ اس کے رسول ہیں اور اس نے اشارہ کیا
اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین کی طرف حضور ملی آئے آئے نے اس
آ دی کوفر مایا: اس کوآ زاد کرویہ مؤمنہ ہے۔

یہ حدیث عون سے صرف مسعودی ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ابوطلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا خیبر

2599- انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 49.

2600- أخرجه البخارى: الصلاة جلد1صفحه 572 رقم الحديث: 271 ومسلم: الجهاد جلد3صفحه 1426 .

میں الرائی بری سخت تھی میں نے حضور ملتی الم سے سنا

فرماتے ہوئے: الله براہے خيبر فتح ہو گيا مخيبر ويران موا ،

ہم جب سی قوم کے میدان میں نازل ہوتے ہیں تو وہ

دن ان کے لیے بہت براہوتا ہے۔

أَنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ: كُنتُ رَدِيفَ آبِى طَلَحَةَ بِخَيْبَرَ، وَقَدِ اشْتَدَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ اَكْبَرُ، فُتِحَتْ خَيْبَرُ، خَرِبَتُ خَيْبَسُرُ، إنَّسَا إِذَا نَسزَلْسًا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ مدینه میں رہنے والوں کو بخت قحط اور بھوک کا سامنا کرنا را حضور مل المالية الم منر رتشريف فرما موئ آپ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا' کچھ لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے عرض كى: يارسول الله! مال بلاك مو كئ اور بم كوايي اویر ہلاکت کا خوف ہے اور بھاؤ بڑھ گیا ہے اور بارش نہیں برس رہی ہے اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر بارش برے! حضرت انس رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ آسان پر میں نے ذرہ برابر بھی بادل نہیں دیکھے آپ می اللہ اللہ اللہ اللہ ائے ہاتھ کشادہ کے آپ نے دعا فرمائی: الله کی قتم! آب نے این ہاتھ نیے نہیں کیے یہاں تک کہ بادل چاروں طرف سے آئے ' پھر برنے لگے پھر سات دن تك برست رب يهال تك كهالله كي قتم! ايك نوجوان آ دی شدت بارش کی وجہ سے اینے گھر واپس آتا تو وہ بھیگا ہوتا تھا' جب دوسرا جمعہ آیا تو نبی کریم ملٹی ایلی نے خطبه دیا مجھ لوگ معجد میں کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول الله! گھر گرنے شروع ہو گئے ہیں اور راستے بند ہو گئے ہیں' اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے روک لے۔ میں نے رسول اللد ملتی اللہ علی وتبسم فرماتے ہوئے

2601 - وَعَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: اَصَابَ أَهُـلُ الْـمَـدِينَةِ قَحُطٌ ومَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَطَبَ يَوْمَ الْـجُــمُعَةِ، فَقَامَ نَاسٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ، وَحَشِينَسا الْهَلاكَ عَلَسى اَنْفُسِنَا، وغَلا السِّعُرُ، وَقَحَطَ الْمَطَرُ، ادْعُ اللَّهَ اَنْ يَسْقِينَا، قَالَ آنَسٌ: وَمَا آرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ بَيْضَاءَ، فَمَدَّ يَدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا، فَوَاللَّهِ مَا ضَمَّ اِلَيْهِ يَدَهُ حَتَّى رَايَتُ السَّحَابَ يَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا وَمِنْ هَاهُنَا، وَصَارَتُ رُكَامًا، ثُمَّ سَالَتُ سَبْعَةَ آيَّام، حَتَّى وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُ لَ الشَّبابَ لَيَهِ مُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اَهْلِهِ مِنْ شِدَّةٍ الْمَطَرِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْاخْرَى، وَخَطَبَ النَّبِيُّ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ نَاسٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَــَهَـالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَانْقَطَعَتِ البطُّرُقُ، اذْعُ اللَّهَ اَنْ يَحْبِسَهَا عَنَّا، فَرَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسَّمَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ أَنَسٌ: فَمَا ارَى فِي السَّمَاءِ مِنْ خَصْرَاءَ، فَكَا وَاللَّهِ، مَا قَبَضَ يَدَهُ حَتَّى رَايَتُ السَّمَاءَ تَتَقَطَّعُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا عَنِ الْمَدِينَةِ،

فَأَصْبَحَتْ وَإِنَّ مَا حَوْلَهَا كُوْرٌ

لَمْ يَرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ الَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ

2602 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُسُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بُنُ اَبِي سَارَةَ قَالَ: نَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنُ آنَس بُن مَالِكٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً رَجُلًا إِلَى رَجُل مِنْ فَرَاعِنَةِ الْعَرَبِ، أَن ادْعُهُ لِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ اعْتَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: اذْهَبْ اِلْيِّهِ، فَادْعُهُ، فَاتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: يَدُعُوكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ وَمَا اللُّهُ؟ آمِنُ ذَهَبِ هُوَ، أَوْ مِنْ فِضَّةٍ، أَوْ مِنْ نُحَاسِ؟ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ، وَقَالَ: قَدُ اَخْبَرُتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَنَّهُ اَعْتَى مِنُ ذَلِكَ، فَقَالَ: ارْجِعُ إِلَيْهِ، فَادْعُهُ فَاتَاهُ فَاعَادَ عَلَيْهِ الْقُولَ الْأَوَّلَ، فَاعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ جَوَابِهِ الْأَوَّلِ، فَرَجَعَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: ارْجِعُ إِلَيْهِ، فَادْعُهُ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَتَوَاجَعَان الْكَكَامَ بَيْنَهُ مَا إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

دیکھا' آپ نے اپ دونوں ہاتھ اُٹھائے' آپ نے عرض کی: اے اللہ! ہمارے اردگرد برسا! ہم پر نہ برسا! محضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسان میں تر وتازگی میں ہے کوئی چیز نہیں دیکھی' اللہ کی قتم! آپ نے اپنے ہاتھ نہیں سمیلے یہاں تک کہ آسان سے مدینہ شریف کے اندر بارش نہیں برس رہی تھی' پس آسان صاف ہوگیا اور اس کے اردگرد بارش برس رہی تھی۔

یہ دونوں حدیثیں عمران القطان سے صرف عبداللہ بن رجاء ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور التي الم في عرب كايك قبيله فراعنه كايك آدى ک طرف کسی کو بھیجا کہ اس کومیرے یاس بلانا (وہ آ دمی والیس آیا) عرض کی: یارسول الله! وه اس سے بے برواہ ہے آپ نے فرمایا: اس کے پاس جاؤ! اس کو بلا کر لاؤ وہ بلارہے ہیں تو اُس نے کہا: الله كارسول اور وہ الله كيا ہے؟ كياوه سونے كا على ندى يا پيتل كا بنا ہوا ہے؟ وه آ دى دو باررسول الله التوليديم كى بارگاه ميس وايس آيا اس في آپ كوبتايا عرض كى: يارسول الله! ميس في آپ كوبتايا تھا كهوه اس سے بے يرواه ہے۔آپ نے فرمايا: دوباره واپس جاؤاس کو بلا کرلاؤ وہ آ دمی اس کے یاس آیا اس نے دوبارہ پہلی والی بات کمی وہ آ دی حضور ملٹ اللہ کہ طرف آيا' آپ كوبتايا' آپ مُتَّ يُنْكِلِم نِهُ مايا: دوباره جاؤ اس کو بلا کر لاؤا وہ آ دمی تیسری باراس کے پاس لوٹ کر

بِسَحَابَةٍ حِيَالَ رَأْسِهِ، فَرَعَدَتُ واَبُرَقَتُ، وَوَقَعَ مِنْهَا صَاعِقَةُ ذَهَبَتُ بِقَحْفِ رَأْسِهِ، فَاَنْزَلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَيُدُرُسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمُ يُحَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ) (الرعد: يُحَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ) (الرعد: 13)

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ ثَابِتٍ الَّا عَلِيُّ بُنُ آبِي اللهِ عَلِيُّ بُنُ آبِي سَارَةَ

2603 - حَدَّثَنَا ابُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ الْمُعَبِدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا الْحَارِثُ بُنُ عُبَيْدٍ ابْنُ عَبُدُ الْوَقَدَامَةَ، عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوثَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُصُحُفٍ مُخَتَّمَةٍ، فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اَلْقُوا يَدَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: وَعِزَّتِكَ مَا يَدَى اللهِ حَيْرًا، فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ هَذَا كَانَ لِغَيْرِ رَبَعْنَى الْعَمَلِ إِلَّا مَا ابْتُغِي بِهِ وَجُهِى، وَإِنِّى لَا اَقْبَلُ الْيَوْمَ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا ابْتُغِي بِهِ وَجُهِى، وَإِنِّى لَا اقْبَلُ الْيَوْمَ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا ابْتُغِي بِهِ

لَهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي عِمْرَانَ إِلَّا الْحَادِثُ بُنُ عُبَيْدٍ

2604 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ

گیا تواس اثناء میں کہ وہ دونوں باتیں کررہے تھے جب اللہ تعالی نے اس کے سرکے اوپر ایک بادل بھیجا جوگر جا اور اس میں سے بحلی ظاہر ہوئی۔ اس بحلی میں سے ایک کوئی نے اس کے سرکو کچل کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالی نے سے آیت نازل فرمائی: اللہ تعالی بجلیاں بھیجتا ہے اور ان کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مصیبت کا شکار کرتا ہے جبکہ وہ لوگ اللہ کے بارے مجادلہ کررہے ہوتے ہیں اور اللہ خت عذاب والا ہے۔

اس مدیث کو ثابت سے صرف علی بن ابی بیار ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیم نے فرمایا: قیامت کے دن ایک صحفہ لایا جائے گا اس پر مہر لگی ہوگی اس کو اللہ عز وجل کے سامنے رکھا جائے گا' اللہ عز وجل فرمائے گا: اس کو پھینک دواور اس دوسرے کی طرف متوجہ ہو' فرشتے عرض کریں گے: تیری عزت کی قتم! ہم نے صرف بھلائی ہی دیکھی ہے' اللہ عز وجل فرمائے گا: یہ کام میری رضا کے لیے نہیں کیا گیا' میں آج وہی ممل قبول کروں گا جومیری رضا کے لیے کیا میں آج وہی ممل قبول کروں گا جومیری رضا کے لیے کیا ہوگا۔

یہ حدیث ابوعمران سے صرف حارث بن عبید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت أم عبداالله بنت ملقام اپنے والد ملقام

2603- أخرجه البزار جلد4صفحه 157 . انظر: مجمع الزوائد جلد 10صفحه 353 .

2604- انظر: مجمع البحرين (2909) .

اللّهِ الْكَشِّى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَبُدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَبُدِ اللهِ ابْنَهُ مِلْقَامٍ، عَنْ جَدِّهِ التَّلِبَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْقَامٍ، عَنْ جَدِّهِ التَّلِبَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ آيَّام، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنِ التَّلِبِ اللَّا بِهَذَا الْسَنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ غَالِبُ بُنُ حَجْزَةَ

2605 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدِ الْوَهَابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدِ اللَّرَاوَرُدِيُّ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ خُصَيْفَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ اللَّرَعُبِ اللَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ مُحَكَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَايَتُ مُ الرَّجُلَ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، قُولُوا: لَا وَجَدْتَ، وَإِذَا رَايَتُ مُوهُ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا اللهُ عَالَمُ سَجِدِ، فَقُولُوا: لَا اللهُ عَالَمُ سَجِدٍ، فَقُولُوا: لَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلِيهُ وَلُوا: لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلُوا: لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا الللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ لَوْلًا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ، مُتَّصِلَ الْإِسْنَادِ، إِلَّا الدَّرَاوَرُدِيُّ

2606 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ: نا اَبُو هِلَالِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسِ فَالَ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

2607 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ

سے روایت کرتے ہیں اور ان کے والد تلب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آئیر کم نے فرمایا: مہمان نوازی تین دن ہے جواس سے زیادہ ہووہ صدقہ ہے۔

بیرهدیث تلب سے صرف اس سند سے روایت ہے' اس کوروایت کرنے میں غالب بن حجرہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی اللہ عند فرمایا: جب تم کسی آ دمی کود یکھو کہ وہ مسجد میں گم شدہ شی کا اعلان کررہا ہے تو تم کہو: وہ شی نہ ملے اور جب تم دیکھو کہ کوئی آ دمی مسجد میں کاروبار کررہا ہے تو تم کہو: اللہ عزوجل تیری تجارت میں نفع نہ دے۔

یہ حدیث بزید بن خصیفہ سے سند متصلاً کے ساتھ روایت نہیں کی گئی ہے گر الدراور دی کے لحاظ سے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ملتہ اللہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ملتہ اللہ نے ہم کو خطبہ دیا فرمایا: جس میں امانت نہیں
اس کا ایمان قابلِ قبول نہیں ہے جس میں وعدہ کی
پاسداری نہیں ہے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

حضرت یوسف بن عبدالحمید فرماتے ہیں کہ میں

2606- أخرجه أحمد: المسند جلد3صفحه 166 رقم الحديث: 12392 . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 101 . 2607 انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 176 . 2607 .

بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجِبِيُّ قَالَ: نا خَالِدُ بُنُ حَارِثٍ قَالَ: حَدَّلَيْنِي طَرِيفُ بُنُ عِيسَى الْعَنْبِرِيُّ قَالَ: نا يُوسُفُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِاهْلِهِ، فَذَكَرَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَغَيْرَهُمَا . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: مِنْ اَهُلِ الْبَيْتِ آنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ تَقُمْ عَلَى بَابِ سُدَّةٍ، اَوُ تَأْتِى اَمِيرًا تَسْأَلُهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ طَرِيفٍ إِلَّا خَالِدٌ

الضّرِيرُ قَالَ: آنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، الضّرِيرُ قَالَ: آنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنُ شَمَيَّةَ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَجَدَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ فِى شَيْءٍ، فَقَالَتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ فِى شَيْءٍ، فَقَالَتُ لِى صَفِيَّةُ: هَلُ لَكِ آنُ تُرُضِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِ يَوْمِى؟ فَلَيِسْتُ جِمَارًا لِى كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِ يَوْمِى؟ فَلَيِسْتُ جِمَارًا لِى كَانَ عَلَيْهِ مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانَ، وَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ جِنْتُ فَصَلُ اللهِ عَنِي، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِيَوْمِكِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ عَنِي، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِيَوْمِكِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِى: إِلَيْكِ عَنِي، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِيَوْمِكِ فَصَلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاخْبَرُتُهُ فَقُلُتُ: ذَلِكَ فَصُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاخْبَرُتُهُ الْخَبَرَ، فَرَضِى عَنْهَا

2609 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو عُمَرَ الصَّرِيرُ قَالَ: ثَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنْ

حضرت قوبان جوحضور ملی آیا کے غلام ہیں اُن سے ملا ہم کو بیان کیا کہ حضور ملی آیا ہے نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلوایا آپ نے حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا اُن دونوں کے علاوہ اور کا میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں آپ کی اہل بیت سے تہیں ہوں؟ آپ نے فر مایا: جی ہاں! تم شامل ہواہل بیت میں جب تک کسی بند درواز ہے پر کھڑے نہ ہواور کسی امیر کے پاس ما نگنے کے لیے نہ پر کھڑے نہ ہواور کسی امیر کے پاس ما نگنے کے لیے نہ بہواؤں کھڑے کے ایم ماداد

بیر مدیث طریف سے صرف خالد ہی روایت کرتے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی آئی ہے خصرت صفیہ نے جھے کہا: کیا آپ رسول کوئی شی پائی خصرت صفیہ نے جھے کہا: کیا آپ رسول اللہ ملی گوئی آئی ہائی کوخوش کریں گی (میں) اپنی باری کا دن آپ کو دیتی ہوں؟ میں نے ایک اوڑھنی کوزیب تن کیا جومیر پاس زعفران سے رکی ہوئی تھی میں نے اس پر پائی چھڑک دیا بھر میں آئی میں حضور ملی آئی آئی ہے قریب بیٹھ گئی آپ نے جھے فرمایا: جھ سے دُور چلی جاد آج آپ کی باری کا دن تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کی: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرئے میں نے آپ کوسارے معاملہ کی خبر دی تو آپ حضرت صفیہ سے راضی ہوگئے۔ معاملہ کی خبر دی تو آپ حضرت صفیہ سے راضی ہوگئے۔ حضور ملی آئی ہیں کہ معاملہ کی خبر دی تو آپ حضرت صفیہ سے راضی ہوگئے۔ حضور ملی آئی ہیں کہ حضور ملی آئی ہیں کہ حضور ملی آئی ہیں کہ حضور ملی آئی ہیں کے ساتھ تھے تو حضور ملی آئی ہیں کے ساتھ تھے تو

2608- أخرجه ابن ماجة: النكاح جلد 1صفحه 634 رقم الحديث: 1973 وأحمد: المسند جلد 6 صفحه 162

2609- انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 326 .

سُمَيَّة، عَنْ عَالِشَة قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَاعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّة، وَكَانَ مَعَ زَيْنَبَ فَصْلُ ظَهُرٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَعِيرَ صَفِيَّةً قَلِه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَعِيرَ صَفِيَّةً قَلِه اعْتَلَّ، فَلَوْ اعْطَيْتِهَا بَعِيرًا لَكِ ، فَقَالَتْ: اَنَا اعْطِى اعْتَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْه اعْتَلَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، وهَ جَرَهَا بَقِيَّة ذِى الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ، وَسَلَّمَ، وهَ جَرَهَا بَقِيَّة ذِى الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ، وَسَلَّمَ، وهَ جَرَهَا بَقِيَّة ذِى الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ، وَسَلَّمَ، وهَ جَرَهَا بَقِيَّة ذِى الْحِجَةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ، وَسَلَّمَ، وهَ جَرَهَا بَقِيَّة ذِى الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ، وَسَلَّمَ، وهَ جَرَهَا بَقِيَّة ذِى الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ، وَسَلَّمَ، وهَ جَرَهَا بَقَيَّة ذِى الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، وهَ جَرَها بَقِيَّة ذِى الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلِيمَ النَّهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلِيمَ وَاعَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَرَّمَ الْمَعَى النَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْقَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَرَّمَ الْقَلْمَ الْمُعَامِعُ الْمُعُمِّمُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَمِّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْرَامُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعَلِمُ الْمُعَ

لَمْ يَرُوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ ثَابِتٍ اِلَّا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ

2610 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسلِمٍ قَالَ: نا اَبُو الرَّبِيعِ النَّهُ النَّهُ عَنُ اِسْمَاعِيلَ النَّهُ مُرانِيُّ قَالَ: نا اَبُو شِهَابِ الْحَنَّاطُ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِي حَازِمٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَحَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَحَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ اللهُ

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ تھک گیا' آپ کے باس ساتھ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی تھیں' ابن کے باس زیادہ سواری تھی' حضور ملٹی لیا ہے۔
عنہا سے فرمایا: صفیہ کا اونٹ تھک گیا' اگر آپ اس کو اپنا افر آپ اس کو اپنا افر تہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کی:
میں اس یہود سے کو دوں؟ حضور ملٹی لیا ہے خصہ ہوئے آپ میں اس یہود سے کو دوں؟ حضور ملٹی لیا ہی خصہ ہوئے آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ذی الحجہ کے چند (یا) محرم' صفر اور ربیج الثانی کے چند ان کو چھوڑ ہے رھا یہاں تک کہ آپ نے اپنا سامان اور چار پائی اُٹھائ میں نے گمان کیا کہ آپ کوان سے کوئی ضرورت نہیں ہے' اس لیاظ سے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے دو پہر کے وقت ایک ساتھ دیکھا آپ آ رہے ہیں' آپ نے اپنی چار پائی اور سامان واپس رکھ دیا۔

میددونوں حدیثیں ثابت سے صرف حماد بن سلمہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات بی که حضور ملتی بین الله بن مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ لاتعلقی رکھے۔

بیر حدیث اساعیل سے صرف ابوشہاب ہی روایت کزتے ہیں۔

2610- أخرجه ابن ماجة: المقدمة جلد 1صفحه 18 رقم الحديث: 46 والطبراني في الكبير جلد 10صفحه 184 رقم الحديث: 10399 ...

الحديث: 10399 ...

2611 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: اَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰ بِنُ الْقَاسِمِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَبْرُ مَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: نَزَلَ الْقُرْآنُ: اللهُ لا يُحَرِّمُ إلَّا عَشُرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ اَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٍ عَشُرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ اَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ

كَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ إِلَّا حَمَّادٌ

2612 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُودَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقُولُنَّ آحَدُكُمُ: خَبُثَتُ نَفْسِى، وَلَكِنُ لِيَقُلُ: لَقِسَتُ نَفْسِى

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا حَجَّاجٌ

2613 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا سَهُلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ التُّسُتَرِيُّ قَالَ: نا الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمَ النُّسُتَرِيُّ قَالَ: نا الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ الْعَلَاءِ الْعَنَوِيُّ، قَالَا: فِي الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ الْعَلَاءِ الْعَنَوِيُّ، قَالَا: فِي خُطُبَةِ عُتْبَةَ بُنِ غَزُوانَ بِالْبَصْرَةِ: اللَّا إِنَّ الدُّنيا قَدُ الْإِنَّ الدُّنيا قَدُ الْإِنَّ الدُّنيا قَدُ الْإِنَاءَ بِصَرْمٍ وَوَلَّتُ حَلَّاءَ، اللَّا وَلَمْ يَبُقَ مِنْهَا إلَّا صَبَابَةٌ كَصُبَابَةِ لِإِنَاءِ يَصُبُّهَا اَحَدُكُمْ، اللَّا وَإِنَّكُمُ صَبَابَةً لَيْنَاءِ يَصُبُّهَا اَحَدُكُمْ، اللَّا وَإِنَّكُمْ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن نازل ہوااس میں بیآیت تھی کہ حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے مگر دس یا پانچ گھونٹ دودھ پینے سے۔

یہ حدیث عبدالرحمٰن بن قاسم سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کر میم طرق آئی آئی ہے نہ کہا ۔ کر میم طرق آئی آئی نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک بیر نہ کہے: میرانفس پلید ہو گیا ہے کیکن سے کہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔

اس مدیث کو ہشام سے صرف حجاج ہی روایت رتے ہیں۔

حضرت حسن اور ابراہیم بن علاء الغنوی دونوں فرماتے ہیں :عقبہ بن غزوان کے بصرہ والے خطبہ کے متعلق:خبردارددنیااپ ختم ہونے کی بات کررہی ہاور پیٹے چھیر کر پلٹنے والی ہے'اس دنیا سے صرف اتناہی باقی رہ گیاہے جتنا برتن میں کوئی شی باقی رہ جاتی ہے جسے تم کیاہے ہو' تمہارا اس دنیا سے بلٹنا ضروری ہے' تم

2611- اخرجه مسلم: الرضاع جلد2صفحه 1075، وأبو داؤد: النكاح جلد 3صفحه 230 رقم الحديث: 2062

والنسائى: النكاح جلد 6صفحه83 (باب القدر الذي يحرم من الرضاعة)، ومالك في الموطأ: الرضاع جلد 2 صفحه608 رقم الحديث: 17، والدارمي: النكاح جلد 2صفحه209 رقم الحديث: 2253 .

2612- أخرجه البخارى: الأدب جلد10صفحه 579 رقم الحديث: 6179 ومسلم: الألفاظ جلد 4 صفحه 1765 .

2613- أخرجه مسلم: الزهد جلد4صفحه 2278 وأحمد: المسند جلد4صفحه 214 رقم الحديث: 17588 .

مُنتَقِلُونَ مِنهَا لَا مَحَالَةً، فَانتَقِلُوا بِخَيْرٍ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، أَلَا وَلَقَدُ كُنتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ السِّح صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الله عَرِيمَ الله عَرِيمَ الله عَلَيْهِ وَسَبْعَةً اصَبْعَا الله وَمَا الله عَلَيْهِ وَسَبْعَةً اصَبْعَا الله وَلَنَّ مِنَ الْعَجَبِ انَّ الصَّخُرة لَسُلُعُ فَعُسرَهَا الله وَإِنَّ مِنَ الْعَجَبِ انَّ الصَّخُونَ تَبْلُعُ فَعُسرَهَا الله وَإِنَّ مِنَ الْعَجَبِ انَّ مَا بَيْنَ الله عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُو كَظِيطُ الزِّحَامِ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُو كَظِيطُ الزِّحَامِ

ئے۔ جا۔ كَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ إِلَّا سَهُلٌ

2614 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: نا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَفِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، اَنَّ رَجُلًا مِنُ اَهُلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَفِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، اَنَّ رَجُلًا مِنُ اَهُلِ الْبُادِيَةِ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلاةِ النَّيْلِ؟ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا: مَثْنَى مَثْنَى، وَالُوتُرُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا: مَثْنَى مَثْنَى، وَالُوتُرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

اس حالت میں دنیا ہے جاؤکہ تم نکیاں بی نگیاں لے کر جاؤ' خبر دار! میں ان سات افراد میں ساتواں تھا جو حضور ملتی نظر ان ساتھ سے بھارے پاس صرف درخت کے پتھے یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کھا کر ہماری باچییں بھٹ گئیں' ہم نے اس حال میں شبح کی کہ میں ہے ایک امیر تھا اور میں نے اپ آ پ کودیکھا۔ میں نے دیکھا میں ان میں ساتواں تھا' ہم کوایک چادر ملی ہم نے آ دھی آ دھی کر کے آپی میں لے کی خبر دار! آس سے عجب بات یہ ہے کہ ایک بڑا پھر جہم میں گرایا گیا' ستر سال پہلے وہ اس کی تہہ تک نہ بہتی سکا۔ خبر دار! اس سے بھی تعجب والی بات ہے کہ جنت ایک حد سے دوسری حد کم جائے گا۔ میں دن تک چات میا ناصلہ کے اس کے ایک دن ایسا ضرور آ نے گا کہ بیرش سے بھر جائے گا۔

یہ حدیث بزید بن ابراہیم سے صرف سہل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک دیہات، کے آدمی نے رسول الله ملی آئی ہے۔ رات کی نماز کے متعلق پوچھا: آپ نے اپنی انگل مبارک سے اس طرح انثارہ کیا، فرمایا: دو دور کعتیں ہیں اور ایک رکعت ساتھ ملاکروٹر کرلیا کرو۔

<sup>2614-</sup> أخرجه البخارى: الصلاة جلد 1صفحه 669 رقم الحديث: 472 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 516 وأبو داؤد: الصلاة جلد 2 صفحه 63 رقم الحديث: 4421 .

2615 - حَدَّنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدُ اللهِ الْمَوْعَبِيُ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْمُعَنِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ عِمَ مَنِهِ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدِيـتَ عَنُ هِشَـامٍ إلَّا الدَّرَاوَرُدِيُ

الضّرِيرُ قَالَ: أَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمة صَلَّى الْعُيدَ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمة وَسَلَّمة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمة اللهُ الْعَيدَ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ اللهُ خَطَبَ بَعُد الصَّدَقة وَمَعَهُ بِلالٌ، خَطَبَ الصَّدَقة وَمَعَهُ بِلالٌ، فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ وَحَنَّهُنَّ عَلَى الصَّدَقة وَ فَكُمْ مِنْ خَاتَمٍ وَقِلَادَةٍ قَدْ اللهِي فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، حَتَّى مَلَا ثَوْبَهُ وَقِلَادَةٍ قَدْ الْقِي فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، حَتَّى مَلَا ثَوْبَهُ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ الَّا أَبُو عَوَانَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عُمَرَ

2617 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ قَالَ: اَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹھ آیآ ہم نے فتح مکہ والے سال کعبہ شریف کا طواف کیا اپنی سواری پر اور حجر اسود کو استلام کیا چھڑی کے ساتھ۔

بیحدیث ہشام سے صرف الدراوردی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ جضور ملتی آئی نے عیدی نماز پڑھائی بغیراذان اورا قامت کے پھر نماز کے بعد خطبہ دیا' پھر آپ عورتوں کے پاس آئے آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی الله عنہ بھی تھے' آپ ان کے ساتھ حضرت بلال رضی الله عنہ بھی تھے' اپ ان کے باس رُک ان کو صدقہ دینے پر ترغیب دلائی' ان عورتوں نے اپنی انگوٹھیاں اور ہار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنا شروع کیے یہاں تک کہ کیڑ ابھر گما۔

یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے صرف ابوعوانہ بی روایت کرتے ہیں'ان سے روایت کرنے میں ابوعمرا کیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضور ملتی آیا ہے فرمایا: مؤمن کو مظلوماً مال کی حفاظت کرتے ہوئے قل کیا جانے پر شہادت کا تواب ملتا ہے۔

2615- انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 247.

2616- أخرجه البخارى: التفسير جلد8صفحه506 رقم الحديث:4895 ومسلم: العيدين جلد2صفحه602 .

2617- أخرجه البخاري: المظالم جلد5صفحه147 رقم الحديث:2480 ومسلم: الأيمان جلد1صفحه124.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مَظْلُومًا دُونَ مَالِهِ شَهَادَةٌ

2618 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُسْلِمُ بُنُ اِبُسرَاهِ عِنَ مَعْمَدٍ، عَنِ الْسُتُوائِيُّ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ النُّهُ مِرِيِّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمْنَعَنَّ اَحَدُكُمْ جَارَهُ اَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَادِهِ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَعِيدٍ إِلَّا مَعْمَرٌ

2619 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو الْوَلِيدِ السَّيَالِسِيُّ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ الْعَلاءِ الْيَشُكُرِيُّ، عَنْ صَالِحِ بُنِ سَرُجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حِطَّانَ قَالَ: دَحَلْنا عَلَي عَائِشَةً، فَلَدَّكُرُوا الْقَضَاءَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَى عَائِشَة مَلَى عَائِشَة عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: إِنَّهُ يُؤْتَى بِالْقَاضِى الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلَقَى مِنْ شِدَّةِ لَيُوتَى بِالْقَاضِى الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلَقَى مِنْ شِدَّةِ الْمِحسَابِ مَا يَتَمَنَّى اَنْ يَكُونَ قَضَى بَيْنَ النَّيْنِ فِى اللهِ عَمْرَةِ قَطُّ

لا يُسرُوَى هَـذَا الُـحَـدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَلاءِ

2620 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملق کی کہنے فرمایا: تم میں کوئی بھی اپنے پڑوی کومنع نہ کرئے اس کو گاڈراپنی ویوار میں رکھنے ہے۔

بی حدیث زہری ہے وہ سعید سے اور زہری سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عران بن حطان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے پاس آئے آپ کے پاس قاضی بننے کا ذکر کیا 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: میں نے رسول اللہ سے سنا فرماتے ہوئے کہ قیامت کے دن عادل قاضی کو لایا جائے گا' اس کو شخت حساب میں ڈالا جائے گا' وہ خواہش کرے گا کہ وہ بھی بھی دوآ دمیوں کے درمیان کھجور کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی قاضی نہ بنا۔

یہ حدیث حضرت عائشہ سے صرف اس سند سے روایت کی گئی ہے اس کو روایت کرنے بیں عمرو بن علاء اکیلے ہیں۔

حضرت ابوموى اشعرى رضى الله عنه مرفوعاً روايت

2618- أخرجه البخارى: المظالم جلد5صفحه 131 رقم الحديث: 2463 ومسلم: المساقاة جلد 3 صفحه 1230 .

2619- انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 195.

2620- أخرجه مسلم: الايمان جلد1صفحه 100° وأبو داؤد: الجنائز جلد3صفحه 190 رقم الحديث: 3130° والنسائي: الجنائز جلد4صفحه 19712 رقم الحديث: 19712 .

النَّسْرِيرُ قَالَ: نَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُسَهُيْرٍ، عَنُ رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنُ اَبِى مُوسَى، رَفَعَهُ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنُ حَلَقَ، وَحَرَقَ، وَسَلَقَ

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا اَبُو الْمَالِكِ إِلَّا اَبُو اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

2621 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا مُسُلِمُ بُنُ اِبُسرَاهِ عَالَ: نا مُسُلِمُ بُنُ اِبُسرَاهِ عَلَى اللهِ بُنُ مَيْسَرَةَ، عَنُ مَنْ اللهِ بُنُ مَيْسَرَةَ، عَنُ مَنْ اللهِ بُنُ مَيْسَرَةَ، عَنُ مَنْ اللهِ بُنُ مَيْسَرَةَ عَنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَنَا بِصَوْمِهِ

2622 - حَدَّثَنَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ بَشَارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ بُنُ بَشَارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ قَالَ: نا عَنْبَسَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ فَالَ: نا عَنْبَسَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ نَافِيعٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ

لا يُسرُوى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْحِدِيثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا

2623 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِتُّ قَالَ: نا عَمَّارٌ اَبُو هَاشِمٍ، صَاحِبُ

کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر مایا: اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے جو گریبان پھاڑے اور بال نونے اور کبڑے پھاڑے۔ پھاڑے۔

یہ حدیث عبدالملک سے صرف ابوعوانہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوموی رضی الله عنه نے فرمایا: یه دن عاشوراء کا ہے اس دن روزہ رکھا کرو کیونکہ حضور ملی اللہ ہم کواس دن روزہ رکھنے کا تھم دیتے تھے۔

یہ حدیث مزیدہ سے صرف عبداللہ بن میسرہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت أم سلمه رضى الله عنبلا فرماتى بين كه حضورط الآية بم صبح كى نماز مين دعائے تنوت سے منع كرتے

یہ حدیث اُم سلمہ سے اسی سند سے روایت کی گئی ہے۔ ہے ان سے روایت کرنے میں محمد بن یعلٰی اکیلے ہیں۔ حضرت قبیصہ بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور طبح اُلی ہے کہ حصور اُلی ہے کہ حصور کے کہ کے کہ حصور کے کہ حصور کے کہ حصور کے کہ کے

2621- أخرجه البخارى: الصوم جلد4صفحه 287 رقم الحديث: 2005 ومسلم: الصيام جلد2صفحه 796 .

2622- أخرجه ابن ماجة: الاقامة جلد 1صفحه 393 رقم الحديث: 1242 والدار قطني: سننه جلد 2صفحه 38 رقم

2623- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد1صفحه 115 رقم الحديث: 434 والطبراني في الكبير جلد18 صفحه 375 .

الزَّعُفَرَانِ، عَنُ صَالِحِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ قَبِيصَةَ بُنِ وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ عَلَيْكُمُ أَمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَهِى لَكُمُ وَعَلَيْهِم، فَصَلُّوا مَعَهُمُ مَا صَلَّوْا لَكُمُ الصَّلاةَ

لَا يُسرُوك هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ وَقَاصٍ اللَّيْتِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ اَبُو هَاشِمٍ

لَمْ يَرُو هَلَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي مُسْلِمِ إِلَّا آبُو الْعَلاءِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْمُهَاجِرُ

2625 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا سَهُلُ بُنُ بَكَّادٍ قَالَ: نا سَهُلُ بُنُ بَكَّادٍ قَالَ: نا اَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَابِى الْمَكِّيّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، بُنِ بَابِى الْمَكِّيّ قَالَ: اَلا فَلَمَّا صَلَّى ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى فَخِذِى، فَقَالَ: اللهِ صَلَّى أَعَلِّمُنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ صَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

گے جونماز وقت پر ادانہیں کریں گے 'گناہ ان پر ہوگا' تہمارے لیے وقت پرادا کرنے کا ثواب ملے گا' جوتم نماز اُن کے ساتھ پڑھنا جو بھی تہمارے لیے نماز پڑھائے۔

بیصدیث قبیصہ بن وقاص اللیثی سے صرف اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں ابوہاشم اکیے ہیں۔

حضرت ابوسلم الجذ امی رضی الله عنه فرماتے ہیں که انہوں نے حضرت ابوذر رضی الله عنه سے سنا فرماتے موسی کہ میں الله عنه سے سنا فرماتے موسی کہ میں الله! رات کا کون سا حصه آپ کوزیادہ پسندہ کہ میں اس میں دور کعت نفل ادا کروں؟ آپ نے فرمایا: آ دھی رات کے وقت اور اس وقت پڑھے والے بہت تھوڑ ہوگے ہیں۔

یه حدیث ابو سلم سے صرف ابوالعلاء ہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں مہاجرا کیلے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن الی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں نماز پڑھی جب نماز پڑھ لی تو آپ نے اپنا ہاتھ میری ران پر مارا فرمایا: کیا میں آپ کونماز کی التحیات نہ سکھا وُل جس طرح رسول اللہ مائی اللہ عمری کو سکھاتے تھے؟ آپ نے یہ طرح رسول اللہ مائی اللہ عمری کو سکھاتے تھے؟ آپ نے یہ کمات پڑھے: تمام قولی مالی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے

<sup>2624-</sup> أخرجه البيهقي في الكبرى جلد 3صفحه 6 رقم الحديث: 4664 .

<sup>2625-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 147.

السَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ التَّحِيَّاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ التَّه السَّلَامُ عَلَيْنَا النَّه، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ الله، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ قَتَادَةَ إِلَّا آبَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ سَهُلٌ

2626 - حَدَّثَنَا ابُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ السَّرِيرُ قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ السَّرِيرُ قَالَ: اَنَا وَاصِلٌ، الصَّرِيرُ قَالَ: اَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى اَبِى وَائِلٍ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ الْاَسَدِيّ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، اَتُى الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: اِقَامَةُ الصَّلاةِ لِوَقْتِهَا

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ وَاصِلٍ إِلَّا مَهُدِئٌ

2627 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: آنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْحُصُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسُلِمٌ يَسْاَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا اَعْطَاهُ خَيْرًا إِلَّا اَعْطَاهُ

لَّهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَمَّامٍ إِلَّا عَبُدُ اللهِ بُنْ مَ

میں اے غیب کی خبریں دینے والے نبی اِ آپ پر سلام اور اللہ کے نیک اللہ کی رحمت اور بر کمت ہو ہم پر سلام اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول

بی حدیث قادہ سے صرف ابان ہی روایت کرتے ہیں'ان سے روایت کرنے میں مہل اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا: نماز وقت پر قائم کرنا۔

یہ حدیث واصل سے صرف مہدی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے آئی ہے نے فرمایا: جمعہ کے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو کوئی مسلمان اس کو پالیتا ہے تو اس وقت اللہ سے کوئی مسلمان ما نگتا ہے تو اللہ اس کوعطا کرتا ہے۔

یہ حدیث ہام سے صرف عبداللہ بن رجاء ہی روایت کرتے ہیں۔

<sup>2626-</sup> أخرجه البخاري: التوحيد جلد13صفحه519 رقم الحديث:7534 ومسلم: الايمان جلد1صفحه90 .

<sup>2627-</sup> أخرجه البخارى: الجمعة جلد 2 صفحه 482 رقم الحديث: 935 ومسلم: الجمعة جلد 2 صفحه 583 .

2628 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنُ آيُوبَ، عَنُ آبِي قِلَابَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَطِيَّةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابُدَئُوا بِالْعَشَاءِ حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابُدَئُوا بِالْعَشَاءِ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ إلَّا حَمَّادٌ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ إلَّا حَمَّادٌ

2629 - حَـدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيّ قَالَ: نا مَعْنُ بنُ عِيسَى الْقَزَّازُ قَالَ: نا الْحَارِثُ بُنُ عَبِيدِ الْمَلِكِ بُنِ عَبِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ثُمَّ السِّمْعِيُّ النَّحَعِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قُسَيْطٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضِّلِ بُنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَائِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتُهُ مَوْعُوكًا، قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: خُذُ بِيَدِى يَا فَضُلُ فَآخَذُتُ بِيَدِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمِنْبَرِ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: صِحْ فِي النَّاسِ فَصِحْتُ فِي النَّاسِ، فَاجْتَمَعُوا اِلْيَهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ، إنَّهُ قَدْ دَنَى مِنِّى حُقُوقٌ مِنْ بَيْنِ اَظْهُـرِكُمْ، فَمَنْ كُنْتُ جَلَدُتُ لَهُ ظَهُرًا فَهَذَا ظَهُرى فَلْيَسْتَ قِدْ مِنْهُ، وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضًا فَهَذَا عِرْضِي فَلْيَسْتَقِدُ مِنْهُ، وَمَنْ كُنْتُ آخَذُتُ لَهُ مَالًا، فَهَ ذَا مَالِى فَلْيَسْتَقِلْ مِنْهُ وَلَا يَقُولَنَّ رَجُلٌ: إِنَّى

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں که حضور ملتے آئی اللہ عند فرمایا: جب رات کا کھانا حاضر ہواور نما زکے لیے اقامت پڑھی جائے (اور تمہیں سخت بھوک گی ہو) تو کھانا پہلے کھالیا کرو۔

بیر حدیث ساک سے صرف جماد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت فضل بن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہيں كه حضور ملی آپ کے اس تشریف لائے میں آپ کے یاس گیا' میں نے آپ کو حالت نماز میں یایا' آپ نے اپنا سرمبارك باندها مواتها أي نے فرمایا: الے فضل! ميرا ہاتھ پکڑنا! میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا یہاں تک کہ آپ منبر ك پاس آئ آپ منبر يرجلوه افروز موئ كهر مجھ فرمایا: لوگوں کو بلانے کے لیے اعلان کرو! میں نے لوگوں ك بلانے كے ليے اعلان كيا اوگ آپ كے ياس جمع مو كيئ آپ نے الله كى حمد اور شاءكى كير فر مايا: اے لوگو! ميں تمہارے اندرموجود ہول مل اینے حقوق مجھ سے لے لؤ جس کومیں نے پشت پر مارا ہے بدمیری پشت حاضر ہے وہ اس سے بدلہ لے لئے جس کو میں نے گالی دی ہووہ گانی میں بدلہ لے لئ جس کامیں نے مال لیا ہے سیمیرا مال ہے وہ اس سے لے لئے کوئی آ دمی پیرنہ کہے کہ میں رسول الله ملي الله على ورتا مول بيشك بيميري طبيعت نہیں ہے نہ میری شان ہے مجھے پسندوہ ہے جو مجھ سے اپنا

2628- أخرجه البخارى: الأطعمة جلد9صفحه497 رقم الحديث:5463 ومسلم: المساجد جلد1صفحه392

2629- أخرجه الطبراني في الكبير جلد18صفحه 280 . انظر: مجمع الزوائد جلد 9صفحه 28-29 .

حق لے لیے یا مجھے معاف کر دیے میں اللہ سے ملوں اس حالت میں کہ میں اپنے نفس کوخوش پاؤں' خبر دار میں اپنے آپ سے کسی کو بے پروانہیں یا تا ہوں' میں تمہارے اندر کئی مرتبہ کھڑا ہوا ہوں' پھر آپ منبر سے پنچے اترے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی' پھر دوبارہ منبر پر تشریف فرما ہوئے وہارہ اس کے علاوہ والی بات وُہرائی۔ پھر فرمایا: اےلوگو! جس کے پاس کسی کی کوئی ثبی ہو وہ اس کو واپس کردے وہ ترک دنیا کی رسوائی ہے خبر دار دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی ہے بہتر ہے۔ آپ کے سامنے ایک آ دمی کھڑا ہوا'اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے آپ کے ذمہ تین درہم ہیں' آپ نے فرمایا، ہم کہنے والے کو حمونا بھی نہیں کہتے ہیں اور نہ اس پرفتم لیتے ہیں' آپ میرے یاس کیسے آئے۔ میں نے عرض کی: آپ کووہ دن یادے کہ آپ کے پاس سے ایک سائل گزرا' آپ نے مجھے حکم دیا تھا تو میں نے اس کو تین درہم دیئے تھے؟ آپ نے فرمایا: اے نضل!اس کو دے دو! پھر دوسرا آ دمی کھڑا ہوا' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے ذی آپ کے تین درہم ہیں' میں نے اللہ کی راہ میں خیانت کی تھی' آپ نے فرمایا: اُو نے خیانت کیوں کی تھی؟ اس نے عرض کی: میں محتاج تھا' آپ نے فرمایا: اے فضل! اس سے لوا پھر حضور سے الم نے فرمایا تم میں سے جس کسی کوخوف ہوایے اوپر کسی ٹی کاوہ کھڑا ہؤ میں اس کے لیے دعا كرتا ہوں۔ ايك آ دمي كھڑا ہوا' اس نے عرض كى: يارسول الله! ميس بهت جموثا هول اور منافق هول اور نيند آخُشَى الشَّحْنَاءَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ، آلَا وَإِنَّ الشُّحْنَاءَ لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتِي، وَلَا مِنْ شَأْنِي، آلَا وإنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَيَّ مَنْ اَخَذَ خَقًّا اِنْ كَانَ، أَوْ حَلَّلَنِي فَلَقِيتُ اللُّهَ وَانَا طَيِّبُ النَّفُس، آلا وَإِنِّي لَا اَرَى ذَلِكَ بِمُغْنِ عَنِّى حَتَّى اَقُومَ فِيكُمْ مِرَارًا ثُمَّ نَزَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى الظُّهُرَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَعَادَ إِلَى مَـقَ الْتِهِ فِي الشَّحْنَاءِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ قَالَ: ٱللَّهَ النَّاسُ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَرُدَّهُ، وَلَا يَقُولُ: فُضُوحُ الـدُّنْيَا، الَّا وَإِنَّ فُصُوحَ اللُّانْيَا خَيْرٌ مِنْ فُصُوح الْآخِرَةِ ، فَقَامَ اللَّهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اِنَّ لِي عِنْدَكَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: اَمَا إِنَّا لَا نُكَذِّبُ قَائِلًا، وَلَا نَسْتَحُلِفُهُ عَلَى يَمِينٍ، فَلِمَ صَارَتُ لَكَ عِنْدِى؟ قَالَ: تَلْدُكُرُ يَوْمَ مَرَّ بِكَ السَّائِلُ فَامَرْتَنِي، فَدَفَعُتُ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: ادْفَعُهَا اِلَيْهِ يَا فَصُلُ ثُمَّ قَامَ اِلْيَدِهِ زَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِى ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، كُنْتُ غَلَلْتُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: وَلِمَ غَلَلْتَهَا؟ قَالَ: كُنْتُ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا قَالَ: خُذُهَا مِنْهُ يَا فَضُلُ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَلْيَقُمُ اَدُعُ لَهُ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَكَذَّابٌ وَإِنِّي لَمُنَافِقٌ، وَإِنِّي لَنَنُومٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقُهُ صِدْقًا وَإِيمَانًا، وَاذْهِبْ عَنْهُ النَّوْمَ إِذَا اَرَادَ ثُمَّ قَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَكَذَّابٌ، وَإِنِّي لَمُنَافِقٌ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا وَقَلْهُ اَتَيْتُهُ، فَلَقَالَ عُمَرُ: يَا هَذَا، فَضَحْتَ نَفْسَكَ، فَقَالَ: مَهُ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ، فُضُوحُ الدُّنْيَا اَيْسَرُ مِنُ فُضُوحِ الدُّنْيَا اَيْسَرُ مِنُ فُضُوحِ الدُّنْيَا اَيْسَرُ مِنُ فُضُوحِ الدُّنْيَا اَيْسَرُ مِنَ فُصُوحِ الْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ ارُزُقُهُ صِدُقًا وَإِيمَانًا، وصَيِّرُ المُسَرَهُ اللَّهِ عَلَيْ وَسَكَّمَ عُمَرُ بِكَلِمَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُمَرُ مَعِى وَانَا مَعَ عُمَرَ، وَالْحَقُ بَعْدِى مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ

بہت زیادہ آئی ہے آپ نے دعا فرمائی: اے اللہ! اس کو سچائی اور ایمان کی توفیق دے اور اس سے نیند دور کر دے جب بیارادہ کرے۔ پھر ایک اور آ دمی کھڑا ہوا' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں بہت جھوٹا اور منافق آ دمی ہوں' مجھے ہرشی دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے فلال! ٹو اپنے آپ کورسوا کر رہا ہے' آپ نے فرمایا: اے عمر! چھوڑ دو! دنیا کی رسوائی آ خرت کی رسوائی سے آسان ہے' اے اللہ! اس کو سچائی اور ایمان دے' اس کو نیکی کی توفیق دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے' اس کو نیکی کی توفیق دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے' اس کو نیکی کی توفیق دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے' ایک بات کی' حضور طبی اللہ عنہ میرے ساتھ ہول' میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگے گا جہاں بھی ہوں گے۔

سے دوایت کرنے میں حارث بن عبدالملک اسلے ہیں۔
حضرت الوہریہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ اللہ عند فرمای اللہ عند قدرت میں میری جان ہے! میت وفن کر کے واپس آنے والوں میں میری جان ہے اگر وہ میت ایمان والی ہوتی ہے تو نماز اس کے سرکے پاس اور زکوۃ دائیں جانب روزہ بائیں جانب صدقہ اور نیکیاں اور لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آناس کے پاؤس کی جانب سے منکر نکیر سرکی جانب سے منکر نکیر سرکی جانب سے آئیں گئی میری طرف سے داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے وہ دائیں جانب سے داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے وہ دائیں جانب سے داخل ہونے کے گئی میری طرف سے داخل ہونے آئیں گئی میری طرف سے داخل ہونے

لَا يُرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنِ الْفَصُٰلِ اَلَّا بِهَذَا الْعَسُلِ الَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَارِثُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ

2630 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ السَّرِيرُ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُ مِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي فَلَي يَعْلِهِمْ حِينَ يُولُّونَ نَفْسِي بِيَدِهِ، إنَّهُ لَيسُمعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُولُّونَ نَفْسِي بِيَدِهِ، إنَّهُ لَيسُمعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُولُّونَ فَفْسِي بِيَدِهِ، إنَّهُ لَيسُمعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُولُّونَ عَنْ شَمَالِهِ، وَفِعُلُ عَنْ شَمَالِهِ، وَفِعُلُ وَالشَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ، وَفِعُلُ النَّاسِ مِنْ قِبَلِ النَّسِ مِنْ قِبَلِ الْخَسَانُ إلَى النَّاسِ مِنْ قِبَلِ رَجْلَيْهِ، فَتَقُولُ الصَّلاةُ : لَيْسَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ الصَّلاةُ : لَيْسَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ الصَّلاةُ : لَيْسَ وَبَلِي مَدْخَلٌ، فَيُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ، فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: لَيْسَ قِبَلِي مَدْخَلٌ، فَيُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ، فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: لَيْسَ

308

کی جگہ نہیں ہے چروہ یاؤں کی جانب ہے آئیں گے تو مِنْ قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ شِمَالِهِ، فَيَقُولُ صدقات نیکیاں اور لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کہیں گی: الصَّوْمُ: لَيُسَ مِنْ قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَل میرے پاس سے داخل ہونے کی جگہنیں ہے۔اس میت رجُ لَيْسِهِ، فَيَقُولُ فِعُلُ الْحَيْسِرَاتِ وَالْمَعْرُوفُ كوكها جائے گا: بيٹھ جا! وہ بيٹھے گا تو اس كوايسے محسوں ہوگا وَالْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ: لَيُسَ مِنْ قِبَلِي مَدْخَلٌ، فَيُقَالُ كسورج غروب مورمائ اسكويوجها جائے گا: تواس لَهُ: اجْلِسُ، فَيَجْلِسُ وَقَدْ مَثْلَتُ لَهُ الشَّمُسُ لِلْغُرُوبِ، فَيُقَالَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي اعلی در ہے والے آ دمی کے متعلق کیا کہتا تھا جوتم میں تھے يعنى نبي كريم التُورِيز م وه جواباً كهے كا: ميں كوابى ديتا مول كَانَ فِيكُمُ ؟ يَعُنِي النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، کہآ باللہ کے رسول ہیں ہمارے یاس ہمارے رب کی فَيَقُولُ: اَشْهَدُ اتَّهُ رَسُولُ اللهِ جَانَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ طرف سے معجزات لے کر آئے ہیں' ہم نے آپ کی رَبِّنَا، فَصَدَّقُنَا وَاتَّبَعُنَا، فَيُقَالُ لَهُ: صَدَقْتَ، وَعَلَى تصدیق کی اور آپ کی اتباع کی۔اس کو کہا جائے گا: تُو هَـذَا حَييت، وَعَلَى هَذَا مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ السُّلُّهُ، فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبُرهِ مَدَّ بَصَرهِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ نے سے کہا ہے اس پرتو زندہ رہا ہے اور اس پر تیرا وصال عَزَّ وَجَلَّ: (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ النَّابِتِ ہوا ہے اور اگر اللہ نے جا ہا اس پر اُٹھایا جائے گا۔ اس کی فِي الْمَحَيَامَةِ الدُّنيَا وَفِي الْآخِرَةِ) (ابراهيم: 27) قبركوتا حدنگاه كشاده كيا جائے گا'اس ليے الله عز وجل نے ارشاد فرمایا: الله عزوجل ایمان والول کو لا الله الا الله محمه فَيُهَالُ: افْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى رسول اللہ کے پڑھنے سے دنیا و آخرت کی زندگی میں السَّارِ، فَيُهَالُ: هَذَا كَانَ مَنْزِلَكَ لَوْ عَصَيْتَ اللَّهَ عَزَّ ثابت قدم رکھے گا۔ کہا جائے گا: اس کے سامنے جہنم کا وَجَـلَّ، فَيَزُدَادُ غِبُطَةً وَسُرُورًا، وَيُقَالُ لَهُ: افْتَحُوا لَهُ ایک دروازہ کھولو! اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَيُفْتِحُ لَهُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَنْزِلُكَ، وَمَا دياجائے گا'اس كوكہا جائے گا: اگر تُو الله كى نافر مانى كرتا تو اَعَـدُ اللّٰهُ لِكَ، فَيَزُدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، فَيُعَادُ الْجِلْدُ تیرا پیمقام ہونا تھا جواللہ نے تیار کیا ہے وہ تیرے لیے إلَى مَا بَدَاَ مِنْهُ، وتُجْعَلُ رُوحُهُ فِي نَسَمِ طَيْرِ تَعْلَقُ ہے اور اُس کی خوشی اور زیادہ ہو جائے گی اس کی جلد لوٹا فِي شَبَحُو الْجَنَّةِ، وَامَّا الْكَافِرُ، فَيُؤْتَى فِي قَبْرِهِ مِنْ دی جائے گی جس سے شروع ہوئی تھی اس کی روح پر ندہ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَلا يُوجَدُ شَيْءٌ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ کے پیٹ میں رکھ دی جائے گی وہ پرندہ جنت کے درخت فَلا يُوجَدُ شَيْءٌ، فَيَجلِسُ خَائِفًا مَرْعُوبًا، فَيُقَالُ لَهُ: میں لئکا ہوا ہو گا۔ بہرحال کافر کیرین اس کے سرک مَّا تَقُولُ فِي هَـذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ؟ وَمَا جانب سے آئیں گے اس کے سرکے یاس کسی شی کوئیس تَشْهَدُ بِهِ؟ فَلَا يَهْتَدِي لِاسْمِهِ، فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا، فَيُقَالُ لَهُ: صَدَقْتَ، عَلَى هَـذَا حَييت، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَيُضَيَّتُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضُلاعُهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَ: ﴿ وَمَنْ آعُرَضَ عَنْ ذِكُرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا) (طه:124 ) فَيْقَالُ: افْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا كَانَ مَنْزِلَكَ وَمَا اَعَدَّ اللَّهُ لَكَ لَوْ اَنْتَ اَطَعْتَهُ، فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وثُبُورًا، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: افْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيُ فَتَحُ لَهُ بَابٌ اِلنَّهَاء فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَنْزِلُكَ وَمَا اَعَدَّ اللَّهُ لَكَ، فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وثُبُورًا قَالَ أَبُو عُمَرَ: قُلْتُ لِحَمَّادِ بُن سَلَمَةَ: كَانَ هَذَا مِنُ آهُلِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ آبُو عُمَرَ: كَانَّهُ يَشُهَدُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ عَلَى غَيْرِ يَقِينِ يَرْجِعُ إِلَى قَلْبِهِ، كَانَ يَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَيَقُو لُهُ

یائیں گئاس کے یاؤں کی جانب ہے آئیں گےاس طرف بھی کوئی شی نہیں یا ئیں گئوہ بیٹا ہو گا خوف کی حالت میں رعب اس پر طاری ہوگا' اس کو کہا جائے گا: تُو اس آ دمی کے متعلق کیا کہتا تھا جوتم میں موجود تھے 'وُ ان ے متعلق کیا گواہی دیتا تھا؟ اس کوآپ کے نام نامی کی طرف راہنمائی نہیں کی جائے گی'اس کو کہا جائے گا: بیڅمہ مُتَّةِ أَيْنِينِ وه كَمِي كَا: مِين نِي لوگوں كوسنا وه كوئي بات كتنے تھے میں بھی وہی کہتا تھا جو وہ کہتے تھے اس کو کہا جائے گا: تُوبِ ﷺ کہتا ہے اس برتونے زندگی گزاری ہے اور اس پر مراہے اس پراگراللہ نے جا ہا اُٹھائے جاؤ گے اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا یہاں تک کداس کی پیلیاں ادھر أدھر ہو جائیں گی۔اللہ عزوجل کے ارشاد کا بھی مطلب یہی ہے: جومیرے ذکر سے کنارہ کشی کرے گا اس کے لیے زندگی تنگ کی جائے گی۔ کہا جائے گا: اس کے سامنے جنت کا دروازه كھول ديا جائے!اس كوكہا جائے گا: په تيرامقام ہونا تھا جواللہ نے تیرے لیے تیار کیا تھا اگر تُو اس کی اطاعت کرتا۔اس کی حسرت اورافسوس میں اوراضا فیہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے کہا جائے گا: اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیاجائے!اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا آ گ کی طرف اس کو کہا جائے گا: یہ تیرا مقام ہے جو اللہ نے تیرے لیے تیار کیا ہے اس کی حسرت اور افسوس میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ ابوعمر فرماتے ہیں: میں نے حماد بن سلمہ سے عرض کی: یہ آ دمی بھی اہل قبلہ سے ہوگا؟ فرمایا: جي بان!

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُوٍ و بِهَـذَا التَّـمَـامِ إِلَّا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ اَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ

2631 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِم قَالَ: نا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا رَبِيعَةُ بُنُ كُلُثُوم بُن جَبُر قَالَ: حَدَّثَنِينَى أَبِي، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِر بن وَاثِلَةَ قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ يَخُطُبُنَا بِالْكُوفَةِ، فَيَقُولُ: الشُّقِيُّ مَنُ شَقِيَ فِي بَطُنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ أُسَيْدٍ، رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجَبًا مِنُ اَمْرِ هَذَا، يَـقُولُ: السَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطُن أُمِّهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِى فِي بَـطُنِ أُمِّهِ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: يَا حُذَيْفَةُ، وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ هَذَا؟ ثُمَّ قَالَ: آلَا أُحَدِّثُكَ بِالشِّفَاءِ مِنْ ذَاكَ؟ ثُمَّ رَفَعَ الْحَدِيتَ، فَقَالَ: إِنَّ مَلَكًا مُوَكَّلًا بِالرَّحِمِ، إِذَا اَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنُ يَخُلُقَ شَيْئًا بِإِذُن اللُّهِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آجَلُهُ، فَيَقْضِي رَبُّكَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ دِزْقُهُ، فَيَقْضِى رَبُّكَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: شَقِيٌّ آمُ سَعِيدٌ؟ فَيَقْضِى رَبُّكَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ، فَيَكُونُ كَذَلِكَ، مَا زَادَ وَمَا

لَمْ يَرُفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا مُسْلِمٌ 2632 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا مُسْلِمٌ

بی محد بن عمر سے اس سند سے صرف جماد بن سلمہ ہی روایت کرتے ہیں' ان سے بیر روایت کرنے میں ابوعمر ضریر اکیلے ہیں۔

حضرت ابو طفیل عامر بن واثله فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بهم كوكوفه ميس خطبه دیتے تھے فرماتے: بدبخت وہ ہے جوانی ماں کے پیٹ میں بد بخت تھا' نیک بخت وہ ہے جوانی ماں کے پیٹ مين نيك بخت تفا- حفرت حذيفه بن أسيد رسول الله مَلْمُ لِللَّمْ كَصَابِهِ مِين سے ایك نے اس پر تعجب كيا كہ نیك بخت وہ ہے جوانی ماں کے پیٹ میں نیک بخت تھااور بد بخت وہ ہے جو اپنی مال کے پیٹ میں بد بخت تھا۔ حضرت عبدالله نے فر مایا: اے حذیفہ! آپ کواس بات سے کیوں تعجب ہورہاہے؟ پھر فرمایا: کیا آپ کواس سے الحِيى بات نه بتاؤن؟ پهر مرفوعاً حديث بيان كي فرمايا: الله عز وجل جب اینے حکم سے سی ٹی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتاہے توایک فرشتہ رحم میں مقرر کر دیتا ہے وہ عرض کرتا ہے:اےرب!اس کی زندگی؟ آپ کارب فیصلہ کرتاہے وہ فرشتہ لکھتا ہے اس کی زندگی' پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے: بد بخت یا نیک بخت؟ آپ کارب فیصله کرتا ہے اور فرشتہ اں کولکھتا ہے پھرایسے ہی ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم

میردیث ربیعہ سے مرفوعاً مسلم ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور

2631- أخرجه مسلم: القدر جلد4صفحه 2037 والطبراني في الكبير جلد3صفحه 176 رقم الحديث: 3040 .

2632- تقدم تخريجه.

قَالَ: نَا رَبِيعَةُ بَنُ كُلُثُومٍ، آنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا: الْعُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْوِتُرُ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامُ ثَلاثَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ

2633 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِم قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ حَكَّام قَالَ: نا الْمُثنَّى بنُ سَعِيدٍ الْقَصِيرُ قَالَ: نا اَبُو جَــمْـرَـةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ بُدُوِّ اِسُلام أَبِي ذَرِّ قَالَ: لَـمَّا بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا، خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزُعُمُ آنَّهُ نَبِيٌّ، بَعَثَ آخَاهُ، فَقَالَ: انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِينِي بِخَبَرِهِ، وَمَا تَسْمَعُ مِنْهُ، فَانْطَلَقَ آخُوهُ حَتَّى سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَبِي ذَرِّ، فَاخْبَوَهُ آنَّهُ يَامُورُ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكُو، وَيَـاْمُـرُ بِمَكَارِمِ الْآخُلاقِ، فَقَالَ آبُو ذَرِّ: مَا شَفَيْتَنِي، فَاخَلَدَ شَنَّةً فِيهَا مَاؤُهُ وَزَادُهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى آتَى مَكَّةً، فَفَرِقَ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ، وَلَمْ يَلْقَ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَجَالَ بِهِ حَتَّى آمُسَى، فَلَمَّا آعْتَمَ، مَرَّ بِهِ عَلِتٌ بْنُ آبِي طَالِبِ، فَقَالَ: مَنِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنُ غِفَارٍ قَالَ: فَانْطَلِقُ إِلَى الْمَنْزِلِ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ، لَا يَسْاَلُ وَاحِـدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا اَبُو ذَرِّ فِي الطَّلَبِ، فَلَمَّا اَمْسَى نَامَ فِي الْمَسْجِدِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: آنَ لِلسَّرِّجُل اَنْ يُعْرَف مَنْز نُهُ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ

مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مِن چیزوں کے کرنے کا وعدہ لیا: (۱) جمعہ کے دن عنسل کرنے کا (۲) سونے سے پہلے ورّ پڑھ لینے کا اور (۳) ہر ماہ تین روزے رکھنے کا۔

حضرت ابوذ ررضی الله عنه فرماتے ہیں: جب انہیں یہ بات پینچی کہ مکہ میں ایک ہستی نبی بن کرتشریف لائی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا: جاؤ! اور جا کر میرے پاس اُن کی خبر لے کرآ وُ اور جو کچھاُن سے سنوضیح صیح بناؤ۔ آپ کے بھائی گئے یہاں تک کہ رسول كريم الله يترلم ك كلام كوساعت كيا چرلوث كر واپس حضرت ابوذر کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بُرائی سے منع کرتے ہیں اور اچھے اخلاق ا پنانے کی تلقین فرماتے ہیں۔ پس حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ نے کہا: آپ نے میری تشفی نہیں گی۔ پس آپ نے اپنا جھولا اُٹھایا جس میں اُن کا پانی اور زادِراہ تھا۔ پھر چلتے ہوئے مکہ آئے۔علیحد گی میں کسی سے کچھ یو چھنا جا ہے تھے اور رسول کریم طبی البہ سے نہیں ملے۔ پس معجد میں داخل ہوکر گھومنے لگے یہاں تک کہ وہیں شام ہوگئ پس جب اندهیرا حجها رباتها تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عندآب كے ياس سے كررے انہوں نے فرمايا كون آدمی ہے؟ آپ نے جواب دیا: بنی غفار کا ایک فرد ہوں۔ فرمایا: گھر چلو! پس آپ اُن کے ساتھ چلے حتیٰ کہ دونوں میں ہے کسی ایک نے بھی اینے ساتھی ہے کسی چیز

2633- أخرجه البخاري: مناقب الأنصار جلد 7صفحه 210 رقم الحديث: 3861؛ ومسلم: فضائل الصحابة جلد 4

الهداية - AlHidayah

صفحه1923 .

کے بارے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابوذر پھرایے مقصد کی تلاش میں ہو گئے 'پس جب شام ہوئی تو آ ب مبحد میں ہی سو گئے۔تو حضرت علی رضی اللہ عندان کے یاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: آدی کے لیے اپنے گھر کو پہچاننے کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ یں جب تیسرادن آیا تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قریب ہوئے اور کہا: اگر وہ اُن سے کوئی بات کہیں تو ان پرضروری ہوگا کہ وہ اس کو چھیا ئیں اور اینے تک محدود رتھیں۔ پس آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: انہیں یہ بات پتا چلی ہے کہ مکہ میں ایک ہستی نبی بن کر تشریف لائی ہے۔ میں نے اینے بھائی کوحقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجالیکن وہ میرے پاس کوئی شافی خبر نه لا سكا تو ميں بذات خود آيا ہوں۔حضرت على رضي - الله عنه نے أن سے فرمایا: میں آ گے آ گے چلتا ہوں اور ميرے يجھے بيجھے آجائيں۔اگر ميں تم پرخوف والى كوئى چيز ديكھوں گا تو كھڑا ہوجاؤں گا۔اس طرح گويا ميں پانی اوپر سے نیچے بہار ہا ہوں۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے اور حضرت ابوذ ربھی ان کے قدموں کے نشانات پر چل بڑے یہاں تک کہ رسول کریم طرفی اللہ کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے رسول کریم ملی آیل کو خردی اور ساعت کا شرف حاصل کیا تو اسلام لائے۔ پھرعرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی خاص حکم ارشاد فرمائیں! آپ نے فرمایا: اپنی قوم کی طرف واپس چلے جائیں اوور وہیں رہیں یہاں تک کہ تیرے یاس ماری خبر پہنچ

اَخَذَ عَلَى عَلِيِّ لَئِنُ اَخْبَرَهُ بِامْرِهِ لَيَسْتُرَنَّ عَلَيْهِ، ولَيَكُتُ مَنَّ عَنْهُ، فَاخْبَرَهُ اللَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ بِـمَـكَّةَ يَـزُعُـمُ أَنَّـهُ يَرَى، فَبَعَثُتُ آخِى، فَلَمْ يَأْتِنِي مَا يَشْفِينِي، فَجنتُهُ بنَفْسِي، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إنَّى غَادٍ، فَاتَّبِعْنِي، فَإِنِّي إِنْ رَايَتُ مَا اَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَانِّي أُهَرِيقُ الْمَاءَ، فَغَدَا عَلِيٌّ وَغَدَا اَبُو ذَرِّ عَلَى اَثُرِهِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَخَلَ اَبُو ذَرَّ عَلَى اَثَرِهِ، فَٱخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِأَمْرِكَ، فَقَالَ: ارْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ حَتَّى يَـاْتِيَكَ حَبَـرِي ، فَـقَالَ: وَاللَّهِ لَا رَجَعْتُ حَتَّى أُصَرِّحَ بِالْإِسْلَامِ، فَغَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ يَصُرُخُ بِاعْلَى صَوْتِهِ: اَشُهَدُ اَنْ لَا اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: صَبَا الرَّجُلُ، ثُمَّ قَامُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ حَتَّى سَقَطَ، فَمَرَّ بِهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: قَتَلْتُمُ الرَّجُلَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ، ٱنْتُمُ تُجَّارٌ، وَطَرِيقُكُمُ عَلَى غِفَارِ اَفَتُ رِيدُونَ اَنْ يُقْطَعَ الطَّرِيقُ؟ فَكَفُّوا عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ عَادَ لِمَقَالَتِهِ، فَوَثَهُوا عَلَيْهِ، فَضَرَبُوهُ حَتَّى سَقَطَ، فَمَرَّ بِهِ الْعَبَّاسُ، فَأَكَّبُّ عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ بِالْآمْسِ، فَكَفُّوا عَنْهُ، فَهَذَا كَانَ بُدُوُّ إِسْكُامِ اَبِي لَارِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جائے۔ پس آپ نے کہا قتم ہے میں اس وقت تک واليس نه جاؤل كاجب تك مين اين اسلام كا واضح اعلان نه كرلول! صبح موكى تومسجد حرام مين كئ أور كفر ، مؤكر با تك وال كما: اشهد ان لا الا الله الله وأنّ محمدًا عبدة ورسوليه تومشركين ني سركها بيآ دى ب دین ہوگیا ہے۔ پھر آپ کی طرف آئے اور مارنا شروت کرویا یہاں تک کہآ ب ماری تاب نہ لا کر گریڑے تو آپ کے پاس سے حضرت عباس بن عبدالمطلب گزرے وہ آپ پرسایہ آن ہو گئے اور فرمایا: احقریشیو! تم آ دمی کوفل کرنا حاہتے ہوئم تو تاجر ہواور تمہارا راستہ بوغفار قبلے کے یاس سے گزرتا ہے کیاتم اپنا راستہ بند کروانا چاہتے ہو'یس اس سے ہاتھ روک لو۔ پس جب اگلی صبح ہوئی تو آپ نے پھر اعلان فرمایا' وہ پھر جھیٹے' پس انہوں نے آپ کو مارا یہاں تک کہ آپ گر گئے۔حضرت عباس پاس ہے گزرے اور دیکھ کرڑ کے اور ان پر جھک گئے۔ سوید ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی

> لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيتُ عَنُ آبِى جَمْرَةَ اللَّ الْمُثَنَّى، وَلَا رَوَاهُ عَنِ الْمُثَنَّى اِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِيٍّ، وَعَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ

2634 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ، اَوُ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

حضرت افی جمرہ سے اس حدیث کو جناب مثنیٰ ہی روایت کرتے ہیں اور مثنیٰ سے عبدالرحمٰن بن مہدی ااور عمر و بن حکام روایت کرتے ہیں۔

حضرت زبیر بن عوام یا حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک ہم کو خطبہ دیتے تھے ہمیں اللہ کے دنوں کی یا و دلاتے یہاں تک کہ ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے ایسے محسوس ہوتا

2634- أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 1 صفحه 167 . انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 191 .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا، فَيُذَكِّرُنَا بِآيَّامِ اللهِ حَتَّى نَعْرِفَ 
ذَلِكَ فِى وَجُهِهِ، كَآنَهُ رَجُلٌ يَخَافُ اَنْ يُصَبِّحُهُمُ
الْاَمُسُ خُدُورةً، وَكَانَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ
ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْتَسِمْ ضَاحِكًا حَتَّى يَرُفَعَ
عَنْهُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا هِشَامٌ

2635 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ الشَّرِيرُ قَالَ: نا اَبُو عُمَرَ السَّرِيرُ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ: لَا عَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ السُّهِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ وَرَوَاهُ مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ، وَاَصْحَابَ النُّهُ مِنْ مُحَيْرِيزٍ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ النُّه بُنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ

2636 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُسْلِمُ بُنُ ابْسُرَاهِيمَ قَالَ: نا مُسْلِمُ بُنُ ابْسَرَاهِيمَ قَالَ: نا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ابْسَوَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ

کہ کی آ دمی ہے آپ اس کے حملہ سے ڈرا رہے ہیں' آپ جب حضرت جریل علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہوتے تو آپ کھل کر تبسم نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت جریل علیہ السلام آپ کے پاس سے چلے جاتے۔

یہ حدیث ابوز ہیر سے صرف ہشام ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی ہے عزل کے متعلق بوچھا گیا' آپ نے فرمایا بتم پرکوئی گناہ نہیں ہے اس کے کرنے کالیکن جس روح نے آنا ہے وہ آگر ہی رہے گی۔

بیحدیث زہری عبیداللہ سے اور زہری سے صرف ابراہیم ہی روایت کرتے ہیں اوران سے مالک بن انس روایت کرتے ہیں۔ زہری کے ساتھی عبداللہ ابن محیریز سے اور وہ حضرت ابوسعید سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل اللہ اکیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے شھے۔

2635- أخرجه البخارى: القدر جلد 11صفحه 502 رقم الحديث: 6603 ومسلم: النكاح جلد 2صفحه 1062 .

2636- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1 صفحه 260 رقم الحديث: 996 والترميذي: الصلاة جلد 2 صفحه 89 رقم الحديث: 914 وأحمد: المسند جلد 1 صفحه 553 رقم الحديث: 914 وأحمد: المسند جلد 1 صفحه 553 رقم الحديث: 914 وأحمد: المسند جلد 1 صفحه 553 رقم الحديث: 4054 و

وَعَنْ يَسَارِهِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُسُلِمٌ

2637 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ بُن نُصَيْرٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ بُن نُصَيْرٍ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ وَكِيعِ بُن عُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ اَبِى رَزِينِ الْعُقَيْلِيّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثْلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثْلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثْلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنِ الْعَلَيْمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُعُولُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنِ الْعَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنِ الْعَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا الْعَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِيّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَيْمُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ الْعَلَيْمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَصَاعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُونَ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّه

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا حَجَّاجٌ وَمُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ

بُنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بَنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بَنِ اَرْطَاحَةً، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ آبِي الضَّحَى، عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَسْدُوقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّكَلَمُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّكَلَمُ عَلَيهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَبُدُو لَهُمْ صَفْحَتُهُ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَـدِيتَ عَنُ إِبُرَاهِيمَ إِلَّا الْحَـدِيتَ عَنُ إِبُرَاهِيمَ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامٌ

2639 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ

یہ حدیث حماد سے صرف ہشام ہی روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں مسلم اکیلے ہیں۔
حضرت ابورزین العقیلی فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں آئی کے خرمایا: مؤمن کی مثال شہد کی کھی کی طرح ہے' پاک ہی کھاتی ہے اور پاک ہی نکالتی ہے۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف حجاج اور مومل بن اساعیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات بین که حضور طرق آلی جانب سلام پھیرتے تو السلام ملیکم ورحمة الله و برکانه کہتے ہے تھے تو سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمة الله و برکانه کہتے تھے تو سلام پھیرتے وقت آپ کے رخسار مبارک دکھائی دیتے تھے۔

ابراہیم سے صرف حجاج ہی روایت کرتے ہیں' ہشام حجاج سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

2637- انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 298 .

2638- أخرجه الطبراني في الكبير جلد10صفحه 125 رقم الحديث: 10181 .

2639- أخرجه الترمذى: الصلاة جلد 2صفحه 160 رقم الحديث: 337 وابن ماجة: اقامة الصلاة جلد 1 صفحه 305 رقم الحديث: 947 وأحمد: المسند حلد 1 المعديث: 947 وأحمد: المسند حلد 1 صفحه 287 رقم الحديث: 1896 رقم الحديث: 1896 رقم الحديث: 1896 .

316

عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْسَمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْسَمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْسَمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْسَمَاعِيلُ بَنُ مَلَى الْسَفَ الْسَمَّ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ، الْفَصْلُ اكْبَرَ مِنِّى، فَكَانَ يُرُدِفْنِى، فَاكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَارْتَدَفْتُ اللهِ رَسُولِ فَارْتَدَفْتُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى حِمَارَةٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ مَلَى اللهِ مَلْمُ وَهُو يُصَلِيلِهِ النَّاسِ اللهِ مَلْمُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلْمُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلْمُ اللهِ مَلْمُ اللهِ مَلْمَ اللهِ مَلْمُ اللهُ اللهِ مَلْمُ اللهُ اللهِ مَلْمُ اللهِ مَلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ مَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لَـمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ مُجَاهِدٍ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ

2640 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلانَ عَبْدِ اللّهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ: نا الْاَخْضَرُ بُنُ عَجْلانَ قَالَ: نا الْاَخْضَرُ بُنُ عَجْلانَ قَالَ: خَدَّثِنِي الْو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَادَى عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَادَى عَلَى حِلْسٍ وَقَدَحٍ، فِيمَنُ يَزِيدُ، فَاعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمًا، وَاعْطَاهُ آخَرُ دِرُهَمَيْنِ، فَبَاعَهُ وَاعْطَاهُ آخَرُ دِرُهَمَيْنِ، فَبَاعَهُ

لَمْ يَرْوِ هَـذَا اللَّحَدِيثَ عَنْ آنَسٍ إِلَّا أَبُو بَكُرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْآخُضَرُ

حفرت فضل مجھ سے عمر میں بڑے تھے آپ جھے اپ کے سوار کرتے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ کو پیچھے سوار ہوئے کیٹر تا تھا 'میں اور میرا بھائی آپ کے پیچھے سوار ہوئے گدھی پڑ ہم حضور ملٹی گیا ہے گیا آپ کیٹو آپ لوگوں کو مقام عرفات میں نماز پڑھارہے تھے ہم آپ کے پاس آگئے اُر کے پیچسواری سے ہم نے نماز پڑھی اور ہم نے اپنی آپ آپ نے اپنی آپ کے گارہی چھوڑ دی چرنے کے لیے آپ نے اپنی نماز نہیں توڑی۔

بیر حدیث حکم مجاہد سے اور حکم سے صرف اساعیل بن مسلم بن روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آلی آئی کے حضور ملتی آلی کے ایک کمبل اور پیاله فروخت کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا ایک آدمی نے اس کا دام ایک درہم لگایا دوسرے نے دودرہم لگائے آآپ نے دودرہم دینے والے کے ہاتھ فروخت کیا۔

بیحدیث حضرت انس سے صرف ابوبکر ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں اخضرا کیلے ہیں۔

فائدہ: امام طرانی نے بیرحدیث مختفرنقل کی ہے جبکہ ترندی ابوداؤ دائن ماجہ میں روایت اس طرح ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اس نے آپ سے سوال کیا آپ نے اس کوفر مایا: تیرے پاس گھر میں کوئی شے ہے اس نے عرض کی: ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے کمبل اپنے اوپر لے لیتا ہوں آپ نے فر مایا: دونوں کو لے کر میرے پاس آؤ وہ دونوں لے کر آپ کے پاس آیا آپ نے فر مایا: اس کوکون خریدے گا؟ ایک صحابی نے ایک درہم دام لگایا 'دوسرے نے دودرہم لگائے' ایک دودرہم

<sup>2640-</sup> أخرجه أبو داؤد: الزكاة جلد 2 صفحه 123 رقم الحديث: 1641 والترمذي: البيوع جلد 3 صفحه 514 رقم الحديث: 1218 وابن ماجة: التجارات جلد 2 صفحه 740 رقم الحديث: 2198 .

حضرت مستورد بن شداد رضی الله عنه فرمات بین

كم حضور مل المي المرايا جس في اين بهائى كا نات

ایک لقمه بھی کھایا' اللہ عز وجل اس کی مثل اس کوجہنم کی

به حدیث مستورد سے صرف اس سند سے روایت

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے بیں کہ حضور

ہاوروقاص سے صرف سلیمان ہی روایت کرتے ہیں

مَنْ يُنْكِمْ نِهِ فَرِما يا: جا ندد كيه كرروزه ركھوا در جا ند د كيھ كرعيد

آگ ہے کھلانے گا۔

والے کو دے دیا' فرمایا: ایک درہم اپنے کھانے کے لیے اور ایک درہم کی کلہاڑی لے کر آؤ' وہ کلہاڑی لے کر آیا' آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو دستہ ڈالا' فرمایا: جاؤ! اس کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لاؤ' اس کو باز ارمیں فروخت کرو' خود بھی اس کی کمائی کھاؤ اور صدقہ بھی کرو' بیاس سے بہتر ہے کہ تُو مائے تو تجھے دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ (سنن بن ماج صفحہ ۳ مترجم علامہ عبدا کھیم اختر شاہجہا نیور کی مطبوعہ فرید بک شال کا ہور) غلام دشگیر چشتی سیا لکوٹی

2641 - حَدَّثَنَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نَا آبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَقَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آكَلَ بِآخِيهِ وَسُلَّمَ: مَنْ آكَلَ بِآخِيهِ اللّهُ مَثْلَهَا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ إِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ

2642 - حَدَّثَنَا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا آبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا آبُو عَاصِمٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِفَاعَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِفَاعَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَاَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

2643 - وَاَنَّ رَسُولَ السُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوُمَ الْقِيَامَةِ، يُعُرَّفُ بِغَدُرَتِهِ

یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور کے سے قیامت کے دن میں کہ خضور کے سے اس کا داھو کہ باز ہونا میں میں دجہ سے اس کا داھو کہ باز ہونا

يبجإنا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ حضور

2644 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيُلِ

2641- أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 271 رقم الحديث: 4881 وأحمد: المسند جلد4صفحه 280 رقم الحديث: 18034 .

2642- أخرجه البخارى: الصوم جلد4صفحه 143 رقم الحديث:1906 ومسلم: الصيام حلد2صفحه 759 .

2643- أخرجه البخارى: الجزية جلد6صفحه327 رقم الحديث:3188 ومسلم: الجهاد جلد3صفحه1360 .

2644- أخرجه الطبراني في الدعاء رقيم الحديث: 95612.

بُنِ آبِى صَالِح، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ تَغِيبُ الشَّهُ مَلُ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا ضَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي لَيُلِتِهِ شَيْءٌ

لَـمُ يَـرُو هَــــــ الْآحَادِيتَ عَنْ مُحَمَّدِ بُن رِفَاعَةَ إَلَّا آبُو عَاصِم

2645 - حَدَّنَا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا آبُو عَاصِمٍ، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ شُوَمِينَ مَنْ اللهُ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِي قَيْسٍ إِلَّا سُفْيَانُ

2646 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نا الْمُغِيرَةُ بُنُ زِيَادٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنُ ذَهَبٍ، فَلَبَسَهُ ثَلاثَةَ اَيَّامٍ، فَفَشَتْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ، فَرَمَى بِهِ، فَلَبَسَهُ ثَلاثَةَ اَيَّامٍ، فَفَشَتْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ، فَرَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، ونُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُغِيرَةَ إِلَّا اَبُو عَاصِمٍ

مُنَّ الْمَالِمَةِ فَرِ ما يا: جس نے يُكلمات 'اعو ذ بكلمات الاتامات من شو ما حلق "سورج غروب ہونے كے وقت برخ ه ليئ اس كواس رات كوئى شى نقصان نہيں دے گا۔
گا۔

یے حدیث محمد بن رفاعہ سے صرف ابوعاصم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے۔ حضور ملتی ہیں ہیں کیا۔

یہ حدیث ابوقیس سے صرف سفیان ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے آئی دن تک پہنا' ملتے آئی دن تک پہنا' تو صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنالیں' آپ نے ۔ اس کو بھینک دیا اور آپ نے جا ندی کی انگوٹھی بنائی' اس میں نقش میدتھا: محمد رسول الله۔

یہ حدیث مغیرہ سے صرف ابوعاصم ہی روایت تے ہیں۔

<sup>2645-</sup> أخرجه أبو داؤد: الطهارة جلد 1صفحه 40 رقم الحديث: 159 والترمذى: الطهارة جلد 1صفحه 167 رقم الحديث: 99 وابن ماجة: الطهارة جلد 1 صفحه 185 رقم الحديث: 95 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 309 رقم الحديث: 1823 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه وقم الحديث: 18234 .

<sup>2646-</sup> أخرجه البخارى: اللباس جلد10صفحه330 رقم الحديث: 5866 ومسلم: اللباس جلد3صفحه1656 و

2647 - حَدَّنَا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا اَبُو مُسُلِمٍ قَالَ: نا اَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بُنُ مَسْعُودٍ قَالَ: نا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، عَنْ اَبِى زُمَيْلٍ سِسمَاكِ بُنِ الْوَلِيدِ الْحَنِفِيّ، عَنِ ابْنِ عَبْسَ مَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِى اَضْرِبْ عُنْقَ حَاطِبِ بُنِ اَبِى بَلْتَعَةَ، فَقَدُ الله كَفَرَ . قَالَ: وَمَا يُدُرِيكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ، لَعَلَّ الله الله الله عَلَى اَهُلِ بَدُرِيكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ، لَعَلَّ الله الله الله عَلَى اَهُلِ بَدُرِيكَ يَا ابْنَ الْحَمَلُوا مَا شِنْتُمْ، فَقَدُ عَفَرْتُ لَكُمْ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ اَبِى زُمَيْلٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عِكْرِمَةُ

بُنُ زِيَادٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْلَى زُنُبُورٌ، عَنُ عُمَر بُنِ الصَّبْحِ، عَنُ مُقَاتِلِ بُنِ حَيَّانَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ عُمَر بُنِ الصَّبْحِ، عَنُ مُقَاتِلِ بُنِ حَيَّانَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدِّنُنَا عَلَى بَابِ الْحُجُراتِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعَجَّدُنَا عَلَى بَابِ الْحُجُراتِ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعَمّم وَمَعَهُمَا فِئَامٌ مِنَ النّاسِ، وَمُعَهُمَا فِئَامٌ مِنَ النّاسِ، وَعُمَّدُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَ النّاسِ، فَلَمَّا رَاوُا رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَكَتُوا، فَقَالَ رَجُلٌ عَلْمُ بُعْضًا، وَيَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ رَجُلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَكتُوا، فَقَالَ : مَا كَلامٌ سَمِعْتُهُ آنِفًا، جَاوَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَيَرُدُّ بَعْضُكُمْ مَلَى بَعْضٍ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ وَيَرُدُّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابُو بَكُرٍ انَّ الْحَسَنَاتِ مِنَ اللهِ وَالسَّيْنَاتِ اللهِ وَالسَّيْنَاتِ اللهِ وَالسَّيْنَاتِ مِنَ اللهِ وَالسَّيْنَاتِ اللهِ وَالسَّيْنَاتِ عَنَ اللهِ وَالسَّيْنَاتِ عَنَ اللهِ وَالسَّيْنَاتِ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے چھوڑیں میں خاطب کی گردن اُڑا دوں کیونکہ میہ کافر ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اے عمر بن خطاب! آپ کومعلوم نہیں ہے کہ اللہ نے بدر والوں پر توجہ فرمائی ہے اور فرمایا: تم جو چا ہو گل کرو میں نے تم کو بخش دیا ہے۔

بیحدیث ابوزمیل ٔ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اور ابن عباس ٔ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں' اس سند سے ابوزمیل سے روایت کرنے میں عکر مہ اکیلے ہیں۔

حفرت عمروبن شعیب اپ والد سے ان کے والد ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور مل اللہ اللہ کا ساتھ تھے گھروں کے دروازے کے پائ ہم کو آپ صلاحت بیان کررہے تھے اچا تک حفرت ابو بکر اور عمرضی اللہ عنہما آئے ان دونوں کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت تھی کھے وہ ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دے رہے تھے اور پھھ ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دے رہے تھے انہوں نے حضور مل ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دے رہے تھے انہوں نے حضور مل ایک کو دیکھا وہ خاموش ہو گئے آپ نے من مایا جم کیا گفتگو کررہے تھے جو میں ابھی س رہا تھا؟ تم ایک دوسرے کو جواب دے رہے تھے؟ ایک آ دی نے عرض کی: یارسول اللہ! حضرت ابو بکر کا خیال ہے کہ نے عرض کی: یارسول اللہ! حضرت ابو بکر کا خیال ہے کہ

**2647-** انظر: مجمع الزوائد جلد9صفحه306-307.

.. (3220) انظر: مجمع البحرين

مِنَ الْعِبَادِ، وَقَالَ عُمَرُ: السَّيَّئَاتُ وَالْحَسَنَاتُ مِنَ اللُّهِ، فَتَابَعَ هَذَا قَوْمٌ، وتَابَعَ هَذَا قَوْمٌ، فَآجَابَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَرَدَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آبِي بَكُرِ، فَقَالَ: كَيُفَ قُلْتُ؟ فَقَالَ قَوْلَهُ الْآوَّلَ، وَالْتَفَتَ إِلَى عُمْرَ، فَقَالَ قَولُهُ الْآوَّلَ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَاقْضِيَنَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ اِسْرَافِيلَ بَيْنَ جِبُرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدُ تَكَلَّمَ فِي هَذَا جِبُرِيلُ؟ فَقَالَ: إِي وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَهُمَا اَوَّلُ خَلُقِ اللَّهِ تَكَلَّمَ فِيهِ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ بِقَولِ آبِي بَكُرِ، وَقَالَ جِبْرِيلُ بِقَولِ عُــمَرَ، فَقَالَ جَبْرِيلُ لِمِيكَائِيلُ: إِنَّا مَتَى نَخْتَلِفُ أَهْلَ السَّمَاءِ يَخْتَلِفُ اَهُلُ الْاَرْضِ، فَلُنتَحَاكُمُ إِلَى إِسْرَافِيلَ، فَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا بِحَقِيقَةِ الْقَدَر، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلُوهِ وَمُرِّهِ، كُلَّهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَـلَّ، وَإِنِّي قَاضِ بَيْنَكُهَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى آبِي بَكْرِ، فَقَالَ: يَا آبَا بَكُرِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَوُ اَرَادَ آنُ لَا يُعْصَى لَمْ يَخُلُقُ إِبْلِيسَ ، فَقَالَ اَبُو بَكُرٍ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

نکیاں اللہ کی طرف سے ہیں اور برائیاں بندوں کی طرف سے ہیں اور حضرت عمر کا خیال ہے کہ نیکیاں اور بُرائيان الله كي جانب سے بين كھ لوگ حضرت ابوبكركي ا تباع کرتے ہیں اور پھھ حضرت عمر کی ا تباع کرتے ہیں ' ان میں بعض کو جواب دیتے ہیں اور بعض بعض کی بات کو رد کرتے ہیں۔حضور ملی آیا ہم حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ موئے فرمایا: آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکرنے پہلی والى بات عرض كى ألب التي الميناكية في الله الله وات كى قتم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے! میں تہارے درمیان فیصله کرول گاجوحضرت اسرافیل علیه السلام نے حطرت جریل اور میکائیل کے درمیان کیا ہے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی انہوں نے عرض کی: یارسول الله!اسمسكمين حفرت جريل نے بات كى ہے؟ آپ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے بہنہ قدرت میں میری جان ہے! بیدونوں پہلے ہیں جن کواللہ عز وجل نے اس مسئلہ میں گفتگو کے لیے پیدا کیا ہے حصرت میکا ئیل عليه السلام حفرت ابوبكر والى بات كهتم بين حضرت جریل عمروالی بات کہتے ہیں ٔ حضرت جبریل نے حضرت میکائیل سے کہا: ہم جب آسان والے اختلاف کرتے ہیں تو زمین والے بھی اختلاف کرتے ہیں ہم اس کا فیصلہ حضرت اسرافیل سے کرواتے ہیں۔ دونوں اپنا فیصلہ كروانے كے ليے حضرت ميكائيل عليه السلام كے پاس گئے حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کے درمیان فیصلہ کیا تقدیر کی حقیقت کے ساتھ کقدیر کے اچھا اور بُرا اور

لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُقَاتِلٍ إِلَّا عُمَرُ، تَفَرَّ دَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْلَى

2649 - حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبُو اُسَامَةَ قَالَ: نا آبُو اُسَامَةَ قَالَ: نا آبُو اُسَامَةَ قَالَ: نا آبُو حَصِينٍ الْاَسَدِيُّ، عَنِ جَرِيرُ بُنُ اَيُّوبَ قَالَ: نا آبُو حَصِينٍ الْاَسَدِيُّ، عَنِ الْفَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّا اَعَلِّمُكُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّا اَعَلِّمُكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اَعَلِمُكُمُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ: اللَّا اَعَلِمُكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُولَا الْمَعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولَا الْمُعْلَى وَالْمُولَا الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ آبِي حَصِينِ إِلَّا جَرِيرٌ ، وَلَا عَنْ جَرِيرٍ إِلَّا آبُو اُسَامَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ آحُمَدُ بُنُ عُسَمَرٌ ، وَآحُسَبُ الْقَاسِمَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ آبُو حَصِينٍ هَذَا الْحَدِيثَ الْقَاسِمَ أَنَ مُحَيْمِرَةً

میٹھا اور کڑوا ہونا سب اللہ کی جانب سے ہیں میں بھی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں 'چرآ پ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا: اے ابو بکر! بے شک اللہ عزوجل اگر ارادہ کرتا کہ اس کی کوئی نافر مانی نہ کرے تو ابلیس کو پیدا نہ کرتا کہ اب ابو بکر نے عرض کی: اللہ اور اس کے رسول نے بچ کہا۔

یہ حدیث مقاتل سے صرف عمر بی روایت کرتے ہیں۔
ہیں اور عمر سے روایت کرنے میں محمہ بن یعلیٰ اکیلے ہیں۔
حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت الاسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے سنا فرماتے ہوئے کہ حضور مل اللہ اللہ فرمایا: میں تم کو پانچ چیزیں نہ سکھاؤں!
مساکین کی محبت مساکین کے قریب رہنے کی اور تم اپ مساکین کی محبت مساکین کے قریب رہنے کی اور تم اپ نیچوردجہ والے آ دمی کو دیکھو جو تم سے بڑا ہے مال میں اس کی طرف ند دیکھو صلد رحمی کرواگر چہ وہ بیچھے ہوئی بات کی طرف ند دیکھو صلد رحمی کرواگر چہ وہ بیچھے ہوئی بات کہواگر چہ وہ کڑوی کیوں نہ ہواور کشرت سے لاحول ولا قو ۃ الا باللہ یردھو۔

یہ حدیث ابوصین سے صرف جریر اور جریر سے صرف ابواسامہ ہی روایت کرتے ہیں۔ احمد بن عمر سے روایت کرنے ہیں۔ امام طبرانی روایت کرنے میں ابواسامہ اکیلے ہیں۔ امام طبرانی فرماتے ہیں: میرا گمان ہے کہ یہ حدیث ابوصین سے روایت کرتے ہیں قاسم بن مخیم ہ۔

2650 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِى عَلِيُّ بُنُ عُمَرَ اللَّاحِقِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجِدَاؤُهَا، تَا كُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ حَتَّى يَاتِيهَا وَجِدَاؤُهَا، تَا كُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ حَتَّى يَاتِيهَا وَجِدَاؤُهَا، تَا كُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ حَتَّى يَاتِيهَا وَبِهَا ثُمَّ سُئِلَ عَنُ صَالَّةِ الْعَنَمِ، فَقَالَ: لَكَ اَو لِلَاجِيكَ وَلِلهَا بُعَبَلِ، فَقَالَ: هَى اَو لِللَّا فِيلَ عَنْ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، فَقَالَ: هِى عَلَيْهِ، وَمِثْلُهَا، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ عَنْ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، فَقَالَ: هِى عَلَيْهِ، وَمِثْلُهَا، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا حَمَّادٌ `

2651 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اَبِي قَالَ: نا اَبِي قَالَ: نا يَعِيمَ مَّ فَي مُغِيرَةً، يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ: نا قَيْسُ بَنُ الرَّبِيعِ، عَنُ مُغِيرَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ: بَعَتْ زِيَادٌ إِلَى اَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ، وَفَضَّلَ عَائِشَةَ، فَجَعَلَ الرَّسُولُ يَعْتَذِرُ وَسَلَّمَ بِمَالٍ، وَفَضَّلَ عَائِشَةَ، فَجَعَلَ الرَّسُولُ يَعْتَذِرُ إِلَيْنَا زِيَادٌ؟ لَقَدْ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا تَفْضِيلًا مِنْ زِيَادٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُغِيرَةَ إِلَّا قَيْسٌ، وَلَا عَنُ قَيْسٍ إِلَّا يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ الْوَكِيعِيُّ

حضرت عمروبن شعیب اپنے والد سے ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طبی الیہ ہے ہیں کہ حضور طبی الیہ ہی ہے ہیں کہ حضور طبی الیہ ہی ہی گار ہی ہی گار ہی ہی گار ہی ہی گار ہی ہی اور بیانی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ درخت کے پنے کھالیتا ہے اور پانی پینے کے لیے خود چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کے پاس آ جائے گارات ہے گم شدہ بکری کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: وہ تیری یا تیرے بھائی کی ہے یا بھیٹریا کے لیے فرمایا: وہ تیری یا تیرے بھائی کی ہے یا بھیٹریا کے لیے ہے اور پہاڑ پر جانوروں کے باڑہ کے بارے سوال کیا گیا تو فرمایا: یہاس پر ہے اس کی مثل اور دو ہری مصیبتیں۔ یہ حدیث عبید اللہ سے صرف حاد ہی روایت کرتے ہے حدیث عبید اللہ سے صرف حاد ہی روایت کرتے

حفرت عمرو بن حارث بن مصطلق فرماتے ہیں:
زیاد نے حضور ملٹی کی آزواج کی طرف مال دے کر بھیجا
کسی کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ترجیح دی 'پس
قاصد حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے معذرت کرنے
لگے۔ پس آپ فرماتی ہیں: ہم سے معذرت زیاد نے کی
ہے تحقیق اُن کو فضیلت دیا کرتے تھے اور اُن کا فضیلت
دینا ہم پرزیاد سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ وہ خودرسول کریم
طہر کی تربیاد سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ وہ خودرسول کریم

یہ حدیث مغیرہ سے صرف قیس اور قیس سے صرف کیا کیا ہی روایت کرتے ہیں وکیج ان سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔

2650- أخرجه أحمد: المسند جلد2صفحه 243 رقم الحديث: 6692 .

2651- انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 245 .

2652 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ ايُوبَ الْمَهَلَبِيُّ، عَنُ ايُوبَ الْمَهَلَبِيُّ، عَنُ الْمُوبِيُّ قَالَ: نا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنُ الله عَبَةَ، عَنُ آبِى قَيْسِ الْآوُدِيِّ، عَنُ هُ زَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ، اَوْ زَيْنَبَ، اَوْ غَيْرِهِمَا مِنُ الْوَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّ مَيْمُونَةَ مَا تَتُ لَهَا شَاةٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّ مَيْمُونَةَ مَا تَتُ لَهَا شَاةٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُهُ وَسَلَّمَ وَسُلُمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُكُ وَسُلُكُ وَسُلُكُ وَسُلُمَ وَسَلَّمَ وَسُلُّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُّمَ وَسُلُّمَ وَسُلَّمَ وَسُلُّمَ وَسُلُّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُّمَ وَسُلُمُ وَسُلُّمَ وَسُلُّمَ وَاللهُ وَسُلُّمَ وَاللهُ وَسُلُمُ وَاللّهُ مَلَيْهُ وَسُلُّمَ وَاللّهُ وَسُلُّمَ وَاللّهُ وَسُلُمَ وَاللّهُ مَلَيْهُ وَسُلُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلُولُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَلُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ اِلَّا عَبَّادٌ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى

آبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بُنُ خازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، اَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بُنُ خازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ اَخِيهِ سَعُدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ عَنْ اَخِيهِ سَعُدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: إِنْ كَانَ الرَّحُمَن، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَخِفُّ الرَّكُعَتَيْنِ وَسُلَّمَ لَيَخِفُ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَخِفُ الرَّكُعَتَيْنِ وَسُلَّمَ لَيَخِفُ الرَّكُعَتيُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَخِفُ الرَّكُعَتيُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَخِفُ الرَّكُعَتيُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَخِفُ الرَّكُعَتيُنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَخِفُ الرَّكُعَتيُنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَكُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

2654 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ

حضرت أمسلمه یا حضرت نینب یا حضور ملی الله عنها کسی زوجه سے روایت ہے کہ حضرت میموند رضی الله عنها کی بکری مرگئ حضرت میموند رضی الله عنه کوحضور ملی الله عنه کوحضور ملی الله عنه کو انہیں نے فرمایا: آپ کھال کو دباغت دے کرفا کدہ کیول نہیں الله عنها نے عرض کی: اُٹھالیتیں؟ حضرت میموند رضی الله عنها نے عرض کی: یارسول الله! ہم کیے اس سے فائدہ اُٹھا کیں! بیتو مردار ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کا چڑا یاک ہوجائے گا دباغت دینے کے ساتھ۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف عباد ہی روایت کرتے بین'ان سے روایت کرنے میں یجیٰا کیلے ہیں۔

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی بین که حضور ملی الله عنها فرک سنتوں میں اتی مخصر قر اُت کرتے تھے یہاں تک کہ میں خیال کرتی کہ آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ حضرت ابومعاویہ فرماتے بیں کہ پھر ہم حضرت سعد کے پاس آئے انہوں نے ہم کو محد بن عبدالرحمٰن کے حوالہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عمرہ سے انہوں نے حضرت عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ سے۔

یہ حدیث کی اپنے بھائی سعد سے روایت کرتے ہیں اور کی سے صرف معاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں جیض

2652- أخرجه الدارقطني: سننه جلد أصفحه 48 رقم الحديث: 22 .

2653- أخرجه البخارى: التهجد جلد 3صفحه 56-55-

2654- أخرجه البخاري: الحج جلد 3صفحه 686-685 رقم الحديث: 1761-1760 والدارمي: المناسك

الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: رُجِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ، إِذَا حَاضَتْ قَالَ: وَسَمِعْنَا ابْنَ عُمَو يَقُولُ فِي أَوَّلِ آمُوهِ: إنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ قَالَ: لِتَنْفِرَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ رَخُّصَ لَهَا اَنُ تَنْفِرَ

2655 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا مُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ: نا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ، عَنُ رَجُلٍ يُدْعَى لَهُ: هُرُمُزُ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهَبِ بِالنَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمُرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِشْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِنْتُمْ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِينَةً، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَلَا يَصُلُحُ نَسِيئَةً

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ هُرُمُزَ إِلَّا مُؤَمَّلٌ

2656 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عُمَرَ

والى عورت كے ليے عيد كے دن دعا ميں شريك مونے كى رخصت ہے اور حضرت عطاء فرماتے ہیں: ہم نے حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے اُن کے پہلے حکم میں سنا فرماتے ہوئے کہ نہ تکلیں کھر فرمایا: تکلیں کیونکہ رسول اللہ مُنْ يُدَائِم نِي نَكُنَّهُ كَاحْكُم دِيا تَهَارِ

حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور ملتَّى البَرِيم نے سونا كوسونے اور جاندى كو جاندى ' گندم کو گندم بو کو بو کھجور کو کھجور نمک کونمک کے بدلہ فروخت کرنے سے منع کیا مگر برابر برابرطور جائز قرار دیا فروخت کرنے کو گندم کو بو کے بدلے فروخت کروجیسے تم ھا ہوا اُدھار جائز نہیں سونے کو جاندی کے بدلے فروخت کروجیہے جا ہواُدھار جائز نہیں ہے۔

بیرحدیث الوب محمد سے وہ مسلم سے وہ هرمز سے اورایوب سے صرف مومل ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک

جلد2 صفحه 99 رقم الحديث: 1933 .

<sup>2655-</sup> أخرجه مسلم: المساقاة جلد 3صفحه 1210، وأبو داؤد: البيوع جلد 4صفحه 245 رقم الحديث: 3349: والترمذي: البيوع جلد 3صفحه 532 رقم الحديث: 1240 والنسائي: البيوع جلد 7صفحه 240 (باب بيع البر

<sup>2656-</sup> أخرجُه ابن ماجة: المقدمة جلد 1صفحه 74 رقيم الحديث: 204 وأحسمه: المسند جلد 2صفحه 683 رقم الحديث:10759.

قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ،
عَنُ آيُّوبَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ آبِي هُرَيُرةَ
قَالَ: سَالَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: سَالَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاسْتَنَ بِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاسْتَنَ بِهِ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاسْتَنَ بِهِ مِنْ مَنْ بَعُدَهُ، كَانَ لَهُ آجُرٌ، وَمِثُلُ آجُو مِنْ الْجُورِهِمُ شَيْئًا، وَمَنْ بَعِدِهِ، مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنُ الْجُورِهِمُ شَيْئًا، وَمَنْ الْوَزَارِ مَنْ تَبِعَهُ، مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِ مَنْ تَبِعَهُ، مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِ مَنْ تَبِعَهُ، مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِ مَنْ تَبِعَهُ، مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمُ شَيْئًا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، مَنْ اَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بَنُ سَعِيدٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَيْ مَنْ حَمَّادٍ

2657 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا مُؤَمَّلُ بُنُ السَّمَاعِيلَ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِب، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكُويمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكُويمُ ابْنُ الْكُويمِ ابْنِ الْكُويمِ: يُوسُفُ بُنُ ابْنُ الْكُويمِ ابْنِ الْكُويمِ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِمُ مَلَى الله عَلَيْهِمُ مَا الله عَلَيْهِمُ مَالَى الله عَلَيْهِمُ مَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ الل

آدمی نے سوال کیا اس حالت میں کہ حضور طرح النہ تاہم تشریف فرما سے ایک آدمی نے اس کو دیا پھر لوگ بھی دینے گئے اس کے بعد لوگ اس اچھے کام کو کریں اس کو اتنا ہی تو اب اس کے بعد لوگ اس اچھے کام کو کریں اس کو اتنا ہی تو اب طح گا جو انہوں نے اس کے بعد کیا ہے کرنے والوں کے تواب میں کوئی کی نہیں آئے گی جس نے کرا طریقہ شروع کریا جو اس کے بعد وہ کرا کام لوگ کریں گئاہ میں شروع کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں آئے گا کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں آئے گ

سے حدیث حماد ایوب سے وہ محمہ سے وہ حضرت ابو ہریرہ سے اور حماد سے صرف مؤمل ہی روایت کرتے ہیں۔ سلیمان بن حرب وغیرہ حماد بن یزید سے وہ ابوب سے وہ محمد وہ ابوعبیدہ بن حذیفہ سے مقطوعاً روایت کرتے ہیں اس حدیث کوعبدالوارث بن سعید ابوب سے وہ محمد سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جس طرح کہ مؤمل جماد سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ ایکٹنے نے فرمایا: کریم ابن کریم ابن کریم 'یوسف بن لیقوب بن اسحاق بن ابراہیم ملیم السلام ہیں۔

<sup>2657-</sup> أخرجه الترمذى: التفسير جلد5صفحه 293 رقم الحديث: 3116 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 443 رقم الحديث: 8412 و

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا حَمَّادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلٌ

2658 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنُ عَائِشَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بَنِ آبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بَنِ اَبِي حَازِم، عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدُ أُنْزِلَ عَلَىَّ آيَاتٌ لَمْ يُنْزَلُ عَلَىَّ مِثْلُهُنَّ: الْمُعَوِّذَتَيُنِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ، إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ سُفُيَانُ وَالنَّاسُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ

2659 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اَبِي قَالَ: نا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ آيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَزَوَّ جُ، فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ ٱكْثَرَنَا نِسَاءً

لَمْ يَرُو هَــٰذَا الْحَــدِيثَ عَنْ آيُّوبَ إِلَّا حَمَّادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلُ

2660 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اَبِي قَالَ: نا

سے حدیث عطاء سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں ٔ حماد سے روایت کرنے میں مؤمل اسکیلے ہیں۔ ` حضرت ابومسعود رضى الله عنه فرمات بين كه حضور مُنْ يُنْ اللِّهِ فَي اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی طرح کوئی سورت نا زل نہیں ہوئی۔

میر صدیث عطاء سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں مؤمل اکیلے ہیں۔ اساعیل قیس سے وہ ابومسعود اور اساعیل سے صرف عبدالعزيز بى روايت كرتے بين اور عبدالعزيز سے صرف ابن عائشہروایت کرنے میں اکیلے ہیں۔سفیان اور کچھ لوگ اساعیل سے وہ قیس سے وہ عقبہ بن عامر الجهنی

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ شادی کرو کیونکہ ہم سے بہتر نے ہم سے زیادہ شادیاں کی

بیحدیث ایوب سے حمادروایت کرتے ہیں اور حماد ہے مؤمل روایت کرنے میں اسکیے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت

152- انظر: مجمع الزوائد جلد7صفحه 152.

2659- أخرجه البخاري: النكاح جلد 9صفحه 15 رقم الحديث: 5069.

2660- أخرجه البخارى: البيوع جلد 4صفحه 380 رقم الحديث: 2102 ومسلم: المساقاة جلد 3 صفحه 1204 .

مُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسٍ، آنَّ آبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَكَلَّمَ آهُلَهُ، فَوَضَعُوا لَهُ مِنْ خَرَاجِهِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إلَّا حَمَّادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلٌ

2661 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نا أبي قَالَ: نا وَهُبُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْاَسَدِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسِ الْآسَدِيُّ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ٱقْبَلَ رَجُلٌ مِنِ الْاَنْصَارِ بِنَاضِحَيْنِ، فَبَادَرَ يَعْلِفُهُمَا اللَّيْلَ، فَسَمِعَ مُؤَذِّنَ مُعَاذٍ حِينَ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَدَخَلَ وَافْتَتَحَ الصَّكادةَ مَعَ مُعَاذِ، فَقَرَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَمَا عَدَا أَنُ رَآى ذَلِكَ الْفَتَى، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَتَرَكَ مُعَاذًا، فَقَالَ مُعَاذٌ: لَاذُكُرَنَّ مَا صَنَعَ الْآنْصَارِيُّ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ الْانْصَارِيُّ إِلَى نَبِيّ اللُّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي دَخَلُتُ مَعَ مُعَاذٍ فِي صَلاقِ الْمَغُرِب، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَٱقْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي، وَتَوكُتُ مُعَاذًا، إذْ دَخَلَ مُعَاذٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا مُعَاذُ، اَفَتَّانٌ اَفَتَّانٌ؟ اقُرَأ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَى، وَنَحُوِهِمَا

ابوطیبہ نے حضور ملٹی کی ایک کی الگوایا' آپ نے مزدوری کے طور پر ان کو ایک صاع تھجوریں دیں' اس کے گھر والوں نے بات کی' اس کوٹیکس میں رکھا گیا۔

بیرهدیث ثابت سے حماد روایت کرتے ہیں اور حماد سے مؤمل روایت کرتے ہیں۔

حضرت محارب بن وثار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللدسے سنا فرماتے ہوئے كدحضرت معاذ نے مؤذن کوا قامت پڑھتے ہوئے سنا جس وقت نماز کے لیے اقامت بڑھی گئی وہ انصاری داخل ہوئے اور حضرت معاذ کے ساتھ نماز شروع کی حضرت معاذ نے قرأت میں سورۃ البقرہ پڑھی اوراس کے علاوہ پڑھی جب نوجوان انصاری نے دیکھا اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھنا حھوڑ دی اور خود اپنی نماز پڑھنا الگ شروع کی۔ حضرت معاذ نے فرمایا: میں ضروراس بات کا ذکر حضور ملتی ایکتیار کی بارگاہ میں کروں گا جوانصاری نے کیا ہے۔ انصاری حضور التي يَيْم كي بارگاه مين آيا عرض كي: يارسول الله! مين نے حضرت معاذ کے بیچھے نماز شروع کی تھی معاذ کے نے سور کا بقرہ شروع کی میں نے اپنی نماز شروع کر دی اور معاذ کے بیکھیے نماز را صناح چوڑ دی اس وقت حضرت معاذ آئے آپ نے فرمایا: اےمعاذ! کیا آپ لوگوں کو فتنه مين ذالناح يت بي؟ آپوالشمس وضحاها والسليسل اذا يسغشى ان دونون جيسى سورتين كيون نهيس يڑھ کيتے ہیں۔

لَمْ يَـرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ إلَّا وَهُبُّ الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ إلَّا

عَنْ بُشَيْسِ بُنِ يَسَادٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ أَبِى حَثُمَةً قَالَ: عَنْ بُشَيْسٍ الْآسَدِيُّ، فَتَسَلَّتُ يَهُودُ رَجُلا مِنَ الْآنُصَادِ بِحَيْبَرَ، فَآتَى آوُلِيَاوُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يُقَالَ لَهُمُ: النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يُقَالَ لَهُمُ: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهُوا اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْآكُبُرُ الْآكُبُرُ فَقَالَ : لِيَشْهَدُ عَلَى مَا صَلَّى اللهِ مَنْ قَالَ: لِيَشْهَدُ عَلَى مَا مَنْ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَيلِهِ بِمِائَةِ مِنَ الْإِبِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ إِلَّا

2663 - حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اِسْحَاقُ بُنُ عُـمَرَ الْـمُؤَدِّبُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آبِي يَزِيدَ الْهَـمُـدَانِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنُ عَبُدِ

بیر حدیث محمد بن قیس سے صرف وہب ہی روایت کرتے ہیں۔

حصرت ہمل بن ابی حمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نے ایک انصار کے آدی کوخیبر میں قبل کیا' مقتول کے اولیاء حضور ملے ہیں آئے ان کوا حارصہ کہا جا تا تھا' جب حضور ملے ہیں آئے ہی کہ ارگاہ میں آئے ان کوا حارصہ کہا میں سے ایک آدی نے بات کی' حضور ملے ہیں آئے تو اس قوم میں سے ایک آدی نے بات کی' حضور ملے ہیں ہیں سے بچاس بڑا آدی بات کرے' آپ نے فرمایا: تم میں سے بچاس ہڑا آدی گواہی دیں گے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا ہم گواہی دیں اس پر کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے یا ہم میں ہوجا کیں! رسول اللہ ملے ہیں ہیں ہوجا کیں! رسول اللہ ملے ہیں ہوجا کیں! رسول اللہ ملے ہیں ہوجا کیں! رسول اللہ ملے ہیں جانب سے سو اونٹ لائے گئے' حضور ملے ہیں ہوگا ہیں! رسول اللہ ملے ہیں جانب سے سو اونٹ بطور دیت کے دیئے۔ راوی حدیث ہمل بن ابی اونٹ بطور دیت کے دیئے۔ راوی حدیث ہمل بن ابی سے ایک اونٹی نے مجھے ٹا نگ ماری۔

بیرحدیث محمر بن قیس سے صرف وہب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہے تا ہے اور بردباری بردباری کرنا ہے الله اس کو کرنے ہے آئی ہے جونیکی کی کوشش کرنا ہے الله اس کو

2662- اخرجه البخارى: الأدب جلد 10صفحه 552 رقم الحديث: 6143-6143 ومسلم: القسامة جلد 3 مفحه 1292 والنسائى: القسامة جلد 8 صفحه 7 رقم الحديث: 4520 والنسائى: القسامة جلد 8 صفحه 7 (باب ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر سهل فيه).

2663- أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 5صفحه 174 والخطيب في تاريخ بغداد جلد 5صفحه 204 . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 131 .

الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْسٍ، عَنُ رَجَاءِ بُنِ حَيُوةَ، عَنُ اَبِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّىمَ: إنّ مَا الْعِلْمُ بِالتّعَلُّمِ، وَإنّهَا الْحِلْمُ بِالتّحَلُّمِ، مَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ، ثَلاثٌ مَنْ يَتَقِ الشَّرَّ يُوقَهُ، ثَلاثٌ مَنْ يَتَقِ الشَّرَّ يُوقَهُ، ثَلاثٌ مَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ، ثَلاثٌ مَنْ يَتَقِ الشَّرَ يُوقَهُ، وَكَا اَقُولُ مَنْ كُنَّ فِيهِ لَمْ يَسْكُنِ الدَّرَجَاتِ الْعُكَا، وَلَا اَقُولُ لَكُمُ الْجَنَّةَ: مَنْ تَكَهَّنَ، أو اسْتَقْسَمَ، أو رَدَّهُ مِنْ سَفَوٍ تَطَيُّرٌ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ لَكُمِينِ

2664 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا مُوَمَّلُ بُنُ اللهِ مَاكُمةَ، عَنُ مُ طَاء بُنِ السَّائِبِ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَة، عَنُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانُهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانُهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَ: كَانُهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَى عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَالْ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَى عَلَى الْعُلَاهُ عَلَى عَلَى الْمُعْمِلُونُ الْعَلَاهُ عَلَى الْعَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى الْعَلَاهُ عَلَى الْعُلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى الْعَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ ع

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ عَطَاءٍ إِلَّا حَمَّادٌ، وَلَا عَنُ حَمَّادٍ إِلَّا مُؤَمَّلٌ، تَفَرَّدَ بِهِ الْوَكِيعِيُّ

2665 - حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ قَالَ: نا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نا الْحَارِثُ بُنُ عَسَّانَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّكُنُ وَالْمَقَامُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّكُنُ وَالْمَقَامُ يَاتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُمَا لِسَانٌ وَشَفَتَانِ اعْظُمُ مِنْ آبِي قَبْشِسٍ، يَشْهَدَان كَمَنْ وَافَاهُمَا بِالْوَفَاءِ

نیکی کی توفیق دے دیتا ہے جو بُر انی سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچالیتا ہے تین چیزیں جس میں ہوں اس کے لیے بلند درجات نہ ہوں میں نہیں کہتا کہ تہارے لیے جنت نہیں ہے جو کا ہنوں کے پاس جائے اور ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرے یا سفر سے واپس آئے فال کے ذریعے۔

بیحدیث سفیان سے صرف محمد بن حسن ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی آلیم نے فرمایا: کوئی آدی دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے عصد کی حالت میں۔

میر صدیث عطاء سے صرف جماد اور جماد سے صرف مؤل اور مؤمل سے روایت کرنے میں وکیعی اکیلے ہیں۔
حضرت ابن محباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے خواسود اور مقام ابراہیم دونوں قیامت میں آئیں گے دونوں کی زبان اور دوہوئٹ ہوں گے دونوں لیعنی ہونٹ اور زبان ابو تبیس پہاڑ سے بڑی ہوں گی دونوں اپنے چومنے والے اور چیچے فل اداکر نے ہوں گی دونوں اپنے چومنے والے اور چیچے فل اداکر نے والے کے متعلق گواہی دیں گے اور وعدہ پوراکریں گے۔

2664- أخرجه البخارى: الأحكام جلد13صفحه 146 رقم الحديث: 7158 ومسلم: الأقضية جلد 3 صفحه 1342 .

2665- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 11صفحه 182 رقم البحديث: 11432 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3

لَمْ يَرُو ِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إلَّا الْحَارِثُ بُنُ غَسَّانَ الْحَارِثُ بُنُ غَسَّانَ

2666 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: نا الْاَزْرَقُ بُنُ عَلِيّ قَالَ: نا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ بن كُهَيل، عَن آبِيه، عَنِ المُغِيرَةِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْيَشُكُرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ، عَنْ حَبَّابِ قَالَ: اَتَيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجعٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَاضِعٌ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَا تَدُعُو اللهَ عَلَى هَـؤُلاءِ الْـقَوْمِ الَّذِينَ قَدُ خَشِينَا أَنْ يَرُدُّونَا عَنُ دِينِنَا؟ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنِّي، فَتَحَوَّلَتُ اِلَيْهِ، فَصَرَفَ وَجُهَهُ عَيْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ اَقُولُ لَـهُ، فَيَصُرِفُ وَجُهَهُ عَنِي، فَجَلَسَ فِي الثَّالِئَةِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللُّهَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَكُمُ لَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ، مَا يَـرُتَـدُ عَـنُ دِينِهِ، اتَّقُوا اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاتِحٌ لَكُمْ وصَانِعٌ

لَمْ يَرُو هَلْذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا سَلَمَةُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا ابْنَاهُ مُحَمَّدٌ وَيَحْيَى، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ إِلَّا حَسَّانُ

2667 - حَلَّاثَنَا اِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا مَوَ مَلَ اللهِ عَالَ: نا مُؤَمَّلُ بُنُ السَمَاعِيلَ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُؤَمَّلُ بُنُ السَمَاعِيلَ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُؤَمَّلُ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ شَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ

یہ حدیث ابن جریج سے صرف حارث بن غسان ہی روایت کرتے ہیں۔

یہ حدیث مغیرہ سے صرف سلمہ اور سلمہ ان کے دونوں بیٹے محمد اور بیلی اور محمد بن سلمہ سے صرف حسان ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که جب حضرت نجاشی فوت ہوئے تو حضور ملتی اللہ نے فرمایا:
اینے بھائی کے لیے بخشش مانگو! بعض صحابہ کرام نے عرض

<sup>2666-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد4صفحه 65-66 رقم الحديث: 3648 .

<sup>2667-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد 9صفحه 422-423 .

النَّجَاشِيُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَغْفِرُوالِلَاخِيكُمْ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يَامُرُنَا اَنَّ نَسْتَغُفِرَ لَهُ وَقَدْ مَاتَ بِارُضِ الْحَبَشَةِ؟ فَنَزَلَتْ: (وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَـمَنُ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَمَا اُنُزِلَ اِلَيُكُمُ) (آل عمران:199).

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا مُؤَمَّلٌ

2668 - وَبِهِ عَنُ ثَابِتٍ، وَحُمَيْدٌ، عَنُ أَنْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلا فِي ٱقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: اسْتَوُوا مَرَّتَيْنِ إِنِّي اَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا ارَاكُمْ بَيْنَ يَدَىَّ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ الله

2669 - وَبِيهِ حَـدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا قَبُلَ اَنْ يَغُمِسَهُ مَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ اَخَذَ الْمَاءَ بِيَمِينِهِ فَيَصُبُّهُ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَاحِدًا

کی: آپ ہم کو بخش کے لیے حکم دیتے ہیں حالا تکدان کا وصال حبشه کی سرزمین پر ہوائے تو بیر آیت نازل ہوئی: اہل کتاب میں سے کچھاللہ پراور قرآن پرایمان رمھتے

یہ حدیث حماد سے صرف مؤمل ہی روایت کرتے

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب نماز کے کیے اقامت پڑھی جاتی تھی تو آپ اپنا چہرۂ مبارک ِ لوگوں کی طرف کرتے و فرماتے: سیدھے ہوجاؤا دومرتبہ فرماتے: کیونکہ میں تم کوایت پیچھے سے ایسے ہی ویکھا ہوں جس طرح تم کواینے آ کے سے دیکھا ہوں۔

بیحدیث حماد ثابت سے اور حماد سے صرف موسل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور الله يَتِهِم جب عسل جنابت كرتے تو اسے دونوں ہاتھوں کو دھوتے اپنی میں داخل کرنے سے پہلے چرآ پ یانی لیتے اس کوایے بائیں ہاتھ پر ڈالتے اس سے اپن شرمگاہ دھوتے چھرتین مرتبہ کلی کرتے اور ناک بیں تین مرتبه پانی ڈالتے اور چرہ مبارک کوتین مرتبہ دھوتے اور دونوں کلائیوں کو تین مرتبہ دھوتے' پھر اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتے' ایک مرتبہ جب عسل کر کے فارغ

2668- أخرجه أحمد: المسند جلد3صفحه328 رقم الحديث:13845.

<sup>2669-</sup> أخرجه البخاري: الغسل جلد 1صفحه454 رقم الحديث: 272 ومسلم: الحيض جلد 1صفحه 253 والنسائي. الطهارة جلد 1 صفحه 111 (باب اعادة الجنب غسل يديه بعد ازالة الأذى عن جسده) .

وَاحِدًا، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ غَسَلَ قَدَمَيْهِ

2670 - وَبِهِ، عن عَطَاءِ بُنِ السَّائِب، عَنُ اَبِى عَبْدِ الْرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا مُؤَمَّلٌ

2671 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا ٱلْأَزْرَقُ بُنُ عَلِيِّي قَالَ: نا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا يُوسُفُ بُنُ اَبِى اِسْتَحَاقَ، عَنْ اَبِى اِسْتَحَاقَ، عَنْ يَوْيِلَا بُنِ اَبِي مَرْيَمَ، عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً، صَلَّيْتُ عَلَيْهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُوسُفَ إِلَّا حَسَّانُ، تَفَرَّدَ بِهِ الْاَزُرَقُ بُنُ عَلِيّ

2672 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: ناعَوْبَدُ بْنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الصَّامِتِ، اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، آحَدُهُمَا قُبَالِةَ بَابِي، وَالْآخَرُ شَاسِعٌ عَنُ بَابِي وَهُوَ ٱقْرَبُ إِلَى الْجِوَارِ، فَبِايِّهِمَا ٱبْدَأَ؟ قَالَ: الَّذِي قُبَالَةَ بَابِكِ

ہوئے تواپنے قدم مبارک دھوتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا' حضور ملتی لیا ہے اس کی مثل حدیث روایت کرتی ہیں۔

میر حدیث حماد عطاء ہے وہ عبدالرحمٰن سے اور حماد سے صرف مؤمل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتُ يُراتِم ن فرمايا: جو مجھ پر ايك مرتبه درود پاك پڑھے گا'اللہ عز وجل اس پر دس مرتبہا پی رحمت بھیجے گا۔

یہ جدیث یوسف سے صرف حسان ہی روایت کرتے ہیں اور حسان بن ابراہیم سے صرف ازرق بن علی ا کیلے ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! میرے دو پڑوی ہیں ایک میرے دروازے کے سامنے ہے دوسرا میرے دروازے کے ساتھ ہے سیمرے پڑوں ہونے کے لحاظ سے قریب ہے ا میں ان دونوں میں سے کس سے ابتداء کروں؟ آپ نے فرمایا: جوتیرے دروازے کے سامنے ہے۔

2671- وأخرجه النسائي: السهو جلد3صفحه 42 (باب نوع آخر) . انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 166 . .

2672- انظر: مجمع الزوائد جلد 8صفحه 169.

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْبَدٍ إِلَّا بَكُرٌ

2673 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ الْمُهَلِّينُ، عَنِ الْمُسَعُودِي، عَنْ عَبُدِ الْحَالِقِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ النَّحْعِي، الْمَسْعُودِي، عَنْ عَبُدِ الْحَالِقِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ النَّحْعِي، عَنْ سَهُم بُنِ مِنْجَابٍ، عَنِ الْقَرْثَعِ الضَّبِّي، عَنْ اَبِي عَنْ سَهُم بُنِ مِنْجَابٍ، عَنِ الْقَرْثَعِ الضَّبِيّ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ الْآلِهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُهُ يُدِيمُ اَرْبَعًا قَبُلَ الظُّهُرِ، فَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا ابُوابُ السَّمَاءِ، فَلَا يُغْلَلُ مُنْهَا بَابٌ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهُرُ، فَأُحِبُ اَنْ الشَّهُرِ، فَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا ابُوابُ السَّمَاءِ، فَلَا يُغْلَلُ مُنْهَا بَابٌ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهُرُ، فَأُحِبُ اَنْ يُرْفَعَ لِي فِي تِلُكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيتَ عَنْ عَبْدِ الْحَالِقِ إِلَّا الْمَسْعُودِيّ الْمَسْعُودِيّ اللّهَ تَفَرَّدَ بِهِ الْمَسْعُودِيّ اللّهَ عَبَّادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى

2674 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ قَالَ: نا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ قَالَ: نا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ اَبِي مِسْكِينٍ، عَنُ هُزَيُلِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: هُزَيُلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنْتَهَكَنَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنْتَهَكَنَّ الْاَصَابِعُ بِالطَّهُورِ، اَوْ لَتَنْتَهِكَنَّهَا النَّارُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي عَوَانَةَ إِلَّا شَيْبَانُ

یہ حدیث عوبد سے صرف بکر ہی روایت کرتے

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه فرماتے میں کہ میں جب آپ کے پاس آیا میں نے آپ کوظہر سے پہلے چار رکعتوں کے ادا کرنے پر بھنگی کرتے ہوئے دیکھا میں نے عرض کی: یارسول الله! میں نے آپ کوظہر سے پہلے چار رکعت ادا کرنے پر بھنگی کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے فرمایا: اس وقت آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ بندنہیں ہوتے ہیں یہاں تک کہ ظہر کی نماز جاتے ہیں وہ بندنہیں ہوتے ہیں یہاں تک کہ ظہر کی نماز

بی حدیث عبدالخالق سے صرف مسعودی اور مسعودی سے صرف عباد ہی روایت کرتے ہیں اور عباد سے صرف یجی اکیلے روایت کرنے والے ہیں۔

ادا کر لی جائے میں پیند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس

وقت بہتر بلند ہوں۔

حضرت عبدالله بن متعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیل نے فرمایا: انگلیوں کا ضرور خلال کیا کرو ورنداُن کا جہنم کی آ گ سے خلال کیا جائے گا۔

به حدیث ابوعوانه ہے صرف شیبان ہی روایت

2673- أخرجه الطبراني في الكبير رقم الحديث: 4031-4036 والامام أحمد في مسنده جلد 5صفحه 416 . أخرجه أبو داؤد جلد 2صفحه 3 رقم الحديث: 1270 . انظ مجمع الزوائد جلد 2صفحه 222-223 .

2674- انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 239 .

کرتے ہیں۔

2675 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مَنْصُورُ بُنُ ابِي مُزَاحِمْ قَالَ؛ نا عِيسَى بُنُ سَوَادَةَ أَبُو الصَّبَّاحِ السَّنَحَعِيُّ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: تَكْرِضَ أَبُنُ عَبَّاسٍ مَرْضَةً ثَقُلَ مِنْهَا، فَجَمَعَ اللَيهِ قَالَ: تَكْرِضَ أَبُنُ عَبَّاسٍ مَرْضَةً ثَقُلَ مِنْهَا، فَجَمَعَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَاهْلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ وَاهْلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَاهْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا، وَسَي يَرْجِعَ إِلَيْهَا، فَلَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ سَبْعُ مِائَةٍ حَسَنَةٍ عَنْ مَكَةً مَاشِيًا، مِنْ حَسَنَةٍ مِنْهَا اللهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: وَمَا حَسَنَاتُ مِنْ حَسَنَةٍ مِنْهَا اللهِ؟ فَقَالَ: كُلُّ حَسَنَةٍ مِنْهَا اللهُ عَسَنَةٍ مِنْهَا اللهُ عَسَنَةٍ مِنْهَا اللهُ عَسَنَةٍ مِنْهَا اللهُ عَسَنَةٍ مِنْهَا اللهُ عَسَنَةً مِنْهَا الله عَسَنَةٍ مِنْهَا اللهُ عَسَنَةٍ مِنْهَا اللهُ عَسَنَةٍ مِنْهَا اللهُ عَسَنَةٍ مِنْهَا الله عَسَنَةً مِنْهَا الله عَسَنَةً مَنْهَا الله عَسَنَةً مِسْنَةً مِنْهَا اللهُ عَسَنَةً مِنْهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَسَنَةً مِنْهَا اللهُ عَسَنَةً مِنْهَا الله عَسَنَةً مَنْهُا اللهُ عَسَنَةً مِنْهَا اللهُ عَسَنَةً مِنْهَا اللهُ عَسَنَةً مِنْهَا اللهُ عَسَنَةً مِنْهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ الله عِيسَى

مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نا بَزِيعٌ ابُو الْحَلِيلِ، عَنْ هِ شَامِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نا بَزِيعٌ ابُو الْحَلِيلِ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُو الْحَلِيلِ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُو الْحَلِيلِ، عَنْ اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ: قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَصَابَ ذَنْبًا فَنَدِمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَصَابَ ذَنْبًا فَنَدِمَ، عَفَرَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَصَابَ ذَنْبًا فَنَدِمَ، عَفَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعُمَةً فَعَلِمَ انَّهَا مِنَ يَسْتَغُ فِرَهُ، وَمَنْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعُمَةً فَعَلِمَ انَّهَا مِنَ يَسْتَغُ فِرَهُ، وَمَنْ اللهُ لَهُ شُكْرَهَا مِنْ قَبُلِ اللهُ عَلَيْهِ نِعُمَةً فَعَلِمَ اللهُ هُو اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ هُو اللهِ عَلَيْهِ اللهُ هُو اللهِ عَلَيْهِ اللهُ هُو اللهُ هُو اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ هُو اللهُ هُو اللهِ عَلَيْهِ اللهُ هُو اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ هُو اللهُ عَلَيْهِ اللهُ هُو اللهُ عَلَيْهِ اللهُ هُو اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ هُو اللهُ هُو اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

حضرت ذاذان رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت این عباس رضی اللہ عنہما بیار ہوئے آپ کی بیاری زیادہ ہوئی آپ کے بیال جمع ہوئی آپ کے بیل جمع ہوئی آپ نے بیل اور گھر والے آپ کے پاس جمع ہوئے آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ طبی ایک ہوئے آپ فرماتے ہوئے کہ جو مکہ شریف سے پیدل چل کر جج فرماتے ہوئے کہ جو مکہ شریف سے پیدل چل کر جج سات سونیکیوں کا تواب ماتا ہے تیکیاں بھی حرم والیاں۔ سات سونیکیوں کا تواب ماتا ہے تیکیاں بھی حرم والیاں۔ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسولی اللہ! حرم کی نیکیوں سے کیامراد ہے؟ آپ نے فرمایا: ہرنیکی ہزارنیکیوں کے برابر کیامراد ہے؟ آپ نے فرمایا: ہرنیکی ہزارنیکیوں کے برابر

یہ حدیث اساعیل سے صرف عیسیٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اللہ اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ عضور اللہ اللہ اللہ عزوجل اس کے گناہ کومعاف کر دے گا، اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ وجل اس کے گناہ کومعاف کر دے گا، اس کی بخشش مانگنے سے پہلے جس پر اللہ نے کوئی نعمت کی اللہ عزوجل اس نے یقین کیا کہ بیاللہ کی طرف سے ہے اللہ عزوجل اس نے لیے شکر کو کھوائے گا، اس نعمت پر اللہ کی تعریف کرنے سے پہلے جس کو اللہ عزوجل نے کیڑا بہنایا اس کو علم ہوا کہ بیاللہ نے بہنایا ہے تو اس کا کیڑا گھنوں تک نہیں پہنچے گا بہاں تک کہ اللہ اس کو بخش دے گا۔

2675- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 12صفحه 105 رقم الحديث: 12606 والبزار جلد 2صفحه 26-26 وأبو نعيم في أخبار أصبهان جلد 2صفحه 354 والحاكم جلد 1صفحه 460 وانظر: مجمع الزوائد جلد 354 صفحه 121 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 300 صفحه 202 .

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا بَزِيعٌ

2677 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعُدُ بُنُ وَرُفُورٍ قَالَ: نا السَّمَاعِيلُ بُنُ مُسَجَالِدٍ، عَنُ بَيَانٍ، وَاسَمَاعِيلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِمٍ، وَاسَمَاعِيلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِمٍ، عَن قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِمٍ، عَن قَلْ رَسُولُ عَن الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَذُهَبُ الصَّالِحُونَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَذُهَبُ الصَّالِحُونَ، الْآوَلُ فَالْآوَلُ، حَتَّى لَا يَبُقَى إِلَّا حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّمَرِ، لَا يُبَالِى اللَّهُ بِهِمُ الشَّمَرِ، لَا يُبَالِى اللَّهُ بِهِمُ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنُ بَيَانٍ اللهِ السَمَاعِيلُ بُنُ مُجَالِدٍ

2678 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا سُفُيَانُ زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ آبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ قَالَ: نا سُفُيَانُ النَّوُرِيُّ، عَنُ آبِيهِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ آبِيهِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ آبِيهِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ آبِيهِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ آبِيهِ هَرَيْرِيَّ، عَنُ آبِيهِ هَرَيْرِيَّ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدُ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِينٍ وَسَكِينٍ لَا تَعْدَيْرِ سِكِينٍ لَمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدُ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِينٍ لَا زَيْدٌ لَمُ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدُ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِينٍ لَلهُ عَلَيْهِ لَلهُ عَلَيْهِ لَكُيْنِ سِكِينٍ لَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَلهُ عَلَيْهِ لَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ لَمُ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدُ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِينٍ لَكَ لَا يَحْدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلّا زَيْدٌ لَكُولِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلّا زَيْدٌ لَكُنِي بُنُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْرِينِ مِنْ سُفْيَانَ إِلّا زَيْدُ

ہشام سے میر مدیث صرف بزیع ہی روایت کرتے

حضرت مستورد بن شداد الفز اری رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملتی آنیم نے فرمایا: نیک لوگ چلے جائیں گے بہاں تک که ذلیل کمینے لوگ باقی رہ جائیں گے جس طرح خراب کھل ہوتا ہے اللہ عز وجل کو ایسے لوگ کی کوئی پروانہیں ہے۔

بیصدیث اساعیل بیان سے روایت کرتے ہیں اور بیان سے صرف اساعیل بن مجالد ہی روایت کرتے ہیں۔
میان سے صرف الوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور مائے فرمایا: جو قاضی بنایا گیا وہ ایسے ہے جس طرح (جانور) بغیرچری کے ذرع کیا جائے۔

سفیان سے بیعدیث صرف زید ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور

<sup>2677-</sup> انظر: مجمع الزوائد جلد7صفحه 323-324.

<sup>2678-</sup> أخرجه أبو داؤد: الأقضية جلد 30فحه 297 رقم الحديث: 3572 والترمذى: الأحكام جلد 30فحه 605 رقم الحديث: 1325 وابن ماجه: الأحكام جلد 2صفحه 774 رقم الحديث: 2308 وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 484 رقم الحديث: 8798 .

<sup>2679-</sup> أخرجه البخارى: التوحيد جلد 13صفحه 527 رقم الحديث: 7544 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 545 و و النسائى: الافتتاح جلد 2 صفحه 592 رقم الحديث: 1490 و النسائى: الافتتاح جلد 2 صفحه 592 رقم الحديث: 9820-9819 و

ملتا الله عن فرمایا: الله عزوجل نے کسی نبی کو حکم نہیں دیا جسیا حکم اس نے خوبصورت آواز میں قرآن بڑھنے والے کو دیا اور اُس نے حضرت ابومویٰ اشعری کی قرات سی فرمایا: ابومویٰ کوآل داؤد کی آواز دی گئی ہے۔

بیر حدیث اسحاق سے صرف عبیداللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے بیں که حضور ملتی الله اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے و مایا: کیا تم بھی قرآن پڑھتے ہو (جبکہ) امام بھی قرآت کر رہا ہو پس وہ خاموش رہے بھر آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا کہنے والوں نے کہا: ہم ایسے کرتے ہیں آپ نے فرمایا: ایسے نہ کیا کرؤ تم میں ہے کوئی آ دمی سورہ فاتحدای دل کے اندر بڑھ لے۔

یہ حدیث الوب سے صرف عبیداللہ ہی روایت کرتے ہیں۔ يُوسُفَ النِّرِّمِّى قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ السَّحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ اَبِي سَلَمَة، عَنْ اَبِي سَلَمَة، عَنْ اَبِي هُرَيُ مَنْ اَبِي سَلَمَة، عَنْ اَبِي هُرَيُ رَبَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا اَذِنَ اللهُ لِنبِيِّ إِذْنَهُ لِرَجُلٍ حَسَنِ الصَّوْتِ وَسَلَّم: مَا اَذِنَ اللهُ لِنبِيِّ إِذْنَهُ لِرَجُلٍ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ وَسَمِعَ قِرَائَةَ اَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدُ أُوتِي هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَ المِيرِ آلِ دَاوُدَ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِسْحَاقَ اللَّا عُبَيْدُ اللَّهِ

نا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَمْرِو، عَنُ اَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيّ، عَنُ اَبْرِ اهِيمُ قَالَ: نا يَحْيَى قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَمْرِو، عَنُ اَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيّ، عَنُ اَبْسِى قِلَابَةَ، عَنُ انَسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاتَهُ اَقْبَلَ عَلَى وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ اَقْبَلَ عَلَى اللهُ عَلَى مَلَّمَ مَلَى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ اَقْبَلَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آيُّوبَ إِلَّا عُبَيْدُ اللهِ

فائدہ مسلمیہ ہے کہ امام کے پیچھے مطلقا قر اُت جائز نہیں ہے جاہے جہری یاسری نماز ہو کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہوجاؤ اور غور سے سنوتا کہتم پررہم کیا جائے (القرآن) بیار شادِ باری تعالی مطلقاً کہ جا ہے۔ جہری نماز ہو یاسری نماز ہواور حضور ملٹی ہے گئے کا ارشاد مبارک 'قراۃ الامام قرات له ''کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عند فرماتے ہیں : مجھے امام کے پیچھے قرات کرنے سے انگارے چبانازیادہ پہند ہے۔

(مؤطاامام محرصفحه ۱۰۰)

2681 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ قَالَ: نا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ حُمَيْدٍ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ قَالَ: نا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ حُمَيْدٍ الْكِنْدِيّ، عَنُ اَبِي الْكِنْدِيّ، عَنُ اَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِالزِّنَا اَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأُمِرَ بِهِ الرَّجُمُ، فَهَرَبَ، تُركَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ اِلَّا حُمَيْدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ آبُو بَكْرٍ

2682 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا يَحْيَى قَالَ: نا يَحْيَى قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و، عَنْ لَيْثِ بُنِ آبِى سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْظَلَةَ بُنِ الرَّاهِبِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْظَلَةَ بُنِ الرَّاهِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِرُهَمٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِرُهَمٌ مِنْ رِبًا اعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ سِتٍّ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً مِنْ لِلهِ مِنْ سِتٍّ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً لَلهِ مَنْ لِيثٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ لَيْثٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللهِ

2683 - حَـدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمَحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْسَيِّ صَلَّى الْحَدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ إِلَّا وُهَيْبٌ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتّ اللہ نے فرمایا: ایک آ دمی نے زنا کا چار مرتبہ اقرار کیا' اس کورجم کرنے کا حکم دیا گیا' وہ بھاگ گیا اس کوچھوڑ دیا گیا۔

سی حدیث ابوسلمہ سے صرف حمید ہی روایت کرتے ہیں اور حمید سے صرف ابو بکر اکیلے ہیں روایت کرنے میں۔ میں۔

حضرت عبدالله بن حظله بن راهب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیک فرمایا: سود کا ایک درہم کا گناہ بڑا ہے اللہ کے ہاں چھتیں مرتبہ زنا کرنے سے۔

لیث سے یہ حدیث صرف عبیداللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیا ہے شادی حضوت میمونہ رضی الله عنها سے شادی فرمائی حالت احرام میں۔

بیصدیث خالد سے صرف وہیب ہی روایت کرتے

2681- انظر: مجمع الزوائد جلد6صفحه 270 .

2682- انظر: مجمع الزوائد جلد4صفحه120 أ

<sup>2683-</sup> أخرجه البخارى: المغازى جلد7صقحه 581 رقم الجديث:4258 ومسلم: الحج جلد2صفحه 1031

338

2684 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا وَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بُنُ عُقْبَةَ بُنِ نِزَادٍ الْعَبْسِيُّ، عَنُ حُدَيْفَةَ الْاَزْدِيّ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَنَ الْعَائِطِ وَاللَّهُ عَلَى خُفَيْهِ، مِنَ الْعَائِطِ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى خُفَيْهِ، مِنَ الْعَائِطِ وَالْبَوْلِ، إِلَّا النَّوْمَ وَإِلَّا الْجَنَابَة

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ اَبِى حُذَيْفَةَ بُنِ اَبِى حُذَيْفَةَ بُنِ اَبِى حُذَيْفَةَ إِلَّا الْوَلِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدٌ

2685 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبُي قَالَ: نا آرُهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتُوائِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِكَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قُلْتُ لِآبِي فَيْ الصَّلاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلِ مُورِّ: مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلِ مُورِّ: مَا يَقْطعُ الصَّلاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلِ مُورِّ: مَا يَقْطعُ الصَّلاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلِ مُلْكِمُ مُورِدِ مِنَ الْكَلْبُ الْاسُودِ مِنَ الْآبُيضِ الْاسُودِ مِنَ الْآبُيضِ مِنَ الْآبُيضِ مِنَ الْآبُودِ مِنَ اللّهُ صَلّى اللّهُ مِنْ الْآبُونِ مِنَ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى مَرَّاتٍ عَلَيْهِ وَسَلّى مَرَّاتٍ عَلَيْهِ وَسَلّى مَرَّاتٍ عَلَيْهِ وَسَلّى مَرَّاتٍ فَاللّهُ مَرَّاتٍ فَلَاتَ مَرَّاتٍ

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول الله ملتی آئی کے ساتھ رہا ہوں آپ وضو کرتے تھے بول و برازی صورت میں لیکن نیند اور جنابت کی حالت میں آپ پاؤں کو دھوتے تھے۔

بیر حدیث حذیفہ بن ابی حذیفہ سے صرف ولید ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں زید اسکیلے

حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر سے عرض کی: اگر نمازی کے آگے کجاوہ کی طرح کوئی ثی نہ ہوتو کوئی ثی نماز تو ڑتی ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنے سے فرمایا: عورت کالاکتا اور گدھا آگے گزرنے سے میں نے کہا: کالے کتے کا انتخاب کیوں کیا حالانکہ کتا تو سفیداور سرخ بھی ہوتا ہے؟ فرمایا: میں نے بھی رسول اللہ ملٹی ایک تیا ہے جھی سول اللہ ملٹی ایک تیا ہے کو جھا تھا جس طرح آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے فرمایا: کالا

2684- أخرجه الترمذى: الطهارة جلد 1صفحه159 رقم الحديث:96 والنسائى: الطهارة جلد 1صفحه82 (باب الوضوء من الغائط) وابن ماجه: الطهارة جلد 1صفحه161 رقم الحديث: 478 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه293 رقم الحديث: 18115 .

. 2685- أخرجه مسلم: الصلاة جلد 1صفحه 365 وأبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 184 رقم الحديث: 702 والترمذي: الصلاة جلد 2084 رقم الحديث: 338 والنسائي: القبلة جلد 2صفحه 50 رباب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع اذا لم يكن بين يدى المصلى سترة .

لَـمْ يَرُوِهِ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ إِلَّا اَزُهَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ اَحْمَدُ بُنُ عُمَرَ

2686 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبُو مُعَاوِيَةَ، نا يُوسُفُ بُنُ صُهَيْبٍ، عَنْ صَالِحِ بُنِ آبِي عَـمُ رَـةَ، عَنُ اُمِّ هَانِ ۽ بِنْتِ آبِي طَالِبٍ قَالَتُ: دَحَلَ عَـمُرَـةَ، عَنُ اُمِّ هَانِ ۽ بِنْتِ آبِي طَالِبٍ قَالَتُ: دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَقَالَ: مَا لِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَقَالَ: مَا لِي كَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَقَالَ: مَا لِي كَلَ اَرَى فِيهِ شَاةً الْتِي ثَنْ بَيْتِي؟ قَالَ: لَا اَرَى فِيهِ شَاةً

لَمْ يَسرُو هَلَا الْحَدِيسَتَ عَن يُوسُفَ إِلَّا اَبُو مُعَاوِيَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ اَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ

قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ: نا مُفَصَّلُ بُنُ مُهَلِٰهِلٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِسِ، عَنُ سَالِمٍ الْبَرَّادِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلَيْهِ بَنَ عَلَمْ وَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاصَابِعَهُ اَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، عَلَيْهِ عَلَى رُحُبَتَيْهِ وَاصَابِعَهُ اَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَحَافَى بِالِعَلَيْهِ فَلَ مَنْ ذَلِكَ، وَحَافَى بِالِعَلَيْهِ فَلَ مَنْ ذَلِكَ، وَحَافَى بِالِعَلَيْهِ وَسَجَدَ، فَوَضَعَ وَجَافَى بِالِعَلَيْهِ وَسَجَدَ، فَوضَعَ مَنَى السَّقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَوضَعَ السَّقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَوضَعَ السَّقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ مَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ حَتَى السَّقَرَّ كُلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ حَتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ حَتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ حَتَى شَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ حَتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا

ہشام الدستوائی ہے صرف ازھر ہی روایت کرتے ہیں' احمد بن عمرا کیلے روایت کرنے والے ہیں۔

حفرت أم هانی بنت ابی طالب رضی الله عنها فرماتی بین که حضور ملی بنت ابی طالب رضی الله عنها فرماتی بین که حضور ملی این آپ کے گھر میں برکت نبیں دیکھر ہا ہوں میں نے عرض کی: برکت سے مواد کیا ہے آپ کی؟ جس کے نہ ہونے کا میرے گھر میں کہدرہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں آپ کے گھر میں بکری نہیں دیکھر ہا ہوں۔

میہ حدیث یوسف سے صرف ابومعاویہ ہی روایت کرتے ہیں'ان سے روایت کرنے میں احمد بن عمرا کیلے

حضرت سالم البراء رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں فی حضرت عقبہ بن عمرو سے بوچھا حضور ملتی الله الله کی نماز کے متعلق حضرت عقبہ معجد میں کھڑے ہوئے تکبیر کہی کھر دکوع کیا اپنے ہاتھوں کو گھنٹوں پر رکھا انگلیاں پنچ رکھیں دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھا کری سے المحے یہاں تک کہ ہر عضو سیدھا ہو گیا چر بجدہ کیا اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھا ہر عضو سیدھا ہو گیا چر بجدہ کیا اپنے معنو دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھا ہر عضو سیدھا ہو گیا کھر جدہ کیا یہاں تک کہ ہر عضو جدا رکھا ، می میں بر حین پر حین کے دونوں اللہ اللہ کی کہ چار رکھیں بر حین بر حین کے دونوں اللہ اللہ کو اس طرح نماز برحت ہوئے دیکھا۔

2686- أخرجه الطبراني في الكبير جلد24صفحه 435 . انظر: مجمع الزوائد جلد4صفحه 69 .

2687- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 226 رقم الحديث: 863 .

بُصَلِّی

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُفَضَّلٍ إِلَّا يَحْيَى

قَرُّوخَ قَالَ: نَا يَنِيدُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ فَرُوخَ قَالَ: نَا شَيْبَانُ بُنُ فَيُوسِ عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسَعُدٍ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حَسَدَ اللَّا فِي اثْنَتُنِ: رَجُلٍ عَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْ آنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٍ اعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا فَهُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْ آنَ، فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٍ اعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا فَهُو يَنُومُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اِسْمَاعِيلَ اِلَّا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْانصارِيُّ، وَيَزِيدُ بُنُ عِيَاضٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنُ يَحْيَى اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، وَعَنُ يَزِيدَ شَيْبَانُ

2689 - حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ ثَوْرٍ، عَنُ مُوَمَّدُ بُنُ ثَوْرٍ، عَنُ مَعُمَّدٍ ، عَنُ اَبُو بَاللَّهِ بُنِ مَعُمَّدٍ ، عَنُ اللَّهِ بَنِ عَمُ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَايَتُ عَمُدو ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَايَتُ فِي مَمْدو ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَايَتُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَايَتُ فِي الْمَنَامِ النَّهُ مُ اَحَدُوا عَمُودَ الْكِتَابِ فَعَمَدُوا بِهِ اللَّهُ مِنْ الشَّامِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنَةُ فَالْامْنُ بِالشَّامِ لَلَّامَ مَنْ الْحَدىثَ عَنْ اَتُوتَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَدُّ ، وَلَا لَكُوتُ اللَّهُ مَا الْحَدىثَ عَنْ اللَّهُ مَنْ بِالشَّامِ لَا مَعْمَدٌ ، وَلَا

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَيُّوبَ اِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ اللهِ مُؤَمَّلُ

سی صدیث مفضل سے صرف کیلیٰ ہی روایت کرتے ا۔

حضرت سالم اپنے والدابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے فر مایا: رشک صرف دوآ دمیوں کے متعلق جائز ہے آیک وہ آ دمی جس کو اللہ عز وجل نے قرآن کاعلم دیا وہ دن ورات پڑھتا ہے ایک وہ آ دمی جس کواللہ نے مال دیا وہ دن ورات اللہ کی راہ میں خرچ جس کواللہ نے مال دیا وہ دن ورات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔

یہ حدیث اساعیل سے صرف کی بن سعید الانصاری اور یزید بن عیاض ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں کی اساعیل بن عیاش اسلیے ہیں اللہ میں۔
یزیدسے شیبان روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله الله عنه فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ (لوگوں) نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے اس کو لے کرشام کی طرف گئے ہیں فرمایا: جب فتنه آئے گا تو امن شام میں ہوگا۔

بیصدیث ایوب سے صرف معمر اور معمر سے صرف محمد بن تورہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں مؤمل اکیلے ہیں۔

<sup>2688-</sup> أخرجه البخارى: التوحيد جلد13صفحة 511 رقم الحديث:7529 ومسلم: المسافرين جلد1صفحه 558 - 2688- انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 61 - 61

2690 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ: نا مُفَضَّلُ بُنُ مُهَلُهِلٍ، عَنِ الْعَلاءِ بُنُ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُ رَجُلًا التَّشَهُّدَ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: اَشْهَدُ اَنْ لا اِللهِ اللهِ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: هُو كَذَلِك، وَلَكِنُ نَنتَهِى إلى مَا عَلِمُنا هُو كَذَلِك، وَلَكِنُ نَنتَهِى إلَى مَا عَلِمُنا

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ إِلَّا مُفَضَّلٌ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى

2691 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنُ بَيَانٍ، عَنُ قَيْسٍ، عَنُ بِكَالٍ، آنَّـهُ ٱبْصَرَ رَجُّلا يُصَلِّى لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا الشُّبُودَ، فَقَالَ: لَوْ مَاتَ هَذَا لَمَاتَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُفَضَّلٍ إِلَّا يَحْيَى لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُفَضَّلٍ إِلَّا يَحْيَى

2692 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا مُؤَمَّلُ بُنُ السَّمَةَ، عَنُ مُؤَمَّلُ بُنُ السَّمَةَ، عَنُ عَلِي بُنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي عَمْرَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَ-ةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْسَيْسُوا، الْاَمَانَةَ فِي قُرَيْشٍ، فَإِنَّ الْمُعَلِيْ فِي قُرَيْشٍ، فَإِنَّ الْاَمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ، فَإِنَّ الْاَمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ فَضَلَانِ عَلَى آمِينِ مَنْ سِوَاهُمُ،

حضرت علاء بن ميتب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندایک آدی کو التحیات سکھاتے ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عند نے فر مایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔اس آدی نے عض کیا: و حدہ لا شریک لئہ حضرت عبداللہ نے فر مایا: ہے تو اس طرح لیکن ہم اینے علم تک محدود ہیں۔

میہ حدیث علاء بن میتب سے صرف مغفل ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں کی اسلے

بير-

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے وہ رکوع اور ہجود کممل نہیں کررہا تھا' میں نے کہا: اگر اس حالت میں مرے گا تو دین مصطفیٰ ملٹے آیا تم کے علاوہ کسی اور پرمرےگا۔

اس حدیث کومفضل سے صرف کی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے آئیلے نے فرمایا: تلاش کرو! قریش میں امانت کو بےشک امین لوگ قریش میں ہیں ، قریش کو دوسروں کے امین پر دو فضیلتیں ہیں اور قریش طاقتور کو دوفضیلتیں ہیں دوسر نے قوی لوگوں پر۔

2691- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 1 صفحه 356 رقم الحديث: 1085 . انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 124 .

2692- انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 28-29.

وَإِنَّ قَوِىَّ قُرَيْشٍ لَهُ فَضَلَانِ عَلَى قَوِيِّ مَنْ سِوَاهُمُ

2693 - حَلَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا مَكُرُ بُنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: نا بَكُرُ بُنُ خُنيسٍ قَالَ: حَلَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْمَدِينِيُّ، عَنْ خُنيسٍ قَالَ: حَلَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْمَدِينِيُّ، عَنْ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَتَّ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَتَ صَلَّقَ بِهِ، فَلْيَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ، فَإِنَّهَا

لَمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى إِلَّا مُحَمَّدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ بَكُرٌ

2694 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا حَسَيْنُ بُنُ عَلِي الْبُو آبِي الْجُعْفِيُّ، عَنُ زَائِدَةً، عَنِ ابْنِ آبِي خُسَيْنُ بُنُ عَنْ زَائِدَةً، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْسَى مَنْنَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِي عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِي السَّه المَّبْحَ فَوَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ صَلَاتَهُ

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَائِدَةً إِلَّا حُسَيْنٌ

2695 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا مُوَمَّلُ بُنُ اِسْحَاقَ بْنِ مُ وَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنُ اِسْحَاقَ بْنِ سُويُدٍ، عَنُ رَجُلٍ، مِنُ سُويُدٍ، عَنُ رَجُلٍ، مِنُ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرَاهُ: عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ قَالَ: كَلَّمْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَاسِرٍ قَالَ: كَلَّمْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَكَلَّهُ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَكَلَّمُ تُهُ وَعَلَى يَدَى صُفْرَةٌ، فَقَالَ لِى: اذْهَبُ حَاجَةٍ، فَكَلَّمُ تُهُ وَعَلَى يَدَى صُفْرَةٌ، فَقَالَ لِى: اذْهَبُ

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آلٹی نے فرمایا: جس کے پاس مال نہ ہو وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے وہ ایمان والے مرداور عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کے لیے صدقہ ہوجائے گا۔

بیحدیث مویٰ سے صرف محمد ہی روایت کرتے ہیں' اس حدیث کوروایت کرنے میں بکرا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ اللہ نے فرمایا: رات کو نماز دو دو رکعتیں ہیں' جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا خوف ہو تو وہ ایک رکعت ساتھ ملا کروٹر کرلے۔

زائدہ سے صرف حسین ہی روایت کرتے ہیں۔
حضرت اسحاق بن سویدرضی اللہ عنہ روایت کرتے
ہیں ایک آ دمی سے جس کو حبیب کہا جاتا ہے صحابہ رسول
مالٹ کیا ہیں سے ایک آ دمی سے روایت کرتے ہیں خیال
ہے کہ وہ عمار بن یاسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ملٹ کیا ہی ہے گفتگو کی کسی کام کے لیے میں نے
گفتگو کی تو میرے ہاتھوں پر زردرنگ تھا 'آپ نے مجھے

2693- أخرجه الطبراني في الدعاء رقم الحديث: 1849 . انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 213 .

2694- أخرجه البخارى: الوتر جلد 2صفحه 554 رقم الحديث: 990 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 516 .

2695- أخرجه أحمد: المسند جلد 4صفحه 137 رقم الحديث: 17015 . انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 158 .

فَاغُسِلُ عَنْكَ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَانْطَلَقْتُ بِمِنْشَفَةٍ، فَاخُسِلُ عَنْكَ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَانْطَلَقْتُ بِمِنْشَفَةٍ، فَحَمَّ لَنُبَيْ اَثْفَادِى، فَحَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْغُسِلُ لُهُ حَتَّى ذَهَبَ، ثُمَّ اتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِى: سَلُ حَاجَتَكَ فَابُلَغُتُهَا إِيَّاهُ

فرمایا: اسے دھوڈ الو! تین مرتبہ فرمایا، میں چلا اس کو دھونے

کے لیے تولیہ لے کر میں اس کے نشانات ختم کرنے کے
لیے کوشش کرنے لگا ناخنوں کے درمیان سے بھی میں
لگا تار دھوتا رہا یہاں تک کہ اس کے نشان چلے گئے، پھر
میں حضور ملتی ہے گئے ہاں آیا، مجھے آپ نے فرمایا: اپنی
ضرورت کا سوال کرؤ میں نے اپنی ضرورت بیان کی آپ

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا مُؤَمَّلٌ، تَفَرَّدَ بِهِ آحُمَّدُ بْنُ عُمَرَ

2696 - حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا مُؤَمَّلٌ قَالَ: نا قَابِتٌ، عَنُ مُؤَمَّلٌ قَالَ: نا قَابِتٌ، عَنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا إِذَا كُنَّا فَحَلَّثُنَا رَقَّتُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا إِذَا كُنَّا فَحَلَّثُنَا رَقَّتُ قُلُوابُنَا فِي عِنْدِكَ فَعَايَنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا وَفَعَلْنَا وَفَعَلْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا وَفَعَلْنَا أَلُوابُنَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، فَقَالَ: لَوُ وَفَعَلْنَا عَدُومُ وَنَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عَلَيْهِ عِنْدِى لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلائِكَةُ الْمَلائِكَةُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا حَمَّادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلٌ

لَّوْرِ بِوِ مُوسَ 2697 - وَبِهِ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ، قَالَ حَمَّادٌ: وَلَا اَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

بیر حدیث شعبہ سے صرف موّمل ہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں احمد بن عمرا کیلے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی الله عنه بین جب پاس ہوتے ہیں تو ہم عور توں میں مشغول ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ہم عور توں میں مشغول ہوجاتے ہیں ہم آپ کے باس وقت جس کو ہمارے دل ناپند کرتے ہیں آپ نے فرمایا: اگر ایس ہی عالت پر رہوجس حالت میں میرے پاس ہوتے ہوتو مہارے ساتھ ضرور فرشتے مصافحہ کرتے۔

یہ حدیث ثابت سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں مؤمل اکیلے ہیں۔

2696- أخرجه البزار جلد 4 صفحه 75 وأبو يعلى جلد 5 صفحه 378 والامام أحمد في مسنده جلد 3 صفحه 175 . انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 311 .

2697- انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 34 .

فَلْيَـمُشِ آحَـدُكُمُ عَلَى هِينَتِهِ، فَلْيُصَلِّ مَا آذُرَكَ، وَلْيَصُلِّ مَا آذُرَكَ، وَلْيَقُضِ مَا سُبِقَ بِهِ

2698 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا ٱبِي قَالَ: نَا اَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نا هشَامُ بُنُ اَبِي عَبْدِ اللهِ اللَّاسُتُوالِتُي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: سَالَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ٱلْحَفُوهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءِ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ ٱلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَارَى كُلَّ رَجُلٍ لَافًّا رَاسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي قَالَ: فَانْشَا رَجُلٌ، كَانَ إِذَا لَاحَى الرِّجَالَ دُعِيَ إِلَى غَيْر آبِيهِ، فَــقَـالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّهِ، مَنْ اَبِي؟ قَالَ: اَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلَامِ دِينًا وَبِـمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضِبِ اللَّهِ، وَغَضِبِ رَسُولِهِ، وَمَنْ شَرِّ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَآيُتُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ مِثْلَ الْيَوْم، إِنَّهُ صُوِّرَتُ لِيَ الْبَحِنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَايَتُهُمَا دُونَ الُحَائِطِ وَكَانَ قَتَادَةُ، يَذُكُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الْآيَةَ: (يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنُ اَشْيَاءَ إِنُ تُبدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ) (المائدة: 101)

مل جائے وہ پڑھاؤ جورہ جائے وہ بعد میں ادا کرلو۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول الله طلی آیم سے سوال کیا یہاں تک که آب سے سوال کرنے کے لیے لیٹنے گئے آپ منبر پرتشریف فرما ہوئے آپ نے فرمایا: مجھ سے کسی شی کے متعلق مت پوچھو مرازخود میں تمہارے لیے واضح کر دول میں نے دائيں بائيں جانب ويكھا، برآ دى اپنا سر ڈھانپ كررو رما تھا' ایک آ وی بولا: لوگ اس کےنسب پرشک کرتے عظ اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میرا باب کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیراباب حذیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنه کھڑے ہوئے عرض کی: ہم اللہ کے رب اور اسلام کے دین اور محد ملت اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہیں ہم اللہ اوراس کے رسول کے غصہ سے پناہ مانگتے ہیں اور بڑے فتنول کے شر سے -حضور ملتی ایلم نے فرمایا: آج کے دن کی طرح میں نے اچھائی اور بُرائی میں گوئی دن نہیں و یکھا یہاں تک کہ میرے لیے جنت اور دوزخ اپنی اصلی شکل میں کر دی گئی یہاں تک کہ میں نے اُن دونوں کو دیوار کے پیچیے دیکھ لیا۔حضرت قادہ اس حدیث کو ذکر کرتے وقت يرآيت يرصح تح ارايان والوا اشياء كمتعلق رسول الله ملتي ليتم سے نه يوچھوا گرتمهارے ليے ظاہر كي سُنُينِ تُوتم كوبُرا لِكُ گا\_

میرحدیث مشام سے صرف از هر بی روایت کرتے

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ هِشَامٍ إِلَّا أَزْهَرُ، تَفَرَّدَ

2698- أخرجه البخارى: الفتن جلد13صفحه 47 رقم الحديث: 7089 ومسلم: الفضائل جلد 4صفحه 1834 وأحمد:

بِهِ ٱحْمَدُ بْنُ عُمَرَ

2699 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا مُريَّمُ بُنُ السَّحَاقُ بُنُ مَنْ صُورِ السَّلُولِيُّ قَالَ: نا هُرَيْمُ بُنُ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْتِ بُنِ آبِي سُلَيْمٍ، عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ مِفْيَانَ، عَنْ لَيْتِ بُنِ آبِي سُلَيْمٍ، عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ مِفْيَانٍ قَالَ: رُبَّمَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُبَّمَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الطَّلاةَ، وَالْحُمُرُ صَلَّى الطَّلاةَ، وَالْحُمُرُ نَعْتَرِكُ بَيْنَ يَدَيْهِ

2700 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا حَفُصُ بُنُ عَمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: نا الْحَكُمُ بُنُ آبَانَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى الصَّلاةِ، فَقَامَ مِلِيًّا، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ اعَادَ الصَّلاةِ، فَقَامَ مَلِيًّا، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ اعَادَ الصَّلاةِ، فَقَامَ إلَى عَبَّاسٍ: فَكُنْتُ إلَى مِثْلَهَا قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُنْتُ إلَى جَانِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمُ اسْمَعِ الْقِرَائَةَ

2701 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُكِزَتِ الْعَنزَةُ بَيْن يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ يُصَلِّى، وَالْحُمُرُ تَمُرُّ مِنْ وَرَاءِ الْعَنزَةِ

2702 - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: حَدَّثِنِي اَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ہیں اس کوروایت کرنے میں احمد بن عمرا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں رسول اللہ ملتی ایکی کو دیکھنا نماز پڑھتے ہوئے' گدھے آپ کے آگے چررہے ہوتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله طنی آیا ہے آگے نیزہ گاڑ دیا گیا عرفات میں تاکہ آپ نماز ادا کریں گدھے نیزہ کے آگے ہے گزرتے تھے۔

حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی کی آئی سے سنا منبر پر اس گھڑی کا ذکر

<sup>2700-</sup> أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 1صفحه 293 والبيهقي في الكبراي جلد 3 صفحه 335 . انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 210 .

<sup>2701-</sup> أخرجه أحمد: المسند جلد 1 صفحه 319 رقم الحديث: 2179 .

<sup>2702-</sup> أخرجه البخارى: الجمعة جلد2صفحه 482 رقم الحديث: 935 ومسلم: الجمعة جلد2صفحه 583 .

وَسَـلَّمَ يَذُكُرُ السَّاعَةَ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، يُقَلِّلُهَا بِاصْبَعِهِ

لَمْ يَرُو هَذِهِ الْآحَادِيثَ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ آبَانَ اِلَّا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ

2703 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا مَعْ مَنُ يَعْ فُوبُ بُنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا عِيسَى بُنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ قَالَ: السُّمُ الْمَلَكَيْنِ اللَّذَيْنِ يَأْتِيَانِ فِي الْمَنْ عَبْ اللَّهُ مَا رُوتَ وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ وَهُمَا فِي السَّمَاءِ: عَزُرًا وعُزَيْرًا

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ كَيْسَانَ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ كَيْسَانَ اللهِ بُنْ اللهِ بُنِ عَلَيْكُ اللهِ بُنِ اللهِ بُنْ اللهِ بُنِ اللهِ بُنْ اللهِ بُنِ اللهِ بُنْ كَيْسَانَ اللهِ بُنْ كَيْسَانَ اللهِ بُنْ اللهِ بُنَالَ اللهِ بُنْ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِي اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

2704 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمَحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نا سَوَادَةُ بُنُ آبِي الْاَسُودِ الْسَامِةُ قَالَ: نا صَالِحُ بُنُ هَلالٍ، عَنُ آبِي الْمَلِيحِ بُنِ اُسَامَةَ قَالَ: ننا صَالِحُ بُنُ هَلالٍ، عَنُ آبِي الْمَلِيحِ بُنِ اُسَامَةَ اللهُ لَلْهِ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّى قَالَ: إِذَا شَهِدَتُ اُمَّةٌ مِنَ اللهُ مَهِ وَهُمُ ارْبَعُونَ رَجُلًا فَصَاعِدًا، اَجَانِ إِللهُ شَهَادَتَهُمُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ صَالِحِ إِلَّا سَوَادَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاج

2705 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا آبِي قَالَ: نَا

کرتے ہوئے جو جمعہ کے دن ہوتی ہے اپنی انگل کے اشارے سے فرمایا: وہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔

بیتمام احادیث علم بن ابان سے صرف حفص بن عمر العدنی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ وہ دو فرشتے جو قبر میں آتے ہیں ان کومئنز نکیر کہا جاتا ہے ، دونوں کا نام ھاروت اور ماروت ہے اور دونوں آسانوں میں عزراورعزیر ہیں۔

یہ حدیث عبداللہ بن کیسان سے صرف عیسیٰ ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں یعقوب اسلے ہیں۔۔

حضرت ابولیح بن اسامه الهذ لی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے بیان کیا کہ حضور طاق اللّہ نے فرمایا: جب اُمت میں سے کچھلوگ گواہی دیں کسی کے متعلق' ان کی تعداد چالیس سے زیادہ ہوتو اللّه عز وجل ان کی گواہی اُن کے حت میں تبول کرے گا۔

بیر حدیث صالح سے صرف سوادہ ہی روایت کرتے بیں'اس کوروایت کرنے میں ابراہیم بن حجاج اسکیے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں عروہ بن زبیر کے

2703- انظر: مجمع الزوائد جلد 3صفحه 57 .

· 2704- انظر: مجمع الزوائد جلد1صفحه156 .

2705- اخرجه البخارى: العمرة جلد 3صفحه 701 رقم الحديث: 1776-1776 ومسلم: الحج جلد 2صفحه 917

يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ مُفَطِّلِ مِن عُهَلُهِلٍ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ مُسَجَاهِدٍ قَالَ: قَحَدُتُ مَعَ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ الْمُسْجِدَ، فَإِذَا ابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَانَّاسٌ يُصَلُّونَ الشَّحَى، فَقَالَ لَهُ عُرُوةً: ابَا عَبُدِ السَّكَاةُ؟ قَالَ: بِدُعَةً، فَقَالَ لَهُ عُرُوةً: ابَا عَبُدِ السَّكَاةُ؟ قَالَ: بِدُعَةً، فَقَالَ لَهُ عُرُوءً : يَا ابَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهُ: اَرْبَعٌ، إحْدَاهُنَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهُ: اَرْبَعٌ، إحْدَاهُنَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهُ: اَرْبَعٌ، إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةً فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعُتَمَرَ فِي رَجِبٍ قَطُّ

2706 - وبسه: عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ يُوسُفَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ جَعَلَ لِابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ الْمِيسرَاكَ؛ لِانَّهُ وُلِلدَ عَلَى فِرَاشِ زَمْعَةَ، وَقَالَ لِسَوْدَةَ: اَمَّا اَنْتِ فَاحْتَجبى مِنْهُ

لَمْ يَرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُفَضَّلٍ إِلَّا يَحْيَى

2707 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا

ساتھ مجد میں داخل ہوا تو حضرت ابن عرا حضرت عاتھ کے جرے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور لوگ چاشت کی نماز ادا کررہے تھے عروہ نے آپ سے عرض کی: اے ابوعبد الرحمٰن! یہ کون ی نماز ہے؟ فرمایا: برعت عبد الرحمٰن! حضور ملٹی آئیا نے کتے عرب کے ہیں؟ عبد الرحمٰن! حضور ملٹی آئیا نے کتے عرب کے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا نے فرمایا: چاران میں ایک محضرت ابن عمر سے منا آپ نے ان سے فرمایا کہ جرب کے اندر سے سنا آپ نے ان سے فرمایا کہ ابوعبد الرحمٰن خیال کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آئیا نے چارعم ہیں۔ اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ عزوجل ابوعبد الرحمٰن پر رحم کرے! کے ہیں ایک اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ عزوجل ابوعبد الرحمٰن پر رحم کرے! وہ ہم میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے آپ نے رجب میں کوئی عمرہ بھی نہیں کیا ہے۔ وہ ہم عرہ بھی نہیں کیا ہے۔

حفرت ابن زبیررضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی ابن ولیدہ کو زمعہ کی میراث دلوائی تھی' کیونکہ وہ زمعہ کے بستر پر پیدا ہوئے تھے' آپ نے سودہ سے فرمایا: تُو اس سے پردہ کیا کر۔

میدونوں حدیثیں مفطل سے صرف یکیٰ ہی روایت رتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ بی

وأحمد: المسند جلد2صفحه209 رقم الحديث:6436 .

2705- انظر: مجمع الزوائد جلد5صفحه 18.

2707- انظر: مجمع البحرين (44) . ر

الهداية - AlHidayah

مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَمُوسَى بُنِ اَبِي جَعْفُو الْفَوَّاءِ، عَنُ سَالِمٍ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابُن عَبَّاس قَالَ: جَاءَ اَعُرَابِيٌّ مِنْ بَنِي سَعُدِ بُنِ بَكُرٍ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّكامُ عَ لَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالُ لَهُ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، فَقَالَ: إنِّي رَجُلٌ مِنْ اَخُوَالِكَ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكُوِ، وَاَنَا رَسُولُ قَوْمِي إِلَيْكَ وَوَافِدُهُمْ، وَإِنِّي مُسَائِلُكَ فَمُشْتَدَّةٌ مَسْالَتِي إِيَّاكَ، وَمُنَاشِدُكَ، فَمُشْتَدَّةٌ مُنَاشَدَتِي إِيَّاكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلُ يَا اَخَا بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ. فَقَالَ: مَنْ خَلَقَكَ وَخَلَقَ مَنْ قَبْلَكَ وَمَنْ هُوَ مَخُلُوقٌ بَعْدَكَ؟ فَقَالَ: اللَّهُ قَالَ: فَنَشَدْتُكَ بِلَالِكَ، اَهُوَ اَرْسَلَكَ؟ قَبَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْارَضِينَ السَّبْعَ، وَاجْرَى بَيْـنَهُنَّ الرِّزُقَ؟ قَالَ: اللَّهُ قَالَ: فَنَشَدُتُكَ بِذَلِكَ، اَهُوَ اَرُسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَإِنَّا قَدُ وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ وَامْرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لِمَواقِيتِهَا، فَنَشَدْتُكُ بِذَلِكَ اَهُوَ اَمَرَكَ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَإِنَّا وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ وَامَرَتْنَا رُسُلُكَ آنُ نَصُومَ شَهُرَ رَمَضَانَ، فَنَشَدُتُكَ بِذَلِكَ أَهُوَ امَرَكُ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَإِنَّا وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ وَامَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نَانُحُذَ مِنْ حَوَاشِى اَمُوَالِنَا، فَنَجُ عَلَهُ فِي فُقَرَائِنَا، فَنَشَدُتُكَ بِذَلِكَ آهُوَ آمَرَكَ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: اَمَّا الْخَامِسَةُ فَلَسْتُ بِسَائِل

سعد بن بكر سے ايك ديهاتى حضور الله يَيْنَظِ ك باس آيا اس نے عرض کی: السلام علیک! اے بنی عبدالمطلب کے بين احضور من الله الله عليك السلام! اس نے عرض کی: میں قبیلہ بنی سعد بن بکر آپ کے ماموؤل میں سے ایک آ دمی مول میں اپنی قوم کا نمائندہ مول اورآب كى طرف آيا مول ميں كھ آب سے سوال كرول كاسخت أب عصدنه كرنا حضور من المائيل فرمايا: اے بنی سعد بن بکر کے بھائی! آپ پوچھیں! اس نے عرض کی: آپ کواورآپ نے پہلے محلوق اورآپ کے بعد پیدا ہونے والی مخلوق کس نے پیدا کی ہے؟ آپ نے فرمایا: الله نے اس نے عرض کی: میں آپ کوشم ویتا ہوں اس پر کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے عرض کی: سات زمینیں اور آسان ان کے ورمیان رزق جو جاری کیا وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ نے! اس نے عرض کی: میں آپ کوشم دیتا مول کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے عرض کی: آپ پر نازل ہونے والی کتاب اورآپ کا نمائندہ ہم کو حکم دیتا ہے دن اور رات میں یا نج وفت کی نمازوں کووفت پرادا کرنے کا مم آپ کوقتم دية بي كياآب فاس كاتكم دياج؟ آب فرمايا جی بان! اس نے عرض کی: آپ پر نازل ہونے والی كتاب ميں اور آپ كا نمائندہ ہم كو حكم ديتا ہے رمضان کے ماہ کے روزے رکھنا کا' ہم آپ کوشم دیتے ہیں کیا آب نے اس کو تکم دیا ہے؟ آب نے فرمایا: جی ہاں! اس

عَنْهَا، وَلَا اَرَبَ لِي فِيهَا، يَعْنِي: الْفَوَاحِشَ . ثُمَّ قَالَ: امَا وَالَّـذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَاعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنُ اَطَاعَنِي اَمَا وَالَّـذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَاعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنُ اَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي، ثُمَّ رَجَعُ، فَصَّحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: لَيْنُ صَدَقَ لَيَدُخُلَنَّ الْجَنَّة بِهَا لَيَدُخُلَنَّ الْجَنَّة بِهَا

نے عرض کی: آپ پر نازل ہونے والی اور آپ کا نمائندہ
ہم کو تھم دیتا ہے کہ ہم مال داروں سے مال لیں اس کو فقیر
لوگوں کو دیں 'ہم آپ کو شم دیتے ہیں کیا آپ نے اس کا
تھم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! پھر اس نے کہا
پانچویں چیز بھی ہے میں اس کے متعلق آپ سے نہیں
پوچھتا ہوں 'میرے لیے اس میں کوئی نفع والی بات نہیں
ہے ' یعنی بے حیائی کے متعلق ۔ پھر اس نے کہا: اس ذات
کی فتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے 'میں خود بھی
اس پڑمل کروں گا جو میری قوم میری اطاعت کرے گی
ان کو بتاؤں گا۔ پھر وہ چلا گیا' حضور ملے ہیں آپ نے
بیاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں' آپ نے
فرمایا: اگر پچ بولتا ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضوں کی ملتی ہیں کہ حصوں کی میں ان کونہیں چھوڑ وں گا: (۱) وتر پڑھ کرسونے کی جیاشت کی نماؤکی اور ہرماہ تین روزے رکھنے کی۔

بیر مدیث ابوزر مرسے صرف جریر بی روایت کرتے

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور طرح اللہ عنہ فرمایا: میں تم کومنع کرتا تھا قبروں کی زیارت کیا کرؤنا مناسب کلمات

2708 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا جَرِيرُ بُنُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: نا جَرِيرُ بُنُ اللَّهُ عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ الْمُعَلِيْلُ الْعَلِيْلُولُولُولُولُولِهُ الْعَلَيْلُ الْمُعَلِّمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعَلَم

2709 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبُو يَـحُيَى الْـحِـمَّانِيُّ، عَنِ النَّضُرِ آبِي عُمَرَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

2708- أخرجه البخارى: التهجد جلد 3صفحه 68 رقم الحديث: 1178 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 499 .

2709- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 11صفحه 253 رقم الحديث: 11653 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 62 .

وَسَلَّمَ قَالَ: نَهَيْتُكُمْ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلَا تَفُولُوا هُرُورُوهَا، وَلَا تَفُومُ الْآضَاحِيِّ بَعْدَ ثَكُومِ الْآضَاحِيِّ بَعْدَ ثَكُومِ الْآضَاحِيِّ بَعْدَ ثَكُومُ الْآضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا هُرَكُوا وَلَهَيْتُكُمْ اَنْ تَشُرَبُوا فِي اللَّهِاءِ وَالْمَرَبُوا، وَلَا اللَّهَاءِ وَالنَّقِيرِ، فَاشْرَبُوا، وَلَا اللَّهِ، مَا اللَّهُ، مَا اللَّهِ، مَا اللَّهُ مَلُ اللَّهِ، مَا اللَّهِ، مَا اللَّهُ مَلُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُحْدَلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُدُ الْمُسْرَالُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُسْرَالُ اللَّهُ الْمُسْرَالُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُسْرَالُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُسْرَالُ اللَّهُ الْمُسْرَالُ اللَّهُ الْمُسْرَالُ الْمُسْرَالُ اللَّهُ الْمُسْرَالُ اللَّهُ الْمُسْرَالُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُسْرَالُ اللَّهُ الْمُسْرَالُ اللَّهُ الْمُسْرَالُولُ الْمُسْرَالُولُ الْمُسْرَالُولُ الْمُسْرَالُولُ الْمُسْرَالُولُ الْمُسْرَالُولُ الْمُسْرَالُولُ الْمُسْرَالُولُولُ الْمُسْرَالُولُ الْمُسْرَالُولُولُولُ الْمُسْرَالُولُولُولُولُولُولُ الْمُسْرَا

2710 - وَبِهِ فَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ: إِنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَدُ زَادَكُمْ صَلاةً وَمِي الْهِ ثُرُ

كُمْ يَرُوِ هَٰذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ النَّصْرِ الْحَزَّاذِ اللَّهُ لَوَ الْحَرَّاذِ اللَّهُ الْمُعَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلِّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّينِ الْمُحَلِّى الْمُحَلِينِ الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِينِ الْمُحَلِينِ الْمُحَلِّى النَّاسُ اللَّهُ الْمُحَلِّى الْمُحْلِينِ الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِينِ الْمُحَلِّى الْمُحْلِينِ الْمُحَلِّى الْمُحْلِينِ الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحْلِينِ عَنِي النَّاسُ لِي الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحْلِينِ عَلَى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحْلِينِ عَلَى الْمُحْلِينِ الْمُحْلِينِ عَلَى السَّمِينِ اللللْمُولِينِ عَلَى الْمُحِلِينِ عَلَى النَّمِلِينِ عَلَى الللللْمُ اللَّمِ الْمُحَلِّى الْمُحْلِينِ عَلْمُ اللْمُحْلِينِ عَلَى الْمُحْلِينِ عَلَى اللْمُحْلِينِ اللْمُحْلِينِ الْمُحْلِينِ عَلَى اللْمُحْلِينِ اللْمُحْلِينِ اللْمُحْلِينِ الْمُحْلِينِ الْمُحْلِينِ عَلَى اللْمُحْلِينِ اللْمُحْلِينِ اللْمُحْلِينِ الْمُحْلِينِ الْمُحْلِينِ الْمُحْلِينِ الْمُحْلِينِ الْمُحْلِينِ الْمُحْلِينِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللْمُحْلِينِ اللللْمِينِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللللْمُ اللللْمُعِلَى الْمُحْلِينِ اللْمُحْلِينِ اللَّهِ عَلَى الْمُحْلِينِ اللْمُحْلِينِ الْمُحْلِينِ اللَّهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعْلِينِ الْمُعْلِى الْمُعْلِينِ اللْمُعِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيلِ اللْمُعِلَى الْمُعْلِينِ اللْمُعْلِيلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِيلِينِ الْمُعِلَى

اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: نا اِهْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: نا اِهْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ اللهِ بْنُ نُمَيْدٍ قَالَ: نا اِهْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ آنَسٍ، أَنَّهُ صَلَّى بُنِ عُبِيدٍ، عَنْ آنَسٍ، أَنَّهُ صَلَّى خَلُفَ النَّيْرِ وَسَلَّمَ وَوَرَائَهُ امْرَاةٌ، حَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَرَائَهُ امْرَاةٌ، حَتَى جَاءَ النَّاسُ بَعْدُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ

2712 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اَبِي قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيّ،

نہ کہا کرو میں تم کوئے کرتا تھا قربانیوں کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے ہے اب کھایا بھی کرو رکھ بھی لیا کرو میں تم کوئے کرتا تھا دباء معتم 'مزفت' تقیر کے برتنوں میں پینے ہے (بیراُن برتنوں کے نام ہیں جن میں شراب تیار کی جاتی تھی) نشہ آ ورثی نہ ہیو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: نشہ آ ورشی نہ ہیو۔ حضرت عمر رضی اللہ ا آپ مرض کی: نشہ آ ورسے کیا مراہ ہے؟ یارسول اللہ! آپ نے فرمایا: اے عمر! اس کو ہیو جب نشہ دینے کا خوف ہوتو اس کوچھوڑ دو۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور مل آئی آئی آئی نے فرمایا: الله عزوجل نے تم پر ایک نماز کا اضافہ کیا ہے وہ وتر ہیں۔

ید دونوں حدیثین نظر الخزاز سے صرف ابویکیٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت انس رضی الله عنه فرماتے بیں کہ بیس نے حضور ملٹیڈیکٹی کے پیچھے نمال پردھی آپ کے پیچھے ایک عورت بھی تھی ہیں ان کے اس کے بعدلوگ بھی آئے۔

یہ حدیث یونس سے صرف اسامیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عند فرماتے ہیں کہ آج کے منافقین ان منافقوں سے بدرین ہیں جو

2710- أخرجه الدارقطني: سننه جلد2صفحه30 رقم الحديث: 2' والطبراني في الكبير جلد 11صفحه 253 رقم الحديث: 2' والطبراني في الكبير جلد 11صفحه 253 رقم الحديث: 11652 . انظر: نصب الراية للحافظ الزيلعي جلد2صفحه 110 .

2711- أخرجه البخاري: الصلاة جلد 1 صفحه 582 رقم الحديث: 380 ومسلم: المساجد جلد 1 صفحه 457.

عَنُ آبِى وَالِلٍ شَقِيقِ بُنِ سَلَمُةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسَعُودٍ قَالَ: الْهُ مَنَافِقُونَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الْمُنَافِقِينَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَاكَ بِانَّ أُولَئِكَ اسْتَخُفُوا بِهِ، وَاَنَّ هَوُلَاءِ اعْلَيْهِ وَمَنَّ مَوُلَاءِ اللهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّ مَوُلَاءِ وَمَنْ مَوُلَاءِ وَمَنَّ مَوْلَاءِ وَمَنْ مَوْلَاءِ وَمَنْ مَوْلَاءِ وَمَلُولُ اللهِ مَلْهُ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ آبِى وَالْسِلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ. وَرَوَاهُ عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ اَبِى وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ

الله عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَلُ: نا الله عَلَى اله

كُمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي كُلَيْنَةَ إِلَّا اَبُو أُسَامَةَ

2714 - حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ

حضور ملی الم الم میں منے وجہ یہ ہے کہ وہ منافقت فلیم خیر نہیں کرتے ہیں اپنی منافقت کا۔ منافقت کا۔

سے حدیث حسن بن عمر و ابودائل وہ ابن مسعود سے
اور حسن بن عمر و سے صرف محمد بن نضیل ہی روایت کرتے
میں عبدالواحد بن زیاد کسن بن عمر و سے وہ ابودائل سے
وہ حذیفہ سے روایت کرتے ہیں۔

حفرت مسروق فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن حفرت رعائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے جس دن رمضان کا روزہ رکھنے کے متعلق شک تھا مضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے لونڈی! اس کے لیے ستو بناؤ! حضرت مسروق نے عض کی: میں روزہ کی حالت میں ہوں آپ نے فرمایا: ایک مہیند آنے سے پہلے رکھ رہے ہیں۔ میں نے ممل شعبان کے روزے رکھے ہیں نے ممل شعبان کے روزے رکھے ہیں آئے کا دن بھی اسکی موافقت کے لیے ہے مضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کچھلوگ مہیند آنے سے پہلے روزہ رکھتے ہیں اور حضور ملے آئے ہیں کے روزہ رکھتے ہیں اور حضور ملے آئے ہیں کے روزہ رکھتے ہیں اوار حضور ملے آئے ہیں دوزہ رکھتے ہیں اوار حضور ملے آئے نہ بردھو۔

بیرحدیث ابو کدینہ سے صرف ابوامامہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت فرز دق فرماتے ہیں کہ مجھے حفرت ابو ہریرہ

ابُنُ عَائِشَةَ قَالَ: نا جُويُرِيَةُ ابْنُ اَسْمَاءَ قَالَ: نا السَّعْفُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْفَرَزُ دَقِ قَالَ: قَالَ لِى ابُو السَّعْفُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْفَرَزُ دَقِ قَالَ: قَالَ لِى ابُو هُرَيْرَ-ةَ: اَرَاكَ صَغِيرَ الْقَدَمَيْنِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنُ يَكُونَ لَهُمَا غَدًا مَوْضِعٌ عِنْدَ الْحَوْضِ فَافَعَلُ قُلْتُ: يَكُونَ لَهُمَا غَدًا مَوْضِعٌ عِنْدَ الْحَوْضِ فَافْعَلُ قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ، يَعْنِى: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِى حَوْضًا تَرِدُ عَلَيْهِ الْمَتِى، كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ ويَثُوبَ

لَا يُرُوك هَـذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْفَرَزُدَقِ إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْفَرَزُدَقِ إِلَّا بِهَذَا الْاسْنَادِ

لَـمُ يَـرُوهِ عَـنُ آيُّـوبَ إِلَّا حَمَّـادٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنُ حَـمَّـادٍ إِلَّا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اَحْمَدَ، نا آبِي، نَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن قَالَ: نا مِسْعَرٌّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ

رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ کے دونوں پاؤں چھوٹے ہیں اگر تو طاقت رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے حوض کورٹر پر جگہ ہو تو ضرور کر میں نے عرض کی: وہ کیوں؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ ملٹے گیا آئے کو کر ماتے ہوئے ساتے: میرے حوض پرمیری اُمت پیش کی جائے گی وہ حوض اتنا بڑا ہوگا جتنا صنعاء اوریٹر ب کا فاصلہ ہے۔

میر صدیث فرز دق سے اس سند سے روایت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حصور محصل ہوئے ہیں چھوڑے رکھوئی تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے سے کہ وہ اپنے اختلاف کرتے تھے جب میں تم کوکسی شی کا حکم دول تو اس کو کرؤ جب تم کوکسی شی سے منع کردل تو اس ہے بچوجتنی تم طاقت رکھتے ہو۔

ایوب سے بیر حدیث حماد اور حماد سے علی روایت کرتے ہیں۔ ہم سے ابراہیم بن احمد نے حدیث بیان کی ہے۔ میرے باپ نے ہمیں خبر دی ہمیں جعفر بن عون نے بتایا۔ وہ فر ماتے ہیں عمرو بن مرہ سے روایت کرک معز نے ہمیں خبر دی۔

2716 - عَنْ اَبِى عُبَيْلَدَةَ، عَنُ اَبِى مُوسَى قَالَ: سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسَهُ اَسْمَاءً، مِنْهَا مَا حَفِظُنَا، فَقَالَ: اَنَا مُحَمَّدٌ، وَالْمُقَفَّى، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ الْمَلُحَمَةِ لَا حَمَدُ، وَالْمُقَفَّى، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ الْمَلُحَمَةِ لَا رَوَاهُ عَنْ لَمُسْعَوِ إِلَّا جَعْفَرٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ لَمُسْعَوِ إِلَّا جَعْفَرٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ لَمُسْعَوِ إِلَّا جَعْفَرٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ

جَعُفَرِ إِلَّا الْوَكِيعِتُّ

قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاهِ بِهِ الْحَادِثِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاهِ بِ الْحَادِثِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاهِ بِ الْحَادِثِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بَنُ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ اَبِى الْمُغِيرَةِ، عَنُ الْمُعْدَرِةِ، عَنْ الْمِن عَبَّاسٍ قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْانْصَادِ، فَلَمَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْانْصَادِ، فَلَمَّا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْانْصَادِ، فَلَمَّا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَمِعْتُكَ تُكَلِّمُ غَيْرَكَ قَالَ: يَا السَّاذُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعْتُكَ تُكَلِّمُ غَيْرَكَ قَالَ: يَا السَّاذُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعْتُكَ تُكَلِّمُ غَيْرَكَ قَالَ: يَا السَّافِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعْتُكَ تُكَلِّمُ غَيْرَكَ قَالَ: يَا السَّالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَابُو عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَابُولُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، وَلَمْ يَرُوهِ إِلَّا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ

حضرت ابوموی رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول کر یم طرف البین نام بتائے اُن میں سے جن کوہم نے یاد کیا۔ پس آپ نے فرمایا: میں محمد واحمد ہوں ، مقفی ، نبی رحمت ، نبی ملحمد ہوں۔

اس حدیث کومسعر سے جعفر ہی روایت کرتے ہیں اور جعفر سے وکیعی روایت کرتے ہیں۔

حضور ملتی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی انسار کے ایک آ دی کی بیار پری کی بحب اس کے گھر کے قریب ہوئے آپ نے ساوہ اپنے مکرہ میں کسی سے گفتگو کر رہا ہے جب آپ نے اجازت ما گئی اور داخل ہوئے تو آپ نے وہاں کسی کونہیں دیکھا محضور ملتی آئی نے فرمایا: میں نے آپ کوسنا ہے آپ کسی دوسر سے گفتگو کر رہے تھے اس نے عرض کی: یارسول دوسر سے گفتگو کر رہے تھے اس نے عرض کی: یارسول الله! میں گھر میں داخل ہوا تو میں لوگوں کی گفتگو سے پریشان تھا میر سے باس داخل ہوا میں الله! میں کے بعد اس کی مجلس سے محتر م شخص نہیں و یکھا نہ اس جیسی اچھی گفتگوسی آپ نے فرمایا: وہ حضرت جریل اس جیسی اچھی گفتگوسی آپ نے فرمایا: وہ حضرت جریل اللہ برقتم اُٹھالیس تو اللہ عز وجل اس کی قتم کو پورا کر دیتا اللہ برقتم اُٹھالیس تو اللہ عز وجل اس کی قتم کو پورا کر دیتا

بیر حدیث حفرت ابن عباس رضی الله عنها ہے ای سند سے روایت ہے اور اس حدیث کو محمد بن عبد الوہاب

2716- أخرجه مسلم: الفضائل جلد4صفحه 1828 وأحمد: المسند جلد4مصفحه 482 وقم الحديث: 19544.

2717- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 12صفحه 11 رقم الحديث: 12321 والبزار جلد 307 مفحه 307 . انظر: مجمع الزوائد جلد 10صفحه 44 .

ہی روایت کرتے ہیں۔

عضرت ابوسعید الخدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ بسطام قال: نا اُمَیّةُ بُنُ حضور طَنْ اَبِی کے الله عند فرماتے ہیں کہ بسطام قال: نا اُمیّةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ: نا شُغبَةُ، عَنُ حضور طُنْ اُلِیَا ہِمْ نے میری گواہی پکڑلی اور دوسرے کی گواہی خَالِدٍ الْحَذَاءِ قَالَ: نَا عَلَمْتُ ابْنَ سِیرِینَ التَّشَقُد، چھوڑ دی۔ حَدَدُتُهُ عَنْ اَبِی نَصْرَةَ، عَنْ آبِی سَعِیدٍ، عَنِ النّبِیّ

لَـمْ يَـرُوهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا أُمَيَّةُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ أُمَيَّةَ إِلَّا أُمَيَّةُ وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَذَ تَشَهُّدِى، وَتَرَكَ

2719 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْفَصْلِ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَاثُ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنِ اَبِي بَكُرَةَ، عَنُ الْمَلِكِ بُنُ الْخَطَّابِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي بَكُرَةَ، عَنُ عُمُومَةً، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عُمَارَةَ بُنِ آبِي حَفْصَةَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا آنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا آنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا آنَّ اللهِ الْمَلْعُونَةُ مِنَ الْكِلَابِ، فَإِنَّهَا الْمَلْعُونَةُ مِنَ الْكِلابِ، فَإِنَّهَا الْمَلْعُونَةُ مِنَ الْكِلابِ، فَإِنَّهَا الْمَلْعُونَةُ مِنَ الْكِلابِ، فَإِنَّهَا الْمَلْعُونَةُ مِنَ الْكِلابِ، فَالنَّهَا الْمَلْعُونَةُ مِنَ الْكِلابِ، فَإِنَّهَا الْمَلْعُونَةُ مِنَ الْكِلابِ، فَإِنَّهَا الْمَلْعُونَةُ مِنَ الْكِلابِ، فَاللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

كُو لَهُ يَرُوهِ عَنْ عُمَارَةَ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ الْفَضُلِ

2720 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ

یہ حدیث شعبہ سے صرف اُمیہ بی روایت کرتے بیں اور اُمیہ سے صرف اُمیہ اور موکیٰ بن محمد بن حیان بی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئیل نے فرمایا: اگر کتے اُمتوں میں سے کوئی اُمت نہ ہوتے تو میں ہرسخت سیاہ کتے کو مارنے کا حکم دیتا' خاص کتوں کو مارو کیونکہ وہ جنوں سے ہیں اور لعنت کیے ہوئے ہیں۔

عمارہ سے صرف عبدالملک ہی روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن فضل ہی اور عبداللہ بن فضل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

. 2718- انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 144.

2719- أخرجه الطبراني في الكبير جلد11صفحه 394 . انظر: مجمع الزوائد جلد4صفحه 46 .

2720- انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 189 .

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ، عَنُ سَعِيدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي كَثِيرٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ صَدْمِ صَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَتُوجَى فَضُلَ صَوْمِ يَوْمِ عَلَى يَوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ، إلَّا يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمِ عَلَى يَوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ، إلَّا يَوْمَ عَاشُورَاءَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى إِلَّا سَعِيدٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ سَعِيدٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بَنْ سَوَاءٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

2721 - حَدَّثَنَا اِبُواهِيمُ قَالَ: نَا أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامِ: نَا يُزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنُ رَوْحِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ عَمُرو بُنِ دِينَادٍ قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنُهَا: مَسْارَايَتُ اَفْضَلَ مِنْ فَاطِمَةَ غَيْرَ آبِيهَا. قَالَتُ: وَكَانَ مَسْارَايَتُ اَفْضَلَ مِنْ فَاطِمَةَ غَيْرَ آبِيهَا. قَالَتُ: وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَىءٌ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَلُهَا، فَإِنَّهَا لَا تَكُذِبُ

2722 - وَعَنْ رَوْحٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بُنِ عَدِيّ بُنِ الْحِيَارِ، اَنَّ رَجُلَيْنِ اَتَكَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْالَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَفَعَ لَهُمَا جَجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْالَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَفَعَ لَهُمَا بَصَرَهُ وَحَفَضَهُ، فَرَآهُمَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: اِنْ شِنْتُمَا اَعَنْتُكُمَا فِيهَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لَعَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِب

حضور طری آنگی مضان کے روزہ کے بعد کسی روزے کو اتن فضیلت نہیں دیتے تھے جتنی عاشوراء کے دن کے روزے کودیتے تھے۔

ریر حدیث بیخی ہے صرف سعید اور سعید ہے صرف محمد بن لواء ہی روایت کرتے ہیں محمد بن عبد الرحمٰن اکیلے محمد بن سواء ہے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ سے افضل صرف آپ کے ابا جان کو دیکھتی ہوں۔ فرماتی ہیں: ان دونوں کے درمیان کوئی شی تھی' آپ نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ اُن سے سوال کریں کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتیں۔

حضرت عبیداللہ بن عدی بن الخیار رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ دوآ دمی حضور ملٹھ ایک کے پاس آئے جمتہ الوداع کے موقع پر دونوں نے صدقہ کا سوال کیا آپ نے ان دونوں کو دیکھنے کے لیے آ نکھ اُٹھائی اور جھکائی دونوں کو آپ نے طاقت ورد یکھا آپ نے فرمایا: اگرتم دونوں چاہوتو اس حوالہ سے میں تمہاری مدد کروں اس میں مالدار اور طاقت ورکمانے والے کے لیے حصہ نہیں

2721- انظر: مجمع الزوائد جلد 9صفحه 204 .

<sup>2722-</sup> أخرجه أبوداؤد في الزكاة جلد 2صفحه 285 والنسائي في الزكاة جلد 5صفحه 99 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3

2723 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اُمَيَّةُ قَالَ: نا اَمَيَّةُ قَالَ: نا اَمَيَّةُ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ زُرِيعٍ قَالَ: نا حَبِيبُ بُنُ الْمُعَلِّمِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخُلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ بِالْمَدِينَةِ يُصَلِّى بالنَّاسِ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا حَبِيبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ

2724 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اُمَيَّةُ قَالَ: نَا الْمَيَّةُ قَالَ: نَا الْمَيَّةُ قَالَ: نَا مُعُتَ مِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ، مُعَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُرِضُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُرِضُ عَلَيْهِ بَعِيرًا لِي، فَرَايَّتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُرِضُ عَلَيْهِ بَعِيرًا لِي، فَرَايَّتُهُ صَلَّى الشَّكَى سِتَّ رَكَعَاتٍ

لَا يُسرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَـنُ جَابِرٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعْتَمِرٌ

2725 - وَبِهِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ، يُحَدِّدُ عُنْ اَبِي سَعِيدٍ يُحَدِّدِ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْقُبُلَةِ، وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا مُعْتَمِرٌ

2726 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيهُ قَالَ: نَا أُمَيَّةُ بُنُ

حضرت عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ حضور مُنْهُ يُلَاَئِم نے حضرت ابن اُم مکتوم رضی الله عنہ کو مدینہ میں اپنے پیچھے چھوڑ گئے لوگوں کونماز پڑھانے کے لیے۔

یہ حدیث ہشام سے صرف حبیب ہی روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں بزید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں حضور ملتّے اُلِلِمْ کے پاس آیا' میں اپنے اونٹ پر سوار تھا' میں نے آپ کو چاشت کی چھ رکعتیں پڑھتے ہوئے ویکھا۔

بیحدیث حضرت جابر رضی الله عنه سے اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں معتمر اکیلے ہیں۔ حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئے ہے اور پچھنالگوانے کی رخصت دی (بشرطیکہ وہ صنبط رکھتا ہو)۔

به حدیث حمید سے صرف معتمر ہی روایت کرتے

حفرت انس رضی الله عنه حضور ملتی ایم اس کی

2723- انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 68 .

2724- انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 241 .

2725- أخرجه البزار جلد1صفحه 480 . انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 173 .

357

بِسُطَامٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بَنُ عَطَاءٍ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، مِثْلَهُ وَلَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، مِثْلَهُ وَقَالَ: لَا تُعَذِّرُةِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْوَهَّابِ

2727 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا أُمَيَّةُ قَالَ: نا مُعْتَ مِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ، مُعْتَ مِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ، أَنَّ أُمَّ هَانِ عِ حَدَّثَتُ أَنَّ يُحِدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ قَيْسٍ، أَنَّ أُمَّ هَانِ عِ حَدَّثَتُ أَنَّ نَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا زَمَنَ الْفُتْحِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا زَمَنَ الْفُتْحِ فَصَلَّى الشَّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمُعْتَمِرٌ لَمَ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدِ إِلَّا مُعْتَمِرٌ لَمَ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا مُعْتَمِرٌ

2728 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اُمَيَّةُ قَالَ: نا اَسُرَائِيلُ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ جُبَيْرٍ يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نا اِسُرَائِيلُ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيّ بُنِ حُسَيْنٍ: اَشُهَدُ عَلَى عَبْدِ خَيْرٍ اَنَّهُ عَلَى اللَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنبُرِ: خَيْرُ هَدَّيْنِي اللَّهُ عَلَى هَذَا الْمِنبُرِ: خَيْرُ هَدَّيْنِي اللَّهُ هَذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيّهَا اَبُو بَكُرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَقَالَ: لَوُ شِنْتُ لَسَمَّيْتُ ثَالِقًا فَصَرَبَ عَلِيًّ بُنُ حُسَيْنٍ يَدَهُ شِنْتُ لَسَمَّيْتِ اللَّهُ عَلَى هَذَا النَّهُ مَنْ عَلَى هَذَا اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: اَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُونَى مِنْ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: اَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُنْ مُوسَى

مثل روایت کرتے ہیں اور اس میں اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا: تم اپنے بچوں کو عذاب نہ دو تکلیف میں د بانے سے (عرب عورتوں کی عادت تھی کہ جب بچوں کا کوالٹک جاتا تو انگل سے د با کر اوپر کرتیں' حضور ملتی ایل ہے نے اس سے منع کیا)۔

یہ حدیث حمید سے صرف عبدالوہاب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت اُم هانی رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور اللہ اِیکہ (میرے) پاس آئے فتح کے دن آپ نے چاشت کی چھر کعتیں ادا فرمائیں۔

بیر حدیث حمید سے صرف معتمر ہی روایت کرتے

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا اس منبر پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بیس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا اس منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے کہ اس اُمت میں انبیاء کے بعد بہتر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں اگر میں چاہوں تو تیسرے کا نام لوں تو لے سکتا ہوں ۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہمانے اپنا ہاتھ میری ران پر مارا اور فرمایا: مجھے بیان کیا سعید بن مسیّب نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے مسیّب نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے اُلے ایسے ہے جس طرح حضرت ہارون تیرامقام میرے لیے ایسے ہے جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کامقام حضرت موئی کے ہاں تھا۔

لَمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيّ بُنِ حُسَيْنِ إِلَّا حَكِيمُ بُنُ جُبَيْرٍ

2729 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أُمَيَّةُ قَالَ: نَا أُمَيَّةُ قَالَ: نَا مُعَتَّمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ آبِي مَعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَكُنْ قَاضِيًا، فَقَالَ: اَوَتُعْفِينِي بَا آمِيمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِجَهْلٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِجَهْلٍ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِجَهْلٍ بِحَهْلٍ بِحَدِقٍ اَوْ بِعَدُلٍ، سَالَ التَّقَلَّتَ كَفَاقًا فَمَا اَرْجُو مِنْهُ بَعْدَ هَذَا؟

لَا يُـرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِنْسَنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعْتَمِرٌ

2730 - وَبِهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ اَبِى جَمِيلَةَ، يُحَدِّفُ، عَنْ اَبِى بَكُرِ بُنِ بَشِيرٍ، عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا كَعُبَ بُنَ عُجْرَةَ، إِذَا كَانَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ مَ فَصَدَّقَهُ مَ بِكَذِيهِمْ، وَاعَانَهُمْ الْمَرَاءُ مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَاعَانَهُمْ عَلَي ظُلُمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَا أَنَا مِنْهُ، وَلَا يَرِدُ عَلَى اللهَ عَلَي طُلُمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَا أَنَا مِنْهُ، وَلَا يَرِدُ عَلَى اللهَ مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يُصَدِّفُهُمْ الْمَحَوْضَ، وَمَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يُصَدِّفُهُمْ

بی حدیث حضرت علی بن حسین سے صرف تکیم بن جبیر ہی روایت کرتے ہیں۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ حضرت مولاعلی رضی اللہ عنه کو خلفاءِ راشدین سے بردی عقیدت و مبت تھی۔

حضرت عبدالله بن وبب رضی الله عنها فرماتے بیں کہ حضرت عثان رضی الله عنها نے ابن عمر سے فرمایا: جاو قاضی بن جاوا حضرت ابن عمر رضی الله عنها نے فرمایا: اسے امیر المؤمنین! آپ مجھے مصیبت میں ڈالنا چاہئے بیں کیونکہ میں نے رسول الله طبی الله عنها کو فرماتے ہوئے سنا ہے: جو قاضی ہو وہ جہالت کے ساتھ فیصلہ کرے تو وہ جہنمی ہے جو قاضی عالم ہو وہ فیصلہ حق یا عدل سے کرے وہ مائے تو اس کو بطور کفایت دیا جائے گائیں اس ارشاد کے بعد کیااس کی اُمید کرسکتا ہوں؟

بیرحدیث ابن عمر سے اسی سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں معتمر اکیلے ہیں۔

حضرت کعب بن عجر ہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں ہے۔ حضور ملتے ہیں ہے اپ بی حکمران مسلط ہوں جوان کے پاس جانے ان کے جموٹ کی تقید بیق کرے اور ان کے ظلم پراُن کی مدد کرے اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے میں ان سے نہیں ہوں وہ میرے حوض پرنہیں آئیں گے جوان کے پاس گیاان کے جموٹ کی تقید بیق نہیں کی اور ان کے ظلم پران کی مد ذہیں جموٹ کی تقید بیق نہیں کی اور ان کے ظلم پران کی مد ذہیں

2729- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 12صفحه 351 والامام أحمد في مسنده جله 1صفحه 66 . انظر: مجمع الروائلة جلاك صفحه 466 .

2730- انظو: مجمع الزوائد جلد10صفحه233-234 .

بِكَلِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ فَهُوَ مِنِى وَآنَا مِنْهُ يَا كُغْبَ بُنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ لَحُمْ وَلَا دَمُّ لَبَتَا مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ لَبَتَا مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ الْجَنَّةِ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ الْجَلِيهِ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ الْجَلِيهِ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ الْحَيْمِ وَدَمِ نَبَتَا مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ الْجَلِيانِ الْفَلَى اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ عَادِيانِ وَرَائِعَانِ، فَعَادٍ فِي فِكَاكِ رَقَبَتِهِ فَمُعْتِقُهَا، وَعَادٍ فَي فَي السَّالُ اللَّهُ الللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي بَكْرِ بُنِ بَشِيرٍ إلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ، تَفَرَّد بِهِ مُعْتَمِرٌ

2731 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ الْمِحِمَّدُ بُنُ الْمِحِمَّدُ بُنُ وَرَيْعٍ قَالَ: نا الْمِحِنُهَ اللهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شُعْبَةُ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنُ آبِى ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيُّمَا صَبِيِّ حَجَّ ثُمَّ مَلْيَهِ اَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أَخُرَى، وَايُّمَا اعْرَابِيِّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ اَنْ يَحُجَّ فَجَّ أُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ اَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخُرَى، وَايُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ اَنْ يَحُجَّ حِجَّةً أُخْرَى، وَايُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ هُتِقَ فَعَلَيْهِ اَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَايُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ هُتِقَ فَعَلَيْهِ اَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَايُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ هُتِقَ فَعَلَيْهِ اَنْ يَحُجَّ

لَمْ يَرْوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ مَرُفُوعًا إِلَّا يَزِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ

کی وہ جھے سے ہیں' میں اُن سے ہوں۔ اے کعب بن عجر ہا جنت میں کوئی گوشت نہ خون جائے جوحرام سے تیار ہوا ہے ہروہ گوشت اور خون جوحرام سے بنا ہے' ایسے کے لیے جہنم زیادہ مناسب ہے۔ اے کعب بن عجر ہا! دوطرح کے لیے جہنم زیادہ مناسب ہے۔ اے کعب بن عجر ہا! دوطرح آپ کو گلاگی سے آزاد کروا تا ہے' وہ آزاد ہو جاتا ہے' ووسراضی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالٹا ہے' دوسراضی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالٹا ہے' اے کعب بن عجر ہا! نماز دلیل ہے' روزہ ڈھال ہے' صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے۔ جس طرح آگ او ہے سے زنگ دور کرتی ہے۔

یہ حدیث ابو بکر بن بثیر سے صرف عبدالملک ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں معتمر اسلے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور مل آئیلہ نے فرمایا: جو کوئی نابالغی کی حالت میں جج کرے کھر بالغ ہوتو اس کے ذمہ دوبارہ جج ہے جو کوئی دیہاتی جج کرے تو اس کے ذمہ دوسری مرتبہ جج ہے جو کوئی غلام جج کرے اس کے ذمہ ہے کہ وہ دوبارہ جج کرے۔

یہ حدیث شعبہ سے مرفوعاً بزید ہی روایت کرتے بین ان سے روایت کرنے میں محمد بن سقال اکیلے ہیں۔ 2732 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ الْوَاهِبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: نا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْاَعْمَ مَشِ، عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا الْفًا وَارْبَعَمِائَةٍ يَعْنِى: يَوْمَ عَزَّ الْمَاءُ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيضَاةٍ مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ فِيهَا كَنَّ مُنْ بَيْنِ اصَابِعِهِ، فَاغَتَسَلُوا وَتَوضَّنُوا وَشَرِبُوا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ إِلَّا قَيْسٌ

2733 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحُرِزُ بُنُ عَوْنٍ قَالَ: نا مُحُرِزُ بُنُ عَوْنٍ قَالَ: نا يَحْدَادَةَ، عَنُ انْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُحَدَّمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ، عَنُ انْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ كَعِدْلِهِنَّ مَن لَيْلَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَعِدْلِهِنَّ مِن لَيْلَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَعِدْلِهِنَّ مِن لَيْلَةِ الْقَدْر

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ إِلَّا يَحْيَى

2734 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاهِيبِ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاهِيبِ قَالَ: نا يَعْقُوبُ الْقُرِّيُّ، عَنْ لَيْثِ بُنِ الْمِي سُلَيْمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس دن پانی کم تھااس دن ہماری تعداد ایک ہزار چارسوتھی' حضور ملتی کی آئی کا ایک پیالہ منگوایا' اس میں اپنی تھیلی رکھی' آپ کی انگلیوں سے پانی کے جشمے جاری ہو گئے' صحابہ کرام نے خسل کیا اور وضوکیا اور پیا بھی۔

ہی حدیث اعمش سے صرف قیس ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آئیلم نے فرمایا: ظہر سے پہلے چار رکعت ادا کرنے کا تواب اتنا ہے جتنا عشاء کے بعدادا کرنا ہے اور عشاء کے بعد چارادا کرنا اس کا تواب لیلہ القدر جتنا ہے۔

یہ حدیث محمد بن جحادہ سے صرف کیجیٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عزوجل نے لعنت مضور ملتی اللہ عزوجل نے لعنت فرمائی شراب بنانے نچوڑنے نچروانے فروخت اور

2732- أخرجه البخارى: الأشوبة جلد10صفحه104 رقم البحديث: 5639 والبيه قبى في دلائل النبوة جلد4- مفحه 117.

2733- انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 233

2734- أخرجه أبو داؤد: الأشربة جلد 3صفحه 324 رقم الحديث: 3674 وابن ماجه: الأشربة جلد 2صفحه 1121 رقم الحديث: 4786 . الحديث: 3380 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 36 رقم الحديث: 4786 .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنَ الْحَمُرَ لِعَيْدِهَا، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا ومُشْتَرِيَهَا، وَحَامِلَهَا وَمُشْتَرِيَهَا، وَحَامِلَهَا وَشَارِبَهَا، وَصَافِيَهَا وَشَارِبَهَا، وَآكِلُ ثَمَنِهَا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ لَيْتٍ إِلَّا يَعْقُوبُ

2735 - حَدَّثَنَسَا إِنْسَرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ صَالِحِ الْاَزْدِيُّ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ هَاشِمِ الرَّحْمَنِ بُنُ صَالِحِ الْاَزْدِيُّ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ هَاشِمِ الرَّحْمَنِ بُنُ صَالِكٍ الْحَبُّبِيُّ، عَنْ عَبَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ اَنَس بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ فِي آحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمَّا وَالْآخَرِ شِفَاءً

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبَّادٍ إِلَّا عَمْرٌو

2736 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَلِيٌّ بُنُ الْفَضُلِ، عَن يُونُسَ بُنِ الْفَضُلِ، عَن يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ مُعَاوِيَة بُنِ قُرَّة، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رُسُولَ اللَّهِ، إِنِّى لَآخُذُ الشَّاةَ لِآذُبَحَهَا فَارْحَمُهَا، وَسُولَ اللَّهُ وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ

لَمْ يَرُوِ هَلْذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ الله عَدِيَّ، تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بُنُ الْجَعْدِ

خریدنے اُٹھانے اُٹھوانے پلانے اور پینے اور اس کی کمائی کھانے والوں پر۔

یہ حدیث لیث سے صرف لعقوب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے بیں که حضور مل اللہ خور مایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو وہ اس کو ڈبولے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیاری دوسرے میں شفاء ہے۔

میه حدیث عباد سے صرف عمرو ہی روایت کرتے

حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے بحری کو پکڑا ذرج کرنے کے لیے مجھے اس پر رحم آیا' آپ نے فرمایا: اگر تُو بکری پررحم کرتا ہے تو اللہ تجھے پررحم کرتا ہے تو اللہ تجھے پررحم کرتا ہے تو اللہ تجھے پررحم کرتا ہے تو اللہ تجھے

بیر حدیث یونس سے صرف عدی ہی روایت کرتے ہیں' یونس بن عبید سے صرف علی بن جعد ہی روایت کرتے 2737 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: نا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: نا رَيْحَانُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ مَنْ صُورٍ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنُ اَبِي قِلَابَةَ، عَنُ اَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِاقْوَامِ لَا خَلاقَ لَهُمُ

كَمْ يَرُو هَذَا الْمَحدِيتَ عَنْ اَيُّوبَ إِلَّا عَبَّادُ وَمَعُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عَبَّادٍ: رَيْحَانٌ، وَعَنْ مَعْمَرِ: رَبَاحُ بُنُ زَيْدٍ

2738 - حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بَنُ مُحَلَّدِ بَنِ عَرْعَرَةَ قَالَ: نا حُصَيْنُ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ: نا مُحَلَّدُ بُنِ عُرْعَرَةَ قَالَ: نا حُصَيْنُ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ: نا سُفَيَسانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ النِّهُ سِيّ، عَنْ عَلِيّ بُنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَنْ عَلِيّ بُنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَنْ عَلَيّ بُنِ ذَيْدٍ حُسَيْنٍ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ حُسَيْنٍ، عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفَيَانَ إِلَّا حُصَيْنٌ

2739 - حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ قَالَ: نا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ قَالَ: نا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِى الشَّحَى، عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَصَدَّقَتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَصَدَّقَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهَا الجُرُهَا،

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئیل کے حضور طلق آئیل کے خطرت اللہ عنہ فرماتے ہیں کی حضور طلق آئیل کے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل اس دین سے مدد کرے گا ایسی قوم کے ساتھ جن کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہوگا۔

بیر حدیث الوب سے صرف عباد اور معمر بن راشد روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عباد سے ریحان اکیلے ہیں میمرسے رباح بن زیدا کیلے روایت کرتے ہیں۔

مصرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی این کے حضور ملتی این کے اور مسلمان کا اور مسلمان کا فرکا وار شہیں ہے۔ وار شہیں ہے۔

یہ حدیث سفیان سے صرف حصین ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی آلہ فرمایا: جب عورت اپنے شوہر کے مال سے اجاڑنے کی نیت کے علاوہ صدقہ کرئے اس کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے ثواب ہے کمانے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے بھی ثواب ہے۔

2737- انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 305 .

2738- أخرجه البخارى: الفرائض جلد12صفحه 51 رقم الحديث: 6764 ومسلم: الفرائض جلد3صفحه 1233

2739- أخرجه البخارى: الزكاة جلد3صفحه355 رقم الحديث:1437 ومسلم: الزكاة جلد2صفحه710 .

وَلِزَوْجِهَا ٱجْرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِن مِثُلُ ذَلِكَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ آبِي السَّحَى إِلَّا عَمَشِ، عَنُ آبِي السَّحَى إِلَّا جَرِيرٌ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الْاَعْمَمَ شِن عَنْ آبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَائشَةَ

2740 - حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَعْدِ قَالَ: نَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَعْدِ قَالَ: نَا مُبَارَكُ بَنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى: تَوَضَّنُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ لَوْنَهُ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آبِي مُوسَى إِلَّا مُبَارَكُ

فاکدہ: وضوے مرادلغوی وضوہے ہاتھ دھونا اور کلی کرناہے۔

2741 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَلِيٌّ بُنُ الْبَحَعُدِ قَالَ: نا عَلِيٌّ بُنُ الْبَحَعُدِ قَالَ: نا بَحْرُ بُنُ كَنِيزٍ السَّقَّاءُ، عَنْ اَبِي النَّبُيرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ نَسِينَةً، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَاْسًا يَدًا بِيدٍ

2742 - حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ الرَّحِيمِ بُنُ الرَّحِيمِ بُنُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلِمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ , الْسُمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ , الْمِيهِ، عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلْمَا اللهُ اللهِ صَلْمَا اللهُ اللهِ صَلْمَا اللهُهُ اللهُ اللهِ صَلْمَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

بہ حدیث اعمش البولی سے اور اعمش سے صرف چرریہ ہی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو اعمش سے سفیان توری اور اعمش البووائل سے وہ مسروق سے وہ حضرت عائشرضی الله عنها ہے۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند فرمات ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے۔ حضور ملتی ہیں ہے اس کا حضور ملتی ہیں ہے۔ حس کا رنگ بدل دیا ہو۔

بیصدیث حسن ابوموی سے اور حسن سے مبارک بی روایت کرتے ہیں۔

حفرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کی ہے ایک حیوان کی بیع دوسرے حیوان کے بدلئ ایک کی دو کے بدلے اُدھار بیع سے نع کیا مگر نفتہ یش کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی آئی کے فرمایا: بچہ جب کھانا نہ کھاتا ہوتو اس کے بیشاب پریانی بہا دیا جائے' اگر بچی ہوتو اس کے بیشاب کو دھویا حالہ پر

2740- انظر: مجمع البحرين (436).

<sup>2741-</sup> أخرجه الترمذي: البيوع جلد 30فحه 530 رقم الحديث: 1238 وابن ماجه: التجارات جلد 2صفحه 763 رقم الحديث: 14342 وأحمد: المسند جلد 381ه صفحه 381 رقم الحديث: 14342 .

<sup>2742-</sup> انظر: مجمع البحرين (510).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْغُلامُ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ صُبَّ عَلَى بَوْلِهِ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ غُسِلَ غَسُلَةً

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أُمِّهِ إِلَّا الْسَمَاعِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحِيمِ

2743 - حَدَّرُنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَمَّارُ بُنُ هَارُونَ قَالَ: نا عَمَّارُ بُنُ هَارُونَ قَالَ: نا اَبُو هِلَال، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّب، عَنْ اَبِي هُلَّرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا بُويِعَ لِحَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآحَدَثَ مِنْهُمَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً إِلَّا اَبُو هِلَالٍ

2744 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ اَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ قَالَ: نا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنْ بَكْرِ الْبِي السَّمَّانُ قَالَ: نا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَبَّى قَالَ: لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ، لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَبَى قَالَ: لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ، لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْسَحَمْدَ لَلَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْسَحَمْدَ لَكَ وَالْمُلُكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَالِحٍ إِلَّا سَعِيدٌ

2745 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عُثْمَانُ بُنُ

یہ حدیث حسن اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں اور حسن سے صرف اساعیل اور اساعیل سے عبدالرحیم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طفی کی بیعت کی جائے تو ان میں سے جو بدعت والا ہے اس کو ماردو۔

یہ حدیث قادہ سے صرف ابوہلال ہی روایت کرتے ہیں۔

بیر مدیث صالح سے صرف سعید ہی روایت کرتے --

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين كههم حضور

2743- انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 201 .

2744م أخرجه البخاري: الحج جلد3صفحه 477 رقم الحديث: 1549 ومسلم: الحج جلد2صفحه 842 .

2745- أخرجه مسلم: الأشربة جلد 3صفحه1590 وأبو داؤد: الأشربة جلد 333ه وقم الحديث: 3711 والترمذي: الأشربة جلد 4صفحه 296 وقم الحديث: 1871 .

عَبْدِ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ قَالَ: نا آبِي عُمَرَ، عَن يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَن عَائِشَةَ قَالَتُ: بُنِ عُبَيْدٍ، عَن عَائِشَةَ قَالَتُ: كُنّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ يُوكَا أَعُلاهُ عَزَالِيٌّ مُعَلَّقٌ، نَنْبِذُهُ عُدُوةً، فَيَشُرَبُهُ عُدُوةً فَي اللهُ عَلَقُ مَا عَنْ اللهُ عَدُوةً اللهُ عَلَى اللهُ عَدْوةً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقُ اللهُ عَدُوةً اللهُ عَدْوةً اللهُ عَلَى اللهُ عَدْوةً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدْوةً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدْوةً اللهُ عَدْوةً اللهُ عَلَى اللهُ عَدْوةً اللهُ عَلَى اللهُ عَدْوةً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدْوةً اللهُ عَدْوةً اللهُ عَلَى اللهُ عَدْوةً اللهُ عَنْ اللهُ عَدْوةً اللهُ عَدْوةً اللهُ عَدْوةً اللهُ عَدْوةً اللهُ عَنْ اللهُ عَدْوةً اللهُ عَنْ اللهُ عَدْوةً اللهُ عَدْوةً اللهُ عَدْوةً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَدْوةً اللهُ عَلَى اللهُ عَدْوةً اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ عَدْوةً اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيتَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا عَبْدُ لُوهَابِ لَوَهَابِ

الْوهَابِ قَالَ: نا آبِى، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَلَدِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ فِى قُبَةٍ: اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ فِى قُبَةٍ: اللهُمَّ اللهُمَا اللهُمُ اللهُمَا اللهُمَا اللهُمَا اللهُمَا اللهُمَ اللهُمَا اللهُمَّ وَالسَّاعَةُ اَدُهَى وَالمَّاعَةُ اَدُهَى وَالمَّاعَةُ اَدُهَى وَالمَّاعَةُ اَدُهَى وَالمَّاعَةُ اَدُهَى وَالمَّاعَةُ اللهُمَ وَالسَّاعَةُ اَدُهَى وَالمَّاعَةُ ادْهَى وَالمَّرُ ) (القمر: 46)

لَمْ يَسرُو هَذَا الْحَدِيبَ عَنْ خَالِدِ إِلَّا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ

2747 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مَنْصُورُ بُنُ

مُلُّ اللَّهِ كَ لِيهِ الكِ مُشكِرِك مِين نبيذ بناتي تھيں اس كو اور سے باندھی تھيں اس كو لاكا ديا جاتا تھا ہم صبح نبيذ بناتيں آپ رات كو بناتے تو آپ صبح كو

یہ حدیث ینس سے صرف عبدالوہاب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمات بیس که حضور ملتی لیلم بدر کے دن ایک خیمه بیل سخ آپ نے دعا کی: اے الله! جھے سے تیرے معاہدہ اور وعدہ کے مطابق سوال کرتے ہیں اے الله! اگر تو چاہے تو تیری آج کے دن کے بعد عبادت نہ کی جائے حضرت ابو بکر نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا عرض کی: یارسول الله! بس کریں! آپ نے اپنے دب کے سامنے بہت عاجزی کی ہے۔ آپ کے زرہ اوپر لیٹی ہوئی تھی آپ نے اپنا ہاتھ نکالا آپ نے بیآ یت بڑھی: 'سیھزم الجمع الی آخرہ ''۔

یہ حدیث خالد سے صرف عبدالوہاب اثقفی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت أم حبيبه رضى الله عنها فرماتي بين كه حضور

2746- أخرجه البخارى: التفسير جلد 8صفحه 485 رقم الحديث: 4875 وأحمد: المسند جلد 1صفحه 428 رقم الحديث: 11976 و 11976 .

2747- أحرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 2صفحه 23 رقم الحديث: 1269 والترمذى: الصلاة جلد 2صفحه 292 رقم الحديث: 427 والنسائى: قيام الليل جلد 3 صفحه 220 (باب الاختلاف على اسماعيل بن أبي خالد) وابن ماجد: الحديث: 457 والنسائى: قيام الليل جلد 3 صفحه 1160 وأحمد: المسند جلد 6 صفحه 453 رقم الحديث: 1160 وأحمد: المسند جلد 6 صفحه 453 رقم الحديث: 1160 وأحمد المسند جلد 6 صفحه 453 رقم الحديث: 1160 وأحمد المسند جلد 6 صفحه 453 رقم الحديث: 1160 وأحمد المسند جلد 6 صفحه 453 وقم الحديث المسند عليه المسند المسند 453 وقم الحديث المسند 453 وقم الحديث المسند 453 وقم الحديث 1160 وقم الحديث 116

آبِى مُزَاحِمٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْأَوْزَاعِي، عَن الْأَوْزَاعِي، عَن حَسَّانَ بُسِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِي سُفْيَانَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى ارْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَّهْرِ حَرَّمَ اللهُ عَزَّ مَنْ صَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَحْمَهُ عَلَى النَّادِ

لَمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ إِلَّا يَزِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ مَنْصُورٌ

الْمِنْهَالِ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ بُرُدِ بُنِ سِنَانٍ، الْمِمْنُهَالِ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ بُرُدِ بُنِ سِنَانٍ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَمْنَعَنَّ اَحَدُكُمْ جَارَهُ اَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ لَا يَمْنَعَنَّ اَحَدُكُمْ جَارَهُ اَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ لَهُ مَعْمَيْدِ لَهُ مَرَيْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ اللهُ يَزِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ

رَّ يَرِيدُ بَنُ زُرَيْعٍ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْعٍ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ اللهِ عَلَيْهِ عَنُ اللّهِ عَنْ النّبِيّ اللهِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي قُولِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: صَلّى اللهُ عَنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ) (الاعراف: (وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ) (الاعراف: 43) قَالَ: إِذَا تَنْحَلَّصَ اللهُ مُؤْمِنُونَ مِنَ اللّحِسَابِ وُقِفُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ النَّارِ وَالْجَنَّةِ، فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ وَقِفُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ النَّارِ وَالْجَنَّةِ، فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتُ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنيَا، فَإِذَا نُقُوا أُمِرُوا بِالدُّخُولِ كَانَتُ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنيَا، فَإِذَا نُقُوا أُمِرُوا بِالدُّخُولِ

مُنْ اللّٰهُ نِهِ فِي مایا: جس نے ظہر سے پہلے چار رکعتیں ادا کیں اللّٰه عزوجل اس پر جہنم کی آ گ حرام کر دے گا۔

بیحدیث اوزاعی سے صرف بزید ہی روایت کرتے ہیں۔ ہیں' بزید سے صرف منصور ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طرح اللہ اللہ عنے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنی دیوار میں گاڈر رکھنے سے اپنے کسی پڑوی کومنع نہ کرے۔

میر حدیث زہری محید سے اور زہری سے بزید اور بزید سے صرف محمد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے اُئی نے فرما یا الله عز وجل کے ارشاد کے معلق کہ ہم ان کے سینوں میں سے کینہ نکال دیں گئ جب مؤمن حساب سے فارغ ہوں گے جہنم اور جنت کے کنارہ پر روک لیے جائیں گئ ان سے ظلم کا سوال کیا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں شخ جب اس سے پاک صاف ہوں گے تو وہ جنت میں داخل ہوں گئ الله کی قسم! ان کے لیے جنت میں مقام ومر تبہ ہوگا دنیا کے مقام ومر تبہ ہوگا دنیا کے مقام ومر تبہ ہوگا دنیا کے مقام ومر تبہ

2748- تقدم تخريجه

<sup>2749-</sup> أخرجه البخارى: المظالم جلد5صفحه 115 رقم الحديث: 2440 والبيهقي في شعب الايمان جلد1صفحه 304 ورقم الحديث: 345 .

إِلَى الْجَنَّةِ، فَوَاللهِ لَهُمْ اَعْرَفُ بِمَنَا زِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُمْ بِمَنَا زِلِهِمْ فِي الْجُنَّةِ

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا اللَّفُظِ الَّا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ

2750 - حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ الله بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَوْنٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نُهِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نُهِي عَنْ اَكُلُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَةِ

كَمْ يَسُرُّوِ هَـذَا الْحَدِيسِتَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الَّهِ إِلَّا شَمَاعِيلُ شَمَاعِيلُ

2751 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا بِشُرُ بُنُ سَعِيدِ الْاَبَحُ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ سَيْحَانَ قَالَ: نا عُمَرُ بُنُ سَعِيدٍ الْاَبَحُ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: كُنَّا نَعُرِ فُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱقْبَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَعِيدٍ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُو

2752 - وَعَنُ آنَسٍ قَالَ: مَا مَسَسُتُ خَزًّا وَلَا شَيْئًا كَانَ آلْيَنَ مِنْ جِلْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2753 - حَـدُّنَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بُنُ

کی طرح۔

یہ حدیث قادہ سے اس لفظ سے سرف سعید بن ابی عروبہ روایت کرتے ہیں سعید بن ابی عروبہ سے صرف یزید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضور ملتی النہ نے منع فرمایا پالتو گدھوں کے گوشت سے۔

یہ حدیث عبیداللہ سے صرف اساعیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور مُنْ الله عنه کو پیچان لیتے تھے جب آپ ہماری طرف آتے آپ سے خوشبومہاتی تھی۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے کسی ریشم اور ورس کونبیں چھوا' جوحضور طلق آیا ہے کے جسم اطهر سے زیادہ نرم ہو۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور

2750- أخرجه البخارى: المغازى جلد 7صفحه549 رقم الحديث: 4215 ومسلم: الصيد جلد3صفحه1538 رقم الحديث: 24 رباب تحريم أكل لحم الحمر الانسية)

2751- انظر: مجمع الزوائد جلد8صفحه 285 .

2752- أخرجه البخاري: الصوم جلد4صفحه 254 رقم الحديث: 1973 ومسلم: الفضائل جلد4صفحه 1814.

2753- انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 50 .

الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثُسُمَامَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ انَسِ، عَنُ انَسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ فُسَلَمَةً بُنِ انَسٍ، عَنُ انَسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى صَبِيٍّ اَوْ صَبِيَّةٍ صَلَّى عَلَى صَبِيٍّ اَوْ صَبِيَّةٍ فَسَلَّى عَلَى صَبِيٍّ اَوْ صَبِيَّةٍ فَسَلَّى عَلَى صَبِي اَوْ صَبِيَّةٍ فَقَالَ: لَوْ كَانَ نَجَا اَحَدٌ مِنْ صَمَّةٍ الْقَبُرِ لَنَجَا هَذَا الصَّبِيُّ الصَّبِيُّ الصَّبِيُّ الصَّبِيُّ السَّمِيْ

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثُمَامَةَ إِلَّا حَمَّادٌ

2754 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمَرَاهِيمُ بُنُ الْمَحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، الْمَحَنُ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّ النَّبِيَّ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُلَبِّى حَتَّى يَرْمِى الْجَمُرَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُلَبِّى حَتَّى يَرْمِى الْجَمُرَةَ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ لَيْثٍ إِلَّا عَبْدُ الْوَارِثِ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ لَيْثٍ إِلَّا عَبْدُ الْوَارِثِ

الْحَجَّاجِ قَالَ: نا سُكَيْنُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا الْبَرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: نا سُكَيْنُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا الْمُثَنَّى الْعَظَارُ الْاَصَمُّ قَالَ: حَدَّثِنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمُثَنَّى الْعَظَارُ الْاَصَمُّ قَالَ: حَدَّثِنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْحَدِيثَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَالنَّازِعَاتِ، وعَمَّ يَتَسَائلُونَ، وَنَحُوهَا مِنَ السُّورِ لَلهُ الْحَدِيثَ عَنْ عَلْهُ الْمُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَالنَّانِ عَاتِ، وعَمَّ يَتَسَائلُونَ، وَنَحُوهَا مِنَ السُّورِ لَلْهُ الْمُعْدِيثَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ الْمُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْحَدِيثَ عَلْهُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ الْمُعْرَادُ الْعَلَيْدِ الْمُعْرِيثَ عَلْهُ الْمُعْرَادِ الْمُعْلِيدِ اللّهُ الْمُتَامِلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلِيدِ اللّهُ الْمُعْرِيدُ اللّهُ الْعَلَيْدِ الْمُعْلِيدِ اللّهِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ اللّهُ الْمُعْلِيدُ اللّهُ الْمُعْلِيدُ اللّهُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ اللّهُ الْمُعْلِيدُ اللّهُ الْمُعْلِيدِ اللّهِ الْمُعْلِيدُ اللّهُ الْمُعْلِيدُ اللّهُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُولِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدُ اللّهُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ اللّهُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ اللّهُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ اللّهُ ال

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِي سُكَيْنِ إِلَّا الْمُثْنَى الْعَطَّارُ، تَفَرَّدَ بِهِ سُكَيْنٌ

طَنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ

بیر حدیث ثمامہ سے صرف حماد ہی روایت کرتے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہمرہ کو کنگریاں مارتے وقت تک تلبیہ پڑھتے رہتے تھے۔

بیر حدیث لیث سے صرف عبدالوارث ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسکین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضرت البس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں خضرت النس بن مالک رضی الله عنه کے پاس آیا میں نے عرض کی: مجھے حضور ملئی آیا کے متعلق بتا کیں آپ نے بتایا کہ ہم کوآپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اس میں سور کا مرسلات نازعات اور عم بتسالون اور اس جیسی سورتیں پڑھیں۔

ید حضرت عبدالعزیز بن ابی سکین سے مثنیٰ العطار روایت کرتے ہیں اور مثنیٰ سے صرف سکین ہی روایت

2754: أخرجه البخارى: الحج جلد 30فحه 473 رقم الحديث: 1544-1543 ومسلم: الحج جلد 2صفحه 931 والنسائي: المناسك جلد 5صفحه 3039 .

2755- انظر: المجمع جلد2صفحه 119

کرتے ہیں۔

حفرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آلیے جب کسی شی کونا پیند کرتے تھے تو اس کی ناپندیدگ آپ کے چبرے سے معلوم کرلی جاتی تھی۔

یہ حدیث حضرت قادہ سے ہشام روایت کرتے بیں اور ہشام سے صرف معاذی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ ایکٹیم مسیل کی گھاٹی میں چل رہے تھے تو آپ عرض کرتے: اے اللہ! اس کو بخش اور رحم فرما اور تُوعزت دینے والا ہے۔

یہ حدیث ابواسحاق سے صرف لیف ہی روایت کرتے ہیں کیف سے روایت کرنے میں عبدالوارث اسمیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که جب حنین کا دن تھا صحابہ کرام حضور ملتی الله عنه فرماتے میں که ہوئے مگر حضرت عباس بن عبدالمطلب اور سفیان بن حارث رضی الله عنهم موجود تھے حضور ملتی الله منهم موجود تھے اصحاب اے انصار اعلان کرنے کا اے سور و بقرہ کے اصحاب! اے انصار

2756 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ اِبِى بَكُرِ الْمُعَدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: نَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي عُتْبَةَ، مَوْلَى آنَسٍ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُوِهَ شَيْئًا رُئِي ذَاكَ فِي وَجْهِهِ

لَـمْ يَـرُو هَــذَا الْـحَـدِيـتَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَادُ

2757 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: نا لَيُتُ بُنُ آبِي سُلَيْمٍ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَلَيْهِ عَلْمَ بَنُ النَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ قَالَ: اللَّهُمَّ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ وَارْحَمُ، وَآنُتَ الْآعَزُ الْآكُرَمُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيتَ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ اِلَّا لَيَتْ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَارِثِ

2758 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ قَالَ: نَا عِمْرُو بُنُ عَاصِمٍ قَالَ: نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ آنَسِ بِنَ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّيْسِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّيْسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ

2756- انظر: مجمع الزوائد جلد 9صفحه 20 .

2757- انظر: مجمع الزوائد جلد3صفحه 251 .

. 184-183 انظر: مجمع الزوائد جلد6صفحه 184-183.

الْمُطَّلِبِ وَابُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ، وَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُنَادِى: يَا اَصْحَابَ سُورَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُنَادِى: يَا اَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ، استَحَرَّ النِّدَاءُ فِي يَنِي الْبَقَرَةِ، يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ، اسْتَحَرَّ النِّدَاءُ اَقْبَلُوا، الْبَعَارِثِ بُنِ الْخَزُرَجِ، فَلَمَّا سَمِعُوا النِّدَاءَ اَقْبَلُوا، فَوَاللَّهِ مَا شَبَّهُتُهُمُ إِلَّا بِالْإِبِلِ تَحِنُّ إِلَى اَوْلادِهَا، فَلَمَّا اللَّهِ مَلَى اللهُ فَوَاللَّهِ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَمِى الْوَطِيسُ، وَاخَذَ كَفًّا مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَمِى الْوَطِيسُ، وَاخَذَ كَفًّا مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَمِى الْوَطِيسُ، وَاخَذَ كَفًّا مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَمِى الْوَطِيسُ، وَاخَذَ كَفًّا مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَمْ وَقَالَ: هُزِمُوا وَرَبِّ الْكُعْبَةِ وَكَانَ عَمِى، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: هُزِمُوا وَرَبِّ الْكُعْبَةِ وَكَانَ عَلِي بُنُ اَبِي طُلِبِ مِنْ اَشَدِ النَّاسِ قِتَالًا يَوْمَئِذٍ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ الزُّهُرِيِّ، عَنْ الزُّهُرِيِّ، عَنْ النَّ

2759 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِعِنَّةُ الْمِرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِعِنَّةُ الْمِعِنَّةُ الْمِنْ وَرَبِّ بِنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زِيَادِ بُنِ سَمْعَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَعَبُّرِيّ، عَنِ الْمَعَقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَمَّةُ قَالَتُ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُلُ بِنَعُلَيْهِ فِي الْآذَى قَالَ: التَّرَابُ لَهُمَا طَهُورٌ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي الْآذَى قَالَ: التَّرَابُ لَهُمَا طَهُورٌ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحِ إِلَّا يَزِيدُ

2760 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ،

کے گروہ! یہ اعلاان بنی حارث بن خزرج کی گئی جب انہوں نے اعلان سنا وہ پلٹے اللہ کی قسم! وہ اس طرح آئے ہیں اولاد کے پاس آتے ہیں جب وہ آئے لڑائی شروع ہوئی مضور ملے اللہ اس آتے ہیں اجھی جنگ کے شعلے بھڑک اُٹھے آپ نے اپنی مشی میں انکی جنگ کے شعلے بھڑک اُٹھے آپ نے اپنی مشی میں کنگریاں لیں ان کو بھینکا اور فرمایا: رب کعبہ کی قسم! بھاگ جاؤ! حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دن تمام لوگوں سے زیادہ لڑے۔

بیرهدیث معمرے وہ زہری سے وہ انس سے معمر سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں اور عمران سے السیاعمروہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی آئیلہ نے فرمایا: آ دمی کے جوتے کو نجاست لگ جاتی ہے چاتی ہوئے آپ نے فرمایا: مٹی ان دونوں کو پاک کرتی ہے۔

یہ حدیث روح سے صرف یزید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق ہیں کہ حضور طلق اللہ عنہ فرمایا جو کسی میت کوشل دے اس کو جا ہے کہ

<sup>2759-</sup> أخرجه أبو داؤد: الطهارة جلد 1صفحه 103 رقم الحديث: 387 . انظر: نصب الراية جلد 1صفحه 208-209 .

وعشل کرے۔(بیٹکم استحبابی ہے)۔

یہ حدیث ابواسحاق سے صرف معمر اور معمر سے صرف بزید اور بزید سے روایت کرنے میں محد اکیلے

حضرت مقران فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَ يَكُهَا اللَّهِ وَرَازَ كُونَ بِرَلْفُلْ بِرِّحْةِ مِونَ اسْ كا منه خيبر کی طرف تھا۔

یہ حدیث شقران سے اس سند سے روایت ہے شقران سے روایت کرنے میں مسلم اکیلے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مثال قوم میں اس گروہ کی طرح ہے جو کشتی پر سمندر میں سوار ہوں' پس وہ اس کشتی کوتقسیم کرلیں اور اُن میں ہے مرایک کے لیے اپی جگہ مؤ پس اُن میں سے ایک ارادہ كرے كدا في جگه ب سوراخ كر ذالے تو دوسر كهيں: کیاتم ہم کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے:تم میری جگہتو نہیں ہو (میں توانی جگہ کوسوراخ کررہا ہوں) اگروہ اس کوچھوڑ دیں وہ خود بھی اور اُن کے ساتھ والے غرق ہو جائیں گے'اگراس کے ہاتھوں کو پکڑلیں خودبھی نجات اور عَنْ آبِيهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَّلَ مَيَّتًا فَلْيَغْتَسِلُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ الَّا مَعْمَرٌ ، وَلَا عَنْ مَعْمَرِ إِلَّا يَزِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدٌ

2761 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الْوَاهِبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: نا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى، عَنْ شُقُرَانَ قَالَ: رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَارِ، مُتَوجِّهًا إِلَى خَيْبَرَ

لَا يُرُوك هَـٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ شُقُرانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ

2762 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا الْإَزْرَقُ بُنُ عَلِيّ قَالَ: نا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُن سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، انَّهُ سَمِعَ السَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَثَلَ الْفَاسِقِ فِي الْقَوْمِ كَمَشَلِ قَوْم رَكِبُوا سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ، فَاقْتَسَمُوهَا، فَصَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَكَانٌ فَعَمَدَ اَحَدُهُمُ اِلَى مَـكَانِهِ لِيَخُرِقَهُ، فَقَالُوا: آتُريدُ آنُ تُهْلِكَنَا؟ فَقَالَ: وَمَا أَنْتُمْ مِنْ مَكَانِي؟ فَإِنْ تَرَكُوهُ غَرِقُوا وَغَرِقَ مَعَهُمْ، وَإِنْ اَخَـٰذُوا عَـٰكَـى يَـٰدَيْسِهِ نَـٰجَوْا وَنَجَا، فَذَلِكَ مَثَلُ

2761- انظر: مجمع الزوائد جلد2صفحه 165.

2762- أخرجه البخاري: الشركة جلد 5صفحه 157 رقم الحديث: 2493 والترمذي: الفتن جلد 40مفحه 470 رقم الحديث: 2173 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 329 رقم الحديث: 18391 .

الُفَاسِق

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا ابْنَـهُ مُحَمَّدٌ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا حَسَّانُ، تَفَرَّدَ بِهِ الْاَزْرَقُ

2763 - حَدَّفَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا حَوْثَرَةُ بُنُ الْمَنَةِ عَنْ ثَابِتٍ الْمُسْرَسَ الْمِنْقَرِى قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ آنَّ رَجُلًا دَعَا النَّاسَ اِلَى عِرْقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ آنَّ رَجُلًا دَعَا النَّاسَ اِلَى عِرْقِ اَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَا جَابُوهُ، وَهُمْ يُدُعُونَ اللَى هَذِهِ الصَّلَاقِ اَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَا جَابُوهُ، وَهُمْ يُدُعُونَ اللَى هَذِهِ الصَّلَاقِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ أَنْصَرِفَ اللَى قَوْمٍ يُعَى جَمَاعَةٍ، ثُمَّ أَنْصَرِفَ اللَى قَوْمٍ يَسَعِمُ وَاللَّهِ مَنَالًا مَاللَّهُ مُنَافِقٌ مَعْ اللَّهُ لَا يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ وَاللَّهُ لَا يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ وَاللَّهُ لَا يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا حَمَّادُ بُنُ

2764 - حَدَّثَنَا إِلْرَاهِيمُ قَالَ: نا قَطَنُ بُنُ لُسَيْمِ الطَّبَعِيُّ لُسَيْمٍ اللَّهُ الصَّبَعِيُّ فَسَيْرٍ اللَّهُ الِهِ عَلَى الْمَعْفُرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الطَّبَعِيُّ فَالَ: نا أَبُو طَاهِرٍ، عَنْ آبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ آبِي ذَرٍّ قَالَ: كَانَ لِي آخُ يُقَالَ لَهُ أُنيسٌ وَكَانَ شَاعِرًا فَتَنَافُو هُوَ وشَاعِرٌ آخُرُ، فَقَالَ النيسٌ: وَكَانَ شَاعِرًا فَتَنَافُو هُوَ وشَاعِرٌ آخُرُ، فَقَالَ النيسٌ: انَا اَشْعَرُ، قَالَ النيسٌ: فَضَمَنْ تَرُضَى اَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا؟ قَالَ: اَرْضَى اَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا؟ قَالَ: اَنْ عَمْ، فَخَرَجَا اِلَى مَكَّةً قَالَ: نَعَمْ، فَخَرَجَا إِلَى مَكَّةً وَالَ الْ الْعَالَ الْعَالَى مَكَّةً اللَّهُ الْعَالَةُ عَلَى الْعَالَا لَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْ الْعَالَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَقَالَ الْعَلَى الْعَل

وه بھی نجات پاجائیں گئ فرمایا: اس طرح فاسق کی مثال

بیر حدیث سلمہ سے ان کے بیٹے محمد اور محمد سے حسان روایت کرتے ہیں 'حسان سے روایت کرنے میں ازرق

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے نے فرمایا: اگر کوئی آ دمی لوگوں کو دعوت دے عرق یا مرمات کی طرف تو اس کو قبول کریں' حالانکہ نماز باجماعت کی طرف بلائے جاتے ہیں اور وہ نہیں آتے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی آ دمی کو تھم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے باجماعت' پھر چلا جاؤں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اذان سی تھی وہ نہیں آئے تھے' ان کو آگ میں جلا دوں' با جماعت نماز سے پیچھے صرف منافق ہی رہتا میں جلا دوں' با جماعت نماز سے پیچھے صرف منافق ہی رہتا ہے۔

بیحدیث ثابت سے صرف حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا جسے اُنیس کہا جاتا تھا وہ شاعر تھا' پس اس کی دوسرے شاعر سے گئی۔ اُنیس نے کہا: میں تجھ سے بڑا شاعر ہوں۔ دوسرے نے کہا: میں تجھ سے اچھا شاعر ہوں۔ اُنیس نے کہا: میں تجھ سے اچھا شاعر ہوں۔ اُنیس نے کہا: تم اپنے درمیان کس کے ثالت ہونے پرراضی ہوتے ہو؟ اس نے کہا: مکہ کا فلاں کا بمن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اُنیس نے کہا: ٹھیک ہے! ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اُنیس نے کہا: ٹھیک ہے!

ك ياس جااكشے موئے۔ پس دونوں نے اپنا اپنا كلام پڑھاتواں نے اُنیں سے کہا: تُونے اپنے حق میں فیصلہ کروالیا۔ گویا کہ اس نے جناب اُنیس کے شعروں کو فضیلت دی۔ پس اس نے کہا: اے میرے بھائی! مکہ میں ایک آ دی ہے جس کا گمان ہے کہ وہ نبی ہے وہ تیرے دین پر ہے۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابوذر سے کہا: اس وقت تیرا دین کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: بس میں اپنی قوم کے خداؤں سے متنفر ہو كيا تقاجن كي وه عبادت كرتے تھے۔ تو ميں نے كہا: أو كس چيز كى عبادت كيا كرتا تفا؟ كها: كسي چيز كي نهين مين رات کی نماز پڑھا کرتا تھا یہاں تک کہ تھک کر بستر پر آ گرتا' گویا میں پوشیدہ تھا یہاں تک کہ نسورج کی دھوپ آ كر مجھے جگاديق - ميں نے كہا: أو منه كس طرف كرتا تھا؟ آپ نے بتایا: بس جس طرف میرارب میرا منہ کر دیتا تھا۔ اُنیس نے مجھ سے کہا: آپ کی قوم والے آپ ے بیزار ہو چکے ہیں۔حضرت ابوذ ررضی اللہ عنه فرماتے بين: مين آيا يهان تك كه مكه شهر مين داخل موكيا\_ مين نے کعبر اور اس کے پردول میں جھی جھی کر پندرہ راتیں اور پندرہ دن گزار دیے ٔ رات کے وقت نکاتا آب زمزم پیتا' میں اینے جگر پر بھوک کی مختی محسوس نہیں کرتا تھا۔ میرا پیٹ موٹا ہو گیا' ایک رات دوعورتیں اینے معبودوں کو بھار رہی تھیں ان میں سے ایک کہدرہی تھی: اے اساف بت! مجھ بچہ دے! اور دوسری کا کلام برتھا: اے ناکل بت! مجھےفلال فلال چیز دے دے۔ میں نے

فَاجْسَمَعَا عِنْدَ الْكَاهِنِ، فَأَنْشَدَهُ هَذَا كَلامَهُ، وَهَذَا كَلَامَهُ فَـقَالَ لِأُنيُسِ: قَضَيْتَ لِنَفْسِكَ، فَكَانَّهُ فَضَّلَ شِعْرَ ٱنْيُسِ، فَقَالَ: يَا آخِي، بِمَكَّةَ رَجُلٌ يَزْعُمُ آنَّهُ نَبِيٌّ، وَهُوَ عَلَى دِينِكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قُلُتُ لِاَبِي ذَرِّ: وَمَا كَانَ دِينُكَ؟ قَالَ: رَغِبَتُ عَنْ آلِهَةِ قَوْمِي الَّتِسَى كَـانُـوا يَعُبُدُونَ، فَقُلْتُ: اَنَّى شَيْءٍ كُنْتَ تَعُبُدُ؟ قَىالَ: لَا شَيْءَ، كُنْتُ أُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى اَسْقُطَ كَأَنِّي خِفَاءٌ، حَتَّى يُوقِظِنِي حَرُّ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: اَيْنَ كُنْتَ تُوجِّهُ وَجُهَكَ؟ قَالَ: حَيْثُ وَجَهَنِيَ رَبِّي، فَقَالَ: لِي ٱنْيُسٌ: وَقَدُ سَئِمُوهُ، يَعْنِي: كَرِهُوهُ، قَالَ ٱبُو ذَرٍّ: فَجِئْتُ حَتَّى دَخَلْتُ مَكَّةً، فَكُنْتُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَاسْتَارِهَا خُمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَيَوْمًا اَخُرُجُ كُلُّ لَيْلَةٍ فَآشُرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ شَرْبَةً، فَمَا وَجَدْتِ عَلَى كَبِدِى سَحْقَةَ جُوع، وَلَقَدُ تَعَكَّنَ بَطُنِي، فَسَجَعَلَتِ امْسرَآتَان تَدْعُوَانَ لَيُلَةً آلِهَتَهُمَا، وَتَقُولُ إِحْدَاهُ مَسا: يَسا إِسَساف، هَبُ لِي غُلَامًا، وَتَقُولُ الْإُخُورَى: يَا نَائِلُ، هَبْ لِي كَذَا وَكَذَا . فَقُلْتُ: هُنَّ بِهِنَّ، فَوَلَّتَا وَجَعَلَتَا تَقُولَانِ: الصَّابِءُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَاَسْتَادِهَا، إِذْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُو بَكْرٍ يَمُشِى وَدَاتَهُ، فَقَالَتَا: الصَّابِءُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَاسْتَارِهَا، فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـكَلامٍ قَبَّـحَ مَا قَالَتَا، قَالَ أَبُو ذَرِّ: فَظَنَنْتُ آنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، فَخَرَجْتُ اِلَيِّهِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الملُّهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّكَامُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ ، ثَلَاثًا، ثُمَّ

کہا:''هُنَّ بِهِنَّ ''(وهان کے بدلے ہیں) پس وه پیچیے بلٹیں اور دونوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کعبہ کے بردوں میں کوئی بے دین موجود ہے۔اسی دوران رسول کریم التو آہم اور حفزت ابو بکررضی الدعنه کعبہ کے پیچھے چل رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا: کعبے پردول میں کوئی صابی موجود ہے۔رسول کریم مل المائیلم نے ان کی بات سن کر ایک کلام فرمایا جس میں ان کی بات کی بُرائی تھی (وہ الفاظ اب مجھے یادنہیں )۔حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کا بیان ہے: میں سمجھ گیا که رسول زمن یہی ہیں میں یردول سے نکل کران كى خدمت ميں حاضر ہو گيا۔ ميں نے عرض كى: السلام عليك يا رسول الله! تو آپ نے جواب ميں ارشاد فرمايا: وعليك السلام ورحمة الله! اورية تين بار فرمايا ، پھر مجھ سے يون خطاب فرمايا: أو كتنے دن سے اس مقام پر ہے؟ ميں نے عرض کی: پندرہ رات اور پندرہ دن۔ آپ نے فرمایا: تُو كہال سے كھاتا تھا؟ كہا: زمزم يرآتا آدهى رات ك وقت اس میں سے پیتا اس بھوک پیاس ختم ہو جاتی ۔ میں كسى فتم كى بجوك محسوس نهكرتا تقار رسول كريم ملتَّ فَيَلَتِلْمِ نَهِ فرمایا: بے شک زمزم کھانے کی جگہ بھی ہے اور یینے کے قائم مقام بھی ہے۔ یہ بڑا برکتوں والا ہے۔ یہ بات آپ نے تین بار کہی۔ پھررسول کریم ملی اینے نے مجھ سے فرمایا: · تُوكس قبيله سے ہے؟ ميں نے عرض كى: بنوغفار قبيله سے تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا: بنوغفار کا پیشہ حاجیوں پر ڈاکے ڈالنا تھا' گویا رسول کریم ملٹیڈیلٹم مجھ سے تنگ دل موئے۔ آپ نے حضرت ابوبكر رضى الله عنه سے فرمایا:

فَالَ لِي: مُنْذُ كَمْ آنْتَ هَاهُنَا؟ قُلْتُ: مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَالَ: فَمِنْ آيْنَ كُنْتَ تَأْكُلُ؟ قَالَ: كُنْتُ آتِى زَمْزَمَ كُلَّ لَيُلَةٍ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَاَشُرَبُ مِنْهَا شَرْبَةً، فَمَا وَجَدُثُ عَلَى كَبِدِى سَحْقَةَ جُوع، وَلَقَدُ تَعَكَّنَ بَطُنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ: إِنَّهَا طُعُمْ وَشِرْبٌ، وَهِيَ مُبَارَكَةٌ ، قَالَهَا نَكَاتًا، ثُمَّ سَاكَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِكْنُ ٱنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ خِفَادٍ قَالَ: وَكَانَتُ غِفَارٌ يَفُطُعُونَ عَلَى الْحَاجِ، وَكَانَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْقَبَضَ عَيْى، فَقَالَ لِآبِي بَكُرٍ: انْطَلِقُ بِنَا يَا اَبَا بَكُرِ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى مَنْزِلِ اَبِى بَكْرٍ، فَقَرَّبَ لَنَا زَبِيبًا، فَاكَلْنَا مِنْهُ، وَاقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَنِي الْإِسْلَامَ، وَقَرَاتُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطُّهِرَ دِينِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ أَنُ تُقْتَلَ ، قُلُتُ: لَا بُدَّ مِنْهُ . قَالَ: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ تُقْتَلَ ، قُلْتُ: لَا بُدَّ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ قُتِلْتُ، فَسَكَتَ عَيْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقُرَيْشٌ حِلَقٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ زَرَسُولُـهُ، فَتَنَفَّضَتِ الْحِلَقُ، فَقَامُوا اِلْيَّ، فَضَرَبُونِي حَتَّى تَرَكُونِي كَانِّي نُصُبٌ اَحْمَرُ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ قَـٰدُ قَتَـٰلُونِي، فَقُمْتُ، فَجِنْتُ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ حَمَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَآى مَا بِي مِنَ الْحَالِ، فَقَالَ

اے ابوبکر اہمیں لے چلو! پس آ پہمیں لے کرحفرت ابو برصدیق رضی الله عنه کے گھر آ گئے انہوں نے کشمش · مارے سامنے رکھ دی۔ ہم نے اس میں سے کچھ کھایا میں رسول کریم ملتی آلیم کے ساتھ رہے لگا' آپ نے مجھے اسلام کی تعلیم دی اور میں نے کچھ حصہ قزآن بردھا۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں اپنے وین کوسب ير ظاهر كردينا جابتا مول - رسول كريم ملتَّه يَتِلَم ف فرمايا: مجھے خوف ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی حضورا بیکام ضروری ہے۔آپ نے فرمایا جھےآپ يرقل موجانے كا خوف ہے۔ ميں نے عرض كى: حضور! اس کے بغیر جارہ کارنہیں خواہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ رسول كريم ملتَّ اللِيم في خاموثي اختياري قريش حلقول كي صورت میں مجدحرام کے اندر بیٹے ہوئے تھے۔ تومیں في الاعلان كما: اشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمدًا عبدهٔ ورسوله علق ختم موكة وه أنهر سیدھے میری طرف آئے اور مارنا شروع کر دیا یہاں تك كه مجھے يوں كرچھوڑا گويا كه مجھے تنى پہنچائى۔وہ خيال كررہے تھے كەانہوں نے مجھے قتل كر ديا ہے۔ ميں كھڑا موا اورسيدها رسول كريم منته يتبلكم يارگاه مين آيا أب نے میرا حال دیکھ کرفر مایا: کیامیں نے تجھے منع نہیں کیا تھا! میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے دل میں ایک کھٹا تھا' سووہ دور ہو گیا۔ میں رسول کریم ملتہ البلم کے ساتھ مقیم ہوگیا'آپ نے مجھ سے فر مایا: اب اپنی قوم میں چلے جاؤ! پس جب تمہیں خرر پنیچ کہ میں اسلام کی علانیہ

لِي: اَلَمُ اَنْهَكَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَتُ حَاجَةٌ فِي نَفْسِي فَقَضَيْتُهَا. فَاقَدَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: الْحَقّ بِقَوْمِكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورِي فَأْتِنِي ، فَجِنْتُ وَقَدْ ابْطَأْتُ عَلَيْهِمُ، فَلَقِيتُ ٱنْيُسًا، فَبَكَى، وَقَالَ: يَا آخِي، مَا كُنْتُ ارَاكَ إِلَّا فَدُ قُتِـلُتَ لَمَّا اَبُطَاتٌ عَلَيْنَا، مَا صَنَعْتَ؟ اَلَقِيتَ صَاحِبَكَ الَّذِي طَلَبْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمُ، اَشْهَدُ اَنُ لَا اِلْهَ إِلَّا اللُّهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ أُنيَسٌ: يَا آخِي، مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْكَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاَنَّ مُسَحَدَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاسْلَمَ مَكَانَهُ، ثُمَّ آتَيْتُ أُمِّى، فَلَمَّا رَأَتُنِي بَكَتْ، وَقَالَتُ: يَا بُنَيَّ، اَبُطَأْتَ عَلَيْنَا، حَتَى تَخَوَّفُتُ أَنْ قَدْ قُتِلْتَ، مَا صَنَعُتَ؟، ٱلْقِيتَ صَاحِبَكَ الَّذِي طَلَبْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمُ، اَشْهَدُ آنُ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَتْ: فَـمَا صَـنَعَ أُنْيُسٌ؟ قُلُتُ: اَسُلَمَ، فَقَالَتُ: وَمَا بي عَنْكُمَا رَغْبَةٌ، اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَاقَمْتُ فِي قَوْمِي، فَأَسُلَمَ مِنْهُمْ نَاسٌ كَثِيرٌ، حَتَّى بَلَغَنَا ظُهُورُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ

376

تبلیغ کررہا ہوں تو میرے پاس آ جانا۔ میں آیا اس حال میں کہان پر (میرے گھروالوں پر)بڑی دیرگزرگی تھی۔ میں أنیس سے ملاتو وہ رونے لگا اور كہا: اے ميرے بھائی! جب تُونے مارے یاس آنے میں در کر دی تو میں نے تو تیرے بارے یہی خیال کیا کہ مختے قتل کردیا گیا ہے۔ تُو نے کیا کیا؟ کیا تُو اینے مطلوب دوست سے ملا؟ ميس ني كما: بال الشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمدًا رسول الله أنيس نها يس كولي آب ية تتفرتونهين مول اشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمدًا رسول الله ـ اى جُدكر \_ بوت مسلمان ہو گیا۔ پھر میں اپنی مال کے پاس آیا' وہ بھی مجھے ومكي كررون لكيس كها: ال ميرك بيني ! آپ نے مارے یاس آنے میں بہت در کر دی۔ مجھے تو خوف لاحق ہوگیا کہ آپ کوشہید کردیا گیا ہے۔ تُو نے بیکیا کیا؟ کیا تو اینے اس دوست سے ملاجس کوثو تلاش کررہا تھا؟ مين ن كما: بال الشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمدًا رسول الله ميري مان فرمايا: پرأنيس نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا: اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میری ماں بولیں: میں تم دونوں سے الگ نظریہ تونہیں ركتى (يرحا:) اشهد ان لا الله الا الله .... مين اين قوم میں رہنے لگا۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے يهال تك كهميس معلوم مواكه حضور عليه السلام في اعلانيه تبلغ كا آغاز كرديا بـ-سويس آپ الني الم

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ الَّا الْمُدِينِيِّ الَّا الْمُومِنِيِّ الْمَالُومُ الْمُسَانِ مُن عَلِيٍّ، تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ

2765 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ اَبِى مُ زَرِّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنْ إَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ ٱبِي طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ، فَسَالُتُ أُمَّ سُلَيْم: هَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَىءٍ؟ فَاشَارَتُ بِكُفَّيْهَا، فَقَالَتُ: عِنْدِى شَيْءٌ، فَقُلُتُ: اصْنَعِي، اغْجِنِي، وَارْسَلْتُ آنَسًا فَقُلْتُ: ائْتِ فَسَارٌهِ فِي أُذُنِهِ، وَادْعُهُ، فَلَمَّا اَقْبَلَ آنَسٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا رَجُلٌ قَدُ أتَاكُمْ يَحْبُونَا بِشَيْءٍ، أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ تَدْعُونَا؟ فَقَالَ أَنَسٌ: نَعَمُ، فَقَالَ: قُومُوا، بسُم اللهِ، فَادُبَرَ أنَسٌ يَشْتَـدُّ حَتَّى أَتَى أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: هَذَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آتَاكَ فِي النَّاسِ، قَالَ اَبُو طَلُحَةَ: فَاسْتَقْبَلْتُهُ عِنْدَ الْبَابِ عَلَى مُسْتَرَاح الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: مَاذَا صَنَعْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ إِنَّمَا عَرَفُتُ فِي وَجُهِكَ الْبُحُوعَ، فَصَنَعُتُ لَكَ شَيْئًا تَسَاكُسُهُ، فَقَسَالَ: ادْخُسلُ وَابَشِرُ ، فَدَخَلَ، فَاتِنيَ بِصَحْفَتِهَا، فَجَعَلَ يُسَوِّيهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلُ مِنْ؟ ، كَانَّهُ يَعْنِي: الْأَدْمَ، فَاتَيْنَاهُ بِعُكَّتِنَا فِيهَا شَيْءٌ أَوْ لَيُسَ

اس حدیث کو ابویزید مدینی سے صرف ابوطا ہر غلام حسین ابن علی ہی روایت کرتے ہیں' اس حدیث کے ساتھ جعفر بن سلیمان اسلیے ہیں۔

حفرت عبدالله بن عبدالله بن البي طلحه اينے والد ئے وہ ان کے دادا ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں معجد میں داخل ہوا' میں نے معوک رسول الله طلی ایم کے چبرے سے پیچان کی میں نے أمسليم سے يوچھا: كيا تيرے ياس كوئى شى سے؟ أم سلیم نے اپنی مقبلی کے ساتھ اشارہ کیا' کہا میرے پاس كوئى شى ب ميس نے كها: آٹا گوندھ اور يكا اورانس كو بھيجا بلوانے کے لیے۔ میں نے انس سے کہا: آپ کے کان میں آ ہت ہے عرض کریں اور آپ کو دعوت دیں۔ جب انس آئ وحضور المالية ليتم فرمايانية دي آيام كوكسي شي کی دعوت دینے کے لیے۔آپ کوابوطلحہ نے بھیجاہے ہم کو دعوت دینے کے لیے؟ حضرت انس نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا: أنهو! الله كا نام لو! حفرت انس تیزی سے بلٹے یہاں تک کہ حفرت ابطلحے یاس آئے عرض کی: رسول الله ملتی آلیم اور آپ کے غلام صحابہ بھی آ رہے ہیں۔ ابوطلحہ نے فرمایا: میں دروازے کے پاس کھڑا ہوگیا'میں نے عرض کی: یارسول الله! آب نے جارے ساتھ کیا کیا؟ میں نے بھوک آپ کے چرے سے بچان لی میں نے آپ کے کھانے کے لیے کوئی شی تیار کی تھی محضور ملٹھ آیکم نے فرمایا: داخل ہواور

<sup>2765-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد 5صفحه103-104 رقم الحديث: 4729 . أنظر: مجمع الزوائد جلدا

فِيهَا، فَا خَذَهَا بِيَدِهِ، فَانْسَكَبَ مِنْهَا السَّمُنُ، فَقَالَ: اَدُخِلُ عَلَى عَشَرَةً قَالَ: وَهُمْ زُهَاءُ مِائَةٍ، اَدُخِلُ عَلَى عَشَرَةً عَشَرَةً قَالَ: وَهُمْ زُهَاءُ مِائَةٍ، فَدَخُلُوا، فَاكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَضْلِ الَّذِي فَضَلَ: كُلُوا وَشَبِعُوا الذِي فَضَلَ: كُلُوا اَنْتُمْ وعِيَالُكُمْ. فَاكَلُوا وَشَبِعُوا

خوتخری دو! حضرت ابوطلح رضی الله عند داخل ہوئ آپ
کے پاس پیالہ لایا گیا'آپ نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا' پھر
فر مایا: کیا آپ کے پاس کوئی ثی ہے؟ لینی سالن ہے؟ ہم
آپ کے پاس ایک کچی لائے'آپ نے اپنے ہاتھ سے
کپڑی اس سے گھی ڈالا' فر مایا: دس دس افراد داخل ہوں'
ان کی تعداد سوتھی' وہ داخل ہوئے اور انہوں نے کھایا جب
وہ سیر ہو گئے جو پھ گیا' حضور ملٹ این آپٹی نے فر مایا: خود بھی
کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ' انہوں نے کھایا اور سیر ہو

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ أَنِي طَلْحَةَ إِلَّا مُعَاوِيَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ حَاتِمٌ

یہ حدیث عبداللہ بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے صرف معاویہ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں حاتم اکیلے ہیں۔

- 2766 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا الصَّلْتُ بُنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ مِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ اسْمًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ اسْمًا وَسُوعً عَيْرَهُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹھ اُلِم ہب بُرانام سنتے تواس کوبدل دیتے تھے۔

لَمْ يَرْوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُزَنِيِّ الْوَاسِطِيِّ إِلَّا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ

یہ حدیث محمد بن حسن المزنی الواسطی سے صرف صلت بن مسعود ہی روایت کرتے ہیں۔

2767 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمٍ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلَامِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: نا إِبُرَاهِيمُ بُنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلَامِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: نا إِبُرَاهِيمُ بُنُ طَهْ مَانَ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: فَهُ مَانَ ذُكِرُتُ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ ذُكِرُتُ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں اللہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ جضور ملتے ہیں ہے ہیں کہ بھرے کے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ گا۔

2766- أخرجه الترمذي: الأدب جلد 5صفحه 135 رقم الحديث: 2839 انظر: الترغيب والترهيب للمنذري جلد30 منطوري الترغيب المنذري جلد30 منطقة 71 رقم الحديث: 6 .

عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَىَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ مَرَّةً صُلِّى عَلَيْهِ عَشْرًا

لَمْ يَرُو ِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ إِلَّا إبراهيم

2768 - حَدَّثَنَا الْسرَاهِيمُ قَالَ: ناعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلَّامِ الْبُحِمَ حِيُّ قَالَ: نا هِشَامٌ ٱبُو الُمِفُ ذَامٍ، عَنُ أُمِّهِ، عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، آنَّهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا الْمُحْسَيْنَ بْنَ عَلِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِع وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ، فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ قَدُمَ عَلَى عَهْدِهَا، فَيُحُدِثُ لَهَا اسْتِرْجَاعًا إِلَّا ٱحُدَثَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَهُ يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا

لَا يُسرُوكِي هَلَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامٌ أَبُو الْمِقْدَامِ

2769 - حَدَّثَنَسا إِسْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَكَامٍ، نا دَاوُدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ هِشَامَ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ اَبِي الْعَاصِ الشَّقَفِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُفْتَحُ ابُوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَيُسَادِى مُسَادٍ: هَلُ مِنْ ذَاعِ فَيُسْتَجَابَ لَهُ، هَلُ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى، هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرَّجَ عَنْهُ، فَلا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدُعُو بِدَعُوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفُرْجِهَا، أَوْ عَشَّارًا

بيرحديث الواسحاق يصصرف ابراجيم مى روايت کرتے ہیں۔

حضرت فاطمه بنت حسين اينے والد حسين بن على رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتی ہیں ٔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتي ليكم كوفر ماتے ہوئے سنا: جب مسلمان مرداورعورت کوکوئی تکلیف پہنچے تو اس کا ذکر کر یے تو اس کو تُوابِنہیں ملے گا' اگر وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے تو الله عزوجل اس کے لیے ثواب دے گا'جس دن اس کو مصيبت بينجي ـ

بیر حدیث حسین بن علی سے ای سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ہشام ابوالمقدام اسلے

حضرت عثان ابن ابوالعاص التقفى رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ الم اللہ فرمایا: آ دھی رات کے وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں' ایک آ واز دینے والا آ واز دیتاہے: کیا ہے کوئی دعا کرنے والا کہاس کی دعا قبول کی جائے کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کوعطا کیا جائے ہے کوئی پریثان کہ اس کی پریشانی دور کی جائے 'جومسلمان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے مگر زانیہ جو شرمگاہ کو فروخت کرتی ہے یا کرایہ لیتی لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ إِلَّا دَاوُدُ، تَفَرَّدَ لِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

2770 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ اَبِى السَّمَانُ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ اَبِى الْفُرَاتِ السَّمَانُ قَالَ: نا فُرَاتُ بُنُ اَبِى الْفُرَاتِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ قُرَّةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ قُرَّةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُهُ وَسَلَّمَ يَقُولُوا لِمَوْتَاكُمُ إِلَّا خَيْرًا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا الْفُرَاثُ

بِسُطَامٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نا أُمَيَّةُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنُ اَبِى الزِّنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْاَعْرَجِ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْالْعُرِج، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ امْرَاتَيْنِ اتَتَا دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدُ اكْلُ اَحَدَ ابْنَيْهِمَا اللِّدُنُ ، تَخْتَصِمَانِ فِى وَسَلَّمَ، قَدُ اكْلُ اَحَدَ ابْنَيْهِمَا اللِّدُنُ ، تَخْتَصِمَانِ فِى الْبَاقِى، فَقَضَى بِهِ دَاوُدُ لِلْكُبُرَى، فَلَمَّا خَرَجَتا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَيْمَانَ قَالَ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ فَاخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: النَّيْمَانَ قَالَ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ فَاخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: الْتُعْرَى: لِمَ ؟ قَالَ: يَقُولُ السِّكِينَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدُيةَ ، فَقَالَتِ الصُّغُورَى: لِمَ ؟ قَالَ: لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمُ تَرْضَى بِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

بیرحدیث ہشام سے صرف داؤ دروایت کرتے ہیں۔ اور داؤ دسے صرف عبدالرحمٰن ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملے آئی ہے سنا فرماتے ہوئے کہتم مُر دول کے متعلق صرف بھلائی ہی بیان کرو۔

یہ حدیث معاویہ سے صرف فرات ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہررہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیا فرمایا: حضرت داؤد علیه السلام کے پاس دو عورتیں آئیں ان میں ہے ایک کے بیچے کو بھیٹریا کھا گیا تھا' دونوں دوسرے بیج کے متعلق جھگڑ رہی ہیں' حضرت داؤد نے بری کے لیے فیصلہ کیا جب دونوں حضرت سلیمان علیدالسلام کے پاس گئیں فرمایا: تمہارے درمیان کیا فیصلہ کیا ہے؟ دونوں نے بتایا ای نے فرمایا: میرے پاس چھری لاؤ! حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه فرماتے ہیں: سب سے پہلے میں نے سنا کہ آپ ماٹھ اللہ نے فرمایا: چھری کوسکین ہم اسکو مدید کہتے سے چھوٹی نے کہا: کس لیے؟ فرمایا: اس لیے کہ آ دھا آ دھا کر کے آپ کودے دول اس نے کہا: بری کودے دو! حضرت سلیمان علیدالسلام نے چھوٹی کے لیے فیصلہ کیا، فرمایا: اگر بیٹا تیرا ہوتا تو تُو اس کوآ دھا کرنے کو پہند نہ کرتی۔

-2771 أخرجه البخبارى: أحاديث الأنبياء جلد6صفحه 528 رقم الحديث: 3427 ومسلم: الأقضية جلد 3 صفحه 1344 .

381

هَـكَـذَا رَوَى رَوْحٌ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: عَنُ آبِيْ اَيُّوبَ وَرَوَاهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ آبِى طَلْحَةَ

2773 - وَعَنْ رَوْحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقِ مَكَّةً، فَمَرَّ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقِ مَكَّةً، فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالَ لَهُ جُمُدَانُ، فَقَالَ: هَذَا جُمُدَانُ، سِيرُوا، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ ، مَرَّتَيْنِ، قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ ، مَرَّتَيْنِ، قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ الله كَثِيرًا وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله قَالُوا: وَالله قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: رَحِمَ الله قَالَ: وَحَمَ الله قَالَ: وَحَمَ الله قَالُ: وَحَمَ الله قَالُ: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا وَالْمُؤَانَ وَالْمُقَصِّرِينَ يَا وَسُولَ

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ اللہ نے فرمایا: اس گھر میں رحت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتااور تصویر ہو۔

اسی طرح سے بیر حدیث روح بھی روایت کرتے بین وہ ابوالوب سے روایت کرتے ہیں اور تمام لوگ اس کوسہیل سے وہ سعید بن بیار سے وہ یزید بن خالد سے وہ ابوطلحہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے اللہ اللہ اللہ کے بال ملے گائی ہے نے فرمایا: ملہ کے راستہ میں ایک پہاڑ کے پاس جران ہے چلو! مفردون سبقت لے گئ دومر تبہ فرمایا محابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! مفردون کیا ہیں؟ فرمایا: کشرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں فرمایا: کشرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ رحم کرے حلق کروانے والوں پر!صحابہ کرام نے عرض کی: بال کوانے والوں کے لیے! یارسول اللہ! آپ نے فرمایا: اللہ رحم کرے حلق کروانے والوں کے لیے! صحابہ کرام نے عرض کی: بال کوانے والوں کے لیے دعا کریں! آپ نے فرمایا: اللہ حلق کروانے والوں کے لیے دعا کریں! آپ نے فرمایا: اللہ حلق کروانے والوں کے لیے دعا کریں! آپ نے فرمایا: اللہ حلق کروانے والوں کے لیے دعا کریں! آپ نے فرمایا: اللہ حلق کروانے والوں پر رحم کریں! آپ نے فرمایا: اللہ حام کریں! آپ نے فرمایا: اللہ حام کرے بال کوانے والوں پر جم کے! آپ نے فرمایا: اللہ حام کرے بال کوانے والوں پر جم کے! آپ نے فرمایا: اللہ حام کرے بال کوانے والوں پر جم کے!

2774 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْسُطُّلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا، وَيُسْمِى مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا، وَيُسْمِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ حَسَنَةٍ يَعُمَلُهَا وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ حَسَنَةٍ يَعُمَلُهَا الْمُنُ آدَمَ آجُونِيهِ بِهَا عَشَرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَّا الصِّيَامَ هُو لِى وَآنَا آجُونِي بِهِ، يَذَرُ الطَّعَامَ مِنُ آجُولِي، فَهُو لِى وَآنَا مَنْ أَجُلِي، فَهُو لِى وَآنَا مَنْ أَجُلِي، فَهُو لِى وَآنَا مَنْ أَجُلِي، فَهُو لِى وَآنَا اَجُونِي بِهِ، وَالصَّوْمُ الشَّهُ وَةَ مِنْ آجُلِي، فَهُو لِى وَآنَا اَجُونِي بِهِ، وَالصَّوْمُ الشَّهُ وَقَ مِنْ كَانَ صَائِمًا فَلا يَرُفُثُ وَلَا يَحْهَلُ : إِنِي صَائِمٌ فَا إِنِي صَائِمٌ وَالْنَيْ صَائِمٌ اللَّهُ الل

2776 - وبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ اَنْتَ يَا عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و إِذَا كُنْتَ فِى حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ: وَذَاكَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَذَاكَ مَا مُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ذَلِكَ إِذَا مَرَجَتُ اَمَانَاتُهُمُ وَعُهُ ودُهُمْ فَصَارُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ قَالَ: فَكُينَ اَصَابِعِهِ قَالَ: فَكَيْنَ اَصَابِعِهِ قَالَ: فَكُينَ اَصَابِعِهِ قَالَ: فَكَيْنَ اَصَابِعِهِ قَالَ: فَكُينَ اَصَابِعِهِ قَالَ: فَكُينَ اَصَابِعِهِ قَالَ: فَكُينَ اَصَابِعِهِ قَالَ: فَكُينَ اَصُلُا لِمَا تَعْرِفُ وَتَعْمَلُ بِخَاصَةٍ نَفُسِكَ، وَتَعْمَلُ بِخَاصَةٍ نَفُسِكَ، وَتَعْمَلُ بِخَاصَةٍ نَفُسِكَ، وَتَعْمَلُ مِعَالَةً اللَّاسِ عَوْامٌ النَّاسِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیل نے فرمایا: اعمال کرنے میں جلدی کرو فقنے آنے سے پہلے جورات کے اندھیرے کی طرح ہوں گئ آ دمی رات کومؤمن شام کو کا فرشام کومؤمن اور رات کو کا فر وہ اپنے دین کوفروخت کریں گے دنیا کے عض۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ انسان کی ہرنیکی کا بدلہ دس نیکیوں سے لے کرسات سوئیکیوں تک ہے گر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے میں خوداس کی جزاء دوں گائی کونکہ وہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے روزہ میرے لیے ہے میں خوداس کی جزاء دوں گائروزہ و مال ہے جوروزہ رکھے وہ بے حیائی اور جہالت نہ کرے اگرکوئی اس کوگائی دے یا تکلیف دے تو وہ کہددے میں روزہ کی حالت میں ہوں۔

حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی کے فرمایا: اے عبداللہ بن عمرو! جب تو کمینے ذکیل لوگوں میں ہوگا تو تیری حالت کیا ہوگی؟ عرض کی: یارسول اللہ! کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: جب امانت کوضائع کیا جائے گا اور معاملہ اس طرح ہوجائے گی اور معاملہ اس طرح ہوجائے گی آپ نے انگلیاں دوسری انگلیوں میں داخل کیس عرض کی: یارسول اللہ! میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: تو جانتا ہے جو ناپند سمجھے وہ چھوڑ دے خاص اپنی فرمایا: تو جانتا ہے جو ناپند سمجھے وہ چھوڑ دے خاص اپنی

<sup>2774-</sup> أخرجه مسلم: الايمان جلد 1صفحه 110 والترمذي: الفتن جلد 4صفحه 487 رقم الحديث: 2195 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 406 رقم الحديث: 7050

<sup>2775-</sup> أخرجه مسلم: الصيام جلد 2صفحه 807 والبخاري: الصوم جلد 2صفحه 125 رقم الحديث: 1894 .

رسسي ب 2777 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى حَفرت ابوم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذَّ اللّهِ مَلَانَ مَلَا عَدِينًا، وَاذَّ اللّهِ مَلَّا اللّهِ مَلَّا اللّهِ مَلَّا

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللِّينَ بَدَا غَرِيبًا، وَإِنَّ اللِّينَ سَيَعُودُ غَرِيبًا، وَإِنَّ اللِّينَ سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

الله عَلَيْه وَسَلَّم: هَلْ تَدُرُونَ مَا الْمُفُلِسُ؟ قَالُوا: يَا الله عَلَيْه وَسَلَّم: هَلْ تَدُرُونَ مَا الْمُفُلِسُ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَ الْمُفُلِسُ فِينَا مَنُ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعٌ وَسُولَ اللهِ مَ الْمُفُلِسُ فِينَا مَنُ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعٌ قَالَ: إِنَّ الْمُفُلِسَ مِنُ أُمَّتِى مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَالَ: إِنَّ الْمُفُلِسَ مِنُ أُمَّتِى مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَالَ: إِنَّ الْمُفُلِسَ مِنُ الْمَتِى مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمَعْمَ هَذَا وَاكُلَ مَالَ هَذَا وَكُلَ هَلَا مَن حَسَنَاتِهِ، فَيُلُهُ مَن الْعَطَايَا اَخَلَا مِن حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيتُ حَسَنَاتِه، فَإِنْ فَنِيتُ مَسَنَاتِه، فَإِنْ فَنِيتُ مَسَنَاتُهُ قَبُلُ اَنْ يَقُضِى اللَّذِى عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا اَخَلَا مِنْ حَسَنَاتِه، فَعُلْ اَنْ يَقْضِى اللَّذِى عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا اَخَلَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فِى النَّا لِ مَنْ خَطَايَاهُمُ فَطُوحَتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُوحَ بِهِ فِى النَّا لِ

2779 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ المُعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ اَحَدٌ بِجَنَّتِهِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ عَبُدٌ مِنْ جَنَّتِهِ، خَلَقَ اللهُ الرَّحْمَة مِائَةَ رَحْمَةٍ، وَاهْبَطَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ اللهُ الرَّحْمَة مِائَةَ رَحْمَةٍ، وَاهْبَطَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ

ذات کے لیے عمل کر عوام الناس کو چھوڑ دیے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ملتی کی اللہ عنہ فرمایا: دین غریوں سے شروع ہوا اور غریوں
میں واپس آئے گا غریوں کے لیے خوشخری ہے۔
میں واپس آئے گا ، غریوں کے لیے خوشخری ہے۔

میں واپس آئے گا غریبوں کے لیے خوشخری ہے۔
حضرت ابوہریہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم
جانتے ہومفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی مفلس
ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس درہم اور سامان نہ ہو اب نے فرمایا: مفلس وہ میری اُمت سے جو قیامت کے
دن نماز اور روزہ لے کر آئے گا اس نے کسی پرظلم اور کسی
کا مال کھایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی اس
کی نیکیوں سے بدلہ لیا جائے گا اس کی نیکیاں کی جا کیں
گی نیکیوں سے بدلہ لیا جائے گا اس کی نیکیاں کی جا کیں
گی نیکیوں سے بدلہ لیا جائے گا اس کی نیکیاں کی جا کیں
گی نیکیوں سے بدلہ لیا جائے گا اس کی نیکیاں کی جا کیں
گی نیکیوں سے بدلہ لیا جائے گا اس کی نیکیاں کی جا کس کی نیکیاں کی جا کس کی نیکیاں برلہ لینے سے پہلے ختم ہوجا کیں گی تو جس
پرظلم کیا یا کسی کو گالی دی ہوگی اس کے گناہ لے کر اس کے
نامہ اعمال میں ڈالے جا کیں گئی پھر اس کو جہنم میں
ڈالا جائے گا۔

اور یہی راوی ہیں کہ رسول کریم ملی ایکی نے فرمایا:
اگر مؤمن کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سزاکتی ہے تو
کبھی وہ اللہ کی جنت کا لا کچ نہ کرے (صرف یہ کہے کہ
بس اپنی سزاسے بچالے) اوراگر کا فرکومعلوم ہوجائے کہ
اللہ کے پاس رحمت کتنی ہے تو کوئی بندہ اللہ کی جنت ہے

<sup>2777-</sup> أخرجه مسلم: الايمان جلد 1صفحه130° وابن ماجه: الفتن جلد2صفحه1319 رقم الحديث: 3986° وأحمد: المسند جلد2صفحه514 رقم الحديث: 9077

<sup>2778-</sup> أخرجه مسلم: البر جلد 4صفحه1997 والترمىذي: صفة القيامة جلد 4صفحه 613 رقم الحديث: 2418 والمحدد: 8049 والمحدد: المسند جلد 2صفحه 406 وقم الحديث: 8049 .

<sup>2779-</sup> أخرجه البخاري: الرقاق جلد11صفحه307 رقم الحديث:6469 ومسلم: التوبة جلد4صفحه2109 .

عِبَادِهِ يَتَمَرَاحَ مُونَ بِهَا، وَعِنْدَ اللهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَهِذِهِ النَّارُ جُزُءٌ مِنْ مِانَةِ جُزُءٍ مِنْ جَهَنَّمَ

2780 - وَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِاعْمَالِ اللهُ لَهُ عَمَلَهُ بِاعْمَالِ اللهُ اللهُ لَهُ عَمَلَهُ بِاعْمَالِ اللهِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ اللهُ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ اللهُ النَّارِ، فَرَا الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ اللهُ النَّارِ، فُمَّ يَخْتِمُ اللهُ النَّارِ، فُمَّ يَخْتِمُ اللهُ عَمَلَهُ بِاعْمَالِ الْهَلِ النَّارِ، فُمَّ يَخْتِمُ اللهُ عَمَلُهُ مِنْ الْهُلِ النَّارِ، فُمَّ يَخْتِمُ اللهُ عَمَلَهُ بِاعْمَالِ الْهُلِ الْتَحَرَّمُ اللهُ الْحَرَّةِ فَيَجْعَلُهُ مِنْ الْهُلِ الْحَرَّةِ اللهُ الْحَرَّمُ اللهُ الْحَرَّةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

2781 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى النَّاسَ حَتَّى الله عَلَوا اَنْ لَا اِللهَ الله، وَيُؤْمِنُوا بِى وَبِمَا جِئْتُ بِيهِ، فَاذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمْ وَامُوالَهُمْ اللهِ يَحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

2782 - وَبِدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

مایوں نہ ہو اللہ نے سو جھے رحمت پیدا کی ہے جن میں سے ایک حصہ اپنے بندول کے درمیان اُ تارا ہے جس کے ساتھ وہ ایک دوسرے پررحم کرتے ہیں 'نانوے جھے رحمت کے اللہ کے پاس موجود ہیں (جن کا اظہار قیامت کے دن ہوگا) اور بید دنیا کی آگ جہنم کے سوجز وک میں سے ایک جزے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور کی اور مجھ پر کرنے کا یہاں تک کہ وہ گواہی دیں تو حید کی اور مجھ پر ایمان لائیں اور اس پر جو میں لایا 'جب وہ ایسے کرلیس تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال بچالیں گے گرحق کے ساتھ 'ان کا معاملہ اللہ کے سپر دہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

2780- أخرجه مسلم: القدر جلد 4صفحه 2042 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 638 رقم الحديث: 10296 .

2781- أخرجه مسلم: الايمان جلد1صفحه 52.

2782- أخرجه مسلم: الزهد جلد 4صفحه 2272° والترمذى: الزهد جلد 4صفحه 562 رقم الحديث: 2324° وابن مساجه: الزهد جلد 2صفحه 1378 رقم الحديث: 4113° وأحمد: المسند جلد 2صفحه 432 رقم الحديث: 8309 وابن الحديث: 8309 .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّهُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّهُ الْكَافِر

2783 - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانْ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَلِيْهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ

2784 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِى الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ

2785 - وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ: إِنَّ الْمَحَرَّ مِنُ فَيْحٍ جَهَنَّمَ، فَابُرِدُوا بالصَّلاةِ

آ كَ 2786 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، واَحُلُمُ عَنْهُمُ وَيَسْعُونِي، واَحُلُمُ عَنْهُمُ وَيَسْعُونَ اللهِ مَ ويُسِينُونَ اللهِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، فَكَانَّمَا تُسِقُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ،

م الله المارية و نيامومن كيلي قيد خانه باور كافرك لله الماري المركافرك لي المنت ب-

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے گلائی نے فرمایا: لوگوں پرایک ایساز مانہ آئے گا کہ ایک آدمی اپنے چچااور قریبی کو بلائے گا' کشادگی کے مقام کی طرف آؤ حالانکہ مدینہ اُن کے لیے بہتر تھا اگر وہ جانے ہو تر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرمایا: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ مدیندا پنے اندر سے بُرے لوگوں کوصاف نہ کردے جس طرح لوہے سے بھٹی زنگ دورکردیتی ہے۔

حضرت الوہریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے اس لیے ملتی اللہ کی نماز شعنڈی کرکے رہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک
آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے کچھ قریبی رشتہ دار
ہیں' میں ان سے جوڑتا ہوں وہ مجھ سے توڑتے ہیں' میں
ان سے برد باری کرتا ہوں وہ مجھ سے جہالت سے پیش
آتے ہیں' میں اُن سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے
کُرے طریقے سے پیش آتے ہیں' آپ نے فرمایا: اگر
ایسے ہی ہے جس طرح تو کہ درہا ہے تو تو ان کے منہ میں
ایسے ہی ہے جس طرح تو کہ درہا ہے تو تو ان کے منہ میں

<sup>· 2783</sup> أخرجه مسلم: الحج جلد 2صفحه 1005 .

<sup>- 2784</sup> تقدم تخريجه . انظر الحديث السابق .

<sup>2785-</sup> أخرجه البخارى: المواقيت جلد 2صفحه 23 رقم الحديث: 536 ومسلم: المساجد جلد 1 صفحه 431 .

<sup>2786-</sup> أخرجه مسلم: البر جلد4صفحه 1982 وأحمد: المسند جلد2صفحه 402 وقم الحديث:8012.

را کھ ڈال رہا ہے تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے مددگاررہے گا جب تک تُو اسی حالت پررہے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طرق اللہ نے فرمایا جس نے کتا پالا جو گھریا مویشیوں کے لیے نہ ہو اس کے ثواب میں ہرروز ایک قیراط کے برابر ثواب میں کی ہوگئ ہاں اگر شکاز اور خفاظت کے لیے ہوتو جائز ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں حضور ملی اللہ عنہا فرماتھ سے ہمارا گزر ابورغال کی قبرہے ہوا صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! یہ س کی قبرہے؟ آپ نے فرمایا: ابورغال کی قبرہے بیا بواققیف تھا 'یہ قوم خمود سے ایک آ دمی تھا 'اس کا گھر حرم میں میں تھا' جب اللہ عزوجل نے اس کی قوم کو ہلاک کیا جواس قوم سے ہلاک کرنے تھے اس کو ہلاک نہیں کیا' حرم میں مکان ہونے کی وجہ سے 'یہ وہاں سے نکلا یہاں تک کہ مہاں پہنچا تو فوت ہوا اس جگہ اس کو دفن کیا گیا' اس کے ساتھ سونے کی ایک ڈلی دفن کی گئ 'ہم نے جلدی سے اس کی قبر کھودی اور اس کو نکال لیا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایلیہ خضرت معاذر ضی الله عنه کو یمن کی طرف بھیجا، فرمایا: تُو اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہا ہے ان کوسب سے پہلے الله کی عبادت کی دعوت دینا جب

2787 - وَعَنْ رَوْحِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْسَمَاعِيلَ بْنِ اُمَيَّةَ، عَنْ بُجَيْرٍ بْنِ اَبِى بُجَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرٍو، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ قَنْصٍ، وَلَا كَلْبِ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

2788 - وَعَنُ عَبْدِ اللّهِ بِنِ عَمْرٍ و، اَنَّهُمُ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللّهِ فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا عَلَى قَبْرِ اَبِي كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا عَلَى قَبْرِ اَبِي رِغَالٍ، فَقَالُوا: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هَذَا قَبْرُ اَبِي رِغَالٍ، وَهُو اَبُو ثَقِيفٍ، وَكَانَ امْراً مِنْ ثَمُودَ، وَكَانَ مَنْ زِلُهُ بِالْحَرَمِ، فَلَمَّا اَهْلَكَ اللهُ قَوْمَهُ بِمَا اللهُ عَلَى اللهُ قَوْمَهُ بِمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

2789 - وَبِهِ عَنُ رَوْحٍ، عَنُ اِسُمَاعِيلَ بُنِ اُمَيَّةَ، عَنُ يَسَحُيَى بُنِ عَبُهِ اللَّهِ بُنِ صَيْفِيٍّ، عَنُ اَبِى مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى

2788- أخرجه أبو داؤد: الامارة جلد 3صفحه 178 رقم الحديث: 3088 والبيهقي في دلائل النبوة جلد 6صفحه 297 و والبيهقي في الكبري جلد 4صفحه 363 رقم الحديث: 7653 .

2789- أخرجه البخارى: الزكاة جلد 377 وقم الحديث: 1458 ومسلم: الايمان جلد 1صفحه 51 .

قَوْمٍ اَهُلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنُ اَوَّلَ مَا تَدُعُوهُمُ اِلَيهِ عِبَادَةُ اللهِ عَبَادَةُ اللهِ عَلَا اللهَ فَاخْبِرُهُمُ اَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمُ وَلَيُلَتِهِمُ، فَإِذَا فَرَضَ عَلَيْهِمُ وَلَيُلَتِهِمُ، فَإِذَا فَرَضَ عَلَيْهِمُ وَلَيْكَ فَاخْبِرُهُمُ اَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ زَكَاةَ اَمُوالِهِمُ عَلَيْهِمُ زَكَاةَ اَمُوالِهِمُ

2790 - وَعَنْ رَوْحِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَسُلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، اَنَّ اَبَا بَصْرَةَ حَمِيلَ سَعِيدِ بْنِ اَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، اَنَّ اَبَا بَصْرَةَ خَمِيلَ بُسْ بَصْرَةَ لَقِي اَبَا هُورَيْرَةَ، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطُّورِ، فَقَالَ: لَوْ لَقِيتُكَ قَبْلَ اَنْ تَأْتِيهُ لَمْ تَأْتِهِ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا تُصُورُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا تُصْرَبُ اكْبَادُ الْمَطِيّ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْمَشْجِدِ الْمَشْجِدِ الْمَقْصَى

2791 - وَعَنُ رَوْحٍ، عَنُ زَيْدِ بَنِ اَسُلَمَ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

2792 - وَعَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي سَعِيدٍ بْنِ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلَا يَدَعُ اَحَدُكُمْ فَلَا يَدَعُ اَحَدُكُمْ فَلَا يَدَعُ اَحَدُكُمْ فَلَا يَدَعُ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ اَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ اَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

وہ اللہ کو پیچان لیں تو ان کو بتانا کہ ان پر دن ورات میں پانچ وفت کی نماز فرض ہے جب وہ پیرکرلیں تو ان کو بتانا کہ اللہ عز وجل نے ان کے اموال پر زکو ۃ فرض کی ہے۔

حضرت ابوبھرہ حمیل بن بھرہ کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی اس حالت میں کہ وہ طور سے واپس آ رہے تھے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں آ پ کوطور سے جانے سے پہلے ملتا تو آ پ کو نہ جانے دیتا کیونکہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا کوفر ماتے ہوئے سا: اپنی سواریاں صرف تین مسجدوں کی طرف باندھو: مسجد حرام مسجد نبوی مسجد اقصلی۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مل الله عزوجل موے سنا کہ الله عزوجل قیامت کے دن اس پر نظر رحت نہیں کرے گا جو تکبر سے تہیندائ کا تاہے۔

حضرت سعید بن ابی سعید الحذری رضی الله عنها اپنه والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنها اپنا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہواور کوئی آگے سے گزرے تو اس کوگزرنے نہ دے اگروہ گزرنے پراصرار کرے تواس سے جھگڑا کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

<sup>2790-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد2صفحه 276 رقم الحديث: 2159 .

<sup>2791-</sup> أخرجه البخارى: اللباس جلد10صفحه264 رقم الحديث:5783 ومسلم: اللباس جلد3ضفحه1651 .

<sup>2792-</sup> أخرجه البخارى: الصلاة جلد 1 صفحه 693 رقم الحديث: 509 ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحه 362 .

2793 - وَبِهِ عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ عِنُد صَاحِبِهِ وَقَدُ اَصَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ فَوَجَدَهُ عِنُد صَاحِبِهِ وَقَدُ اَصَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ اللهُ صَلَّى اللهُ الْمَالِ، فَارَادَ اَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَاتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ الْعُطِيتَ هُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ مَثَلَ الْعَاثِدِ فِى هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْعَلْبِ يَعُودُ فِى قَيْنِهِ

2794 - وَبِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنِ الصَّنَابِحِيّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، انَّهُ قَسَالَ: إِذَا تَوَضَّا الْعَبُدُ، فَمَضْمَضَ وَسَلَّم، انَّهُ قَسَالَ: إِذَا تَوَضَّا الْعَبُدُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجُهِهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظُفَادِهِ، فَإِذَا مَسَحَ مِنْ يَحْتِ اَظُفَادِهِ، فَإِذَا مَسَحَ مِنْ يَحْتِ اَظُفَادِهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَاسِهِ حَتَّى تَحُرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظُفَادِهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَاسِهِ حَتَّى تَحُرُجَ مِنْ يَحْتِ اَظُفَادِهِ، فَإِذَا عَسَلَ دِجُلَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ بَيْنِ اُذُنيَهِ، فَإِذَا غَسَلَ دِجُلَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَاسِهِ حَتَّى تَحُرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظُفَادِهِ وَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَاسِهِ حَتَّى تَحُرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظُفَادِهِ

حضرت سعید بن ابوسعیدالخدری رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے الله کی راہ میں ایک گھوڑا دیا' آپ نے وہ گھوڑا اس کے مالک کے پاس پایا' وہ اس کوضائع کر رہاہے' وہ غریب آ دمی تھا' حضرت عمر رضی الله عنه رسول الله طبّے اُللّہ کے پاس آئے اور اس بات کا ذکر کیا' آپ نے فرمایا: اس کو نہ خرید' اگر چہ وہ ایک درہم کا دے' اس کی مثال جو جہہ کر کے واپس لیتا ہے اس کی مثال جو جہہ کر کے واپس لیتا ہے اس کے طرح ہے جو کتا تے کر کے واپس چائے ہے۔

حضرت سعید بن ابوسعیدالخدری رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آلہم نے فرمایا: جب بندہ وضوکرتا ہے تو کلی اور ناک میں پانی ڈالٹا ہے اور چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ابرووں کے نیچے ہے بھی جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے سینچے سے بھی جب سرکامسح کرتا ہے تو اس کے سرکے گناہ معاف ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کا نوں کے بھی جب اپنے یاوں دھوتا ہے تو اس کے باوس کے گناہ جب نافل جاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کا نوں کے بھی فکل جاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کا نوں کے گناہ جب اپنے یاوں دھوتا ہے تو اس کے یاوی کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ یاوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ یاوں کے ناخنوں کے نیچے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ یاوں کے ناخنوں کے نیچے نکھوں کے کیا

<sup>2793-</sup> أخرجه البخارى: الهبة جلد 5صفحه 278 رقم الحديث: 2623 ومسلم: الهبات جلد 3صفحه 1239 .

<sup>2794-</sup> أخرجه النسائي: الطهارة جلد 1صفحه 63 (باب مسح الأذنين مع الرأس)، وابن ماجه: الطهارة جلد 1 صفحه 103 و مالك في الموطأ: الطهارة جلد 1 صفحه 31 رقم الحديث: 30، وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 34 وقم الحديث: 19092 .

2795 - وَبِهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ أُمِّهِ، عَنُ أُمِّهِ، عَنُ أُمِّهِ، عَنُ حُمَرَ يَقُولُ: عَنُ حَفُصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ قَالَتُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: اللَّهُ مَّ قَتَلًا فِي سَبِيلِكَ، وَوَفَاةً فِي بَلَدِ نَبِيِّكَ قُلْتُ: وَأَنَّى يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: يَأْتِي بِهِ اللَّهُ إِذَا شَاءَ

2796 - وَبِهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ مُعَاذِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ خُبَيْبٍ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى طَرِيقِ مَكَّةَ، فَاتَتْنَا صَبَابَةٌ فَرَّقَتُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ لِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَوَقَلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَقَتُ بَيْنَهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَقَتُ بَيْنَهُمُ السَّابَةُ قَالَ: قُلُ اعُوذُ الضَّابَةُ قَالَ: قُلُ اعُوذُ الضَّبَابَةُ قَالَ: قُلُ اعْوذُ النَّاسُ وَالْخَلُقُ بِمِثْلِهَا النَّاسُ وَالْخَلُقُ بِمِثْلِهَا

2797 - وَعَنُ رَوْحٍ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِى صَالِحٍ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِى صَالِحٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ صَالِحٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَاتُوا بِارْبَعَةِ شُهَدَاءً) (النور: 4) قَالَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً: لَوُ النِّي رَايَتُ مَعَ اَهْلِي رَجُلًا، اَنْتَظِيرُ حَتَّى اَجِيءَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَارُبَعَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعُمُ قَالَ: لا وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ، وَلَوْ رَايَتُهُ لَعَاجَلْتُهُ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: انْظُرُوا يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ، مَا يَقُولُ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: انْظُرُوا يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ، مَا يَقُولُ

حضرت معاذ بن عبدالله بن خبیب این والد سے روایت کرتے بیں کہ میں حضور ملی ایکی ساتھ تھا مکہ کے راستے میں ہمارے پاس گوہ آئی اوگ علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں؟ میں نے کوش کی: گوہ کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا: پڑھو! میں نے عرض کی: میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: پڑھو! میں نے عرض کی: میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: قبل اعد و برب الفلق ممل اور قل اعو فہ بسرب المناس ممل پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا: جس سے لوگ پناہ مانگتے ہیں اور مخلوق بھی اس کی مثل پناہ مانگتے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب
یہ آیت نازل ہوئی: وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر
تہمت لگاتے ہیں پھر چارگواہ نہیں لا سکتے ہیں۔ حضرت
سعد بن عبادہ نے عرض کی: اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ
کسی آ دمی کو پاؤں تو میں چارمرد لانے تک انتظار کروں؟
حضور طلّ فیلَلِم نے فرمایا: جی ہاں! اس نے عرض کی: نہیں!
اس ذات کی تم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے!
اگر میں اس حالت میں دیکھوں گا تو تلوار سے جلدی

2795- أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد1صفحه 53-54.

سِّيدُكُمُ، إِنَّ سَعْدًا لَغَيُورٌ، وَآنَا آغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ عَزَّ وَاللَّهُ عَزَّ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آغْيَرُ مِنِّي

2798 - وَبِهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، آنَّ فَاطِمَةَ اَسَّبِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْالُهُ خَادِمًا، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْالُهُ خَادِمًا، فَشَكْتُ اللهِ المُعَمَل، فَقَالَ: مَا الْفَيْتِهِ عِنْدَنَا ثُمَّ قَالَ: اللهَ ادُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ خَادِمٍ؟ تُسَبِّحِينَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وتُكبِّرِينَ ارْبَعًا وَثَلاثِينَ، وتُكبِّرِينَ ارْبَعًا وَثَلاثِينَ، وتُكبِّرِينَ ارْبَعًا وَثَلاثِينَ، وتُكبِّرِينَ ارْبَعًا وَثَلاثِينَ وتُكبِّرِينَ ارْبَعًا

2799 - وَبِهِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَغَنَهُ اللهِ وَالْسَمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ عَلَى رَجُلٍ ادَّعَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ اذُنِ مَوَالِيهِ

2800 - وَعَنُ رَوْحٍ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ اَبِى صَالِحٍ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ اَبِى صَالِحٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اَبِى هُرَيْرَ-ةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله عَنْ اَحْبٌ عَبُدًا قَالَ لِحِبُرِيلُ، فَيُنَادِى لِحِبُرِيلُ، فَيُنَادِى لِحِبُرِيلُ اهْلَ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ فَلانًا فَيُحِبُّونَهُ وَجَلَّ يُحِبُ فَلانًا فَيَحَبُّونَهُ وَجَلَّ يُحِبُ فَلانًا فَيَحِبُّونَهُ وَالْارْضِ وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُ فَلانًا فَاحَبُوهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُولُ فِي الْارْضِ وَاللهُ وَالْمُؤْلُ فِي الْارْضِ وَالْمَالِمُ وَاللهُ الْقَبُولُ فِي الْارْضِ وَالْمَالِي فَي الْارْضِ وَاللهُ الْقَبُولُ فِي الْارْضِ وَاللهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللهُ وَالْمُ الْمُؤْلِ فَي الْارْضِ وَاللهُ وَالْمُ الْمُؤْلُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْلِ وَاللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْلُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالْمُ الْمُؤْلُ وَاللهُ وَالْمُؤْلُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَا

جلدی ماردوں گا۔ آپ نے فرمایا: اے انصار کے گروہ! دیکھو! تمہارا سردار کیا کہدرہائے بے شک سعد غیرت مند ہے میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اللہ عزوجل مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور ملٹے آلائم کے پاس آئیں اور ایک خادم مانگنے لگیں' آپ نے فرمایا: ابھی خادم ہمارے پاس نہیں آیا' پھر فرمایا: کیا میں آپ کو خادم سے بہتر نہ بناؤں! تینتیں مرتبہ سجان اللہ' تینتیں مرتبہ اللہ اکبر' تینتیں مرتبہ اللہ اکبر' تینتیں مرتبہ اللہ کرو ایک کے بستریر آؤ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی آئی نے فرمایا: اللہ اور تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہواس آ دمی پر جوابے آتا کے علاوہ اپنی نسبت کسی اور آتا کی طرف کرتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حسوت کرتا ہے تو جریل علیہ السلام کوفرما تا ہے کہ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں' حضرت جریل اس سے محبت کرتا ہوں میں اعلان کرتے ہیں اور حضرت جریل آسان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرتا ہے تم بھی اس

2798- أخرجه مسلم: الذكر جلد4صفحه2094 .

2799- أخرجه مسلم: العتق جلد 2صفحه 1146 وأبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 332 رقم الحديث: 5114 .

2800- أخرجه البخارى: التوحيد جلد13صفحه469 رقم الحديث:7485 ومسلم: البر جلد4صفحه 2030 .

وَالشُّرُّ عَلَى ذَلِكَ

2801 - وَعَنُ رَوْحٍ، عَنْ خُشَيْمِ بُنِ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، مَالِكٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَقَدِ السَّتُخُلِفَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي غِفَارٍ يُقَالُ لَهُ: سِبَاعُ بُنُ عُرُفُطَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ الْعُدَاةَ، فَقَرا فِي عُرْفُطَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ الْعُدَاةَ، فَقَرا فِي الرَّحُ عَةِ الْالُولَى سُورَةَ مَرْيَمَ، وَفِي الْاحْرَى وَيُلٌ لِللَّهُ عَلَيْ وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ يُطَقِّفُ، فَلَمَّا فَرَغُنَا مِنَ السَّكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ فَتَعَ خَيْبَرَ، فَاسَتَأْذَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ فَتَعَ خَيْبَرَ، فَاسَتَأْذَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ فَتَعَ خَيْبَرَ، فَاسَتَأْذَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ فَتَعَ خَيْبَرَ، فَاسَتَأْذَنَ النَّاسَ اَنْ يَقُسِمَ لَنَا مِنَ الْعُنَائِمِ، فَاذِنُوا لَهُ، فَقَسَمَ لَنَا

2802 - وعَنْ رَوُحٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ اَبِى بَكْرِ بُنِ حَفْصٍ، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ، اَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ اَنْ يَثْنِى الرَّجُلُ اِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْاُحُرَى فِى الصَّكَرةِ

2803 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا قَطَنُ بُنُ نُسَيرٍ اَبُو عَبَّادٍ الذَّارِعُ قَالَ: نا عَدِيُّ بُنُ اَبِي عُمَارَةَ نُسَيرٍ اَبُو عَبَّادٍ الذَّارِعُ قَالَ: نا عَدِيُّ بُنُ اَبِي عُمَارَةَ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ

کی مقبولیت زمین والول میں پھیلا دی جاتی ہے کرے انسان کی بھی اس طرح۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو بن غفار سے ایک آ دمی کو مدینہ چھوڑ آئے اس کوسباع بن عرفط کہا جاتا تھا' ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھی' اس نے پہلی رکعت میں سورہ مریم اور دوسری میں ویسل لسلہ مطفقین' ہم میں ایک آ دمی تھا کم تولئے والا' ہم جب نماز سے فارغ ہوئے' ہم نے کہا: فلال کے لیے ہلاکت ہے' پھر اس کے پاس آئے' ہم رسول اللہ طرفی آئے' ہم اس کے پاس آ کر رسول اللہ طرفی آئے' ہم آپ نے مال رسول اللہ طرفی آئے' ہم کا اس کے باس آ کر رسول اللہ طرفی آئے' ہم نے مال اس کے باس آ کر رسول اللہ طرفی آئے' ہم اس کے باس آ کر رسول اللہ طرفی آئے' ہم اس کے باس آ کر رسول اللہ طرفی آئے' ہم اس کے باس آ کر رسول اللہ طرفی آئے' ہم الی سول اللہ طرفی آئے' ہم الی سول اللہ طرفی آئے' کی اجازت مائی' آ پ نے ان کو اجازت دے دی' ہمارے درمیان مالی غنیمت تقسیم کیا۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے آئی ہے خفر مایا: یہ کیڑے گھرون میں ہوتے ہیں ' جب تم میں سے کوئی گھر داخل ہوتو یہ پڑھ لیا کرے: ''اللّٰهم انبی اعوذ بك من المحبث والحبائث ومن

2802- أخرجه الطحاوي في شرح المعاني جلد 4 صفحه 277 .

2803- أخرجه أبو داؤد: الطهارة جلد 1صفحه 2 رقم البحديث: 6 وابن ماجه: الطهارة جلد 1صفحه 108 رقم الحديث: 6 وابن ماجه: الطهارة جلد 1 الحديث: 296 وأحمد: المسند جلد 4 مفحه 451 رقم الحديث: 9 وأحمد: المسند جلد 4 مفحه 115 رقم الحديث: 9 .

الشيطان الرجيم".

یہ حدیث قادہ حضرت انس سے اور قادہ سے صرف عدی ہی روایت کرتے ہیں اور عدی سے صرف اکیلے قطن ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور مل الله عنه فرمایا: جب حق دیکھے تو اس کوحق کہنے سے لوگوں کا ڈر نه روکے کیونکہ حق کہنے سے نه موت موت ہے یا برے کا ذکر کرنے سے۔

میر حدیث معلی سے صرف جعفر ہی روایت کرتے

حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی کی آتی ہے اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے ختم ہونے تک نماز پڑھو۔

بیر حدیث قادہ سے صرف ہشام ہی روایت کرتے ہیں اور ہشام سے اکیلے معاذ روایت کرتے ہیں۔ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَهَا اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: بِسُمِ اللّهِ، اللّهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، وَمَنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ اَنَسٍ إلَّا عَدِيٌّ، تَفَرَّدَ بِهِ قَطَنٌ

لُّمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُعَلَّى إِلَّا جَعْفَرٌ

2805 - حَدَّفَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا رَوْحُ بُنُ عَبْدِ الْمُعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ قَالَ: عَبْدِ الْمُعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي قِلابَةَ، عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ بَشِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوْلَ كَاذُنَى صَلاةٍ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُمَّلُهُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَةُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُمِّلَةُ الْمُعْلِمُ الْمُعُمِيمُ الْمُعْمِعُلُمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْل

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، نَفَرَدَ بِهِ مُعَاذٌ

**2805-** أخرجه النسائي: الكسوف جلد3صفحه 115-118 (باب نوع آخر) .

2806 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا رَوْحُ بُنُ عَبْدِ الْمُوْمِينِ قَالَ: نا رَوْحُ بُنُ عَبْدِ الْمُوْمِينِ قَالَ: نا عُثْمَانُ بُنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ قَالَ: نا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ آبِي بَرُزَةَ، عَنُ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا النَّوْمِ قَبْلِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ

2807 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا نَصُرُ بُنُ عَلِي قَالَ: نا نَصُرُ بُنُ عَلِي قَالَ: نا رَوْحُ بُنُ الْمُسَيِّبِ اَبُو رَجَاءٍ الْكَلْبِيُّ قَالَ: نَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: اَتَيْنَ النِّسَاءُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُنَ: يَا النِّسَاءُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضُلِ وَالْجِهَادِ، وَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضُلِ وَالْجِهَادِ، فَصُرْنَا بِعَمَلٍ نُدُرِكُ بِهِ فَصُلَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَصُلَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَصُلَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَصَلَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَصَلَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَصَلَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَمَلَ اللهُ عَمَلَ اللهِ عَلَى سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمَلَ اللهِ اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمْلُولُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلَ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلَ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلَ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَمْلُهُ الْعَلَى اللهِ اللهِ عَمْلَ الْهِ عَلَى اللهِ عَمْلَ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَيْدِ الْعِلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا رَوْحٌ

2808 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ، آنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا عَوْبَكُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِى الْبَحَوْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِى، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا آنَسُ، آحُسِنِ الْوُضُوءَ يَزِدُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا آنَسُ، آحُسِنِ الْوُضُوءَ يَزِدُ فِى عُمُ رِكَ، وَسَلَّمَ: يَا آنَسُ، آحُسِنِ الْوُضُوءَ يَزِدُ فِى عُمُ رِكَ، وَسَلِّمَ عَلَى مَنْ لَقِيتَ مِنُ أُمَّتِى تَكُفُو

حضرت مغیرہ بن ابی برزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اللہ ایکٹی نے منع فرمایا عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد (دنیوی) گفتگو کرنے سے۔

ال حدیث کوحفرت مغیرہ سے صرف حفرت خالدہی روایت کرتے ہیں اس کے ساتھ عثمان اکیلے ہیں۔

بیصدیث ثابت سے صرف روح ہی روایت کرتے

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی کی آئی کے خضور ملتی کی آئی کی خضور ملتی کی ایک کی اس اضافہ ہوگا میری اُمت سے جو آپ کو ملے اس کو سلام کر تیری نیکیاں زیادہ ہول گی جب تُو گھر داخل ہوتو سلام کر تیری نیکیاں زیادہ ہول گی جب تُو گھر داخل ہوتو سلام کرے تو تیرے گھر میں خیرزیادہ ہوگی بچوں پر رحم کر ک

2806- أخرجه البخارى: المواقيت جلد2صفحه 59 رقم الحديث: 568 ومسلم: المساجد جلد 1 صفحه 447 .

2808- أخرجه البيهةي في شعب الإيمان جلد6صفحه 427 رقم الحديث: 8766-8761 . انظر: الدر المنثور جلد5

بروں کا احترام کر۔

یہ حدیث الوعمران سے ان کے بیٹے عوسب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی آہم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت اور جلالہ ( وہ جانور جو مینگنیاں کھاتا ہو) سے اور اس پرسوار ہونے اور اس کا گوشت گھانے ہے منع کیا اور منع فر مایا عورت اور اس کی پھوچھی یااس کی خالہ کوایک نکاح میں جمع کیا جائے۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اونٹوں اور بکریوں والوں نے رسول اللہ ملی آیا ہم کے ہاں فخر کیا' حضور ما اللہ اللہ نے فر مایا: فخر اور تکبر اونٹ والوں میں ہے ٔ سکون اور وقار بکریوں والوں میں ہے۔

بيرحديث حجاج سيصرف حمادبن سلمه بي روايت ' کرتے ہیں۔

حصرت نافع بن عبدحارث فرماتے ہیں کہ حضور مل کی کہ ان کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے آپ کنوال کے او پر بیٹھ گئے مطرت ابو بکر حَسَنَاتُكَ، وَإِذَا دَخَلْتَ مَنُزِلَكَ فَسَلِّمُ يَكُثُرُ خَيْرُ بَيْتِكَ، وَارْحَمِ الصَّغِيرَ، وَوَقِّرِ الْكَبِيرَ

كَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي عِمْرَانَ إِلَّا ابْنُهُ

2809 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَبَجَاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنُ لُحُومِ الْحُمُو الْآهُ لِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، وَرُكُوبِهَا، وَاكُل لَحْمِهَا وَنَهَى أَنُ تُنكَحَ الْمَرْاةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى

2810 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاءةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الُخُــُدرِيِّ قَــالَ: افْتَخَرَ اَهُلُ الْإِبْلُ وَاهُلُ الْغَنَم عِنْدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَخُرُ وَالْخُيَلاءُ فِي اَهْلِ الْإِبِلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي آهُلِ الْعَنَم

لَمْ يَرُو هَلَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا حَمَّادُ

2811 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الُحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ آبَا سَلَمَةَ بْنَ

2810- أخرجه أحمد: المسند جلد 3 صفحه 118 رقم الحديث: 11924 . انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 68 .

2811- أخرجه أحمد جلد4صفحه 408 . انظر: مجمع الزوائد جلد9صفحه 59 .

عَبُدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، وَلَا اَعْلَمُهُ الَّا عَنُ نَافِعِ بَنِ عَبُدِ الْحَارِثِ، اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَبُدِ الْحَارِثِ، اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ، فَجَلَسَ عَلَى قُفِّ الْبِئْرِ، فَعَالًا مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: ائذَنْ لَهُ، وَبَشِّرُهُ فَعَالَ: ائذَنْ لَهُ، وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ مُعُ مَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: ائذَنْ لَهُ، وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلاءٍ اللَّهُ مَانُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: الْمَدُنُ لَهُ، وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلاءٍ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ مُوسَى إِلَّا عَبُدُ عَرُو

2812 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُخْتَارِ السَّامِیُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْعَزِیزِ بُنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ الدَّانَاجُ قَالَ: حَدَّثِنِی عِکْرِمَهُ قَالَ: قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ الدَّانَاجُ قَالَ: حَدَّثِنِی عِکْرِمَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِی هُرَیُرَةً، فَکَانَ یُکبِّرُ اِذَا خَفَضَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: اِنَّهُ سُنَّهُ اَبِی الْقَاسِمِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ اللَّهَ عَبْدُ الْعَذِيزِ بُنُ الْمُخْتَارِ

2813 - حَدَّثُنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ اَبِي السَّعِيدُ بُنُ اَبِي عُمَرَ الْبَي عُمَرَ الْبَي عُمَرَ الْبَي عُمَرَ الْبَيهِ، عَنُ جَدِّهِ، الْعَبْدِيُّ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُودَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ جِبْرِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ

آئے اجازت مانگنے گئے آپ نے فرمایا: اس کواجازت دے دواور اس کو جنت کی خوشخبری دے دوا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اجازت مانگنے گئے آپ نے فرمایا: اس کواجازت دے دواور جنت کی خوشخبری دو! پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا: اس کواجازت دے اور جنت کی خوشخبری دے اور آز مائش کے ساتھ۔

یہ حدیث مویٰ سے صرف عبدالعزیز ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عکر مدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ تکبیر کہتے تھے جب سرینچ کرتے اور سرکواُ ٹھاتے' سومیں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا: ابوالقاسم ملی آیکی کی یہی سنت ہے۔

اس حدیث کوعبداللہ الداناج سے صرف عبدالعزیز بن مختار ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی آیا ہے حضرت جریل کے سامنے ہوئے آپ نے حضرت جریل علیہ السلام کا ہاتھ بکڑا 'حضرت جریل نے بکڑنے سے انکار کر دیا 'حضور ملی آیا ہے نے پانی مانگا وضو کے لیے ' پھر اپنا ہاتھ حضرت جریل علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تو حضرت

2812- أخرجه السخارى: الأذان جلد 2صفحه 317 رقم الحديث: 788 وأحمد: المسند جلد 1صفحه 380 رقم

فَتَوَضَّا، ثُمَّ بَاوَلَهُ يَدَهُ، فَتَنَاوَلَهَا، فَقَالَ: يَا جِبُرِيلُ: مَا مَسَعَكَ اَنُ لَا تَسَاحُلُ بِيَدِى؟ قَالَ: إِنَّكَ اَخَذُتَ بِيَدِ مَسَعَكَ اَنُ لَا تَسَاحُكَ اَنُ تَسَمَّسَ يَدِى يَدًا مَسَّتُهَا يَدُ كَافِرٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عُمَرُ، تَفَرَّدَ \* سَعِيدٌ

2814 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ ابِي الرَّبِيعِ قَالَ: نا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، وَمَسْمُونِ بْنِ رَيْدٍ، عَنُ آنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: يَطُلُبُكُمُ اللهُ بَشَىءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ صَالِحٍ إِلَّا سَعِيدٌ

كُورُ بُنُ اللّهِ مَالِكِ قَالَ: نا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ اَبِى بَلْجٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لَا بُعَثَنَّ رَجُلًا لا صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لَا بُعَثَنَّ رَجُلًا لا يَخْزِيهِ اللّهُ ، فَهَعَتُ اللّي عَلِيِّ وَهُو فِي الرَّحَى يُخْزِيهِ اللّهُ ، فَهَعَتُ اللّي عَلِيِّ وَهُو فِي الرَّحَى يَطُحَنُ، فَجَانُوا بِهِ ارْمَدَ، يَطُحَنُ، فَجَانُوا بِهِ ارْمَدَ، يَطُحَنُ ، فَجَانُوا بِهِ ارْمَدَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا اكَادُ اَبُصِرُ، فَنَفَتُ فِي عَيْنَهِ، فَفُتِعَ لَهُ، وَهَنَزَ الرَّايَةَ ثَلَاتَ مِرَادٍ، ثُمَّ دَفَعَهَا اللهِ، فَفُتِعَ لَهُ، وَهَنَزَ الرَّايَةَ ثَلَاتَ مِرَادٍ، ثُمَّ ذَفَعَهَا اللّهِ، فَفُتِعَ لَهُ، فَخَتَا اللّهِ، فَفُتِعَ لَهُ، فَخَتَا وَ بِيصَفِيّةَ بِنُتِ حُييٍّ، فُمَّ قَالَ لِبَنِي عَمِّهِ: النَّكُمُ فَحَاءً بِيصَفِيّةَ بِنُتِ حُييٍّ، فُمَّ قَالَ لِبَنِي عَمِّهِ: النَّكُمُ فَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

جریل نے بکڑا' آپ نے فرمایا: اے جریل! آپ کومیرا ہاتھ بکڑنے سے کیا رکاوٹ تھی؟ حضرت جریل نے عرض کی: آپ نے اپنے ہاتھ سے یہودی کا ہاتھ بکڑا تھا' میں ناپسند کرتا ہوں اس ہاتھ کوچھونا جس ہاتھ کو کا فر کے ہاتھ نے چھوا ہے۔

یہ حدیث ہشام سے عمر روایت کرتے ہیں اور عمر سے اکیلے سعیدروایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملٹی ہیں ہے سنا فرماتے ہوئے: جس نے صبح کی مماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے تم ڈرو کہ اللہ عز وجل تم ہے اپنے ذمہ کا مطالبہ نہ کرے۔

صالح سے بیرحدیث صرف سعید ہی روایت کرتے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے اللہ نے خیبر کے دن فرمایا: میں ضرور ایک ایسے آدی کو بھیجوں گاجس کو اللہ عزوجل نامراد نہیں بھیج گائی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کسی کو بھیجائی آپ رضی اللہ عنہ کی طرف کسی کو بھیجائی آپ رضی اللہ عنہ کی طرف کسی کو بھیجائی آپ رضی اللہ عنہ کی قراب کی قراب کی آپ کھوں نہیں ہے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپکھوں میں در تھی عرض کی: یا نبی اللہ عنہ کی آپکھوں میں در تھی مرتبہ جھنڈے کو ہلایا' پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپکھوں میں دَم کیا اور تین مرتبہ جھنڈے کو ہلایا' پھر آپ نے حضرت علی کو دیا' اللہ عزوجل نے آپ کو فتح دی۔

يَتُوَلَّانِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ فَقَالَ لِكُلِّ رَجُلِ مِنْهُمُ: يَا فُلانُ، ٱتَّتَوَلَّانِي فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ؟ ، ثَلاثًا؟ فَيَقُولُ: لَا . حَتَّى مَرَّ عَلَى آخِرهمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَنَا وَلِيُّكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ وَلِتِي فِي الدُّنْيَا وَالْمَاخِرَةِ قَالَ: وَبَعَثَ آبَا بَكُرِ بِسُورَةِ النَّوْبَةِ، وَبَعَثَ عَلِيًّا عَلَى آثَرِهِ، فَقَالَ آبُو بَكُرِ: يَا عَلِيُّ، لَعَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سِخِطَا عَلَيَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لا، وَلَكِنْ قَالَ نَبيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَلِّغَ عَنِّي إِلَّا رَجُلٌ مِنِّى وَانَّا مِنْهُ قَالَ: وَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ عَلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (إنَّـمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجْسسَ اَهْسلَ الْبَيْستِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) (الاحزاب:33 ) وَكَانَ آوَّلَ مَنْ اَسُلَمَ بَعْدَ خَدِيجَةَ مِنَ النَّاسِ قَالَ: وسَرَى عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ، لَبِسَ ثُوْبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ عَلَى مَكَانِهِ قَالَ: وَكَانَ الْـُمُشُـرِكُونَ يَـرُمُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الله عنها كول والله عنها كول كرا آئے 'چرآب نے ایے چھازاد بھائیوں سے کہا کہتم میں كون مجھے دنيا وآخرت ميں دوست بنائے گا؟ ان ميں ے ہرایک آ دی کوفر مایا: اے فلان! کیا تو مجھے دنیا و آ خرت میں دوست بنائے گا؟ تین مرتب فرمایا اس نے عرض کی: نہیں! یہاں تک کہ آخری سے کہا عضرت علی رضی الله عنه نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! میں آپ کو دنیا و آخرت میں دوست رکھتا ہوں۔حضور ملتھ اللم فرمایا: تُو میرا دوست ہے دنیا وآخرت میں۔ آپ نے حضرت ابوبکر رضی الله عنه کوسوره توبه میں نازل مونے والحكم بيان كرنے كے ليے بھيجا۔ان كے بيحيے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔حضرت ابو بکر نے عرض کی: اے على! ہوسكتا ہے الله اور اس كے رسول مجھ سے ناراض ہوں؟ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے فرمایا بنہیں! کیکن حضور مُتُورِين بين بير عليه مناسب نبيس بي كدميرا بيغام وہی آ دی پہنچائے جو مجھ سے ہواور میں اس سے ہول۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور مُتَّالِيَكِهِ فِي ابْنَا كِبِرُا حضرت على و فاطمه وحسن وحسين رضى الله عنهم پررکھا' پھر فر مایا: الله عز وجل! میں ارادہ کرتا ہوں كمتم ان سے بليدي كے جاؤا اے اہل بيت اتم كوخوب یاک کردے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی الله عنها کے بعد تمام صحابہ سے بہلے اسلام لائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ خوش ہوئے تھے جب ججرت کے وقت حضور

ملی آباز کا کیڑا لے کرآپ کے بستر پرسو گئے تھے مشرکین حضور ملی آباز کی کا پیچھا کرتے تھے۔

حضرت ابوعمران محمہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن اپنے والد ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں ان کے دادا کو صحافی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئے آئے آئے گروہ کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے کہ حضور ملے آئے آئے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے بین جولوگوں میں زیادہ خوبصورت ہیں چہرے کے لحاظ ہیں جولوگوں میں زیادہ خوبصورت ہیں چہرے کے لحاظ ہیں آ رہا ہے بین آ ب نے کہ کہ کی طرف دیکھا کہ وہ بھی آ رہا ہے آپ نے فرمایا: یہ کون ہے آئہوں نے عرض کی: بکر بن ہیں خضور ملے آئے آئے فرمایا: اے اللہ! ان کے کمزور کو واکل ہیں حضور ملے آئے آئے فرمایا: اے اللہ! ان کے کمزور کو اوران میں سے کوئی گدا گرنہ ہو۔

یہ حدیث عبدالرحمٰن بن عبداللہ سے صرف اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں شاذ کونی اسکیا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے فرمایا: جولوگوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ فرمایا: جواللہ سے اللہ کرتے ہیں اللہ عزوں کے ساتھ جن کو ناپند کرتے ہیں تو اللہ عزوجل سے ملے گا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا۔

لَمْ يُرُو هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الشَّاذَكُونِيُّ

2817 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَ كُونِتُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَسُمُولٍ الْمَخْزُومِتُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَسُمُولٍ الْمَخْزُومِتُ قَالَ: نا مُطِيعُ بُنُ عَبْدِ السَّرَّحُمَنِ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّرَّحُمَنِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَحَبَّبَ إِلَى النَّاسِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَحَبَّبَ إِلَى النَّاسِ مِمَا يُحِبُونَ، وَبَارَزَ الله بِمَا يَكُرَهُونَ، لَقِى الله عَزَّ وَجُلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ

2818 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ وَالَّ السُلَيْمَانُ بُنُ وَالْ السَّاذَ كُونِتُ قَالَ: نا يُونُسُ بُنُ اَرُقَمَ قَالَ: نا السَّرِيُّ بُنُ الرُقَمَ قَالَ: نا السَّرِيُّ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِي السَّرِيُّ السَّمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُفُرٌ بِاللَّهِ: ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ، وَكُفُرٌ بِاللَّهِ: ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ، وَكُفُرٌ بِاللَّهِ: تَبَرُّوُ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَ لَمُ يَعُولُ السَّرِيُّ لَا السَّرِيُّ لَكُولِيثَ عَنْ بَيَانٍ الله السَّرِيُّ لَكُولِيثَ عَنْ بَيَانٍ اللَّا السَّرِيُّ

2819 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ اَسُمَاعِيلَ بُنِ اَلْمُ الشَّاذَكُونِتُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ بُنِ اَبِى فُدَيْكِ قَالَ: حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ سَعِيدِ الْاَسْلَمِيُّ، وَبِيعَةُ بْنُ سَعِيدِ الْاَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُفِيكُمْ مِنَ الْحَيَّةِ ضَرْبَةٌ بِسَوْطٍ، اَصَبْتُمُوهَا اَوْ خَطَأْتُمُوهَا أَنْ خَطَأْتُمُوهَا

لَا يُرُوى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا بِهَذَا الْسَنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الشَّاذَكُونِيُّ

2820 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِتُ قَالَ: نا حَرَمِتُّ بُنُ عُمَارَةَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكِدِ قَالَ: حَدَّثِنِي عَمْرُو شُعْبَةُ، عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكِدِ قَالَ: حَدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ سُلَيْمِ النَّرْرَقِتُ قَالَ: اَشْهَدُ عَلَى آبِي سَعِيدٍ بُنُ سُلَيْمٍ النَّرْرَقِتُ قَالَ: اَشْهَدُ عَلَى آبِي سَعِيدٍ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

یہ حدیث اس سند سے روایت کی گئی ہے اس کو روایت کرنے میں محمد بن سلیمان اکیلے ہیں۔

حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی کے حضور ملتی کی اللہ کا انکار ملتی کی کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے نسب سے بری ہونا اگر چہ تھوڑا ہی ہوئی تب بھی اللہ کا انکار کرنا ہے۔

یہ حدیث بیان سے صرف سری روایت کرتے ہیں۔

حضرت عثمان رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملی الله عنه فرمایا: سانپ کومارنے کے لیے ایک ضرب بی کافی ہے جاتے وہ لگ جائے یا غلط ہو۔

بی حدیث عثمان سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں شاذ کونی اسلیے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ وہ حضور ملتی آپنے کے پاس موجود تھے آپ نے فرمایا جمعہ کے دن عسل و اجب ہے ہر بالغ پر اور مسواک کرنا اورخوشبولگانا۔

وَسَـلَّـمَ قَـالَ: الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم، وَاَنْ يُسْتَنَّ، وَاَنْ يَمَسَّ طِيبًا

لَّمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا حِرُمِيٌّ بْنُ

2821 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَالْهِ مَانُ بُنُ خَالِدٍ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِتُ قَالَ: نا يُوسُفُ بُنُ خَالِدٍ الشَّمْتِتُ، عَنِ الْآغُمَشِ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، آنَّ الشَّمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْآغُمَشِ إِلَّا يُوسُفُ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْآغُمَشِ إِلَّا يُوسُفُ

2822 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَالُو الشَّادَكُونِتُ قَالَ: نا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُّبٍ، دَاوُدَ الشَّادَمُ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ الشَّحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي فَرُوةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ عَنْ الشَّعَاقُ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي فَرُوةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّنِ عُسَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبُولَنَّ فِي الْمَاءِ النَّاقِع

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ آبِي فَرُوةَ إِلَّا عَبُدُ السَّكَامِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُلَيْمَانُ

2823 - حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيَّ قَالَ: نا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيَّ قَالَ: نا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: نا أَيُّوبُ، عَنُ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةً قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةً قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شعبہ سے حدیث صرف حرمی بن عمارہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آیکی نے رمضان میں بچھنالگوایا۔

یہ حدیث اعمش سے صرف یوسف ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیلئے نے فرمایا: تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے۔

یہ حدیث ابن الی فروہ سے صرف عبدالسلام ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں سلیمان اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہزیرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیم نے بہت زیادہ نبیذ اور چھونے سے منع کیا۔

2822- أخرجه ابن ماجه: الطهارة جلد 1صفحه 124 رقم الحديث: 345 .

2823- أخرجه البخارى: البيوع جلد 4صفحه 420 رقم الحديث: 2145 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 610 رقم الحديث: 9995 .

عَنِ النِّبَاذِ وَاللِّمَاسِ

لَمْ يَسرُو هَلذَا الْحَدِيسَثَ عَنْ ٱيُّوبَ إِلَّا عَبْدُ الْوَادِثِ الْوَادِثِ

2824 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، عَنِ عَـنُ مُحَمَّدُ بُنِ عَـنُ عُبَدِ اللهِ ابْنِ آخِى الزُّهُرِيِّ، عَنِ النُّهُ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ، عَنِ اللهِ مُسَورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُصَلِّينَ آحَدُكُمْ وَهُو يَجِدُ مِنَ الْآذَى شَيْئًا يَعْنِى الْعَانِطَ وَالْبَوْلَ

لَمْ يَرُوِ هَـٰذَا الْحَـٰدِيتَ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا ابْنُ اَجِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْوَاقِدِيُّ

2825 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ سَيْفٍ قَالَ: نَا الْمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنُ آخِي، حَزْمٍ الْقُطعِيِّ قَالَ: نَا الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْيُدِ اللهِ بْنِ آبِي بَكْرِ بْنِ النّبِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي بَكْرِ بْنِ أَنِسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: شَكَى رَجُلٌ إِلَى النّبِي صَدِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوءَ الْحِفْظِ، فَقَالَ: استَعِنْ صَدِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوءَ الْحِفْظِ، فَقَالَ: استَعِنْ بيمينك

لا يُرُوى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي كَوْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي بَكُو إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْمَاعِيلُ عَلَى السَمَاعِيلُ عَلَى السَمِيلُ عِلْمَاعِيلُ عَلَى السَمَاعِيلُ عَلَى السَمَاعِيلُ عَلَى السَمَاعِيلُ عَلَى السَمَاعِيلُ عَلَى السَمَاعِيلُ عَلَى السَمَاعِيلُ عَلَى السَمِيلُ عَلَى السَمَاعِيلُ عَلَى السَمِيلُ عَلَى السَمَاعِيلُ عَلَى السَمَاعِيلُ عَلَى السَمَاعِيلُ عَلَى السَمَعَامِيلُ عَلَى السَمِيلُ عَلَى السَمِيلُولُ عَلَى السَمِيلُ عَلَى السَمِيلُ عَلَى السَمِيلُ عَلَى السَمِيلُ عَلَى السَمِيلُ عَلَي

2824- أخرجه الطبراني في الكبير جلد20صفحه 22-22

2826- أخرجه البخارى: الهبة جلد 5صفحه 260 رقم الحديث: 2595 وأحمد: المسند جلد 6صفحه 196 رقم الحديث: 25476 .

بیحدیث ایوب سے صرف عبدالوارث ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت مسور بن مخر مدرضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی کی اس حالت میں مضور ملتی کی اس حالت میں نماز نه پڑھے کہ جب بول و براز کی حاجت ہو۔

میر مدیث زہری سے صرف ان کے بھائی کے بیٹے اور ان سے صرف واقدی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضور ملٹی کی آئی ہے شکایت کی حافظہ کے کمزور ہونے کی آپ نے فرمایا: اپنے دائیں ہاتھ سے مدد طلب کی۔

یہ حدیث عبیداللہ بن ابی بکر سے اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں اساعیل اسلے ہیں۔ حضرت اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت

بُنُ سَيْفٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ، ابْنُ آخِى حَزُمٍ قَالَ: خَدَّمُنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ آبِى بَكُرٍ، عَنُ آنَسٍ حَزُمٍ قَالَ: حَدَّمُنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ آبِى بَكُرٍ، عَنُ آنَسٍ قَالَ: سَالَتُ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: سَالَتُ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِى جَارَيْنِ، فَبِالِيهِمَا ابْدَاءُ فَقَالَ: بِاقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا ابْنُ آخِي حَزُمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْمَاعِيلُ

2827 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، آنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُخْتَارِ، وَحَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، بُنِ الْمُخْتَارِ، وَحَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْبُرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ رَجُلًا إِذَا الْخَذَ مَضْجَعَهُ اَنُ يَقُولَ: اللهُمَّ وَسَلَّمَ امَرَ رَجُلًا إِذَا الْخَذَ مَضْجَعَهُ اَنُ يَقُولَ: اللهُمَّ وَسَلَّمَ امَرُ رَجُلًا إِذَا الْخَذَ مَضْجَعَهُ اَنُ يَقُولَ: اللهُمَّ وَرَخُهُمَ وَالْمُحُنَادِ وَرَغُبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ الَّالِيكَ، رَهْبَةً وَرَغُبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ الَّذِي اللهِ بُنِ الْمُخْتَارِ اللهِ بُنِ الْمُخْتَارِ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُخْتَارِ وَحَبِيبِ إِلَّا حَمَّادٌ

2828 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا الْاَزْرَقُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا حَسَّانُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ آبِي مَعْشَرٍ، عَنُ مُحَدَّمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ

عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ طرفی آبلی ہے عرض کی:
یارسول اللہ! میرے دو پڑوی ہیں میں ان میں ہے کس کو
پہلے دوں؟ آپ نے فر مایا: جو تیرے دروازے کے زیادہ
قریب ہے۔

بیحدیث عبیداللہ سے ان کے بھائی کے بیٹے جزم روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں اساعیل اکیلے ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آیک آ دی کو حکم دیا کہ جب تُو اپنے بستر پرآئے تو بید عاپڑھ لیا کر: "اللّٰهم انبی وجهت وجهی الیك اللی آخرہ"۔

میر حدیث عبداللہ بن مختار اور حبیب سے صرف حماد روایت کرتے ہیں۔

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور کے اللہ عز وجل اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔

- 2827 أخرجه البخارى: التوحيد جلد13صفحه 471 رقم الحديث: 7488 ومسلم: الذكر جلد4صفحه 2082 .

2828- أخرجه ابن ماجه: الاقامة جلد 1صفحه 357 رقم الحديث: 1126 وأحمد: المسند جلد 300 صفحه 407 رقم الحديث: 14571 . انظر: تلخيص الحبير جلد 2صفحه 56 .

تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُمَروَ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ إِلَّا اَبُو مَعْشَوِ، تَفَرَّدَ عِنْ اَبِى هُرَيْرَةَ إِلَّا اَبُو مَعْشَوِ، تَفَرَّدَ بِيهِ حَسَّانُ ورَوَاهُ النَّاسُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ عِنْ عُبَيْدَةَ بُنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِيِ

2829 - حَـدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَـمَّدِ بُنِ عَرْعَرَةَ قَالَ: دَفَعَ اللَيْنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ، مُحَـمَّدِ بُنِ عَرْعَرَةَ قَالَ: دَفَعَ اللَيْنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ، كِتَابًا، وَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنُ آبِي فَكَانَ فِيهِ: عَنُ قَتَادَةً، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْرَمَ فِي عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْرَمَ فِي حَجَتِهِ فِي اِحْدَى صَلَاتَي الْعَشِيِّ حَجَتِهِ فِي اِحْدَى صَلاتَي الْعَشِيِّ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيكَ عَنْ قَتَادَةَ اللهِ هِشَامٌ، وَلا عَنْ هِشَامٍ اللهِ مُعَاذٌ فِي كِتَابِهِ

2830 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ وَاصِلِ اَبُو صَالِحِ الْحَيَّاطُ قَالَ: نا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ وَاصِلِ اَبُو عُبَيْدَةً الْحَدَّادُ قَالَ: نا عُمَرُ بُنُ اَبِي زَائِدَةً، عَنُ اَبِي عُبَيْدَةً الْحَدَّادُ قَالَ: نا عُمَرُ بُنُ اَبِي زَائِدَةً، عَنُ اَبِي السَّحَاقَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي كَرِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ اِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِي كَرِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُلُّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ النَّارِ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا اللَّحِدِيثَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا آبُو عُبَيْدَةً

2831 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ قَالَ: نا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ، عَنَ

یہ حدیث محمد بن عمر و ابوسلمہ سے وہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن عمر و سے صرف ابومعشر روایت کرتے ہیں۔ بین ابومعشر سے اکیلے حیان ہی روایت کرتے ہیں۔ لوگوں نے محمد بن عمر و سے روایت کیا ہے وہ عبیدہ بن سفیان سے وہ ابوالجعدالضم کی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے آلیم نے رات کی دونمازوں میں سے کسی ایک نمازے وقت هج کا احرام باندھا۔

یہ حدیث قادہ سے ہشام اور ہشام سے معاذ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب میں۔

حفرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کی لئے نے فرمایا: ان ایر یوں کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی آگسے جووضو کے وقت خشک رہ جاتی ہیں۔

پیرحدیث عمرو سے صرف ابوعبیدہ ہی روایت کرتے پ

حضرت انس رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملّ آغیّلہ بِمُ نے فر مایا: بہترین دوا جوتم استعال کرنتے ہو وہ پجھینا اور

2830- أخرجه ابن ماجه: الطهارة جلد 1صفحه 155 رقم الحديث: 454 وأحمد: المسند جلد 3صفحه 452 رقم الحديث: 454 وأحمد المسند جلد 3صفحه 452 وقم الحديث: 14976 و

سَعِيدِ بْنِ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسُطُ الْبَحْرِيُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ

2832 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِحَمَّدُ بْنُ الْمِحَمَّدُ بْنُ الْمِعِنْ عَنْ هِ شَامِ الْمِنْ هَالِ بَنِ دِينَارٍ، عَنْ هَلَكُ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: آتَيْتُ لَيْلَةَ السُرِى بِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: آتَيْتُ لَيْلَةَ السُرِى بِي عَلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا فِيهَا رِجَالٌ تُقُرَضُ ٱلْسِنتُهُمُ وَشِكَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا فِيهَا رِجَالٌ تُقُرَضُ ٱلْسِنتُهُمُ وَشِكَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ وَشِ فَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ وَشِ فَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَوُلًاءِ خُطَبَاءُ ٱمَّتِكَ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ خَتَنِ مَالِكٍ اللهِ الْمُغِيرَةِ خَتَنِ مَالِكٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

سَبَلانُ قَالَ: نا فَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَاهِيمُ بُنُ زِيَادٍ سَبَلانُ قَالَ: نا فَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيّ، عَنِ النَّاهُ سِيّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: مُحَمَّدٍ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: كُنتُ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا كُنتُ عَنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، لَوْ كَانَ عِنْدَنَا آحَدٌ يُحَدِّثُنَا فَاغْتَنَمْتُهَا مِنهُ، فَقُلُتُ: يَا عَائِشَةُ، لَوْ كَانَ عِنْدَنَا آحَدٌ يُحَدِّثُنَا فَاغْتَنَمْتُهَا مِنهُ، وَفَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، لَوْ كَانَ عِنْدَنَا آحَدٌ يُحَدِّثُنَا فَاغْتَنَمْتُهَا مِنهُ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، لَوْ كَانَ عِنْدَنَا آحَدٌ يُحَدِّثُنَا فَاغْتَنَمْتُهَا مِنهُ، وَدَعَا فَقُلْتُ: آلَا نَبْعَثُ إِلَى عُمَر؟ فَسَكَتَ عَنِى، وَدَعَا فَقُلْتُ: آلَا نَبْعَثُ إِلَى عُمَر؟ فَسَكَتَ عَنِى، وَدَعَا فَقُلْتُ: آلَا نَبْعَثُ إِلَى عُمَر؟ فَسَكَتَ عَنِى، وَدَعَا

قُسط بحری ہے۔ (قُسط سے مراد ہندوستان میں بیدا ہونے والی وہ لکڑی ہے جو بطور دوا استعال کی جاتی ہے اور بحری کامعنی سمندری ہے)

بیرحدیث قماہ سے سعید ہی روایت کرتے ہیں اور سعید سے عبدالوہاب اسکیلے روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کی آئی نظر مایا: مجھے معراج کی رات آسانِ دنیا پر لے جایا گیا' اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی زبانیں اور ہونٹ کاٹ رہے تھے آگ کی قینچیوں سے میں نے کہا: اے جبریل! میکون لوگ ہیں؟ عرض کی: میآپ کی اُمت کے خطیب حضرات ہیں۔

بید حفرت مغیرہ سے صرف ہشام ہی روایت کرتے

حضرت عائشرضی الله عنبا فرماتی ہیں کہ میں حضور ملٹی آئیلی کے پاس تھی ایپ نے فرمایا: اے عائشہ! اگر مارے پاس کوئی ہوتا ہم اس کو وہ بات بیان کرتے میں نے عرض کی: کیا ہم حضرت ابو بکر کی طرف کسی کو بھیجیں؟ آپ خاموش رہے کچھر فرمایا: اے عائشہ! اگر ہمارے پان کوئی ہوتا ہم اس کو بات بیان کریں! میں نے عرض کی: کیا ہم عمر کی طرف کسی کو بھیجیں؟ آپ نے بچھ در بچھ کی: کیا ہم عمر کی طرف کسی کو بھیجیں؟ آپ نے بچھ در بچھ سے گفتگو نہ کی آپ نے دعا کی تو دیکھا تو حضرت عثمان رضی الله عنه اجازت ما تگ رہے تھے آپ نے اجازت

وَصَيْفًا لَهُ، فَسَارَّهُ، فَإِذَا عُثْمَانُ يَسْتَأْذِنُ، فَآذِنَ لَهُ، فَاكْبَ وَسَلَّمَ، فَاكْبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاكْبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَلَكْبَ رَسُولُ اللهِ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَخَعَلَ يَتَسَارًانِ، وَاللهِ مَا اَدْرِى مَا يَقُولَانِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ وَلَّى، فَنَادَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ وَلَّى، فَنَادَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا فَقَالَ: يَا عُشَمَانُ، عَسَى اَنْ يُقَمِّصَكَ اللهُ قَمِيصًا، فَقَالَ: يَا عُشَمَانُ، عَسَى اَنْ يُقَمِّصَكَ اللهُ قَمِيصًا، فَإِنْ اَرَادَكَ اللهُ قَمِيصًا، عَلَى خَلِعِهِ فَلا تَخْلَعُهُ، ثَلاتَ فَإِنْ اَرَادَكَ الْهُ اللهُ قَمِيصًا، عَلَى خَلِعِهِ فَلا تَخْلَعُهُ، ثَلاتَ عَنْ هَذَا مِرَادٍ، فَقُلْتُ نَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، اَيْنَ كُنْتِ عَنْ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ، حَتَى قُتِلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ، حَتَى قُتِلَ اللهُ عُلَا اللهُ عَلَيْهِ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ، حَتَى قُتِلَ اللهُ عُلَالُهُ وَرَبِ الْكُعْبَةِ، حَتَى قُتِلَ الرَّجُلُ

لَمُ يَسرُو هَـذَا الْـحَـدِيـثَ عَنِ الزُّهُـرِيِّ إلَّا الزُّبَيْدِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ فَرَجٌ

2834 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَحْمَدُ بُنُ سَيَّارٍ الْمَرُوزِيُّ قَالَ: نَا الْفَصُلُ بُنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَمَرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّى عَمَرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَرْبًا، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا الْفَصْلُ

2835 - حَـدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَيَّانَ قَالَ: نا مُحَمَّدِ بُنِ حَيَّانَ قَالَ: نا

دی آپ رسول الله طرائی آبا کے قریب ہوئے رسول الله طرائی آبان کے قریب ہوئے دونوں آہت آہت گفتگو کرنے گئے الله کا قسم! میں نہیں جانتی کہ دونوں نے کیا گفتگو کی جب آپ نے سرائھایا تو حضرت عثان رضی الله عنہ چلئے حضور طرائی آبائی نے پکارا: اے عثان! یقینا الله آپ کو خلافت عطا کرے گا' جب منافقین اس کو اُتر وانے کی کو خلافت عطا کرے گا' جب منافقین اس کو اُتر وانے کی کوشش کریں تو اس خلعت کومت اُتارنا' تین مرتب فرمایا۔ میں نے عرض کی: اے اُم المؤمنین! آپ کہاں تھیں اس حدیث کے ظہور کے وقت؟ آپ نے فرمایا: رب کعب کی قشم! میں بھول گئ تھی یہاں تک کہ حضرت عثان رضی الله عنہ کوئل کیا گیا۔

یه حدیث زہری سے صرف زبیدی روایت کرتے ہیں۔ ہیں اور اس حدیث کوا کیلے فرج روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیلئے آپنی سواری پرنفل اور وتر پڑھتے تھے جس طرف بھی اس کا منہ ہوتا خواہ اس کا منہ مشرق اور مغرب کی طرف ہوتا تھا۔

یه حدیث عبیدالله سے صرف فضل ہی روایت کرتے

حضرت معقل بن بیارضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتّ اللّٰہ عزوجل نے تین چیزیں

2834- أخرجه البخارى: التقصير جلد2صفحه 669 رقم الحديث: 1098 ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحه 487

2835- أخرجه الطبراني في الكبير جلد20صفحه224 رقم الحديث:522 . انظر: مجمع الزوائد جلد1صفحه162 .

عِـمُـرَانُ الْقَـطَّـانُ، عَنْ قَتَاكَـةَ، عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ الْحِسُرِيّ، عَنْ مَعُقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِهَ لَكُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِهَ لَكُمُ تَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإضَاعَةَ الْمَالِ لَلهُ عَلَى اللهُ عَمْرَانُ، لَكُمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ قُتَيْبَةً

2836 - حَلَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا مُوسَى قَالَ: نا مُوسَى قَالَ: نا سَلُمُ بُنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ اللهُ مُطَرِّفٍ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُلِقَ ابْنُ آدَمَ الله جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ مَنَيْهُ وَسَلَّعُونَ مَنَيْهُ وَسَلَّعُونَ مَنَيْهُ وَسَلَّعُونَ مَنَيْةً، اِنْ اَخْطَاهُ مَنَايَاهُ دُفِعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ سَلْمٌ

مُحَمَّدِ بُنِ حَيَّانَ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ مُحَمَّدِ بُنِ حَيَّانَ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ فَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ حَرْمَلَةَ بُنِ عَمْرَانَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ الْآزُدِيِّ، عَنُ عَمُوفَةَ بُنِ الْحَارِثِ اللَّهِ صَلَّى عَمْرُفَةَ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْةِ الْوَدَاعِ وَاتِي بِالْبُدُنِ، فَقَالَ: خُذُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَ وَرَكِبَ الْبُغُلَةَ وَارُدَفَ عَلِيًا فَقَالَ: خُذُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعُلاهَا، فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ الْبُغُلَةَ وَارُدَفَ عَلِيًّا وَسَلَّمَ بَاعُلاهَا، فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ الْبُغُلَةَ وَارُدَفَ عَلِيًّا

تمهارے لیے ناپند کی ہیں: قیل و قال کرنا اور زیادہ سوال کرنا' مال ضائع کرنا۔

یہ حدیث قادہ سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں عمران سے روایت کرنے میں ابن قتبہ اکیلے ہیں۔ حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتے اللہ نے انسان کے لیے ننا نوے بیماریاں پیدا کی ہیں اگران سے فی جائے گا تو بڑھایا آئے گا یہاں تک کہ موت آجائے گی۔

بی حدیث قادہ سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں۔ ہیں اور عمران سے مسلم اسکیے روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت عرف بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ججۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ملٹی آیا ہم کے ساتھ موجود تھا' آپ اونٹ پر سوار تھے' آپ نے فرمایا: میرے پاس ابوالحن کو بلاؤ! حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا' آپ نے فرمایا: نیچ سے پکڑو' رسول اللہ ملٹی آیا ہم نے اوپر آپ نے فرمایا: نیچ سے پکڑو' رسول اللہ ملٹی آیا ہم نے اوپر سے پکڑو' جب فارغ ہوئے تو آپ فچر پر سوار ہوئے اور ایٹی بیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوسوار کر لیا۔

<sup>2836-</sup> أخرجه الترمذي: القدر جلد4صفحه455 رقم الحديث:2150 وأبو نعيم في الحلية جلد2صفحه 211 .

<sup>2837-</sup> أخرجه أبو داؤد: المناسك جلد 2صفحه153-154 رقم الحديث: 1766 والطبراني في الكبير جلد 18 صفحه261-261 رقم الحديث: 655

كِلاً يُرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنُ غَرُفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْرَحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ

2838 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَمْرُو بَنُ مَالِكِ الرَّاسِيقُ قَالَ: نا جَارِيَةُ بُنُ هَرِمِ الْفُقَيْمِيُّ قَالَ: نا جَارِيةُ بُنُ هَرِمِ الْفُقَيْمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُسُرِ الْحُبْرَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا كَبُشَةَ الْاَنْمَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنُ آبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ كَذَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا، اَوْ رَدَّ عَلَى شَيْئًا اَمَرْتُ بِهِ، فَلْيَتَبُوّا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّار

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ اَبِى كَبْشَةَ، عَنْ اَبِى بَكْرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بُنُ مَالِكٍ

2839 - حَلَّثُنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ خَلَفٍ قَالَ: نا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ النَّمَرِيُّ قَالَ: نا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ النَّمَرِيُّ قَالَ: نا عُمَرُ بُنِ سَوِحَةَ التَّنُوخِيُّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَقَانَ، عَنْ اَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ الْعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَقَانَ، عَنْ اَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ قَالَ: قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، فِيمَا نَجَاةُ هَذِهِ الْالمَّةِ؟ فَقَالَ: فَي الْكَلِمَةِ الَّتِي اَرَدُتُ عَلَيْهَا عَمِّى، فَابَاهَا: فَقَالَ: فِي الْكَلِمَةِ الَّتِي ارَدُتُ عَلَيْهَا عَمِّى، فَابَاهَا: فَقَالَ: فِي الْكَلِمَةِ الَّتِي ارَدُتُ عَلَيْهَا عَمِّى، فَابَاهَا: شَهَادَةِ اللهُ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَمْرُ بُنُ سَعِيدِ لَكُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ اللهُ عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ

2840 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ عَمْرُو بُنُ مَالِكِ الرَّاسِيقُ: اَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نا

یہ حدیث غرفہ ہے ای سند سے روایت ہے غرفہ سے روایت ہے غرفہ سے روایت کرنے میں عبدالرحمٰن بن مہدی اکیلے ہیں۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہے خرمایا: جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے یا ایسے حکم کورڈ کر دے جس کا میں نے حکم دیا تو اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکا نہ بنا لے۔

بیحدیث ابو کبشه 'حضرت ابوبکر سے ای سند سے روایت کرتے ہیں' ابو کبشہ سے روایت کرنے میں عمر و بن مالک اکیلے ہیں۔

حضرت الوبكرصديق رضى الله عند فرماتے ہيں كه ميں نے عرض كى: يارسول الله! اس أمت كى نجات كس ميں ہے؟ آپ نے فرمايا: وہ كلمہ جو ميں نے اپنے چچا پر پیش كيا تھا اور اس نے پڑھنے ہے انكاركيا 'وہ لا الله الا الله محمد رسول اللہ ہے۔

بیحدیث زہری سے صرف عمر بن سعید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور طبق آلیا کے ساتھ طواف کر

408

عُسَمَرُ، مَوْلَى آلِ مَنْطُورِ بْنِ سَيَّادٍ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة، عُبَدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، إِذِ انْقَطَعَ شِسْعُهُ، فَحَلَّ رَجُلَّ شِسْعًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، إِذِ انْقَطَعَ شِسْعُهُ، فَحَلَّ رَجُلَّ شِسْعًا مِنْ نَعُلِهِ، ثُمَّ نَاوَلَهُ إِيَّاهُ، فَابَى اَنْ يَأْخُذَهُ، وَقَالَ: هَذِهِ مِنْ نَعْلِهِ، ثُمَّ نَاوَلَهُ إِيَّاهُ، فَابَى اَنْ يَأْخُذَهُ، وَقَالَ: هَذِهِ اثْرَةً، وَلَا اقْبَلُ اثْرَةً

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا عُمَرُ مَوْلَى آلِ سَيَّادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بُنُ عَلِيٍّ

2841 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُلاثَةَ قَالَ: نا وَاصِلْ، مَوْلَى آبِى عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ سَفَوًا خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَاصِلٍ إِلَّا ابْنُ عُلَاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ

2842 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ الْمُحَدِّقَ الْرَادِيُّ الْبَجَلِيُّ الْمُحَدِّقِ الرَّاذِيُّ الْبَجَلِيُّ الْمُحَدِّقِ الرَّاذِيُّ الْبَجَلِيُّ الْمُحَدِّقِ الرَّادِي صَالِح، عَنْ آبِيهِ، عَنِ آبِي هَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُرَيُّرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الرَادَ اَحَدُ مِنْكُمْ سَفَرًا فَلُيُسَلِّمُ عَلَى إِخُوانِهِ، فَإِنَّهُمْ يَزِيدُونَهُ بِدُعَائِهِمْ إِلَى دُعَائِهِ خَيْرًا

كَمُ يَرُوِ هَــــذَا الْمَحدِيثَ عَنْ سُهَيْلٍ الَّا يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرٌو

رہے تھ اچا تک آپ کی تعلین کا تمہ ٹوٹ گیا ' پھر ایک آدمی نے اپنی تعلین کا تمہ پکڑا 'آپ نے پکڑنے سے انکار کر دیا اور فر مایا بیر جج ہے میں ترجیح کو قبول نہیں کرتا ہوں۔

بیر حدیث عاصم سے عمر مولی آل سیار روایت کرتے ہیں' عمر سے عمر بن علی روایت کرتے ہیں۔

بیر حدیث واصل سے ابن علاقہ روایت کرتے ہیں ، ابن علاقہ سے روایت کرنے میں عمر و بن حصین اسلیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ملٹھ کی آئی ہے نہ خرمایا: جب تم میں سے کوئی ایک سفر کا ارادہ کرے تو اُس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کوسلام کرے کیونکہ جب ان کی دعا' اس کی دعا کے ساتھ مل جائے گی تو بھلائی بڑھ جائے گی۔

اس حدیث کوسہیل سے صرف یجی روایت کرتے ہیں'اس حدیث کے ساتھ عمر دمنفرد ہیں۔

2843 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ الْمُحَصَيِّنِ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ الْمِحَصَيِّنِ قَالَ: نا عَلِيٌّ بُنُ آبِي سَارَةَ، عَنُ ثَابِتٍ الْمُحَصَيِّنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْبُنَانِيّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَحَقَ الْإِلْسُلامُ شَيْئًا مَحْقَ الْإِلْسُلامُ شَيْئًا مَحْقَ الشَّحَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ اِلَّا عَلِيُّ بُنُ اَبِي سَارَةَ. تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بُنُ الْحُصَيْنِ

2844 - حَلَّاثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَمْرُو بُنُ الْمُحْصَيْنِ قَالَ: نَا عَلِيُّ بُنُ اَبِي سَارَةَ قَالَ: نَا عَلِيُّ بُنُ اَبِي سَارَةَ قَالَ: نَا عَلِيُّ بُنُ اَبِي سَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ زَيْدٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُرُوا اَحَدًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُكَفِّرُوا اَحَدًا مِنْ اَهْلِ قِبْلَتِكُمْ بِذَنْبٍ وَإِنْ عَمِلُوا بِالْكَبَائِرِ وَصَلَّوا مِنْ اَهْلِ قِبْلَتِكُمْ بِذَنْبٍ وَإِنْ عَمِلُوا بِالْكَبَائِرِ وَصَلَّوا مَعَ كُلِّ اَمِيرٍ مَعَ كُلِّ اِمَامٍ، وَجَاهَدُوا مَعَ كُلِّ اَمِيرٍ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ عَلِيٌّ بُنِ زَيْدٍ إِلَّا عَلِيٌّ بُنِ زَيْدٍ إِلَّا عَلِيٌّ بُنُ الْحُصَيْنِ بُنُ الْحُصَيْنِ

2845 - حَدَّفَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ السَّمَّانُ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ السَّمَّانُ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ بُنِ سَعْدَانَ قَالَ: نا عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَابْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حُبَيْشٍ، وَابْلِي بَيَاضٍ خَدَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ كَانِّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت بے که رسول کریم ملی آئی آئی نے فرمایا: اسلام تنجوی و لالج کے مثانے کی طرح کسی شی کوئیس مثاتا ہے۔

اس حدیث کو حضرت ثابت سے صرف علی بن ابی سارہ روایت کرتے ہیں' اس حدیث کے ساتھ عمر و بن حصین منفر دہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ملتی آئی ہوئے ہوئے سنا کسی گناہ کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے کسی فرد پر کفر کا فتو کی نہ لگاؤ' اگر چہوہ گناہ کیمیرہ کا مرتکب ہؤ ہرامام کے پیچھے نماز پڑھ لو اور ہر کمانڈر کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک رہو۔

یہ حدیث علی بن زید سے صرف علی بن ابی سارہ روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے ساتھ حضرت عمرہ بن حصین اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ گویا میں رسول کریم طرفہ آئی ہے دونوں رخساروں کی سفیدی کود کیور ہا ہوں جب آپ دائیں اسلام علیم ورحمة الله فرماتے اور بائیں السلام علیم ورحمة الله فرماتے اور بائیں السلام علیم ورحمة الله فرماتے ۔

2844- انظر: مجمع الزوائد جلد 1صفحه 112 .

2845- وأخرجه النسائي: السهو جلد3صفحه 53 (باب كيف السلام على الشمال؟).

وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

2846 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ، اَنَا سَعِيدُ بَنُ اَبِي الرَّبِيعِ، اَنَا سَعِيدُ بَنُ اَبِي الرَّبِيعِ، اَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ قَالَ: نا عَاصِمُ ابْنُ بَهُدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بُنِ حَبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَصَلَّم يَقُرُا فِي كَانَ رَسُولُ اللهِ مَصَلَّم يَقُرُا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُرُا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُرُا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُرُا فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُرُا فِي اللهُ الْمُؤونَ، وَقُلُ يَا اللهُ اَحَدٌ اللهُ اَحَدٌ

لَمْ يَرُو هَـــنِهِ ٱلْاَحَـاَدِيتَ عَنْ عَاصِمٍ اللَّا عَبُدُ الْمَلِكِ

2847 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا الصَّلْتُ بُنُ مَطَرٍ، عَنُ مَسْعُودِ الْحَصْدَرِيُّ قَالَ: نا عُثْمَانُ بُنُ مَطَرٍ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنانِيّ، عَنُ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ سَاجِدًا بِمَكَّةَ، فَجَاءَ ابْلِيسُ فَارَادَ اَنْ يَطَا عَلَى عُنُقِهِ فَنَفَحَهُ جِبْرِيلُ نَفْحَةً بِبَرِيلُ نَفْحَةً بَعْنَاحِهِ، فَمَا اسْتَوَتْ قَدَمَاهُ عَلَى الْاَرْضِ حَتَّى بَلَغَ الْاُرْضِ حَتَّى بَلَغَ الْالْرُضِ حَتَّى بَلَغَ الْاَرْضِ حَتَّى بَلَغَ الْاَرْضِ حَتَّى بَلَغَ الْاَرْضِ حَتَّى بَلَغَ

لَمْ يَرُوِ هَذِهِ الْاَحَادِيثَ عَنْ ثَابِتٍ اللَّا عُثْمَانُ بْنُ طَرِ

2848 - حَدَّثَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الصَّلْتُ بُنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَتُنَا أُمُّ عُمَرَ بِنْتُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِى الْغُصْنِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ قَيْسِ بُنِ عِيسَى، عَنْ آبِيهِ، آنَّ حَفْصَةً بُنُ يَحْيَى بُنِ قَيْسِ بُنِ عِيسَى، عَنْ آبِيهِ، آنَّ حَفْصَةً فَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّكَ إِذَا اعْتَلَلْتَ قَدَّمُتَ آبَا

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بي كدرسول كريم الله يَلْمَ الله الاعلى و كرسول كريم الله يَلْمَ الله العلى و قل هو الله احد تلاوت فرما يا كرت تقد

یہ حدیث حضرت عاصم سے صرف عبدالملک ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول کر یم ملتی الله علی سجدہ کی حالت میں سخے پس المیس لیس المیس اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پُروں کے ساتھ ہوا ہے اس کو دُور کر دیا۔ اس کے پاوُل زمین پر نہ کک سکے یہاں تک کہوہ اُردون میں جا پڑا۔

اس حدیث کو حضرت ثابت سے صرف عثمان بن مطر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت سعید بن کی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! جب آپ بیمار ہوئے تو حضرت ابو بکر کوامامت کے لیے آگے کیا۔ آپ طبق اللہ کے فرمایا: مین نے نہیں ان کواللہ نے آگے کیا۔

بَكْرٍ؟ فَفَالَ: لَسُتُ أَنَا الَّذِى قَدَّمْتُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ الَّذِى قَدَّمْتُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ الَّذِي قَدَّمَتُهُ،

لَا يُسرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيَى بُنِ قَيْسٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الصَّلْتُ

2849 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا الصَّلْتُ بُنُ الْمُغِيرَةِ مَسْعُودٍ الْبَحَدُلِيُّ قَالَ: نا عُقْبَةُ بُنُ الْمُغِيرَةِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بُنُ اَبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بُنُ اَبِي السَّحَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحِقْتُهُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ بَشِيرِ بُنِ الْخَصَاصِيةِ قَالَ: الشَّيْبَانِيُّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ بَشِيرِ بُنِ الْخَصَاصِيةِ قَالَ: التَّيْبَ وَسَلَّمَ فَلَحِقْتُهُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحِقْتُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحِقْتُهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّيَارِ مِنَ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّيَارِ مِنَ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّيَارِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّيَارِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ اِلَّا ابْنُهُ اِسْحَاقَ اِلَّا ابْنُهُ اِسْحَاقُ اِلَّا ابْنُهُ السَحَاقُ، تَـفَرَّدَ بِـهِ عُقْبَةُ، وَلَا يُرُوى عَنْ بَشِيرٍ اِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

مُعَاذٍ قَالَ: نا عَبَيْدُ اللهِ بَنُ مُعَاذٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُعَاذٍ قَالَ: نا اَبِي قَالَ: نا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ اَبِي النُّهُ عَلَيْهِ النُّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النُّبَيِّ مَنْ صَعِدَ النَّنِيَّةَ وَنِيَّةَ الْمُرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا وَسَلَّمَ: مَنُ صَعِدَ النَّنِيَّةَ وَنِيَّةَ الْمُرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا وَسَلَّمَ: مَنْ صَعِدَ النَّنِيَّةَ وَنِيَّةَ الْمُرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا وَسَلَّمَ: مَنْ صَعِدَ النَّنِيَةَ وَلَى اللهُ عَالَ جَابِرٌ: فَكَانَ اوَّلَ مَنْ حُطَّ عَنْ بَنِي السَرَائِيلَ. قَالَ جَابِرٌ: فَكَانَ اوَّلَ مَنْ صَعِدَ هَا خَيْلُنَا بَنِي الْحَزْرَجِ، ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ، فَقَالَ صَعِدَهَا خَيْلُنَا بَنِي الْحَزْرَجِ، ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ، فَقَالَ

یہ حدیث یجی بن قیس سے صرف اس سند سے روایت ہے اس حدیث کے ساتھ ملع منفرد ہیں۔

حضرت بشرابن خصاصیه رضی الله عنه فرمات بیل که میں رسول کریم ملی آیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور جنت ابقیع میں آپ سے جاملا کیں میں نے سنا آپ فرما رہے تھے:السلام علی اهل الله تیار من المؤمنین! پس میرے جوتے کا تمہ ٹوٹ گیا آپ نے مجھ سے فرمایا: اپنے جوتے کو تمہ ڈ الو۔ میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! میراسفر لمبا ہے میں اپنی قوم کے گھروں سے دُور ہوں ۔ تو آپ ملی آپ کے فرمایا: اے بشیر! کیا تُو اس بات پر الله کا شکر نہیں کرتا کہ اس نے بنور بیعہ سے تجھے اسلام لانے کی تو فیق دی۔ وہ الی قوم ہے جو خیال کرتی اسلام لانے کی تو فیق دی۔ وہ الی قوم ہے جو خیال کرتی سے کہا گروہ نہ ہوتے تو شایدز مین پر کوئی نہ ہوتا۔

اس حدیث کو ابواسحاق سے ان کے بیٹے اسحاق روایت کرتے ہیں اس کے ساتھ عقبہ اکیلے ہیں 'یہ حدیث بشیر سے صرف اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ اس طرح کے معاف معاف ہوں کے جس طرح بنی اسرائیل کے معاف ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سب سے پہلے جو چڑھاوہ ہمارا دوست بنی خزرج کا تھا' پھرلوگ کممل ہوگئے حضور ملتی اللہ عنہ فرمایا: سارے بخشے گئے ہیں مگر

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ مَغُفُورٌ لَهُ إلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْآخَمَرِ ، فَقُلْنَا: تَعَالَ يَسْتَغْفِرُ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَآنُ آجِدَ ضَالَّتِي اَحَبُ إِلَى صَاحِبُكُمْ، وَإِذَا هُوَ يُنْشِدُ ضَالَّةً

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا مُعَاذُ

2851 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَالُو الشَّاذَكُونِيُّ قَالَ: نا سَهُلُ بُنُ حُسَامٍ بُنِ مِصَكٍّ فَالَ: خَدَّثِنِي آبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ارْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ارْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْدِ فِي سَلَّمَ: نِعْمَ الرَّجُلُ بِلَالٌ، وَالْمُؤَ ذِنُونَ اَطُولُ النَّاسِ اَعْنَاقًا

فائده لمى مونا سے مراد ہے كمان كامقام ومرتبداونچا موگا۔ كَمْ يَسرُو هَلْذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا حُسَامُ بُنُ

2852 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَالَّهِ اللَّهِ دَاوُدَ الشَّساذَكُونِتُ قَسالَ: نا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُواسِطِيُّ قَالَ: نا ابْنُ آبِي لَيْلَي، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ آبِي الْمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ الْمَحْلِيلِ، عَنْ آبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ: إِذَا آكلَ مِنَ الْهَدِي تَطَوُّعًا فَقَدُ

لَا يُسرُوَى هَٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي قَتَادَةَ اِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ

مرخ اونٹ والانہیں ہم نے کہا: آتیرے لیے رسول اللہ ملی اللہ علیہ اللہ کریں اس نے کہا: ابھی تو مجھے اپنا اونٹ تلاش کرنا زیادہ پیند ہے تمہارے صاحب کی بخشش طلب کرنے سے۔اس وقت اس کا اونٹ گم ہوا تھا۔

بیر حدیث قرہ بن خالد سے صرف معاذ ہی روایت تے ہیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کی آئی ہے مؤذنوں کی گردنیں دوسرے لوگوں سے لمبی ہوں گی۔

یہ حدیث قادہ سے صرف حمام بن مصک ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت قادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرمایا: جب نفلی قربانی کھائی جائے تو وہ اس کے ذمہ چٹی ہوجائے گی۔

میحدیث ابوقیا دہ سے ای سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے والے خالدا کیلے ہیں۔ خَالِدٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو الْبُرْسَانِيُّ قَالَ: نا عَبَّادُ بَنُ مَنْ مَكْمٍ الْبُرْسَانِیُّ قَالَ: نا عَبَّادُ بَنُ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ فَالَ: نا عَبَّادُ بَنُ مَنْ مَنْ مُنْ فَالْ: قَالَ: حَدَّنِی ابُو بُنُ مَنْ مَنْ فَالْ: حَدَّنِی ابُو فُعَیْسٍ، آنَّهُ آتی عَائِشَة، فَاسْتَأْذَنَ عَلَیْهَا، فَكُو هَتْ اَنُ نَاذُنَ لَهُ، فَلَدَمًا جَاءَ النَّبِیُ صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ فَالنَّذَنَ لَهُ، فَلَدَمًا جَاءَ النَّبِیُ صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ فَالنَّتُ اَنُ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ: لِيَدْخُلُ عَلَيْكِ عَمُّكِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ لَهُ، فَقَالَ: لِيَدْخُلُ عَلَيْكِ عَمُّكِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَدُخُلُ عَلَيْكِ عَمُّكِ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَدُخُلُ عَلَيْكِ وَكَانَ ابُو قُعَيْسٍ الْخَرُاءُ وَكَانَ ابُو قُعَيْسٍ الْحَالَةُ وَكَانَ ابُو قُعَيْسٍ الْحَالِقُورُ عَائِشَةً

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آبِي قُعَيْسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: هُدُبَةُ

2854 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُزُوقٍ قَالَ: حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْاشْقَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مُوسَى، عَنْ آبِي مَضَاءٍ، وَكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مُوسَى، عَنْ آبِي مَضَاءٍ، وَكَانَ رَجُلَ صَدُقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صُبَيْحٍ قَالَ: كُنْتُ صُبَيْحٍ، مَوْلَى أُمْ سَلَمَةَ، عَنْ جَدِّهِ صُبَيْحٍ قَالَ: كُنْتُ مُبَيْحٍ، مَوْلَى أُمْ سَلَمَةَ، عَنْ جَدِّهِ صُبَيْحٍ قَالَ: كُنْتُ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ عَلِيٌّ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فَجَلَسُوا نَاحِيَةً، وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فَجَلَسُوا نَاحِيَةً، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاءَ فَوَالَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاءَ فَوَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاءَ فَوَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاءَ فَيُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاءَ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاءَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَا عَرْبَاكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ مجھے ابوقعیس نے بیان کیا کہ وہ عاکشہ کے پاس آئے آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دینے کو ناپیند سمجھا ، جب حضور ملٹی آئی آپھم تشریف اللہ عنہ نے موض کی: یا بی اللہ! میرے پاس ابوقعیس آئے تھے میں نے ان کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی آپ ملٹی آئی آپھم نے فرمایا: وہ تیرے پاس آ اجازت نہیں دی آپ ملٹی آپھم نے فرمایا: وہ تیرے پاس آ مسلما ہے وہ تیرا چچا ہے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے عورت نے دودھ بلایا ہے مجھے مرد نے دودھ نہیں پلایا ہے۔آپ نے فرمایا: وہ تیرے پاس آ ہے۔آپ نے فرمایا: وہ تیرا چچا ہے اور وہ تیرے پاس آ ہے۔آپ نے فرمایا: وہ تیرا چچا ہے اور وہ تیرے پاس آ ہے۔آپ نے فرمایا: وہ تیرا چچا ہے اور وہ تیرے پاس آ ہے۔آپ نے فرمایا: وہ تیرا چچا ہے اور وہ تیرے پاس آ ہے۔آپ نے فرمایا: وہ تیرا چچا ہے اور وہ تیرے پاس آ ہے۔مات پر چیا تھے۔

بیحدیث الوقعیس سے اس سند سے دوایت ہے محمد کر البرسانی سے حد بدروایت کرنے میں اکیلے ہیں۔
حضرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن صبیح مولی اُم سلمہ
اپنے دادا صبیح سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ
میں رسول اللہ ملٹے آیا ہم کے دروازے کے پاس تھا 'حضرت علیٰ فاطمہ خسن وحسین رضی اللہ عنہم آئے ایک کونے میں بیٹے گئے حضور ملٹے آیا ہماری طرف نکلے فرمایا: تم بھلائی پر بیٹے گئے حضور ملٹے آیا ہماری طرف نکلے فرمایا: تم بھلائی پر بوا ان حضرات پر خیبر والی چا در تھی 'ان کو چا در سے ہو! ان حضرات پر خیبر والی چا در تھی 'ان کو چا در سے دھانپ لیا اور فرمایا: میں ان سے لڑوں گا جوتم سے لڑے گا میں ان سے دوتی رکھی گا۔
گا میں ان سے دوتی رکھوں گا جوتم سے دوتی رکھے گا۔

لِمَنْ سَالَمَكُمُ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ صُبَيْحٍ مَولَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ الَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ يَقْدُ مَنَ صُبَيْحٍ، عَنْ حُسَيْنٌ الْاللهُ قُرُ وَقَدُ رَوَاهُ السَّدِّيُّ: عَنْ صُبَيْحٍ، عَنْ حُسَيْنٌ أَلُاللهُ قُرُ وَقَدُ رَوَاهُ السَّدِّيُّ: عَنْ صُبَيْحٍ، عَنْ رَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ

2855 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُزُوقٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُزُوقٍ قَالَ: نا عَتَّابُ بُنُ حَرُبٍ اَبُو بِشُرِ الْمُزَنِيُّ، اَنَا الْمَصَاءُ الْحَرَّازُ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْمَصَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا مَضَاءٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَتَّابٌ

2856 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اَحْمَدُ بْنُ عَبِيدَةَ الطَّبِّيُّ قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ اَبِي الْالْسُودِ ابْنِ اَجِي مَنْصُورِ بْنِ اَبِي الْالسُودِ قَالَ: كَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ اَبِي الْالسُودِ قَالَ: الْالسُودِ ابْنِ اَجِي مَنْصُورِ بْنِ اَبِي الْالسُودِ قَالَ: كَدَّثَنِي شَيْخٌ يُقَالُ لَكُهُ اللَّهُ هَاجُرُ، فِي زَمَنِ خَلَفٍ فِي الْمَسْجِدِ الْاعْظَم، لَهُ اللَّهُ مَلَّةِ بُنِ مَسْلَمَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِرَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِرَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِرَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي اللَّهِ صَلَّى دَهُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِرَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي اللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِرَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي اللَّهِ مَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَ اَحَدَكُمُ اَنُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْهَا نَفُحَةٌ لَا يَشُقَى بَعْدَهَا الْبَدَا

لا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةَ اللهِ مُنْ عَبُدَةً إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ إِنِ اَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةً

2857 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا أَحُمَدُ بُنُ

یہ حدیث مبلی مولی اُم سلمہ حضور طبّی آبہ سے ای
سند سے روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں
حسین اشتر اکیلے ہیں۔سدی نے مبلیج سے انہوں نے
زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔
حضرت معقل بن بیارضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور طبّی آبہ محورتوں سے مصافحہ کرتے تھے کپڑے کے
سنچے سے۔

ہیں میں میں ہے میں ہے میں ہے۔ ان سے روایت کرنے میں عتاب اسکیلے ہیں۔

حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے فرمایا: تمہارے رب عزوجل کی طرف تمہارے زبانہ کو اوا ہوسکتا ہے تم مین سے کوئی اس مجموعک سے لے لئے وہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بد بخت نہیں ہوگا۔

بیرحدیث محمد بن مسلمہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں احمد بن عبدہ اسلیلے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان

عَبْلَدةَ الطَّبِّىُ قَالَ: نا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمُخِيرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمُحَادِثِ الْمَحَدُرُومِتُ قَالَ: حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ اَبِى عُبَيْدٍ قَالَ: صَلَمَةَ بُنَ الْاَكُوعِ، رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا النَّهُ مَ لَقُحًا لَا عَقِيمًا الرِّيحُ: اللَّهُمَّ لَقُحًا لَا عَقِيمًا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ اللهَ الْمُغِيرَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ اَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ

2858 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةً قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدَدةً قَالَ: نا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِيُّ قَالَ: نا بُكِيْرُ بُنُ مِسْمَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِضَمْرَةَ بُكِيْرِ بُنُ مِسْمَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِضَمْرَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ انتَسِ: مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِيكَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ آبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِيكَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ آبِي صَاحِبَ بَادِيَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِلَيْلَةٍ صَاحِبَ بَادِيَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِلَيْلَةٍ وَسَاحِبَ بَادِيَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِلَيْلَةٍ وَسَاحِبَ بَادِيَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِلَيْلَةٍ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

2859 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اُمَيَّةَ، عَنْ اَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

کرتے ہیں کہ جب ہوا (آندهی) ہوتی تو ہم یہ عا کرتے:''اکسلّٰهُمَّ لَقُحًا لَا عَقِیْمًا ''(پھل لانے والی ہو بانجھ نہ ہو)۔

یہ حدیث حفرت سلمہ کے غلام یزید سے مغیرہ ہی روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں احمد بن عبدہ اکیلے ہیں۔

حضرت زہری فرماتے ہیں کہ میں نے ضمرہ بن عبداللہ بن انیس سے کہا کہ حضور طق فیل آلم نے تیرے باپ کوکیا فرمایا تھالیلۃ القدر کے متعلق؟ حضرت عبداللہ انیس نے کہا: میرا باپ دیہاتی تھا اس نے عرض کی کہ یارسول اللہ! مجھے اس رات کے متعلق بتا کیں جس میں قرآن نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا: وہ تیسویں کی رات میں نازل ہوا ہے جب وہ جانے گے تو آپ نے فرمایا: آخری عشرے میں تلاش کر۔

یہ حدیث بکیر سے صرف فضیل ہی روایت کرتے

حضرت جابر رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملّ اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملّ اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملّ اللّه عنه کے یا فرمانی اللّه عند منافر منافر کے اللّم اللّه منافر کے اللّه منافر کے اللّم کے اللّم اللّه منافر کے اللّم کے المّم کے اللّم کے المّم کے اللّم کے اللّم کے اللّم کے اللّم کے

<sup>2858-</sup> أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 2صفحه 53 رقم الحديث: 1380 والطبراني في الكبير جلد 2صفحه 288 رقم الحديث: 2199 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 181 .

<sup>2859-</sup> أخرجه أبو داؤد: الأطعمة جلد 3صفحه 357 رقم الحديث: 3815 وابن ماجة: الصيد جلد 2صفحه 1082 رقم الحديث: 3247 .

قَىالَ رَسُولُ السَّهِ صَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَلْقَى الْبُحُرُ وَجَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ، اَوْ طَفَى فَلا تَأْكُلُوهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا يَحْيَى

2860 - حَدَّشَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: كَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْسَةَ قَالَ: كَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْسَلَةَ قَالَ: اَنَا عَبْسَلَةَ قَالَ: اَنَا حَسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْاَشْقَرُ قَالَ: اَنَا شَرِيكٌ، عَنْ اَبْدِه، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ شَرِيكٌ، عَنْ اَبْدِه، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ سُلَيْمٍ، عَنْ اَبِيه، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْدِه بُنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيَّامُ التَّشُرِيقِ آيَّامُ اَكُلٍ وَشُرُبٍ فَلا يَصُمُهَا التَّشُرِيقِ آيَّامُ اَكُلٍ وَشُرُبٍ فَلا يَصُمُهَا المَّدِيدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشُرِيقِ آيَّامُ الْكُلُ وَشُرُبٍ فَلا يَصُمُهَا المَّذِيدِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُرُبٍ فَلا يَصُمُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُرُبٍ فَلا يَصُمُهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُرَبٍ فَلا يَصُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُرَبٍ فَلا يَصُمُهُا السَّلَاهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُرَبٍ فَلا يَصُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُرَبٍ فَلا يَصُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُرَبًا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ وَسُرِبُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

لَمُ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ اَشُعَثَ إِلَّا شَرِيكٌ، وَلَا عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا حُسَيْنُ بُنُ الْاَشْقَرِ، تَفَرَّدَ بِـهِ اَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةً

2861 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا آخَمَدُ قَالَ: نَا اَحْمَدُ قَالَ: نَا حُمَدُ قَالَ: نَا حُسَيْنٌ الْآبِيعِ، عَنُ اللهِ بَنِ نَجِيٍّ، عَنُ عَلِيٍّ، وَعَنِ ابْنِ جَسِيهِ، عَنُ عَلِيٍّ، وَعَنِ ابْنِ اَبِي كَيْدَى مَعْنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبْنِي اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ اَشْرَبَ فِي إِنَاءٍ مِنُ فِظَةٍ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ اَشْرَبَ فِي إِنَاءٍ مِنُ فِظَةٍ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرِ إِلَّا قَيْسٌ لَلهُ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرِ إِلَّا قَيْسٌ

2862 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا آحُمَدُ قَالَ: نا حُمَدُ قَالَ: نا حُمَدُ قَالَ: نا حُمَدُ مَنْ يَزِيدَ

بیر مدیث اساعیل سے صرف کی ہی روایت کرتے ں۔

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی کیا ہے فرمایا: ایام تشریق کھانے اور پینے کے دن ہیں ان دنوں میں کوئی آ دمی روزہ ندر کھے۔

میر حدیث افعد سے صرف شریک اور شریک سے صرف حسین بن اشعر ہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں احمد بن عبدہ اکیلے ہیں۔

حفرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور مل اللہ اللہ اللہ اللہ عند میں پینے سے منع کیا۔

یہ حدیث جابر سے صرف قیس ہی روایت کرتے

مصرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ملی اللہ عنہ ایک آپ نے مجھے فرمایا: وضو

بُسنِ أَبِى خَالِدٍ، عَنْ أَبِى هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ، عَنْ زَاذَانَ، كُرو عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: رَعِفْتُ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: تَوَضَّا

لَمْ يَرُو ِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا حُسَيْنٌ

2863 - حَدَّثَنَا اِبُرَاهِدمُ قَالَ: نا نَافِعُ بْنُ خَالِيدٍ الطَّاحِيُّ قَالَ: نا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ بَخِيتِ الطَّاحِيِّ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ: اَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، لَسُتُ اَدَعُهُنَّ اللَّهُ مَرَ: الْوِتُرُ قَبُلَ النَّوْمِ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةُ الضَّحَى لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا نُوحٌ

2864 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعُدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ: نا سُلَيْمُ بُنُ مُسُلِمِ الْخَشَّابُ، عَنْ عُبَيْدِ السُّهِ بُنِ اَبِي زِيَادٍ الْقَلَّاحِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا خَلْفَ الْكَعْبَيْنِ مِٰنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا سُلَيْمٌ

2865 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعُدٌ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسُرُوقِ قَالَ: سَالُتُ عَائِشَةَ، عَنْ تَطَوُّع النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَتُ: رَكُعَتَانِ دُبُرَ

یہ حدیث جعفر سے حسین اشقر ہی روایت کرتے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میرے دوست ملتی المبلغ تین چیزوں کی وصیت کی ہے ان کو ساری زندگی نہیں چھوڑوں گا'سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی ہر ماہ تین روز بے رکھنے کی خیاشت کی نماز کی۔

بیحدیث عبیداللہ سے صرف نوح ہی روایت کرتے

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملونيكم فرمايا جوتبدر مخول سے فيج بوتا ہے وہ جہنم میں ہے۔

بیحدیث عبیداللہ سے صرف سلیم ہی روایت کرتے

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عا کشرضی الله عنها ہے سفر میں حضور ملتی آیا ہم کی نفلی نماز کے متعلق بوچھا' آپ نے فرمایا: ہرنماز کے بعد دو رکعت

2864- انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 126.

كُلِّ صَلاةٍ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَالِدٍ إِلَّا ابْنُهُ

نا سُلَيْمُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ دِينَادٍ، عَنْ يَزِيدَ نَا سُعُدٌ قَالَ: نا سُعُدٌ قَالَ: نا سُلَيْمُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ دِينَادٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشُكِ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا زَيْدٍ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ فِي جَاجِ الْمَهَدِينَةِ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَتَهَجَّدُ وَيَقُرَأُ بِأُمِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعَ الْقُرُ آنِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعَ حَتَّمَهَا، ثُمَّ قَالَ: مَا فِي الْقُرُ آن مِثْلُهَا

لَا يُسرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ اَبِي زَيْدٍ عَمْرِو بُنِ اَخُطَبَ اِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمُ بُنُ مُسْلِمٍ

2867 - حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعُدُ بُنُ وَرُبُورٍ قَالَ: نا سَعُدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، وُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ اَبِيهِ، وعُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُرُجُ إِلَى الْجَبَّانِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا، وَابُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ عُمَرَ اللهِ عُمَرَ اللهِ عُمَرَ اللهِ عُبُدُ الرَّحْمَنِ

2868 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعُدُ بُنُ زُنْبُورٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بَنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ

بیر حدیث مجالد سے ان کے بیٹے ہی روایت کرتے

يل.

حضرت ابوزید فرماتے ہیں کہ (ان کو صحابہ کا درجہ حاصل ہے) میں حضور طرف کی آئیل کے ساتھ ہوتا تھا مدینہ شریف گلیوں میں آپ نے ایک آ دی کو سنا وہ نماز تہجد میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا 'نبی کریم طبق کی آئیل کھڑے ہوئے' آپ نے اس کی قرات سنی یہاں تک کہ اس نے ختم کر کی پھر فرمایا قرآن کی اور کوئی سورت اس کی مثل نہیں۔

یہ حدیث ابوزیدعمرو بن اخطب سے اسی سند سے روایت ہے'اس حدیث کوروایت کرنے میں سلیم بن مسلم اکبلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طلق آیتہ مقام جبان کی طرف پیدل چل کر جایا کرتے صفور طلق آیتے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی الله عنه (کی بھی یہی عادت رہی)۔

میر حدیث عبیداللہ بن عمر سے صرف عبدالرحمٰن ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور طلق بین ان کے طلق اور حرام واضح بین ان کے درمیان مشتبہات ہیں جو ان سے نے گیا اس نے اپی

2867- أخرجه الطبراني في الكبير جلد12صفحه 372 رقم الحديث: 13382 .

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: الْحَلالُ بَيّنَ، وَالْسَحَرَامُ بَيّنَ، وَبَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ، فَمَنِ اتَّقَاهَا كَانَ الْسَبُهَاتُ، فَمَنِ اتَّقَاهَا كَانَ الْنُرَةَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ اَوْشَكَ اَنْ يَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ اَوْشَكُ اَنْ يَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ الْعَمَى يُوشِكُ اَنْ يَقَعَ فِي الْمُوتِعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ اَنْ يُواقِعَ الْحِمَى وَهُو لَا يَشْعُرُ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا عَبْدُ اللهِ إِلَّا عَبْدُ اللهِ إِلَّا عَبْدُ اللهِ إ

2869 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعُدُ بُنُ وَنُبُورٍ قَالَ: نا سَعُدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنُ وَبُنُورٍ قَالَ: نا سُلَيْمُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنُ عَمِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: كَانَ جِبُرِيلُ إِذَا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُرُ آنِ، كَانَ آوَّلَ مَا يُلْقِى عَلَيْه: بِسُمِ اللَّهِ وَسَلَّمَ بِالْقُرُ آنِ، كَانَ آوَّلَ مَا يُلْقِى عَلَيْه: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَإِذَا قَالَ جِبْرِيلُ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الثَّانِيَةَ، عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّورَةَ وَسَلَّمَ انُ قَدُ خَتَمَ الشُورَةَ

2870 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعُدُ بُنُ اَبِي زُنْبُورٍ قَالَ: نا عَبُدُ الْمَجِيدِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ اَبِي رَوَّادٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ، وَوَّادٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِينَ زَوَّجَ عَلِيًّا فَاطِمَةَ قَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جِينَ زَوَّجَ عَلِيًّا فَاطِمَةَ قَالَ: يَا الله عَلَيْهُ مَ شَيْئًا فَاطِمَةَ قَالَ: يَا فَعْلِمَ مَنْ يَنَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: اَعْطِهَا فَقَالَ: مَا لِي شَيْءً قَالَ ابْنُ ابِي رَوَّادٍ: قَالَ ابِي: فَقُولَ اللهِ، فَقَالَ: اَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَومِيَّةَ قَالَ ابْنُ ابِي رَوَّادٍ: قَالَ ابِي: فَقُولَ اللهِ، فَقَالَ: اَعْطِهَا فَقُونَّمُتُ الدِّرُ عَ الْبَعْمِائَةِ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا

عزت اور اپنا دین بچالیا جوان میں پڑگیا قریب ہے کہ وہ حرام میں پڑجائے گا (جس طرح کہ بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے کہ ہوتی ہے ) چراگاہ کے اردگر دچرنے والے جانور ہوتے ہیں تو قریب ہے چرتا جرتا بے خیالی میں اس میں چلا جائے۔

یہ حدیث عبیداللہ سے صرف عبداللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی آئی ہے جس وقت حضرت فاطمہ رضی الله عنها کی شادی حضرت علی رضی الله عنه سے کی فرمایا: اے علی! اپنے گھر والوں کے پاس نہ جانا یہاں تک کہتم اُن کاحق مہر نہ اللہ عنہ نے عرض کی نیار سول نہ اللہ! میرے پاس کوئی شنہیں ہے آپ نے فرمایا: تم اپنی الله! میرے پاس کوئی شنہیں ہے آپ نے فرمایا: تم اپنی الحطمیہ نامی زرہ فروخت کر دو! ابن ابی روّا دفرماتے ہیں الحطمیہ نامی زرہ فروخت کر دو! ابن ابی روّا دفرماتے ہیں کے میرے باپ فرماتے تھے: اس زرہ کی قیت لگائی گئی طارسواتی درہم بی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عند فرمایا: جو کوئی آ دمی اپنے اونٹوں کی زکوۃ ادا نہیں کرتا ہے وہ قیامت کے دن لایا جائے گا'اس کے کھر دنیا کے کھر ول سے زیادہ سخت اور بڑے ہوں گے جب اس کوان کے ساتھ روندے گا' جب ایک مرتبہ گزرے گا روند کر دوبارہ وہ ٹھیک ہو جائے گا' ایک دن کی مقدار بچاس ہزارسال ہے۔ بکریوں کی زکوۃ نہ دینے والوں کا اورسونے اور چاندی کی زکوۃ نہ دینے والوں کا حشر اس طرح ہوگا۔

حضرت ابوامامفر ماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے مقسم بن فلان کوخریدا 'جھے اس میں اتنا نفع ہوا کہ آپ نے فر مایا: کیا میں آپ کواس نے زیادہ نفع والی شے نہ بتاؤں؟ اس نے عرض کی: کیا اس نفع کو پایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فر مایا: ایک آدمی جو دس آیات سکھ لے۔ وہ آدمی گیا' اس نے دس آ بیتی سیکھیں' اس کے بعد حضور ملٹی فیل آئی کی بارگاہ میں آیا اور آپ کو بتایا۔ اس کے بعد حضور ملٹی فیل آئی کی بارگاہ میں آیا اور آپ کو بتایا۔ میتمام احادیث سلیمان التیمی سے ان کے بیٹے ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہا ناپسند کرتے تھے ایسی بوکوجس سے تکلیف ہوتی ہے۔ 2871 - حَكَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَاصِمُ بُنُ النَّخُورِ قَالَ: نا مُعَتَمِرٌ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي النَّخُورِ قَالَ: نا مُعَتَمِرٌ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي هُمَرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

حَسَّر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ لِرَجُلِ إِبِلٌّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ لِرَجُلِ إِبِلٌّ لَا يُنوَدِّى حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسُلِهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ جَائَتُ كَاكُثَرِ مَا كَانَتُ واَغَذِهِ وَآشَى وَآخَذِهِ وَآشَى وَآخَدُهِ وَآشَى وَآخُوهُ وَآشَرِهِ وَآجُسَمِهِ فَتَطَوُّهُ بِآخُفَافِهَا، كُلَّمَا مَضَتُ الْخُرَاهَا عَادَتُ اولَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْخُرَاهَا عَادَتُ او لَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفُرَاهَا عَادَتُ اللهَ اللهَ عَلَى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفُرَاهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ابُنِ آبِى الْجَعُدِ، عَنُ آبِى أُمَامَةَ، آنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْتَرَيْتُ مِقْسَمَ بَنِى فُلانِ، فَرَبِحُتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: آلَا أُنْبَنُكَ بِمَا هُوَ آكُثَرُ مِنْهُ رِبْحًا؟ قَالَ: هَلْ يُوجَدُ ؟ قَالَ: رَجُلٌ تَعَلَّمَ عَشُرَ آيَاتٍ، فَآتَى النَّبَى صَلَّى فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَتَعَلَّمَ عَشُرَ آيَاتٍ، فَآتَى النَّبَى صَلَّى

2872 - وَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي الْجَعُدِ، آوِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرَهُ لَمْ يَرُو ِ هَذِهِ الْآحَادِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ الَّا ابْنُهُ

2873 - حَدَّثَ نَا اِبُرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبُو الرَّبِيعِ الرَّبِيعِ الرَّبِيعِ الرَّبِيعِ الرَّبِيعِ الرَّبِيعِ الرَّفَ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ عِمْرَانَ بِنِ الْفَضُلِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ الْبِيهِ، عَنْ اللهِ اللهِي

2871- أخرجه أبو داؤد: الزكاة جلد 2صفحه 127 رقم الحديث: 1658 والنسائي: الزكاة جلد 5صفحه 8 (باب التغليظ في حبس الزكاة) وأحمد: المسند جلد 2صفحه 644 رقم الحديث: 10360

2873- أخرجه أحمد: المسند جلد6صفحه 278 رقم الحديث: 26174.

عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ رِيحٌ يُتَاذَّى مِنْهَا

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ

الْمِسْنَهَالِ، اَخُو حَجَّاجٍ قَالَ: نا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ: نا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ: نا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ: نا كَبُ مَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اقُولُ: اتَّقُوا النَّارَ وَاتَّقُوا النَّحُدُودَ، ثَلاثًا، بِحُجَزِكُمْ، اقُولُ: اتَّقُوا النَّارَ وَاتَّقُوا النَّحُدُودَ، ثَلاثًا، ثُمَّ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَمَنْ وَرَدَ فَقَدَ اَفُلَحَ، ثُمَّ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَمَنْ وَرَدَ فَقَدَ اَفُلَحَ، فَيُوتَى بِرِجَالٍ، حَتَّى إِذَا عَرَفُتُهُمْ وَعَرَفُونِى اخْتُلِجُوا فَيُؤْتَى بِرِجَالٍ، حَتَّى إِذَا عَرَفُتُهُمْ وَعَرَفُونِى اغْتُلِجُوا دُونِى اخْتُلِجُوا دُونِى اخْتُلِجُوا دُونِى اخْتُلِجُوا دُونِى اخْتُلِجُوا دُونِى اغْتَلُوا دُونِى اغْتَلِجُوا دُونِى الْمُ يَزَالُوا دُونِى عَلَى اعْقَابِهِمُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ

2875 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَاصِمُ بُنُ السَّخُورُ عَنُ اَبِيهِ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ هَلَالٍ ، اَحِسَى بَنِسَى مُرَّةَ ابْنِ عَبَّادٍ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ هَلَالٍ ، اَحِسَى بَنِسَى مُرَّةَ ابْنِ عَبَّادٍ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ الْحَدُرِيِ قَالَ: اَعُوزَانَا عَوْزًا شَدِيدًا، فَامَرَنِى اَهُلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْالَهُ شَيْنًا، اَنْ آتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْالَهُ شَيْنًا، فَا أَنْ آتِى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْالَهُ شَيْنًا، فَا قُبُلُتُ ، فَكَانَ اوَّلَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسُالَهُ شَيْنًا، وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَغْنَى اَغُنَاهُ الله ، وَمَنِ اسْتَعْقَ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَغْنَى اَغْنَاهُ الله ، وَمَنِ اسْتَعْقَ الله ، وَمَنِ اسْتَعْقَ الله ، وَمَنِ اسْتَعْقَ الله ، وَمَنْ سَالَنَا لَمْ نَدَّخِرُ عَنْهُ شَيْنًا إِنْ وَجَدُنَا ، وَقَلْ سُلُهُ الله ، وَمَنْ سَالَنَا لَمْ نَدَّخِرُ عَنْهُ شَيْنًا إِنْ وَجَدُنَا ، فَقُلْتُ فِى نَفْسِى: لَا شَعْنِيَنَ فَيُغْنِينِي الله ، وَلَا تَعَقَفَنَ فَلُهُ الله ، فَلَمْ الله ، فَلَمْ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ الله ، فَلَمْ الله ، فَلَمْ الله ، فَلَمْ الله ، فَلَمْ الله الله ، فَلَمْ الله الله ، فَلَمْ الله ، فَلَهُ الله ، فَلَمْ اله الله ، فَلَمْ الله ، فَلَمْ الله ، فَلَمْ الله ، فَلَمْ الله ،

بیحدیث ہشام سے عمران ہی روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں اساعیل اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے بیں کہ حضور النواليم في مرمايا: مين تم كوتمهاري پشتوں سے بكرتا مول میں تم کو کہتا ہوں کہ آگ سے ڈرو! اور مقرر کردہ حدول سے آ گے بڑھنے سے بچو! میں تمہارا حوض پرا نظار کروں گا'جومیرے حوض پر آیا وہ کامیاب ہے' کچھ لوگ لائے جائیں گے یہاں تک کہ میں ان کو پیجان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گئے میرے سامنے پردہ میں کر دیئے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا: اے رب! میرے صحابی ہیں' کہا جائے گا: بیلوگ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ بیحدیث صرف عبدالواحد ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابوسعیدالحذری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم کو ایک دفعہ سخت فاقہ پہنچا' میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ میں حضور ملتی اللہم کی بارگاہ میں جاؤں آپ سے م کھ مانگول کی میں گیا سب سے پہلے میں نے آپ سے سنا جوآپ نے فر مایا: جواستغنا اختیار کرتا ہے اللہ اس کوغنی کردیتاہے جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچالیتا ہے جوہم سے مانگے گا ہم اس سے کوئی شی نبیں روکیں گے اگر ہمارے ماس ہوئی تو میں نے اپنے ول میں کہا: میں ضرور استغناء اختیار کروں گا' اللہ مجھے غنی کر دے گائیں سوال کرنے سے بچنا چاہتا تھا اللہ عزوجل نے

شُئًا

2876 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَاصِمٌ قَالَ: نا عَاصِمٌ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ اَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ نَاحِيَتَى حَوْضِى كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ

2877 - وَبِيهِ عَنُ آنَسٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ فِي الْيَوْمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي لَا تُوبُ إِلَى اللهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً

2878 - وَبِهِ عَنُ قَتَادَةً، عَنُ انَسٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعُنَا مِنُ غَزُو بِهِ عَنُ قَتَادَةً، عَنُ انَسٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعُنَا مِنُ غَزُو بِهِ الْحُدَيْنِيَةِ قَدْ حِيلَ بَيْنَا وَبَيْنَ نُسُكِنَا، فَنَحْنُ بَيْنَ الْحُزُنِ وَالْكَآبَةِ، فَٱنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُعَا مُبِينًا) (الفتح: 1) إلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ انْزِلَتُ عَلَى آيَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا جَمِيعًا لَمْ يَرُو هَذِهِ الْآحَادِيتَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي إلَّا لَمْ يَرُو هَذِهِ الْآحَادِيتَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي إلَّا

مجھے بچالیا' میں نے حضور ملٹھ آیہ ہے کوئی شی نہیں مانگی۔ حضرت انہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیہ ہم نے فرمایا: میرے حوض کی لمبائی اتنی ہے جتنی صنعاء سے لے کرمدینہ تک سفر ہے۔

حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فر مایا: میں دن میں ستر ہ مرتبہ تو بہ کرتا ہوں۔

یہ تمام احادیث سلیمان تیمی سے ان کے بیٹے ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوالجوزاء فرمانے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اے ابوالجوزاء! کیا میں آپ کو بتاؤں! کیا میں آپ کو بتاؤں! کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں! کیا میں آپ کو عطانہ کروں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: میں نے رسول اللہ طبی آئیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو چار رکعت نقل ادا کرتا ہے ہم

2876- اخرجه مسلم: الفضائل جلد 4صفحه1801 وابن ماجة: الزهد جلد 2صفحه 1439 رقم الحديث: 4304 وأحمد: المسند جلد 30فحه 269 رقم الحديث: 13299 .

2878- أخرجه مسلم: الجهاد جلد3صفحه 1413 والترمذي: التفسير جلد5صفحه 385 رقم الحديث: 3263 .

رَكَعَاتٍ، يَقُرا فِي كُلِّ رَكَعَةٍ أُمَّ الْقُرْآنِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغَ مِنِ الْقِرَائَةِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمَدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ اللهِ، وَالْحَمَدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ اللهُ اللهُ، وَاللهُ اكْبَرُ، فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ، حَتَّى يُكْمِلَ حَمْسَ عَشُراة، ثُمَّ رَكَعَ فَيَقُولَهَا عَشُراً، ثُمَّ يَسُجُدُ فَيَقُولُهَا عَشُراً، ثُمَّ يَسُجُدُ فَيَقُولُهَا عَشُراً، ثُمَّ يَسُجُدُ فَيَقُولُها عَشُراً، ثُمَّ يَرَفَعُ وَلَها عَشُراً، ثُمَّ يَسُجُدُ فَيَقُولُها عَشُراً، ثُمَّ يَسُجُدُ فَيَقُولُها عَشُراً، ثُمَّ يَسُجُدُ فَيَقُولُها عَشُراً، ثُمَّ يَسُجُدُ فَيَقُولُها عَشُراً، ثُمَّ مَن وَلَهِ عَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ يَرُفَعُ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَالَ: يَرُفَعُ مَنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَالَ: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، حَتَّى يَقُرُعُ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَالَ: مَنْ صَلَّاهُنَ عُفِرَ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ صَغِيرِهِ وَكَبِيرِهِ، قَدِيمٌ مَنْ صَلَّاهُنَ عُفِرَ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ صَغِيرِهِ وَكَبِيرِهِ، قَدِيمٌ أَوْ حَدِينٌ، كَانَ اَوْ هُو كَائِنٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ عُقْبَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحْرِزٌ

2880 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: ناسَعُدُ بُنُ زُنُبُورٍ قَالَ: ناسَعُدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، وُنُبُورٍ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابُنِ عَنْ اَبِيهِ، وعُبَيْدِ الله بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ الله عُمَرَ انَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ الله الصَّفَا مِنْ بَابِ بِنِي مَخْزُومٍ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيَّتَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الَّا عَبُدُ لَرَّحُمَن لَا عَبُدُ اللَّهِ الَّا عَبُدُ

2881 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعُدٌ قَالَ: نا سَعُدٌ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ سُهَيُلِ بُنِ

رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورۃ پڑھتا ہے جب قرائت سے فارغ ہوجائے تو پندرہ مرتبہ 'سُبْحانَ اللّٰهِ ' وَ لَا اِللّٰهُ اِلّٰلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ ''پڑھتا ہے ' پھر رکوع کرتا ہے ' رکوع میں یہ کلمات دس مرتبہ کے ' رکوع سے اُٹھتے وقت دس مرتبہ پھر بحدہ میں دس مرتبہ پھر دوسرے بحدہ میں دس مرتبہ پھر دوسرے بحدہ میں دس مرتبہ پھر دوسرے بحدہ میں دس مرتبہ پھر دوسرا سجدہ کر کے دس مرتبہ پڑھتا ہے ' ہر رکعت میں اس پھر دوسرا بحدہ کر کے دس مرتبہ پڑھتا ہے ' ہر رکعت میں اس کھم ہر (۵۵) مرتبہ ہو جائے گا' چار رکعتوں میں اس طرح کرنا ہے 'جس نے بیفل ادا کر لیے اس سے مغیرہ طرح کرنا ہے 'جس نے بیفل ادا کر لیے اس سے مغیرہ اور کیرہ نے اور پرانے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

بیرحدیث محمد بن جحادہ سے صرف کی بن عقبہ ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں محرز اسکیلے

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنوال کی طرف نکلتے تھے بنی مخزوم کے دروازے سے۔

بیر حدیث عبیداللہ سے صرف عبدالرحمٰن ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ محضور ملتی اللہ می خوبی یہ ہے کہ لایعنی کاموں کو

2880- انظر: مجمع الزوائد جلد 3صفحة 251 ـ

2881- أخرجه الترمذى: الزهد جلد 4صفحه 558 رقم الحديث: 2317 وابس ماجة: الفتن جلد 2صفحه 1315 رقم الحديث: 3976 .

آبِى صَالِحٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ حُسْنِ اِسُكَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ حُسْنِ اِسُكَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ سُهَيْلٍ إِلَّا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ اللَّهِ

2883 - وَبِهِ عَنُ اَنَّسِ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لِابْتَغَى وَادِيًا ثَالِقًا، وَلَا يَمُلُا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ

2884 - وَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ يَعْنِى: اللَّجَّالَ 2885 - وَبِيهِ عَنُ آنَسٍ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِنَبِيِّ

حچفوڑ دینا۔

میر مدیث سہیل سے صرف عبد الرحمٰن بن عبد اللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئی ہے۔ کہ حضور ملتے آئی ہے۔ کہ حضور ملتے آئی ہے۔ اللہ عزوجل اس سے ملاقات کو بیند کرتا ہے جو اللہ سے ملاقات کو بیند کرتا ہے۔ ملاقات کو بیند کرتا ہے۔ اللہ عزوجل اس سے ملاقات کو بیند کرتا ہے۔

حفرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط اُلی آئی ہے۔ حضورط اُلی آئی ہے اُلی کے انسان کا بیٹ وادیاں ہوں تو وہ چاہے گا تیسری بھی ہو'انسان کا بیٹ صرف مٹی ہی بھرے گی'اللہ توبہ قبول کرتا ہے' جس کی توبہ قبول کرنا جا ہے۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور التی الله عنه فرماتے ہیں که حضور التی الله عنه فرمایان کا فراکھا ہوگا۔ فرمایا: دجال کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فراکھا ہوگا۔ حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضور

2882- أخرجه البخارى: الرقاق جلد11صفحه364 رقم الحديث:6507 ومسلم: الذكر جلد4صفحه2065 .

2883- أخرجه مسلم: الزكاة جلد 2صفحه 725° والدارمي: الرقاق جلد 2صفحه 410 رقم الحديث: 2778 وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 150 رقم الحديث: 12236 .

2884- أخرجه البخارى: الفتن جلد 10صفحه 97 رقم الحديث: 7131 ومسلم: الفتن جلد 4صفحه 2248 .

2885- أخرجه البخارى: الرقاق جلد 11صفحه 472 رقم الحديث: 6581 والترمذي: التفسير جلد 5صفحه 449 رقم

الحديث:3360 .

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنَّةِ عُرِضَ لَهُ نَهُرٌ حَافَّتَ اهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنَّةِ عُرِضَ لَهُ نَهُرٌ حَافَّتَ اهُ الْمَلكُ الَّذِى مَعَهُ بِيَدِهِ، فَاسْتَخُرَجَ مِسْكًا، فَقَالَ لِلْمَلِكِ الَّذِى مَعَهُ بِيَدِهِ، فَاسْتَخُرَجَ مِسْكًا، فَقَالَ لِلْمَلِكِ الَّذِى مَعَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْكُوثَرُ الَّذِى اعْطاكَ الله عَزَ وَجَلَّ قَالَ: فَرُفِعَتُ لِى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، عَزْ وَجَلَّ قَالَ: فَرُفِعَتُ لِى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَابُصَرْتُ عِنْدَهَا نُورًا عَظِيمًا

2886 - وَبِهِ عَنُ انَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً اُطُعِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً اُطُعِمَ بِهَا طُعْمَةً فِى الدُّنْيَا، وَآمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَهَا طُعْمَةً فِى الدُّنْيَا يَدُورُ قَا فِى الدُّنْيَا يَدُورُةِ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِى الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ

2887 - وَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: إِذَا اَبُصَرَهُمُ اَهُلُ الْجَنَّةِ قَالُوا: مَا هَوُ لَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ هَوُ لَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ

2888 - وَبِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يَقُراُ: اللهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، فَقَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ اللهَ عَنْ مَالِكَ يَا ابْنَ آدَمَ اللهَ مَا اكْدُتَ فَالَدَيَه ابْنَ آدَمَ اللهَ مَا اكْدُتَ فَاللهَ يَا ابْنَ آدَمَ اللهَ مَا اكْدُتَ فَا ابْنَ آدَمَ اللهَ مَا اكْدُتَ فَا أَنْدُتُ ، اَوْ الْجِسْتَ فَا بُلَيْتَ ، اَوْ الْحَطَيْتَ

ملی ایک نهر دکھائی میں کروائی گئاتو آپ کوایک نهر دکھائی گئاتو آپ کوایک نهر دکھائی گئاتو آپ کوایک نهر دکھائی ہوئے سے خواس کے پاس تھی، ہوئے سے فرشتے نے وہ شے ماری جواس کے پاس تھی، اس سے مشک خوشبونکلی، فرشتے سے کہا جس کے پاس وہ تھی، بید کیا ہے؟ اس نے عرض کی: بید کور ہے جوآپ کواللہ عزوجل نے عطا کی ہے میرے لیے سدرة المنتہی اُٹھایا گیا، میں نے اس کے پاس بڑا نور دیکھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کا فرجب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دیا جاتا ہے' مؤمن کی نیکی آخرت کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے اور دنیا میں اس کی طاعت کی وجہ سے رزق دیا جائے گا۔

حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور ملٹ کیائی کے پاس آیا' آپ سورۃ الباکم التکاثر پڑھ رہے تھے اور فرمارہے تھے: انسان کہتا ہے کہ میرامال میرامال اے آ دم کے بیٹے! کیا تیراکوئی مال ہے بھی سہی سوائے اس کے جوٹو نے کھالیا اور ضائع کر دیایا

2886- أخرجه مسلم: المنافقين جلد4صفحه2162 .

-2887 أخرجه أحمد: المسند جلد3صفحه 155 رقم الحديث: 12278 .

2888- أحرجه مسلم: الزهد جلد 4مفحه 2273° والترمذي: التفسير جلد 5صفحه 447 رقم الحديث: 3354 والسائي: الوصايا على 1486 والمسلم: 148 والنسائي: الوصايا جلد 6صفحه 198 (افتتاحية كتاب الوصايا) وأحمد: المسند جلد 4مفحه 3358 رقم الحديث: 16328 والمسلم: 16328 والمسلم الحديث: 16328 والمسلم المحديث المسلم المحديث المحديث المسلم المحديث المحديث المسلم المحديث الم

426

فَامُضَيْتَ

2889 - وَبِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي رَافِعٍ، عَنْ اَبِي رَافِعٍ، عَنْ اَبِي رَافِعٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَـمَّا قَضَى اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ عِنْدَهُ: غَلَبَتُ اَوْ قَالَ: سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي

2890 - وَبِهِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ الله عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَسَرُ اَدَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشُرَفَهَا اللهِ مِنْهَا فِي الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ اقْرَبَ إِلَى اللهِ مِنْهَا فِي قَعْر بَيْتِهَا

الله المعصري، عَنْ اَبِي الدَّرُ دَاءِ، عَنْ خُلَيْدِ بَنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْعَصرِي، عَنْ اَبِي الدَّرُ دَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا خَرَبَتُ إِلَّا وبِحَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يَسْمَعُ مَنْ عَرَبَتُ إِلَّا وبِحَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يَسْمَعُ مَنْ عَلَى الْاَرْضِ إِلَّا الشَّقَلَيْنِ: اَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا اللي عَلَى الْاَرْضِ إِلَّا الشَّقَلَيْنِ: اَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا اللي عَلَى الْاَرْضِ إِلَّا الشَّقَلَيْنِ: اَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا اللي وَبِحَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: اللهُمَّ مَنْ اَنْفَقَ الْمَسَكَ فَاعْطِهِ تَلَقًا

2892 - حَـدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ آنَها عَبْـدُ الْمَجِيدِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُـرَيْجٍ، عَـنُ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ

پہن کر پرانا کرلیا' یا اللہ کی راہ میں دے کرآ گے کے لیے بھیج دیا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی نے فرمایا: جب اللہ نے لکھنے کا فیصلہ کیا تواس نے اپنے پاس لکھا: میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔

حضرت سالم بن عبدالله رضى الله عنها النيخ والدس

روایت کرتے ہیں کہ حضور مل ان آئی ہے فر مایا: عورت چھپانے والی شے ہے کیونکہ جب عورت اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی کونے کے اندر ہوتی ہے۔
حضرت ابوالدرواء رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملٹے آئی ہے نے فر مایا: جب سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ملٹے آئی ہے نے فر مایا: جب سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ہوتے ہیں؛ دونوں اعلان کر رہے ہوتے ہیں؛ دونوں اعلان کر رہے ہوتے ہیں؛ دونوں اعلان کر رہے ہوئے ہیں کہ طرف! بے شک تھوڑا ہی ہے اے لوگو! آ واپنے رہ کی طرف! بے شک تھوڑا ہی عمل کرواور ہمیشہ کے لیے ہوتو کثر ت اور غفلت ہے بہتر ہے اور جب (طلوع ہوتا ہے) تو دونوں فرشتے اعلان کرتے ہیں: اے اللہ! خرج کرنے والے کو عطا کر! جو رک لے عطانہ کراس کوضائع کردے یعنی مال کو۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی اللیم کو دیکھامقام عرفات میں دعا کرتے ہوئے' آپ کے دونوں ہاتھ سینہ کے برابر تھے جس طرح

2889- أخرجه البخارى: التوحيد جلد 13 صفحه 532 رقم الحديث: 7553 ومسلم: التوبة جلد 4 صفحه 2107 .

2891- أخرجه أحمد: المسند جلد5صفحه234 رقم الحديث: 21779 . انظر: مجمع الزوائد جلد10صفحه 258 .

ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِعَرَفَةَ، وَيَدَاهُ اللَّى صَدْرِهِ كَاسْتِطُعَامِ الْمِسْكِين

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا عَبْدُ الْمَجيدِ

قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّى قَالَ: نا ابُو سَعِيدٍ، قَالَ: نا ابُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ الْيَمَامِيّ، عَنُ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ الْيَمَامِيّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ ابِي كَثِيرٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ، عَنُ ابِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ حَدْيُفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَتَكُونُ انِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِى، وَلا يَسْتَنُونَ بِهَدْيِى، وَلا يَسْتَنُونَ بِسُنَتِي، وَسَتَكُونُ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ يَسْتَنُونَ بِسُنَتِي، وَسَتَكُونُ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي اَجْسَادِ الْإِنْسِ قُلْتُ: كَيْفَ اَصْنَعُ إِنْ اللهَ عَظِيمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَالْعُعُ وَاطِعُ وَانْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ، وَاخَذَ مَالَكَ، فَاسْمَعُ وَاطِعُ وَاطِعُ وَالْعُعُ وَالْعُعُ وَاطِعُ عَلَيْ الْمَاسَعُ وَاطِعُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْعُعُ وَالْعُعُ وَالْعُعُ وَالْعُ عَلَى الْكَامِينِ فَى الْمُعْرَكَ، وَاخَذَ مَالَكَ، فَاسْمَعُ وَاطِعُ وَاطِعُ وَالْعُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ يَحْيَى إِلَّا عُمَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ سَلَّامٍ

2894 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّ إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّ إِلَى اللَّمِ الطَّائِفِيُّ، عَنُ عَبِّ اللَّهِ بُنِ عُثَمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ اسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ اسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ بَنِ اللهِ بَنْ عَبْدَ قَالَ: بُنِ رِفَاعَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

مكين كھانا مانگنے كے ليے ہاتھ أٹھا تاہے۔

بیحدیث ابن جرت سے صرف عبدالمجید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیل نے فرمایا: عنقریب ایسے بادشاہ ہوں گے کہ میری ہدایت پر نہ چلیں گے اور میری سنت نہ اپنائیں گئ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے کہ آن کے دل شیطان کے دل انسانوں کے جسموں میں میں نے عرض کی: اگر میں ان کو پاؤل تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: اس کی بات من اور بڑے امیر کی اطاعت کر! اگر چہوہ تیری بیشت پر مارے اور تیرا مال لے تو اس کی بات من بھی اور اطاعت بھی کر۔

سیحدیث یحیٰ ہے صرف عمر ہی روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں ابن سلام اکیلے ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طلق آلہ کم کو فرماتے ہوئے سنا میرے بعد کاموں والے ایسے مرد ہوں کے کہ تمہارے سامنے نیکی بنا کر پیش کریں گے جس کوتم بُرائی سجھتے ہواور بُرائی کہیں گے اس چیز کو جسے تم نیکی سجھتے ہوا اللہ کی بُرائی کہیں گے اس چیز کو جسے تم نیکی سجھتے ہوا اللہ کی

2893- أخرجه مسلم: الأمارة جلد3صفحه1476 والبيه قي في الكبرى جلد 8صفحه 271-272 رقم الحديث:

2894- أخرجه أحمد: المستد جلد 5صفحه 386 رقم الحديث: 22853 والحاكم في المستدرك جلد 357 صفحه 357

نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔

سَيَلِى أُمُورَكُمْ مِنْ بَعَدِى رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُعْرِفُونَ، فَلا طَاعَةَ لَمُنْ عَصَى الله لَهُ الله عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَلا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى الله

2895 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا بِشُرُ بُنُ سَيْحَانَ قَالَ: نا حَلْبَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِكَلابِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ، عَنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْإَعْرَج، عَنُ اَبِي هُورَيُورَةَ، اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زُوَّجْتُ ابْنَتِي، وَإِنِّى أُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي بشَيْءٍ فَقَالَ: مَا عِنْدِى مِنْ شَىءً ، وَلَكِ نُ إِذَا كَانَ غَدًا فَتَعَالَ فَجِنْنِي بِقَارُورَةٍ وَاسِعَةِ الرَّأْسِ وَعُودِ شَجَرِ، وَآيَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَنْ أَجِيفٌ نَاحِيَةَ الْبَابِ قَالَ: فَاتَاهُ بِقَارُورَةٍ وَاسِعَةٍ الرَّأْسِ وَعَوْدِ شَجَرٍ، فَجَعَلَ يَسُلُتُ الْعِرْقَ مِنْ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى امْتَلَاتِ الْقَارُورَةُ، فَقَالَ: خُذُ، وَأَمُرُ بِنْتَكَ إِذَا ارَادَتْ أَنْ تَطَيَّبَ أَنْ تَغْمِسَ هَذَا الْعُودَ فِي الْقَارُورَةِ وَتطَيَّبَ بِهِ قَالَ: فَكَانَتُ إِذَا تَطَيَّبَتُ شَمَّ اَهُ لُ الْمَدِينَةِ رَائِحَةَ ذَلِكَ الطِّيبِ، فَسُمُّوا بَيْتَ المُطَيَّبينَ

لَمْ يَسُرُو هَـذَا انْحَدِيبَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ إلَّا سُفْيَانُ، وَلَا عَنْ سُفْيَانَ الَّا حَلْبَسٌ، تَفَرَّدَ بِهِ بِشُرٌ

2896 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّتُيُّ قَالَ: نا اَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ملتی ایش کے یاس آیا'اس نے عرض کی: یارسول الله! میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے میں بیند کرتا مول کہ اس حوالہ سے آپ میری مدد کریں کسی شی کے ساتھ۔آپ نے فر مایا: سردست میرے یاس کوئی شی نہیں بيكن كل آپ ميرے ياس آنا اور كط منه والى شيشى اور ایک لکڑی لانا' میرے اور آپ کے درمیان وعدہ تھا' مین دروازے کے پاس کھٹا ہوا' وہ فرماتے ہیں: میں ایک کھلے منہ والی شیشی اور درخت کی ٹہنی لایا' آپ نے اس میں اپی کلائی مبارک سے پیدنہ اُتار کر بھرنے لگے یہال تک کہ شیشی مجرگئ آپ نے فرمایا: لے لواور اپنی بٹی کو حکم دے دؤ جب تو خوشبولگانے کا ارادہ کرے تو پیہ کٹڑی اس پیالہ میں ڈالنا اور اس کے ساتھ خوشبو لگانا' وہ جب بھی خوشبولگاتی تو پورے مدینہ یاک میں پھیل جاتی تھی اس گھر کا نام مدینہ والوں نے خوشبو والا گھر رکھ

یہ حدیث ابوزناد سے صرف سفیان ہی روایت کرتے ہیں اور سفیان سے صرف صلبس روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں بشرا کیلے ہیں۔

حضرت زیال بن عبید بن حظله فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا حظلہ بن حذیم سے سنا' وہ فرماتے ہیں کہ

2896- أخرجه الطبراني في الكبير رقم الحديث: 3501 وأحمد جلد 5صفحه 67-68.

لَا يُسرُوك هَـذَا الْسَحَـدِيثُ عَنْ حَنْظَلَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: آبُو سَعِيدٍ

2897 - حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا نَصُرُ بُنُ عَلِي قَالَ: نا نَصُرُ بُنُ عَلِي قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ، عَنْ سَعُدِ بُنِ اَوْسٍ، عَنْ بِلَالٍ بُنِ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ عَنْ بِلَالٍ بُنِ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَمَّارٌ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، مَا لَمْ يَبُلُغُهُ السِّنُ يَقُولُ: عَمَّارٌ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، مَا لَمْ يَبُلُغُهُ السِّنُ لَعُولُ: عَمَّارٌ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، مَا لَمْ يَبُلُغُهُ السِّنُ لَمُ يَعُولُ: عَمَّارٌ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، مَا لَمْ يَبُلُغُهُ السِّنُ لَمْ يَعُلُونُ اللهِ سَعُدُ بُنُ اَوْسِ الْكَاتِبُ

2898 - حَـدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا نَصْرٌ قَالَ: نا نَصْرٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنُ عُبَيْدَةً، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ

میں اپنے دادا حذیم کے ساتھ رسول الد المقانی آنہ کی بارگاہ
میں گیا، عرض کی یارسول اللہ! میرے بیٹے ہیں : دوی کی
اور اس کے علاوہ اور بیران سے چھوٹا ہے، مجھے حضور
مائی آنہ نے قریب بلایا اور میرے سر پردست مبارک پھیرا
اور فرمایا: اللہ آپ کو برکت دے! حضرت ذیال فرمات
ہیں کہ میں نے حظلہ کو دیکھا، آپ کے پاس اگر ایسا
آ دمی لایاجا تا اس کے چرے پرورم ہوا ہوتا یا بکری لائی
جاتی اس کے تھنوں میں ورم ہوتا، آپ اللہ کا نام لے کر
اس جگھنوں میں ورم ہوتا، آپ اللہ کا نام لے کر
مبارک رکھا تھا، وہ ورم چلا جاتا تھا۔

بیر حدیث خظلہ سے ای سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں ابوسعیدا کیلے ہیں۔

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی کیے کہ کو حضرت عمار کے متعلق فرماتے ہوئے کا موات ہوئے کا اس طرح کیا جائے گا' جب تک آپ بلوغت کی عمر تک نہ پہنچیں۔

میر حدیث حذیفہ سے صرف ای سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں سعد بن اوس الکاتب روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طبق اللہ عماز میں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔

2898- أخرجه مسلم: المساجد جلد 1صفحه 409 وأبو داؤد: الصلاة جلد 1صفحه 260 رقم الحديث: 996 والترمذي: الصلاة جلد 2صفحه 53 رقم الحديث: 295 والنسائي: السهو جلد 3 صفحه 53 (باب كيف السلام على الشمال؟) وابن ماجة: الاقامة جلد 1صفحه 296 رقم الحديث: 914 .

عَلْقَ مَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسُلِيمَتَيْنِ فِي الصَّلاةِ

2899 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا نَصُرٌ قَالَ: نَا نَصُرٌ قَالَ: نَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: نَا ثَابِتٌ الْمُنَانِيُّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَحَابٌ رَجُلانِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَحَابٌ رَجُلانِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اَشَدُهُمَا حُبًّا لَيْسِهُ عَنْ وَجَلَّ اَشَدُهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ

مُحَمَّدُ بُنِ حَيَّانَ قَالَ: نَا اَبُو قُتُيَبَةَ سَلْمُ بُنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: نَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ حَيَّانَ قَالَ: نَا اَبُو قُتُيْبَةَ سَلْمُ بُنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثِنِي مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ سَالِمٍ اَبِي عَبُدِ اللهِ بُنِ اسَامَةَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ اَبِيهِ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ فَالَدٍ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صُومُوا مِنْ وَضَحِ إلَى وَضَحِ

لَمْ يَسُرُو هَلَا الْحَدِيثَ عَنُ اَبِي الْمَلِيحِ إِلَّا سَالِمٌ، وَلَا عَنُ سَالِمٍ إِلَّا مُفَضَّلٌ، تَفَرَّدَ بِهِ اَبُو قُتُيْبَةَ

2901 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُوسَى قَالَ: نا مُوسَى قَالَ: نا سَلُمٌ، عَنْ عُمَرَ بُنِ نَبُهَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي النَّعُلَيْنِ النَّبِيِّ صَلَّى فِي النَّعُلَيْنِ وَالنَّجُفَّةُ:

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عُمَرُ، تَفَرَّدُ سَلُمٌ

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں که جو دوآ دمی الله کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کرتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔

یہ حدیث ثابت سے صرف عبداللہ بن زبیر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت الولیح بن اسامہ بدلی این والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طبی ایک نے فرمایا: روزے رکھو ایک جاند سے دوسرے جاند تک۔

بیرحدیث ابولیح ہے سالم اور سالم سے مفضل روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں ابوقتیبدا کیلے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ نعلین اور موزے بہن کرنماز پڑھی۔

پیرحدیث قادہ ہے صرف عمر ہی روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں سلم اکیلے ہیں۔

2900- أخرجه الطبراني في الكبير رقم الحديث: 504 والبزار في كشف الأستار جلد1صفحه 482 .

2902 - حَدَّشَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ سَيْفٍ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ سَيْفٍ قَالَ: نا عُوَيْنُ بُنُ عَمْرٍ و الْقَيْسِيُّ اَخُو رِيَاحِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ: نا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ: نا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُنَ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ بُنرَيْ لَلهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَئُوا الْقُرُآنَ بِالْحُزُنِ، فَإِنَّهُ نَزَلَ عِلْمُونُ نَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَئُوا الْقُرُآنَ بِالْحُزُنِ، فَإِنَّهُ نَزَلَ بِالْحُزُنِ، فَإِنَّهُ نَزَلَ بِالْحُزُنِ، فَإِنَّهُ نَزَلَ بِالْحُزُنِ

2903 - وَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَوَاهِرُهَا مِنُ بَوَاطِنِهَا، وبَوَاطِنُهَا مِنْ ظَوَاهِرِهَا اَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُتَحَابِّينَ فِيهِ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيهِ، وَالْمُتَافِلِينَ فِيهِ

لَـمُ يَـرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا عُوَيْنٌ، تَفَرَّدَ بِهِمَا اِسْمَاعِيلُ

2904 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ سَيْفٍ قَالَ: نا جَعُفَرٌ الطَّبَعِيُّ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ اَنْسٍ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعُلِيهِ، وَرُبَّمَا خَلَعَهُمَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ

2905 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

حضرت عبدالله بن بریده اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضور التی ایک فی مایا: قرآن پڑھوغم میں ڈوب کر کیونکہ قرآن عم کی کیفیت ساتھ لے کرنازل مواہے۔

حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طرح اللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت ایسا ہوگا کہ اس کے اندر والا حصہ باہر سے دکھائی دے گا اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا وہ اللہ عز وجل نے تیار کیا ہے آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والوں آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں اور آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں کے اور آپس میں ایک دوسرے پرخرچ کرنے والوں کے لیے۔

یہ دونوں حدیثیں سعید سے صرف عوین ہی روایت کرتے ہیں' ان دونوں حدیثوں کو روایت کرنے والے اساعیل اکیلے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی آیا کی کو کھیان میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا 'جھی اُ تار کر پڑھتے ہوئے دیکھا۔

یہ حدیث جعفر سے صرف اساعیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت راشدابومحمرالحمانی فرماتے ہیں کہ میں ب

الْحَجَّاجِ السَّامِیُّ قَالَ: نا بَکَّارُ بُنُ سُقَيْرٍ قَالَ: حَلَّنِی رَاشِدٌ اَبُو مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِیُّ قَالَ: رَایُتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكِ، بِالزَّاوِیةِ، فَقُلْتُ: اَخْبِرُنِی عَنُ وُضُوءِ بُنَ مَالِكِ، بِالزَّاوِیةِ، فَقُلْتُ: اَخْبِرُنِی عَنُ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَیْفَ کَانَ؟ فَإِنَّهُ بَلَغَنِی اَنَّكَ كُنْتَ تُوضِّنُهُ قَالَ: نَعَمُ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، بَلَغَنِی اَنَّكَ كُنْتَ تُوضِّنُهُ قَالَ: نَعَمُ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَالِّغَنِی اَنَّكَ كُنْتَ تُوضِّنُهُ قَالَ: نَعَمُ ، فَدَعَا بِوصُوءٍ، فَلُمُّ فَالِّيَ بِطَسُتٍ وبِقَدَحٍ نُحِتَ، يَقُولُ: كَمَا نُحِتَ فِی اَلْمَاءِ، وَغَلِيهِ مِنَ الْمَاءِ، وَالْمَنْ مَعْمُ مَضَ ثَلاثًا، وَعَلَى كَدَیْهِ مِنَ الْمَاءِ، فَانُعَا عَلَی یَدَیْهِ مِنَ الْمَاءِ، فَانُعَا عَلَی یَدَیْهِ مِنَ الْمَاءِ، فَانْعَمَ غُسُلَ الْکُشُری ثَلاثًا، وَعَسَلَ وَجُهِهُ ثَلاثًا، ثُمَّ اَخْرَجَ یَدَهُ الْیُمُنی فَعَسَلَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ عَسَلَ الْیُسُری ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ فَعَسَلَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ عَسَلَ الْیُسُری ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ فَعَسَلَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ اَذْحَلَ كَقَیْهِ جَمِیعًا فِی الْمَاءِ فَذَکَرَ بِرَاسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً غَیْرَ اَنَّهُ اَمَرَّهَا عَلَی اُذُنیّهِ، فَمَسَحَ عَلَیْهِ مَا، ثُمَّ اَدْحَلَ کَقَیْهِ جَمِیعًا فِی الْمَاءِ فَذَکَرَ الْحَدِیتَ

2906 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا الصَّلْتُ بَنُ مُسَعُودٍ قَالَ: نا جَعْفَرُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا اَبُو ظِلَالٍ مَسَعُودٍ قَالَ: نا جَعْفَرُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا اَبُو ظِلَالٍ قَالَ: حَدَّثِنِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَلَكَ رَجُلانِ مَفَازَةً: عَابِدٌ، وَاللهِ مَلَى رَجُلانِ مَفَازَةً: عَابِدٌ، وَاللهِ مَلَى رَجُلانِ مَفَازَةً: عَابِدٌ، وَاللهِ مَلْ مَعَدُ مِيضَاةٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، صَاحِبُهُ يَنْظُرُ اللهِ وَهُوَ صَرِيعٌ، فَقَالَ: وَاللهِ لَئِنُ مَاتَ فَحَعَلَ يَنْظُرُ اللهِ وَهُوَ صَرِيعٌ، فَقَالَ: وَاللهِ لَئِنُ مَاتَ هَلَا الْمَعْدُ اللهِ فَعَيْمُ مَا يُعَدُّ مَا يَعْدُ اللهِ وَعُرَمٌ، فَرَشَّ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ وَسَقَاهُ فَصُلَهُ، فَلَيْ مَائِهِ وَسَقَاهُ فَصُلَهُ، فَعَلَى اللهِ وَعَزَمَ، فَرَشَّ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ وَسَقَاهُ فَصُلَهُ، فَعَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَقَاهُ فَصُلَهُ، فَعَلَهُ مَا مَائِهِ وَسَقَاهُ فَصُلَهُ، فَعَلَهُ مَائِهُ وَسَقَاهُ فَصُلَهُ فَعَلَهُ مَائِهُ وَسَقَاهُ فَصُلَهُ فَعَلَهُ اللهِ وَعَزَمَ، فَرَشَّ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ وَسَقَاهُ فَصُلَهُ وَعَلَهُ وَلَعْ اللهِ وَعَزَمَ، فَرَشَّ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ وَسَقَاهُ فَصُلَهُ وَعَلَهُ وَعَمْ اللهِ وَعَزَمَ، فَرَشَّ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ وَسَقَاهُ فَصُلَهُ وَعَلَى اللهِ وَعَزَمَ، فَرَشَّ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ وَسَقَاهُ فَصُلَهُ وَقَالًا الْمَفَازَةَ، فَيُوفَقُ الَّذِى بِهِ رَهَقٌ يَوْمَ

حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مقام زاویہ میں دیکھا' میں نے کہا: مجھے رسول اللہ ملٹی آبائی کے وضو کے متعلق بتا کیں!

آپ کیسے وضو کرتے تھے؟ کیونکہ مجھے خبر کینی ہے کہ تم

آپ ملٹی آبائی کو وضو کرواتے تھے۔ حضرت انس نے فرمایا:

می ہاں! آپ نے وضو کے لیے پانی مانگا! میں آپ کے بات رکھا'

پاس ایک تھال اور پیالہ لے کر آیا' آپ کے سامنے رکھا'

آپ نے دونوں ہاتھوں پر ہتھیلی سے پانی ڈالا' دونوں ہتھیلیوں کو دھویا' پھر تین مرتبہ دھویا' پھر دائیں ہاتھ کو بین مرتبہ دھویا' پھر دائیں ہاتھ کو بین مرتبہ دھویا پھر بائیں ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا پھر ائیں ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا اور سرکا ایک مرتبہ سے کیا اور دونوں کا نوں پر مسے گیا' وروں ہونوں ہتھیلیاں پانی میں اکھی داخل کیں اور حدیث ذکر کی۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے اللہ نے فرمایا: دوآ دی جنگل میں چل رہے تھے،
ایک عبادت گزار دوسرا گنا ہگار تھا، عبادت گزار کو پیاس
لگی یہاں تک که گرگیا اور اپنے ساتھی کو دیکھنے لگا، اس
کے پاس اپنے پینے کے لیے پانی تھا دوہ اس کو دیکھنے لگا، اس
وہ بسدھ پڑا تھا، اس نے کہا! قتم بخدا! اگریہ نیک بندہ
پیاس سے مرگیا باوجود یکہ میرے پاس پانی موجود ہے، تو
میں اللہ عز وجل ہے ہمیشہ نیکی نہیں پاسکوں گا، اگر میں
میں اللہ عز وجل ہے ہمیشہ نیکی نہیں پاسکوں گا، اگر میں
فیروسہ اور یقین کیا، اس پر پانی ڈالا۔ بچا ہوا اسے پلادیا۔
کھروسہ اور یقین کیا، اس پر پانی ڈالا۔ بچا ہوا اسے پلادیا۔
کیس وہ اُٹھا یہاں تک کہ جنگل ہے گزرگیا۔ قیامت کے
کیس وہ اُٹھا یہاں تک کہ جنگل ہے گزرگیا۔

الْقِيَامَةِ لِلُحِسَابِ، فَيُؤُمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَتَسُوقُهُ الْسَمَلانِكَةُ، فَيَسرَى الْعَسَابِذَ، فَيَقُولُ: يَا فُلانُ، اَمَا تَعُرِفُنِى؟ فَيَقُولُ: وَمَنْ اَنْتَ؟ فَيَقُولُ: آنَا فُلانُ الَّذِى اَنْعُرِفُنِى؟ فَيَقُولُ: وَمَنْ اَنْتَ؟ فَيَقُولُ: آنَا فُلانُ الَّذِى اَنْعُرِفُكَ عَلَى نَفُسِى يَوْمَ الْمَفَازَةَ، فَيَقُولُ: بَلَى، اَعْرِفُكَ. فَيَقُولُ: بَلَى مَنْ وَجَلَّ، فَيَقُولَ: يَا رَبِّ قَدُ حَتَّى يَقِفَ، فَيَدُعُو رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولَ: يَا رَبِّ قَدُ حَتَّى يَقِفَ، فَيَدُعُو رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولَ: يَا رَبِّ قَدُ حَتَّى يَقِفَ، فَيَدُعُولُ لِلْمَكِلِيَةِ وَجَلَّ، فَيَقُولَ: يَا رَبِّ قَدُ مَتَى يَقِفَ، فَيَدُولُ لَهُ: هُو لَكَ، فَيَجِىءُ فَيَا حُذُ بَيْدِ مَعْرُفُ بُنُ سُلَيْمَانَ: فَقُلْتُ اللهُ الْجَنَّةُ قَالَ جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ: فَقُلْتُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي ظِلَالٍ إِلَّا جَعُفَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ الصَّلْتُ

2907 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّى قَالَ: نا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ انْيُسِ عَبَّادٍ الْمَكِّى قَالَ: نا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ بُنِ سَالِمٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْمَعُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْمَعُ اصْحَابَكَ فَجَعَلْتُ اتَتَبَّعُهُمْ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلًا

دن گناہ گارکوحساب کے لیےروک لیا جائے گا۔اس کے متعلق حكم ديا جائے گا كه اس كوجہنم ميں ڈال دو۔ اس كو فرشتے ہا تک کر لے چلیں گئ عبادت گز ارکودہ دیکھے گا تو کے گا: اے فلان! کیا آپ مجھے پیچانے نہیں ہو؟ وہ کیے گا: آپ کون بیں؟ وہ جواب دے گا: میں وہی ہوں جس نے پیاس کی حالت میں آپ کوخود برتر جیج دی تھی وہ كے گا: كيون نہيں! بہجا نتا ہوں فرشتوں كو كيے گا بھبرو! وہ تھمریں گے وہ آئے گا یہاں تک کہ زے گا'اللہ عز وجل سے دعا کرے گا: اے رب! تُو اس کے احسان کو جانتا ہے کہ اس نے مجھے اپنے اوپر ترقیح دی تھی اے میرے رب! میرے لیے اس پررحم کر! یا اس کا معاملہ مجھ پرچھوڑ دے! الله عز وجل اس کوفر مائے گا: وہ تیرا ہے وہ آئے گا اینے بھائی کا ہاتھ بکڑے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں: میں نے ابوطلال سے کہا: حضرت الس نے آپ کورسول الله ملتي الله علم الله ملتي الله علم الله حواله سے بیان کیا ہے فرمایا: جی ہاں!

یہ حدیث ابوظلال سے صرف جعفر ہی روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں صلت اکیلے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ملٹی آیا نے فرمایا: اپنے ساتھیوں کو جمع کرو! میں مجد میں ایک ایک کر کے اٹھانے لگا' ہم حضور ملٹی آیا ہے دولت خانہ پر آئے' میں داخل ہوا' ہمارے آگے آپ نے دولہ بور کھے'ہم کوفر مایا: کھاؤاللہ ہمارے آگے آپ نے دولہ بورکھ'ہم کوفر مایا: کھاؤاللہ

رَجُلا، أوقِظُهُمْ، فَاتَيْنَا بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَخَلْنَا، فَوُضِعَتْ بَيْنَ اَيُدِينَا صَحْفَةُ صَنِيعٍ قَدْرَ مُدَّدُيْنِ شَعِيرٍ، فَقَالَ لَنَا: كُلُوا بِسُمِ اللهِ، وقَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ اللهِ مَسَلَّمَ عَيْدِهِ، مَا فِي آلِ الصَّحْمَدِ قَبَسُ شَيْءٍ غَيْرَ مَا تَرَوْنَهُ فَاكُلُنَا حَتَّى شَبِعْنَا، مُحَمَّدٍ قَبَسُ شَيْءٍ غَيْرَ مَا تَرَوْنَهُ فَاكُلُنَا حَتَّى شَبِعْنَا، وَبَقِي مِنْهَا بَقِيَّةٌ، وَكُنَّا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إلَى الثَّمَانِينَ وَبَقِي مِنْهَا بَقِيَّةٌ، وَكُنَّا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إلَى الثَّمَانِينَ وَبَقِي مِنْهَا بَقِيَّةٌ، وَكُنَّا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إلَى الثَّمَانِينَ فَي مِنْهَا بَقِيَةً ، وَكُنَّا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إلَى الثَّمَانِينَ فَي مِنْهَا بَقِيَّةٌ ، وَكُنَّا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إلَى الثَّمَانِينَ فِيهَا اللهِ فَي مِنْهَا بَقِيَةً ، وَكُنَّا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إلَى الثَّمَانِينَ مِنْ الْمَابِينَ فَي مِنْهَا بَقِيلًا أَنْ فِيهَا اثَوْ فِيهَا اثَوْ فَيهَا اثَوْ فَيهَا اثَوْ فَيهَا اثَوْ الْاصَابِع

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ سَالِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النّيسُ بُنُ آبِي يَحْيَى

سَيَّادٍ الْمَرُوزِيُّ قَالَ: نا عَبْدَانُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنْ اَبِي سَيَّادٍ الْمَرُوزِيُّ قَالَ: نا عَبْدَانُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنْ اَبِي حَدُمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي زِيادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ثَقُلَ، وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، إِذْ دَحَلَ عَلِيٌّ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ رَاسَهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ رَاسَهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ رَاسَهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ رَاسَهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ رَاسَهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ رَاسَهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِي فَا مَعْدُ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَامُوا عَلَى الْبَابِ، وَجَاءَ الْعَبَّاسُ وَمَعَهُ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَامُوا عَلَى الْبَابِ، وَجَاءَ الْعَبَّاسُ وَمَعَهُ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَامُوا عَلَى الْبَابِ، وَسَعْ عَلَى عَلِي يَقُولُ: مَا زِلْتَ طَيّبًا حَيًّا، وطَيّبًا مَيّتًا، وَسَعْ عَلَى يَعُولُ: اللهُ عَلَيْ يَعُولُ: اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ مَعْ مَنْ الْمُ مَرَاءَةِ، وَاقْبِلُوا عَلَى الْبَابِ، وَسَطَعَ تُ رِيحُهُ طَيِّبًةً لَمْ يَجِدُوا مِثْلَهَا، فَقَالُ: النَّهَا وَسَعْ عَنْ رَبِحُهُ حَنِينِ الْمَرْدَاءِ مُلُوا عَلَى رَبِحُ حَنِينِ لَكَ حَنِينِ الْمُ مَرْاءَةِ، وَاقْبِلُوا عَلَى رَبِحُ حَنِينِ لَكَ حَنِينِ الْمُ مَرْاءَةِ، وَاقْبِلُوا عَلَى رَبِحُ حَنِينِكَ كَحَنِينِ الْمُمْرَاءَةِ، وَاقْبِلُوا عَلَى رَبِحُهُ حَنِينِكَ كَحَنِينِ الْمُمْرَاءَةِ، وَاقْفِهُ وَالْمُ الْمُ الْمُوا عَلَى الْمُ الْمُوا عَلَى الْمُ الْمُوا عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

کا نام لے کر۔ اور رسول اللہ ملی آئی آئی نے فر مایا جس وقت پیالہ رکھا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! آل محمد کے پاس اس کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے جوتم و کیے رہے ہو۔ ہم نے کھایا اور سیر ہو گئ باقی کنگر اسی طرح بڑا رہا' ہم ستر یا اسی افراد تھے۔ حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ ہے عرض کی گئ جبتم کھا کر فارغ ہوئے تو اس میں کوئی کی دیمی فی فر مایا: جس وقت ہم کھا کر فارغ ہوئے تو اس میں کوئی کی دیمی فی فر مایا: جس وقت ہم کھا کر فارغ ہوئے تو اس میں صرف انگیوں کے فر مایا تھے۔

بیر حدیث اسحاق بن سالم سے صرف انیس بن الی یخیٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضور طرائی این عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں که حضور طرائی آلیے جب بیار ہوئے تو آپ کے پاس حضرت علی رضی عائشہ اور حفصہ رضی الله عنها تھیں 'اجا نک حضرت علی رضی الله عنه داخل ہوئے 'جب حضور طرائی آلیے نے ان کو دیکھا تو آپ نے ابنا سر اٹھایا 'پھر فرمایا: میرے قریب ہو جاؤ! آپ نے اُن کے ساتھ طیک لگائی 'میں خوشرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے 'دروازہ بند کر ہواتو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے 'دروازہ بند کر دیا 'حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے رہے 'دروازہ بند کر کیا تھے عبد المطلب کے بیٹے تھے' وہ دروازہ پر کھڑے رہے 'حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: آپ کی زندگی اور وصال مبارک میں خوشبومہی رہی 'اس کی مثل لوگوں نے نہیں پائی ہے' میں خوشبومہی رہی 'اس کی مثل لوگوں نے نہیں پائی ہے' میں خوشبومہی رہی 'اس کی مثل لوگوں نے نہیں پائی ہے'

صَاحِبِكُمْ فَقَالَتِ الْآنُصَارُ: اَدْخِلُوا عَلَى الْفَضُلَ بَنَ الْعَبَّاسِ، فَقَالَتِ الْآنُصَارُ: نَشَدُنَا كُمْ بِاللَّهِ فِي نَصِيبِنَا مِن رَسُولِ اللهِ، فَادْخَلُوا رَجُلا مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بِنُ خَوْلِيّ، يَحْمِلُ جَرَّةً بِاحْدَى يَدَيْهِ، فَسَمِعُوا صَوْتًا فِي الْبَيْتِ: لَا تُحَرِّدُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْتِ: لَا تُحَرِّدُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاغْسِلُوهُ كَمَا هُو فِي قَمِيصِهِ، فَعَسَّلهُ عَلِيٌّ، وَسَلَّمَ، وَاغْسِلُوهُ كَمَا هُو فِي قَمِيصِهِ، فَعَسَّلهُ عَلِيٌّ، يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ الْقَمِيصِ، وَالْفَصْلُ يُمُسِكُ النَّوْبَ عَرْقَةً، عَنْهُ، وَالْآنُوبَ عَرْقَةً، وَعَلَى يَدِ عَلِيٍّ خِرُقَةً، يُدُخِلُ يَدَهُ تَحْتَ الْقَمِيصِ، وَالْفَصْلُ يَدِ عَلِيٍّ خِرُقَةً، يَدُخِلُ يَدَهُ تَحْتَ الْقَمِيصِ

2909 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا الصَّلْتُ بُنُ مَسعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّفُودِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ السَّفُ اوِيُّ قَالَ: كَانَ الْعَرَبُ شُعَيْبِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ الْعَرَبُ شُعَيْبِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ الْعَرَبُ شُعَيْبِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ الْعَرَبُ الْعَربُ سَعْدُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَعَمَّا شَهُرَيْنِ، وَلَا يُصِيبُونَ الْسَجَةِ وَعِشُرِينَ سَنَةً مَرَّةً، وَهُو السَّيهِ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ، فَلَمَّا السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَامِ الْمُعَلِى الْمُعْمِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

آپ سے خوشہومہک رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اینے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے حضرت علی نے فرمایا میر بے پاس فضل بن عباس داخل ہوجا ہیں! انصار کہنے گئے: ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں رسول اللہ طبیعی کہنے گئے: ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں رسول اللہ کا ہمارا بھی حصہ ہے انصار میں ایک طبیعی کے این من خولی کہا جاتا تھا 'اس نے آ دمی داخل ہوا 'اس کو اوس بن خولی کہا جاتا تھا 'اس نے اپنے ہاتھ میں ایک گھڑا اُٹھایا' اس نے گھر کے اندر آ واز سن رسول اللہ طبیعی گئے اُٹھا گئے گئے ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں جو آپ پر ہے۔ حضرت علی نے قسل دیا آپ نے اپنا ہاتھ حضور ملی گئی ہی ہما کہ انصاری پانی بہا اور فضل نے آپ سے کیڑا کیڑا ہوا تھا' انصاری پانی بہا اور فضل نے آپ سے کیڑا کیڑا ہوا تھا' انصاری پانی بہا میں کے نیچے دافل کرتے تھے۔ میں کیڑا تھا' وہ آپ کی تیص کے نیچے دافل کرتے تھے۔

حفرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ سال کو مہینہ اور دو مہینے بناتے سے وہ ہر چھیں (۲۷) سال میں ایک بارضح وقت پر جج کرتے سے یہ بی نی وی مطلب ہے جس کا اللہ عز وجل نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے جس سال لوگوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جج کس سال لوگوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جج کس سال لوگوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپندہ سال حضور ملی ایک نے اس کا نام جج اکبر رکھا تھا، پھر آپندہ سال حضور ملی ایک تو حضور کیا کوگوں نے جاندوں کے گزرنے کا انتظار کیا تو حضور ملی کی تو بیدا کیا ہے۔ ملی دن پر جائے گا جس دن اللہ عز وجل نے رمین و آسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ عز وجل نے رمین و آسان کو پیدا کیا ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الزَّمَانَ قَلِ اسْتَدَارَ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْإَرْضَ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبِ إِلَّا دَاوُدُ بُنُ آبِي هُندَ، وَلَا عَنْ دَاوُدَ إِلَّا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ الصَّلْتُ

2910 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا جَعْفَرُ بُنُ مِهْرَانَ السَّبَاكُ قَالَ: نا عَبْدُ الُوارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ الْيُوبَ، عَنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ، وَهُو بِمَكَّةَ، بِالنَّحْمِ، وَسَجَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ، وَهُو بِمَكَّةَ، بِالنَّحْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْحِنَّ وَالْحِنَّ وَالْإِنُسُ

كَمْ يَسرُوِ هَـذَا الْمَحَدِيـتُ عَنْ آيُّوبَ إِلَّا عَبُدُ وَارِثِ

2911 - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: نَا عَبُدُ الْوَارِثِ، عَنُ آيُّوبَ، عَنُ نَافِعِ، الْحَجَّاجِ قَالَ: نَا عَبُدُ الْوَارِثِ، عَنُ آيُّوبَ، عَنُ نَافِعِ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنِ البُّنِ عُمَرَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَابُدَنُوا بِالْعَشَاءِ لَذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَابُدَنُوا بِالْعَشَاءِ لَهُ لَهُ مَنْ اللهُ عَبْدُ لَهُ مَنْ اللهُ عَنْ آيُّوبَ إِلَّا عَبْدُ

2912 - حَـدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ

سے روایت کرتے ہیں ان سے صرف داؤد بن ابی ہند ہی
روایت کرتے ہیں ان سے صرف داؤد بن ابی ہند ہی
روایت کرتے ہیں اور داؤد سے صرف محمد بن عبدالرحلٰ ہی
روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں صلت اکیلے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی الله عنہما فرماتے ہیں کہ
حضور ملتہ ایک ہیں سورہ عجم کا سجدہ کیا آ پ کے
ساتھ مسلمان مشرک جن وانس نے عجدہ کیا۔

بیرحدیث ایوب سے صرف عبدالوارث ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیم نے فرمایا: جب شام کا کھانا حاضر ہو اور نماز کا وقت ہوجائے تو پہلے کھانا کھالیا کرو۔

یہ حدیث الوب سے صرف عبدالوارث ہی روایت تے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

2910- أخرجه البخارى: السجود جلد 2صفحه 644 رقم الحديث: 1071 والترمذى: سننه جلد 2صفحه 464 رقم الحديث: 575 والترمذي: 575 .

2911- اخرجه البخباري: الأطعمة جلد9صفحه 497-498 رقم الحديث: 5463 ومسلم: المساجد جلد 1 صفحه 392

2912- أخرجه البخارى: الأشربة جلد10صفحه 69 رقم الحديث: 5610 ومسلم: الأشربة جلد 3 صفحه 1574

437

الْحَجَّاجِ السَّامِیُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ الْجَعْدِ الْهُذَلِیُّ قَالَ: خَمَّرُو بُنُ دِینَارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ قَالَ: حَدَّثَنَى عَمُرُو بُنُ دِینَارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْبُسُرِ اَنْ يُخْلَطَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ الْجَعْدِ إِلَّا الْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ

الْحَجَّاجِ قَالَ: نا بَكَّارُ بُنُ سُقَيْرٍ الْاَعْرَ جُ قَالَ: كَا بَكَّارُ بُنُ سُقَيْرٍ الْاَعْرَ جُ قَالَ: حَرَجَ حَدَّ ثَنِى اَبِى سُقَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يُوْمٍ مِنْ رَسُولُ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يُوْمٍ مِنْ مَنْ زِلِهِ، وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ، فَاَخَذَ فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَهِ بَنَاهٌ مَنْ اَصْحَابِهِ، فَاَخَذَ فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَهِ بِنَةِ فَصَرَّ بِفِننَاءِ قَوْمٍ، وَسَخُلَةٌ مَيْتَةٌ مَلْوُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْ مَلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ هُلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ عَلَى اَهُلِهَا اِذُ عَمْ، يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اَهُلِهَا اِذُ طَرَحُوهَا هَكَلَ اللهِ مِنْ هَذِهِ السَّخُلَةِ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ السَّخُلَةِ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ السَّخُلَةِ عَلَى اللهِ عَنْ هَذِهِ السَّخُلَةِ عَلَى اللهِ عَنْ هَذِهِ السَّخُلَةِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ هَذِهِ السَّخُلَةِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ هَذِهِ السَّخُلَةِ عَلَى اللهِ السَّخُلَةِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

لَا يُسرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّا بِهَذَا الْالْسِنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ بَكَّارُ بُنُ سُقَيْرِ

2914 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمَوَاهِيمُ بُنُ الْمَوَرَوْمِ الْمَدَجَّاحِ السَّامِتُّ قَالَ: نا حِبَّانُ بُنُ يَسَارٍ اَبُو رَوْحٍ

حضور ملی ایک تر اور خشک تھجوری ملانے سے منع فر مایا ہے ( کد دونوں کوالگ الگ بیچا جائے )۔

بیرحدیث حماد بن جعد سے صرف ابراہیم بن حجاج ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ اُلیے اللہ رات اپنے گھر سے نکلے آپ کے ماتھ صحابہ کرام بھی تھے آپ مدینہ کی کمی گئی سے گزرنے لگئے آپ کا گزرا کی قوم کے حن سے ہواان کے حن میں بکری کے بچے کو پایا جو مردار پڑا ہوا تھا۔ اس کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا: تم میردار دیکھر ہے ہو کہ اس کے مالک نے اس کو حقیر سمجھ کر میں بیمردار دیکھر ہے ہو کہ اس کے مالک نے اس کو حقیر سمجھ کر اس ہے ہو کہ اس نے مال دیا اس سے بھی زیادہ اللہ! آپ نے فرمایا: اللہ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے متنا میمردارا پنے مالک پر جب اس نے اس کو اس کو اس کو اس کو اس کی اس کی اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کی اس کے اس کو کھینگ دیا ہے۔

ابن عمرے بیرحدیث اس سندے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں ابن سقیر اکیلے ہیں۔

2913- انظر: الثقات جلد6صفحه 107.

2914- أخرجه أحمد: المسند جلد 4 صفحه 218 رقم الحديث: 17610 والطبراني في الكبير جلد 19 صفحه 275 رقم الحديث: 604 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 265 .

الْكِكلابِيُّ قَالَ: نا بُرَيْدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيُّ، عَنُ آبِيهِ، آنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ مَا أَغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقُومِ: يَا نَبِيَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله مَ اعْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله مَ اعْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا نَبِيَّ اللهُمَ اعْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا نَبِيَّ الله الله وَ الرَّابِعَةِ قَالَ: اللهِ مَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ ، حَتَى إِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ آبِي مَرْيَمَ إلَّا حِبَّانُ بْنُ يَسَارِ

2915 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: نَا مَيْمُونُ بُنُ نَجِيحِ اَبُو الْحَسَنِ قَالَ: نَا الْحَسَنُ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: اَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى اَشْتَهِى الْجَهَادَ، وَالِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى اَشْتَهِى الْجَهَادَ، وَالِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى اَشْتَهِى الْجَهَادَ، وَالِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فَابُلِ اللَّهَ عُذُرًا فِي بِرَّهَا، وَالِنَّهُ يُلُو اللَّهَ عُذُرًا فِي بِرَّهَا، فَالَّذَ الْعَلْتَ ذَلِكَ فَانُتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، وَاللَّهُ وَبِرَّهَا اللَّهُ وَبِرَّهَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا مَيْمُونٌ

2916 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ سَلَمَةُ بُنِ

فرماتے ہوئے سنا: اے اللہ! حلق کروانے والوں کو بخش دے! قوم میں ایک آ دمی نے عرض کی: اے اللہ کے نی! بال کثوانے والوں کے لیے بھی دعا کریں آپ نے پھر دعا کی: اے اللہ! حلق کروانے والوں کی مغفرت کر! چوشی مرتبہ آپ نے بال کم کٹوانے والوں کے ملے دعا کی۔

میر حدیث بریدہ بن ابی مریم سے ضرف حبان بن بیار ہی روایت کرنے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که
ایک آ دمی حضور طرفی الله عنه فرماتے ہیں که
میں جہاد کرنا چاہتا ہول لیکن میں اس کی طاقت نہیں رکھتا
ہوں آپ نے فرمایا: کیا تیرے والدین میں کوئی ایک
زندہ ہے؟ اس نے عرض کی: میری والدہ زندہ ہے آپ
نے فرمایا: الله عزوجل نے تیرا عذر قبول کرلیا' مال کی
خدمت کی وجہ ہے اگر تُو مال کی خدمت کرے گا تو جج و
عرہ و جہاد کا ثواب پالے گابشر طیکہ مال بھی تجھ سے راضی
ہواللہ ہے ڈراور مال سے نیکی کر۔

بیرحدیث حسن سے صرف میمون ہی روایت کرتے

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملتی آلیم کے پاس منے آپ کوئی شے کھا رہے تھے صحابہ

2916- أخرجه البخارى في العلم جلد 1صفحه 198-199 رقم الحديث: 72 ومسلم: المنافقين جلد 4 صفحه 2165 و 2165 و أحمد: المسند جلد 2 صفحه 18 وقم الحديث: 4598 والطبراني في الكبير جلد 12 صفحه 412 وقم الحديث: 13521 .

كُهَيْلٍ، عَنُ ابِيهِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهُو يَاكُلُ جُمَّارًا، وَالْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَانَا اصْغُرُ الْقَوْم، وَقَالَ : هَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَانَا اصْغُرُ الْقَوْم، وَقَالَ: هَى النَّخُلَةُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا يَحْيَى

الرَّحُمَنِ بُنُ صَالِحِ الْآزُدِیُّ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ هَاشِمِ السَّحْمَنِ بُنُ صَالِحِ الْآزُدِیُّ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ هَاشِمِ السَّرِحُمَنِ بُنُ صَالِحِ الْآزُدِیُّ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ هَاشِمِ ابْدو مَالِكِ الْجَنبِیُّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثِنِی الْبَهْزِیُّ قَالَ: سَالُتُ الْحُسَیْنَ بُنَ عَلِیٍّ، عَنُ تَشَهُّدِ عَلِیٍّ مَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: هُو تَشَهُّدُ البَّیِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: التَّحِیَّاتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: التَّحِیَّاتُ وَالرَّائِحَاتُ، وَالزَّاکِیَاتُ وَالسَّابِعَاتُ السَّابِعَاتُ الطَّاهِرَاتُ لِلَهِ وَالنَّاعِمَاتُ السَّابِعَاتُ الطَّاهِرَاتُ لِلَهِ اللهِ لَلهِ وَالنَّاعِمَاتُ السَّابِعَاتُ الطَّاهِرَاتُ لِلَهِ وَالْزَاکِیَاتُ وَالنَّاعِمَاتُ السَّابِعَاتُ الطَّاهِرَاتُ لِلَهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّابِعَاتُ الطَّاهِرَاتُ لِلَهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَابِعَاتُ الطَّاهِرَاتُ لِلَهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنَالِ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُو

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَطَاءِ إلَّا مُرُّو

2918 - حَدَّثَنَا إِبُسرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ الرَّحِمَٰ ِ بُنُ صَالِحٍ الْآزُدِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ نَصَيْرٍ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ سِيَاهٍ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ اَبِى

آپ کے پاس تشریف فرماتھ حضور مل فرائے فرمایا وہ کون سا درخت ہے؟ جس کی مثال مسلمان آ دمی کی طرت ہے مارے مار مار مار کے میاں تک کہ قریب تھا کہ میں رسول کریم مل فریق کے جواب دیتا حالت بیتی کہ میں قوم میں چھوٹا تھا آ پ نے فرمایا: وہ کھجور ہے۔

یہ حدیث سلمہ سے صرف یجی ہی روایت کرتے

حفرت بہری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میں بن علی رضی اللہ عنہ اسے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کون می اللہ عنہ کون می التحات پڑھتے سے فرمایا: وہی جو حضورط التھ اللہ بڑھتے سے میں نے کہا کہ مجھے وہ التحات سکھاؤ جو نبی کریم طرف اللہ سکھاؤ کے اللہ و الصلوات والطّیبات اللی آخرہ"۔

یہ حدیث عبداللہ بن عطاء سے صرف عمرو ہی روایت کرتے ہیں۔

2917- أخرجه الطبراني في الكبير رقم الحديث: 2905

2918- أخرجه البخارى: المناقب جلد6صفحه 654 رقم الحديث: 3560 ومسلم: الفضائل جلد 4صفحه 1813

شَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ النَّهَ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ النَّهَ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ النَّهَ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيْنِ إِلَّا الْخُتَارَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ المُرَيْنِ اللَّهُ الْخُتَارَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُرَيْنِ اللَّهُ الْخُتَارَ الْعَلَيْمِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُرَيْنِ اللَّهُ الْعُتَارَ الْمُعَلَيْمِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُرَيْنِ اللَّهُ الْمُتَارَ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا عَبُدُ لَعَزِيز

2919 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِيدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَبَادَةَ، عَنْ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِصِبْيَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ

2920 - وَبِهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَخَ بِهِمَا، يَعْنِى: الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.

لَـمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَيْنِ عَنْ سَعِيدٍ اِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ وَاءٍ

عَلَّمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ: سُبْحَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَفْرَ الله عَفْرَ لَهُ وَمَنُ اعْانَ عَلَى اللهُ عَفَرَ لَهُ وَمَنُ اعَانَ عَلَى اللهُ عَفَرَ لَهُ وَمَنْ المُعَانَ عَلَى اللهُ عَفَرَ لَهُ وَمَنْ اعَانَ عَلَى اللهُ عَفَرَ لَهُ وَمَنْ اعَانَ عَلَى اللهُ عَفَرَ لَهُ وَمَنْ اعْلَى اللهُ عَفَرَ لَهُ وَمَنْ اعْلَى اللهُ عَفْرَ لَهُ وَمَنْ اعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَفْرَ لَهُ وَمَنْ اعْلَى اللهُ عَفْرَ لَهُ وَمَنْ اعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَفْرَ لَهُ اللهُ عَفْرَ لَهُ وَمَنْ اعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَفْرَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَفْرَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

بی حدیث حبیب سے صرف عبدالعزیز ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی لیا لیا بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ اُن کوسلام کرتے۔

ید دونول حدیثیں سعید سے صرف محمد بن سواء ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملے اللہ ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملے اللہ ابنائی نے لیے دی ملیاں کھی جائیں گئ جس نے دیں مرتبہ پڑھا اس کے لیے ایک سونیکیاں کھی جائیں گئ جس نے اللہ ہے بخشش مانگی اللہ عزوجل اس کومعاف کردے گا ، جوظلم کرنے کے لیے لڑایا بغیرعلم کے لڑا و مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہے لیے لڑایا بغیرعلم کے لڑا و مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہے

2919- أخرجه البخارى: الاستئذان جلد11صفحه 34 رقم الحديث: 6247 ومسلم: السلام جلد 4صفحه 1708 .

2920- أخرجه البخارى: الحج جلد 3صفحه 477 رقم الحديث: 1548 . انظر: تلخيص الحبير جلد 2صفحه 246 رقم

2921- أخرجه أحمد: جلد 2صفحه 112 رقم البعديث: 5543 والبي هقى في الكبير جلد 8صفحه 576 رقم البعديث: 17618-17617 .

خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ اَوَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَبْرَحَ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَلِّمِنُ حُدُودِ اللهِ، فَقَدُ ضَادَّ الله، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ اَوْ دِرْهَمٌ قُصَّ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُسَيْنِ إِلَّا مُحَمَّدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

قَالَ: نا مُحَمَّدُ بَنُ سَوَاءٍ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ الشَّعِيدِ، عَنُ حَالِيرِ بَنِ سَمُرَةً قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابِي عِنْدَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَكُونُ لِهَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَمُ السَّمَ عَهَا، فَقُلْتُ لِآبِي: الْكَلِمَةُ الَّتِي هَمَسَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كُلُّهُمْ مِنُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كُلُّهُمْ مِنُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كُلُّهُمْ مِنُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كُلُّهُمْ مِنُ قَوْرَيْشٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ

2923 - وَبِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِى بَكُرَدةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِى بَكُرَدةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يُرَحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ

گا یہاں تک کداس سے باز آ جائے جس نے اللہ کی حدود میں سے کسی حدود میں سے کسی حدکوٹالنے کی سفارش کی اللہ اس سے ناراض ہوگا ، جو اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس کے ذمہ قرض تھا ایک دیناریا درہم ۔اس کی نیکیوں سے اس کا برلہ دیا جائے گا ، جس وقت اس کا قرض ادا کرنے کے بلے درہم اور دینار نہ ہوگا۔

یہ حدیث حسین سے صرف محمد ہی روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں محمد بن عبدالرحمٰن اسکیے

حضرت جابر بن سمرہ رئی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور طرف اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نے فرمایا: ائمہ بارہ ہوں گئے جواس کورسوا کرنا چاہے گا وہ ان کونقصان نہیں دے سکے گا رسول اللہ طرف اللہ سے اللہ ان کونقصان نہیں دے سکے گا رسول اللہ طرف اللہ نہیں نہیں ہے والد سے بات آ ہستہ کی جے میں نہیں سکا میں نے اپنے والد سے کہا کہ جو کلمہ حضور طرف ایک تی ہے؟ کہا کہ جو کلمہ حضور طرف ایک تی ہے؟ فرمایا: آپ طرف ایک تی سارے کے سارے میں سے ہوں گے۔

یہ حدیث قادہ سے صرف سعید ہی روایت کرتے ۱-

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کی آنے فرمایا: جس نے معاہدہ بغیر حق کے توڑا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو پانچ سوسال مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔

خَمْسِمِائَةِ عَامِ

لَمْ يَرُو ِ هَلَا الْجَدِيثَ عَنُ سَعِيدٍ إِلَّا مُحَمَّدٌ

الْعَلاءِ الْهَـمُـدَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ الْعَلاءِ اللهِ مُدَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ: وَمِائَتَيْنِ قَالَ: نا الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْخَازِنُ قَالَ: نا الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْخَازِنُ قَالَ: نا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلْمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ قَبْلَةٌ

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو إلَّا الْجَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو إلَّا الْبُو مَعْشَرِ

2925 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بُنُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَازِنُ قَالَ: نَا آبُو حَفْصِ الْآبَّارُ، عَنِ ابْنِ اَبُو حَفْصِ الْآبَّارُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ اَبِي كَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدِيـتَ عَنُ نَافِعِ إِلَّا ابْنُ آبِى لَيُلَى إِلَّا آبُنُ آبِى لَيُلَى إِلَّا آبُو حَفُصٍ، تَفَرَّدَ بِهِ النَّحادِثُ الْحَادِثُ

2926 - مَسَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا مَرَّارُ بُنُ مَ مَدَّارُ بُنُ مَعَيدٍ اَبُو مَ مَنْ سَعِيدٍ اَبُو

یہ حدیث سعید سے صرف محد ہی روایت کرتے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتا اللہ فے فرمایا: مشرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

بیرحدیث محمد بن عمرو سے صرف ابومعشر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که حضرت بریرہ کا شوہرغلام تھا۔

میر حدیث نافع سے صرف ابن ابی لیلیٰ اور ابن ابی لیلیٰ سے صرف ابوحفص روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں حادث اکیلے ہیں۔

حفرت زید بن اسلم این والد اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت عمر نے رماد والے سال حج کیا

2924- أخرجه الترمذي: الصلاة جلد 2صفحه 171 رقم الحديث: 342-344 وابن ماجة: الاقامة جلد 1صفحه 323 رقم الحديث: 1011 . انظر: نصب الراية جلد 1صفحه 303 .

2925- أخرجه الدارقطني: سننه جلد 3صفحه 293 رقم الحديث: 178-177 ـ انتظر: الخيص الحبير جلد 3 صفحه 302-302 رقم الحديث: 8 ـ

سولہ سال جب سقیا اور عرج کے مقام پر آئے اور رات کے وقت آ پ کے سامنے راستہ میں ایک سوار دکھائی دیا' اس نے آ واز دی کہا: کیاتم میں رسول الله طاق الله موجود ہیں'اس کوحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تیرے لیے ہلاکت ہو! کیا توسمجھتا ہے؟ اس نے کہا:عقل والا ہوں تب ہی میں چل رہا ہوں اس نے کہا: کیا رسول الله طبع الله کا وصال ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا: آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ وہ رو پڑا' صحابہ کرام بھی رو پڑے اس نے کہا: آپ طرفی ایم المیرالمؤمنین کون ہے؟ صحابه كرام نے كها: ابن الى قاف! اس نے كها: احف بن تميم كے خاندان سے؟ صحابة كرام نے كہا: جي بال! اس نے کہا: کیا وہتم میں موجود ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا: ان کا وصال ہو گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے: اس نے دعا کی صحابہ کرام نے بھی دعا کی اس نے کہا: ان کے بعد الميرالمؤمنين كون ہے؟ كہا: عمر بن خطاب ہيں اس نے كها: بن عدى كاسرخ أوى؟ صحابة كرام نے كها: جي بال! وبی ہتی جوابھی آپ سے ہمکل مجھی تم کہاں ہو؟ اے بنوامیہ کے سفید آ دمی اور بنی ہاشم کا اصلع ؟ انہوں نے جواب دیا: موجود ہیں تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا: میں رسول كريم طلي يترام على جبكه مين ابوققيل جعيلى مول-میں نے اسلام قبول کیا 'بیعت کی۔ آپ کے ساتھ ستو پیا ' سلے چند گھونٹ آ یا نے لیے (جو پتلے ہوتے ہیں) اور بعد والے مجھے بلائے (جو گاڑھے ہوتے ہیں) خداک فتم إمسلسل میں اُس کی سفیدی محسوس کررہا ہوں جب

زَكُورِيًّا الْمَدَنِيُّ، حَافِظُ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بَنِ قَيْسِ مَوْلَى بَنِي الْحَارِثِ بُن فِهُ رِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أبيهِ أَسْلَمَ قَالَ: حَجَّ عُمَرُ عَامَ الرَّمَادَةِ سَنَةَ سِتَّ عَشُرَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ السُّفِّيا وَالْعَرْجِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، عَرَضَ لَهُ رَاكِبٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَصَاحَ: أَيُّهَا الرَّكُبُ، آفِيكُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَيُلَكَ، اَتَعْقِلُ؟ فَقَالَ: الْعَقْلُ سَاقَنِي إِلَيْكَ، تُؤُفِّي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: تُولُقِيَ، فَبَكَى وَبَكِي النَّاسُ، فَقَالَ: مَنُ وَلِيَ الْآمُو بَعْدَهُ؟ قَالُوا: ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَ: أَحْنَفُ بَنِي تَيْم؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَهُو فِيكُمْ؟ قَالُوا: قَدْ تُوفِيِّي قَالَ: فَدَعَا، وَدَعَا النَّاسُ، فَقَالَ: مَنْ وَلِيَ الْآمُرَ بَعْدَهُ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: اَحْمَرُ بَنِي عَدِيٍّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، هُوَ الَّذِي كَلَّمَكَ قَالَ: فَايْنَ كُنْتُمْ عَنْ اَبْيَضَ بَنِي اُمَّيَّةَ اَوْ أَصْلَعَ بَنِي هَاشِعٍ؟ قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ، فَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ، وَآنَا أَبُو عَقِيلٍ الْجُعَيْلِيُّ، عَلَى رِدْهَةِ جُعَيْلٍ، فَأَسْلَمْتُ وَبَايَعْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُ شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ، شَرِبَ ٱوَّلَهَا وَسَقَانِي آخِرَهَا، فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ آجِدُ شِبَعَهَا كُلَّمَا جُعْتُ، وَبَوْدَهَا كُنَّكَمَا عَطِشُتُ، وَرِيَّهَا كُلَّمَا ظَمِئْتُ إلَى يَوُمِي هَذَا، ثُمَّ تَسَنَّمُتُ هَذَا الْجَبَلَ الْاَبْيَضَ اللَّا وزَوْجَتِي وَبَنَاتٌ لِي، فَكُنتُ فِيهِ اُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَآصُومُ شَهْرًا فِي السَّنَةِ،

وَاذْبَـحُ لِعَشُـرِ ذِي الْحِجَّةِ فَذَلِكَ مَا عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ذَخَلَتُ هَذِهِ السَّنَةُ، فَلا وَاللَّهِ مَا بَقِيَتُ لَنَا شَاةٌ إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ بَعَتَهَا اللِّذِنُبُ الْبَارِحَةَ، فَاكَلَ بَعْضَهَا وَاكَلُنَا بَعْضَهَا، فَالْغَوْثَ، الْغَوْثَ فَقَالَ عُمَرُ: آتَاكَ الْغَوْثُ، أَصْبِحُ مَعَنَا بِالْمَاءِ وَمَضَى عُمَرُ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ، وَجَعَلَ يَنْتَظِرُ، وَأَخَّرَ الرَّوَاحَ مِنْ أَجْلِهِ، فَلَمْ يَأْتِ، فَدَعَا صَاحِبَ الْمَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ ابَا عَقِيلِ الْجُعَيْلِيَّ مَعَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَهُ وَزَوْجَتُهُ، فَإِذَا جَائِكَ فَٱنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى اَهْلِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى آمُرَّ بِكَ رَاجِعًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ حِجَّهُ رَجَعَ وَدَعَا صَاحِبَ الْمَاءِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ آبُو عَقِيلٍ؟ فَقَالَ: جَانَنِي الْغَدَيَوْمَ حَدَّثَيْنِي، فَإِذَا هُوَ مَوْعُوكٌ، فَمَرضَ عِنْدِي لَيَالِي، ثُمَّ مَاتَ، فَذَاكَ قَبْرُهُ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى آصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَمْ يَرْضَ اللُّهُ لَهُ فِتْنَتَّكُمْ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَضَمَّ بَنَاتَهُ وَزَوْجَتَهُ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ

بھی مجھے بھوک گئی ہے اور اس کی تھنڈک محسوس کرتا ہوں' جب بھی مجھے پیاں لگتی ہے'آج کے اس دن تک اس کی تری محسوس کرتا ہوں جب بھی مجھے تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ اس سفید بہاڑ برمیں نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ ڈرہ ڈال لیا۔ پس میں اس میں رات دن میں یانچ نمازیں پڑھتا ہوں سال میں ایک ماہ کے روزے رکھتا ہوں دسویں ڈی الحبر کو قربانی کرتا ہوں ۔ پس بیدوہ چیزیں ہیں جورسول کریم ملٹھ اللہ نے مجھے سکھائی تھیں یہاں تک کہ بیسال آ گیا۔قتم بخدا! میرے پاس صرف ایک ہی بمری رہ گئ تھی گزشتہ رات بھیڑیے نے اس پر حملہ کیا۔ كيهاس نے كھائى باقى كيهم نے كھائى۔الدد الدد! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مدد تیرے یاس آ گئی ہے! صبح ہمارے یاس یانی لے کرآؤ۔ حضرت عمر یطے کئے اور وہ یانی پر آ کر انظار کرنے لگا موت کی وجہ ہے اس کا لوٹنا مؤخر ہو گیا' پس واپس نہ آیا۔ اس نے یانی والے کوآ واز دی اور کہا: ابو قتل جعلی ہے اس کے ساتھ اس کی تین بیٹیاں اور ایک بیوی ہے جب تیرے پاس آئے تواس پراوراس کی بیوی ، بچوں پرخرچ کر یہاں تک کہ میں واپس آؤل انشاء اللہ! جب حضرت عمر مج کر کے واپس آئے توصاحب ماء کو بلایا اور فرمایا: ابو قتل نے کیا كيا؟ اس فعرض كى: جس دن آب في مجه سے بات کی وہ اس سے دوسرے دن میرے پاس آیا جبکہ اسے بخارتھا۔ کئی را تیں میرے پاس بیار رہا پھرفوت ہوگیا۔ یہ اس کی قبرہے۔حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں `

کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: اللہ تعالی نے اس کی وجہ ہے مہمیں آز مائش میں ڈالنا پیند نہیں کیا۔ پھر لوگوں میں کھڑے ہو کراس کے لیے دعا کی اور اس کی بیٹیوں اور بوی کو اس کے ساتھ ملا دیا اور وہ ان پر خرج کرتے رہے۔ رہے۔

یہ حدیث ابوقیل سے صرف ای سند کے ساتھ روایت ہےاور مراراس کے ساتھ منفرد ہیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّفَیْلَیَّمُ اینِ منہ کومسواک سے صاف کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمات ہیں کہ حضور ملٹی کیا ہے اپنی کسی زوجہ محتر مدکا ہریسہ کے ساتھ ولیمہ کیا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقام جابیہ پر ہم کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ، فرمایا: ہم میں رسول اللہ طبق فی آب مقام میں کھڑے ہوئے تھے فرمایا: میر صحابہ کی عزت کرنا ' پھران سے ملنے والوں کی 'پھراس کے بعد جھوٹ

لَا يُرُوكَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ آبِي عَقِيلٍ إِلَّا بِهَذَا الْحِدِيثُ عَنُ آبِي عَقِيلٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مَرَّارٌ

2927 - حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَفْصِ الْآبَّارُ، عَنْ مَنْصُورِ، وَالْآغَمَشِ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

2928 - حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ قَالَ: نا مَرَّارُ بُنُ حَيْفَلٍ حَمَّويَهُ قَالَ: نا أَبُو النَّصُرِ قَالَ: نا جَرُولُ بُنُ جَيْفَلٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ اَبِي صَالِح، عَنُ اَبِي الْحَرَّانِيُّ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ اَبِي صَالِح، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَمَ عَلَى بَعْضٍ مِنْ نِسَائِهِ بِقَدْرٍ مِنْ هَرِيسَةٍ

2929 - حَدَّثَنَا إِبْسِرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَبُدُ الْسَحَمِيدِ بُنُ عِصَامِ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْسَحَمِيدِ بُنُ عِصَامِ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بُنِ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ عُمَدُ مَعَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُسرَةً قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيةِ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

2927- أخرجه البخارى: الوضوء جلد1صفحه424 رقم الحديث:245 ومسلم: الطهارة جلد1صفحه 221 .

2928- انظر: مجمع الزوائد جلد 4صفحه 53 .

2929- أخرجه أحمد: المسند جلد 1 صفحه 33 رقم الحديث: 178 وابن تجان (2282 موارد) .

وَسَلَّمَ مَقَامِى فِيكُمْ، فَقَالَ: اكْرِمُوا اَصْحَابِى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشُهَدَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُسْتَحُلَفُ، وَلَمْ يُسْتَحُلَفُ، وَلَمْ يُسْتَحُلَفُ، وَلَمْ يُسْتَحُلَفُ، فَاللَّهُ مُلُورًا لُجَمَاعَةَ، فَإِنَّ فَصَمْنُ اَرَادَ بُحُبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ فَصَمْنُ اَرَادَ بُحُبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو مِنَ الِاثْنَيْ ابْعَدُ، الله لا يَخُلُونَ رَجُلٌ بِامْرَاقٍ، فَإِنَّ ثَالِتَهُمَا الشَّيْطَانُ، الله وَمَنُ سَرَّتُهُ فَهُو مُؤُمِنٌ مَسَنَّتُهُ وَسَائَتُهُ سَيَّتُهُ فَهُو مُؤُمِنٌ

لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا أَبُو دَاوُدَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ

قَالَ: تَا عُبَيْدُ بِنُ عُبَيْدَةَ التَّمَّارُ قَالَ: نَا الْمُعْتَمِرُ بَنُ اللَّهُ الْاَصْبَهَانِيُّ اللَّهُ مَانَ بَنِ صَاحِ، عَنُ سَعْدِ بَنِ طَارِقٍ، سُلْيُمَانَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ اَبِي هِنْدَ، عَنْ صَعْدِ بَنِ عُبَيْدَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ اَبِي هِنْدَ، عَنْ صَعْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْحَرُورِيَّةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْحَرُورِيَّةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْحَرُورِيَّةِ، فَقَالَ: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوَدِدُتُ اللَّكَ مِتَ مَعَ اللَّهِ بَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوَدِدُتُ اللَّكَ مِتَ مَعَ الْمُحَالِكَ وَلَمْ تَبْقَ بَعْدَهُمْ ، اَقْبَلْتَ عَلَى الْحَرُورِيَّةِ، وَلَحْمَرَ اللَّهُ مَرَدِةِ، وَتَرَكُتَ الْجِهَادَ؟ فَاجَابَ الْحَرُورِيَّةِ وَالْعُبْدَ اللَّهِ بَنَ الْحَمْدِ مَنْ اللَّهُ مُرَدِةِ، وَتَرَكُتَ الْجَهَادَ؟ فَا الْحَدُورِيَّ وَالْعَبْدَ اللّهِ بَنُ اللَّهِ بَنَ كُنتُ كَائِنًا بَعْدَهُمْ خَمْسِينَ سَنَةً وَلَا عَبْدُ اللّهِ بَنُ اللّهُ بَنُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الل

ظاہر ہوگا یہاں تک کہ آدمی گواہی دے حالانکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی ایک آدمی قشم اُٹھائے گا حالانکہ اُس سے حالانکہ اُس سے قسم مانگی نہیں جائے گی جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ جماعت کو اختیار کرئے بے شک کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے وہ دُورر ہتا ہے خبر دار! کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے اگر کرے گا تو تیسرا شیطان اس کے ساتھ ہوگا 'خبر دار! جس کو اس کی نیکی خوش کرے اور بُر ائی پریشان کرے وہ مؤمن ہے۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف ابوداؤ دروایت کرتے بین اس کوروایت کرنے میں عبدالحمیدا کیلا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حروریہ سے ایک آ دمی آیا اس نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! عبد ویا ہوا ہوں کہ آپ کے ساتھ مروں ان میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ول کے ساتھ مروں ان کے بعد دنیا میں ندر ہوں ، حج وعمرہ کرنا اور جہاد چھوڑ تا تھا؟ حروریہ نے جواب دیا: تیری ماں تجھ پر روئے! اگر میں ان کے بچاس سال بعد بیدا ہوا ہوں میں حسرت کر رہا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیز وں پر ہے: اللہ کی عبادت کرنا نماز مان زکو ۃ اوا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روز ہے رکھنا۔ ملک شام میں ایک بڑا آ دمی آپ کے روز کے کہا: آپ اس کواللہ کی عبادت کرنا! میں بیٹے ہوا ہوا تھا اس نے کہا: آپ اس کواللہ کی عبادت کرنا! ورزے تو حج سے پہلے ہیں آپ نے فرمایا: جی باں!

عِنْدَهُ جَالِسٌ: أَنْ تَعُبُدَ اللّهَ تَأْمُو بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَعَمْ قَالَ: فَعَدُّ الصَّوْمَ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ: لَا أَجْعَلُهُ إِلّا آخِرَهُنَّ، هَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2931 - وَبِهِ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ سَاجٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُقَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُقَيْنِ عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: عِنْدَ كُم اللهِ بُنُ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: سَعُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: سَعُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ: يَا سَعُدُ، وَنَّا اللهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ: يَا سَعُدُ، وَنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ مَسَحَ، وَلَكِنْ هَلُ مَسَحَ مُنْذُ انْزِلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ؟ مَسَحَ، وَلَكِنْ هَلُ مَسَحَ مُنْذُ انْزِلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: فَلَمْ يَتَكَلَّمُ اَحَدٌ، فَإِنَّهَا اَحْكَمَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَكَانَتُ آخِرَ سُورَةٍ انْزِلَتْ مِنَ الْقُرُآنِ إِلَّا بَرَائَةَ وَكَانَتُ آخِرَ سُورَةٍ انْزِلَتْ مِنَ الْقُرُآنِ إِلَّا بَرَائَةَ

لَمْ يَرُو ِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُعْتَمِرٍ إِلَّا عُبَيْدٌ

2932 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى بَكُرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ، عَنُ رَجَاءِ بُنِ حَيُوةَ، عَنُ أُمِّ الدَّرُدَاءِ، عَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ: لَا اِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ: لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ: لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ: لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ وَالدَّرُدَاءِ: وَانْ رَنَا وَإِنْ سَرَقَ، عَلَى رَغَمِ اَنْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ وَانْ سَرَقَ، عَلَى رَغَمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ وَانْ رَنَا وَإِنْ سَرَقَ، عَلَى رَغَمِ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ وَانْ وَانْ وَانْ سَرَقَ، عَلَى رَغَم الْفِ آبِي

میں تو ان کے آخر میں رکھوں گائیں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عند مبارک سے اس طرح سنا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت سعد اور حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها نے حضرت عمر رضی الله عنه کے پاس موزوں پرمسے کے متعلق ذکر کیا' حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: سعد آپ سے فرمایا: اے سعد! ہم انکار نہیں کررہے ہیں کہ حضور طرق الله الله مسی کرتے ہیں کہ حضور طرق الله الله مسی کرتے ہیں کہ حضور طرق الله الله مسی کرتے ہیں کہ حضور طرق الله الله عنها نازل مونے کے ساتھ مسی کیا؟ فرمایا: اس میں تو کسی کو کلام نہیں ہونے کے ساتھ مسی کی حکمت ہوتی ہے' سوقر آن میں آخری سور قرآن اللہ ہوئی ہے۔

بیہ وونوں حدیثیں معتمر سے صرف عبید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي بين كه حضور ملتي بين كه حضور ملتي بين كه حضور ملتي بين الله بير ها وه جنت مين واخل هو گيا 'جنه ت اواله و الله بين الله عنه في عض كى: اگر چه وه في بير بي ورجو الودرداء كى ناك خال فرمايا: اگر چه وه زانى اور چور بو ابودرداء كى ناك خال آلود هو!

2931- أخرجه أحمد: المسند جلد 1 صفحه 475 رقم الحديث: 3461 . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 261 .

448

الدَّرِ دَاءِ.

لَمْ يَسْرُوهِ عَنْ رَجَاءٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَرَادةَ

2933 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي بَكُو الْمُقَدِّمِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ، عَنُ حَالِيدٍ السَحَدَّاءِ، عَنُ آبِي قِلَابَةَ، عَنُ آبِي الْعَلاءِ، عَنُ مُ طَرِّفٍ، عَنُ عِيَاضِ بْنِ حِمَادِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ فِي خِطْبَتِهِ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَـلَّ امَرَنِي اَنْ اُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي فِي يَـوْمِـى هَذَا: إِنَّ كُلُّ مَالِ نَحَلْتُهُ عَبْدِي حَلالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ ٱتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجُسَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَامَرَتْهُمْ أَنُ يُشُرِكُوا بِي مَا لَمُ اُنْزِلُ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ نَظَرَ إِلَى آهُلِ الْأَرْضِ فَمَقَّتَهُم، عَجَمَهُمْ وعَرَبَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إنَّـمَا بَعَثْتُكَ لِاَبْتَلِيكَ وَابْتَلِيَ بِكَ، فَٱنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِسَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقُرَأُهُ نَائِمًا وَيَقُظَانَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اَمَرَنِي اَنُ آتِي قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ إِذًا يَشْلَغُوا رَأْسِي، فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، فَقَالَ: اسْتَخُرِجْهُمُ كَـمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغُزكَ، وَٱنْفِقُ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ، وَابْعَتْ جَيْشًا ٱبْعَتْ خَمْسَةَ ٱمْثَالِهِ مِنَ الْمَلاثِكَةِ

رجاء سے صرف محمد بن زبیر اور محمد بن زبیر سے صرف عبداللہ بن عرادہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عیاض بن حمار رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتا اللم نے خطبہ دیا خطبہ میں فرمایا: میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں تم کو وہ چیز سکھاؤں جس ہے تم ناواقف ہو جو آج اللہ نے مجھے سکھایا ہے اس میں سے کچھ یہ ہے کہ سب مال میں نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیے ہیں میں نے سب بندوں کوحق پر پیدا کیا ہے ان کے پاس شیطان آتے ہیں'ان کودین سے دور کرتے ہیں'ان یران چیزوں کوحرام کرتے ہیں جومیں نے ان پر طلال کی بین ان کوشرک کرنے کا تھم دیتے ہیں جس ہے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی ہے شک اللہ عزوجل نے زمین والوں پرنظر فرمائی تو عرب وعجم کے سب لوگوں سے نازض ہوا' سوائے اہل کتاب کے چندلوگوں سے' میں نے آپ کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور آپ کے ذریعے دوسروں کی آ زمائش ہوگی' آپ پر کتاب نازل کی ہے اس کو یانی نہیں دھوسکتا ہے اس کوسوتے جا گتے بردھو بے شک الله عزوجل نے مجھے تھم دیا کہ میں قریش کے یاس آؤں میں نے عرض کی: اے رب! وہ تو اس وقت میرا سروہ اس کوعلیجد ہ علیجد ہ کر دیں گے۔اللہ عز وجل نے فرمایا: میں اُن کوایسے نکال دوں گا جس طرح انہوں نے آپ کونکالا ہے آپ اُن سے جہاد کریں ہم آپ کی مدد كريں كے آپ خرچ كريں آپ يرخرچ كيا جائے گا'

آپ کی مدد کے لیے پانچ گنا فرشتوں کو بھیجا گیا مدد کے لیے ۔ لیے۔

خالد حذاء سے صرف عبدالوہاب اور عبدالوہاب سے صرف مقدی ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت انس رضی الله عنه فرماتے بیں کہ حضور مل اللہ اللہ عنه فرماتے بیں کہ حضور مل اللہ اللہ عنه فرماتے بیں کہ حضور مل اللہ اللہ عنہ فرمایا: اللہ عزوج مل فرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔
کرنے پروہ دیتا ہے جو تحق کرنے پرنہیں دیتا ہے۔

بی حدیث قادہ سے سعید اور سعید سے ابوعبیدہ اور ابوعبیدہ سے سعید جرمی روایت کرتے ہیں۔

حفرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عنه فرمایا: بے شک اللّٰه عز وجل کے کچھ بندے ہیں' لوگ اُن کونشانی کے ساتھ پہچانتے ہیں۔

ثابت سے ابوبشر اور ابوبشر سے صرف ابو عبیدہ ہی روایت کرتے ہیں۔

 لَمْ يَرُوهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ إِلَّا عَبُدُ الْوَهَّابِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ إِلَّا الْمُقَدَّمِيُ

2934 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ الْمَخْرَمِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ آبِي قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ رَفِيقٌ يُحِبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ

لَـمُ يَرُوهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا اللَّهِ عُبَيْدَةَ وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا اللَّهِ عُبَيْدَةَ إِلَّا سَعِيدٌ الْجَرْمِيُّ اللَّهِ عُبَيْدَةَ إِلَّا سَعِيدٌ الْجَرْمِيُّ

2935 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعِيدٌ قَالَ: نا سَعِيدٌ قَالَ: نا اللهِ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ قَالَ: نا اَبُو بِشُو الْمُزَلِّقُ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ اَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا يَعُوفُونَ النَّاسَ بالتَّوسُم

لَـمُ يَـرُوهِ عَـنُ ثَـابِتٍ إِلَّا اَبُو بِشُرٍ، وَلَا عَنُ اَبِى بِشُرٍ اللَّا اَبُو عُبُيْدَةً

2936 - حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَرُمِيُّ قَالَ: نا اَبُو تُمَيْلَةَ يَحُيَى سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَرُمِيُّ قَالَ: نا اَبُو تُمَيْلَةَ يَحُيَى بُنُ وَاضِحٍ، عَنْ رُمَيْحِ بُنِ هِلَالٍ الطَّائِيِّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْنَا الظُّهُرَ خَلُفَ رَسُولِ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْفَتَلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْفَتَلُ مِنْ رَسُولِ الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْفَتَلُ مِنْ

صَكَرَتِ هِ اَقْبَىلَ عَلَيْنَا غَضْبَانَ، فَنَادَى بِصَوْتِ اَسْمَعَ الْعَوَاتِيقَ فِي اَجُوَافِ الْخُدُورِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ مَنُ السَّلَمُ وَلَمْ يَدُخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ، لَا ثُؤُذُوا السُلَمُ وَلَمْ يَدُخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطُلُبُ اللهُ سِتْرَهُ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطُلُبُ عَوْرَةَ الِيهِم، فَإِنَّهُ مَنْ يَطُلُبُ عَوْرَةَ الجيهِ الْمُسُلِمِ هَتَكَ الله سِتْرَهُ، وَابَدَى عَوْرَتَهُ وَلَوْ كَانَ فِي سِتُر بَيْتِهِ

لَا يُرُوَى عَنْ بُرَيْدَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

2937 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَدٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: نا آبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل، عَنْ آبيهِ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوضَعُ لِلْانْبِيَاءِ مَسَابِرُ مِنْ ذَهَبِ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، وَيَبْقَى مِنْبَرى لَا ٱجْلِسُ عَلَيْهِ، قَائِمٌ بَيْنَ يَدَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مُنْتَصِبًا لِأُمَّتِي مَخَافَةَ أَنَّ يَبْعَثُ بِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَتَبْقَى أُمَّتِي بَعُدِى، فَاقُولُ: يَا رَبّ، أُمَّتِي أُمَّتِي . فَيَـقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا مُحَمَّدُ، مَا تُريدُ أَنُ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ؟ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ اعْدِلُ حِسَابَهُمْ، فَيُدْعَى بِهِمْ فَيُحَاسَبُونَ، فَمِنُهُمُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللهِ، وَمِنْهُمُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي فَمَا اَزَالُ اَشُفَعُ حَتَّى أُعْطَى صِكَاكًا برجَالِ قَدْ بُعِثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَحَتَّى إِنَّ مَالِكًا حَازِنَ النَّارِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ مَا تَرَكْتَ لِغَضَب رُبُّكَ مِنْ أُمَّتِكَ مِنْ نِقُمَةٍ

گروں کے اندرس لیا فرمایا: اے گروہ! جو اسلام لائے ہیں وہ اپنے ولوں میں ایمان کیوں داخل نہیں کرتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف نہ دو! ان کے عیب تلاش نہ کرو! کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ عزوجل اس کے چھپے ہوئے عیب ظاہر کرے گا اگر چہ اس نے این گرے اندرجھپ کر گناہ کیا ہوگا۔

بریدہ سے بیحدیث اس سند سے روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیلئے نے فرمایا: انبیاء کے لیے سونے کے منبر ر کھے جا کیں گے'وہ اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے' میرامنبر باقی رہے گا اس برنہیں بیٹھوں گا' میں اینے رب کے سامنے کھڑار ہوں گا'اپنی اُمت کو جنت بھیجنے کے لیے'اس خدشے ہے کہ کہیں ایبانہ ہو کہ مجھے جنت میں سجھیج دیا جائے اور میراایک اُمتی میرے پیچھے جنت جانے سے رہ جائے۔ میں عرض کروں گا: اے رب! میری أمت! میری اُمت! الله عزوجل فرمائے گا:اے محمد ملتی لیکنی ! آپ کیا جاہتے ہیں میں آپ کی اُمت سے کیا سلوک کروں؟ میں عرض کروں گا: اے رب! ان کے حساب میں نرمی کر!ان کو بلایا جائے گا'ان سے حساب لیا جائے گا'ان میں سے کچھ کو جنت میں داخل کروں گا اپنی رحمت ہے ان میں سے کچھلوگ جنت میں داخل ہوں گے میری شفاعت ہے میں مسلسل شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک كهمردول كااپيا گروه مجھے ديا جائے گا جن كوجہنم ميں جھيج دیا گیا ہوگا' یہاں تک کہ جہنم کا خازن عرض کرے گا اے

محمد! آپ نے اپی اُمت سے اپنے رب کے عصد کے لیے ایک سزاکے لیے بھی سنہیں چھوڑا۔

یہ حدیث محمد بن ثابت سے صرف ابوعبیدہ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرُوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ثَابِتٍ إِلَّا اَبُو عُبَيْدَةً

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

### اِبْرَاهِيمُ بُنُ صَالِحِ الشِّيرَاذِيُّ

2938 - حَدَّدُ سَسَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ صَالِحٍ الشِّيسَرَاذِيُّ قَالَ: نا جُعْفَرُ الشِّيسَرَاذِيُّ قَالَ: نا جُعْفَرُ بُنُ الْهَيْشَمِ قَالَ: نا جَعْفَرُ بُسُ النَّهُ بَسُ النَّهُ بَسُ النَّهُ بَسُ النَّهُ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ اَبِى اُمَامَةً قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ: كُنُتُ اَغْتَسِنلُ اَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَاَقُولُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَاَقُولُ: اَبْقِ لِي لَا نَعْلَمُ اَبَا اُمَامَةً رَوَى عَنُ عَائِشَةَ فَيْرَ هَذَا وَلَا يُرُوى إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا شِهَابُ بُنُ عَبَّادٍ قَالَ: نَا سُعَيْرُ بُنُ الْحَمْرِ، قَلَ عَبُو الْآسِدِيُّ الْحَمْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، الْحِمْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، الْحِمْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ عَمْرٍ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَتُلُ الْمَرْءِ دُونَ مَالِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَتُلُ الْمَرْءِ دُونَ مَالِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَتُلُ الْمَرْءِ دُونَ مَالِهِ شَهَادَةٌ هَكَذَا رَوَاهُ سُعَيْرُ بُنُ الْحِمْسِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و، بُنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و، وَايَتِهِ حَدَّثَنَا السَحَاقُ بُنُ ابْرَاهِيمَ وَرَوَاهُ سُعَيْرًا فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا السَحَاقُ بُنُ ابْرَاهِيمَ وَرَوَاهُ سَعَيْرًا فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا السَحَاقُ بُنُ ابْرَاهِيمَ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و اللهِ بُنِ عَمْرٍ و اللهِ بُنِ عَمْرٍ و اللهِ بُنِ عَمْرٍ و اللهِ بُنِ عَمْرِ و اللهِ بُنِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و المِهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و اللهِ بُنِ عَمْرٍ و اللهِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و اللهِ عَلَى عَمْرِ و اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ بُنِ عَمْرِ و اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المَالِحَةَ اللهِ اللهِ

# ابراہیم بن صالح شیرازی سے روایت کردہ احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ طلق آئم عنسل جنابت ایک برتن سے کرتے ہے ، میں کہتی: میرے لیے بھی چھوڑیں! میرے لیے بھی چھوڑیں! ہم نہیں جانتے ہیں کہ ابوامامہ حضرت عائشہ سے اس کے علاوہ بھی روایت کرتے ہیں اور اسی سند سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی آئی کہ فرماتے ہوئے سا: آ دی کا مال کی حفاظت کرتے ہوئے قبل ہو جانا شہادت ہے۔ سعیر بن خمس عبداللہ بن حسن وہ عکرمہ سے وہ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ حضور ملی آئی آئی کی خضور ملی کی خورت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ حضور ملی آئی آئی نے فرمایا: جس نے کسی کا ناحق مال لینا چاہا وہ لارے تو وہ شہید ہے مال والا حضرت عبداللہ کی سند میں الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریں وقتی ہوگیا تو وہ شہید ہے۔ کہ خضور مالی جس نے کسی کا مال ظلماً لیاوہ لار پڑا مال کی حفاظت کے لیے اور قبل ہوگیا تو وہ شہید ہے۔ عبداللہ بن عمروکی عکرمہ نے بیحد یث عبداللہ بن عمروکی معرمہ نے بیحد یث عبداللہ بن عمروکی روایت کی عبداللہ بن عمروکی روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن

2938- أخرجه أحمد: المسند جلد 6صفحه 101 رقم الحديث: 24653 والبخارى: الغسل جلد 1 صفحه 433 رقم الحديث: 250 ومسلم: الحيض جلد 1 صفحه 255 .

2939- أخرجه البخارى: المظالم جلد5صفحه 147 رقم الحديث: 2480.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلِمَ: مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَسَنِ فِيهِ اِسْنَادٌ آخَوُ: حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ احَمَدَ بُنِ حَنْبَلِ قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْمُطَّلِب، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هُرُمُزَ الْاَعْرَجِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْمًا، فَقَاتَلَ دُونَهُ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَقَدْ رَوِى الْحَدِيثُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو مِنْ غَيْرِ رَوَايَةٍ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَاهُ بَكُرُ بُنُ سَهُلِ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ يَسُحْيَى قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْاَسُوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَاتَلَ عَلَى مَالِهِ حَتَّى قُتِلَ مَظُلُومًا فَهُوَ

2940 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ شَرِيكٍ قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ شَرِيكٍ قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ شَرِيكٍ قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ ثَوْرٍ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ اَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهْلِ مُحَمَّدِ بُنِ ثَوْرٍ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ اَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مَعَالِى اللهُ مُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا

2941 - حَدَّثَ نَا الْهِ الْهِ الْمَالِكِ الْوَصَّابِيُّ الْمَلِكِ الْوَصَّابِيُّ الْاَصْبَهَ الْوَصَّابِيُّ

حضرت مہل بن سعد الساعدی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ معاملات مشورہ سے نمٹائے جائیں اور خون بہانے کونا پیند کرتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرمات بي كه

حضور ملی آیم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو

2941- أخرجه البخارى: الأذان جلد 2صفحه 255 رقم الحديث: 735 ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحه 282 .

الْحِمْصِیُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَیْدَةَ قَالَ: نا الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِیحٍ، عَنُ إِبُرَاهِیمَ بُنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ بُنِ ذِی حِمَایَةَ، عَنُ اَیُّوبَ، عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنُ عَبْدِ الله بُنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَیْهِ حِینَ یَسْتَفُتِحُ الصَّلاةَ، وَحِینَ یُکبِّرُ لِللرُّکُوعِ، وَحِینَ یَسْتَفُتِحُ الصَّلاةَ، الرُّکُوع

لَمْ يَرُوهِ عَنُ أَيُّوبَ إِلَّا ابْنُ ذِي حِمَايَةً

2942 - حَدَّثَنَا إِبُواهِيمُ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيةَ الْحُمَحِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ الْعَبُدِيُّ فَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ الْعَبُدِيُّ قَالَ: نا رُوحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ السَّرَّ مَن بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ السَّرَّ مَن بُنِ الْاَعْرِجِ، وَفُلان يَشْهَدَانِ عَلَى ابِي السَّرَةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: هُرَيْ وَرَكَ وَكُلان يَشْهَدَانِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: هُرَيْ وَرَكَ وَكُمَةً مِنْ صَلاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: الشَّمْسُ لَمْ تَفُتُهُ وَمَنْ اَذُرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاقِ الْعَصْدِ قَبْلَ انْ تَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ صَلاقِ الْعَصْدِ الشَّمْسُ لَمْ تَفْتُهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّمْسُ لَمْ تَفْتُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

لَمْ يَرُوهِ عَنْ رَوْحٍ إِلَّا مُحَمَّدٌ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَبْدُ اللهِ

2943 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا الْحَسَنُ بُنُ قَزْعَةَ قَالَ: نا سُفْيَانُ بُنُ حَبِيبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ

اُٹھاتے تھے اور رکوع میں جاتے وقت بھی اللہ اکبر کہتے اور رکوع سے سراُٹھاتے وقت بھی اللہ اکبر کہتے تھے۔

الوب سے بیر حدیث ابن ذی حمایہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرجل بن الاعرج رضی الله عنداور فلان دونول حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند کے پاس موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے فرمایا کہ حضور طبخ اللہ اللہ فرمایا: جس نے فجر کی نماز کی ایک رکعت طلوع اشمس سے پہلے پائی اس کی نماز قضاء ندر ہی جس نے عصر کی نماز کی ایک رکعت پائی سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی نماز بھی قضانہیں رہی۔ اس کی نماز بھی قضانہیں رہی۔

روح سے صرف محمد اور محمد سے عبداللہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ اور عیدالفطر اور

2942- أخرجه البخارى: المواقيت جلد 2صفحه 67 رقم الحديث: 579 ومسلم: المساجد جلد 1 صفحه 424 وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 341 وقم الحديث: 7476 .

2943- أخرجه النسائي: الجمعة جلد 30 صفحه 91 (باب عدد صلاة الجمعة)، وابن ماجة: الاقامة جلد 1 صفحه 338 رقم الحديث: 259 . الحديث: 1064-1063 وأحمد: المسند جلد 1 صفحه 47 رقم الحديث: 259 .

الْيَامِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَي، اَنَّ عُمَرَ قَالَ: الْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْفِطْرُ رَكْعَتَانِ، وَالْآضَحَى وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْفِطْرُ رَكْعَتَانِ، وَالْآضَحَى رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ لَيْسَ نَقُصٌ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْ نَقُصْ عَلَى لِيسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ نَقُصْ عَلَى لَيْسِ نَقْصُ عَلَى لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ يَرُوهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا سُفْيَانُ لَيْسَ اللَّهُ عَنْ شُعْبَةً إِلَّا سُفْيَانُ

2944 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ رَحْمَةَ الْمِصِيصِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرَ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ آبِي عَبْلَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْسَرَاهِيمَ بُنِ آبِي عَبْلَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِبَاطِلِهِ حَقَّا فَقَدْ بَرِءَ مِنْ اعْهُوَ اعْلَا لِيَدْحَضَ بِبَاطِلِهِ حَقَّا فَقَدْ بَرِءَ مِنْ وَمَّنُ اكْلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا فَهُوَ دِمَّةِ اللهِ وَقَلَا إِينَ وَمَنْ اكْلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا فَهُو السَّيْحَةِ وَمَنْ نَبَتَ لَحُمُهُ مِنَ السَّحْتِ فَالنَّارُ اوْلَى بِهِ

لَـمْ يَرُوهِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مُحَمَّدٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بن حِمْيَرَ اِلَّا سَعِيدٌ

الْهَيْسَمِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا الْمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ الْهَيْسَمِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا الْمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ الْمَجَرُ جَرَائِيُّ قَالَ: نا السَمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ، عَنُ رَوْحِ الْمَجَرُ جَرَائِيُّ قَالَ: نا السَمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ، عَنُ رَوْحِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ زَيْنَبَ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ زَيْنَبَ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ زَيْنَبَ بِنِ الْقَاسِمِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اللّهَ لَا يَسْتَحْيى مِنَ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ بَانَّ اللّهَ لَا يَسْتَحْيى مِنَ الْمَوْاقِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا رَاتُ مَا يَوَى اللّهَ لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللّهُ لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللّهَ لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللّهُ لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللّهَ لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللّهُ لَا اللّهُ لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللّهُ لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللّهُ لَا اللّهُ لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللّهُ لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللّهَ لَا اللّهُ لَا يَصْوَلَ اللّهُ لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللّهُ لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللّهُ لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللّهُ لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللّهُ لَا يَسْتَحْيَلُهُ الْمُولُونَ وَلَا اللّهُ لَا يَسْتَعْمِي اللّهُ لَا يَعْمُ لَا اللّهُ لَا يَعْمُ لَا اللّهُ لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللّهُ لَا يَسْتَحْسِلُولُ اللّهُ لَا الللّهُ لَا يَسْتَحْيى الللّهُ لَا يَسْتُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عاشت اور سفر کی دو دو رکعتیں ہیں میہ حضور ملتی الم کی مارک زبان کے مطابق مکمل ہیں کی کوئی نہیں۔

ال حدیث کوحفرت شعبہ سے صرف سفیان ہی روایت کرتے ہیں۔

حصرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملتی ہیں نے فرمایا: جس نے باطل طریقے سے ظالم کی مدد کی تاکہ وہ باطل کے ساتھ حق ..... وہ الله اور اس کے رسول کے ذمہ ہے آزاد ہو گیا اور جس نے ایک درہم سود کھایا گویا اس نے تینتیں (۳۳) زنا کیے۔ جس آدی نے حرام لقمے سے پرورش پائی وہ جہنم کا زیادہ حقد ار ہے۔

ابراہیم سے صرف محمد اور محمد بن حمیر سے صرف سعید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت نینب بنت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ابوطلحہ کے بیٹوں کی ماں آئی۔ عرض کرنے لگیں: یا رسول اللہ! بے شک اللہ عز وجل حق کہنے ہے حیاء نہیں کرتا ہے جب عورت وہی و کھے جومرو و کھتا ہے کیا اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ میں مسکرائی میں نے عرض کی: کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایا: اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا تو بچہ ماں کے کیسے مشابہ ہوتا ہے۔

نَعَمْ، لَوْلَا ذَلِكَ آكَانَ الْوَلَدُ يُشْبِهُ أُمَّهُ؟ لَمْ يَرُوهِ عَنْ رَوْحٍ إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ

روح سے صرف ابن علیہ ہی روایت کرتے ہیں۔

 $^{2}$ 

#### اِبْرَاهِيمُ بَنُ يُوسُفَ الْبَزَّازُ

2946 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ الْبَزَّاذُ الْبَعْدَادِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، الرَّقِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، الرَّقِيُّ قَالَ: نا عُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ آبِي هُرَيْرةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ آبِي هُرَيْرةَ، آنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنُ آبِي هُرَيْرةَ، آنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنُ آبِي سَلَمَةً وَقُلْ الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ اَوْ الْمَةٍ اَوْ هَرَ اللَّهُ فَرَسٍ اَوْ بَعْلٍ وَقَدُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، فَلَمْ يَقُلُ اَحَدٌ مِنْهُمْ: اَوْ فَرَسٍ اَوْ مَرَسٍ اَوْ فَرَسٍ اَوْ فَرَسٍ اَوْ بَعْلٍ اللَّهُ عِيسَى بُنُ يُونُسَ

#### ابراہیم یوسف بزار کی روایات

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی آبلہ نے ایک گرے ہوئے بچہ کا فیصلہ کیا دیت کا نظام یا لونڈی یا گھوڑے یا خچر کے ساتھ۔اس حدیث کوالگ جماعت نے روایت کیا ہے محمد بن عمرو ہے ان میں سے کسی نے بھی ''فوس او بغل ''کالفظ نہیں کہا ہے سوائے عسلی بن یونس کے۔

 $^{2}$ 

#### اِبْرَاهِيمُ بَنُ بُنُدَارِ الْاصْبَهَانِيُّ الْاصْبَهَانِيُّ

الْاصْبَهَانِیُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِی عُمَرَ الْعَدَنِیُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِی عُمَرَ الْعَدَنِیُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِی عُمَرَ الْعَدَنِیُّ قَالَ: نَا سُفُیانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُوسَی بُنِ آبِی کَثِیرٍ، عَنْ مُسَجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كُنتُ آكُلُ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَیْسًا فِی قَعْبٍ، فَمَرَّ عُمَرُ، صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَیْسًا فِی قَعْبٍ، فَمَرَّ عُمَرُ، فَدَعَاهُ فَاكُلَ، فَاصَابَتُ اصْبَعُهُ اصْبَعِی، فَقَالَ: خِسُّ أُوهُ أُوهُ، لَوْ أَطَاعُ فِیكُنَّ مَا رَاتُكُنَّ عَیْنٌ، فَنَزَلَتُ: آیَةُ الْحِجَابِ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

2948 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اَسْبَاطِ بُنِ السَّكِنِ قَالَ: نا صَالِحُ بُنُ مَالِكٍ الْخُوارَزُمِیُّ قَالَ: نا عَالِحُ بُنُ مَالِكٍ الْخُوارَزُمِیُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْآعُلَى بُنُ آبِی الْمُسَاوِرِ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ اِبْرَاهِیمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: مَا صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشُرِينَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشُرِينَ الْكُثُورَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ حَمَادٍ إِلَّا عَبْدُ الْاعْلَى

2949 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا صَالِحُ بُنُ

# ابراہیم بن بنداراصبہانی کی روایت کردہ احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور طلق ہیں کہ میں حضور طلق ہیں کہ میں حضور ملی ہیں کہ میں حضورت عمر کو دعوت رضی اللہ عنہ گزرے آپ مل الطفال میری انگلیوں ہے ، دی آپ نے کھایا: آپ کی انگلیاں میری انگلیوں ہے ، لگ رہی تھیں انہوں نے کہا: اوہ اوہ! اگر اس حوالہ سے میرامشورہ قبول کیا جاتا تو ان کوکوئی آ نکھ نہ دیکھتی' تو اس کے بعد یہ والی آیت حجاب (پردے والی آیت) نازل ہوئی۔

مسعر سے بیہ حدیث سفیان بن عیبینہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم طرق آئی آئی کے ساتھ انتیس (۲۹)روز نے تمیں (۳۰)روزوں سے زیادہ نہیں رکھے ہیں۔

حماد سے رہے حدیث صرف عبدالاعلیٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بي

2948- أخرجه أبو داؤد: الصوم جلد 2صفحه 307 رقم الحديث: 2322 والترمذي: الصوم جلد 3صفحه 64 رقم الحديث: 689 .

مَالِكِ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو، عَنُ زَيْدِ بنِ آبِى انْ شَكْرَة ، عَنْ مَسُرُوقٍ، آنَهُ قَالَ انْ يُسَة ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّة ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، آنَهُ قَالَ لِابْنِ عُقْبَة بُنِ آبِى مُعَيْسِطٍ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ مَلَى مَسْعُودٍ ، وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِعُنُقِ آبِيكَ آنُ يُضْرَبَ صَبْرًا ، لَمُ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِعُنُقِ آبِيكَ آنُ يُضْرَبَ صَبْرًا ، لَمُ يَرْثِيهِ ، فَقَالَ: لَهُمُ النَّارُ ، يَرْثِيهِ ، فَقَالَ: لَهُمُ النَّارُ ، يَرْثِيهِ ، فَقَالَ: لَهُمُ النَّارُ ، كَمْ حَسُبُكَ مَا رَضِى لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ عَمْرِهِ بُنِ مُرَّةً غَيْرُ زَيْدٍ

مَرُوانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ الْوَاسِطِیُّ مَرُوانَ الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ زَیْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ اَبِیهِ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنُ اَبِی سَعِيدٍ الْخُدُرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ اَعُلامِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ اَعُلامِ النَّمُنَافِقِ: إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ اَخُلَفَ، وَإِذَا النَّمَنَاقِةِ وَاللَّهُ خَانَكَ

لَـمُ يَـرُوهِ عَـنُ زَيْـدٍ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَلَا يُرُوك عَنُ آبِي سَعِيدٍ إِلَّا مِنُ هَذَا الْوَجُهِ

2951 - حَـدَّشَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا زَكَرِيَّا بُنُ يَعْمَى فَالَ: نا زَكَرِيَّا بُنُ يَعْمَى بُنِ زَحْمَوَيُهِ قَالَ: نا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ الْمُحَرَّدِ، وَزَكَرِيَّا بُنِ اَبِي بُنِ الْمُحَرَّدِ، وَزَكَرِيَّا بُنِ اَبِي زَائِدَةَ، وَكَثِيرٍ النَّوَّاءِ، وعَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَائِدَةَ، وَكَثِيرٍ النَّوَّاءِ، وعَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ

کہ حضور ملی آلی کے فرمایا: تیرے والد کی گردن مارنے کے بدلے اسے مارا جائے باندھ کر اور اس کے لیے وراثت نہیں ہوگی۔ فرمایا: میرے بعد بیمصیبت کس کے لیے جبم ہے تیرے لیے وہی کافی ہے جورسول اللہ مائی آلی کے ایے جبم ہے تیرے لیے وہی کافی ہے جورسول اللہ مائی آلی کی تیرے لیے وہی کافی ہے جورسول اللہ مائی آلی کی ایک کے ایک فرمایا۔

عمرو بن مرہ سے سوائے زید کے کوئی روایت نبیں کرتا۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے آئیل نے فرمایا: منافق کی نشانی بیہ ہے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔
کرے جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

زید سے صرف ان کے بیٹے عبدالرحمٰن ہی روایت کرتے ہیں اور ابوسعید سے اس سند سے ہی روایت ہے۔ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بلند درجات والوں کو اُن سے ینچے درجات والے دیکھیں گے جس طرح آسان کے ستاروں کوتم دیکھتے ہوئے شک ابو بکر وعمر دونوں بلند درجات والوں میں ہیں' دونوں

2951- أخرجه الترمذى: المناقب جلد 5صفحه 607 رقم الحديث: 3658 وابن ماجة: المقدمة جلد 1صفحه 37 رقم الحديث: 96 وأحمد: المسند جلد 30 صفحه 120 رقم الحديث: 11945 .

بيحديث على بن باشم سيصرف زحموبيهى روايت

انعام واکے ہیں۔

عَطِيَّةَ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: إِنَّ اَهُلَ اللهِ: إِنَّ اَهُلَ اللهِ: إِنَّ اَهُلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

یہ حدیث کرتے ہیں۔ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ إِلَّا زَحْمَوَيْهِ

\*\*\*

#### اِبُرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ

قَالَ: ناعِمُرَانُ بُنُ آبِی حُمَیْدٍ قَالَ: نا اِسْمَاعِیلُ بُنُ مُحَیْمِ الدِّمَشُقِیُّ قَالَ: نا اِسْمَاعِیلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَمَاعَةً قَالَ: نَا الْاَوْزَاعِیُّ قَالَ: حَدَّثِنِی عَبْدِ اللهِ بُنِ سَمَاعَةً قَالَ: نَا الْاَوْزَاعِیُّ قَالَ: حَدَّثِنِی یَخیی بُنُ سَعِیدٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ عُرُوقَ، عَنُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَ ثَمَ صَلّى الدَّمَ ثُمَّ صَلّى

لَـمْ يَسرُوهِ عَـنِ الْآوْزَاعِـيِّ الَّا ابْنُ سَمَاعَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ الَّا عِمْرَانُ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ هِى فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ هِى فَاطِمَةُ بِنْتُ آبِى حُبَيْشٍ

2953 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَعُدَانَ قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ سَعِيدِ اللهِ مُنُ عَبُدِ اللهِ بُن مَعُدَانَ قَالَ: نا عَسُدُ اللهِ مُن مَحَمَّدِ بُنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: نا مِسْعَرُ بُنُ عَبُدُ اللهِ كِدَامٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ كِدَامٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْدٍ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنِ عَمْدٍ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَصُلَتَانِ، اَوْ خَلَتَانِ هُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعُمَلُ وَسَلَّمَ: خَصُلَتَانِ، اَوْ خَلَتَانِ هُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعُمَلُ وَسَلَّمَ:

# ابراہیم بن دحیم دشقی سے روایت کردہ احادیث

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور ملتے آئیلے کے پاس آئی 'عرض کی: میں استحاضہ والی ہو جاتی ہوں' ان کا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا: وہ رگ بھوٹی ہوئی ہے' جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے' جب وہ حیض کی مدت مکمل ہو جائے تو غسل کر اور خون دھو لے' پھرنماز پڑھے۔

اوزاعی سے بیر حدیث ابن ساعہ ہی روایت کرتے ہیں اور ابن ساعہ سے عمران روایت کرتے ہیں فاطمہ بنت قیس ہیں۔ قیس ہی فاطمہ بنت الی حبیش ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے الله عنور مایا: دو عادتیں ہیں دونوں آسان ہیں ان برعمل کرنے والے تھوڑ ہے ہیں: پانچ وقت کی نماز ادا کرنا 'ہرنماز کے بعد دس مرتبہ سجان الله دس مرتبہ الحمد لله اور دس مرتبہ الله کہ بیا کے لیے اور دس مرتبہ الله کہ بیا کہ سو بچاس مرتبہ زبان کے لیے ہوجائے گا اور پندرہ سومرتبہ میزان میں ہوگا 'جب تُو ایپنے

2952- أخرجه البخارى: الوضوء جلد 1صفحه396 رقم الحديث: 228 ومسلم: الحيض جلد 1صفحه 262 والطبراني في الكبير جلد24صفحه 362 رقم الحديث: 900 .

2953- أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 318 رقم الحديث: 5065 و الترمذى: الدعوات جلد 5صفحه 478 رقم الحديث: 3410 والنسائى: السهو جلد 3سفحه 624 (باب عدد التسبيح بعد التسليم) وأحمد المسند جلد 2 صفحه 275 رقم الحديث: 6924 رقم الحديث:

بِهِ مَا قَلِيلٌ: الصَّلُواتُ الْحَمْسُ، تُسَبِّحُ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشُرًا، وَتُكَبِّرُهُ عَشُرًا، وَتُكَبِّرُهُ عَشُرًا، فَيَدُلُكَ حَمُسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَالْفُ وَحَمْسُمِائَةٍ فَيَدُكُ حَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَالْفُ وَحَمْسُمِائَةٍ فِى الْمِيزَانِ، وَإِذَا آوَيُتَ إِلَى فِرَاشِكَ، سَبَحْتَ وَكَبَّرُتَ وَحَمَّدُنَ مِائَةً مَرَّةٍ فَلَكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَالْفُ فِى الْمِيزَان

لَـمُ يَـرُوهِ عَن مِسْعَرٍ إلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَآبُو اُسَامَةَ

بستر پرآئے تو سجان اللہ اللہ اکبر الحمد للہ سومر تبہ پڑھ لیا کر بیسومر تبہ زبان سے ہوگا 'میزان میں اس کا ثواب ہزار مرتبہ کے برابر ہوگا۔

مسعر سے بیر حدیث عبداللہ بن محمد بن مغیرہ اور ابوامامہ بی روایت کرتے ہیں۔

\*\*\*

#### اِبُرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْغَزَّالُ

2954 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْغَزَّالُ الْمِصْوِيُّ الْمُعَدِّلُ قَالَ: نا خَلَادُ بْنُ اَسُلَمَ قَالَ: نا اللهِ صَلَوْ بُنُ اَسُلَمَ قَالَ: نا خَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِي النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ قَالَ: نا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِي صَلَى صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَاستَغْفِرُ اللهَ كُلَّ يَوْمٍ وَاتُوبُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَاستَغْفِرُ اللهَ كُلَّ يَوْمٍ وَاتُوبُ الله عَلَيْهِ مِانَةً مَرَّةٍ

الْهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنَ اللهِ بَنَ اللهِ بَنَ اللهِ اللهِ بَنَ اللهِ اللهِ بَكْدِ الْمَحْنَفِيُّ قَالَ: نا مِسْعَرُ بُنُ كِدَامٍ، عَنْ سَلَمَةَ ابْو بَكْدٍ الْمَحْنَفِي قَالَ: نا مِسْعَرُ بُنُ كِدَامٍ، عَنْ سَلَمَة بَنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا السَّلامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلاة؟ قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلاة؟ قَالَ: قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، اللهُمَّ كَمَا بَارَكُتَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ عَلَى ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ عَلَى ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ عَلَى ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَعَلَى ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا مِسْعَرٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنُ مِسْعَرٍ وَلَا رَوَاهُ عَنُ مِسْعَدٍ إِلَّا اَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ اَبِي بَكُرٍ إِلَّا مَيْمُونٌ

#### ابراہیم بن محمد غزال سے روایت کردہ احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں اللہ عزوجل سے ملتی اللہ عزوجل سے بخشش طلب کرتا ہوں (اُمت کے لیے) اور سوم تبداس کی طرف خصوصی رجوع کرتا ہوں۔

حضرت كعب بن عُر ه رضى الله عنه فرمات بين كه الك آدى في عرض كى يارسول الله! آپ پرسلام پڑھنے كوم جان گئے بين آپ پردرود كيے پڑھيں؟ آپ في فرمايا: 'اكلهُ مَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، اللهُ مَّ بَسارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، اللهُ مَّ بَسارِكُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِيدٌ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِيدٌ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِيدٌ مُحَمِيدٌ مُحَمِيدٌ مُحَمِيدٌ مُحَمِيدٌ مُحَمِيدٌ وَعَلَى الْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ ' وَعَلَى آلِ مُحَمِيدٌ مُحَمِيدٌ ' وَعَلَى آلِ مُحَمِيدٌ وَعَلَى آلِ مُحَمِيدٌ وَعَلَى الْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ ' وَعَلَى آلِ مُحَمِيدٌ ' وَعَلَى آلِ مُحَمِيدٌ ' وَعَلَى آلِ مُعَمِيدٌ ' وَعَلَى آلِ مُعَمِيدٌ ' وَعَلَى الْمُوا مُعَمِيدٌ ' وَعَلَى آلِ مُعَمِيدٌ ' وَعَلَى الْمُولِ مُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَمِيدُ وَعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيدُ وَعَلَى الْمُعَلِيدُ وَعَلَى الْمُعَلِيدُ وَعَلَى الْمُعَلِيدُ وَعَلَى الْمُعَلِيدُ وَعَلَى الْمُعَلِيدُ وَعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِيدُ وَعِلَى الْمُعَلِيدُ وَعِلَى الْمُعَلِيدُ وَعَلَى الْمُعَلِيدُ وَعَلَى الْمُعَلِيدُ وَعَلَى الْمُعَلِيدُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُعَلِيدُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُعَلِي اللْمُعَلِيدُ وَعَلَى اللْمُعَلِيدُ اللّهُ اللْمُعَلِيدُ اللّهُ اللْمُعَلِيدُ اللّهُ الْ

سلمہ سے مسعر اور مسعر سے ابوبکر اور ابوبکر سے میمون روایت کرتے ہیں۔

2956 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُسْلِمُ بُنُ عَمْرٍ و الْحَدَّاءُ الْمَدِينِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بُنُ نَافِعِ، عَنْ عَنْمَانَ بُنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُنْمَانَ بُنِ الضَّحَاكِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُنْمَانَ بُنِ الضَّحَدِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّكَةَ بِالْعَقِيق

لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرُفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا وَجُهِ

الْمَحَازُ ثِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِرُقِ الْمَحَازُ ثِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِرُقِ الْمَحَمَّدُ بُنُ حَمْمِتُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حَمْمِ الْكَوْصَابِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْمَرَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْاَوْصَابِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْمَرَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْاَوْصَابِيُّ قَالَ: سَالَتُ عَائِشَةَ: مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ كُنْتِ اذَا سَافُوتِ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ كُنْتِ اذَا سَافُوتِ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ حَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كُنْتِ اذُو وَهِ قَادُورَةً دُهُنٍ ومُشُطًا، ومِرُ آةً ومِقَصَيْنِ ومُحُكْلَةً وسِوَاكًا

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اِبْرَاهِيمَ الله مُحَمَّدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ حَفْصِ

حفرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایکی مقام عقیق پرنماز قصر پڑھتے تھے۔

ابن عمر سے بیر حدیث اسی سند سے مرفوعاً روایت ہے۔

حضرت ام الدرداء رضی الله عنها فرماتی بین که مین نے حضرت عاکشہ رضی الله عنها سے پوچھا: جب آپ رسول الله ملتی آئی آئی کے ساتھ سفر کرتی تھیں یا جج یا جہاد کے لیے جاتی تھیں تو آپ کا زادِ راہ کیا ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا: ہمارا زادِ راہ ایک لکڑی کا پیالہ اور کنگھی 'شیشہ' سرمہ دانی اور مسواک۔

یہ حدیث ابراہیم سے محمد روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں محمد بن حفص اکیلے ہیں۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

#### اِبُرَاهِيمُ بُنُ روایت کرده احادیث مُوسَى التَّوَّزِيُّ

2958 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى التَّوَّزِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ يَحْيَى الدَّيْبُلِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْسَنِ بُنُ مَغُواءَ قَسَالَ: نسا جَسَابِوُ بُنُ يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْاَغَرِ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ ٱكْبَوُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّـةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَمْ تَطُعَمُهُ النَّارُ

2959 - قَالَ: ونا جَابِرُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ لَـمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَمِعُتُسهُ يَفُولُ: لَا تَسدَعَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ قَبُلَ صَلاةٍ الْفَجُرِ، فَإِنَّ فِيهِ مَا الرَّغَائِبُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا تَمُوتَنَّ وَعَلَيْكَ دَيُنَّ، فَإِنَّىمَا هي الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّفَ اللهُ لَيْسَسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمْ، جَزَاءٌ وَقِصَاصٌ لَيْسَ يَظُلِمُ اللَّهُ آحَدًا

# ابراہیم بن موسیٰ توزی سے

حضرت ابوسعيد اور خضرت ابو هرريه رضى الله عنهما فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی ایم نے فر مایا: جس نے اپنی موت كوتت لا الله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله يرها اس كوآ ك بميشنبيس كهائ كى

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتي يَلِيكم كوفر مات موس سنا: جس في اينا تهبند تكبرے الكايا' الله عزوجل قيامت كے دن اس كى طرف نظر رحت نہیں کرے گا۔ میں نے فرماتے ہوئے سا فجر سے پہلے کی سنتیں نہ چھوڑ و کیونکہ ان دونوں کی رغبتیں ہے۔ اور فرماتے ہوئے سنا کہتم اس حالت میں نہ مرنا کہ تم پر قرض ہو کیونکہ یہی نیکیاں اور بُر ائیاں ہی ہیں دینار اور درہم نہیں جزااور بدلہ ہوگا۔اللّٰدعز وجل کسی برظلم نہیں کرتاہے۔

2958- انظر: تلخيص الحبير جلد2صفحه 110.

<sup>2959-</sup> أخرجيه البخاري: اللباس جلد10صفحه 266 رقم الحديث: 5784 ومسلم: اللباس جلد 3صفحه 652 % وأحمد: المسند جلد 2صفحه 199 رقم الحديث: 6345 والطبراني في الكبير جلد 12صفحه 407 رقب الحديث: 13501 .

قَالَ: نِا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ قَالَ: نا جَعْفَرُ بُنُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، آنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتُ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتُ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: تَعْتَدُ آبَامَ اقْرَائِهَا، ثُمَّ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: تَعْتَدُ آبَامَ اقْرَائِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: تَعْتَدُ آبَامَ اقْرَائِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: تَعْتَدُ آبَامَ اقْرَائِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمَ الْمُسْتَحَاضَةً وَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلْهُ وَالْمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

لَمْ يَرُوهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا جَعْفَرٌ

2961 - حَدَّثَنَا الْسُراهِيمُ بْنُ دَرَسُتُويْهِ الْفَسَوِيُّ قَالَ: نا اللهِ حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نا اللهِ قُرَّةَ، عَنِ الْبَحْسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الْبَحْسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ عِنْدَ الْمَرُوةِ

2962 - حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْحَجْدِيُّ الْحِنْدِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْاَجُلَحِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ الْعَبَّاسُ يَعُودُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِهِ عَلَى السَّمِيرِ، مَرَضِهِ، فَرَفَعَهُ، فَاجُلَسَهُ فِي مَجْلِسِهِ عَلَى السَّرِيرِ، مَرَضِهِ، فَرَفَعَهُ، فَاجُلَسَهُ فِي مَجْلِسِهِ عَلَى السَّرِيرِ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَفَعَكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَفَعَكَ اللهُ يَا عَمِّ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: هَذَا عَلِيٌّ يَسْتَأْذِنُ . فَقَالَ: يَدُخُلُ فَدَحَلَ وَمَعَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: هَذَا عَلِيٌّ يَسْتَأْذِنُ . فَقَالَ الْعَبَّاسُ: هَذَا عَلِيٌّ يَسْتَأْذِنُ . فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهُمُ اللهُ عَلَى اللهِ قَالَ : وَهُمُ اللهُ كَمَا اللهُ قَالَ : وَهُمُ وَلَدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : وَهُمُ وَلَدُكَ يَا عَمِ قَالَ : اَتُحِبُّهُمْ؟ فَقَالَ : اَحَبَّكَ اللهُ كَمَا اللهُ اللهُ كَمَا اللهُ اللهُ كَمَا اللهُ اللهُ

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹھ اللہ ملٹھ اللہ میں اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ متعلق یو چھا' آپ ملٹھ اللہ میں نے فرمایا جیش کے دنوں میں نماز چھوڑ دے گی کھر جب بھی پاکی کے دن آ کیں گ تو عنسل کرے گی کھر ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے کھر نماز یو مھی ۔

ابن جرت سے صرف جعفر ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملت اللہ علیہ طواف سے فارغ ہوئے مقامِ مروہ کے پاس۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رسول اللہ طلق الآلئم کی عیادت کرنے کے لیے آئے آپ کی بیاری میں۔آپ اُٹھے حضرت عباس کو چار پائی پر بٹھایا ، حضورط تی اُلٹی نے ان کوفر مایا: اللہ آپ کو بلندی دے! اے چھا! حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کو بلندی دے! اے چھا! حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مرض کی: حضرت علی آپ سے اجازت ما نگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: داخل ہول ، حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئ ، آپ کے ساتھ حضرت امام حسن وحسین رضی اللہ عنہ ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی: عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ایس سے جھا ہیں ، آپ اللہ عنہ نے فرمایا: اے بھا! یہ آپ ایس اسی عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی: کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ اللہ عنہ نے عرض کی: کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ ان عنہ عرض کی: کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ

مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آپ سے محبت کرے جس طرح وہ ان سے محبت کرتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی الله عنہ نے عرض کی: یارسول الله! ہم قوم کے چہروں سے کینوں کو پہچانتے ہے آپ نے فرمایا: تم کیسے پہچانتے ہوا کی حلقہ گفتگو کرتا تھا جب میں ان کے پاس آتا تو میری آپ سے رشتے داری کی وجہ سے وہ فاموش ہو جاتے ہے اور اگر وہ الله اور اس کے رسول کی نصیحت میں ہوتے تو میری رشتے داری کی وجہ سے نہ رُکتے۔فرمایا: آپ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! حضرت عباس رضی الله عنہ نے اپنا ہاتھ نبی کرمے مل الله عنہ نے حضور مل کی نیے حلقہ ان میں حضرت عباس رضی الله عنہ کا حضرت عباس رضی الله عنہ کا رضا او رمیری رشتہ داری کی وجہ سے وہ ایمان والانہیں رضا او رمیری رشتہ داری کی وجہ سے وہ ایمان والانہیں رضا او رمیری رشتہ داری کی وجہ سے وہ ایمان والانہیں

' بیر حدیث منصور سے صرف ابن اطلح ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمران بن حسین رضی الله عند فرماتے ہیں که حضور ملتے اللہ کی رضا حضور ملتے اللہ کی رضا حضور ملتے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے اللہ جانتا ہے جواس کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کاحق ادا کیا 'جنت کو تلاش کرلیا اور جہنم سے دور ہوگیا۔

قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْاجْلَحِ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنُ آبِى قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْاجْلَحِ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنُ آبِى الشَّحَى مُسُلِم بْنِ صُبَيْحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَعُوفُ الصَّغَائِنَ فِي الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَعُوفُ الصَّغَائِنَ فِي الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ آمُسَكُوا لِقَرَايِتِي فِي الْحَدِيثِ، فَإِذَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِمُ آمُسَكُوا لِقَرَايِتِي مِنْكَ، وَلَوُ كَانُوا فِي نُصْحَةٍ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا آمُسَكُوا لِقَرَايِتِي مِنْكَ، وَلَوْ كَانُوا فِي نُصْحَةٍ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا آمُسَكُوا لِقَرَايِتِي مِنْكَ، وَلَوْ كَانُوا فِي نُصْحَةٍ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا آمُسَكُوا لِقَرَايَتِي مِنْكَ، وَلَوْ صَعَمْ الْعَبَاسُ يَدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْعَبَّاسُ يَعَمْ، فَوَضَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهِ وَسَلَّمَ بِيهِ وَسَلَّمَ بِيهِ وَسَلَّمَ بِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهِ

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيتَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا ابْنُ الْآجُلَح

الْعَبَّاسِ، فَرَفَعَهَا، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يُحِبُّ عَمِّى هَذَا لِلَّهِ

وِلِقَرَابَتِهِ مِنِّي فَكَيْسَ بِمُؤُمِنٍ

2964 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ الْسَحَاقَ بُنِ الْسَحَاقَ بُنِ الْاَصَةِ الْعَكَا وَقُ بِعَكَا قَالَ: نا مُنحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرَ، عَنُ عُمَرَ بُنِ صُبْحٍ، عَنُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرَ، عَنُ عُمَرَ بُنِ صُبْحٍ، عَنُ يُونُسَ بُنِ أَبِى الْحَسَنِ، عَنُ يُونُسَ بُنِ آبِى الْحَسَنِ، عَنُ يَعُرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ قَالَ: مَنُ غَزَا فِي الْبَحْرِ غَزُوةً فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللَّهُ آعُلَمُ بِمَنْ يَغُزُو فِي سَبِيلِهِ، فَقَدْ آذَى إِلَى اللهِ طَاعَتَهُ كُلَّهَا وَطَلَبَ الْجَنَّةَ كُلَّ مَطُلَبٍ، وَهَرَبَ مِنَ النَّارِ كُلَّ مَهْرَبِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا عُمَرُ، تَفَرَّدَ لِهِ مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرَ

2965 - حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ بَيَانِ الْجَوُهِرِيُّ الدِّمَشُقِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْجُعُفِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْجُعُفِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ، عَنْ مِسْعَوٍ، عَنْ عَلِي بَنِ الْاَقْتَمَرِ، عَنِ الْاَغَرِّ آبِي مُسْلِمٍ، عَنْ آبِي عَلِي بَنِ الْاَقْتَمَرِ، عَنِ الْاَغَرِّ آبِي مُسْلِمٍ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آيَهُ فَلَ الرَّجُلُ آهُلَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَوَضَّآ، وَصَلَّيا، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ وَصَلَّيا، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

كَمْ يَرُو هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنُ مِسْعَوِ إِلَّا جَعُفَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَن

بیصدیث یونس سے صرف عمر ہی روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں محمد بن حمیر اکیلے ہیں۔

حضرت ابوسعید الحذری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی ہوی کو حضور ملے آئی ہوی کو جفور ملے اپنی ہوی کو جگائے اور دونوں وضو کریں اور نمازیں پڑھیں تو الله عزوجل اُن کو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عور توں میں لکھ دیتا ہے۔

بیر حدیث مسعر سے جعفر روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے والے محمد بن عبدالرحمٰن اکیلے ہیں۔

\*\*\*

<sup>-2965</sup> أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد2صفحه 33 رقم الحديث: 1309 . انتظر: الترغيب للمنذري جلد 1صفحه 429 . وقم الحديث: 19 .

# ان شخ کے نام سے جن کا نام اساعیل ہے

حضرت ابوبریدہ اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹ ایکٹی نے فرمایا: میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے میں کرنے سے منع کرتا تھا' خبر دار! اب زیارت کیا کرولیکن وہاں جا کر شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کرو میں تم کو برتنوں سے منع کرتا تھا' جس برتن میں تم پینا چا ہو پیو لیکن نشہ دلانے والی چیز سے بچو میں تم کو قربانی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع کرتا تھا' اب روک لیا کرو جتنا تم چا ہو۔

ساک سے صرف محمد ہی روایت کرتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
طلط اللہ نے فرمایا: کوئی نبی اور کوئی والی نہیں ہے مگراس کے
ساتھ دو پوشیدہ طاقتیں ہوتی ہیں ایک اس کو نیکی کا حکم دیتا
ہے اور بُرائی سے منع کرتا ہے ایک ان کے کرنے سے
روکتا نہیں جواس کے شرسے بچالیا گیا وہ فی گیا۔

# مَنِ اسْمُهُ اِسْمَاعِيلُ

السَّرَّاجُ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ السَّرَّاجُ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنِ الْمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَيْتُكُمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَيْتُكُمُ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ اللهِ فَزُورُوهَ، وَلَا تَقُولُوا هُجُرًا، وَنَهَيْتُمُ، وَلا تَقُولُوا هِجُرًا، وَنَهَيْتُمُ عَنِ الظُّرُوفِ فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ، وَلا تَسُكُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْاضَاحِيِّ بَعُدَ ثَلاثٍ، قَلْمُ مَنْ لُحُومِ الْاضَاحِيِّ بَعُدَ ثَلاثٍ، فَامْسِكُوا مَا شِئْتُمُ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ سِمَاكٍ إِلَّا مُحَمَّدٌ

2967 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ: نا اِسْحَاقُ اِسُ رَاهَوَيْهِ قَالَ: نا الْمُفَضَّلُ اِسْرَاهَوَيْهِ قَالَ: نا الْمُفَضَّلُ اِسْنُ يُونُسَ، عَنِ الْآوُزَاعِيّ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ الْسُرْعَبُدِ السَّرِّحْمَنِ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيّ، وَلَا وَالِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيّ، وَلَا وَالِ اللّهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيّ، وَلَا وَالِ اللّهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيّ، وَلَا وَالْ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيّ، وَلَا وَالْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيّ، وَلَا وَالْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيّ، وَلَا وَالْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَا فَقَدُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَا فَقَدُ اللّهُ عَلَى شَرّهَا فَقَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَا فَقَدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

2966- أخرجه مسلم: الجنائز جلد2صفحه 672 وأبو داؤد: الأشربة جلد3صفحه 330 رقم الحديث: 3698 .

2967- أخرجه البخارى: الأحكام جلد 13صفحه 201 رقم الحديث: 7198 والترمذي: الزهد جلد 4صفحه 583 رقم

الحديث: 2369 والنسائي: البيعة جلد7صفحه141 (باب بطانة الامام) وأحمد: المسند جلد 2صفحه318

رقم الحديث:7258 .

لَـمْ يَرُوهِ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ إِلَّا الْمُفَضَّلُ، وَلَا رَوَاهُ عَنِ الْمُفَضَّلُ، وَلَا رَوَاهُ عَنِ الْمُفَضَّلِ إِلَّا مُوسَى، وَهُوَ حَدِيثُ اِسْحَاقَ بَعْنِ الْمُفَضَّلِ إِلَّا مُوسَى، وَهُوَ حَدِيثُ اِسْحَاقَ

بُنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: نَا زَافِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ مَالِكِ بُنِ بُنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: نَا زَافِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ مَالِكِ بُنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: نَا زَافِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ مَالِكِ بُنِ النَّسِ قَالَ: لَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ احْتَلَمْتُ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَبِيحَةَ احْتَلَمْتُ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَخْبَرُتُهُ آنِى قَدِ احْتَلَمْتُ، فَقَالَ: لَا تَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ ، فَمَا آتَى عَلَى عَلَى يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ مِنهُ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ يَحْيَى اللَّا مَالِكٌ، وَلَا عَنْ مَالِكٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

2969 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلَ بْنُ قِيرَاطِ السِّمَاعِيلَ بْنَ قِيرَاطِ السِّمَشْقِيُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نا الْكِمَشْقِيُ قَالَ: نا الْكِمَشْقِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيدٍ، عَنْ قَتَادَة، الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيدٍ، عَنْ قَتَادَة، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْحَطَابِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا، إلَّا لِلْحِجَامَةِ

2970 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَسْحُيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ يَسُحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آنِ فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فِى سَبِيلِ اللهِ دَعَتُهُ حَجَبَةُ الْمَحْنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كُلُّ يَدُعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ: يَا فُلُ، هَذَا خَيْرٌ

اوزاعی سے صرف مفضل اور مفضل سے صرف موی بی روایت کرتے ہیں 'یہ اسحاق کی حدیث ہے۔ ن

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب ایک صبح مجھے احتلام ہوا تو میں نبی کریم طفی اللہ کے پاس آیا، میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے احتلام ہوا ہے آپ طفی اللہ اللہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے احتلام ہوا ہے آپ طفی اللہ اللہ اللہ میری از واج کے پاس داخل نہ ہوا کرو (لعنی ابتم بالغ ہو گئے ہو) وہ دن مجھ پر برا وشوار تھا۔

یجیٰ سے مالک اور مالک سے زافر روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آیا آغ کو صرف گردن منڈ وانے سے منع کیا مگر پچھنے لگوانے کے لیے اجازت دی۔

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور کے ملیا: میال بیوی پر اپنے مال سے جوخر ج کرے اللہ کی راہ میں اس کو قیامت کے دن جنت کا در بان بلائیں گے۔ ہرایک اس کواس چیز کی طرف بلائے گا جواس کے پاس ہوگی۔اے فلان! میہ بھلائی کا سامان

2971 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَيَّاشٍ بُنُ الْعَلاءِ الْحِدَمُصِيُّ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بُنُ عَبَّادٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَشْهِدُوا هَذَا الْحَجَرَ جَيْرًا، فَإِنَّهُ يَوْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَشْهِدُوا هَذَا الْحَجَرَ جَيْرًا، فَإِنَّهُ يَوْمَ الْمُقِيامَةِ شَافِعٌ مُشَقَّعٌ، لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ، يَشْهَدُ لِمَنِ السَّلَمَةُ السَّانَ وَشَفَتَانِ، يَشْهَدُ لِمَنِ السَّلَى اللهُ السَّلَى اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَى اللهُ السَّلَى اللهُ السَّلَى اللهُ السَّلَى اللهُ السَّلَى اللهُ السَّلَى اللهُ اللهُ اللهُ السَّلَى اللهُ الل

لَمْ يَرُوِهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ إِلَّا الْوَلِيدُ

2972 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: نَا الْحَكُمُ بُنُ مَيْسَرَةً، عَنُ مُقَاتِلِ بُنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا الْحَكُمُ بُنُ مَيْسَرَةً، عَنُ مُقَاتِلِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ: اَوْلَادُ الْمُشُوكِينَ خَدَمُ اَهُلِ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَوْلَادُ الْمُشُوكِينَ خَدَمُ اَهُلِ الْجَنَّةِ لَلهُ عَلَيْهِ لَمُ يَرُوهِ عَنُ قَتَادَةً إِلَّا مُقَاتِلٌ

2973 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ وَهُبِ بُنِ الْمُهَاجِرِ الْقُرَشِيُّ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نا هِشَامُ بُنُ خَالِدٍ الْاَزْرَقُ قَالَ: نا مُبَشِّرُ بُنُ اِسْمَاعِیلَ، عَنُ شُعَیْبِ بُنِ اَبِی حَمْزَةَ، عَنِ الزُّبَیْدِی، عَنِ الزُّهُرِی، شُعیْب بُنِ اَبِی حَمْزَةَ، عَنِ الزُّبَیْدِی، عَنِ الزُّهُرِی، عَنِ الزُّهُرِی، عَنِ الزَّهُرِی، عَنِ الزَّهُرِی، عَنِ الزَّهُرِی، عَنِ الزَّهُرِی، عَنِ الزَّهُرِی، عَنِ اللَّهُ مَن الله عَنِ الله الله عَنِ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ ال

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملن ایکی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملن ایکی کے فرمایا: اس پتھر ( ایعنی مجر اسود ) کو بھلائی کا گواہ بنا لو کیونکہ یہ قیامت کے دن سفارش کرے گا'اس کی سفارش قبول ہوگی'اس کی زبان اور دو ہونٹ ہوں گے' جس نے اس کواستلام کیا ہوگااس کے متعلق گواہی دے گا۔

خالد حذاء سے بیہ حدیث صرف ولید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور مل اللہ اللہ عند م خادم فرمایا: مشرکوں کے نابالغ بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے۔

یہ حدیث قیادہ سے صرف مقاتل ہی روایت کرتے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتھ ایک نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کو مارنے کا ارادہ کرے تو چہرے پر مارنے سے پہیز کرے۔ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبُرَاهِيمَ بُنِ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَدِ اللهِ بُنِ عَبَدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبَّاشٍ، عَنِ الْبَعِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبَّاشٍ، عَنِ الْبَعِجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةَ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِي عَنَّاشٍ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ ابِي هَنَدَ، عَنُ عَامِرِ الشَّعْبِيّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ هَنَدَ، عَنُ عَامِرٍ الشَّعْبِيّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ هَنَدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ نَهَى فِي غَزُوةِ اَوْطَاسٍ اَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَامِل حَتَّى تَضَعَ

لَسمُ يَرُوهِ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا الْحَجَّاجُ، وَلَا عَنِ الْحَجَّاجِ، وَلَا عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ

2975 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ السَّيِّيُ الْاَصْبَهُ الِنَّهِ اللهِ السَّيِّيُ الْاَصْبَهَ الِنِي قَالَ: نا دَاوُدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ الْفَرَافِصَةِ الْبَلْحِيُ قَالَ: نا الْحَلِيلُ بُنُ زَكْرِيَّا قَالَ: نا حَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ آبِي بَكُرَةً، آنَّ حَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ آبِي بَكُرَةً، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ مَ بَارِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ مَ بَارِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ مَ بَارِكُ لِلهُ مَنْ هَذَا الشَّيْخِ، وَلَا يُرْوَى، عَنْ آبِي بَكُرَةً إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَلَا يُرْوَى، عَنْ آبِي بَكُرَةً إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ

2976 - حَدَّمَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ: نا دَاوُدُ بُنُ جَمَّدِ بُنِ شَوْذَبٍ، عَنُ جَمَّادٍ بُنِ شَوْذَبٍ، عَنُ عِيسَى الْاَزُرَقِ، عَنُ مَعَلٍ الْوَرَّاقِ، عَنُ آنسِ بُنِ عِيسَى الْاَزُرَقِ، عَنُ مَعَلٍ الْوَرَّاقِ، عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: وَضَّاتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَالِكٍ قَالَ: وَضَّاتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَادُخَلَ يَهَ هُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَسَلَّم، فَادُخَلَ يَهَ هُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: بِهَذَا امْرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقُلْتُ؛ مَا هَذَا؟ قَالَ: بِهَذَا امْرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعْدَلُ الْمُرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعْدَلُ الْمُسَنِ السَّمَاعِيلُ بُنُ الْمَسَنِ 10 مَا عَذَا الْمُسَنِ عَلَى اللّهُ الْمُسَنِ الْمُسَنِ عَلَى اللّهُ الْمُسَنِ السَّمَاعِيلُ بُنُ الْمُسَنِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ حضور ملٹ کیلئے کے غزوہ اوطاس میں منع فر مایا کہ حاملہ عورت سے وطی نہ کی جائے بچہ جننے تک۔

داوُ د سے صرف حجاج اور حجاج سے اساعیل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کی اسلام میری اُمت کے صبح کے کامول میں برکت دے۔ ہم نے اس حدیث کواس شخ کے علاوہ کسی سے نہیں سنا' ابوبکرہ سے بیرحدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مل آئے آئے کو وضو کر وایا 'آپ نے اپنا ہاتھ گلے کے سامنے سے داخل کیا اور داڑھی کا خلال کیا' میں نے عرض کی: بید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھے میرے رب نے بیہ کرنے کا تھم دیا۔

مطرسے بیصدیث آئ سندسے روایت ہے۔ حضرت اسود بن یزید فرماتے میں کہ حضرت عاکشہ الُنحَفَّافُ الْمِصُرِىُّ قَالَ: نا زُهَيُر بُنُ عَبَّادٍ قَالَ: نا يَرْيلُ بُنُ عَبَّادٍ قَالَ: نا يَرِيلُ بُنُ عَبَّادٍ قَالَ بَرَاهِيمَ السَّحَعِيّ، عَنِ الْاسُودِ بُنِ يَزِيلَ، عَنْ عَائِشَة، اَنَّهُ سَالَهَا عَنِ الْاَوْعِيَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: نَهَى عَنِ اللهُ بَاءِ وَالْحَنْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: نَهَى عَنِ اللهُ بَاءِ وَالْحَنْمُ وَالنَّهِ مِنَ اللهُ بَاءِ وَالْحَنْمُ وَالنَّهِ مِنَ اللهُ بَاءَ وَالْحَنْمُ وَالنَّهِ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: فَمَا هَذِهِ الْجِرَارُ الْخُصُرُ النَّحْمُ وَاللهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ الْحَمُورُ الْحُمُورُ كَانَ هِمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ فَيهَا خَمُرٌ مِنْ مِصْرَ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُحْمَلُ فِيهَا خَمُرٌ مِنْ مِصْرَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لَمْ يَرُوِهِ عَنْ آبِي حَمْزَةَ إِلَّا يَزِيدُ

2978 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ صَالِحِ قَالَ: نا اَبُنُ اَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثِنِي مُوسَى صَالِحِ قَالَ: خَ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَالِكٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بُنِ اَبِي طُلْحَةً، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بُنِ اَبِي طُلْحَةً، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُواً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيتَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ اللهَ مُوسَى، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ

2979 - حَـلَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ نُمَيْلٍ الْخَلَّالُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نا حَفُصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ آبِي هَيَّاجِ الْاَسَدِيّ، عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ: اَنَّ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ: اَنَّ

رضی اللہ عنہا ہے اُن برتنوں کے متعلق پوچھا گیا جن میں رسول اللہ ملی آئی ہے نے بینے سے منع کیا تھا' آپنے فر مایا: دُباء علی 'نقیر اور مزدت کے برتنوں میں پینے سے منع کیا' میں نے کہا: یہ سبر منکے تھے' علیم کیا ہے؟ فر مایا: وہ سرن منکا ہے' وہ اس کو اُٹھا تے تھے اس میں شراب اُٹھا کر لائی جاتی ہے مصر سے مدینہ کی طرف اس سے منع کیا گیا۔

حمزہ سے صرف یزید ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیلئم نے فرمایا: جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے'اس کو چاہیے کہ وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔

بی حدیث ابن اسحاق سے صرف مولی ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابن ابی فدیک اکیلے ہیں۔

یں یں معلی بن افی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حصور ملے ہیں اللہ علی الدنسان الم تنزیل السجدہ اور دوسری رکعت میں صل اتی علی الدنسان پڑھتے تھے۔

2978- أخرجه مسلم: المقدمة جلد 1صفحه 10 والترمذي: العلم جلد 5صفحه 36 رقم الحديث: 2661 وابن ماحة: المقدمة جلد 1صفحه 13 رقم الحديث: 32 \_ رَسُولَ السُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُراً فِى صَلَاةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُراً فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى الرَّكُعَةِ الْنَّانِيَةِ هَلُ اَتَى عَلَى تَنْزِيلُ السَّجُدَةِ، وَفِى الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ هَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَان

(لا يسروى هـذا الـحـديـث عن على الا بهذا الاسناد تفرد به محمد)

2980 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَبُو قُصَيِّ الْعُدُرِيُّ الدِّمَشُقِیُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ الْقَسُرِیُّ قَالَ: نا الرَّحْمَنِ قَالَ: نا الصَّلْتُ بُنُ بَهُرَامَ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الصَّلْتُ بُنُ بَهُرَامَ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ السَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ قَالَ: نَا نَعْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

2981 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ اَنْ اَحْمَدَ الْبَصْوِيُّ، وَكِيلُ اَكْثَمَ قَالَ: نا اَبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ بُنُ الْبَصْوِيُّ، وَكِيلُ اَكْثَمَ قَالَ: نا اَبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ بُنُ اللَّهَيْدِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِى صَالِح، عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا المُعْثُ رَحْمَةً مُهُدَاةً

(بیر حدیث حضرت علی رضی الله عنه سے صرف ای سند سے روایت ہے۔ اس حدیث کے ساتھ محمد منفرد ہیں۔)

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنها مرکو جعد کے دن عسل کرنے کا حکم دیتے متھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں اللہ عند فرمایا: میں رحمت اور مدایت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

<sup>2980-</sup> أخرَجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 95 .

<sup>2981-</sup> أخرجه الصغير جلد1صفحه 95.

# اس شخ کے نام سے جس کا نام اسحاق ہے

حضرت ابن مسعود رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک
آدی نے نبی کریم ملٹھ کی آئی سے عرض کی بھیے کیسے علم ہوگا
جب میں نیکی اور جب میں گناہ کروں گا؟ حضور
ملٹ کی آئی نے فرمایا: جب تُو اپنے پڑوسوں سے سے کہ وہ کہہ
رہے ہیں: تُو نے نیکی کی ہے تُو تُو نے نیکی کی ہے جب تم
سنو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تُو نے گناہ کیا ہے تو تُو نے گناہ
کیا ہے۔

یہ حدیث منصور سے معمر اور ابن مسعود سے یہ حدیث ای سند سے روایت ہے۔(اس حدیث کے ساتھ عبدالرزاق منفرد ہیں)

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیا ہم جب مجدہ کرتے تو اپنی کلائیوں کوجسم سے جدار کھتے یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی دکھائی دیت تھی۔۔

منصور سے معمر روایت کرتے ہیں اور جابر سے بیہ

#### مَنِ اسُمُهُ اِسْحَاقُ

قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: انَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ لِى اَنُ اعْلَمَ إِذَا الْسَاتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: قَدُ اَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدُ اَحْسَنْتَ، فَقَدُ اَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدُ اَسَاتَ، فَقَدُ اَسَاتَ، فَقَدُ اَسَاتَ،

لَـمُ يَـرُوهِ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا مَعْمَرٌ ، وَلَا يُرُوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا مِـنُ هَذَا الْوَجْـهِ (تـفـرد بـه عبد الرزاق)

2983 - حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِمَ السَّحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِمَ السَّجَاقُ بُنُ اِبْرَاهِمَ السَّجَاقُ بُنُ اِبْرَاهِمَ السَّبَرِيُّ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ

لَـمْ يَـرُوهِ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا مَعْمَرٌ ، وَلَا يُرُوى عَنْ

<sup>2982-</sup> أخرجه ابن ماجة: الزهد جلد 2صفحه 1412 رقم الحديث: 4223 وأحمد: المسند جلد 1صفحه 521 رقم الحديث: 3807 . انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 274 .

<sup>2983-</sup> أخرجه الصغير رقم الحديث: 198 والكبير رقم الحديث: 1745 وأحمد جلد 3 صفحه 294 وعبد الرزاق جلد 20 صفحه 168 وعبد الرزاق جلد 2 صفحه 168 .

جَابِرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2984 - حَدَّفَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبْدِ السَرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنُ عَوْفٍ، عَنْ اَبِى الشَّوْرِيّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ اَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْيُهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَها، وَالْحَدِيثِ تَعْدَهَا

لَمْ يَرُوِهِ عَنِ النَّوْرِيِّ إِلَّا عَبُدُ الرَّزَّاقِ

2985 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفِ

لَـمُ يَـرُوهِ عَـنِ ابْنِ عَقِيلٍ الَّا مَعُمَرٌ ، وَكَا يُرُوَى ، عَنْ جَابِرِ الَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ

2986 - حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِي عَبُد الرَّزَّاقِ، عَنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيّ السَّخُرَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ مِمَّا الدُّرُكَ النَّاسُ مِنَ النَّبُوَّةِ الْاُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَح فَاصُنَعُ الْدُرَكَ النَّاسُ مِنَ النَّبُوَّةِ الْاُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَح فَاصُنَعُ الْمُنَعُ الْمُنْعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصُنَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصُنَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصُنَعُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

حدیث ای سند ہے روایت ہے۔

حضرت ابوبرزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ عشاء کے بعد (دنیوی) گفتگو کرنے سے منع کیا یا اسے انتہائی ناپسند فرمایا۔ (مقصود عادت بنانا ہوتا ہے بھی بھی کسی خاص وجہ سے سوجانا مکروہ نہ ہوگا۔)

اسے توری سے صرف عبدالرزاق ہی روایت کرتے

تبين.

حفزت جابر رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ حضور ملٹی آئیا نے فر مایا: صف مکمل کرنے سے نماز مکمل ہوتی ہے۔

بیر حدیث ابن عقبل سے صرف معمر ہی روایت کرتے بیں اور جابر سے بیحدیث اس سندسے روایت ہے۔ حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل میں آئی ہے نے فرمایا: لوگوں کو جو پہلی نبوت میں بات ملی ہے وہ میتھی کہ جب حیاء نہ رہے تو جو چاہو کرو۔

2984- أخرجه البخارى: المواقيت جلد 2صفحه 87 رقم الحديث: 599 ومسلم: المساجد جلد 1 صفحه 447

2985- أخرجه أحمد: المسند جلد 395 وقم الحديث: 14467 والطبراني في الكبير جلد 2صفحه 183 وقم الحديث: 1744 والطبراني في الكبير جلد 2صفحه 183 وقم الحديث: 1744 وانظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 92 .

2986- أخرجه البخارى في الأدب جلد 10صفحه 539 رقم الحديث: 6120 وأبو داؤد: الأدب جلد 40صفحه 253 رقم الحديث: 4797 وابن ماجة: الزهد جلد 2صفحه 1400 رقم الحديث: 4183 وأحسمه: السمسند جلد 4 صفحه 1400 وقم الحديث: 17094 وقم الحديث: 17094 .

مًا شِئْتَ

لَمْ يَرُوهِ عَنِ الْآغَمَشِ إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْ مَعْمَدٍ إِلَّا عَبُدُ الرَّزَاقِ

2987 - حَدَّثَ السِّحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادِ بَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادِ بُنِ اَنْعَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدُخُلُ اَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا بِجَوَازِ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ يَدُخُلُ اَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا بِجَوَازِ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ السَّهِ اللهِ الرَّحْمَنِ السَّهِ اللهِ الرَّحْمَنِ السَّرِحِيمِ، هَذَا كِتَسَابٌ مِنَ اللَّهِ لِفُلانِ بُنِ فُلانٍ ، السَّهِ الْمَدِيمَةُ عَالِيَةً قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

2988 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ السَّرَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ آبِى ذِئْبٍ، عَنُ سَعِيدٍ السَّرَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ آبِى ذَئْبٍ، عَنُ سَعِيدٍ السَّلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ لِى عَلَى قُريُشٍ حَقًّا، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ لِى عَلَى قُريُشٍ حَقًّا، وَانْ لِلهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَقًا مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا، وَانْ لِي عَلَى أَدُوا، وَاسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ وَانْتُمِنُوا فَاذَوْا، وَاسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ وَانْتُهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنِ ابْنِ اَبِي ذِنْبٍ إلَّا مَعْمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ

2989 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: اَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ اَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، آنَهُ سَمِعَ اَبَا هُ رَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْإَنْصَارَ عَيْبَتِى الَّتِى اَوَيْتُ إِلَيْهَا،

اعمش معمراورمعمز عبدالرزاق سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت سلمان فارسی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور مل آئی آئی اللہ اللہ عند فرمایا: جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر اس کے ساتھ اللہ کے نام سے شروع جو برا مہر بان نہایت رحم کرنے والا کی کتاب اللہ کی جانب سے فلان بن فلان کے لیے بلند درجہ والی جنت میں داخل ہو اس کا سر پھل قریب ہوگا۔

حضرت الوہررہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آئیل نے فرمایا میرا قریش پرحق ہے اور قریش کاتم پرحق ہے جب وہ فیصلہ کریں تو عدل کریں 'امانت رکھی جائے تو ادا کریں' رحم مانگا جائے تو رحم کریں' جوان میں سے ایسے نہ کرے'ان پر اللہ کی لعنت ہو۔

بیحدیث ابن ابی ذئب سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں عبدالرزاق اکیلے ہیں۔

 لَى الْسَلُوا مِنْ مُسخسِنِهِمْ، وَتَجَاوَذُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ، فَإِنَّهُمْ قَدْ آذَّوَا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ

لَمْ يَرُو هَلَا الْحَدِيتَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ إِلَّا

2990 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ قَالَ: آنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ آيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَاى الْغَيْتُ قَالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِينًا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ

2991 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ قَالَ: اَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آنَا مَعْمَرٌ، عَنُ ٱيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَدَمَّدٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبِ يَـقُبَـلُهَـا اللهُ مِنْهُ، فَآخَذَهَا بِيَمِينِهِ، وَرَبَّاهَا كَمَا يُرَبِّي آحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ فَصِيلَكُهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالتُّمْرَةِ، فَتَرْبُو لَهُ فِي يَدِ اللَّهِ، أَوْ قَالَ: كَفِّ اللَّهِ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَل، فَتَصَدَّقُوا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ، عَنُ أَيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ

ان کے حقوق أمت پر باتی رہ گئے ہیں۔

یہ حدیث ثابت بنانی سے صرف معمر ہی روایت

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين كه حضور الله يتنابغ جب باول و کھتے تو فرماتے: برسا اس کو برکت کے

یہ حدیث ایوب سے صرف معمر ہی روایت کرتے

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور مَنْ اللَّهُ اللَّهِ فِي مَايا: بنده جب صدقه كرتا بهايخ مال ساتو الله عزوجل اس كوقبول كرتا ہے اس كواينے دائيں دست قدرت سے لیتا ہے اس کو بڑھاتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑے کا بچہ بردا کرتا ہے ایک آ دمی تھجور صدقه كرتا بي توالله عز وجل اس كو برها تا بي يا فر مايا: الله عزوجل اس کو اپنی متھیلی (جیسے اس کی شان کے لائق ہے) میں رکھ کر بڑھا تا ہے یہاں تک کدوہ پہاڑ کی طرح ہوجا تا ہے پستم صدقہ کیا کرو۔ (یاراوی نے 'فی کف الله"كالفاظ كيي)\_

یہ حدیث ایوب سے صرف معمر ہی روایت کرتے

2990- أخرجه البخاري: الاستسقاء جلد 2صفحه 601-602 رقم الحديث: 1032 وأبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحه 328 رقم الحديث: 5099 وأحمد: المسند جلد 6صفحه 133 رقم الحديث: 24930

2991 أخرجه أحمد: المسند جلد 2صفحه 359 رقم الحديث: 7652 وأخرجه البخاري: التوحيد جلد 13 صفحه 7430 ومسلم: الزكاة جلد2صفحه 702.

يں۔

2992 - حَدَّلَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُواهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُرُوَ-ةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْيَدُ الْمُنْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ الْفَضُلِ إِلَّا مَعْمَرٌ، وَجَدُّ عُرُوةَ بُنِ مُحَمَّدٍ: عَطِيَّةُ السَّعْدِيُ

2993 - حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: آنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آنَا مَعُمَرٌ، عَنُ يَعْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنُ يَعْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ، عَنُ آبِى سَلَّامٍ، عَنُ آبِى اُمَامَةً عَنُ زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ، عَنُ آبِى سَلَّامٍ، عَنُ آبِى اُمَامَةً قَالَ: قَالَ وَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْإِثُمُ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: اللهِ؟ قَالَ: اللهِ؟ قَالَ: اللهِ؟ قَالَ: فَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: مَا صَدْرِكَ، فَدَعُهُ قَالَ: فَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: مَنْ سَائَتُهُ سَيِّنَتُهُ وَسَرَّتُهُ حَسَّنتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

لَـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ إِلَّا مَعْمَرٌ ، وَلَا يُرُوَى، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2994 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّاقِ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الْاَشْعَثِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنُ عِنْدَهُ: إِنِّى لَا حِبُّ هَذَا لِلَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِمُ الْعُلَامُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلَامُ الْعُلُو

حضرت عروہ بن محمد اپنے والد سے ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملت الله علم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

بیحدیث ساک بن فضل سے صرف معمر اور عروہ بن محمد کے دادا عطیہ سعدی بھی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول الله! گناہ کیا ہے؟ آ پ نے فرمایا: گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھیئے تُو اس کوچھوڑ درمایا: گناہ وہ ہے خوش کی: ایمان کیا ہے؟ آ پ ملتہ اُلِیا ہے نہا فرمایا: جس کواچھائی خوش کردے اور بُرائی سے تکلیف ہو وہ مؤمن ہے۔

بیحدیث کی بن الی کثیر سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں اور بیر حدیث ابوامامہ سے اس سند سے روایت ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول الله الله الله الله الله الله عند فرماتے ہیں کہ پاس سے گزرا' آ پ کے پاس صحابہ کرام تھے اُن میں سے ایک آ دمی نے عرض کی:

یارسول الله! میں اس سے الله کے لیے محبت کرتا ہوں '
آپ نے فرمایا: کیا تم نے اسے بتایا ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں! آپ نے فرمایا: اُٹھواوراس کو بتاؤ! وہ اُٹھااور

2992- أخرجه وعبد الرزاق جلد 11صفحه 108 وأحمد جلد 4صفحه 226 .

2994- أخرجه البيهقي في شعب الايمان جلد6صفحه489 رقم الحديث: 9011 .

فَاعْلِمُهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ فَاعْلَمَهُ ، فَقَالَ: آحَبَّكَ الَّذِي احْبَبْ اللهُ عَلَيْهِ احْبَبْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَالَه ، فَآخُبَرَهُ بِمَا قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَالَه ، فَآخُبَرَهُ بِمَا قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَلَكَ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَلَكَ مَا احْبَسْت ، وَلَكَ مَا احْبَسْت ، وَلَكَ مَا احْبَسْت

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ، عَنُ اَشْعَتَ بُنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ مَعْمَرٌ

2995 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَدَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَوُنَ فَقَالَ: إِنَّمَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَوُنَ فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ بَعْضًا، فَلَا تُكِذَّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَكُلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مَعْمَرٌ

2996 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَنُ عَنُ اللَّهِ اللَّرَّاقِ، عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّهِ عَنَ اَيُّوبَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّهِ عَسَمَرَ قَالَ: كَانَتِ امْرَاةٌ مَخُزُ ومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ اللَّهِ عَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس کو بتایا اس نے جوابا کہا: جس طرح تو مجھ ہے محبت کرتا ہوں راوی کا بیان ہے کھر وہ نی ملتی کی بیان ہے کھر وہ نی ملتی کی طرف واپس آیا تو آپ نے فرمایا: اس کو بتایا! حضور ملتی کی طرف واپس آیا تو آپ کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا اور تیرے لیے تواب ہے اس کا جوتو نے اخلاص کا اظہار کیا ہے۔

یہ حدیث اشعث بن عبداللہ سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمروبن شعیب اپ والد سے ان کے والد می ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مل ایک تر نے ہیں کہ حضور مل ایک تر ہیں کہ حصور مل ایک تر ہیں گفتگو کر رہے ہیں آ یت میں گفتگو کر رہے ہیں آ یت میں گفتگو کر رہے ہیں آ پ نے فرمایا: تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ انہوں نے کتاب کے ایک حصہ کو دوسر سے مکرایا۔ کتاب اللہ نازل ہوئی ہے ایک حصہ دوسر سے حصہ کی تصدیق کرتا ہے۔ تم ایک حصہ کو نہ جھٹلا و ایک حصہ کو مان کر جوتم نہیں جانتے ہواس کو بیان کرو جوتم نہیں جانتے اس کو مان کر جوتم نہیں جانتے ہواس کو بیان کرو جوتم نہیں جانتے اس کو علم والے کے سپر دکر دو۔

یه حدیث معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ قبیلہ مخرومید کی ایک عورت تھی وہ سامان عاریباً لیتی تھی اور دینے سے انکار کر دیا کرتی تھی حضور ملتی ایک کی ہم دیا۔

2995- أخرجه أحمد: المسند جلد2صفحه 250 رقم الحديث: 6750 . انظر: الدر المنثور للسيوطى جلد2صفحه 6 .

2996- أخرجه أبو داؤد: الحدود جلد 4صفحه 136 رقم الحديث: 4395 والنسائي: السارق جلد 8صفحه 61 (باب ما يكون حرزا وما لا يكون) وأحمد: المسند جلد 2صفحه 204 رقم الحديث: 6388 .

بِقِطُعِ يَدِهَا

كُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ آيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ

2997 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّاقِيمَ، عَنُ عَبِدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعُمَدٍ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُسمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعْى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعْى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنَ أَيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ

2998 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّاقِيمَ، عَنُ عَبِدِ الرَّاقِ مَعَنُ مَعُمَرِ، عَنُ آيُّوبَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُسَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا شِعَارَ فِي الْإِسُلامِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ

2999 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، وَابَانَ، عَنْ اَنَسِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، وَابَانَ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشِّعَارُ: اَنْ يُبَدِّلَ وَسَلَّمَ وَالشِّعَارُ: اَنْ يُبَدِّلَ

بیرحدیث الوب سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بي كه حضور مُنْ الله الله عنه الله عنه عنه كما تا باور كافر سات آنتوں ميں كھا تا ہے۔

بیر حدیث الوب سے صرف معمر ہی روایت کرتے ایں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیم نے فرمایا: اسلام میں شغار نہیں ہے (شغار کا مطلب ہے: نکاح کے بدلے کا نکاح کرنا اور حق مہر نہ رکھنا)۔

بیحدیث الوب سے صرف معمر ہی روایت کرتے

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طلق آئی آئی نے فرمایا: اسلام میں شغار نہیں ہے شغاریہ ہے کہ اپنی بہن کا نکاح دوسرے آ دمی سے کرنا اور اس کی بہن کا نکاح اپنے ساتھ کرنا اور آ پس میں مہر ندر کھنا 'جلب

2997- أخرجه البخاري في الأطعمة جلد 9صفحه 446 رقم الحديث: 5394 ومسلم في الأشربة جلد 3صفحه 1631

2998- أخرجه البخارى في الحيل جلد12صفحه 349 رقم الحديث: 6960 ومسلم في النكاح جلد 2صفحه 1035 و 1036 و مسلم في النكاح جلد 2صفحه 1035 و أحمد في المسند جلد2صفحه 49 .

2999- وأخرجه النسائي في النكاح جلد 6صفحه92 (باب الشغار)، وأحمد في المسند جلد 3صفحه199 رقم الحديث: 12664 الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، فَلَا شِغَارَ فِى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، فَلَا شِغَارَ فِى الْإِسُلامِ، وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مَعْمَرٌ

3000 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعُمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ آبِيهِ، عَبُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعُمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثُ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ إِلَّا مَعْمَرٌ

3001 - حَلَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ اِبُرَاهِيمَ قَالَ: اَنَا اَبُنُ جُرَيْحٍ قَالَ: اَنَا اَبُنُ جُرَيْحٍ قَالَ: اَنَا اَبُنُ جُرَيْحٍ قَالَ: اَنَا اَبُنُ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ حَبِيبٍ، اَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: (وَآتُوهُم مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمُ) (النور:33) قَالَ: رُبُعُ الْكِتَابَةُ

كَمْ يَرْفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ

اور جنب بھی نہیں ہے۔

بیر مدیث ثابت سے صرف معمر ہی روایت کرتے ال -

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ ایک نے فرمایا: جس نے قشم اُٹھائی اس نے انشاءاللہ کہا تواس کی قشم نہیں ٹوٹے گی۔

بیرحدیث ابن طاؤس سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

بیر حدیث مرفوعاً عطاء بن سائب سے صرف ابن جرت جمی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبدالرزاق اورعبداللہ بن حبیب ابوعبدالرحمٰن سلمی اکیلے

میں۔

3000- أخرجه البخارى في الكفارات جلد 11صفحه610 رقم البحديث: 6720 ومسلم في الأيمان جلد3000 ومسلم في الأيمان جلد3مفحه 1275

3001- أخرجه المحاكم في المستدرك جلد 2صفحه 397 والبيهيقي في سننه جلد 10صفحه 552 رقم الحديث: 21667 . 483

عَسُدِ السَّرِّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ اَشْعَتْ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اَشِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمْلِ اهْلِ النَّحِيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا اَوْصَى حَافَ فِى وَصِيّتِهِ، فَيخُتِمَ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ وَصِيّتِهِ، فَيخُتِمَ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمْلِ اهْلِ الشَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيعُدِلُ السَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيعُدِلُ السَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيعُدِلُ السَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيعُدِلُ السَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيعُدِلُ الْجَنَّةُ اللهِ عُمْلُ الْمَالِ الشَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيعُدِلُ الْجَنَّةُ فَى وَصِيّتِهِ، فَيُخْتُمُ لَهُ بِخِيْرِ عَمَلِهِ، فَيدُخُلُ الْجَنَّةُ فَيعُدِلُ فَى وَصِيّتِهِ، فَيُخْتُمُ لَهُ بِخِيْرِ عَمَلِهِ، فَيدُخُلُ الْجَنَّةُ فَلَالًا فَى وَصِيّتِهِ، فَيُخْتُمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، فَيدُخُلُ الْجَنَّةُ فَلَالَ الشَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً، وَاقْرَنُوا إِنْ شِئْتُمُ: (تِلْكَ صَالَةَ عَلَالًا فِي وَلِي الشَّرِ عَمْلِهِ، فَيدُخُلُ الْجَنَّةُ فَالَالَ الْشَوْلُ اللهِ هُرَيْرَةً: واقْرَنُوا إِنْ شِئْتُمْ: (تِلْكَ صُحُدُودُ اللهِ) (النساء: 13 ) إلى (وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) (النساء: 14 )

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوُشَبِ إِلَّا الْمُعَثُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، وَلَا يُرُوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ اَشْعَتُ بُنِ عَبْدِ اللهِ

3003 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ السَّرَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ عُثْمَانَ الْجَزَرِيّ، عَنُ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَادَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَى بَدُرٍ وَكَانَ فِدَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْرَبَعَةَ آلَافٍ، وَقَتَلَ عُقْبَةَ بُنَ آبِى مُعَيْطٍ، قَتَلَهُ قَبْلَ الْفِدَاءِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ بُنُ آبِى طَالِبٍ فَقَتَلَهُ صَبْرًا، الْفَلِدَاءِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ بُنُ آبِى طَالِبٍ فَقَتَلَهُ صَبْرًا، فَقَالَ: النَّارُ اللَّهُ الْرَبِي اللَّهُ الْمَالُولِ الْمُعَلِيْ الْمَالُولِ الْمَالُولِ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالُولِ الْمُ الْمَالُولِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَلْمُ الْمَالُولِي الْمُعْلِي الْمَالُولِ الْمَلْمُ الْمُ الْمَالُولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَالُولِ الْمَالِي الْمَالَةِ الْمَالِي الْمُعَلِي الْمَالِي الْمِنْ الْمَالُولِ الْمُعَلِي الْمِنْ الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَالَالَةُ الْمَالِي الْمُعَلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِي الْمِنْ الْمُعَلِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمُعَلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعَلِي الْمَالِي الْمَالُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَالَالَةُ الْمَالِي الْمُعِلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ إِلَّا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی نے فرمایا: ایک آ دمی ستر سال تک نیک اعمال کرتا ہے جب وصیت میں ب انصافی کرتا ہے اس کا خاتمہ کرے اعمال پر ہوتا ہے اس کو جہنم میں داخل کیا جاتا ہے اور ایک آ دمی ستر سال تک پُر ہے عمل کرتا ہے اپنی وصیت میں انصاف کرتا ہے اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہوتا ہے اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہوتا ہے اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہوتا ہے اس کا جہ کے محمد نیک اعمال پر ہوتا ہے اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ فرماتے تھے: اگر تم جا ہوتو یہ پڑھ لو: ''یہ اللہ کی حدیں ہیں (سے لے کر) جا ہوتو یہ پڑھ لو: ''یہ اللہ کی حدیں ہیں (سے لے کر) اس کے لیے ذلت خیز عذاب ہے '' (تک )۔

شہر بن حوشب سے یہ حدیث صرف افعث بن عبداللہ بی روایت کرتے ہیں اور حضور ملی ایکہ سے یہ حدیث صرف افعث یہ حدیث صرف افعث بن عبداللہ بی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایک ایک علیہ ابنا عقبہ بن ابی معیط کوئل کیا گیا' فدیہ سے فدیہ جارت میں ابی طالب رضی اللہ عنداس کی طرف کھڑے ہوئے اس کو باندھ کوئل کیا' کہنے لگا: اے محمد! یہ کیا مصیبت ہے؟ آپ نے فرمایا: جہنم!

یہ حدیث عثان جزری سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

3002- أخرجه ابن ماجة في الوصايا جلد 2صفحه902 رقم الحديث: 2704 وأحمد في المسند جلد 2صفحه 372 رقم الحديث: 7760 .

3004 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ آبِي عَبْدِ سُلَيْ مَانَ، عَنْ رَبْعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَضَّاتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ بَعْدَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ رِبْعِيِّ إِلَّا يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّيَّاتُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ الرَّزَاقِ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَرِيرِ هَمَّامٍ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَرِيرِ

3005 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ قَالَ: اَخُبَرَنِی الْاَشُعَثُ، عَنِ الْسَحَسَنِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَقَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَقَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولَنَّ اَحَدُكُمُ فِی اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولَنَّ اَحَدُكُمُ فِی اللَّهِ صَدَّةِ ثُمَّ يَتَوضَا فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوِسُواسِ مِنْهُ مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوضَا فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوِسُواسِ مِنْهُ لَسُتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتُوضَا فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوِسُواسِ مِنْهُ لَمُعْمَرٌ لَمْ يَعُرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اَشْعَتُ بُنِ عَبْدِ اللّهِ اللهِ مَعْمَرٌ عَمْدُ اللّهِ مَعْمَرٌ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَعْمَرٌ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَرٌ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الْحَدُلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدِيثَ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حفرت جریر بن عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے رسول الله ملتی الله عنه کی وضو کروایا 'آپ نے موزوں برسے کیا' سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد۔

بیحدیث حماد بن انی سلیمان ربعی سے اور حماد سے صرف یاسین الزیات روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبد الرزاق اکیلا ہے۔اس حدیث کوشعبہ نے حماد سے انہوں نے ہمام بن حارث سے اور انہوں نے جریر سے روایت کیا ہے۔

حفرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملتی الله بن مغفل رضی الله عنه فرمایا: که حضور ملتی الله بین کوئی بھی پیشاب نه کرے اس سے وضو بھی کرنا ہو کیونکه عام وسوسے اس سے بیدا ہوتے ہیں۔

یہ حدیث اشعث بن عبداللہ سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت قیس بن عباد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

<sup>3004-</sup> أخرجه مسلم من طريق ابراهيم النحمي عن همام عن جرير في الطهارة جلد 1 صفحه 228° وأبو داؤد في الطهارة جلد 1 صفحه 38° رقم الحديث: 93° والنسائي في جلد 1 صفحه 38° رقم الحديث: 93° والنسائي في الطهارة جلد 1 صفحه 69° وابن ماجة في الطهارة جلد 1 صفحه 180° وأحمد في المسند جلد 437 مفحه 437° وأحمد في المسند جلد 437 مفحه 437° وأحمد في العالم 25° وأحمد في المسند جلد 437 مفحه 437° وأحمد في المسند 437° وأحمد في العديث: 430° وأحمد في العديث: 430° وأحمد في العديث 437° وأحمد في المسند 437° وأحمد في العديث 437° وأمد في العديث 437° وأحمد في العد

<sup>3005-</sup> أخرجه أبو داؤد في الطهارة جلد 1صفحه 7 رقم الحديث: 27 والترمذي في الطهارة جلد 1صفحه 32-33 رقم الحديث: 21 وابن ماجة في الطهارة جلد 1 صفحه 111 رقم الحديث: 304 والنساني في الطهارة جلد 1 صفحه 304 وأحمد في المسند جلد 5 صفحه 70 رقم الحديث: 20594 .

عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ رَاشِدٍ، عَنُ خَالِدٍ يَغِنى : الْمَحَدَّاءَ، عَنُ قَيْسِ بَنِ عَبَّادٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَة، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ لِصَلاقِ الْعَصْرِ، فَتَقَدَّمْتُ الْمَدِينَة، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ لِصَلاقِ الْعَصْرِ، فَتَقَدَّمْتُ اللَّهُ السَّفِّ الْكَوَّلِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَا خَذَ بِمَنْكِبِي فَا خَرِنِي السَّفِقِ الْكَوَّلِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَا خَذَ بِمَنْكِبِي فَا خَرِنِي السَّفِقِ الْكَوَّلِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَا خَذَ بِمَنْكِبِي فَا خَرِنِي وَقَامَ مَقَامِي بَعُدَمَا كِبَّرَ الْإِمَامُ وَكَبَّرُتُ، فَلَمَّا فَرَغُنَا مِنَ السَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَنَا انْ يُصَلِّي مِنَ السَّعَلِيةِ وَسَلَّمَ امَرَنَا انْ يُصَلِّي وَسَلَّمَ امَرَنَا انْ يُصَلِّي وَسَلَّمَ امَرَنَا انْ يُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَنَا انْ يُصَلِّي وَسَلَّمَ امَرَنَا انْ يُصَلِّي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَنَا انْ يُصَلِّي وَسَلَّمَ الْمَرَنَا انْ يُصَلِّي فَى السَّفَ مِنْهُمُ فَاخَرُ تُكَ، فَدَتُ: مَنْ وَالْانصَارُ، فَعَرَفُتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَنَا انْ يُصَلِّي فَى السَّعْ مِنْهُمُ فَاخَرُتُكَ، فَدَتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْبَقْ الْواتَ الْمَنْ كَعْبِ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ مَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ إلَّا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

مُ مَلَ الْمَرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ السَّحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ السَّرَّاقِ، عَنُ لَيُثٍ، عَنُ عَبُدِ السَّرَّاقِ، عَنُ لَيُثٍ، عَنُ اللهِ السَّرِّاقِ، عَنُ لَيُثٍ، عَنُ اللهِ مَسلَّم اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسلَّم اللهِ قَبَاءَ: مَا هَذَا اللهِ مَسلَّم اللهِ قَبَاءَ: مَا هَذَا السَّهُ ورُ اللهِ مَسلَّم اللهِ قَبَاءَ: مَا هَذَا السَّهُ ورُ اللهِ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: (فِيهِ السَّهُ ورُ اللهِ يَعْدِهِ اللهِ اللهِ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ) رَجَالٌ يُحِبُّونَ انْ يَتَطَهَّرُوا، وَالله يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ) (التوبة: 108) ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَا احَدٌ يَخُرُجُ مِنَ الْعَائِطِ إِلَّا غَسَلَ مَقْعَدَتَهُ

میں مدینہ شریف آیا میں مسجد میں داخل ہوا عصر کی نماز کے وقت میں پہلی صف میں شامل ہوا تو ایک آدی آیا اس نے میرا کندھا پکڑا مجھے پیچھے کیا اور خود میری جگہ پر کھڑا ہوگیا 'یہام کے تبییر کہنے کے بعد کی بات ہے جب بہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ میری طرف متوجہ ہوا 'اس نے کہا: میں نے آپ کو پیچھے اس لیے کیا تھا کیونکہ رسول نے کہا: میں نے آپ کو پیچھے اس لیے کیا تھا کیونکہ رسول الشار ہول میں مہاجرین و انسار ہول میں نے بہان لیا تُو ان میں سے نہیں ہے میں مہاجرین و میں نے کہا: ابی بن کھب رضی اللہ عند۔

بیر حدیث خالدالحذاء سے صرف محد بن راشد ہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں عبدالرزاق اکیلے ہیں۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ وجس کی وجہ سے تہاری شان قرآن کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ اس مسجد کے اردگرد کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ عز وجل محبت کرتا ہے ہیا کی کی وجہ ہے اللہ عز وجل پاک کی وجہ سے اللہ عز وجل پاک کی وجہ سے اللہ عز وجل پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کی نیارسول اللہ! ہم میں کوئی پیشاب یا پاخانہ کر کے نکاتا ہے تو اپنی شرمگاہ کو یانی سے دھوتا ہے۔

3007- اسناده ضعيف جدًّا فيه: أ- يحيى بن العلاء البجلى البرازى متروك . ضعفه ووهاه غير واحد وقال أحمد: كذاب يضع الحديث وقال ابن معين: غير ثقة ب- ليث بن أبي سليم لا يحتج به . وقد أخرجه أيضًا الكبير وقال الحافظ الهيشمى في المجمع جلد 1صفحه 216: وفيه شهر أيضًا . قلت: شهر بن حوشب من رجال مسلم قال فيه ابن حجر: صدوق كثير الارسال والأوهام .

كَا يُسرُوك هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي أُمَامَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإسنادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

3008 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: آنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَّا بِشُرُ بُنُ رَافِع، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السَّكَامَ السُّمْ مِنُ اَسْمَاءِ اللَّهِ، فَاَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ

كُمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ إِلَّا بِشُرُ بُنُ رَافِعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ

3009 - خَلَّثُنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيّ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ الْنِ عَبَّاسِ قَالَ: فُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدِ، وَقُتِلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ، فَجَانَتُ صَفِيَّةُ بِنُتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِثَوْبَيْنِ لِتُكَيِّقِنَ بِهِمَا حَمْزَةَ، فَلَمْ يَكُنُ لِلْاَنْصَارِيّ كَفَنّ، فَاسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ النُّوبَيْنِ، ثُمَّ كَفَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ إلَّا

3010 - حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: اَنَا

بیحدیث ابوامامه سے اس سندسے روایت ہے اس کوردایت کرنے میں عبدالرزاق اکیلے ہیں۔ حضرت ابوہرریہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور مَنْ يُعَلِيمُ فَ فرمايا: لفظ سلام الله ك نامول ميس سايك

نام ہے اس کوآ پس میں عام کرو۔

یچیٰ بن ابی کثیر ہے صرف بشر بن رافع ہی روایت كرتے ہيں اس كوروايت كرنے ميں عبدالرزاق اكيلے

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين كه أحد کے دن حضرت حمزہ کو قل کیا گیا' آپ کے ساتھ کچھانصار ك لوگ قبل كيه كيخ حضرت صفيه بنت عبدالمطلب رضي الله عنها تشریف لائیں دو کیڑے لے کرتا کہ اس کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو گفن دیا جائے' تو انصاری کے یاس کفن نہیں تھا' حضور اللہ ایکم نے دو کیڑے ان کے درمیان تقسیم کیے ہرایک کوایک ایک کیٹرامیں کفن دیا۔

بيحديث عثان الجزري سيصرف معمربي روايت

حضرت ابوذ ررض الله عنه فرمات بین که حضور ملتا الله

3009- استباده فيه: عثمان الجزري ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح جلد 6صفحه 174 وقيال: ويقال له: عثمان الشاهد ونقل عن الامام أحمد أنه قال: روى أحاديث مناكير٬ وعموا أنه ذهب كتابه٬ وقال أبو حاتم٬ كما تقدم٬ ولكنه فيه

3010- أحرجه أبو داؤد في الترجل جلد 4صفحه 83 رقم الحديث: 4205 والترمذي في اللباس جلد 4صفحه 232

عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آنَا مَعُمَرٌ، عَنُ سَعِيدٍ الْجُرَيُرِي، عَنْ عَبِيدٍ الْجُرَيُرِي، عَنْ عَبُدِ السَّهِ الْاسُودِ عَنْ عَبْدِ السَّهِ الْاسُودِ السُّهِ السَّهِ عَنْ اَبِي الْاسُودِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَحْسَنَ مَا غَيَّرُتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَحْسَنَ مَا غَيَّرُتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ إِلَّا مَعْمَدٌ

الْمِصْرِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ مَ مَرْيَمَ قَالَ: نا اَبُو الْمَصْرِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ مَ مَرْيَمَ قَالَ: نا اَبُو غَسَانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثِنِى زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَدِمَ اَسُلَمَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْىٌ، فَإِذَا السَّبْي، فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْىٌ، فَإِذَا السَّبْي، فَا اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَمَلُهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

كُمْ يَرُوهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ إِلَّا اَبُو غَسَّانَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ اَبِى مَرْيَمَ، وَلَا يُرُوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

نے فر مایا: سب سے اچھی جس سے آپ تم بالوں کی سفیدی بدلتے ہو وہ مہندی اور کتم ہے۔

یہ جدیث سعید الجرری سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے آیآئی ایک قیدی کے پاس تشریف لائے اچا تک قیدی ہوئی آئی اس نے قیدیوں میں سے کا ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اس نے قیدیوں میں اپنا بچہ پایا اس کو پکڑا اس کو اپنے اپنے سے چٹا لیا اور اس کو دودھ پلایا مضور ملتے آئی آئی نے فرمایا: کیا تم خیال کرتے ہو کہ بیعورت اپنے بچہ کو آگ میں ڈالے گی ؟ ہم نے عرض کی: نہیں! الله کی قتم! بیہ پند نہیں کرے گی کہ اس کو وہ بھی تھے۔ نبی کریم ملتے آئی ہم نے فرمایا: الله گی کہ اس کو وہ بھی تھے۔ نبی کریم ملتے آئی ہم نے فرمایا: الله عروض اپنے بندوں پر اس کی ماں سے زیادہ رخم کرنے والا ہے جتنی میدا ہے بخدی پر ہے۔

زید بن اسلم سے صرف ابوغسان اور ابوغسان سے ابن ابی مریم ہی روایت کرتے ہیں اور حضرت عمر سے بیہ حدیث اسی سند سے مروی ہے۔

رقم الحديث: 1753، والنسائي في الزينة جلد 8صفحه120 بياب الخضاب بالحناء والكتم، وابن ماجة في اللباس جلد2صفحه196 رقم الحديث:3622، وأحمد في المسند جلد5صفحه176 رقم الحديث: 21365 .

3011- أخرجه البخاري في الأدب جلد 10صفحه 440 وقم الحديث: 9999 ومسلم في التوبة جلد 4 صفحه 2109-

3012 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ قَالَ: نا يُوسُفُ بُنُ عَدِيٍّ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ اَبِى زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، وَدَاوُدُ بُنُ آبِى هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْبِيْ، عَنْ النَّعْبِيْ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ يُلْدَكُرُ اَحَدُهُمَا مَا لَمُ يُذْكِرِ

الْمَآخَرُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاَضْحَى فَقَالَ: مَنْ تَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى

بِصَلَاتِنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذُبَحُ حَتَّى يُصَلِّى فَقَامَ

رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا يَوُمٌ اللَّحُمُ فِيهِ مَكُرُوهٌ، وَإِنِّى عَجَّلْتُ نُسُكِى لِاطْعِمَ اَهْلِى وَاَهْلَ

دَارِى وَجِيرَانِي. فَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

دَرِى وَجِيرَ رِي . فَعَانَ رُسُونَ اللهِ طَنَى الله عَنِيهِ وَسَلَّمَ: آعِدُ ذَبِيحَةً أُخُرَى . فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِى عَناقًا

لَبُونًا هِي آحَبُ إِلَى مِنْ شَاتَىٰ لَحْمٍ قَالَ: اذْبَحْهَا،

فَإِنَّهَا خَيْرُ نُسُكِكَ، وَلَا تُجِزِءُ ذَبِيحَةً عَنُ آحَدٍ بَعُدَكَ لَـمُ يَـرُوهِ عَـنُ سُـفْيَانَ، إِلَّا ابْنُ آبِي زَائِدَةَ، وَلَا

كىم يىرود قىن سىمىيان. رَوَاهُ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ عَدِيّ

3013 - حَدِّنَنَا السُحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ

قَىالَ: نا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نا أَبُو النَّضُرِ قَالَ: نا

شَيْبَانُ آبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن

حضرت براء بن عاذب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الله عیدالاضی کے دن کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا: جس نے ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہماری نمازیں پڑھیں اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی اور نمازی نمازے پہلے ذرخ نہ کرے۔ایک آ دمی کھڑا ہوا' اس نے عرض کی: یارسول الله! اس دن میں گوشت ملنا مشکل ہوتا ہے میں نے اپنے گھروالوں رشتے داروں اور پڑوسیوں کو کھلانے کے لیے پہلے کر لی ہے۔ حضور کڑوسیوں کو کھلانے کے لیے پہلے کر لی ہے۔ حضور کئی میرے پاس چھ ماہ کا بھیڑکا بچہ ہے جو مجھانی بکری کی: میرے پاس چھ ماہ کا بھیڑکا بچہ ہے جو مجھانی بکری سے زیادہ پہند ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کو ذرئ کروہ تیری بہترین قربانی ہے تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔

سفیان سے صرف ابوزائدہ اور ابوزائدہ سے یوسف بنعدی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی آلٹم نے فرمایا: بہت زیادہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔

3012- أخرجه البخارى فى الأضاحى جلد10صفحه 22 رقم الحديث: 5563 بلفظ: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يدبع حتى ينصرف فقال أبو بردة بن دينار فقال: يا رسول الله فعلت فقال: هو شيء عجلته قال: فان عندى جذعة هي خير من مسنتين أذبحها قال: نعم ثم لا تجزى عن أحد بعدك قال عامر: هي خير نسيكيتيه ومسلم في الأضاحي جلد 3 صفحه 3553 و 1553

3013- وأخرجه أيضًا أحمد جلد 6صفحه 157 عن أبي النضر بالاستباد، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 4 صفحه 47: وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .

الْاسُودِ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْكُلُبَ الْاسُودَ الْبَهِيمَ شَيْطَانَّ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْكُلُبَ الْاسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ غَيْرَ لَلهُ مَي رُو مُجَاهِدٌ، عَنِ الْاسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ غَيْرَ هَا لَا مُو وَلا رَوَاهُ عَنْ لَيْتِ إِلَّا هَذَا، وَلا رَوَاهُ عَنْ لَيْتِ إِلَّا هَسُنَانُ

مجابد اسود سے وہ حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے علاوہ سند سے روایت کرتے ہیں مجابد سے لیث اور لیث سے شیبان روایت کرتے ہیں۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

#### اِسْحَاقُ بِنُ خَالُوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ

الْوَاسِطِتُّ قَالَ: نَا عَلِیٌّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ: نَا هِشَامُ بُنُ الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نَا هِشَامُ بُنُ الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نَا عَلِیٌّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ: نَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: اَنَا مَعُمَرُ مَنَ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ فِي عُمْرِهِ، عَلَيْ اللهُ فِي عُمْرِهِ، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةَ السَّوْءِ فَلْيَتَّقِ وَيُوسِعَ لَهُ فِي وَيَدُفَعَ عَنْهُ مِيتَةَ السَّوْءِ فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيَصِلُ رَحِمَهُ

الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نا عَلِیُّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ: نا هِ شَامُ بُنُ الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نا عَلِیُّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ: نا هِ شَامُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: اَنَا ثَابِتٌ، وَسُلَيْمَانُ يُوسُفَ قَالَ: اَنَا ثَابِتٌ، وَسُلَيْمَانُ اللَّهُ التَّيْمِيُّ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَی عَنْ النَّهُ مَ مَلَی اللَّهُ عَلَی طَاعَتِكَ، وَحُطَّ مِنُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اَقْبِلُ بِقُلُوبِهِمُ عَلَی طَاعَتِكَ، وَحُطَّ مِنُ وَرَائِهِمُ وَرَائِهِمُ

كُمْ يَرُوهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، إلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ رَوَاهُ عَنْ رَوَاهُ عَنْ رَوَاهُ عَنْ هِ هَامٍ إلَّا هِ شَامُ بُنُ يُوسُف، وَلَا رَوَاهُ عَنْ هِ هَامٍ إلَّا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ

## اسحاق بن خالو بیرواسطی سے روایت کردہ احادیث

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الله الله عنه فرمایا: جس کو پیند ہو کہ اسکی عمر لمبی ہوا ور الله سے ڈرے اور صله رحی کرے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتہ اللہ نے عراق شام اور یمن کی طرف دیکھا' حضور ملتہ اللہ ان کے دلوں کو اپنی اطاعت پر بلیٹ عرض کی: اے اللہ! ان کے دلوں کو اپنی اطاعت پر بلیٹ دے اور ان کے پچھلے گناہ معاف کردے۔

سلیمان التیمی ہے صرف معمر اور معمر سے ہشام بن پوسف اور ہشام سے مرف علی بن بحربی روایت کرتے ہیں۔

<sup>3014-</sup> أخرجه الامام أحمد جلد 1صفحه 143° والبزار (في كشف الأستار جلد 2صفحه 374) وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8صفحه 155-156° ورجال البزار رجال الصحيح٬ غير عاصم بن ضمرة وهو ثقة .

<sup>3015-</sup> أخرجه الصغير جلد 1صفحه 98 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه 60: ورجاله رجال الصحيح غير على بن بحر وهو ثقة .

3016 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ خَالَوَيْهِ قَالَ: نا عَلِي بُنُ بَالُويْهِ قَالَ: نا عَلِي بُنُ بُوسُفَ قَالَ: نا مَعْمَرٌ، عَنُ مِسَامُ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ذَهَبًا وَلا فِضَّةً، وَلا شَاءةً وَلا بَعِيرًا، وَلا تَرَكَ اللهُ شَاءةً وَلا بَعِيرًا، وَلا تَرَكَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَوَدِدُتُ شَعِيرٍ، فَا كَلْنَا مِنْهُ زَمَانًا، ثُمَّ كِلْتُهُ، فَوَدِدُتُ النِّي لَمُ الْكِلْهُ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ اِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْ مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ الَّا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ وَلَا عَنْ هِشَامٍ اِلَّا عَلِيُّ بُنُ بَحْر

آ 3017 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ خَالُويُهِ قَالَ: نا الْسَرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ حَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سِيرِينَ، عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَقَعَ اللَّهُ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَقَعَ اللَّهُ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالْآخَرَ دَوَاءٌ فَلْيَعْمِسُهُ فِيهِ، فَإِنَّ آحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَالْآخَرَ دَوَاءٌ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدِ إلَّا الْمَاهِيُّ الْمَاهِيُّ الْمَاهِيُّ الْمَاهِيُّ الْمَاهِيُّ

آ 3018 - حَلَّاثَنَا السَّحَاقُ بُنُ حَاجِبِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ قَالَ: نَا اَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ نَا اَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طرق اللہ ہم نے سونا 'چاندی' بکری' اونٹ بطور ورا ثت نہیں چھوڑ ہے' صرف کچھ جوچھوڑ ہے ہم اس سے کھاتے رہے' ایک زمانہ پھر میں نے اس کو ناپ لیا' میں نے چاہا کہ میں انہیں نہ کھاؤں (کے ختم ہوجائیں)۔

ہشام بن عروہ سے صرف معمر اور معمر سے ہشام بن یوسف اور یوسف سے علی بن بح ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی کی برتن میں کھی گر ملتے تو اس کو ڈبولیا کرو کیونکہ اس نے ایک پر میں شفاء اور دوسرے میں بیاری ہوتی ہے۔

حماد بن سلمۂ حمید سے اور حمید سے ابراہیم بن حجاج السامی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوعمرو بن حماس رضی الله عنه فرمات بیں کہ حضور ملتہ المبلی کے لیے راست میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔

3017- أخرجه البخارى في بدء الخلق جلد6صفحه 414 رقم الحديث: 3320° وأبو داؤد في الأطعمة جلد 3017 وقم الحديث: 3505° وأبو داؤد في الأطعمة علد 3505° وأبو داؤد في الأطعمة علد 2صفحه 3640° وأبو ما جلد 2018 وقم الحديث: 7377° والدارمي في الأطعمة جلد 2صفحه 135-135 رقم الحديث: 2038° والعديث: 2038° والع

الْحَارِثِ بُنِ الْحَكَمِ، عَنُ آبِي عَمُرِو بُنِ حِمَاسٍ، وَكَانَتُ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ سَرْاَةُ الطَّرِيقِ لَمَ يَرُوهِ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ

الْمَرُوزِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَادِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ النَّبِيَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ النَّبِيَّ مُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَرَفَ الْعُلامُ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلاةِ

لَمْ يَرُو هَذَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَرُوهِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدِ إِلَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِع

یہ مدیث زہری سے صرف ابن ابی ذئب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت معاذ بن عبدالله بن خبیب جهنی این والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملق الله من فرمایا: جب بچه دائیں سے بائیں کو پہچان لے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔

بیحدیث رسول الله ملتی کی آنیم سے اس سند سے روایت بے اور ہشام بن سعد سے صرف عبدالله بن نافع ہی روایت کرتے ہیں۔

\*\*\*

#### اِسْحَاقُ بَٰنُ مَرُوانَ الدَّهَّانُ

3020 - حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَرُوانَ الدَّهَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ: نا وُهَيْبُ بْنُ حَالِدٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ اللَّهُ مَنْ اَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ أُمِّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّدِ أُمِّ عَنْ حُمْدُ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّدِ أُمِّ كُلُثُومٍ ابْنَةِ عُقْبَةَ بُنِنِ آبِى مُعَيْطٍ قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا، اَوْ نَمَى بِكَذَّابٍ مَنْ اَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا، اَوْ نَمَى خَيْرًا

3021 - حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ آبِي حَسَّانَ الْاَنْمَاطِتُ قَالَ: نا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ: نا عُمَرُ بُنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: نا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عُمَرُ بَنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: نا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَنِيِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنّا نَقُولُ لِمَنُ لِشَاتِ اللّهُ فِي النّارِ، وَنَقُولُ لِمَنُ السَّابِ الْمُؤْمِنِ إِذَا مَاتَ: إِنّهُ فِي النّارِ، وَنَقُولُ لِمَنُ اللّهَ عَلَيْهَا: إِنّهُ فِي النّارِ، حَتَّى انْزَلَ اللّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: (إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ انْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ النساء : 48)

لَـمْ يَسرُوهِ عَـنُ بَـكُوٍ الْمُزَنِيِّ اِلَّا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، وَلَا زَوَاهُ عَنْ غَالِبِ إَلَّا عُمرُ بُنُ الْمُغِيرَةِ

# اسحاق بن مروان الدهان کی روایت کرده احادیث

حضرت حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف اپنی والدہ أم كلوم بنت عقبه بن الى معیط فرماتی ہیں كہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ مسلم كرتے وقت جموك بولنے میں كوئى حرج نہيں ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ہم مومن کے قتل کرنے والے کو کہتے ہیں: وہ جہنمی ہے ہم کہتے ہیں: وہ جہنمی ہے ہم کہتے : کبیرہ گناہ کرنے والا جہنمی ہے یہاں تک کہ الله عزوجل مشرک کو عزوجل مشرک کو منہیں بخشے گااس کے علاوہ بخش دے گا''۔

حضرت بکرالمزنی سے صرف غالب قطان اور غالب سے صرف عمر بن مغیرہ ہی روایت کرتے ہیں۔

3020- أخرجه ألبخارى في الصلح جلد5صفحه353 رقم الحديث:2692 ومسلم في البر جلد4صفحه 2011 .

3021- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد10صفحه196: وفيه عمر بن المغيرة، وهو مجهول .

الْانْ مَاطِیٌ قَالَ: نا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَمْيْعٍ، عَنُ آبِى الطُّفَيْلِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ آخَذَ شِبْرًا مِنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ آخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ سَبْعِ ارْضِينَ لَا الْوَلِيدُ بُنُ جَمَيْعٍ، الْسَالِ إِلَّا الْوَلِيدُ بُنُ جَمَيْعٍ، وَلَا رَوَاهُ عَسِنِ الْسَولِيدِ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْرُوقٍ وَلَا رَوَاهُ عَسِنِ الْسَولِيدِ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ، وَابُنُهُ قَابِتُ بُنُ الْوَلِيدِ

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئیل نے فرمایا: جس نے کسی کی زمین ایک بالشت بھی ناحق کی اس کے ملے میں سات زمینوں کا طوق بنا کر والا جائے گا۔

ابوطفیل سے صرف ولید بن جمیع اور ولید سے صرف محمد بن مسروق الکندی ان سے ان کے بیٹے ثابت بن ولید ہی روایت کرتے ہیں۔

\*\*\*

### اسحاق بن داؤ دالصواف کی روایت کرده احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے نہاں کہ حضور ملتی ہے۔ کہ متوری کی خوشبوسے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔

بیحدیث ما لک سے اس سند سے روایت ہے۔
حضرت عروہ بن مضر الطائی رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ میں حضور ملٹی اللہ کے پاس آیا' آپ مزدلفہ میں
کھرے ہوئے تھ میں نے عرض کی : یارسول اللہ! میں
جبل طی سے آیا ہوں' میں نے قیلولہ کیا میں نے اپنی
سواری کو تھا دیا' اللہ کی قتم! میں نے کوئی پہاڑ نہیں چھوڑ ا
مگر اس پر کھڑا ہوا ہول' کیا یا رسول اللہ! میرا حج ہو
گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جس نے ہمارے ساتھ یہ نماز
پڑھی اورعرفات آیا' دن یارات اس کا حج مکمل ہوگیا۔

#### اِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ

2023 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ اللهِ التُستَرِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ التُستَرِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بَنُ بَزِيعٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بَنُ بَزِيعٍ قَالَ: نا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثِنِى مَالِكُ بَنُ اَنْسَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْاَعْرَجِ، بَنُ اَنْسِ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عِنْ رِيحِ وَسَلَّمَ: لَحُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

لَا يُرُوكَى عَنْ مَالِكٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ غَيْلانَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَزِيعٍ ، قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَزِيعٍ ، عَنُ صَلَقَةَ بُسِ آبِى عِمْرَانَ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِى عَنْ اَسْمَاعِيلَ بُنِ آبِى خَالِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ خَالِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ فَالَ : اَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بَالْمَوْقِفِ بِجَمْعٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اَقْبَلْتُ مِنْ جَبلِ طَيِّءٍ ، فَاكَلَلْتُ نَفْسِى وَاتَعْبتُ رَاحِلَتِى ، وَاللهِ ، مَا تَرَكُتُ جَبل طَيِّ ، فَاكَلَلْتُ نَفْسِى وَاتَعْبتُ رَاحِلَتِى ، وَاللهِ ، مَا تَرَكُتُ جَبلًا إلَّا وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَيْهِ ، فَهَلَ لِى مِنْ حَبِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ، فَهَلَ لِى مِنْ حَبِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ، وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ، وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ، وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَقَدْ اتَتَى عَرَفَةً ، وَقَدْ اتَتَى عَرَفَةً ، وَقَدْ اتَتَى عَرَفَةً ،

<sup>3023-</sup> أخرجه البخاري في الصيام جلد 4صفحه 125 رقم الحديث: 1849 ومسلم في جلد 2صفحه 807 .

<sup>3024-</sup> أخرجه أحمد في المسند جلد 4صفحه 321 رقم الحديث: 18331 والطبراني في الكبير جلد 17 صفحه 153 رقم الحديث: 390 .

لَيُّلا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ قَضَى تَفَتْهُ، وَتَمَّ حِجَّهُ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ صَدَقَةَ بُنِ آبِي عِمْرَانَ إِلَّا عَبُدُ اللَّهِ نُ بَنِيع

قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ غَيْلانَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَزِيعٍ ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ عُينَدَة ، عَنُ مَنْصُورِ بُنِ الْمُعْتَمِرٍ ، عَنُ اللهِ بُنِ ابِى اوْفَى الْاسْلَمِي قَالَ: بَا عَبُدُ اللهِ بُنِ ابِى اوْفَى الْاسْلَمِي قَالَ: بِالْمُولِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ ابِى اوْفَى الْاسْلَمِي قَالَ: يَا البَّرِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرُ آنَ ، وَسُولَ اللهِ بِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرُ آنَ ، وَسُولَ اللهِ بَاللهِ قَالَ: قُلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْكُهُ وَاللهُ وَاللهُ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا عَدُ اللَّهِ بُنُ بَزِيعٍ، وَإِبْرَاهِيمُ هَذَا، هُوَ: إِبْرَاهِيمُ السَّكُسَكِيُّ، وَلَا يُرُوى مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُه

3026 - حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ آبِي

صدقہ بن انی عمران سے صرف عبداللہ بن بزیع ہی روایت کرتے ہیں۔

سفیان بن عینی منصور سے اور سفیان سے عبدالرحمٰن بن بزلیع روایت کرتے ہیں ابراہیم سے مراد ابراہیم سکسکی ہیں منصور سے سے حدیث ای سند سے روایت ہے۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ

-3025 أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1صفحه 218 رقم الحديث:832 وأحمد في المسند جلد 40مفحه 431 رقم الحديث: 19134 و 3026 أخرجه أيضًا في الصغير جلد 1صفحه 1000 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7صفحه 184: وفيه محمد بن أبي السرى وثقه بن معين وغيره وفيه لين وبقية رجاله رجال الصحيح .

الْوَرُسِ الْعَزِّيِ قَالَ: نا عُبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آنَا مَعُمَرٌ، عَنُ الْعَسُقَلَانِيِّ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آنَا مَعُمَرٌ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ الْخُندُ رِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ رَآنِي فِي مَنَامِهِ فَقَدُ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ وَسَلَّمَ: مَنْ رَآنِي فِي مَنَامِهِ فَقَدُ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، وَلَا بِالْكَعُبَةِ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ إِلَّا مَعْمَرٌ

الْكُوفِيُّ قَالَ: نا آخَمَدُ بُنُ اَبِي عَبُدِ الطَّحَانُ الْمُحَمَّدِ الطَّحَانُ الْمُحَمَّدِ الطَّحَانُ الْمُحُمِّدِ الْمُحْمَدِ اللَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا مُصْعَبُ بُنُ سَلَّامٍ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ اللَّسَرَّاجِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ارْقَمَ السَّرَّاجِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ارْقَمَ السَّرَاجِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ارْقَمَ السَّرَاجِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ارْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمُ قَالَ: يَاخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

3028 - حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّحَّانُ اَلَّ مُحَمَّدٍ الطَّحَّانُ اَلَى عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْاَصْبَاغِیُّ قَالَ: نا اَحُمَدُ بُنُ اللَّهِ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ، عَنُ مُوسَى بُنِ المَصْعَبُ بُنُ سَلَّامٍ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ، عَنُ مُوسَى بُنِ اَبِى الْمُخْتَارِ، عَنُ بِلَالِ بُنِ يَحْيَى، عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ: مَا اَخُبِيَةٌ بَعْدَ اَخْبِيَةٍ كَانَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدُفَعُ اللهُ عَنهُمُ مِنَ الْبَلاءِ مَا يَدُفَعُ اللهُ عَن هَذِهِ الْاَحْبِيَةِ، يَعْنِى: الْكُوفَة.

لَمْ يَرُو مَلْ فَيْنِ الْحَدِينَيْنِ عَنِ الزِّبُوقَانِ إلَّا

حضور ملتا النظر نے فرمایا جس نے مجھے اپنے خواب میں دیکھا کے شک اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میں کھی سکتا ہے۔ میری صورت اور کعبہ کی شکل میں نہیں آسکتا ہے۔

زید بن اسلم سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آئی آئی آئی نے فرمایا: جو مونچھوں میں سے پچھ حصہ نہ کانے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے یامیرے طریقے پر نہیں۔

حضرت حذیفدرضی الله عند فرماتے ہیں کداس اخبیہ کے بعد کوئی اخبیہ نبیس ہے جوحضور ملٹی آیا ہے ساتھ ہے اللہ عزوجل اُن سے وہ مصیبت دور کر دےگا ، جس کواللہ نے اس اخبیہ یعنی کوفہ سے دور کر دیا۔

یہ دونوں حدیثیں زبرقان ہے صرف مصعب بن

3027- أخرجه الترمذي في الأدب جلد 5صفحه 93 رقم الحديث: 2761 والنسائي في الطهارة جلد 1 صفحه 19 باب قص الشارب وأحمد في المستد جلد 448 صفحه 448 رقم الحديث: 19285 .

3028- أخرجه أحمد في المسند جلد 5صفحه 449 رقم الحديث: 23328 . انتظر: منجمع الزوائد للحافظ الهيثمي جلد 10صفحه 67 .

مُصْعَبُ بْنُ سَكَّام

الْنُحُزَاعِیُّ الْمَکِیُ قَالَ: نا یَحْیَی بُنُ سَعِیدِ بُنِ سَالِمِ الْنُحُزَاعِیُّ الْمَکِیُ قَالَ: نا یَحْیَی بُنُ سَعِیدِ بُنِ سَالِمِ الْفَدَّاحُ قَالَ: نا عَبُدُ الْمَحِیدِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ بُنِ اَبِی رَوَّادٍ، عَنْ اَبِیهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِی صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا مَعَاشِرَ الْاَنْبِیَاءِ اُمِرْنَا مِسَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا مَعَاشِرَ الْاَنْبِیَاءِ اُمِرْنَا بِشَکُودِ، وَوَضِعِ بِشَلاثٍ: بِتَعْجِیلِ الْفِطُرِ، وَتَأْخِیرِ السُّحُودِ، وَوَضِعِ الْهُمُنَی عَلَی الْیُسُری فِی الصَّلاةِ

لم يـروه عـن نـافع الاعبد العزيز ولا عنه الا ابـنـه تـفـرد به يـحيى كا يُرُوَّى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ

سلام ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور ملٹی آئیلی نے فرمایا: ہم انبیاء کے گروہ کو تین کاموں کا حکم دیا گیا ہے: (۱) روزہ جلدی افطار کرنے کا (۲) سحری دیر سے کرنے کا (۳) نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پررکھنے کا۔

اس حدیث کونافع سے صرف عبدالعزیز اوران سے
ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں کی منفرد ہے ابن عمر
سے بیحدیث ای سند سے روایت ہے۔

\*\*\*

# اسحاق بن جمیل اصبهانی کی روایت کرده احادیث

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الله عنها فرماتے ہیں کہ جوئی نہ کرو عصہ نہ کرو الله کے بندو! آپس میں بھائی بھائی ہمائی بھائی بھائی بھائی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے۔

عبدالله بن بدیل بن ورقاء سے زہری ای طرح روایت کرتے ہیں زہری سے عبیدالله اور بی عبدالله بن عباس رضی الله عنما سے روایت کرتے ہیں۔ زہری کے اصحاب زہری سے وہ عطاء بن زید سے وہ ایوب سے اور زہری معنرت انس بن مالک سے۔ حضرت عبدالله بن بدیل حافظ ہیں صدیث غریب ہے کونکہ حضرت ابن عباس سے بیہ حدیث ای سند سے روایت ہے۔

# اِسْحَاقُ بُنُ جَمِيلٍ الْكَصْبَهَانِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ

الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَبَّاسِ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِو ابُو عَامِرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُدَيْلٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ بُدَيْلٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاعَطُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاعَطُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعِلُ اللهِ إِخُوانًا، وَلَا يَجِلُ اللهِ إِخُوانًا، وَلَا يَجِلُ لِمُشْلِمِ انْ يَهُجُو اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاقِةِ آيًامٍ

هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ وَرُقَاءَ، عَنِ النَّهُ مِنْ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ النَّهُ مِنْ عَبْسُ النَّهُ مِنْ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ النَّهُ مُرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ النَّهُ مِرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ النَّهُ مُرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَنْ يَلِيدَ، عَنْ آنَسِ بْنِ يَنْ يَلِيدَ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنْ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ حَفِظَهُ فَهُوَ حَدِيثٌ مَلِكٍ فَإِنْ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ حَفِظَهُ فَهُوَ حَدِيثٌ عَرِيبٌ وَلَا يُرُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ عَرِيبٌ وَلَا يُرُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ

3031 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَصْبَهَائِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ

3030- أخرجه أيضًا في الصغير جلد 1صفحه 101 .

3031- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحه 101° والكبير جلد 10 صفحه 183° وأبو يعلى والطيالسي والحاكم والبغوى والبغوى والخطيب في تاريخه كلهم من طرق عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة ..... به وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7 صفحه 190: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . الا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فهو مرسل .

رحم كرو أسان والاتم يررحم كرے گا۔

قَالَ: نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: نا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْآغَمَشِ، عَنُ آبِى اِسْحَاقَ، عَنُ آبِى عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْحَمُ مَنْ فِى الْآرُضِ يَرُحَمُكَ مَنْ فِى السَّمَاءِ

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعُمَشِ إِلَّا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، وَلَا عَنُ حَفُصٍ إِلَّا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ، تَفَرَّدَ بِهِ الصَّاغَانِيُ

2032 - حَدَّقَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ رَجَاءِ السَّوْسِيُّ الْاَنْبَارِيُّ قَالَ: نا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ حُمَيْدِ السَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ السَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ مِنْ ارْبِهِ مَا كَانَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ مِنْ ارْبُهِ مَا كَانَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ مِنْ ارْبُهِ مَا كَانَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ ؟

یہ حدیث اعمش سے صرف حفص بن غیاث اور حفص سے صرف موکیٰ بن داؤ دروایت کرتے ہیں'اس کو روایت کرنے میں صاغانی اکیلے ہیں۔

\*\*\*

# اس شیخ کے نام سے جس کا نام ادر لیں ہے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے ان حضور ملتی آئی ہے فرمایا جنت میں سب سے پہلے اُن لوگوں کو بلایا جائے گا جوتعریف کرنے والے ہوں گئوہ جوتگی وخوشی میں اللہ کی حمد کرتے تھے۔

حبیب بن انی ثابت سے صرف قیس بن رہے اور شعبہ بن حجاج روایت کرتے ہیں نصر بن حماد الوراق کی صدیث کو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کی آئی نے فرمایا:عمرو بن لحی بن قمعہ بن خندف۔

# مَنِ اسُمُهُ اللهُ اللهُ

3033 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسَسُ بُنُ عَبُدِ الْكَرِيمِ الْمَحَدَّادُ قَالَ: نَا قَيْسُ بُنُ الْمَحِدَّادُ قَالَ: نَا قَيْسُ بُنُ الْمَحَدَّادُ قَالَ: نَا قَيْسُ بُنُ السَّجِيدِ بُنِ السَّجِيدِ بُنِ السَّجِيدِ بُنِ جَبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَوَّلُ مَنُ يُدُعَى اِلَى الْجَنَّةِ الْحَمَّادُونَ وَسَلَّمَ قَالَ: اَوَّلُ مَنُ يُدُعَى اِلَى الْجَنَّةِ الْحَمَّادُونَ الله عَنْ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

كَمُ يَرُوهِ عَنُ حَبِيبِ بُنِ آبِى ثَابِتِ إِلَّا قَيْسُ بُنُ السَّرِيعِ، وَشُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ مِنْ حَدِيثِ نَصْرِ بُنِ حَمَّادٍ الْوَرَّاقِ

3034 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ عَبُدِ الْكَرِيمِ الْحَدَّادُ قَالَ: نا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا قَيْسُ بُنُ الْحَدَّادُ قَالَ: نا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْوَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُمُرُو بُنُ لُحَيِّ بُنِ قَمْعَةَ بُنِ خِنْدِفَ

3035 - حَدَّثَنَا إِذْرِيسٌ بُنُ جَعُفَرٍ الْعَطَّارُ

#### حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

3033- أخرجه أيضًا الصغير جلد 10سفحه 103 والكبير جلد 12صفحه 19 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (1098): رواه الطبرااني في الثلاثة بأسانيد وفي احدها قيس بن الربيع وثقة شعبة والثوري وغيرهما وضعفه يحيى القطان وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح .

3034- أخرجه البخارى في المناقب جلد 6صفحه 632 رقم الحديث: 3520 ولفظ مسلم: رأيت عمر بن لحي بن قمعة بن خدف أبا بني كعب هولاء يجر قصبة في النار . في كتاب الجنة وصفة ربيعها جلد 4صفحه 2191 .

3035- أخرجه الترمذي في الطهارة جلد 1صفحه 158 رقم الحديث: 95 قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وأحمد في المسند جلد 5 صفحه 255 رقم الحديث: 21939 ولفظه عند أحمد .

حضور ملولی الله نیل اور مقیم ایک دن و راتیل اور مقیم ایک دن و راتیل اور مقیم ایک دن و ایک رات موزول پرسے کرے گا۔

قَالَ: نَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ بُنِ فَارِسٍ قَالَ: نَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحَكَمِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ، عَنْ اَبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ، عَنْ اَبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ، عَنْ اَبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ، عَنْ اَبْرَاهِيمَ أَنِ ثَابِتٍ، اَنَّ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ، اَنَّ رَسُولَ الله عَليْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْمُسَافِرِ وَسُلَّمَ قَالَ: لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ آيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

\*\*\*

# اس شیخ کے نام سے جس کا نام ابوب ہے

حضرت ابوامامدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلح الله عنه کو فرماتے ہوئے سنا: میں عرب والوں میں سے پہلے بلال حبشہ میں سے پہلے بلال حبشہ والوں میں سے پہلے بلال حبشہ والوں میں سے پہلے اور سلمان فارس والوں میں سے سبلے جنت میں جائیں گے۔

ابوامامه سے صرف اس سندسے روایت ہے۔

#### مَنِ اسْمُهُ اَيُّوبُ

3036 - حَدَّنَنَا ٱيُّوبُ بُنُ اَبِى سُلَيْمَانَ الصَّودِيُّ اَبُو مَيْسُونِ قَالَ: نا عَطِيَّةُ بُنُ بَقِيَّةَ بُنِ الْصُودِيُّ اَبُو مَيْسُونٍ قَالَ: نا عَطِيَّةُ بُنُ بَقِيَّةَ بُنِ الْمُولِيدِ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ الْمُولِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آنَا سَابِقُ الْعَرَبِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آنَا سَابِقُ الْعَرَبِ اللهِ الْمَجَنَّةِ، وَبِكَلْ الْمَجَنَّةِ، وَبِكَلْ سَابِقُ الْفُرْسِ اللهِ الْمَجَنَّةِ اللهُ ال

لا يروى عن ابي امامة الا بهذا الاسناد

\*\*\*

### اس شخ کے نام سے جن کا نام انس ہے

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات بیل که حضور ملتی آیم بن به این که خوا وی کسی قوم میں رہتا ہوا وہ قوم کثرت سے گنا ہوں میں ملوث ہوا پھروہ ان میں تھہرا رہے تو اللہ عزوجل کا عذاب اُن سب پرآئے گا۔

بیحدیث حارث بن سوید سے صرف ثمامہ بن عقبہ اور ثمامہ سے صرف عبدالعزیز بن عبیداللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضورہ اللہ علیہ آتے جب سفر سے واپس آتے تو دورکعت نفل ادا کرتے۔

بی حدیث حضرت علی سے اسی سند سے روایت ہے ، اس کوروایت کرنے میں معلل بن فیل اکیلے ہیں۔

#### مَنِ اسْمُهُ انسُ

لَـمُ يَـرُو هَــذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُوَيْدٍ إِلَّا ثُــمَامَةُ بُنُ عُقْبَةَ، وَلَا عَنُ ثُمَامَةَ إِلَّا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ

3038 - حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ سَلْمٍ الْحَوُلانِيُّ قَالَ: نَا مُعَلِّلُ بُنُ نُفَيْلٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نَا عَتَّابُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِذَا قَلِمَ مِنْ سَفَرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

لَمْ يُرُو هَلْذَا الْتَحَدِيثُ، عَنَ عَلِيّ إِلَّا بِهَذَا الْعَدِيثُ، عَنَ عَلِيّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَلِّلُ بُنُ نُفَيْلٍ

3037- أخرجه في الكبير جلد 10صفحه 265° وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7صفحه 271: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف \_

3038- أخرجه أيضًا في الصغير جلد 1صفحه 105 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد2صفحه 286: وفيه الحارث وهو ضعيف .

قَالَ: نَا اَبُو الْاَصْبَغِ عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ يَحْيَى الْحَوْلَانِيُّ قَالَ: نَا اَبُو الْاَصْبَغِ عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نَا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ عَائِذِ بُنِ شُرَيْحٍ، عَنْ اَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ إِذَا كَبُرَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى يُحَاذِى اُذُنَيْهِ، يَقُولُ: سُبُحَانَكَ كَبَرُ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى يُحَاذِى اُذُنَيْهِ، يَقُولُ: سُبُحَانَكَ اللَّهُ مَ وَبَعَالَى جَدُّكَ، اللَّهُ مَ وَبَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ،

لَا يُرُوى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ أَنَسِ إِلَّا بِهَذَا الْعِلْدِيثُ عَنْ أَنَسِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ

حضرت انس رضى الله عنه فرمات بي كه حضور التَّهُ اللهُ مَا مِن كَانُول كَانُولُول كَانُول كَانُول كَانُول كَانُول كَانُول كَانُول كَانُ

بی حدیث حفرت انس سے اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں مخلد بن یزیدا کیلے ہیں۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

#### اس شخ کے نام سے جس کا نام ابان ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول الله التُوالِيَّة في مين ظهر يا عصر كى دونمازون مين سے كوئى ایک نماز پڑھائی تو دورکعتوں پرسلام پھیر دیا تو جلد باز لوَّك أَثْه كرنكل كيَّ كَهِ لِكَّ نمازكم بوكنَّ! نمازكم بو كَنْ إورلوگول ميں حضرت ابو بكر وعمر رضى الله عنهما بھى تھے' وہ آپ سے بات کرنے میں ہیت زدہ تھے سوآ ب اُٹھ کرمسجد میں موجوداس ککڑی کی طرف أٹھ کر گئے جس یر آپ ہاتھ مبارک رکھا کرتے تھے تو لوگوں میں سے ایک آ دمی اُٹھا جے ذوالیدین کہا جاتا تھا اُس کے ہاتھ لي من اور رسول الدلت الله عن اس كانام ذواليدين رکھا تھا۔اس نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا نماز کم ہوگئ یا ہاورنہ بی میں بھولا ہوں سوآ پ نے لوگوں سے بوچھا توانبوں نے عرض کی: زوالیدین نے سیج کہا ہے تو رسول انبی کی طرح یازیادہ کمبی' پھر دوسجدے کیے۔

اس حدیث کو از قرہ وسعید انی حرہ و ہارون بن ابراہیم' ابوداؤد کے سواکس نے روایت نہیں کیا' اور نہ ابوداؤد سے عبداللہ بن عمران کے سوا۔

## مَنِ اسْمُهُ اللهُ ا

3040 - حَدَّثَنَا آبَانُ بُنُ مَخْلَدٍ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بنُ عِمْرَانَ الْآصْبَهَانِيُّ قَالَ: نا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَ الِسِتُّ، قَالَ نا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، وَهَارُونُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ حَدَّثِنِي، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَي الْعَشِيِّ: الطُّهُرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْن، فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلاةُ، قُصِرَتِ الصَّلاةُ، وَفِي الْقَوْمِ آبُو بَكُرِ وَعُمَرُ، فَهَابَا آنُ يُكَلِّمَاهُ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ طُويلُ الْيَسَدَيْنِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَيِّيهِ: ذَا الْيَهَايُنِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُصِرَتِ الصَّلامةُ أمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: لَمْ آنَسَ وَلَمْ تُقْصَرُ فَسَالَ الْـُقَوْمَ، فَقَالُوا: صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ مِثْلَ رُكُوعِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن

لَمْ يَرُّوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قُرَّةَ وَسَعِيدٍ آخِى آبِى حَرَّـةَ وَهَـارُونَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ إِلَّا ٱبُو دَاوُدَ، وَكَا رَوَاهُ عَنْ آبِى دَاوُدَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عِمْرَانَ

3040- أخرجه البخاري في الصلاة جلد 1 صفحه 674 رقم الحديث: 482 نحوه . ومسلم في المساجد جلد 1 صفحه 402 نحوه . والطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 105 ولفظه عنده .

# اس شخ کے نام سے بجس کا نام اسلم ہے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئیلہ نے فرمایا: جو وضوکر ے شسل کرنے کے بعد اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے (کیونکہ عنسل میں وضو ہو جاتا ہے بعد میں وضو پر پانی خرج کرنا اسراف شار ہوگا)۔

بیحدیث ابان بن تغلب سے صرف سعید بن بشیر اور سعید سے صرف ولید بی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے ہیں۔ روایت کرنے میں سلیمان بن احمدا کیلے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کو جحرِ اسود کو بوسہ لیتے ہوئے ویکھا اور آپ نے فرمایا: الله کی قتم! میں جانتا ہوں کہ تو بھر ہے تو نقعان کا مالک نہیں ہے اگر میں نے رسول الله ملے بھی آئے کہ کو تیرا بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل الله الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل الله عنه فرمایے ہیں کہ حضور مل الله عزوجل نے اس کو قبول کیا میں نے اپنی دعامؤخری آپنی اُمت کی

## مَنِ اسْمُهُ

3041 - حَدَّنَ اَسُلَمُ بَنُ سَهُلٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا الُوَلِيدُ فَالَ: نا الُولِيدُ بَنُ مُسُلِمٍ، عَنُ اَبَانَ بَنِ تَغُلِبَ، بَنُ مُسُلِمٍ، عَنُ اَبَانَ بَنِ تَغُلِبَ، عَنُ اَبَانَ بَنِ تَغُلِبَ، عَنُ عَنْ اَبَانَ بَنِ تَغُلِبَ، عَنْ عَنْ اَبَانَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّا بَعُدَ الْغُسُلِ فَلَيْسَ مِنَّا

لَمْ يَرُوهِ عَنَ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، وَلَا عَنُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، وَلَا عَنُ سَعِيدٍ إِلَّا الْوَلِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ اَحْمَدَ

الْقَاسِمُ بُنُ عِيسَى الطَّائِقُ قَالَ: نا رَحْمَةُ بُنُ سَهْلٍ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بُنُ عِيسَى الطَّائِقُ قَالَ: نا رَحْمَةُ بُنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عَزْرَةَ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَايَّتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّى لَا تَصُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوُلَا آنِي النِّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا رَايَّتُ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا وَلَوْلَا آنِي وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا وَلَوْلَا آنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا وَلَوْلَا آنِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِّلُكِ مَا قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِّلُكِ مَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِّلُكِ مَا لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِّلُكِ مَا لَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلُكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عُلَاهُه

3043 - حَدَّثَنَا اَسْلَمُ بُنُ سَهُلٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا رَحْمَةُ بُنُ مَصْعَبٍ، عَنْ عَزْرَةَ بُنِ نَابِتٍ، عَنْ اَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ مُصْعَبٍ، عَنْ عَزْرَةَ بُنِ نَابِتٍ، عَنْ اَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ

3041- أخرجه أيضًا في الصغير جلد 10صفحه106 والكبير رقم الحديث: 11691 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد1صفحه276: وفي استاده الأوسط (وكذا الضغير والكبير) سليمان بن أحمد كذبه ابن معين ووثقه عبدان

3043- أخرجه مسلم في الايمان جلد1صفحه190، وأحمد في المسند جلد3صفحه484 رقم الحديث: 15269 .

جَسَابِ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوةٌ، دَعَا بِهَا فَاسْتَجَابَ اللهُ لَهُ، وَإِنِّى اَخَرْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي

الْقَاسِمُ بْنُ عِيسَى الطَّائِقُ قَالَ: نا رَحْمَةُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ عِيسَى الطَّائِقُ قَالَ: نا رَحْمَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَفْتَقِدُ اهْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَفْتَقِدُ اهْلُ الْجَنَّةِ نَاسًا كَانُوا يَعُرِفُونَهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَيَاتُونَ الْكَبِياءَ فَيَدُونَ فِيهِمْ فَيُشَفَعُونَ فِيهِمْ فَيُشَفَعُونَ الْكَبْيَاءَ فَيَدُدُو لَهُمْ، فَيَشَفَعُونَ فِيهِمْ فَيُشَفَعُونَ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَلْلَقَاءُ، يُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَا لُقَاءُ، يُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَا لَقَاءُ، يُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَا لَعَاهُ اللهَ الْحَيَاةِ

لَمْ يَرُو هَـذِهِ الْآحَادِيثَ الثَّلاثَةَ عَنُ عُزُرَةَ بُنِ ثَـابِتٍ إِلَّا رَحُـمَةُ بُـنُ مُـصُعَبٍ، تَـفَرَّدَ بِهَا الْقَاسِمُ عِيسَى الطَّائِيُّ

قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبَانَ الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ مَهُلٍ الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ، عَنْ حُرَيْثِ بُنِ آبِى مَطَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ البَّنَ ابِي السَّنَابِلِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ قَالَتُ: نَهَى ابْنِ آبِي السَّنَابِلِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ قَالَتُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ وَسُلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الذَّهِبِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الذَّهِبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الذَّهِبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الذَّهِبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الذَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الذَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الذَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِمَاسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الله

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا حُرَيْتُ، وَلَا عَنُ حُرَيْثٍ إِلَّا يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ

شفاعت کے لیے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ اللہ اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں السلام کے پاس آئیں گئان کو جائے گئان کو یاد کروائیں گئان کی شفاعت کے لیے عرض کریں گئان کی شفاعت قبول کی جائے گئان کو طلقاء کہا جائے گئان کی شفاعت قبول کی جائے گئان کو طلقاء کہا جائے گئان روہ سارے (جہنم سے) آزاد کیے گئے ہوں گئان پر ماہ حیات ڈالا جائے گا۔

یہ تینوں احادیث عزرہ بن ثابت سے صرف رحمة بن مصعب روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں قاسم بن عیسی الطائی روایت کرتے ہیں۔

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹھ کے آئی ہے اور چاندی کا لباس پہننے سے منع کیا' ایک عورت نے سونے کا کنگن پھینکا' وہ مسجد میں پچھ دن پڑی رہی' اس کوکسی نے نہیں پکڑا۔

یہ حدیث شعمی سے صرف حریث اور حریث سے پزید بن عطاءروایت کرتے ہیں۔

3046 - حَدَّثَنَا اَسْلَمُ بُنُ سَهُلٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْسَّعْبِيّ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ، اَنَّ الْسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَلَمَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَلَمَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَلَمَّا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَلَمَّا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَلَمَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَلَمَ يُجِبُهُ النَّهِ مَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلانِ اَحَدٌ؟ فَلَمْ يُجِبُهُ اَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلانِ اَحَدٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: اَحَدٌ فَقَالَ رَجُلٌ: اللهِ مَاهُنَا فُلانَ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمُ مَحْتَبُسٌ بِبَابِ الْجَنَّةِ، بِلَيْنِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ: اِلَى مَاحِبَكُمُ مَحْتَبُسٌ بِبَابِ الْجَنَّةِ، بِلَيْنِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ: اِلَى مَاحِبَكُمُ مَحْتَبُسٌ بِبَابِ الْجَنَّةِ، بِلَيْنِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ: اِلَى مَاحِبَكُمُ مَعْتَبُسٌ بِبَابِ الْجَنَّةِ، بِلَيْنِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ: اللّهِ مَاهُنَا فَلانَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ: اللّهِ مَاهُنَا فَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدِيـتَ عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبُدِ الْكَرِيمِ إِلَّا وَكِيعٌ، وَلَا عَنُ وَكِيعٍ إِلَّا أَبُو كُرَيْبٍ، وَلَا كَتَبَاهُ إِلَّا عَنْ اَسُلَمَ

3047 - حَدَّثَنَا اَسْلَمُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا سَلِمُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا سَلِمُ مُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا سَلِمُ مُنُ بَنُ عَمْرٍ و سَلَمُ مَانُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: نا خَالِدُ بُنُ عَمْرٍ و الْأَمِوِيُّ قَالَ: نا بَسَامٌ الصَّيْرَ فِيُّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَامٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنْ اَبِى ذَرِّ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهُرِ ثَلاثَ عَشُرَةً وَارْبَعَ عَشْرَةً، وَخَمْسَ عَشُرَةً

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَسَّامٍ إِلَّا حَالِدُ بُنُ عَمْرِو، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ ثَابِتٍ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں آئے ہیں کہ تحضور ملتے ہیں آئے ہیں کہ تو فرمایا: یہاں بنی فلان کا کوئی ہے؟ کسی نے کوئی جواب خہیں دیا 'چرفرمایا: یہاں بنی فلان کا کوئی ہے! کسی نے کوئی جہاں ہے؟ کسی نے کوئی یہاں ہے؟ کسی نے کوئی یہاں ہے؟ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! یہاں فلان ہے آپ نے فرمایا: تمہارے ساتھی کو جنت کے دروازے پر آپ نے فرمایا: تمہارے ساتھی کو جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے ان کے ذمہ قرض ہونے کی وجہ ہے۔ آپ آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! اس کا قرض میرے ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ قرمایا۔

سے صرف الوکریب روایت کرتے ہیں ہم نے اس کواسلم سے صرف الوکریب روایت کرتے ہیں ہم نے اس کواسلم کے حوالہ سے روایت کیا ہے۔

حضرت ابوذررضی الله عنه فرمات بین که حضور مل الله عنه فرمات بین که حضور مل الله عنه فرمات بین که مرماه چاندگی تیرهوی تاریخ کوروزه رکھتے تھے۔

بیحدیث بسام سے صرف خالد بن عمروہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں سلیمان بن داؤد بن

<sup>3046-</sup> وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد4صفحه132: وفيه أسلم بن سهل الواسطى قال الذهبي: لينه الدارقطني، وهذه عبارة سهلة في التضعيف، وبقية رجاله ثقات .

<sup>3047-</sup> أخرجه الترمذي في الصوم جلّد 3صفحه 125 رقم الحديث: 761 والنساني في الصيام جلد 4صفحه 191 باب ذكر الاختلاف على موسلي بن طلحة في الخير في صيام ثلاثة أيام من شهر .

ثابت اسليے ہیں۔

السِطِی حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمات بی که قال: نا حضور ملی گیانیم بارگاه میں مشروب لایا گیا آپ کی مرقوب قال: نا حضور ملی گیانیم کی بارگاه میں مشروب لایا گیا آپ کی مرقب مین جانب حضرت ابو برگی صدیق رضی الله عنه نے آپ نے نوش فرمایا حضرت عمر فی آپ ابو برکو عطا فی آپ سے عرض کی: آپ ابو برکو عطا میں گئی آپ میں ایک کو دیا فرمایا: دائیں میں فی آپ مطرف والے زیادہ حق دار ہوتے ہیں۔

بیحدیث عبیداللد بن عمر سے صرف قاسم بن یکی ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں مقدم بن محمد اکیلے ہیں۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ اللہ نے فرمایا: تین آ دمیوں کو دوگنا ثواب دیا جاتا ہے ایک وہ آ دمی جس کے پاس لونڈی ہواور وہ اس کو اچھا ادب سکھائے پھر اس کو آزاد کر دی تو اس کے لیے دوگنا ثواب ہے ایک وہ غلام جو اللہ کاحق بھی ادا کرے اورا ہے آ قاکا بھی حق ادا کرے اس کے لیے بھی دوگنا ثواب ہے آ قاکا بھی حق ادا کرے اس کے لیے بھی دوگنا ثواب ہے ایک وہ آ دمی جو اپنے زمانہ کے نبی پر دوگنا ثواب ہے ایک وہ آ دمی جو اپنے زمانہ کے نبی پر ایمان لایا اور اجاع کی تواس کے لیے دوگنا ثواب ہے۔

یہ حدیث اعمش سے صرف روح بن مسافر ہی

قَالَ: نا مُقَدَّمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ: نا مُقَدَّمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ: نا عَيْق الْقَاسِمُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ النَّهِ بُنِ عَنْ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ النَّهِ مِنْ اللهِ مِنَّى النَّهِ مِنْ اللهِ مَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ اعْرَابِيَّ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ اعْرَابِيَّ، الله عَمَرُ: يَا الله عَمَرُ: يَا وَعَنْ يَمِينِهِ الْمُعَرَابِيَّ، وَعَنْ يَمِينِهِ الْمُعَرَابِيِّ، وَعَنْ يَمِينِهِ الْمُعَرَابِيِّ، وَعَنْ يَمِينِهِ الْمُعَرَابِيِّ، وَعَنْ يَمِينِهِ اللهُ عُمَرُ: يَا وَعَنْ يَصِيلِهِ اللهُ عُمَلُ: يَا اللهُ عُمَلُ اللهُ عُمَلُ اللهُ عُمَلُ اللهُ عُمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عُمَلُ اللهُ عُمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ الله

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ إلَّا الْقَاسِمُ بُنُ يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ مُقَدِّمُ بُنُ مُحَمَّدٍ

2049 - حَدَّثَنَا اَسْلَمُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا رَوُحُ السَحَاقُ بُنُ سَعِيدِ بَنِ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا رَوُحُ بَنُ مُسَافِرٍ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ اَبِي بُنُ مُسَافِرٍ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ اَبِي بُرُدَةَ، عَنْ اَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ يُوْتُونَ الْجُورَهُمْ يَوُمَ الْقِيَامَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاثَةٌ يُوْتُونَ الْجُورَهُمْ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مَرَّتَيْنِ، وَعَبُدٌ مَمُلُوكُ مَرَّتَيْنِ، وَعَبُدٌ مَمُلُوكُ اعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ اَجُرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَعَبُدٌ مَمُلُوكُ يُورَجُلٌ آمَنَ بِينَيِهِ، فُمَّ اَحُرُهُ مَرَّتَيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَنَ بِهِ وَاتَبَعَهُ، فَلَهُ اَجُرُهُ مَرَّتَيْنِ وَسَلَّمَ فَامَنَ بِهِ وَاتَبَعَهُ، فَلَهُ اَجُرُهُ مَرَّتَيْنِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْآعُمَشِ إِلَّا رَوْحُ بْنُ

3048- أخرجه البخارى في المساقاة جلد 5صفحه 37 رقم الحديث: 2352 ومسلم في الأشربة جلد 3صفحه 1603 .

3049- أخرجه البخاري في الجهاد جلد 6صفحه 169 رقم الحديث: 3011 ومسلم في الأيمان جلد 1 صفحه 134 .

مُسَافِرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ

قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَلِي الشَّيْبَانِيُّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَلِي الشَّيْبَانِيُّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْحَكِمِ بُنُ مَنْصُودٍ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هَالَ: نا عَبُدُ الْحَكِمِ بُنُ مَنْصُودٍ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هَالَ: عَنْ آبِي بَكُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى هَنْدَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَسَيُصُلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَعْنِي: الْحَسَنَ بُنَ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَعْنِي: الْحَسَنَ بُنَ

لَ مَهُ يُحَوِّدُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بَنِ آبِي هِنْدَ اللهِ عَبْدُ الْحَكِمِ بَنُ مَنْصُورٍ

روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں اسحاق بن سعیدا کیلے ہیں۔

حضرت الوبكرہ رضى الله عنه فرماتے ہیں كه حضور طفح الله عنه فرماتے ہیں كه حضور طفح الله عنه فرماتے ہیں كه حضور طفح الله عنه فرمان سلح كروائے گا كينى كے درميان صلح كروائے گا كينى الله عنها مراد ہیں۔

بی حدیث داور بن ابوہند سے صرف عبدالحکیم بن منصور ہی روایت کرتے ہیں۔

**☆☆☆☆☆** 

<sup>3050-</sup> أخرجه البخارى في المناقب جلد 6صفحه 727 رقم الحديث: 3629 وأبو داؤد في السنة جلد 4صفحه 215 ورقم الحديث: 3773 وقال الترمذي: هذا رقم الحديث: 3773 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وأحمد في المسند جلد 5صفحه 47 رقم الحديث: 20417 .

### اس شیخ کے نام سے جس کا نام احوص ہے

حضرت عبدالله بن صامت رضى الله عنه روايت كرتے ہيں كەحفرت ابوذ ررضى الله عنه فرماتے ہيں ميں نے اسلام کے بارے کھ سننے سے تین سال پہلے نماز پڑھی میں نے عرض کی: اے ابوذ را تو نے منہ کس طرف كياتها؟ انهول ففرمايا ميس في بس أسى طرف منهكيا جس طرف الله نے میرامنہ پھیردیا۔ میں رات کے پہلے صے میں نماز پڑھا کرتا تھا'جبرات کا آخری حصر آتا تو لیك جاتا گویا كه میں حصی چھیا کے عبادت كرتا تھا يہاں تك كرسورج مجھ يرج ها تا-فرماتے بين: بنوغفار قبيلے نے حرمت والے مینے کوحلال بنالیا۔ پس میں اور میرا بھائی اُنیں چل نکلے اور ایمان لائے۔ہم اینے خالو کے گھر جا کررہے گئے پس ہمارے خالوکو بیہ بات پیٹی کہ میرا بھائی ان کے گر آیا ہے اور اس نے ساری صورت حال سے بردہ ہٹا دیا ہے۔ پس میں نے کہا: ہمیں آپ ك پاس ره كرچين نہيں آيا۔ آپ فرماتے ہيں: ہم نے وہاں سے کوچ کیا اور انہوں نے پردہ میں ہو کر ماری جدائی میں رونا شروع کر دیا۔ ہم مکہ کے قریب آ کر تھبر گئے ایک شاعرنے میرے بھائی سے شاعری کا مقابلہ رکھ لیا کہ کون شعر بازی میں دوسرے سے جینتا ہے۔ہم ایک

# مَنِ اسْمُهُ الْآخُوَصُ

3051 - حَدَّثَنَا الْاحُوَصُ بْنُ الْمُفَضَّل بْن غَسَّانَ الْغَلَابِيُّ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا رَوْحُ بُنُ ٱسْلَمَ قَىالَ: نِا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرِ الْمُزَنِيُّ قَالَ: نا حُمَيْدُ بُنُ هَلَالِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ، عَنْ اَبِي ذُرّ قَسالَ: صَلَّيْتُ قَبْلَ آنُ اَسْمَعَ بِالْإِسْلَامِ ثَلَاتَ سِنِينَ، قُلْتُ: يَا آبَا ذَرِّ، آيَنَ كُنْتَ تَوَجُّهُ؟ قَالَ: كُنْتُ آتَى وَجَهُ حَيْثُ وَجَهَنِي اللَّهُ، كُنْتُ أُصَلِّي مِنْ اَوَّل اللَّيْل، فَإِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ ٱلْقِيتُ حَتَّى كَانَّمَا آنَا خِفَاءٌ حَتَّى تَعُلُونِي الشَّمْسُ قَالَ: فَاسْتَحَلَّتُ غِفَارٌ الشُّهُ وَ الْمُحَوَامَ، فَانْطَلَقْتُ انَّا واَحِي انْيُسٌ وَآمَنَّا، فَنَزَلْنَا عَلَى خَالَ لَنَا، فَبَلَغَ خَالَنَا أَنَّ آخِي يَدُخُلُ عَلَى اَهُ لِلهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: مَا لَنَا مَعَكَ قَرَارٌ قَالَ: فَارْتَ حَلْنَا وَجَعَلَ يُقَنِّعُ رَأْسَهُ وَيَبْكِي حُزْنًا عَلَيْنَا، فَنَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةً، فَنَافَرَ آخِي رَجُلٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ عَلَى صِرْمَتِهِ: أَيُّهُمَا كَانَ ٱشْعَرَ ٱخَذَ صِرْمَةَ الْآخَر، فَاتَيْنَا كَاهِنًا، فَقَالَ الْكَاهِنُ لِأَنيس: قَدُ قَضَيْتَ لِنَفْسِكَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِى لَكَ، فَآخَذَ صِرْمَةَ الشَّاعِر، فَنَزَلَ بِحَضُرَةِ مَكَّةَ، فَقَالَ لِاَبِي ذَرِّ: احْفَظُ لِي حَاجَةً فَاحْفَظُ صِرْمَتَكَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ سَمِعَ بالنَّبِيّ صَلَّى

3051- أخرجه مسلم: فضائل الصحابة جلد 4صفحه1919 واسناد الطبراني في الأوسط ضعيف . فيه: روح بن أسلم وهو

كابن كے ياس آئے كابن نے أنيس سے كها: أو نے اینے لیے خود ہی فیصلہ کرلیا ہے اس سے پہلے کہ میں تیرے حق میں فیصلہ کروں۔ پس وہ بھی مکہ کے مضافات میں رہائش پذیر ہو گیا۔ پس اس نے ابوذ رہے کہا: تُو میرا کام کر میں تیرے اونٹول کی حفاظت کرتا ہوں۔ پس جب وه مكه آيا تو نبي كريم ملتَّ اللَّهُ كَيَا بَا تَمِين بهي سنين اور لوگوں کی باتیں بھی سنیں اس کا کام ہو گیا تو وہ اپنے بھائی کی طرف واپس لوث گیا اور کہا: اے بھائی! میں نے مکہ میں ایک آ دمی دیکھا ہے وہ تیرے خدا کی طرف بلاتا ہے جس کی تُو عبادت کرتا ہے۔ (راوی کا بیان ہے کہ) حضرت ابوذر رضى الله عنه نے كہا: اے بھائى! لوگ كيا كہتے ہيں؟اس نے كہا: لوگ كہتے ہيں كم مجنون بے شاعر بے کامن ہے لیکن میں نے ان کی باتیں شعراء کے سامنے پیش کی ہیں' پس خدا کی قتم! وہ شاعر نہیں ہے' میں نے بڑے بڑے کا ہنوں کے اقوال سے ہیں ' بخدا! وہ کائن بھی نہیں ہے۔ بخدا! وہ مجنون بھی نہیں ہے۔میں نے کہا: اے بھائی! تُو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا: میں کہتا ہوں کہ وہ آ دمی سیا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے کہا کہ میں اس سے ملاقات كرنا جا ہتا ہول فرمايا: يه بتا كيا أو اسے ب دین اور جہنمی کہتے ہیں۔اس نے کہا: جب تُو چھائے گا تو يوچ الينا كه صابى موكيا ہے۔آپ فرماتے ہيں:جب ميں مکہ میں پہنچاتو میں نے ایک آ دمی دیکھا کہ میری آ تکھیں جس کے اوپر سے گزرگئیں (چھوٹے قد کا تھا)۔ پس

اللُّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَسَهِعَ مَا يَقُولُونَ لَهُ، فَقَضَى حَاجَتُهُ، وَرَجَعَ إِلَى آخِيهِ، وَقَالَ: أَيُ آخِي، رَآيُتُ رَجُّلا بِـمَـكَّةَ يَدْعُو إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي تَعْبُدُ قَالَ: فَقَالَ آبُو ذَرّ: أَيْ آجِي، مَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مَـجْنُونْ، وَيَقُولُونَ: شَاعِزٌ، وَيَقُولُونَ: كَاهِنْ، وَقَدُ عَرَضْتُ قَوْلَهُ عَلَى اَقْرَاءِ الشَّعَرَاءِ، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِشَاعِرِ، وَسَمِعْتُ قَوْلَ الْكُهَّانِ، فَلَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بكَاهِنِ، وَلا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِمَجْنُونِ، قُلْتُ: أَيْ آخِي، فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: إِنَّهُ صَادِقٌ وَإِنَّهُمْ كَاذِبُونَ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ ٱلْقَاهُ قَالَ: أَي آخِي، إِنَّ النَّاسَ قَدُ شَرِقُوا لَهُ، وَتَجَهَّمُوا لَهُ قَالَ: فَإِذَا قَدِمْتَ فَسَلْ، عَنِ الصَّابِءِ . قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ رَايَتُ رَجُلًا عَلَتُ عَنْهُ عَيْنِي، فَقَالَ: قُلْتُ: اَيْنَ هَذَا الصَّابِءُ؟ قَالَ: فَنَادَى: صَابِءٌ صَابِءٌ قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ كُلِّ وَادٍ، فَرَمَوْنِي لِكُلِّ حَجَرٍ وَمَدَرِ، حَتَّى تَرَكُونِي كَانِّي نَضَبٌ اَحُمَرُ قَالَ: فَتَفَرَّقُوا عَنِي، فَآتَيْتُ زَمْزَمَ، فَغَسَلْتُ، عَنِي اللِّمَاءَ، وَدَخَلْتُ بَيْنَ الْكُعْبَةِ وَاسْتَارِهَا. قَالَ: فَلَبِفْتُ ثَلَاثِينَ بَيْنَ يَوْم وَلَيْلَةٍ وَلَيْسَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ حَتَّى ضَرَبَ اللَّهُ عَلَتَى أَسْمِ خَةَ أَهُ لِ مَكَّةَ حَتَّى لَمُ أَرَ آحَدًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِلَّا امْرَاتَيْنِ، فَآتَنَا عَلَىَّ وَهُمَا تَقُولَانِ: اِسَافُ وَنَائِلَةُ، فَقُلْتُ: أَنْكِحُوا إِحْدَيْهِمَا ٱلْانْحُرَى بِهِنَّ مِنْ خَشَبِ، وَلَمْ أَكُنْ يَا ابْنَ آخِي، وَذَكَرَ كَلِمَةً، فَوَلَّمَا، وقَىالَتَا: الصَّابِءُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَاسْتَارِهَا، اَمَا وَاللَّهِ لَوُ

فرماتے ہیں: میں نے کہا کہوہ صابی کہاں ہے؟ فرماتے ہیں: وہ پکارا: صابی! صابی! فرماتے ہیں: ہر وادی سے لوگ نکلے انہوں نے مجھے پھر اور روڑے مارے یہاں تک کدانہوں نے مجھے زخمی کر کے چھوڑا فر ماتے ہیں: وہ مجھے چھوڑ کرمنتشر ہو گئے میں زمزم کے کنویں پر آیا۔ میں نے اپنا خون دھویا اور کعبہ کے بردوں میں جا گھا۔ فرماتے ہیں: میں تیس رات اور دن کے درمیان (یعنی پندرہ دن ) تھبرا رہا۔ میرے لیے زمزم کے سواکوئی کھانا نہ تھا یہاں تک کہ اللہ نے مکہ والوں کے کان بند کر دیے۔ بیں نے دوعورتوں کے سواکسی کوطواف کرتے نہ دیکھا۔ پس میرے پاس بھی ہے کہتی ہوئی آئیں: اے اساف بت! اے نائلہ بت! پس میں نے اُن سے چیکے سے کہا: ان میں سے ایک کا دوسری کے ساتھ نکاح کردو۔ اے ابن اخی! بیکٹری کے ہیں' نکاح ممکن نہیں۔ پس وہ یہ کہتی ہوئی واپس جارہی تھیں: کعبہ کے بردوں میں صابی ہے قتم بخدا! کاش ہارے لوگوں میں سے کوئی یہاں موتا (جواس كونكال بابر كرتا) \_ فرماتے بين: اتنے ميں رسول كريم التي ياليم الرابو بكرتشريف لائے۔ پس وہ دونوں بھی اُن کے سامنے سے (کہتی ہوئی) گزررہی تھیں۔ پس ان دونوں نے بولا: یہ آ واز کیسی ہے؟ تو انہوں نے ایک بار پھر کہا: کعبہ کے پردوں میں کوئی صابی (ب وین) ہے۔انہوں نے کہا: وہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا: اس نے ایک کلمہ کہہ کر ہمارے منہ بند کر دیے ہیں۔ پس یه دونوں حضرات خراما خراما! دھیرے دھیرے تشریف

آنَّ هُـنَـا آحَـدًا مِنْ نَفَرِنَا . قَـالَ: وَدَخَـلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُرٍ فَاسْتَقْبَلَتَاهُمَا، فَقَالًا: مَا هَذَا الصَّوْتُ؟ قَالَتَا: الصَّابِءُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا، قَالًا: مَا يَقُولُ؟ قَالَتَا: يَقُولُ كَلِمَةً تَمُلُا اَفْوَاهَنَا، فَجَانَا فَاسْتَكَمَا الْحَجَرَ، ثُمَّ طَافَا سَبْعًا، ثُمَّ صَلِيَا دَكُعَتَيْن قَالَ: فَعَرَفُتُ الْإِسُلَامَ، وَعَرَفُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَقُدِيمِ اَبِي بَكُرٍ إِيَّاهُ، فَأَتَيْتُهُمَا، فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَلاقًا، ثُمَّ قَسَالَ: مِسمَّ أَنْتَ؟ ، قُلْتُ: آنَا مِنْ غِفَارٍ ، فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَى جَبِينِهِ قَالَ: فَذَهَبُتُ آتَنَاوَلُهُ، فَقَالَ آبُو بَكْرٍ: لَا تَعْجَلُ قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ إِلَى رَأْسَهُ، فَقَالَ: مُنذُ كُمُ أَنْتَ هَاهُنَا؟ قُلْتُ: مُنذُ ثَلَاثِينَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَقَالَ: مَا طَعَامُكِ؟ قُلُتُ: مَا لِي طَعَامُ إِلَّا مَاءُ زَمُزَمَ، وَقَدُ تَكَسَّرَتُ لِي عُكُنُ بَطْنِي، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ . فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعُمٍ، إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعُمٍ، إِنَّهَا مُبَارَكَةُ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ . فَقَالَ آبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اثُذَنُ لِي فَأْتُحِفُهُ اللَّيْلَةَ. قَالَ: فَآذِنَ لَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى دَارٍ فَدَخَلَهَا، فَفَتَحَ بَابًا، فَقَبَضَ لَنَا قَبَضَاتٍ مِنْ زَبِيبٍ طَائِفِيٍّ قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ آوَّلَ طَعَامٍ أَكَلُتُهُ بِمَكَّةَ حَتَّى خَرَجْتُ مِنْهَا . فَقَالَ لِي: أُمِـرْتُ أَنْ أَخُرُجَ إِلَى أَرْضٍ ذَاتِ نَخْلٍ، وَلَا أَحْسَبُهَا

إَلَّا يَصُوبَ، فَاذْهَبْ فَأَنْتَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى قَـوْمِكَ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى آخِي قَالَ: أَي آخِي، مَاذَا جِئْتَنَا بِهِ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَ هَذَا؟ قُلْتُ: قَدْ لَقِيتُهُ، وَاسْلَمْتُ، وَبَايَعْتُ، وَدَعَوْتُ آخِي إِلَى الْإِسْلامِ قَالَ: وَإِنَّا قَدُ اَسُلَمْتُ وَبَايَعْتُ، فَاتَيْنَا أُمَّنَا، فَدَعَوْنَاهَا إِلَى الْإِسْلَام، فَقَالَتُ: مَا بِي عَنُ دِينِكُمَا رَغْبَةٌ، وَانَا قَـدُ اَسْلَمْتُ وَبَايَعْتُ قَالَ: ثُمَّ ارْتَحَلْنَا، فَٱتَّيْنَا قَوْمَنَا، فَدَعُونَاهُمْ إِلَى أَلِاسُلام، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُم، وَأَسْلَمَ سَيِّدُهُمْ إِسمَساءُ بُنُ رَحَضَةَ، وَصَلَّى بِهِمْ، وَقَالَ النِّيصُفُ الْبَاقُونَ: دَعُونَا حَتَّى يَمُرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَمَرَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسَلَمَ النِّصْفُ الْبَاقِي قَالَ: وَقَالَتُ اسْلَمُ: نُسُلِمُ عَلَى مَا اسْلَمَتُ عَلَيْهِ غِفَارٌ قَالَ: فَأَسُلَمُ وَاء فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اَسَلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَاللهُ لَهَا

لائے۔ ججر اسود کو بوسہ دیا' پھر سات چکر طواف کے بورے کیے پھرطواف کی دورکعت ادا فرماکیں۔میں نے الله کے رسول الله ملتی آیا کم بیجان لیا 'جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے (نماز کے لیے) آپ کوآ گے کیا۔ میں ان دونو لحضرات كي خدمت ميں حاضر موااور كہا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركانة ! حضور طلي يبلم ن جواب ديا: وعليك ورحمة الله! وعليك ورحمة الله! وعليك ورحمة الله! تين بار پهرفرمايا: تيراتعلق كس قبيلے سے ہے؟ میں نے عرض کی: بنوغفار سے۔ پس آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی پیشانی پررکھ کرفر مایا جوفر مایا۔ میں آگے موكرآ ب كا باتھ كيڑنے لگا تو حضرت ابوبكررضي الله عنه نے کہا: جلدی مت کرا فرماتے ہیں: پھرآ پ التا اللہ اللہ اللہ اینا سراُ اُھا کر فرمایا: کب سے یہاں آیا ہے؟ میں نے عرض کی تنس رات دن ہو گئے ہیں۔ فرمایا: تیرا کھانا پینا کیا تھا؟ میں نے عرض کی: بس زمزم کا یانی جبداس سے میرے پیٹ کی سلومیں ختم ہو گئیں (جوموٹا پے کی وجہ سے رِ گئی تھیں) میں نے کسی قتم کی بھوک محسوس نہ کی۔ نبی كريم التي يتلم في فرمايا: بير بركتول والاسم كيونكه بهوكول کے لیے کھانا ہے تین بار فر مایا۔حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت عنایت فرمائیں! میں اس رات انہیں کھے پیش کروں۔فرماتے ہیں: آپ نے انہیں اجازت عنایت فرما دی۔ پس آپ نے گھر کی طرف چل کر اس میں داخل ہو کر درواز ہ کھولا اور طائف کی مشمش کے کچھ دانے پیش کیے۔ آپ

فرماتے ہیں: جب سے میں مكه آیا تو آج بہلے دن بيكھانا کھایا یہاں تک کہ میں وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے مجھ سے فر مایا: مجھے تھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کا حکم ہوگا میرایقین ہے کہوہ یثرب ہے۔ پس جاؤ! تم اپن قوم کی طرف اللہ کے رسول کے قاصد ہو کیس جب میں اینے بھائی کے پاس آیا۔ اس نے کہا: اے میرے بھائی! تُو مارے یاس کیالایا ہے؟ میں نے کہا: میں اُس ہستی ہے ملا اور میں نے اسلام قبول کر لیا 'بیعت کی اور میں نے اینے بھائی کو اسلام کی دعت دی۔ اس نے کہا: میں بھی اسلام لایا اور بیعت کی ہم دونوں مل کر والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہم دونوں نے ان کی خدمت میں دعوت اسلام پیش کی۔انہوں نے فرمایا: مجھے تہارے دین سے محبت ہے میں بھی اسلام قبول کرتی مول اور بیعت کرتی موں۔فرماتے ہیں: ہم نے وہاں سے رخت سفر باندھااورا پی قوم کے پاس آئے۔ہم نے انہیں اسلام کی وعوت دی آ دھے ان میں سے اسلام لائے حتی کہ ان کا سردار بھی مسلمان ہو گیا، جس کا نام ایماء بن رحضہ تھا۔ اس نے سب کونماز برط ھائی۔ باقی آدھے بولے: ہمیں رہنے دو! یہاں تک کہ رسول كريم التُولِيَةِ ه مارك ياس سے گزرير - آب فرمات ہیں: رسول کریم ملٹ اللہ ان کے پاس سے گزرے تو باقی آ دھے بھی اسلام لے آئے۔آپ فرماتے ہیں: بنواسلم قبیلے نے کہا: ہم بھی وہی بات قبول کرتے ہیں جس بات کو بنوغفار قبول كرتے بيں۔ فرماتے بيں: وہ سارے اسلام

لے آئے۔ تو رسول کریم مٹھی آئی نے فرمایا: بنواسلم قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمادی ہے۔

حضرت عبداللہ بن بکر بن عبداللہ سے اس حدیث کو صرف روح بن اسلم اور ان سے مفضل بن غسان غلا بی اور جاج بن شاعر ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُن بَكُرِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَلُمُ زَنِيِّ إِلَّا رَوَّ حُ بُنُ اَسْلَمَ، وَلَا رَوَاهُ، عَنْ رَوْح بُنِ اَسْلَمَ إِلَّا الْمُفَضَّلُ بُنُ عَسَّانَ الْعِلابِيُّ وَحَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ

 $^{4}$ 

#### مَنِ اسْمُهُ اَزْهَرُ

قَالَ: نا آبُو اَسُلَمَ مُحَمَّدُ بَنُ مَخْلَدٍ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ: نا مَخْلَدٍ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ: نا سَلَيْمَانُ بَنُ آبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَزْعَةَ بَنِ سَلَيْمَانُ بَنُ آبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَزْعَةَ بَنِ يَحْيَى، عَنْ حَبِيبِ بَنِ مَسْلَمَةَ الْفِهُرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُرُ غِبًّا تَزُدَدُ حُبًّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُرُ غِبًّا تَزُدَدُ حُبًّا لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكُحُولِ إِلَّا سُلَيْمَانُ لَمُ بَنُ اَبِي كَرِيمَةَ، وَلَا عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بَنُ اللهُ مَحَمَّدُ بَنُ وَقَرَ

مَحْمَدُ الرُّعَيْنِيُّ آبُو اَسُلَمَ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَخْلَدِ الرُّعَيْنِيُّ آبُو اَسُلَمَ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَخْلَدِ الرُّعَيْنِيُّ آبُو اَسُلَمَ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ اَصْحَابِ الْاعْرَافِ؟ فَقَالَ: قَوْمٌ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُمْ عُصَاةٌ لِآبَائِهِمْ، فَمَنَعْتُهُمُ الشَّهَادَةُ اَنُ يَدُخُلُوا النَّارَ، ومَنعَتُهُمُ الْمَعْصِيةُ اَنُ يَدُخُلُوا الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى يَفُرُ عَلَى سُورٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى يَفُرُعُ اللَّهُ فَهُمْ وَقُدُوثَ عَلَى سُورٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى يَفُرُعُ اللهُ تَدُوبَ شُحُومُهُمْ وَتَذُبُلَ لُحُومُهُمْ، حَتَّى يَقُرُعُ اللهُ مَنْ حِسَابِ الْخَكَلائِقِ، فَاذَا فَرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَكَلائِقِ، فَاذَا فَرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَكَلائِقِ، فَاذَا فَرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَعَلَاثِقِ، فَاذَا فَرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَكَلائِقِ، فَاذَا فَرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَكَلائِقِ، فَاذَا فَرَغَ مِنْ حِسَابِ الْمَعْلِيَةِ اللَّهُ الْمُعْلِيَةِ وَاذَا فَرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَكَلائِقِ، فَاذَا فَرَغَ مِنْ حِسَابِ الْمَعْلِيةِ وَاذَا فَرَغَ مِنْ حِسَابِ الْمُعَلِيَةِ وَاذَا فَرَغَ مِنْ حِسَابِ الْمُعَلِيْقِ، فَاذَا فَرَغُ مِنْ حِسَابِ الْمُعَلِيْقِ وَاذَا فَرَعُ مِنْ حِسَابِ الْمُحَلِيْقِ وَلَا الْمُعَلِيْقِ وَقُولُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَعْلِيقِ وَلَا الْمَعْلِيقِ وَلَا الْمَعْمِيةُ الْمُعَلِيقِ وَالْمَادِ وَمُنْ عَلَى الْمُعْمِيةُ الْمُعُلِيقِ وَلَيْ الْمُعُلِيقِ الْمُعَلِيقِ وَالْمَالِمُ الْمُعُومِةُ الْمُعَلِيقِ وَلَى الْمُعَلِيقِ وَلَا الْمَعْمِيةُ الْمَالَعُلَاهُ الْمُعُومُ الْمُعَلِيقُ وَلَا الْمُعَلِيقِ الْمَالِيقِ وَلَيْ الْمُعُلِيقِ الْمُعُومُ الْمُعُمُومُ الْمُعُلِيقِ الْمُعُمِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعُومُ الْمُعَلِيقِ الْمُعُومُ الْمُؤْمُ الْمُعُلِيقِ الْمُعُومُ الْمُعُلِيقِ الْمُعُمِيقِ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُومُ الْمُعَلِيقُومُ الْمُعُومُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ

### ان شیوخ کے نام سے جن کا نام از طرہے

حضرت حبیب بن مسلمه الفهر ی رضی الله عنه فرمات بین که مضور ملتی الله عنه فرمایا بهی بهی زیارت کیا کرو محبت میں اضافه ہوگا۔

ہے حدیث کمحول سے صرف سلیمان بن ابی کریمہ اور سلیمان سے صرف محمد بن مخلد روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے ہیں۔ روایت کرنے میں ازھر بن زفرا کیلے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آئیلم سے اصحاب اعراف والوں کے متعلق پوچھا گیا، فرمایا: وہ لوگ جواللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ اپنے مال باپ کے نافر مان حضان کی شہادت نے ان کوجہنم میں جانے سے روکا ان کی نافر مانی نے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا وہ جنت اور دوزخ کے درمیان روک لیے گئے یہاں تک کہ اُن کی چربی بھلنے لگی، گوشت گرنے لگا جب الله عز وجل مخلوق کے حساب سے فارغ موا تو ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا ان کو جنت میں داخل کرے گا۔

3052- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 107 والكبير جلد 4صفحه 21 وقال المحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8 صفحه 178 وفيه محمد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف

3053- أخرجه أيضًا في الصغير جلد 1صفحه 238° وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7صفحه 26: وفيه محمد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف \_

الْخَلَاثِقِ تَغَمَّدَهُمْ بِرَحْمَةِ مِنْهُ، فَأَذْخِلُوا الْجَنَّةَ

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحُمَنِ، وَلَا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَلَا يُرُوَى، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسُنَادِ

یہ حدیث زید بن اسلم سے صرف ان کے بیٹے عبدالرحمٰن نے روایت کیا ہے اور عبدالرحمٰن سے صرف محمد بن مخلد نے روایت کیا ہے اور ابوسعید سے بیحدیث اسی سند سے روایت ہے۔

 $^{\diamond}$ 

#### مَن اسمهُ الأسود

3054 - حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بُنُ مَرُوَانَ الْمَقَدِّئُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نا سَعُكَانُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ صَدَقَةَ بُنِ آبِي عِمْرَانَ، عَنُ سُلَيْمَانَ الْكَاهِلِيِّ، عَنْ آبِي صَالِح، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُوَذِّنُ مُوُتَدَمَنٌ، اللَّهُمَّ اَرُشِدِ الْاَثِمَّة، وَاغْفِرُ لِلْمُؤَدِّنِينَ.

3055 - حَـدَّثَـنَا الْآسُوَدُ بُنُ مَرُوَانَ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نا سَعْدَانُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ صَلَقَةَ بُنِ آبِي عِلْمَرَانَ، عَنْ آبِي يَعْفُورَ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ، فَطَبَّقْتُ، فَنَهَانِي آبِي، وَقَالَ: كُنَّا نَفُعَلُهُ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَب

لَمْ يَرُو هَلَايُنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ صَدَقَةَ بُن اَبِي عِـمُواَنَ إِلَّا سَعُدَانُ بُنُ يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

### ان شیوخ کے نام سے جن کا نام اسود ہے

حضرت ابوہررہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور مَنْ يُلِيِّمُ نِهِ فرمايا: امام ضامن بي موّذن امانت دار بي اے اللہ! ائمہ کو ہدایت دے اور مؤ ذنوں کو بخش دے۔

حضرت مصعب بن سعد رضى الله عنه فرماتے ہیں که میں نے نماز پڑھی اور میں نے طباق کیا (مراد ہے کہ رکوع میں دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھنا' گھٹنوں کے او پر نہیں رکھنا) میرے والد نے مجھے منع کیا اور کہا: ہم ایے کرتے تھے پھرہم کو گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا۔ به دونول حدیثیں صدقہ بن ابی عمران سے صرف سعدان بن سیجی روایت کرنے ہیں اس کوروایت کرنے میں سلیمان بن عبدالرحمٰن اسلیے ہیں۔

#### $^{\diamond}$

3054- أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1صفحه 140 رقم الحديث: 517 والترمذي في الصلاة جلد 1صفحه 402 رقم الحديث: 207 وأحمد في المسند جلد 2صفحه 311 رقم الحديث: 7187.

3055- أخرجه البخاري في الأذان جلد 2صفحه 319 رقم الحديث: 790 والنسائي في التطبيق جلد 2صفحه 144 باب شرح ذلك وأحمد في المسند جلد 1صفحه 229 رقم الحديث: 1575 .

### اس شخے کے نام سے جس کا نام اسامہ ہے

حضرت مہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایک اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایک اللہ عنہ فرمایا: اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا عن عربوں کے لیے خوشخبری غریبوں سے شروع ہوا تھا عن عربوں کے لیے خوشخبری ہے۔ عرض کی گئی: غرباء کون ہیں؟ فرمایا: جب لوگوں میں فساد ہوتو وہ اصلاح کریں (امیرلوگ فساد اور خرائی کا شکار ہو جا کیں گے تو وہ اس وقت بھی سیدھی راہ پر رہیں ہو جا کیں گے تو وہ اس وقت بھی سیدھی راہ پر رہیں

### مَن اسْمُهُ

3056 - حَدَّثَنَا اُسَامَةُ بْنُ اَحْمَدَ التَّجِيبِيُّ الْمَصْوِیُ قَالَ: نَا اَبُو الطَّاهِ ِ بْنُ السَّرْحِ قَالَ: اَنَا بَكُرُ بُنُ سُلُمْ ، عَنُ اَبِى حَازِم ، عَنُ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّاعِدِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْإِسُلامَ بَسَدَا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا وَسَلَّمَ: إِنَّ الْإِسُلامَ بَسَدَا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَسَدَا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء قِيلَ: وَمَنِ الْغُرْبَاء ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَصَلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

بَابُ الْبَاءِ

#### باب الباء اس شخ کے نام سے جس کا نام بشر ہے

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں كه حضور ملتے ہیں كه حضور ملتے اللہ اللہ آدى نماز' روزہ' زكوہ' جج وعمرہ' جہاد كرنے والا ہوگا يہاں تك كه ديگرنيكى ككام ذكر كيے' فرمايا: اس كو قيامت كے دن بدله صرف اس كى سمجھ كے مطابق ديا جائے گا۔

مَنِ اسْمُهُ بشرٌ - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى بُنِ صَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ إِلَّا مُوسَى بُنُ آعْيَنَ، تَفَرَّدَ بِهِ مَنْصُورُ بُنُ صُقَيْرٍ

3058 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى قَالَ: نا خَلَّادُ بُنُ مُوسَى قَالَ: نا خَلَّادُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

یہ حدیث عبیداللہ بن عمر سے صرف موسیٰ بن اعین ہی روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں منصور بن صقیر اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ ایکان رکھتا ہے وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ الجھی بات کرے یا خاموش کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ الجھی بات کرے یا خاموش

3057- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 108 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8صفحه 31: وفيه منصور ابن صقير٬ قال ابن معين ليس بالقوى٬ وسقط من الاسناد اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك .

3058- أخرجه البخارى في الرقاق جلد 11 صفحه 314 رقم الحديث: 6475 (ولفظ: وما كرامته: قال: جائزته الضيافة ثلاث ليال فيما كان بعد ذلك فهو صدقة فقد أخرجها البخارى من طريق آخر). وأحمد في المستد جلد 2 صفحه 358 رقم الحديث: 7644 .

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ حَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ. كَانَ يُوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا كَرَامَتُهُ؟ قَالَ: جَائِزَتُهُ الطِّيافَةُ ثَلَاتَ لَيَالٍ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ الطِّيافَةُ ثَلَاتَ لَيَالٍ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ لَطِيّافَةُ ثَلَاتَ لَيَالٍ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ لَلْمَ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ اللّهُ هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ خَلَّادُ بُنُ يَحْيَى

يَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ مُوسَى قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ يَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ رَبَاحٍ، عَنْ اَبِى قَتَادَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابِي قَتَادَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابِي قَتَادَةً، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْإِبِى بَكُرٍ: مَتَى تُوتِرُ؟ قَالَ: اَوْتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَقَالَ لِعُمْرَ: مَتَى تُوتِرُ؟ قَالَ: اَوْتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَقَالَ لِعُمْرَ: مَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَخَذَ ابُو بَكُرٍ بِالْحَزُمِ ، النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَخَذَ ابُو بَكُرٍ بِالْحَزُمِ ، وَقَالَ لِعُمْرَ: اَخَذَ بِالْقُوَّةِ

لَمْ يُجَوِّدُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ إِلَّا يَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ

3060 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى قَالَ: نا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ حَسَّانَ الْمَرُّوذِيُ قَالَ: نا حَارِجَةُ بُنُ الصَّمَدِ بُنُ حَسَّانَ الْمَرُّوذِيُ قَالَ: نا حَارِجَةُ بُنُ مُصْعَبٍ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْمَعُرُورِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ آبِى ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَرُورُ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ آبِى ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ابْنَ صَلَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ابْنَ

ہورہے جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے۔صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! کتنے دنِ مہمان نوازی کی جائے؟ فرمایا: تین دن اور تین راتیں'اس کے بعد جوکرے وہ صدقہ ہوگا۔

یہ حدیث زید بن اسلم سے صرف ہشام بن سعد روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں خلاد بن کیل اکیلے ہیں۔

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق آپنے مخترت ابو بکر رضی اللہ عنہ صفر مایا: آپ وتر کب اداکرتے ہیں؟ عرض کی: رات کے اوّل حصے میں عمر سے فرمایا: آپ وتر کب اداکرتے ہیں؟ عرض کی: رات کے آخری حصے میں مضور ملتی ایک نے فرمایا: ابو بکر نے احتیاط کولیا ہے اور حضرت عمر کے لیے فرمایا: اس نے قوت کو پکڑا ہے۔

بیر حدیث حماد بن سلمہ سے صرف یحیٰ بن اسحاق کے لحاظ سے عمدہ ہے۔

حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئی کے حضور ملی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آئی کے خشور ملی اللہ عنہ اللہ عنہ کا میں کے خشر میں کو تیرے لیے میں خشش سے بھر دول گا۔

3059- أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد2صفحه 67 رقم الحديث: 1434.

3060- أخرجه أحمد في المسند جلد 5صفحه 176 رقم الحديث: 21369 .

آدَمَ، إِنْ عَسِمِ لُتَ قُرَابَ الْأَرْضِ خَطِيئَةً وَلَمْ تُشُرِكُ بِي شَيْئًا جَعَلْتُ لَكَ قُرَابَ الْاَرْضِ مَغْفِرَةً لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خَارِجَةَ إِلَّا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ

3061 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ إَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ آنَّهُ قَالَ: الْإِذْنُ مِنَ النَّعْيِ، وَالنَّعْيُ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَمُ يُجَوِّدُهُ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَبُدُ الصَّمَدِ

3062 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنُ عَاصِعٍ، عَنْ آبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، رَفَعَهُ آنَّهُ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا شَرِيكٌ

3063 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى قَالَ: نا يَـحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ: نا ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ هُبَيْرَـةً، عَنْ حَسَّانَ بُنِ كُرَيْبٍ، أَنَّ غُلَامًا مِنْهُمُ تُـوُقِّى فَـوَجَـدَ بِـهِ آبُوهُ آشَدَّ الْوَجُدِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقَالُ لَهُ: حَوْشَبٌ: آلَا أُخْبِرُكُمْ بِمِثْلِهَا شَهِدْتُهَا مِنْ رَسُول

. خارجه سے صرف عبدالصمد بن حسان ہی روایت یر کرتے ہیں۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات يهي كهاذ ك نعى سے اور نعی جاہلیت کے کام سے ہے نعی کا مطلب ہے: مسی کے مرنے کی خبر دینا۔

به حدیث سفیان کے حوالہ سے عمدہ ہے جو آپ سے عبدالصمدروایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُتُولِيَكِم نے فرمايا: تم ميں سے بہتر وہ ہے جوقر آن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔

بیحدیث عاصم سے صرف شریک ہی روایت کرتے

حضرت حمان بن کریب فرماتے ہیں کہ ان کے قبلہ سے ایک لڑکا فوت ہو گیا' اس کے باپ کواس کی بری تکلیف ہوئی حضور ملی اللہ کے صحابہ میں سے ایک آ دمی نے کہا: جس کوخوشب کہا جاتا تھا: کیا میں تم کواس کی مثل خبر نه دوں جس کو میں نے رسول الله طائع لیاتیم کے حوالہ سے سنا ہے فر مایا: ایک آ دمی تھا جوحضور طافی اللہ کے پاس

3061. أخرجه الترمذي في الجنائز جلد3صفحه303 رقم الحديث: 984.

3062- أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير جلد10صفحه200 .

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَخْتَلِفُ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابُنهُ، فَمَكَثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابُنهُ، فَمَكَثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فَعَلَ فُلانٌ؟ فَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فَعَلَ فُلانٌ؟ فَهُ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ مَعَهُ، فَلَقِيهُ النَّبِيُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ايَسُرُّكَ يَا فَلانُ انَّ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ايَسُرُّكَ يَا فَلانُ انَّ البُنكَ عِنْدِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ايَسُرُّكَ يَا فَلانُ انَّ البُنكَ عَنْدَكَ، كَانَ شَعْطِ الْغِلُمَانِ نَشَاطًا؟ ايَسُرُّكَ يَا فَلانُ انَ البُنكَ عَنْدَكَ، كَانَ شَعْطِ الْغِلُمَانِ نَشَاطًا؟ ايَسُرُّكَ يَا فَلانُ انَّ البُنكَ كَهُ لُ كَخَيْرِ الْكُهُولِ؟ اَوْ يُقَالُ لَكَ: الْمُحْلِ الْجَنَّةُ ثَوَابَ مَا أُخِذَ مِنْكَ؟

لَـمُ يُسۡنِدُ حَوۡشَبٌ، عَنۡ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا

يَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِى قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ السَّعِيدُ بُنَ السَّعِيدُ بَنُ السَّعِيدُ بَنَ وَاصِلٍ، مَوْلَى آبِى عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ عُبَيْدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَوَّا لَبُولِهِ كَمَا يَتَبَوَّا لُلهِ كَمَا يَتَبَوَّا لُمُنْ لِهِ

كَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنُ وَاصِلٍ مَوْلَى آبِى عُنُدُ وَاصِلٍ مَوْلَى آبِى عُنَدُ نَا الله عَيْدُ الله عُيَدُ الله الله عُيدُ الله عُدَا الْحَدِيثَ هُرَيْرَةَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ

3065 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى قَالَ: نا

آیا جایا کرتا تھا'اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا'وہ چند دن حضور ملٹی لیٹی کے پاس نہ آیا تو آپ نے فرمایا: فلان کو کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے جو آپ کے پاس آیا کرتا تھا۔ حضور ملٹی لیٹی ہم اس کو ملے اور فرمایا: اے فلان! کیا تو خوش نہیں ہے کہ تیرا بیٹا تیرے پاس ہو' (قیامت کے دن) وہ کھیلے جس طرح نیچ کھیلے ہیں؟ کیا تو خوش نہیں اے فلان کہ تیرا بیٹا بہتر بزرگ والا ہوجائے۔ یا فرمایا: کچھے کہا جائے گاکہ تو جنت میں داخل ہوجائے۔ یا فرمایا: کھے کہا جائے گاکہ تو جنت میں داخل ہوجا! اس شاب کے مرنے پر موجا! اس شاب کے مرنے پر موجا

حضرت حوشب نے اس حدیث کے سوا کوئی صدیث حضور ملتہ ایکنے کی طرف منسوب نہیں کی ہے۔

میر حدیث واصل الی عیدنہ کے غلام سے حضرت سعید بن زیداور بچی اور بچی ابن عبید بن دجی ہی روایت کرتے بیں۔ عبید بن دجی اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب نہیں کرتا

حضرت عبدالله بن بريده اپنے والد سے روايت

مُوسَى بُنُ ذَاوُدَ السَّبَّى قَالَ: نَا عُقْبَهُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الرِّفَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخُرُجُ يَوُمَ الْفِطُرِ حَتَّى يَـطُعَمَ، وَكَانَ لَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ

فَيَأْكُلَ مِنْ ذَبِيحَتِهِ

لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن بُرَيْدَةَ إِلَّا عُقْبَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، وَثَوَابُ بُنُ عُتُبَةَ الْمَهُرِيُّ 3066 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى قَالَ: نا

مُوسَى بُنُ ذَاوُدَ قَالَ: نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابُن اَبِي مُسَلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَـلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَهُ، إِنَّ ٱسُوَعَ النَّاسِ هَلاكًا قَوْمُكِ قُلْتُ: آمِنُ تَيْمٍ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشِ تَسْتَخْلِبُهُمُ الْمَنَايَا، وَتَنْفِسُ النَّاسُ عَلَيْهِمُ قُلْتُ: فَمَا بَقَاءُ النَّاسِ بَعْدَهُمْ ؟ قَالَ: هُمْ صُلُبُ النَّاسِ، فَإِذَا هَلَكُوا هَلَكَ

لَمْ يَرُوِ هَـٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيْكَةَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُؤَمَّلِ

3067 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى قَالَ: نا

یہ حدیث عبداللہ بن بریدہ سے صرف عقبہ بن

کرتے ہیں کہ حضور ملتہ اللہ عید الفطر کی نماز کے لیے کھا کر

تشریف لے جاتے تھے بری عید کے دن نماز پڑھ کر

قربانی سے کھاتے تھے۔

عبداللداور ثواب بن عتبهالمهري بي روايت كرتے ہيں حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي هيس كه حضور الله عليه ليسلم نے مجھے فرمایا: اے عائشہ! آپ کی قوم کے لوگ جلدی سے ہلاکت کی طرف جارہے ہیں میں نے عرض کی قبیلہ تیم ہے؟ مجھ اللہ نے ان کے لیے بدلہ بنایا ہے آپ نے فرمایا نہیں! بلکہ بیقریش کا قبیلہ ہے موت نے ان

میں نے عرض کی: لوگ ان کے بعد باقی رہیں گے؟ فرمایا: وہ ابھی لوگوں کی پشت میں ہیں' اگر یہ ہلاک ہو گئے تو لوگ بھی ہلاک ہوجا کیں گے۔

میں اپنے بنجوں کو گاڑا ہے' لوگ ان پر پھونک رہے ہیں'

يه حديث ابومليكه سے صرف عبدالله بن مؤمل بي روایت کرتے ہیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

3066- أخرجه أيضًا البزار (كشف الأستار جلد 3صفحه 298) من طريق موسلي بن داؤد .....به وأحمد جلد 6صفحه 81 عن هاشم بن القاسم؛ ثنا اسحاق بن سعيد؛ عن أبيه؛ عن عائشة نحوه أطول منه . وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه 31 وقيال: رواه أحمد والبزار ببعضة والطبراني في الأوسط ببعضه أيضًا واسناد الرواية الأولى عند أحمد رجال رجاله الصحيح٬ وفي بقية الروايات٬ مقال .

3067- أخرجه مسلم في المسافرين جلد 1صفحه 516 والدارمي في الصلاة جلد 1صفحه 403-404 رقم الحديث: 1457 وأحمد في المسند جلد 448 صفحه 448 رقم الجديث: 19286 .

مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: نا حُسَامُ بْنُ مِصَكِّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ الشُّحَى، فَقَالَ: هَذِهِ صَلاةُ الْآوَّابِينَ قَالَ: وَكَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُسَامِ بْنِ مِصَكِّ إلَّا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ

يَخْيَسَى بُنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَخِينِى قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنُ يَخْيَسَى بُنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَخِينِى قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَن مِخُولٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِسُ بِعَبَّسٍ اسْمَ رَبِّكَ يُوتِسُ بِعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكَ يُوتِسُ بِعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكَ الْاعْلَى وَتِسُ بِعَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْاعْلَى وَيَى الْاعْلَى اللهُ الْكَافِرُونَ، وَفِى النَّالِيَةِ بِقُلُ هُو اللهُ احَدٌ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِخُوَلٍ إِلَّا شَرِيكٌ

3069 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى قَالَ: نا اَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَوْن، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى اَوْ نُهِى اَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اَوِ

حضور مل الم الم الم مجد قبامیں داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ محابہ کرام چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا: محابہ کرام چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا: بیر جوع کرنے والوں کی نماز ہے۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے جب اونوں کے پاؤں جلنے لگتے تھے۔

بیر حدیث حسام بن مصک سے صرف مویٰ بن داؤر ہی روایت کرتے ہیں۔

بیرحدیث مخول سے صرف شریک ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہ ریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نع کیایا منع کیا گیا کہ کوئی آ دمی کھڑے پانی میں پیشاب کرے' پھراس سے وضو بھی کرے یاغسل کرے۔

3068- أخرجه الترمذي في الصلاة جلد 2صفحه 325 رقم الحديث: 462 والنسائي في قيام الليل جلد 3صفحه 194 باب ذكر الاختلاف على أبي اسحاق .....الخ والدارمي في الصلاة جلد 1صفحه 449 وقم الحديث: 1586 وقم الحديث: 2729 .

3069- أخرجه البخاري في الوضوء جلد 1 صفحه 412 رقم الحريث: 239 ومسلم في الطهارة جلد 1 صفحه 235 (بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم والراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه ) .

الرَّاكِدِ، ثُمَّ يَتَوَضَّا مِنْهُ، أَوُ يَفْتَسِلَ مِنْهُ

لَمْ يُجَوِّدُهُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا الْمُقُرِءُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا اِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ نَصْرٍ

الْعِجْلِى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْمَنْبِجِيُّ قَالَ: نا الْعِجْلِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْمَنْبِجِيُّ قَالَ: نا الْعِجْلِيُّ قَالَ: نا الْعُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْمَنْبِجِيُّ قَالَ: نا الْعُولِ، عَنُ عَاصِمٍ الْاَحُولِ، عَنُ الْسَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي آخِمِلُ لَهُ الطَّهُورَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي آخِمِلُ لَهُ الطَّهُورَ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي آخِمِلُ لَهُ الطَّهُورَ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي آخِمِلُ لَهُ الطَّهُورَ، الله مَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله قَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ النَّبِيُّ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَو قَالَ الْحُتَهَا، فَكَانَ الرَّجُلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَو قَالَ الْحُتَهَا، فَكَانَ الرَّجُلَ

ابن عون سے مقرء کی روایت ہی عمدہ ہے۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عندا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے بکری ذرج کرنی چاہی تو مجھے اس پررحم آیا' آپ نے فرمایا: بکری پراگر تجھے رحم آیا ہے تو اللہ تجھے پررحم کرے!

یہ حدیث مالک سے صرف اسحاق بن عیسی ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبداللہ بن نفراکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں رسول الله ملتی الله عند فرماتے ہیں کہ آپ کے رات میں رسول الله ملتی الله کی کہ آپ نے ایک اور کہا:

اور الله ! تُو اس چیز پرمیری مدو فرما جس نے مجھے خوف دلا نے والی چیز سے نجات ولائی ۔ پس نبی کریم ملتی ایک مل کے اور کہا نے فرمایا: لمو قال احتھا . (اگروہ اس کی مثل کے) گویا کوئی آ دمی رسول کریم ملتی ایک ارادے پروصیت گویا کوئی آ دمی رسول کریم ملتی ایک کے ارادے پروصیت

<sup>3070-</sup> أخرجه أيضًا الكبير جلد 19صفحه 23 من طرق وأحمد جلد 3 صفحه 436 والبخارى في الأدب المفرد وابن أبي شيبة والبزار والحاكم والبيهقي وأبو نعيم كلهم من طرق عن معاوية بن قرة عن أبيه وقال الحافظ الهيشمي في المجمع جلد 4 صفحه 36 بعد عزره الى أحمد والبزار والطبراني في الكبير والصغير وجاله ثقات .

<sup>3074</sup> وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8صفحه 215-214 وفيه الوضاح تكلم فيه أبو الحسين بن المنادي وشيخ الطبراني بشر بن على بن بشر العمى لم أعرفه .

كرربا ہے۔ پس أس نے كہا: مجھے سے لوگوں كا شوق دے جس چیز کا شوق تو نے انہیں دیا ہے۔ نبی کریم مُنْ اللِّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاور جِلُو! السَّاسِ السَّمنادي کے باس جا کر کہوکہ رسول کریم منتی ایم کی لیے دعا کروکہ الله تعالی اس چیز پران کی مدد فرمائے جس کے ساتھ وہ مبعوث ہوئے اور آپ کی اُمت کے لیے دعا کرو کہ وہ اس چیز کوحاصل کریں جس کے ساتھ ان کے نبی ان کی طرف تشریف لائے ہیں۔ پس میں اس کے پاس آیا اور کہا: رسول کریم ملتی اللہ کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدو فرمائے اس چیز پر جس کے ساتھ وہ مبعوث ہوا ہے۔ آپ دعا فرمائیں ان کی أمت کے لیے کہ وہ حاصل کریں وہ چیز جوحق کے ساتھ اُن کا نبی لے کر آیا ہے۔اس نے کہا: مجھے کس نے بھیجا ہے؟ سومیں نے اسے بتانا پیندنہ کیا اور نہ میں نے رسول کریم مظاہر آئم شے اجازت لی تھی۔ بی میں نے کہا: اللہ تیرے اور رحم کرے! تیرے اوپر وہ کچھ دینا لازم نہیں جو میں نے تچھ سے سوال کیا ہے۔ اس نے کہا: کیا تُو مجھے نہیں بتائے گا كه تحفيكس في بعيجاب بب مين رسول كريم المي الأمريكي بارگاہ میں آیا' جو کچھائی نے کہا تھا عرض کر دیا۔ آپ مَنْ الله كَا رسول على الله كا رسول مول - تو أس نے مجھ سے كہا: اللہ كے رسول كے ليے خوش آمدید! اور اس کے قاصد کے لیے بھی خوش آمدید! میرا بھی حق بنآ ہے کہ ان کی حاضری دوں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور اُن سے عرض کرنا

" لَقِنَ مَا اَرَادَ رَسُولُ اللُّهِ، فَقَالَ: وَارُزُقُنِي شَوْقَ الصَّادِقِينَ إِلَى مَا شَوَّقْتَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَيًّا يَا آنَسُ، ضَع الطَّهُورَ، وَاثْتِ هَــٰذَا الْــُمُنَادِى، فَقُلُ لَهُ: اَنُ يَدْعُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِينَهُ عَلَى مَا ابْتَعَثَهُ بِهِ، وَادْعُ رِلُامَّتِيهِ اَنْ يَسَانُحُدُوا مَسَا اَتَسَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ بِالْحَقِّ فَاتَيْتُهُ فَفُلْتُ: ادْعُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُعِينَهُ اللَّهُ عَلَى مَا ابْتَعَثْهُ، وَادْعُ لِامَّتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا أتَساهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ بِسالْحَقّ، فَقَالَ: وَمَنْ أَرْسَلَك؟ فَكُرِهْتُ أَنْ أُعْلِمَهُ، وَلَمْ أَسْتَأَذِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: وَمَا عَلَيْكَ رَحِمَكَ اللَّهُ بِمَا سَالْتُكَ؟ قَالَ: اَوَلَا تُخْسِرُنِي مَنُ اَرْسَلَكَ؟ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْبُتُ لَهُ مَا قَالَ، ۚ فَفَالَ: قُلُ لَهُ: آنَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لِي: مَرْحَبًا برَسُول اللُّهِ، ومَرْحَبًا برَسُولِهِ، آنَا كُنْتُ اَحَقَّ اَنْ آتِيَهُ، اَفُوءُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِسَّكَامَ، وَقُلْ لَمُهُ: الْمَخْضِرُ يُقْرِئُكَ السَّكَامُ، وَيَقُولُ لَكَ: إِنَّ اللَّهَ قَدُ فَضَّلَكَ عَلَى النَّبِيِّينَ كَمَا فَضَّلَ شَهْرَ رَمَىضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُودِ، وَفَصَّلَ ٱمَّتَكِ عَلَى الْأُمَم كَمَا فَضَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى سَائِرِ الْآيَامِ، فَلَمَّا وَكَّيْتُ عَنْهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ الْمُرْشِدَةِ الْمُتَابِ عَلَيْهَا کہ خفر آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہا تھا اور وہ آپ کے لیے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوسب نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے جیسے رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت بخشی ہے۔ آپ کی اُمت کوسب اُمتوں پر فضیلت عطا کی ہے جیسے جمعہ کے دن کوسارے دنوں پر فضیلت دی ہے گیس جب میں اس کے پاس رفضیلت دی ہے گیس جب میں اس کے پاس آنے لگا تو اس کی زبان پر بیالفاظ تھے: اے اللہ! مجھے اس اُمتِ مرحومہ سے بنا دے جس کی خصوصی راہنمائی کی اس اُمتِ مرحومہ سے بنا دے جس کی خصوصی راہنمائی کی گئی ہیں۔

بیر حدیث انس سے صرف عاصم الاحول اور عاصم سے صرف وضاح بن عباد روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں محمد بن سلام اکیلے ہیں۔

 كُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ أَنَسٍ إِلَّا عَاصِمٌ الْاَحُولُ، وَلَا عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا الْوَضَّاحُ بُنُ عَبَّادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ

نَا ٱللَّوبُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْهَيْصَمِ قَالَ: نا زِيَادُ بُنُ سَيَّارٍ، نَا آلُوبُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْهَيْصَمِ قَالَ: نا زِيَادُ بُنُ سَيَّارٍ، عَنْ عَنْ عَزْ هَ الْبُنَةِ عِيَاضٍ، عَنْ آبِي قِرْصَافَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَضَرَ اللّٰهُ عَبُدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ عِلْمٍ إِلَى مَنْ هُو اَعْلَمُ مِنْهُ، ثَلاثٌ لَا يُعِلُّ عَلَيْهِنَّ الْقَلُبُ: إخلاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ الْوُلَاةِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ اللّٰهُ عَلَيْهِنَ الْقَلْبُ: الْحَمَاعَةِ الْمُكَاتِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ الْمُكَاتِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ الْمُكَاتِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

<sup>3072-</sup> أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 138 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1صفحه 141 واسناده لم أر من ذكر أحدامنهم كذا قال وقد قرفنا أن جميع االرواة للحديث مترجمون .

#### اس شیخ کے نام سے جن کا نام بکر ہے

حضرت سلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی کی کی ہیں ہیں ان پر پردہ لازم ہے۔

عمرو بن حارث سے صرف کی بن ابوب اور کیل سے صرف شعیب بن کیل روایت کرتے ہیں اور رسول اللہ مالٹی میں میں میں میں میں اسلامی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملتّٰ اللّٰہ نے فرمایا: جوتم میں سے جمعہ کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ عنسل کرے۔

اوزاعی سے صرف صقل اور صقل سے صرف عمر و بن ہاشم روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں بکر بن ہل اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بين كه حضور

## مَنِ اسْمُهُ

3073 - حَـ لَّ ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ اللِّمْيَاطِيُّ قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: انا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُجَمِّعِ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ مَسَلَمةَ بُنِ مُحَلَّدٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ: اَعُرُوا النِّسَاءَ يَلْزَمْنَ الْحِجَالَ.

لَـمْ يَـرُوهِ عَنْ عَمْرِو بَنِ الْحَارِثِ إِلَّا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى إِلَّا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى، وَلَا يُـرُوك، عَـنُ رَسُـولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بهذَا الْإِسْنَادِ

3074 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ هَاشِمٍ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ قَيْسٍ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ اللهِ مُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ

لَـمُ يَــرُوهِ عَـنِ الْآوُزَاعِــيِّ إِلَّا الْهِقُلُ، وَلَا عَنِ الْهِقُلِ الْهِقُلُ، وَلَا عَنِ الْهِقُلِ الَّا عَمُرُو بُنُ هَاشِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ

3075 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا عَمُرُو

3073- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد5صفحه 141 وفيه مجمع بن كعب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

3074- أخرجه البخاري في الجمعة جلد2صفحه 443 رقم الحديث: 894 ومسلم في الجمعة جلد2صفحه 579 .

3075- أخرجه أبو داؤد في الأيمان والبنذور جلد 3صفحه 222 رقم الحديث: 3261 وابن ماجة في الكفارات جلد 1

صفحه 680 رقم الحديث: 2105 بـلفظ: من حلف على يمين فقاال: ان شاء الله فقد استثنى والنسائي في الأيمان

لمدانة - AlHidavah

بُنُ هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْاَوْزَاعِيَّ يُحَدِّثُ، عَنُ حَسَّانَ بُن عَطِيَّةَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَاسْتَثْنَى ثُمَّ آتَى ثُمَّ آخُلَفَ فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ يَمِينٍ، فَاسْتَثْنَى ثُمَّ آتَى ثُمَّ آخُلَفَ فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لَمْ يَرُوهِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ إِلَّا عَمْرُو بُنُ هَاشِمٍ

3076 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا عَبُدُ السَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ السَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلِ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ آبِى بَكُرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابَا ابْنُ مَبُدِ الرَّحْمَنِ، آخُبَرَهُ أَنَّ ابَا الْحُبَرَهُ، أَنَّ ابَا اللهِ عَلْدِ الرَّحْمَنِ، آخُبَرَهُ أَنَّ ابَا ذَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغُلِبَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغُلِبَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَكُعُ بُنُ لُكُع بُنُ لُكُع، وَآفُضَلُ النَّاسِ مُؤُمِّنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ

لَهُ يَرُوهِ عَنِ الزُّهُرِيِّ الَّا عُقَيُلٌ، وَلَا عَنُ عُقَيْلٍ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، وَلَا \* وَلَا عَنُ عُقَيْلٍ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، وَلَا \* اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، وَلَا \* يُرُوك، عَنُ اَبِى ذَرِّ الَّا مِنُ هَذَا الْوَجُهِ

3077 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: آنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ عُمَرَ، عَنِ الْبُعِرَى، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: الْبُنِ جُورَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَارَةٍ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَارَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ؟ فَقَالَ: اطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ؟ فَقَالَ: اطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا

مُلْتُوْلِيَلِمْ نِے فرمایا: جس نے کسی کام پرفتم اُٹھائی انشاءاللہ کہا کھرآیا تواس پر کفارہ نہیں ہے۔

اوزاعی سے بہ حدیث صرف عمرو بن ہاشم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله ملتی آئی کو فرماتے ہوئے سنا: قیامت نہیں آئے گئی کہ انہوں آئیں کا میاں تک کہ لکع بن لکع دنیا پر غالب آئیں کو لوگوں میں افضل وہ مؤمن ہے جودومعززوں کے درمیان ہوگا۔

بی حدیث زہری سے صرف عقبل اور عقبل سے ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں عبداللہ بن یوسف اکیلے ہیں اور ابوذر سے بیر حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت سالم اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کی آئی الم اپنے میں چوہے کے گرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اس کے اردگر دجو لگاہے اس کو چھینک دواور کھاؤ' اگر جما ہوا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! اگر جمنے والا ہو؟ تو آپ ملٹی ایکٹی نے

والنذور جلد7صفحه 12 باب من حلف فاستثنى . بلفظ: من حلف فاستثنى فان شاء مضى وان شاء ترك غير حنث . والدارمي في الأيمان والنذور جلد2صفحه 242 رقم الحديث: 2342 .

3076- وقال الحافظ الهيثمي جلد7صفحه329: ورجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف

فرمایا: اس سے نفع اُٹھاؤیعنی اس کوفروخت کردو۔

عبدالجبار بن عمر ابن جرت سے اور وہ ابن شہاب سے وہ سالم سے وہ اپن والد سے۔مسلمہ زبری سے اور وہ ابن شہاب وہ سعید بن میں سے وہ حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ سے ۔زہری کے اصحاب زہری سے وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہو

حفرت ابوامامہ بن بہل بن حنیف اپنے والد ہے وہ ان کے دادا کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مرایا اپنے نفول کے او پر تخی نہ کیا کرو کیونکہ تم مرایا اپنے نفول کے او پر تخی نہ کیا کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ای لیے ہوئے کہ انہول نے اپنی جانوں کے او پر تخی کی تم ان کے گرجے اور گھروں کو پاؤ کے۔

حفرت مہل بن ابوامامہ بن مہل اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی آئی آئی نے فرمایا: جس نے صدق دل سے شہادت ما گی اللہ عز وجل اس کوشہادت کا درجہ دے گا'اگر چہوہ بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔

َ وَكُلُوهُ إِنْ كَانَ جَامِدًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَ مَائِعًا؟ قَالَ: انْتَفَعِوا بِهِ

قَ مَوْدَهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُورِ الْمُن عُمَرَ، عَنِ الْمِنِ هَدَّا لِهُ مُعَمَّر، عَنِ الْمِن

مُحُويَّةٍ، عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ اَبِيهِ وَرَوَاهُ مُحْدَمُ وَ ابْنِ مُحَمَّرٌ، عَنِ ابْنِ فَعُمَّرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ ابْنِ هُرَيِّ: عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ الزُّهُرِيِّ: عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ شَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ فَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ شَسَرِيْحِ ابُو شُرَيْحِ الْمَعَافِرِيُّ، اللهُ سَمِعَ سَهْلَ بُنَ ابِيهِ، عَنُ أَمَامَةَ بُنِ سَهُ لِ بُنِ حُنيُفٍ يُحَدِّثُ، عَنُ ابِيهِ، عَنُ امَامَةَ بُنِ سَهُ لِ بُنِ حُنيُفٍ يُحَدِّثُ، عَنُ ابِيهِ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا جَدِهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُشَدِّدُوا عَلَى انْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ بَعَشَدِدُوا عَلَى انْفُسِهِمْ، وَسَتَجِدُونَ بَقَايَاهُمْ فِي بِتَشْدِيدِهِمْ عَلَى انْفُسِهِمْ، وَسَتَجِدُونَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَاتِ

9 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّهِ فَالَ: نا عَبْدُ السَّهِ بِنُ صَالِحٍ قَالَ: نا آبُو شُرَيْحٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شُهْلٍ، شُرَيْحٍ، آنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بُنَ آبِي اُمَامَةَ بُنِ سَهْلٍ، شُرَيْحٍ، آنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بُنَ آبِي اُمَامَةَ بُنِ سَهْلٍ، يُحَدِّدِهِ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى يُحَدِّدِهِ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَالَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَالَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ بَلَعُهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشَّهَذَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى

3079- أخرجه مسلم في الامارة جلد 3 صفحه 1517 وأبو داؤد في الصلاة جلد 2 صفحه 87 رقم الحديث: 1520 والترمندي في الجهاد جلد 4 صفحه 183 رقم الحديث: 1653 والدارمي في الجهاد جلد 2 صفحه 270 رقم الحديث: 2407 والديث: 2407 .

فِرَاشِهِ

لَا يُـرُوك هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَنْ سَهُلِ بُنِ حُنَيُفٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3080 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ شُعَيْب بُنُ يَحْيَى قَالَ: آنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شُهَاب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْاَعْرَج، عَنْ أَنْس بُنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّهُ عَلَى الْمُعَلِيْ عَلَى الْمُعَلِيْ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْ

هَكَذَا رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ اللَّيْثِ

مَهُدِئُ بُنُ جَعُفَرِ الرَّمُلِیُّ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بَنُ مُسُلِهٍ مَهُدِیُ بُنُ جَعُفَرِ الرَّمُلِیُّ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بَنُ مُسُلِهٍ فَالَ: نا الْوَلِيدُ بَنُ مُسُلِهٍ فَالَ: نا عَبُدُ الْاَعْلَى بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ السُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ السُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبِنْيَةِ مَالِكِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبِنْيةِ فَبَيْدِ بَنَ وَسَلَّمَ : كُلُّ بِنَاءٍ ، وَآشَارَ فَتَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بِنَاءٍ ، وَآشَارَ فَقَالَ النَّبِیُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بِنَاءٍ ، وَآشَارَ فَقَالَ النَّبِیُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بِنَاءٍ ، وَآشَارَ فِيهِ وَكَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بِنَاءٍ ، وَآشَارَ بِيدِهِ هَكَذَا عَلَى رَأْسِهِ ٱكْبَرُ مِنْ هَذَا، فَهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ إِلَّا عَبُـدُ الْاَعْـلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى فَرُوَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ

ید دونوں حدیثیں مہل بن حنیف سے ای سند سے روایت ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی ہے نے فرمایا: جوابے پڑوی سے اس کی دیوار پر گاڑر رکھنے کی اجازت مائے 'اس کو رکھنے سے منع نہ کرے۔

شعیب بن میمیٰ سے لیٹ اس طرح روایت کرتے

حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی ایک آدی کی قبر کے پاس سے حضور ملتی ایک آدی کی قبر کے پاس سے گزرے فرمایا: یہ کیا ہے؟ کہا: گنبدے حضور ملتی ایکی آئی اس طرح اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اس کے سر پر۔اس سے بڑا ہے اور یہا ہے مالک پر قیامت کے دن وبال ہوگا۔

بیحدیث اسحاق بن عبداللہ سے صرف عبدالاعلیٰ بن عبدالله بن ابی فروہ ہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں ولیدا کیلے ہیں۔

3080- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد4صفحه163: ورجاله رجال الصحيح خلا شعيب وهو ثقة .

3081- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 4صفحه 73: ورجاله ثقات .

2082 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا اللهِ عَلَى الْبَرُقِيُّ قَالَ: نا اَشُهَبُ بُنُ عَبِ الْمَوْقِيُّ قَالَ: نا اَشُهَبُ بُنُ عَبِ الْمَوْقِيُّ قَالَ: نا اَشُهَبُ بُنُ عَبِ الْمَوْقِيُّ قَالَ: نا اَشُهَبُ بُنِ هَاعَانَ، عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مِشُرَح بُنِ هَاعَانَ، عَبْدِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ تَأَنَّى اَصَابَ، اَوْ كَاذَ، وَمَنْ عَجَّلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ تَأَنَّى اَصَابَ، اَوْ كَاذَ، وَمَنْ عَجَّلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اَوْ كَاذَ وَمَنْ عَجَلَ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ إلَّا مِشُـرَحٌ، وَلَا عَنُ مِشْرَحٍ إلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَلَا عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ إلَّا اشْهَبُ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِى الْفَيَّاضِ

اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا الْهَيْشُمُ بُنُ حَمَيْدٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا الْهَيْشُمُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ: اَخْبَرَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا الْهَيْشُمُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ: اَخْبَرَنَهُ بُنِ اللّهُ عَمَنُ الْمُنْذِرِ، عَنُ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنبَسَةَ بُنِ السّفيانَ، عَنْ أُمِّ جَبِيبَةَ آنَّهَا اَخْبَرَتُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى ارْبَعِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى ارْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ صَلاةِ الْهَجِيرِ، وَارْبَعِ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَى النّار

كُمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ الْمُنْدِرِ الْاَلْعُمَانِ بُنِ الْمُنْدِرِ الْآ الْهَيْشَمُ بُنُ حُمَيْدٍ وَيَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ

حفرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور مل آئیل ہے فرمایا جس نے آ ہستہ آ ہستہ کام کیا وہ کامیاب ہوا' جس نے جلدی کی' اس نے غلطی کی یا غلطی کے میں ہوا۔

بیحدیث عقبہ بن عامر سے صرف مشرح اور مشرح اور مشرح سے صرف ابن لہیعہ اور ابن لہیعہ سے صرف اشہب ہی روایت کرنے میں ابراہیم بن ابی الفیاض اکیلے ہیں۔

حضرت أم حبيبه رضى الله عنها فرماتى بين كه حضور ملق الله عنها فرماتى بين كه حضور ملطة الله عنها فرماتى بيها على الله عنه الله عنه وجل الله عنه الله عنه الله عنه وجل الله عنه ال

بیر حدیث نعمان بن منذر سے صرف ہشیم بن حمید اور یکیٰ بن حزہ روایت کرتے ہیں۔

3082- أخرجه أيضًا الكبير جلد17صفحه310.

<sup>3083-</sup> أخرجه الترمذى فى الصلاة جلد 2صفحه 293 رقم الحديث: 428 (بلفظ: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأبو داؤد وأربع ركعات بعدها حرمه الله على النار) وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأبو داؤد فى الصلاة جلد 2صفحه 23 رقم الحديث: 1269 بنحوه والحاكم فى المستدرك جلد 1 صفحه 312 بنحوه وأحمد فى المسند جلد 6 صفحه 453 رقم الحديث: 27470 بنحوه و

3084 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا الْهَيْشَمُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنبَسَةَ بُنِ آبِي بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنبَسَةَ بُنِ آبِي شُفِيانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ فَرُجَهُ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ فَرُجَهُ

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَحْكُولِ إِلَّا الْعَلاءُ بُــنُ الْـحَـادِثِ، وَلَا يُـرُوَى عَـنُ أُمِّ حَبِيبَةً إِلَّا بِهَـذَا الْإِسْنَادِ

3085 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا عَبُدُ السَّبِهِ بَنُ يُوسَهُلٍ قَالَ: نا عَبُدُ السَّبِهِ بَنُ يُوسَفَ قَالَ: نا الْهَيْشَمُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابُو مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاقَةِ آثُوابِ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ

لَـمُ يَـرُو ِ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعَ إِلَّا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، وَلَا عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا آبُو مُعَيْدٍ

3086 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا عَبُدُ السَّبِهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ: السَّبِهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بُنُ ابِي جَعُفَرٍ، عَنُ ابِي الْاسُودِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ يَحْمَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَنْ هِشَامِ بُنِ عَرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ انَّهَا قَالَتُ فِي لُحُومِ الصَّحَايَا: عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ انَّهَا قَالَتُ فِي لُحُومِ الصَّحَايَا: كُنَّا نُصُلِحُ مِنْهُ، وَيَقُدَمُ بِهِ أَنَاسٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلا

يَـاُكُلُونَهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ آيَّامٍ، لَيُسَ بِالْعَزِيمَةِ وَلَكِنُ اَرَادَ اَنْ

حفرت اُم حبیبه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی آئی آئی کو فرماتے ہوئے سنا: جو اپنی شرمگاہ کو چھوے اس پر وضو ہے مراد ہاتھ دھونا۔

یہ حدیث مکحول سے صرف علاء بن حارث روایت کرتے ہیں اور اُم حبیبہ سے اسی سند سے روایت ہے۔

یہ حدیث نافع سے صرف سلیمان بن موی اور سلیمان سے صرف ابومعید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قربانی کے گوشت کے متعلق کہ ہم اس کور تھی تھیں' لوگ اس شہر کی طرف لے جائے' اس کو تین دن تک ہی کھاتے تھے' یہ عزیمیت نہیں ہے لیکن انہوں نے اس سے کھانے کا ارادہ

3084- أخرجه ابن ماجة في الطهارة جلد 1 صفحه 162 رقم الحديث: 481 .

3086- أخرجه البخاري في الأضاحي جلد10صفحه 26 رقم الحديث: 5570.

#### يَطُعَمُوا مِنْهُ

كُمْ يَرُوهِ عَنِ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ إِلَّا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ، وَلَمْ يَرُوهِ عَنِ اللَّيْثِ بُنِ سَعْدٍ إِلَّا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ

3087 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا عُطَاءُ بُنُ مُسُلِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى السَّرِيِّ قَالَ: نا عَطَاءُ بُنُ مُسُلِمٍ الْخَفَّافُ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضُلِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: شُدُّو اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: شُدُّو ارَأْسِي لَعَلِّى اَخُرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَشَدَدُتُ رَاسَهُ بِعِصَابَةٍ صَفْرَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ الْي الْمَسْجِدِ ، فَشَدَدُتُ رَاسَهُ بِعِصَابَةٍ صَفْرَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ الْي الْمَسْجِدِ ، فَشَدَدُتُ يُهَاذَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ

لَمْ يَرُو هَذَا ٱلۡحَدِيثَ عَنۡ جَعۡفَرٍ إِلَّا عَطَاءٌ

3088 - حَدَّثَنَا بَكُرْ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى السَّرِيِّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى السَّرِيِّ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَنَا مَعُمَرْ، عَنِ السَّرِيِّ قَالَ: قَالَ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِى نَواصِى الْخَيْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِى نَواصِى الْخَيْلِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِى نَواصِى الْخَيْلِ الله عَلَيْهِ وَالْمَعْقَودُ لَا يَقْبِصُهَا الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ كَفَّهُ بِالنَّفَقَةِ لَا يَقْبِصُهَا

لَـمْ يَسرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مَعْمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

یجیٰ بن سعید سے صرف ہشام بن عروہ اورلیٹ بن سعد سے صرف عبداللہ بن صالح ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت ففل بن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں اللہ عنها فرمایا ، فرمایا ، میرا مسر باندھوا ورمسجد کی طرف لے چلؤ میں نے آپ کا سر مبارک زردرنگ کے پردے سے باندھا ، پھر آپ مجد کی طرف نکل دوآ دمیوں کا سہارالے کر۔

یه حدیث جعفر سے صرف عطاء ہی روایت کرتے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی بیشانی میں ملتی کی بیشانی میں ملتی کی بیشانی میں ملتی کی بیشانی میں قیامت کے دن تک بھلائی رکھی ہے گھوڑے پر خرچ کرنے والا اس کی طرح ہے جس کا ہاتھ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بند ہوتا ہی نہیں ہے۔

میرحدیث زہری سے صرف معمر ہی روایت کرتے بین اس کوروایت کرنے میں عبدالرزاق اکیلے ہیں۔

3087- أخرجه الطبراني في الكبير جلد18صفحه281 رقم الحديث:719 .

3088- أخرجه أبو يعلى جلد10صفحه 408 بـ . وقال الحافظ الهيشمي في المجمع جلد5صفحه 262: ورجاله رجال

الصحيح ـ

مُسْلَيْسَمَانَ بُنِ يُوسُفَ الْعَبْدِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعْدٍ، مُسْلَيْسَمَانَ بُنِ يُوسُفَ الْعَبْدِيُّ قَالَ: نا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ، عَنُ اَبِي الْخَيْرِ، عَنُ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ اللّهُ نيا دَخَلْتُ جَنَّةَ عَدُنٍ، فَوقَعَتْ فِي يَدِي تِفَاحَةٌ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا جَنَّةَ عَدُنٍ، فَوقَعَتْ فِي يَدِي تِفَاحَةٌ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا فِي يَدِي تِفَاحَةٍ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا عَيْنَاءَ مُرُضِيةٍ، اَشْفَارُ فِي يَدِي النَّسُورِ، قُلْتُ لَهَا: مَنْ انْتِ؟ عَيْنِهَا كَمَقَادِيمِ الْجَنِحَةِ النَّسُورِ، قُلْتُ لَهَا: مَنْ انْتِ؟ قَالَتُ: انَا لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِكَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ اللَّيْثِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ

3090 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا مَهْدِيُّ بُنُ الْجَرَّاحِ، عَنُ آبِي جَعْفَرَ الرَّمْلِيُّ قَالَ: نا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنُ آبِي الْحَسَنِ الْحَنُظِلِيِّ، عَنُ بُكْيُرِ بْنِ شِهَابِ الدَّامِعَانِيِّ، عَنُ مُكِيرٍ بْنِ شِهَابِ الدَّامِعَانِيِّ، عَنُ مَنَ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ: عَنُ مُسحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنُ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ: عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ . قَالُوا: يَا رَسُولَ لَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ جُبِّ الْحَزَنِ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ جُبَّ فِي وَادٍ فِي قَعْرِ اللَّهِ مَنَّ مَنَ جُهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ ، اَعَدَّهُ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَارِءً مَنَهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ ، اَعَدَّهُ لِللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَارِءٌ يَزُورُ الْعُمَّالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَارِءٌ يَزُورُ الْعُمَّالَ

كَمْ يَرُو بُكَيْرُ بُنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ الَّا هَذَا الْحَدِيثَ هَذَا الْحَدِيثَ

حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ فرمایے جب مجھے آسان و نیا کی طرف سیر کروائی گئی تو میں جنت عدن میں داخل ہوا میرے ہاتھ پرسیب گرا جب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو وہ پھٹ گیا اور اس سے حوراء نکلی اس کی آ کھ خوش کرنے والی تھی اس کی آ نکھول کے ابرو جیکتے تھے میں نے کہا: تُو میں کے لیے ہے؟ اس نے عرض کی: آپ کے بعد ہون۔ ہونے والے فلیفہ کے لیے ہوں۔

بیصدیث لیث سے صرف عبداللہ ہی روایت کرتے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیا ہم پر نکائی آپ فرما رہے تھے: اللہ عزوجل کی جُب حزن سے پناہ مانگو! میں نے عرض کی جب حزن کی جُب حزن سے بناہ مانگو! میں نے عرض کی جب حزن کیا ہے؟ فرمایا بجب جہنم اس سے روزانہ چارسومر تبہ پناہ مانگتی ہے بیدوادی ان قاریوں کے لیے تیار کی گئی ہے جواعمال دکھاوے کے لیے کرتے ہیں' اللہ عزوجل کے ہاں برترین مخلوق وہ قاری ہے جو عمرانوں سے خصوصی ملاقات کوجاتا ہے۔

بگیر بن شہاب ابن سیرین سے صرف بیر عدیث ہی روایت کرتے ہیں۔

3089- أخرجه أيضًا الكبير جلد 17صفحه 285 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 9صفحه 49: شيخه بكر بن سهل ، قال الذهبي: مقارب الحديث عن عبد الله بن سليمان العبدي وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح

3091 - حَدَّثَنَا بَكُرْ قَالَ: نا عَمُرُو بَنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: نا عَبُدَةُ بَنُ شُلَيْمَانَ الْكِكَلابِيُّ، هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: نا عَبْدَةُ بَنُ شُلَيْمَانَ الْكِكَلابِيُّ، عَنُ عَامِرِ بَنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْاحْولِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَيْرِيدٍ، الْاحْولِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَيْرِيدٍ، عَنْ اَبِي مَحْدُورَةً قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشُرَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشُرَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشُرَةً كَلَمَةً

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ اِلَّا عَبْدَةُ، تَفَرَّدَ يِهِ عَمْرٌو

3092 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا مَهُدِى بُنُ جَعْفَ إِلَى السَّهِ بُنُ يَزِيدَ جَعْفَ إِلَى السَّمْلِي قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْإِسْكُنُدَرَانِيٌّ، عَنْ حَيْوَةَ بُنِ شُريُحٍ، عَنْ آبِي صَخْوِ، عَنْ آبِي صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قُسَيْطٍ، عَنْ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا مِنْ آحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا مِنْ آحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَى إلَّا رَدَّ اللهُ إلَى رُوحِي حَتَّى آرُدٌ عَلَيْهِ

كُمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ إِلَّا اَبُو صَخْرٍ، وَكَا، عَنْ اَبِى صَخْرٍ إِلَّا حَيْوَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ

حضرت ابوی فرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ملتی آیا ہم نے اور کا ان کے انہیں کلمات سکھائے۔ اور اقامت کے ستر وکلمات سکھائے۔

بیر حدیث معید سے صرف عبدہ ہی روایت کرتے بین اس کوروایت کرنے میں عمروا کیلے بیں۔

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ ایکٹی نے فرمایا: جو کوئی مجھ پرسلام بھیجنا ہے اللہ عزوجل میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔

یہ حدیث بزید سے صرف ابوسخرہ اور ابوسخرہ سے صرف حیوۃ ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں عبداللہ بن بزیدا کیلے ہیں۔

3091- أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1 صفحه 287 والترمذي في الصلاة جلد 1 صفحه 367 رقم الحديث: 192 قال أبو عيسلى: هذا حديث حسن صحيح والنسائي في الأذان جلد 2 صفحه 5 باب كم الأذان من كلمة وابن ماجة في الأذان جلد 1 صفحه 291 رقم الحديث: 709 والدارمي في الأذان جلد 1 صفحه 291 رقم الحديث: 709 والدارمي في الأذان جلد 1 صفحه 291 رقم الحديث: 15385 وأحمد في المسند جلد 3 صفحه 500 رقم الحديث: 15385 .

3092- أخرجه أبو داؤد في سننه كتاب الحج رقم الحديث: 2041 .

السَّرِيّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي السَّرِيّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نا رِشُدِينُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ عُسَمَرَ، مَوْلَى عُفُرَةَ، عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَنَ عَمْرٍ و قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَنَ اللهِ مُنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَنَ اللهِ مُؤَدِّنِي نَ يَفْضُلُوا تَعْطُوا اللهِ الْعُطُوا اللهِ الْمُؤَدِّنِي فَاذَا فَرَغُتُمْ فَسَلُوا تُعْطُوا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى عُفُرَةَ اللهَ الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى عُفُرةَ اللهَ

مَلُومُ وَبَنُ عَنِ الْاُوزَاعِيّ قَالَ: نا عَمُرُو بَنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيُّ، عَنِ الْاُوزَاعِيّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَيْسَمَانُ بَنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنُ اَبِي اُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْبَاهِلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ كَانَ فِي وَاحِدِةٍ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، كَانَ ضَامِنًا عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ ، كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ إِنْ تَوَقَّاهُ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ رَدَّهُ إِلَى اَهْلِهِ فَبِمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُحْلِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلا اللهُ المُلا اللهِ المَا اللهُ المُلا اللهُ المُلا اللهُ ال

لَـمْ يَـرْوِ هَــذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ إِلَّا الْآوْزَاعِيُّ

مَّوَّوَ وَ وَ الْمَثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا عَمُرُو بُنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِیُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها فرماتے ہیں که صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول الله! مؤذن ہم سے فضیلت لے گئے؟ آپ مل میں الله الله عن مایا: تم بھی وہی کمات کہو جومؤذن کہتا ہے جب اذاب س کر فارغ ہو جاو تو الله عز وجل سے مائلوتم کوعطا کیا جائے گا۔

یہ حدیث عمر سے اُن کے غلام غفرہ سے صرف رشدین ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامه البابلی رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملی الله نے فرمایا: تین چیزیں جس میں ہوں الله اس کا ضامن ہے جو الله کی راہ میں نکلے تو الله اُس کا ضامن ہے جو الله کی راہ میں نکلے تو الله اُس کا ضامن ہے اگر وہ مرجائے الله عز وجل اس کو جنت میں داخل کرے گا اگر چہ اسے گھر والوں کی طرف لوٹا دیا جائے بد لے اس کے جواجر اورغنیمت اس کو ملی تھی ۔ ایک وہ آ دی جو مجد میں ہو وہ اس کی ضانت میں ہے اگر مرگیا تو الله عز وجل اس کو جنت میں داخل کرے گا جو اجروثواب ملا ہے اس کے اہل خانہ کی طرف لوٹا دیا جاتا اجروثواب ملا ہے اس کے اہل خانہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہو تو وہ الله کی ضانت میں ہے۔ موتو وہ الله کی ضانت میں ہے۔

بیرحدیث سلیمان بن حبیب سے صرف اوزاعی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے اکترائے فرمایا جس نے نماز وقت پر پڑھی اور

3093- أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1صفحه 142 رقم الحديث: 524 وأحمد في المسند جلد 2صفحه 232 رقم الحديث: 6609 .

آبِى الْبَحُونِ الْعَنْسِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بَنِ كَثِيرِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ اَنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ اَنِي عُبَيْدَةً، عَنْ اَنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الصَّلاة للَّهِ مَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الصَّلاة لِهَا وُضُونَهَا، وَاتَمَّ لَهَا قِيَامَهَا لِوَقْتِهَا، وَاتَمَّ لَهَا قِيَامَهَا وَحُشُوعَها وَسُجُودَهَا خَرَجَتْ وَهِى وَخُشُوعَها وَسُجُودَها خَرَجَتْ وَهِى بَيْضَاءُ مُسُفِرةٌ، تَقُولُ: حَفِظَكَ الله كَمَا حَفِظُتنى، وَضَي صَلَّى الطَّكرة، تَقُولُ: وَفُتِها فَلَمْ يُسْبِغُ لَهَا وُصُونَها وَلا رُكُوعَها وَلا رُكُوعَها وَلا وُصُونَها، وَلَهُ مُشَاءَ الله مُسُبِغُ لَهَا وُصُونَها، وَلَهُ مُشَاءَ الله مُسُجُودَها حَرَجَتْ وَهِى سَوْدَاءُ مُظُلِمَةٌ، تَقُولُ: صَلَّى الله مُسَجُودَها حَرَجَتْ وَهِى سَوْدَاءُ مُظُلِمَةٌ، تَقُولُ: ضَي سَوْدَاءُ مُظُلِمَةٌ، تَقُولُ: ضَي سَوْدَاءُ مُظُلِمَةٌ، تَقُولُ: ضَي الله وَلَهُ الله وَسُعَا الله مُنْ الله وَالله مُنْ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَه مُنْ الله وَلَه الله وَحُه الله وَحُه الله وَحُه الله وَالله الله وَهُهُ الله وَحُه الله وَحُه الله وَحُه الله وَالْمَالِكُ الله وَالله الله وَحُه الله وَحَلَى الله وَحُه الله وَحُه الله وَحُه الله وَالْمَالِهُ الله وَحُه الله وَحُه الله وَحُه الله وَحُه الله وَالْمَالِهُ الله وَالْمُهُ الله وَالْمَالِهُ الله وَالْمَالِهُ الله وَالْمَالِهُ الله وَالْمَالِهُ الله وَالْمُهُ الله وَالْمَالِي الْمُؤْلِدُ الله وَالْمَالِي الله وَالْمَالِي الله وَالْمَالِي الله وَالْمُولُ الله وَالْمُهُ الله وَالْمُعُولُ الله وَالْمُهُ الله وَالْمُولُ الله وَالْمُلْكُولُ الله وَالْمَالِي الله وَالْمُولِ الله وَالْمُولِ الله وَالْمُولُ الله وَالْمُهُ الله والمُعَلَّى الله والمُعْلَى الله والمُعْلَى الله والمُعْلَى الله والمُعَلِي الله والمُعَلَى الله والمُولِ الله والمُعْلَى الله والمُعَلَّى الله والمُعَلَّى الله والمُعَلَّى الله والمُعَلَّى الله والمُعْلَقُولُ الله والمُعْلَى الله والمُعْلَقُولُ الله والمُعْلَى الله والمُعْلَى الله والمُعْلَقُ الله والمُعْلَى الله والمُعْلَى الله والمُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الل

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ الْسَلَوِيلِ، عَنْ الْسَلِيلِ السَّوِيلِ، عَنْ الْسَلِيلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ سُلَيْمَانَ، واَبُو عُبَيْدَةَ هُوَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ

3096 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ هَاشِمٍ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ هَاشِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ شَابُورَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَوْرِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ آبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصُسِحُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصُسِحُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصُسِحُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا

مکمل وضوکیا نماز کے لیے قیام اورخشوع اور رکوع و جود

مکمل کیا' اس سے ایک سفیدی نگلی ہے' وہ کہتی ہے: اللہ
عزوجل تیری حفاظت کرے جس طرح ٹو نے میری
حفاظت کی ہے' جس نے وقت کے علاوہ نما زیڑھی اور
وضوجھی مکمل نہیں کیا اورخشوع اور رکوع بھی مکمل نہیں کیا
اور سجدہ بھی مکمل نہ کیا تو اس سے ایک کالا دانہ نکاتا ہے' وہ
کہتا ہے: اللہ عزوجل تجھے ضائع کرے جس طرح ٹو نے
مجھے ضائع کیا' یہاں تک کہ اگر اللہ چاہ تو اس کو آیک
کیڑے میں لیپنے کراس کے چہرے پر ماردے۔

میر حدیث حمید الطّویل ٔ حفرت انس سے اور حمید الطّویل سے عباد بن کثیر روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں عبد الرحمٰن بن سلیمان اور ابوعبیدہ الیّلے روایت کرنے والے ہیں ابوعبیدہ سے مراد حمید الطّویل ہیں۔

حضرت ابوامامه البابلى رضى الله عنه فرمات بي كه حضور مل في الله عنه فرمايا: جس في حك وقت تين مرتبه "المله هم لك المحمد اللي آحوه" براهي الرااس دن وه مركيا تو الله عز وجل اس كوجنت مين واخل كرے كا اگر اس في مام كي قات تين مرتبه "الملهم لك المحمد كه الكر في المنت من مرتبه" الملهم لك المحمد كه المنت من من وافا عبدك المحمد كه المنت وتبى، وافا عبدك المنت بك

<sup>3096-</sup> أخرجه أيضًا الكبير جلد 8صفحه 231 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه 117: وفيه على بن

اَنْتَ، اَنْتَ رَبِّى، وَاَنَا حَبُدُكَ، آمَنُتُ بِكَ مُخُلِصًا لَكَ وَيِنِى، اَصُبَحُتُ عَلَى عَهُدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَتُوبُ النَّكَ مِنْ شَرِّ عَمَلِى، وَاسْتَغُفِرُكَ لِلْانُوبِى الَّتِى الْمَعْفِرُكَ لِلْاَنْ مِلْ النِّي النِّي النَّي النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا السَّطَعْتُ، اَتُوبُ النَّهُ مَلُكَ اللَّهُ عَلَي عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا السَّطَعْتُ، اَتُوبُ النَّهُ عَلَي عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا السَّطَعْتُ، اَتُوبُ اللَّهُ عَلَي عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا السَّطَعْتُ، اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عِبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عِبْدُ وَيَعْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

لَمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَادِثِ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بُنُ هَاشِمٍ

3097 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ ، يُوسُفَ قَالَ: نا هَلالُ بُنُ عَامِرٍ ، يُوسُفَ قَالَ: نا هَلالُ بُنُ عَامِرٍ ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: نا هَلالُ بُنُ عَامِرٍ ، وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ بُرُدٌ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ بِمِنَى عَلَى بَغُلَةٍ ، عَلَيْهِ بُرُدٌ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ بِمِنَى عَلَى بَغُلَةٍ ، عَلَيْهِ بُرُدٌ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ بِمِنَى عَلَى بَغُلَةٍ ، عَلَيْهِ بُرُدٌ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ يُعَبِّرُ عَنْهُ ، وَخِدُتُ يَدَيْهِ وَشِرَاكِهِ ، فَحِدُتُ عَدَّمَ يُونَ قَدَمَيْهِ وَشِرَاكِهِ ، فَحِدُتُ يَدَى بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَشِرَاكِهِ ،

مُخُلِطًا لَكَ دِينِي، اَصْبَحْتُ عَلَى عَهُدِكَ وَوَعْدِكَ مَسا اسْتَطَعْبَثُ، ٱتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ شَرِّ عَـمَـلِـي، وَاَسْتَغُفِرُكَ لِذُنُوبِي الَّتِي لَا يَغْفِرُهَا إِلَّا أنْتَ، فَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَالَ حِينَ يُمُسِى ثَلاثَ مَرَّاتٍ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبُدُكَ، أَمْسَيْتُ عَـلَى عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، ٱتُوبُ اِلَيْكَ مِنْ شَرِّ عَمَلِي، وَٱسْتَغُفِرُكَ لِذُنُوبِي الَّتِي لَا يَغُفِ رُهَا إِلَّا أَنْتَ "برُها الرَّاس رات وهمر كيا توالله عزوجل اس كو جنت مين داخل كرے گا، پھر حضور طاقي الم قتم اُٹھاتے تھے حالانکہ آپ اس کے علاوہ پر قتم نہیں أراثات تھے۔فرماتے: الله کی قتم! جو بندہ صبح کے وقت بیہ كهدلے اور اس دن مرجائے تو اللہ عز وجل اس كو جنت میں داخل کرے گا اور اگر شام کے وقت پڑھے اور اس رات مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

بی حدیث کی بن حارث سے صرف محمد بن شعیب ہی روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں عمرو بن باشم اکیلے ہیں۔

حضرت ہلال بن عامر کے والدمحتر م فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ملٹھ اِلَیْم کو اپنی سواری پر سوار منی کے مقام پرلوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے سااس حالت میں کہ آپ پر سبز چا در تھی بدری صحابہ میں سے ایک آ دمی آپ کے سامنے ترجمانی کررہا تھا۔ سومیں آپایہاں تک کہانے ہاتھوں کوآپ کے قدموں اور تسموں میں واخل کر

فَجَعَلْتُ اعْجَبُ مِنْ بَرُدِهَا

كَمْ يَـرُوِ عَـامِرٌ آبُو هِلَالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا

2098 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بُنَ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بُنَ يُوسُفَ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بُنِ اَرُطَاةَ، عَنِ الْحَكِمِ بُنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَنِ الْحَكِمِ بُنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبْسَاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَضَاءٍ، لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيث، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّادِ إِلَّا الْحَجَّاجُ وَرَوَاهُ هُرَيْرُ بُنُ سُفْيَانَ، عَنِ الْجَزَّادِ إِلَّا الْحَجَّاجُ وَرَوَاهُ هُرَيْرُ بُنُ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ السَمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ

2099 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا اَبُو بَحْرِيَّةَ، عَنْ اَبِى بَكْرٍ الْهُذَلِيّ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ تَمِيمِ الدَّادِيِّ قَالَ: قَالُوا: يَسَا رَسُولَ اللهِ مَا أَنَاسًا يُحِبُّونَ اَسْنِمَةَ الْإبلِ يَسَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى وَاذْنَابَ الْغَنَمِ وَهِى آخْيَاءٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِى حَيَّةٌ فَهِى

لَا يُسرُوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ تَمِيمٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ اَبُو بَكْرِ

دیا' سومیں ان کی ٹھنڈک سے خوش ہوا تھا۔

اس حدیث کےعلاوہ حضرت ہامرابو ہلال 'بی کریم منٹی آئیم سے کوئی حدیث روایت نہیں کرتے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ۔ حضور طنی آرکی نے کھلے میدان میں نماز پڑھی اور آپ کے آگے کوئی شی نہیں تھی۔

سی صدیت تھم کی بن جزار سے اور تھم سے صرف حجاج ہی روایت کرتے ہیں اور ہریم بن سفیان عم سے وہ مقسم سے وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ اساعیل بن مسلم علم سے وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں۔ اساعیل بن مسلم علم سے وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں۔ اساعیل بن مسلم علم سے وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں۔

سی حدیث تمیم سے ای سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابو بکرا کیلے میں۔

3098- أخرجه أحمد في المسند جلد1صفحه 294 رقم الحديث: 1970.

3099- أخرجه ابن ماجة في الصيد جلد 2صفحه 1073 رقم الحديث: 3217 وقال ابن ماجة في الزوائد: في اسناده عبد الرحمٰن بن زيد أسلم وهو ضعيف .

3100 - حَدَّثَنَا بَكُرْ قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يَسِحْيَى قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يَسِحْيَى قَالَ: نا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هُرُمُزَ، عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَالَهُ جَارُهُ أَنْ يَغُوزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلا يَمُنَعُهُ

لَـمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ الَّا اللَّيْثُ، وَلَا عَنِ اللَّيْثِ اِلَّا شُعَيْبٌ

مُلكَ مَانَ الْمِصْرِى قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بَنُ زِيَادٍ السَّهِ مَنُ الْمِصْرِى قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بَنُ زِيَادٍ السَّمَانَ الْمِصْرِى قَالَ: نا شُعْبَهُ، عَنُ يَزِيدَ بَنِ خُمَيْرٍ، عَنُ السَّمَاصِيُّ قَالَ: نا شُعْبَهُ، عَنُ يَزِيدَ بَنِ خُمَيْرٍ، عَنُ السَّمَانِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُلِدَتِ الْجَارِيَةُ بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُلِدَتِ الْجَارِيةُ بَعَثَ الله عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ مَلكَما يَزُفُ الْبَرَكَةَ زَقًا يَقُولُ: ضَعِيفَةٌ خَرَجَتُ مِنُ صَعِيفٍ، الْقَيَّمُ عَلَيْهَا مُعَانٌ الله يَعُومُ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا وَلِلدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمَاءِ، فَقَبَلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: اللهُ يُقُرِئُكَ السَّلامَ

لَمْ يَسرُو هَـذَا الْـحَـدِيـتَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَبُدُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ

3102 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْبَرَاهِيمُ بُنُ الْبَرَاءِ بُنِ النَّصُوِ بُنِ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: نا شُعْبَةُ بُنُ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی کی آلم نے فرمایا: جواپنے پڑوی سے اس کی دیوار پر گاڈر رکھنے کی اجازت مائے 'اس کو رکھنے سے منع نہ کرے۔

یہ حدیث زہری سے لیٹ اور لیث سے صرف شعیب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عند فرماتے ہیں که حضور ملتے الله غیر الله عند فرمایا: جب بی پیدا ہوتی ہے تو الله عزوجل ایک فرشتہ بھیجتا ہے اس کی مدد کے لیے قیامت ہے کمزور کمزور کمزور سے نکلی ہے اس کی مدد کے لیے قیامت کے دن کھڑ ہے رہتے ہیں جب بچہ بیدا ہوتا ہے تو الله عزوجل آسان سے فرشتہ بھیجتا ہے وہ اس کی دونوں آ کھوں کے درمیان بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے: الله آپ کو سلام کہدر ہاتھا۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف عبدالرحمٰن ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں عبداللہ اکیلے ہیں۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں حضور ملے ایک ہے آگے بیضا ہوا تھا' آپ عافیت کا ذکر کر

<sup>3100-</sup> تقدم تخقيقه برقم 3080 .

<sup>- 3101-</sup> وقال الحافظ الهيثمي جلد 8صفحه 159: رواه الأوسط في شيخه لكن لم ينسبه عن عبد الله بن سليمان المصرى ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات .

<sup>3102-</sup> أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحه 110 وعزاه الحافظ الهيشمي في المجمع جلد 2 صفحه 293 أيضًا للكبير٬ وقال: وفيه ابراهيم بن البراء بن النضر وهو ضعيف .

الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بَنِ آبِى لَيْلَكِى، عَنْ آبِى اللَّرُ دَاءِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ يَدَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَذُكُرُ بَيْنَ يَدَى النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَذُكُرُ الْعَافِيةَ، وَمَا آعَدَّ اللَّهُ لِصَاحِبِهَا مِنْ عَظِيمِ النَّوَابِ إِذَا هُو صَبَرَ . فَقُلُتُ: بِآبِى وَأُمِّى يَا عَظِيمِ النَّوَابِ إِذَا هُوَ صَبَرَ . فَقُلُتُ: بِآبِى وَأُمِّى يَا عَظِيمِ النَّوَابِ إِذَا هُوَ صَبَرَ . فَقُلُتُ: بِآبِى وَأُمِّى يَا عَظِيمِ النَّوَابِ إِذَا هُوَ صَبَرَ . فَقُلُتُ: بِآبِى وَأُمِّى يَا عَظِيمِ النَّوَابِ إِذَا هُوَ صَبَرَ . فَقُلُتُ: بِآبِى وَأُمِّى يَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَاصَبِرَ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَسُولُ اللَّهِ يُعِبُ مَعَكَ الْعَافِيَة

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ، تَفَرَّدَ بِهِ بَكُرٌ

3103 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْبَرَاءِ بُنِ النَّصُو بُنِ اَنَسٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، الْبَرَاءِ بُنِ النَّصُو بُنِ اَنَسٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْاَعُ مَسْعُو فِي عَنِ الْاَعُ مَسْعُو فِي الْاَهُ عَلَيْهِ الْلَاهُ عَلَيْهِ الْلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا يُحْيِيهِمُ فِي عَافِيَةٍ، وَسَلَّمَ: إِنَّ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا يُحْيِيهِمُ فِي عَافِيَةٍ، وَيُدْخِلُهُمُ وَي عَافِيَةٍ، ويُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةُ فِي عَافِيَةٍ،

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاعْمَشِ إِلَّا حَمَّادٌ، وَلَا يُرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاعْمَشِ إِلَّا حَمَّادٌ وَلَا يُرُوى، عَنُ آبِى مَسْعُودٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا يُحْفَظُ لِحَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ إِلَّا هَذَا الْحَجَدِيثُ وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْحَجَدِيثُ وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْحَجَدِيثُ وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بَنِ الْاَعْمَشِ، وَلَا يُنْكِرُ اَنْ يَكُونَ قَدْ بَنِ الْاعْمَشِ، لِلاَنَّهُ قَدْ رَوْى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْاعْمَشِ، لِلاَنَّهُ قَدْ رَوْى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ

رہے تھ اور جواللہ نے عافیت کہنے والے کے تواب کو تیار کر کے رکھا ہے اس کا ذکر کر رہے تھے جب وہ شکر اوا کرتا ہے اور آ زمائش کا ذکر کر رہے تھے اور اس کا جواللہ عزوجل نے آ زمائش والے کے لیے تیار کر کے رکھا ہے بشرطیکہ وہ صبر کرتا ہے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! بشرطیکہ وہ صبر کرتا ہے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں! مجھے عافیت اور شکو زیادہ پند ہے کہ میں آ زمایا جاؤں اور صبر کروں۔ مجھے حضور مُلِی اللہ کا رسول آپ کے ساتھ عافیت کو پیند کرتا ہے۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف ابراہیم روایت کرتے بیں اس کوروایت کرنے میں بکرا کیلے ہیں۔

حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتّ اللّهِ عندے کہ حضور ملتّ اللّه عندے کہ حضور ملتّ اللّه عندے ہیں وہ عافیت میں زندہ رہتے ہیں اور عافیت میں مرتے ہیں اور عافیت میں عافیت ہیں اور عافیت پراُٹھائے جا کیں گے اور جنت میں عافیت کے ساتھ داخل ہوں گے۔

یہ حدیث اعمش سے حماد روایت کرتے ہیں اور ابومسعود سے بی حدیث ای سند سے روایت ہے۔ جماد بن سلمہ اعمش سے اس حدیث کو یا در کھتے ہیں۔ حماد بن سلمہ نے جاج بن ارطاق سے وہ اعمش سے کی نے بھی انکار نہیں کیا کہ جاج نے اعمش سے نہیں سنا ہے ۔ کوفہ کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے ان میں سے سلمہ بن کہیل ،

الْكُوفِيِّينَ، مِنْهُمُ: سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ، وَحَمَّادُ بُنُ اَبِي سُلَمَةُ بُنُ كَهَيْلٍ، وَحَمَّادُ بُنُ اَبِي سُلَمَةً بُنُ كَهَيْلٍ، وَحَمْزَةَ الْاَعُورُ سُلَيْهُ مَلَّةَ، وَاَبُو حَمْزَةَ الْاَعُورُ وَغَيْرُهُمُ

بُنُ عَـمْدٍو، عَنُ صَالِحِ بَنِ آبِى صَالِحٍ، عَنُ عُمَر بَنِ بَنُ عَـمْدٍو، عَنُ صَالِحِ بَنِ آبِى صَالِحٍ، عَنُ عُمَر بَنِ رَاشِدٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ حَرْمَلَةً، عَنْ سَعِيدِ بَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ بَنِ حَرْمَلَةً، عَنْ سَعِيدِ بَنِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةُ اَنُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةُ اَنْ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاكِبُ وَالْمَرْكُوبُ، وَالرَّاكِبَةُ وَالْمَرْكُوبُ، وَالرَّاكِبَةُ وَالْمَرْكُوبُ، وَالرَّاكِبَةُ وَالْمَرْكُوبُ، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ حَرُمَلَةَ إِلَّا عُمَرُ بَنُ رَاشِيدٍ، وَلَا عَنْ عُمَرَ إِلَّا صَالِحُ بْنُ آبِى صَالِحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَطَاءٍ

الله بن صالح قال: حَدَّثَنى اللَّيْ بُنُ سَهْلٍ قَالَ: نا عَبْدُ الله بُنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ: حَدَّثَنِى خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِى هِلَالٍ، عَنُ مُحَدَّمَدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: مُحَدَّمَدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: وَتَكَ ابُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِى أُمُّ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، وَابُو طَلْحَةَ رُابُّهُ، فَقَالَ: عِنْدِكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ شَىءٌ؟ فَإِنِّى مَرَرُثُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَرَرُثُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْرَبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْرَبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْرَبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْرَبُ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْرَبُ عَلَى وَسُلِم الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

حماد بن الى سليمان اور عاصم بن بهدله ابوحزه الاعور ان كعلاوه بير-

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ جاتی جاتی جاتے اور سوار ہورت اور وہ مؤنث جس پر سوار ہوا جائے ظالم بادشاہ کی۔

بی حدیث ابن حرملہ سے صرف عمر بن راشد اور عمر سے صرف صالح بن الی صالح ہی روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں ابوعطاء اکیلے ہیں۔

یاں اید هن لایا انہوں نے اس سے نکیاں بنائیں۔ پھر كها: كيا تيرے ياس سالن ہے؟ انہوں نے جواب ديا: میرے پاس ایک مشک ہے جس میں گھی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہاس میں کوئی شی باقی تھی یانہیں میں اسے لایا تو میں نے اسے نچوڑا۔ کہا: دو کا نچوڑ نا ایک کے نچوڑنے سے بہتر ہے۔ پس ہم دونوں نے اکٹھے نچوڑا' بس اس ہے کھجور کے برابر کچھ لکا۔انہوں نے نکیوں کو کھی لگایا' پھر حضرت ابوطلح نے مجھے بلا کر فرمایا: اے انس! صرف رسول کریم اللہ اللہ کا کو کھلانے کی کوشش کرنا۔ میں نے عرض كى جى بال! انہول نے فر مايا: ميں جب حضور مائية يَرَيْم ك یاس سے آیا تو آپ اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھے پڑھا رہے تھے۔ بس صرف حضور ملی ایک بلا کر پیش کرنا' آپ کے علاوی کسی کوساتھ نہ بلانا 'خیال کرنا' مجھے رسول کریم ماللة الملم كالمامن رسوا ندكرنا مين رسول كريم طاقة لللم ك خدمت میں آیا 'پس جب آپ التا اللّٰہ نے مجھے دیکھا تو فرمایا: شاید تیرے باپ نے تجھے تماری طرف بھیجا ہے؟ میں نے عرض کی: ہاں! آپ نے سب گروہ کوفر مایا: چلو! ( کھانا آ گیا ہے) پس وہ اُٹھ کرچل دیئے جبکہ اس دن وہ اسی کے قریب تھے۔حضور ملٹی کیا ہے نے میرا ہاتھ پکڑلیا ' پس جب میں گھر کے قریب ہوا تو میں نے اپنا ہاتھ' آپ ك ماته سي تحييني ليا\_ پس حفرت ابوطلحدرضي الله عنه مجھے گھر میں تلاش کرنے لگے او رمیری طرف پھر چھینکتے موئ كهدر ب تق : أو في رسول كريم ملتي يتلم كسامن مجھے رسوا کر دیا ہے۔ پھر حضور ملتی ایکم کی بارگاہ میں آئے

فَجَعَلَتُ مِنْهُ قُرْصًا، ثُمَّ قَالَ: اَعِنْدَكِ اُدُمَّ؟ فَقَالَت: كَانَ عِنْدِى نِحْىٌ فِيهِ سَمْنٌ، فَكَلَا اَدُرِى اَبَقَى فِيهِ شَىْءٌ فَاتَيْتُهُ بِهِ، فَعَصَرْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ عَصْرَ اثْنَيْنِ اَبْلُغُ مِنُ عَصْرِ وَاحِدٍ، فَعَصَرَا جَمِيعًا، فَٱخُرَجَا مِنْهُ مِثْلَ التَّـمُسَرَةِ، فَكَهَنَتْ بِهِ الْقُرْصَ، ثُمَّ دَعَانِي، فَقَالَ: يَا أنَسُ، تَحَرَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلُتُ: نَعَمُ، فَقَالَ: إِنِّى قَدُ تَرَكُتُهُ مَعَ اَصْحَابِ الْصُّفَّةِ يُقُرِئُهُمُ، فَادْعُهُ وَلَا تَدْعُ مَعَهُ غَيْرَهُ، انْظُرُ اَنْ لَا تَـفُطَحَنِي فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: لَعَلَّ آبَاكَ آرُسَلَكَ إِلَيْنَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: انْطَلِقُوا ، فَانْطَلَقُوا يَوْمَئِذٍ وَهُمْ ثَمَانُونَ رَجُلًا، فَأَمُسَكَ بِيَدِى، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنَ الدَّارِ نَزَعْتُ يَدِى مِنْ يَدِهِ، فَجَعَلَ آبُو طَلْحَةَ يَطُلُبُنِي فِي اللَّارِ، وَيَرْمِينِي بِالْحِجَارَةِ، وَيَقُولُ: فَضَحْنِي عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ اِلْيَهِ، فَاخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: لَا يَضُرُّكُ، فَامَرَهُم، فَجَلَسُوا، ثُمَّ دَخَلَ فَأَتَيْنَاهُ بِالْقُرْصِ، فَقَالَ: هَلُ مِنْ أُدُمٍ؟ فَقَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ كَانَ عِنْدَنَا نِحْيٌ، وَقَدْ عَصَرْتُهُ أَنَّا وَٱبُو طَلُحَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُمُّوا، فَإِنَّ عَصْرَ الثَّلاثَةِ ٱبۡلَغُ مِنُ عَصۡرِ الاَثۡنَيۡنِ فَأَتِى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَصَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَعَهُمَا، فَٱخُرَجُوا مِنْهُ مِثْلَ التَّمْرَةِ، فَمَسَحُوا بِهَا الْقُرْصَ، فَمَسَحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: اذْعُوا لِى عَشَرَةً ، فَاكَلُوا حَتَّى تَجَشَّئُوا شِبَعًا، فَمَا زَالُوا يَدُخُلُونَ عَشَرَةً عَشَرَةً حَتَّى شَبِعُوا، شِبعًا، فَمَا زَالُوا يَدُخُلُونَ عَشَرَةً عَشَرَةً حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَاكَلُنا حَتَّى فَضَلَ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعَهُ، فَاكَلُنا حَتَّى فَصَلَ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ كَعُبِ إِلَّا سَعِيدٌ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ اللَّيْثُ

اورساری بات بتادی۔آپ نے فرمایا جمہیں کوئی نقصان نه ہوگا۔ پس آپ نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا' وہ بیٹھ گئے۔ پھر حضور مل المالية الشريف لائے تو ہم نے آپ كى خدمت ميں کلیاں پیش کیں تو آپ نے فرمایا: کیا سالن ہے؟ حفرت أم سليم رضى الله عنها نے عرض كى: جارے ياس مشک ہے میں نے اور ابوطلحہ نے اسے خوب نچوڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: تین کا نچوڑنا' دو کے نچوڑنے سے بہتر ہے۔ وہ حضور طرف اللہ کی خدمت میں پیش کی گئ پس ان دونوں کے ساتھ آپ مل ایک اس کو نجوڑا توسب نے مل کراس میں سے تھجور کے برابر کچھ نکالا۔ پس سب نے اینے ہاتھ نکیوں پر ملے اور رسول کریم ملتی آیا ہم نے بھی اییے مبارک ہاتھ ملے۔ پھراس میں برکت کی دعا کی' پھر فرمایا: میری طرف دس کو بلاؤ! پس میں نے دس کو بلایا۔ یں انہوں نے خوب سیر ہوکر کھایا' پس اسی طرح دس دس آ کر داخل ہوتے رہے اور کھاتے رہے یہاں تک کہ سارے سیر ہو گئے ' پھر رسول کر یم ملتی النے بیٹھ گئے' ہم بھی آپ کے ساتھ ل کر بیٹھ گئے ہم سب نے ل کرخوب سر موكر كهايا پر بھي نچ گيا۔ بيحديث محد بن كعب سے صرف سعید اورسعید سے صرف خالد ہی روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کوروایت کرنے میں لیث منفرد ہیں۔

حضرت عروہ بن مغیرہ بن شعبہ اپنے والد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے وہ حضور طلّی اللّٰہ سے روایت کرتے بیں کہ آپ طلّی اللّٰہ تضاء حاجت کے لیے نکلے آپ کے بیچے مغیرہ برتن لے کر نکلے اس میں پانی تھا' آپ نے 3106 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: نا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْانْصَادِيُّ، عَنْ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْدٍ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْلُمَ، آنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، وَتَبعَهُ الْمُغِيرَةُ بِالْإِدَاوَةِ وَفِيهَا مَاءٌ فَانْحُرَجَ يَدَيُهِ مِنْ تَحْتِ فَرُوَةٍ، فَتَوَضَّا، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ

> لَمْ يَرُوِ هَـٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى إِلَّا اللَّيْثُ، وَمُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ

3107 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم كَالَ: نا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَعِيدٍ التَّجِيبِيُّ، عَنْ اَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ مَاتَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ لَيْلَةَ الُجُمُعَةِ وُقِيَ فِتُنَةَ الْقَبْرِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا الْوَلِيدُ

3108 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُـوسُفَ قَـالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ قَالَ: نا ٱبُو اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِيٍ، عَن ِ الْبَسَرَاءِ بُسِ عَسَازِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَسَّانُ، إهْجُ الْمُشْرِكِينَ، وَجِبُرِيلُ مَعَكَ لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيـتُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ إِلَّا اَبُو

آ ستین سے ہاتھ نکالا اور وضو کیا اور دونوں موزوں پرمسح

میر حدیث کیل سے لیٹ اور کیلی سے صرف محمر بن اسحاق ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملٹائیلہ نے فرمایا: جو جمعہ کے دن یا جعد کی رات کومر گیاوہ عذاب کے فتنے سے بچالیا گیا۔

بیحدیث معاویہ سے صرف لیث ہی روایت کرتے

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ رُ ائی کرے جواب دو! کیونکہ ج<sub>بر</sub>یل تمہارے ساتھ ہیں۔

به حدیث شیبانی سے صرف ابومعاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔

<sup>3107-</sup> أخرجه أحمد في المسند جلد2صفحه 238 رقم الحديث: 6654.

<sup>3108-</sup> أخرجه السخارى في بدء الخلق جلد 6صفحه 351 رقم الحديث: 3213 ومسلم في فضائل الصحابة جلد 4 صفحه1933 .

بُنُ آبِى جَعُفَرِ اللِّمُيَاطِى قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بَنُ آبِى جَعُفَرِ اللِّمُيَاطِى قَالَ: نا عَبُدُ الْمَجِيدِ بُنُ عَبُدُ الْمَجِيدِ بُنُ عَبُدُ الْمَجِيدِ بُنُ عَبُدُ الْمَجِيدِ بُنُ عَبُدِ الْمَعَزِيزِ بُنِ آبِى رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ آبِى اللَّهُ النَّبُيرِ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آحَذَكُمْ لَنُ يَمُوتَ حَتَى يَسْتَوْفِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آحَذَكُمْ لَنُ يَمُوتَ حَتَى يَسْتَوْفِى رِزُقَهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَآجُمِلُوا رِزُقَهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَآجُمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ

لَـمُ يَـرُو هَــذَا الْـحَدِيثَ عَنُ آبِى الزُّبَيُرِ الَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَلَا يُرُوَى عَنُ جَابِرٍ الَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

السَّرِيّ الْعَسْقَلانِيُّ قَالَ: نا آدَمُ بُنُ آبِي اِيَاسٍ قَالَ: نا السَّرِيّ الْعَسْقَلانِيُّ قَالَ: نا آدَمُ بُنُ آبِي اِيَاسٍ قَالَ: نا السَّماعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ الشَّامِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدَ اللهِ مَلَى اللهُ عَنِ البُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَدَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاصِيَتَهُ، كَمَا يَسُدِلُ آهُلُ الْكِتَابِ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ الْكِتَابِ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ وَحْيٌ، وَاهْلُ الْكِتَابِ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ وَحْيٌ، عَمِلَ بِعَمْلِ آهُلِ الْكِتَابِ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ وَحْيٌ، عَمِلَ بِعَمْلِ آهُلِ الْكِتَابِ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ وَحْيٌ، عَمِلَ بِعَمْلِ آهُلِ الْكِتَابِ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ وَحْيٌ، عَمِلَ بِعَمْلِ آهُلِ الْكِتَابِ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ وَحْيٌ، عَمِلَ بِعَمْلِ آهُلِ الْكِتَابِ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ وَحْيٌ، عَمِلَ بِعَمْلِ آهُلِ الْكِتَابِ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ وَحْيٌ، عَمِلَ بِعَمْلِ آهُلِ الْكِتَابِ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ وَحْيٌ، عَمِلَ بِعَمْلِ آهُلِ الْكِتَابِ،

كَمْ يَرُوِ هَلَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ

حضرت جابر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملے اللہ اللہ عند فرمایا: تم میں ہرگز کوئی نہیں کہ جب تک اس کا رزق مل مل نہ ہو جائے رزق کے لیے پریشان نہ ہوا کرؤ اللہ سے ڈرواور طلب رزق کے لیے کوشش کرؤ جو حلال ہواس کو جھوڑ دو۔

بی حدیث ابوز بیر سے صرف ابن جریج اور جابر سے بیحدیث ای سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آئی ہے بیان کے بالوں کو چھوڑتے تھے جس طرح کہ اہل کتاب چھوڑتے تھے جس طرح کہ اہل کتاب نکا لتے تھے آپ ملٹی آئی آئی ہی ہوتا کسی کام کے متعلق کہ مشرک اس پڑمل کرتے ہیں یا اہل کتاب تو جب تک وجی نہ آتی تھی آپ اہل کتاب تو جب تک وجی نہ آتی تھی آپ اہل کتاب تو جب تک وجی نہ آتی تھی آپ اہل کتاب تو جب تک وجی نہ آتی تھی آپ اہل

به حدیث عبدالله بن دینار سے صرف اساعیل اور

3109- أخرجه ابن ماجة في التجارات جلد2صفحه 725 رقم الحديث: 2144: وقال ابن ماجة في الزواند: اسناده ضعيف لأن فيها الوليد بن مسلم وابن جريج . وكل منهما كان يدلس . وكذلك أبو الزبير ، وقد عنعنوه لكن لم ينفرد به المصنف من حديث أبي الزبير عن جابر . فقد رواه ابن حبان في صحيحه اسنادين عن جابر .

3110- اخرجه البخاري في اللباس جلد 10صفحه374 رقم الحديث: 5917 ومسلم في الفضائل جلد 4. مفحه 1817 ومسلم في الفضائل جلد 4. مفحه 1817 ومسلم في الفضائل المدينة .

الْبَهُ رَانِيِّ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ، وَلَا عَنْ اِسْمَاعِيلَ إِلَّا آدَمُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدٌ

2111 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نا ابْو الْاسُودِ، عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو اِذُنُهَا، وَإِنْ اَبَتْ فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا سَكَتَتْ فَهُو اِذُنُهَا، وَإِنْ اَبَتْ فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا

يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَةَ، عَنْ ابْنِ مَالِكِ، عَنْ عُبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلْيُهِ ابْنِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْبَرِى عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَمَا وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْبَرِى عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَمَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَبَيْنَ بَيْتِ عَائِشَةَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُ

3113 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ، وَشُعَيْبٌ، قَالَا: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُن بُنِ اَبِن اَبِي عَمَرَ، عَنِ اللهِ بُنِ اَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّهُ

اساعیل سے صرف آ دم ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد اکیلے ہیں۔

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیم نے فرمایا: ثیبہ سے نکاح کے وقت اجازت لی جائے گی'اگر خاموش رہے تو اس کی اجازت ہے'اگر اس کے انکار کیا تو اس کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملے آئیلہ نے فرمایا: میرا منبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری پر ہے میرے منبر سے لے کر حضرت عائشہ کے گھر تک جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ

یہ حدیث عبیداللہ بن عبداللہ سے صرف محد بن عبداللہ ہی روایت کرنے میں اس کوروایت کرنے میں ابن لہیدا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملی نے فرمایا: تم پر مسواک لازم ہے کیونکہ مسواک رب کی رضا اور منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے۔

<sup>3111-</sup> أخرجه البخاري في الحيل جلد12صفحه356 رقم الحديث:6970 ومسلم في النكاح جلد2صفحه 1036 .

<sup>3112-</sup> وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3صفحه 12 وقال: وهو حديث حسن ان شاء الله .

<sup>3113-</sup> أخرجه أيضًا أحمد جلد 2صفحه 108 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1صفحه 223: وفيه ابن لهيعة وهو

مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ، مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ

2114 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اَهْلَ الْقَدَرِ، الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِقَدَرٍ، وَسَلَّمَ: يُعَنَ اللهُ اَهْلَ الْقَدَرِ، الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِقَدَرٍ، وَيُصَدِّعُونَ بِقَدَرٍ، وَيُصَدِّعُونَ بِقَدَرٍ،

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ

2115 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: اَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نَا يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحَى فِى الْاُولَى سَبُعًا، وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا، قَبُلَ الْقِرَانَةِ

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا يُونُسُ، وَيَرْيِدُ مُنُ آبِى حَبِيبٍ، وَخَالِدُ مُنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِ عَةَ

عَدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نا الْحَارِثُ بُنُ يَزِيدَ يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نا الْحَارِثُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعَتُ ابَا الْوَرُدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: إنَّ تَشَهُّدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسُمِ اللهِ وَبِاللهِ حَيْرِ الْاَسْمَاءِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی قدریہ پر جو کچھ تقدیر کو جھٹلاتے ہیں اور تقدیر کی جھٹلاتے ہیں اور بھی تقدیر کی تصدیق تصدیق کرتے ہیں یا بھی تقدیر کی جھٹلاتے ہیں اور بھی تقدیر کی تصدیق کرتے ہیں۔

یہ حدیث مویٰ سے صرف این لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فڑماتی ہیں کہ حضور سلی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سلی اللہ عنہا عید الفطر اور عید الاضحالی کی پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں قرائت سے پہلے پانچ تکہیریں کہتے تھے۔

بیر حدیث زہری سے صرف یونس اور بزید بن ابی حبیب اور خالد بن بزید روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔

حفرت عبدالله بن زبيرض الله عنها فرمات بيل كه حفور الله التحيات يول پر صفت تصد "بسسم الله الله و مالله و مالله التكييات الله التكييات التصل الله و حدة كلا الله و حدة كلا الله و مالله و مالله و كله و

3115- اخرجه احمد في المسند جلد 2صفحه 474 رقم الحديث: 8700 والبيه قي في سننه جلد 3 صفحه 405 رقم الحديث: 6174 قال البن التركمان: مدار هذا الحديث على ابن لهيعة وقد ضعفه جماعة . وقال البيهقي في باب منع التطهير بالنبيذ . ضعيف الحديث لا يحتج به .

الطَّيِّبِاتُ الصَّلَوَاتُ، اَشْهَدُ اَنُ لَا اِللَهُ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، ارْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَاَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، السَّلامُ عَلَيْكَ آيَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَسَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَبَسَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، اللهِ الصَّالِحِينَ، اللهِ الصَّالِحِينَ، اللهُمَّ اغْفِرُ لِي وَاهُدِنِي. هَذَا فِي الرَّكُعَتينِ اللهِ الرَّكُعَتينِ اللهِ الرَّبَيْلِ اللهُمَّ اغْفِرُ لِي وَاهُدِنِي. هَذَا فِي الرَّكُعَتينِ اللهِ الرَّاكُعَتينِ الرَّابُينِ الرَّبُينِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْلِ النَّهِ الْمُ لِي الرَّبُينِ الرَّبُينِ الرَّالِهُ اللهِ الْمِلْ الرَّبُينِ الرَّالِهُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ الْمُلْكُولُ اللهُ المَدِينَ الرَّالَةُ اللهِ المَلْلُهُ اللهُ المَدِينَ الرَّالَةُ اللهِ المَدْنِينَ الرَّالَةُ اللهِ المَدْلِقِينَ الرَّالَةُ اللهُ المَدِينَ الرَّالَةُ اللهُ المَدِينَ الرَّالِهُ المَدِينَ الرَّالِهُ المُدِينَ الرَّالِي المَدَا الْمُدِينَ المَدِينَ المَدِينَ الرَّالِهُ اللهُ المَدِينَ الرَّالِهُ اللهُ اللهُ المَدْمَةُ اللهِ المَدَاءِ اللهُ المَدْلِينَ المَدْمَا الْمُدِينَةُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَدْلِينَ المَدْلِينَ اللهِ المَدْلِينَ المَدْلِينَ المَدْلِينَ المَدْلِينَ اللهُ المَدْلِينَ المَالِمُ المَدِينَ المَدْلِينَ المَدْلِينَ المُنْ المُدَاءِ الْمُدِينَ المِنْ المَدْلِينَ المَدْلِي اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ المُعَلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَا اللهُ الم

مُلْ عَبْدُ اللهِ بَنُ يَحْيَى، قَالَا: نا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُف، وَشُعَيْبُ بَنُ يَحْيَى، قَالَا: نا ابْنُ لَهِ عَةَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِ عَةَ قَالَ: نا يَزِيدُ بُنُ اَبِى حَبِيبٍ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامَ يَنِى لَحْيَانَ: لِيَخُرُجُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامَ يَنِى لَحْيَانَ: لِيَخُرُجُ مِنْ كُلِ النَّيْنِ مِنْكُمْ رَجُلٌ، وَلْيَخْلُفِ الْعَاذِى فِى اَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَلَهُ مِثْلُ نِصْفِ اَجُرِهِ

لَا يُـرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

عَلَمُ اللهِ بَنُ يَحْيَى قَالَا: نا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ، وَشُعَيْبُ بَنُ يَحْيَى قَالَا: نا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نا رَبَّانُ بَنُ فَائِدٍ، عَنْ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ زَبَّانُ بُنُ فَائِدٍ، عَنْ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ زَبِيعَةَ الْمَحَضُرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَةَ بْنَ قَيْصَرِ رَبِيعَةَ الْمَحَضُرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَةَ بْنَ قَيْصَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولًا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومًا الْبَيْعَاءَ وَجُهِ اللهِ اَبْعَدَهُ الله مِنْ يَقُمَا الْبَيْعَاءَ وَجُهِ اللهِ اَبْعَدَهُ الله مِنْ جَهَنَّمَ بُعْدَ غُرَابٍ طَارَ وَهُو فَرْخُ حَتَى مَاتَ هَرَمًا عَرَابُ طَارَ وَهُو فَرْخُ حَتَى مَاتَ هَرَمًا

اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَاَنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ لَا رَيْسَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَاَنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ لَا رَيْسَ فِيهَا، السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَسَرَ كَساتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَاهْدِنِي " بَهُل وو السَّلامُ مَن اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

بیر سے دوایت کرنے میں ابن لہیدا کیلے ہیں۔ ہے اس کوروایت کرنے میں ابن لہیدا کیلے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئی ہے دو حضور ملتے آئی ہے نہاں کے سال تم میں ہے دو آ دمیوں سے ایک آ دمیوں سے ایک آ دمی فکے گا'اگر کوئی غازی کے گھر میں اس کے اہل خانہ کے پاس رہے تو اس کا آ دھا ثواب جہاد کرنے والے کی طرح ہوگا۔

بیحدیث ابوسعید سے اسی سند سے روایت ہے'اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت سلامہ بن قیصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طرف آئی آئی کو فرماتے ہوئے سا کہ جوایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ عزوجل اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا ایک کوا جو بچین کی حالت میں اُڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلاَمَةَ بُنِ قَيْصَرٍ اللهِ بَهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

مُعَاذِ بُنِ آنَسٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِى اللهُ مُعَاذِ بُنِ آنَسٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: إِنَّ الصَّدَاعَ وَالْمَلِيلَةَ لَا يَزَالِانِ بِالْمُؤْمِنِ، يَقُولُ: إِنَّ الصَّدَاعَ وَالْمَلِيلَةَ لَا يَزَالِانِ بِالْمُؤْمِنِ، وَلَا يَلُولِهِ فَمَا يَدَعَانِهِ وَعَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِنْ الذُّنُوبِ مِنْ الذُّنُوبِ مِنْ الذُّنُوبِ مِنْ الذُّنُوبِ مِنْ الذَّنُوبِ مِنْ الذَّنُوبِ مِنْ الدَّرُولِ مِنْ حَرْدَلِ

لَا يُـرُوَى هَـذَا اللَّحَـدِيثُ عَنُ اَبِي الدَّرُدَاءِ الَّلَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

2120 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ: نا حَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ: نا خَالِدُ بَنُ يَزِيدَ بَنِ صُبَيْحٍ الْمُرِّيُّ قَالَ: نا يُونُسسُ بَنُ مَيْسَرَمةَ بَنِ حَلْبَسٍ، عَنُ أُمِّ الدَّرُدَاءِ، عَنُ اَبِي الدَّرُدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَغَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِن وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَغَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِن خَمْسٍ: مِن عَمَلِهِ، وَاجَلِهِ، وَرِزْقِهِ، وَاثَرَهِ، وَمَضْجَعِهِ

كَ يُرُوك عَنْ آبِى السَّرُدَاءِ الَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَوَّدَ بِهِ خَالِدِ

3121 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

یہ حدیث سلامہ بن قیصر سے اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعدا کیلے ہیں۔

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی آئیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ درداور بخار دونوں مؤمن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگر چہان کے گناہ محاف کر دیتے ہیں اگر چہان کے گناہ اُحد پہاڑکی مثل ہوں 'جب تندرست ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ رائی کے دانہ برابر بھی نہیں ہوتا ہے۔

یہ حدیث ابودرداء سے اس سند سے روایت ہے' اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعدا کیلے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه نبی کریم الله آلی آلیم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ہر بندے کے حوالے سے الله تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے وقت سے اس کی پیدائش کے وقت سے اس کی پانچ چیزیں لکھ دی ہیں: (۱) عمل (۲) عمر (۳) رق (۳) رق (۵) قبر۔

حفرت ابوالدرداء سے ای سند سے روایت ہے' حفرت خالداس کے ساتھ منفرد ہیں۔

حضرت عقبه بن غروان بن مازن بن صعصعه کے

3119- أخرجه أيضًا أحمد جلد 5صفحه 199

3120- أخرجه أيضًا أحمد جلد 5صفحه197 والبزار وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد7صفحه198 الى الكبير أيضًا وقال؛ أحد اسنادي أحمد رجاله ثقات .

3121- أحرجه أيضًا الكبير، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد7صفحه 285: رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل، عن عبد الله بن يوسف، وكلاهما قد وثق، وفيهما خلاف قلت: عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال الخليلي: ثقة متفق عليه، وقال الذهبي: الثقة شيخ البخاري، أساء ابن عدى بذكره في الكامل، وقال ابن حجر: ثقة متقن من أثبت

يُوسُفَ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بُنِ صُبَيْحٍ، عَنُ الْمُواهِيمَ بْنِ آبِي عَبْلَةَ، عَنُ عُتْبَةَ بْنِ غَزُوانَ، آخِي يَنِي اللهِ مَازِنِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَكَانَ مِنِ الصَّحَابَةِ، أَنَّ نَبِيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ وَرَائكُمْ آيَّامَ الصَّبْوِ، الشَّمَ عَلَيْهِ لَهُ كَاتُمِ الصَّبْو، السَّمَّ مَسِكُ فِيهِنَ يَوْمَئِذٍ بِمِثْلِ مَا آنْتُمْ عَلَيْهِ لَهُ كَاجُوِ السَّمَّ مَسِكُ فِيهِنَ يَوْمَئِذٍ بِمِثْلِ مَا آنْتُمْ عَلَيْهِ لَهُ كَاجُو السَّمْ مَسِينَ مِنْكُمْ ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، اَوَمِنْهُمْ ؟ قَالَ: لا، بَلُ مِنْكُمْ ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، اَوَمِنْهُمْ ؟ قَالَ: لا، بَلُ مِنْكُمْ ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، اَوَمِنْهُمْ ؟ قَالَ: لا، بَلُ مِنْكُمْ ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، اَوَمِنْهُمْ ؟ قَالَ: لا، بَلُ مِنْكُمْ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، اَوْ اَرْبَعًا

لَا يُسرُوَى هَـذَا الْحَـدِيـثُ عَنْ عُتُبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي عَبْلَةَ

3122 - وَبِهِ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ آبِي عَبُلَةً، اَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ سَالَ آبَا هُرَيْرَةَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِي الصَّلاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِي الصَّلاةِ عَلَيه وَسَلَّمَ شَيْئًا فِي الصَّلاةِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُمَّ أَنْتَ حَلَقْتَهُ، صَلَّى اللهُمَّ أَنْتَ حَلَقْتَهُ، وَانْتَ قَبَضْتَ رُوحَهُ، وَآنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهُ، وَآنُتَ قَبَضْتَ رُوحَهُ، وَآنُتَ قَبَصْتَ رُوحَهُ، وَآنُتَ قَبَصْتَ رُوحَهُ، وَآنُتَ قَبَصْتُ رُومَهُ لَهُ وَآرُحَمُهُ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ الله خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، وَعِرَاكُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ

بھائی ہیں میصابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتا لیہ آئے اللہ فرمایا: تمہارے پیچے صبر کرنے کے دن ہیں ان دنوں میں دین پر ثابت قدم رہنے والے کو تواب اتنا ملے گا جتنا تم میں آن کوئی پچاس آ دمی نیکی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے مرض کی: یارسول اللہ! کیا آپ ان میں شامل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! بلکہ تم میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا آپ ان میں سے ہوں گے؟ فرمایا: تم میں سے ہوں گے تین مرتبہ یا چار مرتبہ گے ورمایا۔

میر حدیث عتبہ سے ای سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے والے ابراہیم بن الی علیدا کیلے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن ابی علیہ فرماتے ہیں کہ مروان بن حکم نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بوچھا: کیا آپ نے رسول اللہ ملٹھ کی ہے ہوئے سے نماز جنازہ کے متعلق کوئی شی سی ہے؟ حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ملٹھ کی آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! تُو نے اس کو اسلام لانے کی نے اس کو پیداا کیا ہے تو نے اس کو اسلام لانے کی ہدایت دی ہے تو نے اس کی روح قبض کی ہے تو اس کم میری ہدایت دی ہے تو نے اس کی روح قبض کی ہے تو اس کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے آئے ہیں تو اس کو بحث دے بارگاہ میں شفاعت کے لیے آئے ہیں تو اس کو بخش دے اور اس پرحم فرما!

یہ حدیث ابراہیم سے صرف خالد بن یزید اور عراک بن خالد بن یزیدروایت کرتے ہیں۔

الناس في الموطأ وأما شيخ الطبراني ففيه كلام كما تقدم .

<sup>3122-</sup> أخرجه أحمد في المسند جلد2صفحه 603 رقم الحديث: 9926 بلفظ: التانيث

يَحْيَى، عَنْ نَافِعِ بُنِ يَزِيدَ،: اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ يَزِيدَ بَنِ شُورِيدَ بَنِ الْمُغِيرَةِ، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيةَ بُنُ يَزِيدَ بُنِ الْمُغِيرَةِ، بُنِ الْمُغِيرَةِ، بُنِ الْمُغِيرَةِ، بُنِ الْمُغِيرَةِ، بُنِ الْمُغِيرَةِ، بَنِ الْمُغِيرَةِ، بَنِ الْمُغِيرَةِ، بَنِ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ ابِي زَكِرِيّا، يُحَدِّثُ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمُطِ، اَنَّهُ رَاى سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ عَنْ شُرَابِطٌ بِسَاحِلِ حِمْصٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: مُرَابِطٌ بِسَاحِلِ حِمْصٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: مُرَابِطٌ بَسَاحِلِ حِمْصٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: مُرَابِطٌ بِسَاحِلِ حِمْصٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: مُرَابِطٌ مَلَى مُرَابِطٌ بِسَاحِلِ حِمْصٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: مُرَابِطٌ مَلَى مُرَابِطٌ مَلَى مَا مَلَى مُرَابِطًا جَرَى عَلَيْهِ اللهِ صَلَى مَرَابِطًا جَرَى عَلَيْهِ اللهِ مَلَى مَنَ الْفَتَّانِ، وَبُعِثَ كَصِيامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا جَرَى عَلَيْهِ اللهِ مَلَى مَوْمَلُ وَآمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ، وَبُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيدًا

لَمْ يَرُو هَ ذَا الْحَدِيتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي وَكَرِيّا اللهِ بُنِ آبِي وَكَرِيّا اللهِ اللهُ اللهِ ال

2124 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يُحْيِي قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يُحْيِي قَالَ: اَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ، عَنْ حَرْبِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي، عَنْ اَبِي مُنَافِيهِ بُنِ خُنَيْفٍ، وَاَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، وَاَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ السَّرِحْمَنِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، وَاَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ السَّرِحْمَنِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، وَاَبِي سَعِيدٍ الْخُدُدِي، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُدُدِي، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ طِيبًا،

حضرت شرحبیل بن سمط رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند کوجمص کے ساحل پر نگہبانی کرتے ہوئے دیکھا' آپ سے عرض کی گئی: یہ کیا ہے؟ فرمایا: نگہبانی کررہا ہوں' حضرت سلمان نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ملے آئی آئی کو فرماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کی نگہبانی کرنے والے کو ایک ماہ کے روز وں اور قیام کے برابر ثواب ملے گا'جواللہ کی راہ میں گلہبانی کرتے ہوئے مارا جائے اس کاعمل کی راہ میں گلہبانی کرتے ہوئے مارا جائے اس کاعمل جاری رہے گا اور فتوں سے امن میں رہے گا اور قیامت کے دن شہداء کے درجہ میں ہوگا۔

بیحدیث عبدالله بن الی ذکریا سے صرف عبدالله بن الولید اور ولید سے صرف عبدالله اور عبدالله سے صرف معاوید بن یزید روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں نافع بن یزید اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور طرف اللہ اللہ جب آ دمی جعہ کے دن عسل کرتا ہے اور خوشبولگا تا ہے اور خاموش رہتا ہے 'لغو بات نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ خطبہ مکمل ہوجائے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسر سے جمعہ تک اور تین دن اضافی طور پراس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

3123- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 6صفحه 267 رقم الحديث: 6179 وقال الحافظ الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 293 .

3124- أخرجه أبو داؤد في الطهارة جلد1صفحه 93 رقم الحديث: 343 (انفرد به أبو داؤد) .

وَٱنْصَتَ وَلَمْ يَلُغُ حَتَّى يَقُضِىَ الْإِمَامُ خُطُبَتَهُ، وَرَكَعَ شَيْئًا إِنْ بَدَا لَسهُ، كُفِّرَ عَنْهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمْعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاثَةِ آيَّام

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ، عَنْ حَرْبِ إِلَّا يَزِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

3125 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يَحُيَى قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُن عَبُدِ الِرَّحْسَمَنِ، عَنُ نَسافِع بُنِ كَيْسَانَ، اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ كَيْسَانَ، اَخْبَرَهُ آنَّهُ كَانَ يَتَّجِرُ بِالْخَمْرِ فِي زَمَان رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْبَلَ مِنَ الشَّامِ وَمَعَهُ خَمُرٌ فِي الزِّقَاقِ، يُرِيدُ التِّجَارَةَ، فَٱتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جِنْتُ بِشَوَابِ جَيِّدٍ، قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا قَدُ حُرِّمَتُ بَعْدَكَ قَالَ كَيْسَانُ: فَاَذُهَ بُ فَآبِيعُهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا قَدُ حُرِّمُتُ وَحُرِّمَ ثَمَنُهَا فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزِّقَاقِ، فَآخَذَ بِٱرْجُلِهَا ثُمَّ أهراقها جميعًا

لَا يُسرُوك هَــذَا الْحَدِيثُ عَنْ كَيْسَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

3126 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ

بہ حدیث حرب سے بزید ہی روایت کرتے ہیں، اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اسکیے ہیں۔

حضرت نافع بن کیسان رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ان کے والد کیسان نے بتایا کہ وہ رسول الله طبی آہم کے زمانہ میں تجارت کرتے تھے شام سے واپس آئے تو ان کے پاس منکے میں شراب تھی'اس کوفروخت کرنے کا ارادہ تھا وہ حضور ملتَّ اللَّهِ كم ياس آئے عرض كى: يارسول الله! میں عمدہ شراب لے کرآیا ہوں صورط الی آیام نے فرمایا: تیرے جانے کے بعد شرا ب حرام ہو گئ تھی مطرت كيسان نے عرض كى: يارسول الله! ميں جاؤں اور اس كو فروخت كردول؟ آپ نے فرمایا: شراب بھی حرام اس كى کمائی بھی حرام ہے۔ حضرت کیسان شراب کے مطلے کی طرف گئے' اس کو نیچے سے پکڑا اور ساری شراب کو بہا

کیان سے بیر حدیث ای سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اسکیے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرورضي الله عنه فرماتے ہیں کہ

3125- أخرجه أيضًا الكبير جلد وصفحه 95 رقم الحديث: 438 وأحمد جلد 4صفحه 335-336 . وقال الحافظ الهيشمي في المجمع جلد 4صفحه 91: وفيه نافع بن كيسان وهو مستور . قلت: وفيه أيضًا ابن لهيعة وهو مختلط فالحديث ضعيف الاسناد .

3126- أخرجه أيضًا أحمد جلد2صفحه220 وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد8صفحه25 الى الكبير وقال: وفيه

يَحْيَى قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِي مَعْنَ عَلِي الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِي مَعْنِ بَنِ مَا اللهِ بْنَ عَمْرٍ و عَلَى بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و يَعُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُدُرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ

صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عُبَدُ اللهِ بُنُ اَبِي عَفُومٍ، عَنْ اَبِي الْاَسُودِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ بَنِ عُرُوةَ، عَنْ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ السَّحَايَا: السَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَة اللهَا قَالَتُ فِي لُحُومِ الصَّحَايَا: كُنّا نُصْلِحُ مِنْهُ وَيَقْدَمُ بِهِ أُنَاسٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَا كُنُ لُومٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَطْعَمُوا مِنْهُ وَلَكِنْ اَرَادَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَطْعَمُوا مِنْهُ وَسَلَّمَ اَنْ يَطْعَمُوا مِنْهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى إِلَّا هِشَامٌ، وَلَا عَنْ هَضَامٍ وَلَا عَنْ اَبِى الْاَسُودِ إِلَّا عَنْ اَبِى الْاَسُودِ إِلَّا عُبْدُ اللَّهِ بُنُ اَبِى جَعْفَو، تَفَرَّدَ بِهِ اللَّيْثُ

3128 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ الْسَمَرُ وَزِيٌّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ مَعْمَدٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ قَالَ: عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ قَالَ: بَلَخَ مُعَاوِيَةَ، اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ بَسَلَعَ مُ عَاوِيَةَ، اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يُحَدِّنُ اَنَّهُ يَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: يُحَدِّنُ آنَّهُ يَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ، وَقَالَ:

میں نے رسول الله ملتی آلیم کو فرماتے ہوئے سنا: ایک مسلمان اجھے اخلاق کے ساتھ ہمیشہ روزہ اور قیام کرنے والے کے برابر ثواب پالیتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قربانی کے گوشت کے معلق کہ ہم اس کوخٹک کر کے رکھتی تھیں لوگ اس شہر کی طرف لے جاتے اس کو تین دن تک ہی کھاتے تھے نیے عزیمت نہیں ہے لیکن آپ ملی آیا آئی م نے اس سے لوگوں کے کھانے کا ارادہ کیا۔

رید حدیث کیل سے ہشام اور ہشام سے ابواسود ااور ابواسود سے عبید اللہ بن الی جعفر روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں لیٹ اکیلے ہیں۔

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کوخبر پنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ قطان کا ہے حضرت معاویہ ناراض ہوئے اور فرمایا: میں نے رسول اللہ طاق اللہ کا کے کوفرماتے ہوئے سنا کہ بیر حکومت ہمیشہ قریش میں رہے

ابن لهيعة وفيه ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>312&</sup>quot; - تقدم برقم (3086) .

<sup>312-</sup> أخرجه البخارى في المناقب جلد 6صفحه 616 رقم الحديث: 3500 وأحمد في المسند جلد 4 صفحه 116 رقم الحديث: 779 . الحديث: 16858 والطبراني في الكبير جلد 19 صفحه 337 رقم الحديث: 779 .

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَزَالُ هَـٰذَا الْاَمُرُ فِى قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ اَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ فِى النَّارِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ

مَنْصُورٍ قَالَ: نا صَالِحُ بُنُ مُوسَى الطَّلُحِيُّ، عَنْ عَبْدِ أَسُمُوسَى الطَّلُحِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بُنِ مُوسَى الطَّلُحِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بُنِ عُمَدِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلُحَةَ قَالَ: بَلَغَ عَالِشَةَ، اَنَّ ابُن عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّ مَوْتَ الْفَجْاةِ سَخُطَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِابُنِ عَمَرَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَوْتُ الْفَجَاةِ تَخْفِيفٌ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَخُطَةٌ عَلَى مَوْتُ الْكَافِرِينَ ، وَسَخُطَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ، وَسَخُطَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ

لَّمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ إِلَّا صَالِحٌ

السَّرِيّ الْعَسْقَلانِیُّ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نا السَّرِیّ الْعَسْقَلانِیُّ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نا ابْو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِی مَرْیَمَ، عَنُ عَطِیَّةَ بُنِ ابْو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِی مَرْیَمَ، عَنُ عَطِیَّةَ بُنِ قَیْسٍ الْکِکلابِیِّ قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِیَةُ بُنُ آبِی سُفْیَانَ اُمَّ الدَّرُ دَاءِ بَعُدَ وَفَاةِ آبِی الدَّرُ دَاءِ ، فَقَالَتُ اُمُّ الدَّرُ دَاءِ: اللَّهِ الدَّرُ دَاءِ یَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الدَّرُ دَاءِ یَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: اَیُّمَا امْرَاةٍ تُولِقِی عَنْهَا وَمَا زَوْجَهَا وَمَا فَرَوْجِهَا وَمَا وَمَا

گ' جوکوئی ان سے لے گا اللہ عز وجل اس کواوندھے منہ جہنم میں گرائے گا۔

سے حدیث معمر سے صرف عبداللہ ہی روایت کرتے ا۔

حضرت موی بن طلح فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عنہ فرماتے کا رضی اللہ عنہ فرمایا: اللہ سبب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ عزوجل عبداللہ کو بخشے! حضور ملتی آلیل نے فرمایا: اچا تک موت ایمان والوں کے گناہ کم ہونے کا سبب ہے اور کا فرول کے لیے ناراضگی کا سبب ہے۔ کا فرول کے لیے ناراضگی کا سبب ہے۔

یہ حدیث عبدالملک سے صرف صالح ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عطیہ بن قیس الکلا بی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اُم درداء کو حضرت ابودرداء کے نکاح کا پیغام دیا مضرت اُم الدرداء نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ملی آئی ہے کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے بعد وہ دوسرے شوہر سے شادی کر سکتی ہے میں ابودرداء کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کرتی ہوں۔ حضرت معاویہ نے ان کی طرف خطاکھا کہ آپ روزے رکھیں کیونکہ روزہ ڈھال ہے۔

3129- أخرجه أيضًا أحمد جلد 6صفحه 136 من طريق: عبد الله بن الوليد، وقال الحافظ الهيثممي في المجمع جلد 2 صفحه 321: وفيه عبيد الله بن الوليد الصافي وهو متروك قلت وفي اسناد الطبراني أيضًا متروك كما تقدم .

كُنْتُ لِلَّحْتَ ارَكَ عَلَى آبِى الدَّرُ دَاءِ فَكَتَبَ الدَّهَ المُ الدَّرُ دَاءِ فَكَتَبَ الدَّهَا مُعَاوِيَةُ: فَعَلَيْكِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ مَحْسَمَةٌ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي بَكُرِ بُنِ آبِي مَرْدِ مَنِ آبِي مَرْدِ مُنِ آبِي مَرْدَيَمَ إِلَّا الْوَلِيدُ

يَحُيَى قَالَ: انّا يَحْيَى بْنُ ايُّوبَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْيَب بْنُ ايُّوبَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُوسَى بُنِ حُمَيْ لِا الْقُرَظِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ، اللهُ آوصَى رَجُلًا كَانَ يَكُونُ بِالْبَادِيةِ: إِذَا الْحُدُرِيّ، اللهُ آوصَى رَجُلًا كَانَ يَكُونُ بِالبَّادِيةِ: إِذَا الْحُدُرِيّ، اللهُ آوصَى رَجُلًا كَانَ يَكُونُ بِالبِّدَاء، فَإِلَّهُ لَا انْتُ مَوْتَكَ بِالبِّدَاء، فَإِلَّهُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَكَ بِالبِّدَاء، فَإِلّا شَيْءٌ إِلّا شَيءٌ إِلّا شَيءٌ اللهُ صَلّى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ ذَلِك.

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِيسَى بُنِ مُوْسَى إِلَّا

3132 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا مَهُدِئُ بَنُ عَنْ جَعْفَ الرَّمُلِئُ قَالَ: نا سُوَيْدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ حُممَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ: جَانَتِ امْرَاةٌ اِلَى حُممَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ: جَانَتِ امْرَاةٌ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ حَاجَةً، وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ حَاجَةً، فَقَالَ: الجَلِسِي فِي آيِّ طُرُقِ الْمَدِينَةِ شِئْتِ حَتَى فَقَالَ: الجَلِسِي فِي آيٌ طُرُقِ الْمَدِينَةِ شِئْتِ حَتَى

یہ حدیث ابوبکر بن ابی مریم سے صرف ولید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آ دمی جو کہ دیہاتی تھا'کو وصیت کی کہ جب تو اذان دے نماز کے لیے تو اونجی آ واز میں دے کیونکہ تیری اذان کی آ واز جو درخت یا کوئی شے بھی سنے گی وہ قیامت کے دن تیرے لیے گواہی دے گی میں نے رسول اللہ طبع کی تیا ہے۔

بیرحدیث عیسیٰ بن مویٰ سے صرف بیجیٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غورت رسول اللہ ملٹ آئی ہے پاس ایک ضرورت کے کر آئی آپ نے فرمایا: تُو مدینہ کے جس راستے میں چاہے بیٹھ جا بہاں تک کہ میں تیرے پاس آ کر بیٹھوں گا۔

<sup>3131-</sup> أخرجه البخارى في الأذان جلد 2صفحه 104 رقم الحديث: 609 بلفظ: فارفع صوتك .....الخ و مالك في الموطأ جلد 1 صفحه 69 رقم الحديث: 5 بنحوه و أحمد في المسند وأحمد في المسند جلد 3 صفحه 43 رقم الحديث: 11311 بنحوه و

<sup>3132-</sup> أبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 257 رقم الحديث: 4818 وأحمد في المسند جلد 3صفحه 263 رقم الحديث: 13246 .

آجُلِسَ إِلَيْكِ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُوَيْدٍ إِلَّا مَهْدِيٌّ

يَحْيَى قَالَ: اَلَّا اللَّيْتُ قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يَعْجُكُ بُنُ يَعْجَدُ بُنُ عَمْحَكُمُ بُنُ عَجُكُلانَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ آبِى صَالِحٍ، عَنْ آبَى فَلَدُهُ وَسَلَّمَ: هُورُيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطَّ غُصُنَ شَولُكِ، عَنِ الطَّرِيقِ، إِمَّا كَانَ فِي شَبِحَرَةٍ فَقَطَعَ، وَإِمَّا كَانَ الطَّرِيقِ، إِمَّا كَانَ فِي شَبِحَرَةٍ فَقَطَعَ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَامَاطُهُ، فَشَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَادُخَلَهُ الْحَنَّةَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا مُحَمَّدٌ

يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ آبِى يُوسُفَ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ آبِى امْنَةَ، عَنْ عَبْسٍ، عَنْ امْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِى رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَمْرُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ وَحَمَيْهِ وَحَمَيْهِ وَحَمَيْهِ وَحَمَيْهِ وَحَمَيْهِ وَحَمَيْهِ وَحَمَيْهِ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا عَبْدُ الْكَرِيمِ

بیر حدیث سوید سے صرف مہدی ہی روایت کرتے ا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئی ہے فرمایا: ایک آ دی فوت ہوا' اس نے بھی کوئی شکی نہیں کی تھی ایک نہیں دور کرنے لیک نہیں کا تھی ماسوائے راستے میں ایک ٹبنی دور کرنے کے ایک درخت کو کاشنے کے یا کوئی نقصان یہ دور کی تھی اللہ عزوجل نے اس کی نیکی قبول کی اور اس کو جنت میں داخل کیا۔

یہ حدیث زید سے صرف محمد بی روایت کرتے -

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ آئی ہے نے فرمایا: شراب تمام بے حیائیوں کی ماں ہے سب گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے جس نے شراب فی اس نے اپنی مال اپنی خالہ اپنی چھوپھی سے زنا کیا۔

یہ حدیث عطاء سے صرف عبدالکریم ہی روایت اگرتے ہیں۔

<sup>3133-</sup> أخرجه أبو داؤد في الأدب جلد4صفحه 364 رقم البحديث: 5245 وانبطر الترغيب والترهيب جلد3 صفحه 620 رقم الحديث: 15 .

<sup>3134-</sup> أخرجه أيضًا في الكبير٬ وقال الحافظ الهيشمي في المجمع جلد5صفحه70 وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف

2135 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عُمَرُ بُنُ الْمُغِيرَةِ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: نا السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْمُغِيرَةِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْمُغِيرَةِ اللَّ

3136 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَيْلانَ، يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نا سَالِمُ بْنُ غَيْلانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنُ آبِي الْهَيْشَمِ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصْحَبُ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا يَقِيَّى

لا يُرُوَى هَـذَا الُـحَـدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَالِمٌ

3137 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ فَالَ: نَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ فَالَ: نَا رِشُدِينُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ،

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ اِکتِلِم نے فرمایا ہرنشہ آور شے حرام ہے۔

پیر حدیث عمر بن مغیرہ سے صرف عبداللہ بن یوسف ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی میں اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی میں کا دوست بنااور پر ہیز گار کو کھلا۔

بیحدیث حضور طرفهٔ اللّم سے ای سند سے روایت ہے' اس کوروایت کرنے میں سالم اکیلے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالحذری رضی اللّدعنه فرماتے ہیں که حضورطن آیکنی نے اللّه عزوجل کے اس ارشاد 'کالمهل''

3135- أخرجه مسلم في الأشربة جلد 3صفحه 1587، وأبو داؤد في الأشربة جلد 3صفحه 326 رقم الحديث: 3679 والترمذي في الأشربة جلد 463 وعمد 291 رقم الحديث: 1864، والنسائي في جلد 8صفحه 263 باب اثبات اسم المحمر لكل مسكر من الأشربة، وابن ماجة في الأشربة جلد 2صفحه 1223 رقم الحديث: 3387 وأحمد في المسند جلد 2صفحه 2333 رقم الحديث: 4643 .

3136- أخرجه أبو داؤد في الأدب جلد 4 صفحه 260 رقم الحديث: 2832 والسرمذي في الزهد حلد 4 صفحه 601,600 رقم الحديث: 2395 قال أبو عيسلي: هذا حديث حسن انما نعرفه من هذا الوجه والدارممي في الأطعمة جلد 2 صفحه 140 رقم الحديث: 2057 والحاكم في المستدرك جلد 4 صفحه 128 .

3137- اخرجه الترمذي في صفة جهنم جلد 4صفحه704 رقم الحديث: 2581 وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه الا من حديث رشدين بن سعد ورشدين قد تكلم فيه . وأحمد في المسند جلد3صفحه87 رقم الحديث: 11678

عَنْ دَرَّاجِ أَبِى السَّمْحِ، عَنْ أَبِى الْهَيْشَمِ، عَنْ أَبِى سَعْدُ أَبِى سَعِيدٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَعِيدٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِهِ: (كَالْمُهُلِ) (الكهف:29) قَالَ: كَعَكْرِ الزَّيْتِ إِذَا قُرِّبَ مِنْهُ سَقَطَتْ فَرُوةُ وَجُهِهِ مِنْهُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا رِشُدِينُ 3138 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ قَالَ: نا عَبُدُ

اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً قَالَ: حَدَّنِي اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً قَالَ: حَدَّنِي ثَوْرُ بُنُ يَوسُفَ قَالَ: نا يَحْيَى بُنِ اَبِي طَلْحَةً، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنْ اَبِي ذَرِّ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ بَيْنَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَةٍ، فَاتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ وَاصَلَ بَيْنَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَةٍ، فَاتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدُ قَبِلَ وِصَالَكَ، وَلَا يَحِلُّ لِا حَدٍ بَعُدَكَ وَذَلِكَ الله قَدُ قَبِلَ وِصَالَكَ، وَلَا يَحِلُّ لِا حَدٍ بَعُدَكَ وَذَلِكَ الله قَدُ قَبِلَ وِصَالَكَ، وَلَا يَحِلُّ لِا حَدٍ بَعُدَكَ وَذَلِكَ اللّهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: (ثُمَّ اَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ ال

لَمْ يَسُرُو هَلَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَوْرٍ إِلَّا يَحْيَى، وَلَا يُرُوى عَنْ أَبِي ذَرِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

قَالَ: نَا اَبُو بَكُرِ بُنُ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَا نَعُيْمُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ: فَا اَبُو بَكُرِ بُنُ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا بَكُرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: قَالَتُ سَمِعْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: قَالَتُ عَالِشَهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَالُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَالُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنُ حَدًّا

لَا يُرُوكَى هَـٰذَا الْبَحَـٰذِيبِثُ عَنْ عَـٰائِشَةَ إِلَّا مِنُ

کے متعلق فرمایا: وہ زیتون کے درخت کا بیالہ ہوگا' جب اس کے قریب کیا جائے گا تو اس کی جلن سے اس کے چہرے کا گوشت جل کر گرجائے گا۔

یہ حدیث ثور سے کیلیٰ اور کیلیٰ سے ابوزر اس سند سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم ملتی اُلیّت فرمایا بمتلف شکلوں والوں کے عیب اُن پرلوٹاتے رہو انہیں بتاتے رہو جب تک وہ حد کو نہ پہنچ جا کیں۔

بيحديث حفرت عائشه رضى الله عنهاس ابوبكربن

3139- أخرجه أبو داؤد في الحدود جلد 4صفحه 131 رقم الحديث: 4375 وأحمد في المسند جلد 6صفحه 202 رقم الحديث: 25528 .

حَدِيثِ آبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ

3140 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: نا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: نا الْوَزِيرُ بُنُ صُبَيْحٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلَّبَسٍ، عَنْ أُمِّ اللَّرُدَاءِ، عَنْ آبِي اللَّرُدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّرُدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّرُ دَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّرُ دَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) (الرحمن: 29) قَالَ: مِنْ شَأْنِهِ اَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا وَيُفَرِّجَ (الرحمن: 29)

كُرُبًا، وَيَرُفَعَ قَوْمًا وَيَضَعَ آخَرِينَ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ أُمِّ الدَّرُدَاءِ إلَّا يُونُسُ

مَاشِمِ الْبَيْرُوتِیُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ اَبِی كَرِيمَةَ، عَنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِیُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ اَبِی كَرِيمَةَ، عَنُ اُمِّهِ، عَنُ اُمِّهِ مَسَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَخْبِرُنِی عَنُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (حُورٌ عِینٌ) (الواقعة: 22) قَالَ: حُورٌ بِیضٌ، عِینٌ ضِخَامٌ، شُفُرُ الْحَوْرَاءِ بِمَنْزِلَةِ جَنَاحِ بِیضٌ، عِینٌ ضِخَامٌ، شُفُرُ الْحَوْرَاءِ بِمَنْزِلَةِ جَنَاحِ النَّهِ وَبَلَّهُ وَاللَّهِ، فَاخْبِرُنِی عَنُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَانْخُبِرُنِی عَنُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (كَانَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ) (الرحمن: عَزَ وَجَلَّ: (كَانَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ) (الرحمن: عَنَ قَوْلِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ: (كَانَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ) (الرحمن: عَنَ قَوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ الْيَافُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ) (الرحمن: اللهُ صَدَافِ اللهِ عَنْ مَسُلُهُ الْايُدِى قُلْكَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْعَدِى قُلْكَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ الْهُولُ وَاللّهِ الْعَدِى قُلْكَ: يَا رَسُولَ اللّهِ الْعَدِى قُلْكَ: يَا رَسُولَ اللّهِ الْعَدِى قُلْكَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْعَدِى قُلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ الْعَدِى قُلْكَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَدْى الْعَنْ الْعَنْ الْهُ الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعِنْ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمِ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ

اللُّهِ، فَأَخُبِرُنِي عَنْ قَوْلِهِ: (فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ)

(الوحمن: 70 ) قَالَ: جَيْسَرَاتُ الْآخُلاقِ، حِسَانُ

محر' حفرت عمرے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوالدرواء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں اللہ عنہ ملک مثان والا ہوگا'' فرمایا: شان سے گناہ معاف کرنا' مشکل دور کرنا' ایک توم کا درجہ کم کرنا مراد ہے۔ مراد ہے۔

بیر حدیث اُم الدرداء سے صرف یونس ہی روایت کرتے ہیں۔

اُم المؤمنين حضرت اُم سلمه رضى الله عنها فرماتى بي که ميس نے عرض کی: اے الله کے رسول! مجھے الله کے ارشاد فرمایا: سفید رنگ کی حورین موثی آ تکھوں وائی از کے پروں کی مانندان کی پلیس ہوں گی۔ میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! مجھے الله کے فرمان 'دکانیکن آئی الله گؤٹ وَ الله کے رسول! مجھے الله کے فرمان 'دکانیکن آئی آئی آئی نے والمی کو جائی 'کے بار خبر دیجے! آپ الله گؤٹ والمی کو جائی 'کے بار خبر دیجے! آپ الله گؤٹ والمی کو جائی 'موتی کی مانند ہووگ آپ موتا ہے اور اس کو ہاتھوں نے جھوا نہیں ہوتا ہے اور اس کو ہاتھوں نے جھوا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! مجھے خبر ویک الله تعالی کے ارشاد 'فیلے نی خیرات جسان' 'کے بارے میں۔ آپ الله الله کے اخلاق کے بارے میں۔ آپ الله کی الیاں۔ میں نے عرض کی: والیاں خوبصورت چروں والیاں۔ میں نے عرض کی:

3140- أخرجه ابن ماجة في المقدمة جلد 1 صفحه 73 رقم الحديث: 202 قال ابن ماجة في الزوائد: اسناده حسن.

3141- أخرجه أيضًا في الكبير جلد22صفحه367 وقال السحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه420: وفي استادهما سليمان بن أبي كريمة وهو ضعيف .

ا الله كرسول! مجھ الله تعالى كِ قول " كَسِيانَهُ لَهُ بَيْضٌ مَكُنُونٌ "ك بار ح خرد يحيّ ! آ يِ النَّهُ إِلَهِ فَ فرمایا: ان کی نرمی اس جلد کی مانند ہو گی جوانڈ سے کے اندر ہوتی ہے جس سے چھلکا ملا ہوا ہوتا ہے وہ انڈے کی سفیدی کی جملی ہے۔ میں نے عرض کی: مجھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اعربًا أَتُوابًا "ك بارك بتائية! آپ الله أَيْلِم ن فرمایا: ان سےمراد وہ عورتیں ہیں جود نیامیں اس حال میں فوت ہوئیں کہ وہ بوڑھی گھنگھر یالے چھوٹے بالوں والی ا جن کےجسم جل سر گئے تھے ان کے بردھایے کے بعد الله تعالى انبيس بيدا كرے كا اور انبيس كوارياں بنا دے كرنے واليال "أَنْسُوابًا" كيني وه عورتيں جوايك ساتھ پیدا ہوئیں۔ میں نے عرض کی حضور! کیا دنیا کی عورتیں زیادہ فضیلت والی ہیں یا جنت کی موٹی آ تھوں والی حورین؟ آب المنتائية لم نے فرمایا: دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں پر اس طرح فضیلت رکھتی ہیں جس طرح ظاہر باطن ير ـ ميس في عرض كى: اس كاسب؟ آب في فرمايا: این نمازوں روزوں اورعبادات کےسبب جوانہوں نے الله كى رضا كے ليے كى مول كى ان كے چرول كواللد تعالى ایک نورعطا کرے گا۔ان کےجسم ریشم کی مانند بنا دے گا۔ رنگ بالکل سفیدان پرسبر کیڑے ہوں گے۔ زرد زیورات موتول کے ہار سونے کی کنگھیاں ہوں گی سے سب کچھ دیکھ کروہ یکاریں گی: ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں' ہم بھی ندمریں گی' ہم نعمتوں والی ہیں' ہمیں تکلیف نہ

الْوُجُوهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَآخُبِرُنِي عَنْ قَوْلِهِ: (كَانَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ) (الصافات:49) قَالَ: رقَّتُهُنَّ كَرِقَّةِ الْجِلْدِ الَّتِي فِي دَاخِلِ الْبَيْضَةِ مِمَّا يَلِي الْقِشْرَ وَهُوَ الْغِرْقِيءُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ٱخْبِرُنِي عَنْ قَوْلِهِ: (عُرُبًا ٱتْرَابًا) (الواقعة:37 ) قَالَ: هُنَّ اللُّواتِي قُبِضُنَ فِي دَارِ الدُّنْيَا عَجَائِزَ رُمُضًا شُمُطَّا، خَلَقَهُ نَّ اللَّهُ بَعْدَ الْكِبَرِ فَجَعَلَهُنَّ عَذَارَى قَالَ: (عُرُبًا) (الواقعة:37 ) : مُعَشَّقَاتٌ مُحَبَّبَاتٌ (أَتْرَابًا) (الواقعة: 37 ) : عَلَى مِيلَادٍ وَاحِدٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آنِسَاءُ الدُّنْيَا ٱفْضَلُ آمُ الْحُورُ الْعِينُ؟ قَالَ: بَلُ نِسَاءُ الدُّنْيَا اَفْضَلُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ كَفَصْلِ الطُّهَارَةِ عَلَى الْبِطَانَةِ. قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِـصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادِتِهِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ٱلْبُسسَ اللُّهُ عَسزَّ وَجَلَّ وُجُوهَهُنَّ النُّورَ وَآجُسَادَهُنَّ الْحَرِيرَ، بِيضُ الْأَلُوان، خُضُرُ الثِّيَابِ، صُفُرُ الْحُلِيّ مَجَامِرُهُنَّ اللُّرُّ، واَمُشَاطُهُنَّ الذَّهَبُ، يَقُلُنَ: الَّا نَحُنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ ابَدًا، الَّا وَنَحُنُ النَّساعِ مَساتُ فَلَا نَبُؤُسُ ابَدًا، الَّا وَنَحُنُ الْـمُقِيمَاتُ فَلَا نَظْعَنُ اَبَدًا، آلَا وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلا ﴿ نَسْخَطُ ابَدًا، طُوبَى لِمَنْ كُنَّا لَهُ وَكَانَ لَنَا قُلْتُ: الْمَسْرَاحَةُ مِنَّا تَتَزَوَّجُ الزَّوْجَيْنِ وَالثَّلاثَةَ وَالْاَرْبَعَةَ، ثُمَّ تَـمُوتُ فَتَـدُخُـلُ الْجَنَّةَ وَيَدُخُلُونَ مَعَهَا، مَنْ يَكُونُ زَوْجَهَا مِنْهُمُ؟ فَقَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ، إِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَتَخْتَارُ آخسنَهُمْ خُلُقًا، فَتَقُولُ: آيُ رَبِّ، إِنَّ هَذَا كَانَ آحُسَنَهُمْ مَعِى خُلُقًا فِي دَارِ الدُّنْيَا فَزَوِّجْنِيهِ، يَا أُمَّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُسُنُ الْخَلْقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

لَـمُ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ اِلَّا سُلَيْمَانُ بُنُ اَبِي كَرِيمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بُنُ هَاشِمٍ

3142 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ مَنُصُودٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ مَنُصُودٍ قَالَ: نا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُهَيُلِ بُنِ آبِي صَلِحٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَاللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَاللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

آئے گئ ہم مقیم ہیں مسافر نہ ہوں گئ ہم خوش رہنے والی ہیں بھی ناراض نہ ہوں گ۔ مبارک ہوان کوجن کی ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہیں۔ میں نے عرض کی: ایک عورت بعض اوقات دو تین یا چار نکاح کرتی ہے کچرفوت ہوتی ہے اسے جنت نصیب ہوتی ہے اور وہ مرد بھی جنت نصیب ہوتی ہے اور وہ مرد بھی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں ان میں سے کون اس کا خاوند ہو گا؟ آپ الی آئے نے فرمایا: اے اُم سلمہ! اُسے اختیار دیا جائے گا، تو وہ اُس کو چنے گی جوسب سے اچھے اخلاق والا جائے گا، تو وہ اُس کو چنے گی جوسب سے اچھے اخلاق والا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی: اے میرے رب! ان میں بید دنیا کے گھر میں میرے ساتھ ایجھے اخلاق سے بیش آیا اب اس کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ اے اُم سلمہ! حُسن خلق نے دنیا وآخر ت کی سب بھلا کیاں سمیٹ سلمہ! حُسن خلق نے دنیا وآخر ت کی سب بھلا کیاں سمیٹ لی ہیں۔

اس حدیث کو ہشام بن حسان سے سلیمان بن ابی کریمہ ہی روایت کرتے ہیں۔اس حدیث کے ساتھ عمرو بن ہاشم اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور علی کے بدیلئے جاندی کو چاندی کے بدیلے دوسرے کوزیادتی کے ساتھ فروخت نہ کرو۔

بیر حدیث فلیم سے صرف سعید ہی روایت کرتے

3142- أخرجه مسلم في المساقاة جلد 3صفحه 1212 بلفظ: الذهب بالذهب وزنا بوزن ومثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن . مثلا بمثل فمن استزاد فهو ربا . ولفظ المصنف من طريق: أبي سعيد الخدري . أخرجه البخاري في البيوعمن طريق أبي سعيد الخدري جلد4صفحه 444 رقم الحديث: 2177 .

ئيں۔ ئيل۔

2143 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: خَدَّثِنِى زَيْدُ يُوسُفَ قَالَ: خَا اللهِ يُشَمُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثِنِى زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى، عَنْ كَثِيرِ بُنِ مُرَّةَ، بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى، عَنْ كَثِيرِ بُنِ مُرَّةَ، عَنْ تَسِمِيمِ الدَّارِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَا مِائَةَ آيَةٍ فِى لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَا مِائَةَ آيَةٍ فِى لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ

عَلَمُ عَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَمْرِ و اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ اللهَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

3145 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اَنَسٍ

حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص رضی اللہ عنهم فرماتے ہیں کہ حضور طق اللہ اللہ خرمایا: جس نے جج نہیں کیا' اس کا جج کرنا دس غروات سے بہتر ہے' جس نے جج کیا اس کا جہاد کرنا دس جج کرنے سے بہتر ہے' جسمندر میں جباد سے بہتر ہے' جوسمندر میں جباد سے بہتر ہے' جوسمندر میں جلا اس کے لیے ساری وادیوں میں جلنے سے بہتر ہے' جسمندر میں تھہرنا جہاد کے لیے ایسے ہے جس طرح کوئی اسے خون میں لت بہت ہو۔

بیحدیث یجی بن سعید سے صرف یجی بن ایوب ہی روایت کرتے ہیں۔

<sup>3143-</sup> أخرجه أحمد في المسند جلد 4صفحه 128 رقم الحديث: 16960 والطبراني في الكبير جلد 2صفحه 50 رقم الحديث: 3143 وقال البخارى: الحديث: 1252 وقال الحافظ الهيثمي: وفيه سليمان بن موسى الشامي وثقه ابن معين وأبو حاتم وقال البخارى: عنده مناكير وهذا لا يقدح ـ انظر: مجمع الزوائد جلد 2صفحه 270 .

<sup>3145-</sup> أخرجه أبو داؤد في الأدب جلد 4صفحه 268 رقم الحديث: 4863 والترمذي في اللباس جلد 4صفحه 233 رقم الحديث: 1754

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مِولَى بِـ مَشَى كَآنَّهُ يَتُوَكَّا

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا يَحْيَى

3146 - حَدَّثَنَا بَكُثرٌ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ هَاشِم قَالَ: نَا الْهِقُلُ بُنُ زِيَادٍ، عَنِ الْآوْزَاعِيّ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي شُعَيْبِ الْحَضُرَمِيّ، عَنْ اَبِى اَيُّوبَ الْاَنْحَسادِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَغَوَّطَ آحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَافِيهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ مَرْفُوعًا إلَّا الْهِقُلُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرٌو

3147 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: آنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عُنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْاَنْ صَارِيّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِفَلَاثٍ، فَيَقُرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ قُلُ يَا أَيُّهَـا الْـكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِفَةِ بِقُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ، وَقُلُ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلُ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ سَعِيدٍ إِلَّا يَحْيَى بُنُ

میر حدیث حمید سے صرف کیلی ہی روایت کرتے

حضرت ایوب انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْيِدَ لِلْمِ نَ فرمايا: جبتم مين سے كوئى يا خاند كرے تو تین چھروں سے استنجاء کرے میداس کے لیے کافی ہے بشرطبكه كلصاف هوجائے۔

بيحديث مرفوعا اوزاع سيصرف مقل بى روايت كرتے بين اس كوروايت كرنے والے عمروا كيلے بيں۔ حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين كه خضور ملتَّ اللّهِ عنها تین رکیت وتر ادا کرتے تے پہلی رکعت میں سب اسم ربك الاعملى 'دوسرى مس قبل ينا ايها الكافرون' تيرى مِن قل هو الله احد ولله اعو ذبرب الفلق و قبل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے۔ (معلوم ہوا كه وتر تين رکعتيں ہيں۔)

بيحديث سعيد سيصرف يحي بن ابوب بى روايت

3146- أخرجه أيضًا الكبير٬ وقال الحافظ الهيثممي في المجمع جلد 1صفحه 214: ورجاله موثوقون الا أن أبا شعيب صاحب أبي أيوب لم أر فيه تعديلا ولا جرحا .

3147- أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 2صفحه 64 رقم الحديث: 1424 والترمذي في الصلاة جلد 2صفحه 326 رقم البعديث: 463 قال أبو عيسلي: هذا حديث حسن غريب . وابن ماجة في الاقامة جلد 1صفحه 371 رقم الحديث: 1173 وانظر نصب الراية جلد 2صفحه 118-119.

كرنتے ہيں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی الله عنه فرمایا: اگر جنت کی کوئی عورت زمین میں جھانکے تو ساری زمین اس کی خوشبو اور روشنی سے بھر جائے اس کے سرکا تاج دنیاو مافیہا سے بہتر ہے۔

حفترت ابوامامه البابلی رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے رسول الله طلح الله علی کو فرماتے ہوئے سنا' آپ نے فرمایا: تم سارے جنت میں ہوگے مگر جو الله کی اطاعت سے نکل گیا' جس طرح اونٹ اپنے مالک کی اطاعت سے نکل گیا' جس طرح اونٹ اپنے مالک کی اطاعت سے نکل گیا' جس طرح اونٹ اپنے مالک کی اطاعت سے نکل گیا' جس طرح اونٹ اپنے مالک کی اطاعت سے نکل گیا' جس طرح اونٹ اپنے مالک کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔

بیحدیث ابوامامہ سے اس سندسے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اسکیلے میں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق ہیں کہ حضور طلق ہیں ہے کہ کوئی بھی اپنے ماں باپ کاحق ادائمیں کر سکتا ہے ہاں! ایک صورت ہے وہ یہ کہ کوئی آ دمی اپنے ماں باپ کوغلام پائے تو اُن کوآ زاد کروادے۔

ا آيُّوبَ

يَحْيَى قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ ايُّوبَ، عَنُ حُمَيْدٍ، آنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ ايُّوبَ، عَنُ حُمَيْدٍ، آنَّهُ سَمِعَ انْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوِ اظَّلَعَتِ امْرَاةٌ مِنْ نِسَاءِ اهْلِ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوِ اظَّلَعَتِ امْرَاةٌ مِنْ نِسَاءِ اهْلِ الْجَنَّةِ الْسَاءِ اهْلِ الْجَنَّةِ الْسَاءِ الْمُلَاثُ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَاضَاتَتُ مَا اللهُ نَيْ الْارْضِ لَمَلَاثُ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَاضَاتَتُ مَا بَيْنَهُمَا وَيَحَا، وَلَاضَاتَتُ مَا بَيْنَهُمَا وَيَحَاءُ وَلَاضَاتَتُ مَا بَيْنَهُمَا وَيَحَاءُ وَلَا فَعَلَى وَاللّهُ اللهُ الل

يَحْيَى قَالَ: أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنُ سَعِيبِ بِنَ سَعِيبِ بِنَ الشَعْيبِ بِنَ سَعِيبِ بِنَ اللهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ سَعِيبٍ بُنِ يَحْيَى، عَنُ اَبِى سَعِيبٍ بُنِ يَحْيَى، عَنُ اَبِى السَّهُ الْسَامَةَ الْبَاهِ لِتِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى المَا عَلَى ا

لَا يُسرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ اِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِدِ ابْنُ لَهِيعَةَ

مَالِحٍ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّهُ عَنْ اَبِي مُصْعَبٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سُهَيْلِ بُنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْزِي

3150- أحرجه مسلم في العتق جلد 2صفحه 1148 وأبو داؤد في الأدب جلد 4صفحه 337 رقم الحديث: 5137 وأبو داؤد في الأدب جلد 4صفحه 3150 رقم الحديث: 1906 وابن ماجة في الأدب جلد 4صفحه 3150 رقم الحديث: 3659 وأحمد في المسند جلد 2صفحه 586 رقم الحديث: 9758 .

وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ

لَـمُ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَارِجَةَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ، تَفَرَّدَ بِهِ اللَّيْثُ

2151 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ اَيُّوبَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي اللَّهِ بُنِ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي لَلْهِ بُنِ اللَّهِ عَنُ بِلَالٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْلَكَى، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ بِلَالٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

لَـمْ يَـرُوِ عَـنِ ابْـنِ الْهَـادِ اِلَّا يَحْيَى وَاللَّيْثُ بُنُ مَعْدِ

يُوسُفَ قَالَ: نا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدْ فَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنُ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ لَلْكُنْ لَكُودِيتَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ إِلَّا اللَّيْثُ لَكُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ إِلَّا اللَّيْثُ

3153 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ

یہ حدیث خارجہ سے صرف ابراہیم ہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں حضرت لیث اکیلے

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور مالتے دیتی کے ساتھ تھے آپ نے دونوں موزوں پرمسے کیا۔

میر حدیث ابن هاد سے صرف کی اور لیث بن سعد بی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی ہیں کہ حضور ملٹی ہیں کہ حضور ملٹی ہیں کہ حضور ملٹی ہیں کہ حاضر نے فرمایا: رشتہ داری رحمٰن کی بارگاہ میں عملین ہو کر حاضر ہوئی' اللہ عزوجل نے فرمایا: جواس کو جوڑے گامیں اس کو جوڑوں گا'جواس کو توڑے گامیں اس کو توڑوں گا۔

یہ حدیث ابن هاد سے صرف لیث ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

3152- أخرجه البخارى في الأدب جلد 10صفحه 431 رقم الحديث: 5989 والبيهة في السنن جلد 7صفحه 41 رقم الحديث: 13214 والمستن على المحديث: 13214 والمحديث: 13214 والمحديث: 13214 والمحديث الحديث المحديث المحد

3153- أخرجه ابن ماجة في النكاح جلد 1صفحه 593 رقم الحديث: 1847 قال ابن ماجة في الزوائد: اسناده صحيح ورجاله ثقات . والبيهقي في سننه جلد 7صفحه 124 رقم الحديث: 13453 بلفظ: (لم يرو للمتحابين في الله مثل النزويج) والحاكم في المستدرك جلد 2صفحه 160 وقال الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجاه

يُوسُفَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ مُسلِمٍ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمُ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيُنِ مِثْلُ التَّزُويج

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ طَاوُسٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيـمَ إِلَّا مُحَمَّدٌ وَسُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ النَّوْرِيِّ

2154 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُورُ فَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُورُ وَلَا اللهِ بُنُ يُورُ قَالَ: حَدَّثِنِى ثَوْرُ بُوسُفَ قَالَ: حَدَّثِنِى ثَوْرُ بَنُ يَزِيدَ، عَنُ خَالِد بُنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِى بُنُ يَزِيدَ، عَنُ خَالِد بُنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِى رَسُولِ رَبِيعَةُ بُنُ الْغَازِ، اللهُ سَالَ عَائِشَةَ عَنُ صَوْمٍ رَسُولِ اللهِ صَدِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ، وَكَانَ يَتَحَرَّى صِيامَ الاثنيُن وَالْخَمِيسَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَوْرٍ إِلَّا يَحْيَى

3155 - حَدَّثَنَا بَكُرْ، قَالَ نا شُعَيْبُ بُنُ يَـحْيَى قَالَ: اَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

حضور ملتی آلیم نے فرمایا: شادی کی طرح دو محبت کرنے والے نہیں دیکھے۔

بیحدیث طاؤس سے صرف ابراہیم اور ابراہیم سے مصرف محمد اور سفیان الثوری روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں امام ثوری سے مؤمل بن اساعیل منفرد ہیں۔

حضرت ربیعہ بن غاز فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ملتی آئی کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ ملتی آئی کی شعبان کے ممل یہاں تک کہ رمضان کے روزوں سے ملا دیتے تھے اور پیراور جمعرات کے روزے کے لیے کوشش کرتے تھے۔

یہ حدیث تور سے صرف کی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیں ہے۔ حضور ملتی آئیں ہے فرمایا جواللہ سے ملاقات کو پہند کرتا ہے جواللہ سے ملاقات کو

وهو حديث صحيح . والطبراني في الكبير جلد 11صفحه 17 رقم الحديث: 10895 .

<sup>3154-</sup> أخرجه إبن ماجة في الصيام جلد 1صفحه528 رقم الحديث: 1649 وأبو داؤد في الصوم جلد 2صفحه336 رقم الحديث: 2431 .

<sup>3155-</sup> أخرجه أحمد في المسند جلد 3صفحه132 رقم الحديث: 12053 وانظر الترغيب والترهيب للحافظ المنذري جلد4صفحه334 رقم الحديث: 2 .

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنَّ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَانَهُ. قَالُوا: يَا لِقَانَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَانَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هِ فَمَا مِنَّا اَحَدُ اللهِ وَهُوَ يَكُرَهُ الْمَوْتُ، وَسُولَ اللهِ يَعْرَهُ الْمَوْتُ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ ذَاكَ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا جَاءَ الْبَشِيرُ مِنَ اللهُ لِلقَائِهِ اَحَبَّ، وَإِنَّ اللهُ لِلقَائِهِ اَحَبَّ وَإِنَّ اللهُ لِلقَائِهِ اَحَبَّ وَإِنَّ اللهُ لِلقَائِهِ وَكَانَ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَانَ الله وَكَانَ الله عَزَّ وَجَلَّ لِلقَائِهِ وَكَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلقَائِهِ وَكَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلقَائِهِ الْحُرَهُ عَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلقَائِهِ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلقَائِهِ الْحُرَةُ عَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلقَائِهِ الْحُرَة

عُلَّهُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّنَنِى يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ، وَآبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَحَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَّدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ نَفَوٍ فَقِيلَ لِجَابِرٍ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ نَفَوٍ فَقِيلَ لِجَابِرٍ: فَالْبَقَرَةُ؟ قَالَ: هِي مِثْلُهَا قَالَ: وَشَهِدَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيةَ قَالَ: وَنَحَرُنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا يَحْيَى

3157 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نا مُوسَى بُنُ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمٍ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ

ناپند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپند کرتا ہے۔
صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم میں سے ہر کوئی
موت کو ناپند کرتا ہے آپ نے فرمایا: بیمراونہیں ہے اللہ
عزوجل کی طرف سے مومن کو جب خوشخبری آتی ہے تو وہ
اللہ سے ملاقات کو پہند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو
پہند کرتا ہے کافر کے پاس جب موت آتی ہے تو وہ
ناپند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپند کرتا ہے
جس طرح وہ اللہ سے ملاقات کو ناپند کرتا ہے۔

حضرت جابر بن عبداللدرضى الله عنها فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله طفی آپ نے فرمایا: اونٹ میں سات آ دی قربانی کے لیے شریک ہو سکتے ہیں۔
میں سات آ دمی قربانی کے لیے شریک ہو سکتے ہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: گائے میں؟ فرمایا:
گائے بھی اونٹ کی مثل ہے۔حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں اس وقت حاضر تھا' ہم نے ستر اونٹ قربانی کیے۔

یہ حدیث ابن جریج سے صرف یجیٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت سراقد بن مالك بن بعثم رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملي الله عنه فرمايا: كيا مين آپ كو جنت والله لوگ نه بتاؤل اور دوزخ والله؟ مين نے

3156- أخرجه مسلم في الحج جلد 2صفحه 955 وأبو داؤد في الضحايا جلد 3سفحه 98 رقم الحديث: 2809 وابن ماجة في الأضاحي جلد 3سفحه 239 رقم الحديث: 904 وابن ماجة في الأضاحي جلد 3سفحه 1047 رقم الحديث: 3132 والدارمي في الأضاحي جلد 2سفحه 107 رقم الحديث: 3132 والدارمي في الأضاحي جلد 2سفحه 107 رقم الحديث: 9 ولم يذكر: (ونحرنا يومنذ سبعين بدنة) اللفظة الأخيرة من الحديث.

3157- أخرجه أيضًا الكبير جلد7صفحه 152 وقال المحافظ الهيثمي في المجمع جلد10صفحه 268: واسناده حسن .

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آلَا اُخْبِرُكَ بِآهُلِ الْجَنَّةِ وَاللهِ قَالَ: اَمَّا اَهُلُ وَالْهِ قَالَ: اَمَّا اَهُلُ النَّارِ اللهِ قَالَ: اَمَّا اَهُلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعُظِرِيِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ، وَاَمَّا اَهُلُ الْجَنَّةِ فَالضَّعَفَاءُ الْمَعُلُوبُونَ اللَّجَنَّةِ فَالضَّعَفَاءُ الْمَعُلُوبُونَ

لَا يُرُوك هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ سُرَاقَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى

يُوسُفَ قَالَ: نا آبُو مُعَاوِيَةُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ آبِى يُوسُفَ قَالَ: نا آبُو مُعَاوِيَةُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ آبِى السَّحَاقَ، عَنُ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَسْعُو دِلابُنِ النَّوَاحَةِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ لَا آنَكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ فَامَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ لَا آنَكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ فَامَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ لَا آنَكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ فَامَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ لَا آنَكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ فَامَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ لَا آنَكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ فَامَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ لَا آنَكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ فَامَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَوْ لَا آنَكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ فَامَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْقَهُ إِلَيْهِ، فَضَرَبَ عُنْقَهُ

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا اَبُو مُعَاوِيَةً

الشُكَابِ الصَّفَّارُ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا آحُمَدُ بُنُ الشُكَابِ الصَّفَّارُ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الشُكَابِ الصَّفَّارُ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُضَيُّ لِ، عَنُ آبِي مَنْصُورٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ، عَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ابَا ذَرِّ، آيُّ جَبَلٍ هَذَا؟ قُلُتُ: أُحُدٌ قَالَ: وَالَّذِي يَا ابَا ذَرِّ، آيُّ جَبَلٍ هَذَا؟ قُلُتُ: أُحُدٌ قَالَ: وَالَّذِي يَا ابَا ذَرِّ، آيُّ جَبَلٍ هَذَا؟ قُلُتُ: أُحُدٌ قَالَ: وَالَّذِي نَفُسِي بِهِ مَا يَسُرُنِي آنَهُ لِي ذَهَبًا قِطَعًا أَنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا يَسُرُنِي آنَهُ لِي ذَهَبًا قِطَعًا أَنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: قَنْطَارًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: قَالَ: قِنْطَارًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: قَالَ: قِنْطَارًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:

عرض کی: کیون نہیں! یا رسول الله! آپ نے فرمایا: جہم والے سرکشی اور تکبر کرنے والے بیں اور جنت والے وہ لوگ بیں جو کمز وراور مغلوب ہوں۔

بیحدیث مراقد سے صرف ای سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں موی اکیلے میں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے حضرت ابن نواحه سے فرمایا: میں نے رسول الله طبی ایک فرمات موت ساہے کہ اگر و کسی کا نمائندہ نہ ہوتا تو میں ضرور کھنے قبل کرتا' آج تو نمائندہ نہیں ہے کسی کا اے خرشہ! مخصورات کی گردن اُڑا دو۔ حضرت خرشہ اُٹھے اور اس کی گردن اُڑا دو۔ حضرت خرشہ اُٹھے اور اس کی گردن اُڑا دی۔

یہ حدیث اعمش سے صرف ابومعادیہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوذررضی الله عندفرمات بین که حضورط الی الله عندفرمات بین که حضورط الی الله عندفرمات بین که حضورط الی الله کان احدا فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضه کدرت میں میری جان ہے! مجھے پیند نہیں ہے کہ میرے پاس سونے کا عکرا ہو اس کو الله کی راہ میں خرج کروں میں اس سے قیراط لول۔ میں نے عرض کی: یارسول الله! قنطار؟ آپ نے فرمایا: قیراط میں نے عرض کی: یارسول الله! قنطار؟ آپ نے فرمایا: قیراط میں موتیہ فرمایا:

3158- أخرجه أحمد في المسند جلد 1صفحه 500 رقم الجديث: 3641 .

3159- أخرجه أيضًا البزار٬ وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد10صفحه 242: واسناده البزار صحيح .

قِيرَاطٌ ثُمَّ قَالَ لِى فِى الثَّالِثَةِ: يَا اَبَا ذَرٍّ، إِنَّمَا اَقُولُ الَّذِى هُوَ اَقَلُّ، وَلَا اَقُولُ الَّذِى هُوَ اَكْثَرُ

لَمْ يَرُوِ هَـٰذَا الْحَـٰدِيثَ عَنُ آبِي مَنْصُورٍ إلَّا حَمَّدٌ

3160 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَهِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِى يَحْيَى قَالَ: أَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِى جَعْفَ مِ عَنُ صَلْمَانَ الْآغَرِّ، جَعْفَ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ: امَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَرِيَّةً تَخُرُجُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نُخُرِجُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفُوانَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةً

عُرُ اللهِ بُنُ يَوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا اَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ قَالَ: نا اَبُو حَنيفَةَ النَّعِمَ مَانُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبُرَاهِيمَ، عَنِ الْاَسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْاَسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: إِنَّهُ اللهُ قَلَيْ الْمَوْتَ النِّي أُدِيتُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ لَيْهُ الْمَوْتَ الْآيَ لَي الْمَوْتَ الْمَالَةِ مِنْ الْجَلْقِ وَوَجَتِي فِي الْجَنَّةِ لَا مُنْ مَا اللهُ الْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَاللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

كَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا اَبُو حَنِيفَةَ وَمِسْعَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ اَبُو مُعَاوِيَةَ

3162 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بنُ

میں کم کہتا ہوں'میں زیادہ نہیں کہتا ہوں۔

بیر حدیث ابومنصور سے صرف محمد ہی روایت کرتے --

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی کے ایک سریہ میں نکلنے کا حکم دیا صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم رات کونکلیں یا ہم رکیس یہاں تک کہ صبح ہو جائے؟ آپ نے فرمایا: کیا تم پندنہیں کرتے کہ تم جنت کے باغوں میں سے سی باغ میں رات گزارہ۔

یہ حدیث مفوان سے ابن لہیعہ ہی روایت کرتے -

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنہا نے فرمایا: اس بیاری میں جس میں آپ کا وصال ہوا' مجھ پرمیرا وصال آسان ہو گیا کیونکہ جنت میں مجھے میں نے اپنی ہیوی دیکھا ہے۔

بیر حدیث حماد سے ابوصنیفہ اور مسعر روایت کرتے ہیں۔ بین اس کوروایت کرنے میں ابومعاویدا کیلے ہیں۔ حضرت اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور

3160- أخرجة الطبراني في الكبير جلد23صفحه 39 رقم الحديث: 98 .

3161- أخرجه الطبراني في الكبير جلد23صفحه 39 رقم الحديث: 98 .

3162- تقدم تخريجه .

يُوسُفَ قَالَ: نَا الْهَيْشَمُ بُنُ حُمَيْدٍ، وَيَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ، قَالَا: أَنَا النَّعْمَانُ بُنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، النَّهَا اَخْبَرَتُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبُلَ صَلاةِ الْهَجِيرِ، وَارْبَعِ بَعُدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى جَهَنَّمَ

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّعُمَانِ إِلَّا الْهَيْشَمُ وَيَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ

3163 - حَدَّثَنَا بَسَكُرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَسِحُيرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَسِحُيَى قَالَ: اَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ الْقُرَظِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى كَمَا يَقُولُ

لَـمْ يَـرُوِ هَــذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ الَّا بُنُ لَهِيعَةَ

مَعْمُبُ بُنُ يَحْمَى قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَحْمَى قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَحْمَى قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَحْمَى قَالَ: نَا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: عَنْ أَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَوُّوا قُبُورَكُمُ

3165- حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ

طَیْرِیَمْ نِے فرمایا: جس نے ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعت اور چار اس کے بعد اد اکیں اللہ عز وجل اس پر جہنم کی آگ حرام کردےگا۔

میر حدیث نعمان سے صرف مشیم اور یکی بن مرہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طبی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طبی اللہ عند فرم اتے ستھے جومؤن ن جب اذان سنتے ستھے تو وہی الفاظ دُہراتے ستھے جومؤن ن کہتا تھا۔

یہ حدیث محمد بن علی سے صرف ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آیکی کوفر ماتے ہوئے سنا کہتم قبروں کو برابر بناؤ۔

حضرت عمرو بن عبسه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

3164- أخرجه أحجمد: المسند جلد 6صفحه 25 رقم الحديث: 24014 والطبراني في الكبير جلد 18 صفحه 313 رقم الحديث: 810 الحديث: 810 .

3165- أخرجه ابن ماجة في الجهاد جلد 2صفحه940 رقم الحديث: 2812 وأبو داؤد في العتق جلد 4صفحه 29 رقم الحديث: 3966 والتسرمذي في فضائل الجهاد جلد 4صفحه 172 رقم الحديث: 3966 والتسرمذي في فضائل الجهاد جلد 4صفحه 172 رقم الحديث: 2366 والتسرمذي في الجهاد عدد 6صفحه 22 بياب (ثواب من رمي سهم في سبيل الله عزوجل) والطبراني في الكبير جلد 8صفحه 122

يَحْيَى قَالَ: آنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنُ السَّحْمَنِ، عَنُ السَّمْطِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ عَبْسَةَ قَالَ: شُرَحْبِيلَ بُنِ السِّمْطِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ عَبْسَةَ قَالَ: شُرِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ شَسابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو لَهُ نُودٌ يَوْمَ مَنُ شَسابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو لَهُ نُودٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى الْعَدُو بِسَهْم، آخُطا اَوُ اَصَابَ، اللَّهِ عَلْمُ مِن النَّارِ، كُلُّ عُضُو بِعُضُو فَي كَانُكُ مِنَ النَّارِ، كُلُّ عُضُو بِعُضُو

كُمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا ابْنُ

لهيعَة

3166 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: اَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ آبِي عِمْرَانَ، عَنْ الْبَى الْمَامَةَ قَالَ: عَنِ الْقَاسِمِ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِي الْمَامَةَ قَالَ: عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَحَ قَالَ يَتِيمٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ

3167 - وَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ آبِي عِمْرَانَ، عَنْ

یہ حدیث سلیمان سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایکی نے فرمایا: جس نے بتیم کے سر پر ہاتھ چھیرا' اس کو ہربال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔

یہ حدیث خالد سے صرف ابن لہیعہ بی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

رقم الحديث: 7556 وذكر لفظ الشيب فقط وقال الحافظ المنذرى: أفرد الترمذى منه ذكر الشيب وأبو داؤد ذكر العتق وابن ماجة ذكر البرمى . انظر الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى جلد2صفحه 280 رقم الحديث: 11 .

3166- أخرجه أيضًا الكبير جلد 8 صفحه 239 واحمد جلد 5 صفححه 265 من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن زيد المحمد عن القاسم به أتم منه وأطول وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8 صفحه 163: وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف ولم يتعرض لاسناد الأوسط ولا للفظه .

3167- أخرجه أحمد في المسند جلد 3صفحه 18 رقم الحديث: 11108 .

آبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُيلِيّ، أَنَّ اَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، حَدَّثَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بَيَدِهِ، فَقَالَ: يَا اَبَا سَعِيدٍ ، فَقُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ بَيدِهِ، فَقَالَ: يَا اَبَا سَعِيدٍ ، فَقُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ فَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ فَقُلْتُ: وَمَا هِى يَا رَسُولَ اللهِ وَبَالُهِ وَبَالُهِ وَبَالُهُ وَبَالُهُ وَبَالُهُ وَبَالُهُ وَلَا اللهِ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا قَالَ: وَالرَّابِعَةُ يَا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا قَالَ: وَالرَّابِعَةُ يَا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا قَالَ: وَالرَّابِعَةُ يَا اللهُ ا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إلَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

3168 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَسِحْيَى قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَسِحْيَى قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ قَلَا يَلْبَسُ عَرِيرًا، وَلَا ذَهَبًا

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا ابْنُ

3169 - حَدَّثَنَا بَكُرْ قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يَسِحُيَى قَالَ: نا شُعَيْبُ بُنُ يَسِحُيَى قَالَ: آنَا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَلِيّ آبِي دِينَارِ اللهُ لَدِينَ مَنْ نُعَيْمِ بُنِ هَمَّارٍ، آنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ گیلئے نے فرمایا: جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ٔ وہ ریشم اور سونا نہ پہنے۔

بیر حدیث سلیمان سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت نعیم بن هاررضی الله عندفر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے رسول الله طبی آیکی و آ داز دی اس نے عرض کی:
یارسول الله! شہداء کون ہیں؟ فرمایا: وہ ہراول صف میں لاتے ہیں وہ اپنے چروں کونہیں چھیرتے ہیں یہاں تک

3169- أخرجه أيضًا أحمد جلد 5صفحه 287 والبخارى في تاريخه الكبير؛ وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 5 صفحه 295 وعزاه الى الكبير، وأبي يعلى أيضًا وقال: ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات الشُّهَذَاءُ؟ فَقَالَ: الشُّهَذَاءُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الصَّفِّ الْاَوَّلِ، وَلَا يَلْتَفِتُونَ بِوُجُوهِهِمْ حَتَّى يُقْتَلُوا، فَاُولَئِكَ الْاَوَّلِ، وَلَا يَلْتَفِتُونَ بِوُجُوهِهِمْ حَتَّى يُقْتَلُوا، فَاُولَئِكَ يَلْتَتَقُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، يَضْحَكُ اليَّهِمُ يَلْتَتَقُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، يَضْحَكُ اليَّهِمُ رَبُّكَ، إنَّ اللَّهَ عَسنَ وَجَلَّ إذَا صَيحِكَ اللَى عَبُدِهِ الْمُؤْمِنِ فَلا حِسَابَ عَلَيْهِ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيٍّ آبِي دِينَارِ إلَّا بَنُ لَهِيعَةَ

2170 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا شُعَيُبُ بُنُ يَسِحُيَى قَالَ: نا شُعَيُبُ بُنُ يَسِحُيَى قَالَ: نا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيبٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، اَنَّ رَجُلًا عَنُ اَبِى الْنَحَيُر، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، اَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيُ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

3171 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ آبِي كَرِيمَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا مُنْ عَبْدٍ يُسَبِّحُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَسْبِيحَةً، اَوْ يَحْمَدُهُ مِنْ عَبْدٍ يُسَبِّحُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَسْبِيحَةً، اَوْ يَحْمَدُهُ مِنْ عَبْدٍ يُسَبِّحُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَسْبِيحَةً، اَوْ يَحْمَدُهُ مَنْ عَبْدٍ يُسَبِّحُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَسْبِيحَةً، اَوْ يَحْمَدُهُ لَكُ مِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَسْبِيحَةً، اَوْ يَحْمَدُهُ لَكُ بِي مَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَوْمَلُهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَاعْلَاهَا لَهُ بِهِ اللَّهُ عِزَقَ فِي الْجَنَّةِ، اَصُلُهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَاعْلاهَا مِنْ خَوْهَ مِن الْعَمَلِ، كَلَاهَا اللَّهُ عِلَاهُ اللَّهُ عِلَاهُ اللَّهِ مَلَى مِنَ الْعَسَلِ، كُلَمَا اللَّهِ صَلَّى مِنَ الْعَسَلِ، كُلَمَا عَادَ مَكَانَهُ ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى جَنَى مِنْهَا شَيْنًا عَادَ مَكَانَهُ ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

کول ہوجاتے ہیں'ایسے جنت کے اعلیٰ کمروں میں ہوں گے'اللہ عز وجل ان کو دیکھ کرمسکرائے گا' جب اللہ عز وجل کسی بندہ کو دیکھ کرمسکرائے گا تو اس سے حساب سے نہیں لےگا۔ لےگا۔

یہ حدیث علی بن دینار سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که ایک آدی نے عرض کی: یارسول الله! مسلمانوں میں بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرامسلمان محفوظ رہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جوبندہ اللہ عزوجل کی تبیج اور حمد اور تکبیر بیان کرتا ہے اللہ عزوجل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا تا ہے اس کی جہنیاں سونے کی اس کے اوپر والاحصہ جواہرات اس کی جہنیاں موتی اور یا قوت کی اور اس کا پھل کواری لڑی کے بیتان کی طرح ' مکھن سے زیادہ نرم' شہد سے زیادہ میشا ہوتا کی طرح ' مکھن سے زیادہ نرم' شہد سے زیادہ میشا ہوتا ہے جب اس سے کھایا جائے گا تو دوبارہ اس جگدا کے گا کی حضور طرح نہیں ہے تھا ہوتا کے گا تو دوبارہ اس جگدا کے گا تو دوبارہ کے گا تو دوبارہ کا مَدْ فَدُ عُلَیْ کُنْ ہُمُنُو عَیْقِ ' کے گا تو دوبارہ کی کہنے کی کہنے کے گا تو دوبارہ کی کہنے کے گیا کہنے کے گا تو دوبارہ کی کہنے کے گا تو کہنے کے گا تو دوبارہ کی کہنے کے گا تو دوبارہ کی کہنے کے گا تو دوبارہ کی کے گا تو کی کہنے کے گا تو کر کے گا تو کے گا تو کہنے کے گا تو کی کہنے کے گا تو کر کے گا تو کیا کے گا تو کہنے کے گا تو کہنے کے گا تو کی کہنے کے گا تو کو کے گا تو کہنے کے گا تو کی کے گا تو کی کے گا تو کی کے گا تو کو کہنے کے گا تو کر کے گا تو کر

3170- أخرجه البخارى في الأيمان جلد 1صفحه 69 رقم الحديث: 10 بلفظ: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .....الخ) وأبو داؤد في الجهاد جلد 3 صفحه 10 بنحوه وأحمد في المسند جلد 2 مفحه 221 رقم الحديث: 6522 بنحوه .

اللُّــهُ عَـلَيْــهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْـآيَةَ: (لَا مَـقُطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ) (الواقعة:33 )

لَمْ يَرُو هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنِ آبُنِ جُرَيْجِ إِلَّا سُلَيْمَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بُنُ هَاشِمٍ

3172 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللُّهِ بُنِ سُلَيْسَمَانَ الْخُوَاسَانِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَسْحُيَى قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: نا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهُورِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ اَبِيسِهِ قَسَالَ: لَسَمَسَا طُعِنَ عُسَمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَامَرَ بِ الشَّورَى، دَحَلَتُ عَلَيْهِ حَفُصَةُ ابْنَتُهُ، فَقَالَتْ: يَا أَبِتِ، إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ الَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ فِي الشُّورَى لَيْسَ هُمْ بِرَضَّى؟ فَقَالَ: اَسْنِسدُونِي، فَاسْنَدُوهُ، وَهُوَ لِمَا بِهِ، فَقَالَ: مَا عَسَى آنُ يَقُولُوا فِي عُثْمَانَ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمَ يَمُوتُ عُمْمَانُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَكْرُنكَةُ السَّمَاءِ قُلْتُ: لِعُثْمَانَ خَاصَّةً آمُ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: بَلُ لِعُثْمَانَ خَاصَّةً قَالَ: وَمَا عَسَى أَنُ يَفُولُوا فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؟ رَايَتُ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَاعَ جُوعًا شَدِيدًا، فَحَاءَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بِرَغِيفَيْنِ بَيْنَهُمَا إِهَالَةٌ، فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَفَاكَ اللَّهُ اَمْرَ دُنْيَاكَ، اَمَّا الْآخِرَةُ فَانَا لَهَا صَامِنْ مَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِي طَلْحَةَ؟ رَايَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

بیر حدیث ابن جریج سے صرف سلیمان بی روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں عمرو بن ہاشم اکیلے ہیں۔

حفرت سالم اين والدعبدالله بن عمر رضى الله عنماية ہے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نیزه مارا گیا تو آپ نے اپی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ صحابہ کرام کی مجلس سے مشورہ کریں' حضرت حفصہ نے عرض کی: اے ابوجان! لوگ کہتے ہیں کہ یہ جولوگ تم نے شوری کے بنائے ہیں ہم ان سے رامنی نہیں ہیں۔آپ نے فرمایا: مجھے میک لگاؤ! آپ کو عیک لگائی من تو آپ نے فرمایا: وہ حضرت عثان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میں نے رسول الله الله الله الله الله الله الله موئے سنا ہے کہ جس دن حضرت عثمان ونیا سے جائے گا ان برآسانی فرشتے آپ کے لیے رحت کی دعا کریں گے۔ میں نے عرض کی: بیعثان کے لیے فاص ہے یاعام لوگوں بھی شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا: عثان کے لیے خاص ہے۔آپ نے فرمایا:عبدالرحن کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میں نے رسول الله مل الله علی الله علی اللہ علی اللہ میں دیکھا' حضرت عبدالرحمٰن برتن میں دوروٹیاں لے کرآئے فرمایا: الله آب کے لیے دنیاوی کام میں کافی ہے میں آخرت میں آپ کا ضامن موں۔ تم طلحہ کے متعلق کیا

کہتے ہو؟ میں نے رسول الله طبی ایک کود یکھا ہے کہ آپ کی

سواری کا کجاوہ گرا اندھیرے میں آپ نے فرمایا جومیرا

کجاوہ سیدھی کرے گااس کے لیے جنت ہے؟ حضرت

طلحہ نے جلدی سے آپ کا کجاوہ سیدھا کی تو حضور ملتی اللہ

نے فرمایا: اے طلحہ! تیرے لیے جنت ہے۔ تم زبیر کے

متعلق كيا كہتے ہو؟ ميں نے رسول الله التي الله عليه كود يكها كه

آپ سورہے تھے آپ کے چرہ مبارک پر سے ملل

مچھر مکھیاں ہٹاتے رہے یہاں تک کہ آپ اُٹھے حضور

مَنْ أَيْدَالِمُ فِي مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مُوحَ بِين؟

عرض کی: میں مسلسل لگار ہا ہوں میرے ماں بات آپ پر

قربان ہوں! آپ نے فرمایا: یہ جریل علیہ السلام آپ کو

سلام کہدرہے ہیں عرض کررہے ہیں کداس نے آپ کو

ہوا دی ہے اللہ عز وجل قیامت کے دن اس کے چہرے کو

جہنم سے دور کر دے گاتم علی کے متعلق کیا کہدرہے ہو؟

میں نے رسول الله ملتي يونيم كوفر ماتے ہوئے سنا: اے على!

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ سَقَطَ رَحُلُهُ فِي لَيُلَةٍ قَرَّةٍ، فَقَالَ: مَنُ يُسَوِّى رَحُلِي وَلَهُ الْجَنَّةُ؟ فَابُتَدَرَ طَلْحَةُ الرَّحُلَ، فَسَوَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ نَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ نَكَ النَّبَيِّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ نَامَ، النَّبُ بَيْرِ؟ رَايَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ نَامَ، النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ نَامَ، النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُلُ بَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُلُ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُوا فِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَّكُمَ، وَمَنْ يَقُولُوا فِي عَلِيّ؟ سَمِعْتُ وَبَعُهِكَ شَرَرَ جَهَنَّمَ وَيَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَّكُمَ، وَمَعْ يَدِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِي عَلِيّ؟ سَمِعْتُ وَبَعُهِكَ شَرَرَ جَهَنَّمَ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا عَلِيّ؟ سَمِعْتُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا عَلِيٌ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا عَلِيّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا عَلِيّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا عَلِيّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا عَلِيّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا عَلِيْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا عَلِيْ ؟ سَمِعْتُ رَفُولُوا فِي عَلِي ؟ سَمِعْتُ رَبُولِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَا فَي عَلَيْهُ وَسُلَعَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَا فَيَعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَا فَيْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَل

قیامت کے دن آپ کا ہاتھ میر ہے ہاتھ کے ساتھ ہوگا "وُ میر ہے ساتھ جنت میں داخل ہوگا 'جب میں داخل ہوں گا۔ بیحدیث زہری سے صرف معمر اور معمر سے صرف ابن مبارک ہی روایت کرتے ہیں 'اس کو روایت کرنے والے عبداللہ بن کچی اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے بیں که ایک آ دی حضور طرف اللہ اللہ کے پاس آیا، عرض کی: یارسول اللہ! میں ایسا آ دمی ہوں جو تیز زبان ہوں اور اس سے

كَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُوِيِّ إِلَّا مَعْمَوْ، وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا ابْنُ مُبَارَكٍ. تَـفَرَّدَ بِهِ عَبُدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى

3173 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بُنُ سُلَيْمٍ الْيَشْكُرِيُّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، آنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى رَجُلُّ ذَرِبُ اللَّهِ اللَّهِ، إِنِّى رَجُلُّ ذَرِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَّى وَاكْتُرُ ذَلِكَ عَلَى اَهْلِى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيْنَ أَنْتُ مِنَ الِاسْتِغُفَارِ؟ إِنِّى اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ

3174 - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَيْرُ اَسُرَعُ اِلَى الْبَيْتِ الَّذِى يُغْشَى مِنَ الشَّفُرَةِ فِى سَنَامِ الْبَعِيرِ

3175 - وَبِهِ قَالَ: مَا رُفِعَ مِنْ بَيُنِ يَدَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِوَاءٌ قَطُّ الَّا حُمِلَتُ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ

3176 - وَبِهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيُلَةَ أُسُرِىَ بِى مَا مَرَدُّتُ عَلَى مَلاٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مُرُ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ

3177 - وَبِسِهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

زیادہ اپنی اہلیہ بڑ حضور ملتی آئم نے فرمایا: استغفار کیوں نہیں بڑھتا ہو سے؟ میں دن رات میں سومرتبہ استغفار بڑھتا ہوں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں که حضور ملتے آئیں کہ حضور ملتے آئیں کے اس کھر میں کھانا کھایا جائے اس گھر میں بھلائی اونٹ کی کوہان پر تیز چھری چلانے سے زیادہ جلدی آتی ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے آئی ہے کہ تاہمی کے سے آپ کی ناپیند شے اُٹھائی جاتی تو ساتھ وہ ردّی شے بھی اُٹھائی جاتی تھی۔

حضرت إنس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين كمه

3174- أخرجه ابن ماجة في الأطعمة جلد 2صفحه 1114 رقم الحديث: 3356 قال ابن ماجة في الزوائد: (في أسناده جبارة وكثير عما ضعيفان).

. 3175- أخرجه ابن ماجة في الأطعمة جلد2صفحه1100 رقم الحديث: 3310 . (وقبال ابن ماجة فيالزوائد: في اسناده جبارة وكثير بن سلم وهما ضعيفان) .

3176- أحرجه ابن ماجة في الطب جلد 2صفحه 1151 رقم الحديث: 3479 وقال ابن ماجة في الزوائد: قلت وان ضعف جبارة و كثير في اسناده حديث أنس فقد رواه في حديث ابن مسعود الترمذي في الجامع والشمائل وقال: حسن غريب ورواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وقال: صحيح الاسناد ورواه البزار في مسنده من حديث ابن عمر .

3177- أخرجه الترمذى في الزهد جلد4صفحه 602 رقم الحديث: 2400 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأبو طلال اسمه هلال.

وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اَحَلَ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ كَرِيمَتَى عَبْدٍ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةُ

3178 - وَبِسِهِ اَنَّ النَّبِتَّ صَبَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ مَسَعَ بِيَمِينِهِ عَـلَى رَأْسِهِ، وَقَـالَ: بِسُـمِ اللهِ الَّذِى لَا اِللَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحَزَنَ

وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمِ لِجُلَسَائِهِ: خُذُوا جُنَّدُكُمْ قَالُوا: وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمِ لِجُلَسَائِهِ: خُذُوا جُنَّدُكُمْ قَالُوا: بِسَابِينَا آنْتَ وَأُمِّنَا يَا رَسُولَ اللهِ، اَحَضَرَ عَدُوَّ قَالَ: خُذُوا جُنَّدُكُمْ مِنَ النَّادِ، قُولُوا: سُبْحَانَ اللهِ، خُذُوا جُنَّدُكُمْ مِنَ النَّادِ، قُولُوا: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ اكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَالْحَمْدُ لِلَهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ اكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولُوا تُعَدِّمَاتٌ، وَهُنَّ مُجَنِّبَاتٌ، وَهُنَّ مُجَنِّبَاتٌ، وَهُنَّ مُجَنِّبَاتٌ، وَهُنَّ مُجَنِّبَاتٌ، وَهُنَّ مُعَقِّبَاتٌ، وَهُنَّ مُجَنِّبَاتُ،

مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّوُيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللهِ، وَالسَّيِّنَةُ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّوُيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللهِ، وَالسَّيِّنَةُ مِنَ اللهِ مَلَى اللهُ مَن اللهِ مَلَى اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ

3181 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ

حضور ملی آیکی نے فرمایا: الله عزوجل بنده کی دو پسندیده چیزیں لیتا ہے ان کے ثواب کے بدلے اس کے لیے جنت ہوتی ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آلم جب نماز پڑھ لیتے تو اپنے دائیں ہاتھ کوسر پر ملتے اور پڑھتے: الله کے نام سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اے اللہ! مجھ سے غم اور پریشانی دور کر

حضرت انس رضى الله عنه فرمات بيس كه حضور الله الله والول كوفر ما يا بتم و هال لو! انهول نه عرض كى: يا رسول الله! ہمارے مال باپ آپ پر فدا هول! كيا وثمن سامنے ہے؟ آپ نه فرمايا: جہنم سے بيخ كے ليے و هال له الا الله و الله اكبر و لا حول وال حول الله الا الله و الله اكبر و لا حول ولا قوة الا بالله 'ير كام آئيں كئ يه بميشدر بنے والے المال بيل۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آدی

نے حضور ملٹ آئی آئی کی بارگاہ میں عرض کی: یارسول الله!
خوابوں نے مجھے بیار کر دیا ہے آپ ملٹ آئی آئی نے فرمایا:
اچھے خواب الله کی طرف سے ہوتے ہیں اور بُرے خواب
شیطان کی طرف سے جب تم میں سے کوئی بُرا خواب
دیکھے تو بائیں جانب تین مرتبہ تھو کے اور اس کے شرسے
پناہ مانے وہ نقصان نہیں دے گا۔

حضرت ابراہیم بن الی عبلہ فرماتے ہیں کہ میں بیضا

3181- أخرجه أبو داؤد في العتق جلد 4صفحه 28 رقم الحديث: 2964 وأحمد في المسند جلد 3 صفحه 595

يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نا الْبِرَاهِيمُ بُنُ آبِى عَبُلَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بِاَرِيحَا، الْبُراهِيمُ بُنُ آبِى عَبُلَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بِاَرِيحَا، فَمَرَّ بِى وَاثِلَةُ بُنُ الْاسُقَعِ مُتَوَكِّنًا عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ اللّهُ عَلَيْ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَزُونَ حَدَّلَكَ؟ مَا حَدَّثَكَ؟ حَدَّثَكَ عَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَزُونَ قَالَ: يَعْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَزُونَ تَبُوكَ، فَاتَاهُ نَفَرٌ مِن بَنِي شُلَيْمٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهِ بَكُلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ بِكُلِ اللهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّالِ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَا اللهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَا اللهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَا مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَا اللهُ المُنْ الْمُنْ الْمَا مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَا مُنْ الْمَنْ الْمَا مُنْ الْمُعُلُوا اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَالِيْ اللهُ مُنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

2182 - حَدَّنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ: نا اَبُو الْاَسُودِ، عَنُ عُرُو اَهَ بَنْ اَلْمُ الْاَسُودِ، عَنُ عُرُو اَهَ بَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ الْمُؤُمِنَ مَنُ السَّمَاءَ بِنَتِ اَبِى بَكُو، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤُمِنَ يَشُهُدُهُ، فَيُقَالُ: يَقُعُدُ فِي قَبْرِهِ حِينَ يَنْكُفِءُ عَنْهُ مَنْ يَشُهُدُهُ، فَيُقَالُ: مَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدٌ مَا هُو؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنَا مَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: نَمْ، نَامَتُ عَيْنَاكَ، وَإِنْ كَانَ عُيْرَ مُؤْمِنٍ قَالَ: وَاللهِ مَا اَدْرِى، عَيْنَاكَ، وَإِنْ كَانَ عَيْرَ مُؤْمِنٍ قَالَ: وَاللهِ مَا اَدْرِى، عَيْنَاكَ، وَإِنْ كَانَ عَيْرَ مُؤْمِنٍ قَالَ: وَاللهِ مَا اَدْرِى، مَعْمُدُ اللهِ مَا اللهِ مَالَهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَالَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ هِيعَةَ

3183 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: ناشُعَيْبُ بُنُ

ہوا تھا کہ میرے پاس واٹلہ بن اسقع 'حضرت عبداللہ بن الدیلی پر ٹیک لگائے ہوئے گزرے آپ کو بھایا' پھر میرے پاس آئے اور کہا: تعجب ہے جومیرے شخ نے یعنی واٹلہ نے بیان کیا ہے میں نے کہا: آپ کو کیا بیان کیا ہے؟ فرمایا: ہم غزوہ تبوک میں حضور ملٹھ آیا ہے کہا تا ہے حض کی سخے بن سلیم سے ایک گروہ آیا' انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! ہمارے صاحب کے لیے واجب ہوگئ مصور ملٹھ آیا ہے نے فرمایا: تم غلام آزاد کرو! اللہ عزوجل اس کے ہرعضو کے بدلے اس کاعضوجہنم سے آزاد کرےگا۔

حضرت اساء بنت الى بكر رضى الدّعنهما فرماتى بي كه حضور ملتّ اللّه في فرمايا: مؤمن كواس كى قبر كے اندر بھايا جا تا ہے اس ہے گوائی لی جا تا ہے جم موائی ہے اس كو كہا جا تا ہے جم كون بيں؟ اگر وہ مؤمن ہوگا تو كہے گا: وہ اللّه كے بند كے اور اللّه كے رسول بين اس كو كہا جائے گا: سو جا! اللّه كر سے تيرى آئكسيں سو جا كيں اگر مؤمن نہيں ہوگا تو كہے گا: الله كى قتم! ميں نہيں جا نتا ہوں ميں نے جو لوگوں كو كہتے ہوئے ساميں كہتا ہوں وہ لوگ خود بھى دھوكہ ميں رہا اس سے كہا جائے گا: اللّه كر سے ميں بھى دھوكہ ميں رہا اس سے كہا جائے گا: اللّه كر سے ميں بھى دھوكہ ميں رہا اس سے كہا جائے گا: اللّه كر سے ميں نہوكيں نہوكيں۔

یہ حدیث حضرت ابواسود سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما عضور مل الله عنهما

رقم الحديث:16018 نحوه .

<sup>3183-</sup> أخرجه مسلم في الحج جلد 2صفحه 893 وأبو داؤد في المناسك جلد ألصفحه 193 رقم الحديث: 1907 .

يَخْيَى قَالَ: آنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ آبِى رَبَاحٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبِدِ اللَّهِ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ آتَاهُ أَنَاسٌ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ آتَاهُ أَنَاسٌ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَلَقْتُ قَبْلَ آنُ اَنْحَرَ قَبْلَ آنُ اَرْمِى، فَقَالَ: لَا حَرَجَ وَقَالَ: نَحَرُتُ قَبْلَ آنُ اَرْمِى، فَقَالَ: لَا حَرَجَ وَقَالَ: لَا حَرَجَ قَالَ: لَا حَرَجَ قَالَ: وَكُلُّ عُرَقَةً مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَة مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَة

عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ الله

3185 - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَآيَّامُ التَّشْرِيقِ

سے روایت کرتے ہیں کہ اچا تک ججۃ الوداع کے موقع پر
آپ کے پاس لوگ آئے ان میں سے بعض کہنے گئے۔
میں نے قربانی کرنے سے پہلے طلق کرلیا ہے؟ آپ نے
فرمایا: کوئی حرج نہیں! ایک نے عرض کی: میں نے کنگری
مار نے سے پہلے قربانی کی ہے؟ آپ نے فرمایا: کوئی
حرج نہیں آپ نے فرمایا: ساراعرفات اور مزدلفہ ٹھہرنے
کی جگہ ہے اور مکہ شریف کی ہرگئی میں قربانی ہوسکتی ہے۔
حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عند فرماتے ہیں
کہ حضور ما تھے آئے ہم کو تین اوقات میں نماز پڑھنے یا
مردے دفن کرنے سے منع کیا 'یہاں تک کہ سورج طلوع
ہو جائے یا غروب ہو جائے یا ڈھل جائے دو پہر کے
وقت سے۔

حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئیل ہے نے دن کے دن کے دن

وابن مساجة في المناسك جلد 2 صفحه 1013 رقم الحديث: 3048 والدارمي في المناسك جلد 2 صفحه 8079 رقم الحديث: 1879 .

3184- أخرجه الترمذى: الجنائز جلد 339مفحه 339 رقم الحديث: 1030 وقال: حديث حسن صحيح ـ والنسائى: الجنائز جلد 486مفحه 67 (باب الساعات التي نهي عن اقبار الموتى فيهن) وابن ماجة: الجنائز جلد 1صفحه 486 رقم الحديث: 17387 وأحمد في المسند جلد 4مفحه 187 رقم الحديث: 17387 ـ

3185- أخرجه أبو داؤد في الصوم جلد 2صفحه 332 رقم الحديث: 2419 والترمذي في الصوم جلد 3 صفحه 134 رقم الحديث: 773 والنسائي في المناسك جلد 5 صفحه 203 بباب (النهي عن صوم يوم عرفة) الدارمي في الصيام جلد 2 صفحه 37 رقم الحديث: 1764 .

عِيدُنَا آهُلَ الْإِسْلَامِ، وَهُنَّ آيَّامُ آكُلٍ وَشُرْبٍ

ہم اہل اسلام کے عید کے دن ہیں اور بیدون کھانے پینے کے ہیں۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ جس دن ایمان والول کوخوثی ملے وہ عید کا دن ہے اور جن کے صدقہ سے بیعیدیں ملی ہیں ، جس دن اس دنیا میں تشریف لائے ان کی آید ہوئی کیا وہ عید کا دن نہیں ہے! بلکہ وہ سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ اللہ ہمیں حضور ملے میں عطا کرے! آمین بحرمة سید العالمین! دشیر غفر لهٔ

عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: اللهُ عَلْمِ عَلْمَ عَلْمَ وَيَا حُذَ نَاقَتَيْنِ كُومَا وَيْنِ زَهْرَا وَيْنِ مِنْ غَيْرِ اللهِ اللهِ عَلْمَ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ؟ قَالُوا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلْمَ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ؟ قَالُوا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ يُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ: فَلَانُ يَعُدُو اَحَدُكُمُ كُلَّ يَوْمِ اللهِ يُعَرِّ لَهُ مِنْ يُحَابِ اللهِ حَيْرٌ لَهُ مِنْ اللهِ عَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَمِنْ ثَلَاثٍ، وَمِنْ اَعُدَادِهِنَ مِنَ الْإِبلِ

حضرت عقبہ بن عامرا کہنی رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ حضور ملتی کیا ہم صفہ میں سے آپ نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی پند کرتا ہے کہ ہر دن مقام بطحان یا عقبی کے مقام پر آئے وہاں سے دو اونٹنیاں کیل ڈالی ہوئی خوبصورت لے آئے بغیر گناہ اور صلد رحی ختم کیے ؟ صحابہ کرام نے عرض کی: ہم سب اس کو پند کرتے ہیں آپ کے اللہ کی نے فرمایا: تم میں سے کوئی ہر روز مجد میں آئے اللہ کی کتاب کی دو آ بیتیں سے کوئی ہر روز مجد میں آئے اللہ کی کتاب کی دو آ بیتیں سے کے لئے اس کے لیے بہتر ہے دو اونٹیوں سے اور آئین سے اور اونٹوں کی اتنی تعداد سے بہتر اور اونٹوں کی اتنی تعداد سے بہتر اور اونٹوں کی اتنی تعداد سے بہتر

3187 - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ، وَتَعَاهَدُوهُ، وَاقْتَنُوهُ، وتَخَنَّوُا بِهِ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ الْمَحَاضِ فِى الْعَقْلِ

حضرت عقبہ بن عامرائجہی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ خوایا: کتاب کو سیھو اس کا دور کرو! خوبصورت آواز میں پڑھو! اس کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! بیسینوں سے اتنی ہی جلدی نکتا ہے جتنا اونٹ ڈھنگا چھوڑ کر بھا گتا ہے۔

3186- أخرجه مسلم في المسافرين جلد 1صفحه 552 وأبو داؤد في الصلاة جلد 2صفحه 72 رقم الحديث: 1456 وأحمد في المسند جلد 4 صفحه 191 رقم الحديث: 17418 .

3187- أخرجه أحمد: المسند جلد 4صفحه 180 رقم الحديث: 17325 والطبراني في الكبير جلد 17 رقم الحديث: 3187- أخرجه أحمد: 172مفجه 172 ورجال أحمد 290- 290 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7صفحه 172: ورجال أحمد رجال الصحيح .

حضرت عبدالله بن العاص رضى الله عنه فرمات بين

كم حضور التي يَلِيِّم ن فرمايا: كياتم جانة موكه مسلمان كون

ہے؟ صحابہ كرام في عرض كى: الله اور اس كا رسول زياده

جانع ہیں آپ نے فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے

دوسرامسلمان محفوظ رب اصحابه كرام في عرض كى مؤمن

کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جس سے اُن کی جانیں اور

اموال محفوظ رہیں صحابہ کرام نے عرض کی: مہاجر کون

ہے؟ آپ نے فرمایا: جو رُ انی چھوڑ دے اس سے پر ہیز

3188 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ

صَالِح قَالَ: نا مُوسَى بْنُ عَلِيّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو بُنِ الْعَاصِ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُسْلِمُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعْلُمُ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ . قَالُوا: فَمَنِ الْمُؤُمِنُ؟ قَالَ: مَنْ آمِنَهُ الْمُؤُمِنُونَ عَلَى آنَفُسِهم وَآمُوالِهم قَالُوا: فَمَن الْمُهَاجِرُ؟ قَالَ: مَنْ هَجَرَ السُّوءَ فَاجْتَنْبُهُ

حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول الله مل الله الله الله الله میں گیا، آپ نے فرمایا: تلوار اور اسلحہ پکڑؤ میں نے اسلحہ اور تلوار پکڑی چر میں رسول الله مل من الله على المرف متوجه بوا عيس في آپ كو وضو كرتے ہوئے يايا'آپ نے نظراوير أٹھائی پھرنيچے كی' پھر فر مایا: اے عمرو! میں حابتا ہوں کہ آپ کوایک نشکر کی طرف جيجول الله آب كوغنيمت دے اور تحقي سلامت رکھے اور میں تیرے لیے اچھے مال کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں مال حاصل کرنے کے لیے اسلام نہیں لایا ہوں اسلام کی محبت کے لیے میں آ ب ک ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے عمرو! اچھا مال اچھے آ دمی کیلئے بہتر ہوتا ہے۔

3189 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثِنِي مُوسَى، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:

بَعَثَ اِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خُذُ سَيْفَكَ وَسِلاحَكَ فَآخَذُتُ سَيْفِي وسِلاحِي، ثُمَّ ٱقْبَلْتُ اِلَى دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُتُهُ يَتَوَضَّا ، فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ ، ثُمَّ طَأَطَاهُ ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَمُرُو، إِنِّي إِنْ اَبَعَثْكَ عَلَى جَيْشٍ، يُغْيِمُكَ اللُّسهُ وَيُسْلِمُكَ، وَازْغَبُ لَكَ فِي الْمَالِ، زَغْبَةً صَالِحَةً. فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا ٱسْلَمْتُ لِمَالِ، وَلَكِينَى اَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَلاَنُ آكُونَ مَعَكَ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو، نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِح لِلرَّجُلِ الصَّالِح

<sup>3188-</sup> أخِرجه أحمد: المسند جلد 2صفحه 277 رقم الحديث: 6939 .

<sup>3189-</sup> أخرجه أحمد في المسند جلة 4صفحه 242 رقم الحديث: 17779 وانتظر كشف النخفا للحافظ العجلوني جلد2صفحه 424 رقم الحديث: 2823 .

2190 - حَدَّثَنَا بَكُرْ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا اللَّيُتُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثِنِى ابْنُ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْبَرَاهِيمَ، عَنُ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ، الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْبَرَاهِيمَ، عَنُ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ اَبِى قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ بَنِ الْعَاصِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً مُنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً مُنَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَهُ الْجُرْ فَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ مَلْمَةً مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْرَةً وَلَا حَكَمَ الْمَاتِهُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثِنِى ابُو سَلَمَةً، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بُنُ الْهَادِ

3191 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ، عَنُ عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْاَشَخِ، اَنَّ مُعَاذَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْاَشَخِ، اَنَّ مُعَاذَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُن عَامِرٍ قَالَ: بُنَ عَبْدِ اللهِ الْحُهَنِيّ، حَدَّثَهُ، اَنَّ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ قَالَ: ضَحَدُنا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحَدُنا عِ الضَّانِ

عَلَمُ اللهِ بُنُ مَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثِنِي بَكُرُ بُنُ مُضَرَ، عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَمُسِو بُنِ عَبُدِ اللهِ، آنَّهُ سَمِعَهُ عَمُسِو بُنِ عَبُدِ اللهِ، آنَّهُ سَمِعَهُ

حضرت عمروبن عاص رضی الله عند فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله طرفی آلیا کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب مجتمد فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دوست فیصلہ کرتا ہے تو اس کے دوگنا ثواب ہے جب وہ فیصلہ کرئے کوشش کرئے کی مفلطی کرئے تو اس کے لیے ایک اجر ہے جب یہ بات ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو بتائی تو فرمایا: مجھے ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریہ کے حوالہ سے ایسے ہی بتایا ہے۔

یہ حدیث عمر و بن عاص سے اسی سند سے روایت ہے۔ اس کوروایت کرنے والے یزید بن الھادا کیلے ہیں۔ محضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طلق آلیے کے ساتھ قربانی کی تو چھ ماہ کے دنبہ کے جبح کی قربانی کی۔

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عند فرمات بین که حضور ملتی آلم نے فرمایا: جس نے رمضان کے چھروزے اور شوال کے لیے ایک سال اور شوال کے لیے ایک سال

3190- أخرجه البخارى في الاعتبصام جلد13صفحه 330 رقم الحديث: 7352 ومسلم في الأقضية جلد 3 مديد 1342 من مديد 1442 من مديد 1342 من مديد 1342 من مديد 1342 من مديد 1342 من مديد 1442 من مديد 144

3191- وأخرجه النسائي في الضحايا جلد7صفحه 193 باب (المسنة والجذعة) .

3192- أخرجه أيضًا أحمد جلد 308 صفحه 308 والبزار وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3 صفحه 186 وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف . کے برابرروزوں کا تواب ملے گا۔ يَفُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ

صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ آيَّامٍ مِنْ شَوَّالِ فَكَانَّمَا صَامَ سَنَةً

3193 - وَبِهِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ،

يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الطَّاعُونَ، فَقَالَ: الْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ،

وَالصَّابِرُ فِيهِ لَهُ آجُرُ شَهِيدٍ

3194 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ قَالَ:

حَـ ذَنْ خِسِي بَـ كُسِرُ بُنُ مُ ضَسَرَ، عَنُ عَيَّاش بُن عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ مَيْمُون قَالَ: مَرَّ بى سَهُلُ

بُنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ،

فَقَالَ: أَلَا أُحَلِّرُتُكَ حَدِيشًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ

فِي الْمَسْجِدِ يَنتَظِرُ الصَّلاةَ فَهُوَ فِي صَلاةٍ

3195 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بْنُ

صَالِحِ قَالَ: حَدَّثِنِي بَكُرُ بُنُ مُضَرَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَسارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْاَشَجِ، عَنْ

سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنكَّحُ الْمَرْاةُ عَلَى

عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما بيان كرتے بیں کہ حضور ملی آئیل نے طاعون کا ذکر کیا فرمایا جب یہ کسی شہر میں آئے تو اس سے بھا گنے والا ایسے ہے جیسے جنگ سے بھا گنے والا ہے اس کے آنے پرصبر کرنے والے کے کیے شہید کا تواب ہے۔

حضرت میکی بن میمون فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے حضرت سہل بن سعد الساعدي رضي الله عنه گزرے اس حال میں کہ میں معجد میں بیٹھا ہوا تھا' آپ نے فرمایا: كيا آپ كو حديث نه سناؤل جومين نے آپ ملتي لياتيم سے سی ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! فرمایا: میں نے نماز کا انظار کیاوہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور مَنْ يَوْلِيمَ نِهِ مِن اللهِ عورت اوراس كى چوپھى اور خاله كوايك نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

3194- وأخرجه النسائي في المساجد جلد 2صفحه 43 باب (صلاة الذي يمر على المسجد) وأحمد في المسند جلد 5 صفحه 389 رقم الحديث: 22878 وابن حبان في الموارد ( 120/رقم الحديث: 424) والطبراني في الكبير جلد 6صفحه 20 رقم الحديث: 6011 .

3195- أخرجه البخاري في النكاح جلد9صفحه 64 رقم الحديث: 5110 ومسلم في النكاح جلد 2صفحه 1029 .

مُ 3196 - حَدَّثَنَا بَكُرْ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنِ اَبِى يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنِ اَبِى يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِى جَعْفَوٍ، عَنْ اَبَانَ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، اَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةِ لَنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةِ لَنَّا مُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبَانَ اللهُ عُبَيْدُ اللهِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِ عَبَدُ اللهِ عَنْ اَبَانَ اللهِ عُبَيْدُ اللهِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِ عِمَةً

2197 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: اَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيّ، اَنَّهُ سَمِعَ عُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيّ، اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِي يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاطَالَ بِنَا الْقِيَامَ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى خَفَّفَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى خَفَّفَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى خَفَّفَ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى خَفَّفَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا وَوَكَانَ وَسُولَ فِي قِيامِهِ، وَفِى ذَلِكَ نَسُمَعُ مِنْهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، وَانَا فِيهِمْ؟ ، ثُمَّ اهُوى بِيمِينِهِ لِيَتَنَاوَلَ شَيْنًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ فِي قِيامِهِ، وَفِى ذَلِكَ نَسُمَعُ مِنْهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، وَانَا فِيهِمْ؟ ، ثُمَّ اهُوى بِيمِينِهِ لِيَتَنَاوَلَ شَيْنًا، ثُمَّ الْمُوى بِيمِينِهِ لِيَتَنَاوَلَ شَيْنًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ، ثُمَّ السُوعَ بَعُدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَى وَعُلَلُ: الْكَلُهُ مَعْلَى اللهُ عَلِيهِ مُعُ وَلَلْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فِيهُمْ؟ فَقَالَ: الْجَلُ، عَلَيْهِ مُعُ وَلَا فَيهِمْ؟ فَقَالَ: وَالَّذِى مَا مَلُ وَلَا فِيهِمْ؟ فَقَالَ: وَالَّذِى مَا مَلُ وَلَا فِيهِمْ؟ فَقَالَ: وَالَّذِى مَا مَلُولُ وَلَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُولُ الْمَالِلَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں که حضور ملتی ہیں ہے۔ حضور ملتی ہیں ہے۔

یہ حدیث ابان سے صرف عبیداللہ ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے

حفرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ملی آئی ہے ساتھ نماز پڑھی آپ فی نماز میں لمبا قیام کیا حالانکہ رسول اللہ ملی آئی ہم ان میں فرماتے میں خضر قیام کرتے تھے میں نے اس کا قیام میں فرماتے ہوئے سنا: اے رب! میں ان میں موجود ہوں! پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کسی شی کو پکڑنے کے لیے پھر رسول اللہ کی آپ کھر اس کے بعد جلدی کی جب سلام کھیرا تو آپ تشریف فرما ہوئے ہم آپ کے اردگر دبیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا: میں جانتا ہوں کہتم میرے لیے گئے۔ آپ نے فرمایا: میں جانتا ہوں کہتم میرے لیے قیام کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو! ہم نے عرض کی: جی ہاں! ہم نے آپ کوعض کرتے ہو ہم نے عرض کی: جی ہاں! ہم نے آپ کوعش کرتے ہو کے سنا: اے رب!

3196- أخرجه الترمذي في الدعوات جلد 5صفحه 456 رقم الحديث: 3371 قال أبو عيسلي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعة والترغيب والترهيب في الدعاء جلد 2صفحه 482 رقم الحديث: 21 وقال الحافظ المنذري: الحديث غريب وانظر كشف الخفا للحافظ العجلوني جلد 1 صفحه 485 رقم الحديث: 1294 و

3197- أخرجه أيضًا الكبير جلد 17صفحه 315، وذكر الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه 389 لفظ الأوسط وقال: وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد وثق، وكذلك بكر بن سهل وبقية رجاله ثقات . نَهُ فِسِى بِيكِهِ مَا وُعِدُتُمْ فِى الْآخِرَةِ مِنْ شَيْءِ إِلَّا وَقَدُ عُرِضَ عَلَى النَّارُ، عُرِضَ عَلَى النَّارُ، فَاقْبَلَ عَلَى شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى حَاذَى بِمَكَانِى، فَخِفُتُ النَّارُ عَلَى شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى حَاذَى بِمَكَانِى، فَخِفُتُ النَّهُ الْهُ عَنْ شَكْمُ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ وَانَا فِيهِمْ؟ فَصَرَفَهَا اللَّهُ عَنْكُمْ، فَاقْبَلَتْ قِطَعًا كَانَّهَا الزَّرَابِيُّ، واَشُرَفُتُ فِيهَا الشَّرَافَةُ فَا ذَا فِيهَا عَمْرُو بُنُ حِدْثَانَ آخُو بَنِي غِفَارٍ الشَّرَافَةً فَا ذَا فِيهَا عَمْرُو بُنُ حِدْثَانَ آخُو بَنِي غِفَارٍ الشَّرَافَةً فَا أَنْ الْحَمْيَرِيَّةُ مُتَّكِمًا عَلَى قَوْسِهِ فِي جَهَنَّمَ، وَإِذَا فِيهَا الْحِمْيَرِيَّةُ مَا عَلَى قَوْسِهِ فِي جَهَنَّمَ، وَإِذَا فِيهَا الْحِمْيَرِيَّةُ صَاحِبَةُ الْمِعْمَهُ وَلَمْ تَسْقِهِ مَا يَاكُلُ، حَتَّى مَاتَتْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ تُسُوِّحَةً عَلَى ذَلِكَ

فُتُ سامناس مقام پر پیش کی گئی تھی یہاں تک کہ جہم بھی اللّٰه میں اس شے کی طرف متوجہ ہوا یہاں تک کہ میرے فیھا کندھے کے قریب ہوا میں ڈرا کہتم کو ڈھانپ نہ لے۔ فیھا میں نے عرض کی: اے رب! میں ان میں موجود ہوں! بوریّن قا میں موجود ہوں! بیریّن قرش تھا میں نے اس اللّٰدعز وجل نے تم سے عذاب کو پھیر دیا میں نے اس شقیه میل کردیکھا تو وہواں پر عمرو بن حدثان تھا بنی غفار کا بھائی وہ جہتم میں اپنی کمان پر لائکا یا ہوا تھا اس میں وہ حمیر قبیلے کی بیلی والی عورت تھی جس نے ایک بلی کو باندھا تھا اوراسے کھانے پینے کیلئے کچھ نہیں دیا نہ اس کو چھوڑا تا کہ وہ کھانے کی کوئی چیز تلاش کرے یہاں تک کہوہ مرگئ۔ وہ کھانے کی کوئی چیز تلاش کرے یہاں تک کہوہ مرگئ۔

فتم جس ك قبضة قدرت ميس ميرى جان بإجس شے

کاممہیں آخرت میں دینے کا وعدہ کیا ہے وہ شے میرے

یہ صدیث ابن شاسہ سے صرف یزید بن الی حبیب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ اللہ عند کرمرا وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹار ہے گا ، جس نے خود کو نیزہ سے مارا ، وہ جہنم میں نیزہ مارتا رہے گا ، جس نے اپنے آپ کو زخم لگا تارہے گا۔
لگایا وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو زخم لگا تارہے گا۔

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ اَبِي حَبِيبِ

يَحْيَى قَالَ: اَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَيُّوبَ، عَنْ اَبِى يَحْيَى بُنِ اَيُّوبَ، عَنْ اَبِى عَنْ اَبِى غَلَّابٍ، عَنْ اَبِى اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اقْتَحَمَ نَفْسَهُ وَمَنْ اقْتَحَمَ نَفْسَهُ طَعَنَهَا فِى النَّارِ، وَمَنِ اقْتَحَمَ نَفْسَهُ التَّارِ، وَمَنِ اقْتَحَمَ فَلُسَهُ التَّارِ، وَمَنِ الْتَتَحَمَ فَى النَّارِ

<sup>3198-</sup> أخرجه البخارى في الجنائز جلد 3 صفحه 268 رقم الحديث: 1365 وأحمد في المسند جلد 2 صفحه 573 رقم الحديث: 9631

2199 - حَدَّلَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِى الْآسُودِ، عَنُ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خِلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَبِح الْمِسُكِ

َ كُمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِى الْاَسُوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِ عَةَ

صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَى اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بُنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثِنِى اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ابِي سُفْيَانَ الشَّقَفِيّ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ الْحَكِمِ اَبِي الْحَجَّاجِ بُنِ الشَّقَفِيّ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ الْحَكِمِ اَبِي الْحَجَّاجِ بُنِ ابِي الشَّقَفِيّ، عَنْ يُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ ابِي يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ ابِي يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ ابِي وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ال

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُوِيِّ إِلَّا صَالِحْ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ

3201 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے فرمایا: روزہ دار کے منہ کی بد بواللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔

بیر حدیث ابواسود سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله عنه فرمات بي كه ميس نے رسول الله ملتي الله عنه كوفر ماتے ہوئے سنا: جس نے قریش كورسوا كرنا جا ہا الله عزوجل اس كورسوا كرے گا۔

بیحدیث زہری سے صرف صالح بی روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں ابراہیم اکیلے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

3199- أخرجه أحمد: المسند جلد 6صفحه 268 رقم الحديث: 26089 بلفظ: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم ..........

3200- أخرجه الترمذي في المناقب جلد5صفحه 714 رقم الحديث: 3905 قال أبو عيسلي: هذا حديث غريب من هذا الوجه . وأحمد في المسند جلد1صفحه 316 رقم الحديث: 1477

3201- أخرجه الترمذي في البيوع جلد 3صفحه 568 رقم الحديث: 1279 وقال أبو عيسني: هذا حديث في اسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور والنسائي في البيوع جلد 7صفحه 272 باب (ما استثنى) وفيه زيادة وأحمد في المسند جلد 3 صفحه 416 رقم الحديث: 14664 و

يُوسُفَ قَالَ: نا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنَ اَبِى سُفْيَانَ، عَنُ جَابِرٍ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ إِلَّا عِيسَى وَعَبْثَر بْنِ الْقَاسِم

عَلَمُ بَنُ حَمَّادٍ قَالَ: نا نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ قَالَ: نا نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ قَالَ: نا عُقْبَهُ بُنُ حَالِدٍ السَّكُونِيُّ، عَنُ مُوسَى بُنِ مَالِكٍ مُحَمَّدِ بُنِ ابْرَاهِيمَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ مُحَمَّدِ بُنِ ابْرَاهِيمَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اللهُ عَلَيْهُ الْوَحُ لِا قُدَامِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهُ الْحَدِيدِيثَ عَنْ أَرُوحُ لِا قُدَامِكُمُ لَا اللهُ عَذَا الْحَدِيدِيثَ عَنْ أَنْسِ اللهِ عَذَا اللهِ عَذَا اللهِ عَذَا اللهِ عَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْمُعَامِ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنْ أَنَسِ إِلَّا بِهَذَا الْسِ الَّا بِهَذَا الْسِسَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عُقْبَةُ

3203 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابَا الْخَيْرِ، يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ وَعُلَةَ، أَنَّهُ سَالَ الْبنَ عَبّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّا نَعُزُو هَذَا الْمَعُرِبَ، وَهُمْ أَهُلُ دِينٍ، وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُونُ فِيهَا اللَّهَ عُرِبَ، وَهُمْ أَهُلُ دِينٍ، وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُونُ فِيهَا اللَّهَ اللَّهَ عُلِبَ وَالْمُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهَا عُطُهُورٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهَا عُطُهُورٌ

ملتٰ اللہ نے کتے اور بلی کی قیت لینے سے منع فر مایا ( لیمیٰ فروخت کرنے سے )۔

یہ حدیث اعمش سے عیسیٰ اور عبر بن قاسم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئیلے نے فرمایا: جب کھانا کھانا چاہوتو اپنے جوتوں کو اُتارلو کیونکہ اس سے تمہارے قدموں کوسکون ملے گا۔

یہ حدیث حضرت انس سے اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں عقبدا کیلے ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن وعله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے پوچھا کہ ہم مغرب میں جہاد کرتے ہیں وہاں اہل کتاب ہیں ان کے مشکیز ہے جس میں دودھاور پائی ہوتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: حضور ملتی ایک کے فرمایا کہ دباغت (رنگنا) (کھال کو) پاک کردیت ہے۔

3202- أخرجه أيضًا أبو يعلى والبزار . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 5صفحه 26: ورجال الطبراني ثقاات . الا ان عقبة بن خالد السكوني لم أجد له من محمد (بن ابراهيم) بن الحارث سماعًا . قلت: عقبة بن خالد يروى عن موسلي بن محمد بن ابراهيم ولكن موسلي سقط من اسناد الأوسط وموسلي هذا ضعيف جدا .

3203- أخرجه مسلم في الحيض جلد 1صفحه 278 وأبو داؤد في اللباس جلد 4 صفحه 65 رقم الحديث: 4123 والنسائي في الفرع جلد 7 صفحه 153 باب (جلود الميتة) وأحمد في المسند جلد 1 صفحه 364 رقم الحديث: 2526

3204 - وَبِهِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنْ اَبِي مَرُزُوقٍ الشَّجِيبِيّ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنَعَانِيّ، عَنْ رُويِ الشَّع الْتَنْصَارِيّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَعِلُ لِاَ حَدِي يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَسْقِى مَائَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

2005 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِى زَيْدُ بُنُ الرَّطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ جُبَيْرَ بُنَ نُفَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ آبِي الدَّرُ وَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الدَّرُ وَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فُسُطَاطُ الْمُسُلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ الَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشُقٌ، مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ إِلَّا ابْنُ

مَّ عَلَىٰ اَلْحَمَدُ بُنُ اَلْحُرٌ قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ اِلْسَكِيبِ الصَّفَّارُ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بُنُ عَابِس، عَنْ اَبِي اللَّهِ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

حضرت رویفع بن ثابت انصاری رضی الله عنه فرمات بین که حضور الله این الله عنه فرمایا: جوالله اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے' اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ دہ زنا کرے۔

حضرت الوالدرداء رضى الله عنه فرماتے ہیں كه حضور ملتے ہیں كه حضور ملتى الله عنه فرماتے ہیں كه حضور ملتى الله عنه فرمایا: جنگ كے دن مسلمانوں كے خيمے مدينه كى جانب منظ اس كو دمشق كہا جاتا تھا' وہ شام كے شہروں سے بہتر تھا۔

میر حدیث زید بن ارطاق سے صرف ابن جابر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ جب اپنے بستر پر آتے تھے تو یہ دعا کرتے ہے اب ایکھ اپنے عذاب سے بچا جس دن تُو

<sup>3204-</sup> أخرجه الترمذي في النكاح جلد 3صفحه 428 رقم الحديث: 1131 وأبو داؤد في النكاح جلد 2صفحه 254 رقم الحديث: 16992 . الحديث: 2158 .

<sup>3205-</sup> أخرجه أبو داؤد في الملاحم جلد 4صفحه 109 رقم الحديث: 4298 وأحمد في المسند جلد 5صفحة 235 رقم الحديث: 21783

<sup>3206-</sup> أخرجه ابن ماجة في الدعاء جلد 2صفحه 1276 رقم الحديث: 3877 قال ابن ماجة في الزوائد: رجال اسناده ثقات الا أنه منقطع وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا وأحمد في المسند جلد 1 صفحه 512 رقم الحديث: 3741 بلفظ: كان اذا وضع جنبه على فراشه قاال: قنى عذابك يوم تجمع عبادك .

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَوَى اِلَى فَرَاشِهِ قَالَ اِذَا اَوَى اِلَى فِ فِرَاشِهِ قَالَ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي الْمُحَوَّقِ، عَنْ آبِي الْاَحْوَصِ إِلَّا عَلِيْ بُنُ عَابِسٍ وَرَوَاهُ اِسْرَائِيلُ وَغَيْرُهُ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ

3207 - حَدَّلَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عُمَرُ بُنُ الْمُغِيرَةِ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: نا الشَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ

3208 - حَدَّفَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزْعَةَ بُنِ يَحْيَى، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، وَيُسِ مَعْنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْ اللهُ لِمَنْ عَمِدُهُ : اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْ اللهُ لِمَنْ عَمِدُهُ : اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِنْ مَعْدُ اللهُ اللهُ لِمَنْ عَمِدُهُ : اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْعَمُدُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ لِمَنْ عَمِدُهُ : اللهُمُ وَمِلُ ءَ مَا قَالَ الْعَبُدُ، مَنْ الْخَدُد الْعَنْ عَمْدُ اللهُ الْعَبُدُ، وَكُلُ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْكَ الْجَدُّ مَنْكَ الْجَدُّ مَا لَا لَكَ عَبُدٌ، لَا نَازِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْكَ الْجَدُد مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُد مِنْكَ الْجَدُد مِنْكَ الْجَدُد مِنْكَ الْجَدُد مِنْكَ الْجَدْدُ مَنْ الْحَدُد مِنْكَ الْجَدْدُ مَنْكُ الْجَدُدُ مَنْ الْجَدْدُ مَنْكَ الْجَدْدُ مَا لَا لَكُولُ الْحَدَالُ الْعَبُدُ الْمَا الْحَدَالُ الْعَبُدُ مَنْ الْمُ الْلَهُ الْمَجْدِد مِنْكَ الْحَدُد مِنْكَ الْجَدْدُ مَا لَعُمْدُ اللهُ الْعُمْدُ اللهُ الْعَلَى الْحَدُدُ اللهُ الْعُمْدُ اللهُ الْعُمْدُ اللهُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْمَعْدُلُولُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْدُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُمْدُ اللهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلِي اللّهُ الْعَلَى الْعُمْدُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلِي اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُمْدُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ

اپنے بندوں کو اُٹھائے گا۔

یہ حدیث ابواسحاق سے ابواحوس ابواحوص سے صرف علی بن عابس ہی روایت کرتے ہیں۔ اسرائیل اور ان کے علاوہ نے روایت کیا ہے ابواسحاق سے وہ ابوعبیدہ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیم نے فرمایا: ہرنشہ آور شے حرام ہے۔

بیرحدیث عمر بن مغیرہ سے صرف عبداللہ بن یوسف ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت ابوسعيدالخدرى رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي المنه الله من حده كت مصور ألك الله من الله من الله من الكه الكوري الكوري

<sup>30-</sup> تقدم تخريجه

ر جه مسلم في الصلاة جلد 1صفحه 347 والنسائي في التطبيق جلد 2صفحه 156 باب (ما يقوله في قيامه ذلك) . المسند جلد 3 صفحه 107 رقم الحديث: 11833 .

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنُ اَبِى سَعِيدٍ إِلَّا مِنُ حَدِيثِ قَزُعَةَ بُنِ يَحْيَى

مَاشِمِ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْاَوْزَاعِی، يُحَدِّثُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِیُ قَالَ: سَمِعْتُ الْاَوْزَاعِی، يُحَدِّثُ عَنْ اللهِ الْمُخُزُومِی، عَنْ عَلِیِ عَنْ اللهِ الْمُخُزُومِی، عَنْ عَلِیِ بَنِ عَبْیدِ اللهِ الْمُخُزُومِی، عَنْ عَلیِ بَنِ عَبْیدِ اللهِ الْمُخُزُومِی، عَنْ عَلی بَنِ عَبْیدِ اللهِ بَنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ اَبِیهِ قَالَ: عُرِضَ عَلی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ مَفْتُوحٌ عَلی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ مَا هُو مَفْتُوحٌ عَلی الله مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ فَی الله عَلیه وَسَلَّمَ مَا الله فِی الْجَنَّةِ الْفَ عَنْ رُضَی) عَنْ وَجَلَّ: (وَلَسَوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَی) الله فی الْجَنَّةِ الْفَ عَنْ رُضَی) قَصْرِ فِی کُلِّ قَصْرٍ مَا یَنْبَغِی لَهُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالْحَدَمِ قَصْرٍ فِی کُلِّ قَصْرٍ مَا یَنْبَغِی لَهُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالْحَدَمِ قَصْرٍ فِی کُلِّ قَصْرٍ مَا یَنْبَغِی لَهُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالْحَدَمِ اللهُ الله مَنْ الْوِلْدَانِ وَالْحَدَمِ اللهُ مَنْ الْوِلْدَانِ وَالْحَدَمِ الله مَنْ الْوَلْدَانِ وَالْحَدَمِ اللهُ مُنَ الْوِلْدَانِ وَالْحَدَمِ اللهِ مُنْ الْوِلْدَانِ وَالْحَدَمِ اللهِ الْمُنْ الْوَلُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ الْولْدَانِ وَالْحَدَمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْولِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُنْ الْولْمَانِ وَالْحَدَانِ وَالْحَدَانِ وَالْحَدَانِ وَالْمَانِ اللهُ الْمُنْ ا

لَهُ يَرُو هَدَّا الْحَدِيثَ عَنُ اِسُمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُ

مَّ عَمْرُو بُنُ اَلَهُ مَلَا اللهُ اللهُ عَمْرُو بُنُ الْكَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهُ عَزَ وَجَلَّ جَعَلَ السَّلامَ تَحِيَّةً لِامَّتِنَا وامَانًا لِاهْلِ فَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ جَعَلَ السَّلامَ تَحِيَّةً لِامْتِنَا وامَانًا لِاهْلِ فَلْ السَّلامَ تَحِيَّةً لِلْمَتِنَا وامَانًا لِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ جَعَلَ السَّلامَ تَحِيَّةً لِلْمَتِنَا وامَانًا لِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ جَعَلَ السَّلامَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ إِلَّا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ إِلَّا الْدُرِيسُ بُنُ زِيَادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بُنُ هَاشِمٍ

یہ حدیث ابوسعید سے صرف قزعہ بن کی ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کی آئی پر یہ بات پیش کی گئی کہ آپ کے بعد آپ کی اُمت کو کافروں پر فتو حات دی جائیں گئ اس طرح آپ کوخوش کیا گیا۔ اللہ عز وجل نے یہ آیت نازل کی: ''عقریب آپ کا رب آپ کوعطا کر ہے گا کہ آپ راضی ہوجا کیں گئ '۔ اللہ عز وجل نے آپ کیلئے جنت میں ایک ہزار محل تیار کیے ہیں' ہر محل میں آپ کیلئے جنت میں ایک ہزار محل تیار کیے ہیں' ہر محل میں بیجے اور خدام ہوں گے جو آپ کے لیے مناسب ہوں گئے۔

یہ حدیث اساعیل بن عبیداللہ سے صرف اوزائی اور اوزائی اور سفیان توری دو ایت کرنے میں کی بن میان دوایت کرنے میں کی بن میان معزت سفیان سے روایت کرنے میں اسلے ہیں۔

حضرت ابوامامدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی اللہ عن فرماتے ہوئے سنا: الله عز وجل نے اسلام کو ہمارے مردوں کے لیے برکت بنایا ہے اور ہمارے ذمیوں کے لیے امن بنایا ہے۔

بیحدیث محمد بن زیاد سے صرف اور کیس بن زیاد ہی روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں عمرو بن ہاشم

3209- أخرجه أيضًا الكبير جلد10صفحه337 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7صفحه142: واسناد الكبير حسن . قلت: اسناد الكبير هو نفسه اسناد الأوسط هذا .

ا کیلے ہیں۔

صالِح قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح قَالَ: حَدَّثِنَى بَكُرُ بُنُ مُضَرَ، عَنُ صَخُرِ بُنِ عَبُدِ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَرْمَلَةَ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِازُواجِهِ: إِنَّ اَمْرَكُنَّ لَيْهِمُّنِى بَعْدِى، وَلَنُ وَسَلَّمَ قَالَ لِازُواجِهِ: إِنَّ اَمْرَكُنَّ لَيْهِمُّنِى بَعْدِى، وَلَنُ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُ ثُمَّ قَالَتْ: سَقَى اللهُ اَبَاكِ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُ ثُمَّ قَالَتْ: سَقَى اللهُ اَبَاكِ مِنَ السَّلُ سَبِيلِ، وَكَانَ قَدُ وَصَلَ ازْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارْبَعِينَ الْفًا

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَخُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ إِلَّا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ

مَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثِنى بَكُرٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةً ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ هُرُمُزَ الْاعْرَجِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ حَدَيهِ وَسَلَّى اللهُ حَدَيهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْ جَسَدِهِ حَتَى يُرَى بَيَاضُ إِبطَيْهِ .

لا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ بَكُرُ بُنُ مُضَرَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طق اللہ اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طق اللہ اللہ عنہا دامعا ملہ میرے بعد غم میں ڈالٹا ہے تم پر صابر کے علاوہ کوئی صبر نہ کرے گا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ عزوجل نے آپ کے والد کو سبیل سے پلائے حضور ملتی اللہ اللہ کو انہوں نے چالیس ہزار دیا تھا۔ ازواج کو انہوں نے چالیس ہزار دیا تھا۔

بی حدیث صخر بن عبداللہ سے صرف بکر بن مضر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن الك بن بحسينه رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملي الله بن بحسينه رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملي الله بي بي كلا ئيول كواپنج جسم سے جدا ركھتے تھے اتنا كه آپ كى بغلوں كى سفيدى دكھائى ديتى تھى ۔

یہ حدیث عبداللہ بن بحسینہ سے ای سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں بکر بن مضر اللے

ئيں۔

-3211 أخرجه أحمد في المسند جلد6صفحه 87 رقم الحديث: 24539 .

3212- أخرجه البخارى في الأذان جلد 2صفحه 343 رقم الحديث: 807. بلفظ: (كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه). ذكره مسلم في الصلاة جلد 1صفحه 356. بند حوه ولفظ الحديث من طريق عمرو بن الحارث بنصه

يُوسُفَ، وَشُعَيْبُ بَنُ يَحْيَى، قَالا: نا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُحْيَى، قَالا: نا ابْنُ لَهِيعَة، عَنُ عُبِيدِ اللهِ بْنِ اَبِى قَتَادَة، عَنُ عَبِيدِ اللهِ بْنِ اَبِى قَتَادَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى قَتَادَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى قَتَادَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى قَتَادَة، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، مَنْ قَعَدَ عَلَى فِرَاشٍ مُغِيبَةٍ قُيِّضَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة ثُعْبَانٌ

السَّرِيّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نا مُعَتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ السَّرِيّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نا مُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِءٍ، لَيْثٍ، عَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِءٍ، كَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِءٍ، عَنْ بُلالٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقَيْنِ وَالْخِمَارِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا اللَّيْتُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعْتَمِرٌ

عَلَى الله عَيْبُ بَنُ الله عَنِ ابْنِ جُرَيْج، انَّ السُعَيْبُ بَنُ الله عَنْدِ الله عَلَى الله الله عَنْدِ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم عَنِ الْحِمَارِ الْاَهْلِيّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الْحِمَارِ الْاَهْلِيّ

حفرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سل آیکٹیم موزوں اور کپڑے برمسح کرتے تھے۔

بیحدیث حبیب سے صرف لیث ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے والے معتمر اکیلے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

3213- أخِرجه أيضًا الكبير جلد 3صفحه 272 رقم الحديث: 3278 . وأحمد جلد 5صفحه 300 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 6صفحه 216: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف .

3214- أخرجه مسلم في الطهارة جلد 1 صفحه 231° والترمذي في الطهارة جلد 1 صفحه 172 رقم الحديث: 101 والنسائي في الطهارة جلد 1 صفحه 64 باب (المسح على العمامة) . وابن ماجة في الطهارة جلد 1 صفحه 64 وقم الحديث: 561 .

3215- أخرجه البخارى في الذبائح جلد 9صفحه 570 رقم الحديث: 5524 ومسلم في الصيد جلد 3صفحه 1541 . ولفظ الحديث عن مسلم . كَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ ٱَيُّوبَ

3216 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَحْمَى قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَحْمَى قَالَ: اَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ اللهُ اللهُ

3217 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نَا عَمُرُو بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نَا عَمُرُو بُنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُمَّيْرَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ طَرِيقِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَفَرَ الله لُه لِرَجُلٍ اَمَاطَ عَنْ طَرِيقِ المُسُلِمِينَ غُصْنًا مِنْ شَوْكٍ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

لَمْ يَسُرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ إِلَّا ابْنُ هُبَيْرَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

3218 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ: نا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: امْرَنِي جِبْرِيلُ اَنْ أُكَبِّرَ اَوْ قَالَ: اَنْ

بیر حدیث ابن جرت سے صرف کیلی بن ایوب ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهمافر ماتے ہیں کہ حضور ملے آئیل جب چلتے تھے تو ادھراُ دھر توجہ نہیں کرتے تھے اسا اوقات آپ کی چادر درخت یا کسی شی سے لئک جاتی تھی تو آپ ادھراُ دھراُ دھر کھتے تھے یہاں تک کہ صحابہ اس کو اُٹھا لیتے تھے کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مزال اور مسکراتے بھی تھے حالانکہ لوگ آپ کی توجہ کی وجہ سے مامون و محفوظ تھے۔

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے آئی آئی کے مسلمانوں ملٹے آئی آئی کے مسلمانوں کے رائے سے تکلیف وہ شے ہٹانے کی وجہ سے اس کے پہلے گناہ معاف کردیۓ تھے۔

یہ حدیث ابن جمیرہ سے صرف ابن مہیرہ ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طفی آلیہ نے فرمایا: مجھے حضرت جبریل علیه السلام نے الله الکیر کہنے کے لیے عرض کی یا فرمایا کہتم تکبیر کومقدم کرو۔

3217- أخرجه البخارى في الآذان جلد2صفحه 163 رقم الحديث: 652 بلفظ: بينما رجل يمشى بطريق وجد غضن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له . ومسلم في الامارة جلد3صفحه 1521 بنحوه .

قَلِّرْمُوا التَّكْبيرَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعِ اللهُ أَسَامَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ

3219 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا اِبُواهِيمُ بُنُ اَبِي الْفَيَّاضِ الْبَرُقِيُّ قَالَ: نا اَشُهَبُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا اَشُهَبُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا اَشُهَبُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا اَبُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مِشُرَحِ بُنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ نا الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى عَامِرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَكُونَ لِاصْحَابِي بَعْدِي زَلَّةٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَكُونَ لِاصْحَابِي بَعْدِي زَلَّةٌ، يَغُومُ هُومٌ الله عَلَيْهُ مَ بِصُحْبَتِهِمْ، وَسَيَتَاسَى بِهِمْ قَوْمٌ بَعْدَهُمْ، يَكُبُّهُمُ الله عَلَى مَنَا خِرِهِمْ فِي النَّارِ بَعْدَهُمْ، يَكُبُّهُمُ الله عَلَى مَنَا خِرِهِمْ فِي النَّارِ

3220 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنُ مِشُرَحِ بُنِ هَاعَانَ، عَنُ مِشُولُ اللهِ هَاعَانَ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَأَنَّى اَصَابَ اَوْ كَادَ، وَمَنْ عَجَّلَ اَخْطاً اَوْ كَادَ

لَمْ يَرُو هَلْدَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مِشْرَحِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَلَا عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ إِلَّا اشْهَبُ، تَفَرَّدَ بِيهِ ابْرَاهِيمُ

3221 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا عَمُرُو بُنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ اَبُو خَالِدٍ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ اَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ، عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرُتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرُتُ اَنُ اُقَاتِيلَ اللهُ، فَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُمْ، إلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاتَهُمْ وَامُوالَهُمْ، إلَّا بِحَقِّهَا قَالَ: ذِنِّى بَعُدَ احْصَانِ، اَوْ كُفُرٌ بَعُدَ قِيلَ: وَمَا حَقُهَا؟ قَالَ: ذِنِّى بَعُدَ احْصَانِ، اَوْ كُفُرٌ بَعُدَ

میرحدیث نافع سے صرف اسامہ ہی روایت کرتے بین اس کوروایت کرنے والے ابن مبارک اکیلے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن ممان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ کیلئے نے فرمایا: اگر میرے صحابہ سے میرے بعد لغزش ہوگی لیکن میرے صحابی ہونے کی وجہ سے اللہ اُن کو بخش دے گا اور عنقریب ان کے بعد ایک قوم آئے

گی کہ اللہ عز وجل اُن کو چہروں کے بل جہنم میں گرا دے

حضرت عقبه بن عامر رضی الدعنهما فرماتے ہیں که حضور ملتی ہے فرمایا: جس نے آ ہستہ آ ہستہ سلی سے کام کیا وہ کامیابی کے قریب ہوا' جس نے جلدی کی' اس نے علطی کی یا غلطی کے قریب ہوا۔

ید دونول حدیثیں مشرح سے صرف ابن لہیعہ اور ابن لہیعہ سے صرف اشہب ہی روایت کرتے ہیں'اس کو روایت کرنے میں ابراہیم اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الله عند فرماتے ہیں کہ تک کہ لوگ لا الله الله محمد رسول الله پڑھ لیں جب وہ یہ پڑھ لیں گے تو انہوں نے مجم سے اپنے خون اور اموال بچا لیے مگر حق کے ساتھ قتل بچا لیے مگر حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ فرمایا: شادی کرنے کے بعد زنا کرنا یا اس کے اسلام کے بعد کفر کرنا یا کہی جان کوقتل کرنا کیں اس کے اسلام کے بعد کفر کرنا یا کہی جان کوقتل کرنا کیں اس کے اسلام کے بعد کفر کرنا یا کہی جان کوقتل کرنا کیں اس کے

اِسُلامٍ، أَوُ قَتْلُ نَفْسِ فَيُقْتَلُ بِهِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا اللَّفُظَ الَّذِى فِى آخِرِ الْحَدِيثِ عَنُ حُسَمَيْدٍ إِلَّا اَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بُنُ هَاشِم

3222 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَمْرُو قَالَ: نا عَمْرُو قَالَ: نا عَبُدُ الْعَوْرِةِ قَالَ: نا عَبُدُ الْعَوْرِةِ قَالَ اللهِ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ لَا يَقْبِضُ صَدَّى اللهَ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَقْبِضُ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْيَزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلْمَ الْيَزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلْمَ الْتَخَذَ النَّاسُ رُتُوسًا الْعُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَزَلُ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُتُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا، فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَصَلُّوا وَاصَلُّوا

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْـكَـدِيثَ عَـنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ الْحُصَيْنِ إِلَّا عَمُرُو بُنُ هَاشِع

3223 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُسَمَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، اَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ اَنَّ ابُنَ عُمَرَ، عُسَمَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، اَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ اَنَّ ابُنَ عُمَرَ، حَسَنَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ حِينَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَدَّى الله عَدَيْهِ وَسَلَّمَ استَعْجَلَ كَذَلِكَ، الله عَدَيْهِ وَسَلَّمَ استَعْجَلَ كَذَلِكَ، فَصَلَّاهَا وَلَا بَعْدَهَا فَكَ اللهُ عَدَهَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا يَحْيَى

3224 - حَـدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ:

بدلے اس کول کردیا جائے گا۔

حمید سے حدیث کے آخری الفاظ صرف ابوخالد الاحمر ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں عمرو بن ہاشم اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ جب عالم منہیں لے گا بلکہ علاء اُٹھا لے گا' یہاں تک کہ جب عالم نہیں طع گا تو لوگ جابلوں کوسر دار بنا ئیں گے' ان سے مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے' خود بھی مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے' خود بھی مگراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

یہ حدیث عبدالعزیز بن حصین سے صرف عمر و بن ہاشم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی
اللّه عنهمانے مغرب اورعشاء کی نماز اکٹھی پڑھی، فرمایا: میں
نے رسول اللّه ملتی آیا ہم کو اس طرح جلدی کرتے ہوئے
دیکھا، آپ نے اس طرح ایک مرتبہ پڑھی ہے، اس کے
بعد اور اس سے پہلے بھی بھی دو اکٹھی نمازیں نہیں
برھیں۔

یہ حدیث عبدالعزیز سے صرف کی بن حمزہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

3222- أخرجه البخاري في العلم جلد 1 صفحه 234 رقم الحديث: 100 ومسلم في العلم جلد 4 صفحه 2058 .

3224- أخرجه البخارى في الصوم جلد 4صفحه 215 رقم الحديث: 1945 وأبو داؤد في الصوم جلد 2صفحه 329 رقم

الحديث: 2049 وابن ماجة في الصيام جلد 1صفحه 531 رقم الحديث: 1663.

ن ا يَ حُيى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، أَنَّ السَمَاعِيلَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ الدَّرْ دَاءِ، عَنْ أَمِّ الدَّرْ دَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْ دَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ حَارٍ، وَإِنَّ السَّهُ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ حَارٍ، وَإِنَّ السَّحْلَ لَيَصَعْمُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فَمَا السَّحْلَ مَنَ شِدَةً الْحَرِّ، فَمَا كَانَ مِنَا صَائِمٌ إِلَّا نَبِيُّ اللهِ وَابُنُ رَوَاحَةً

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الْمُنِيبِ إِلَّا زَيْدٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا يَحْيَى وَصَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ

3226 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيّ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِآنَسٍ: مَا الطَّائِيّ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِآنَسٍ: مَا الطَّائِيّ، عَنْ جَالِنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: إِنَّكُمُ لَا تُتِمُّونَ الصُّفُوفَ

لَمْ يَبرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ اللهَ عُفْبَةُ بُنُ عُبَيْدٍ

حضّورطنی آیلیم کے ساتھ گرمی کے دن کسی سفر میں نکلے گری اتی تھی کہ آدمی اپنا ہاتھ اپنے سر پررکھتا تھا' ہم میں سوائے حضورطنی آیلیم اور ابن رواحہ کے کوئی روزے دارنہیں تھا۔

حضرت الوہررہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میرے دوست ابوالقاسم ملتہ آئی ہے۔ تین چیزوں کی وصیت کی جس پر میں ہیشگی کرتا ہوں: (۱) چیاشت کی نماز کی میں نے اس کوسفر و اقامت کی حالت میں بھی نہیں جھوڑ ا (۲) ہر ماہ تین روزے رکھنا (۳) وتر سونے سے پہلے ادا کرنے کی ساری زندگی ایسے ہی کرتا ہوں۔

بی حدیث ابوالمنیب سے صرف زید اور زید سے صرف کی اور صدقہ بن خالد ہی روایت کرتے ہیں۔
حضرت بشیر بن بیار رضی اللہ عنه نے عرض کی ہماری
میں نے حضرت انس رضی اللہ عنه سے عرض کی ہماری
حالت اور حضور ملت اللہ عنہ میں کمیا تبدیلی و کیھے
ہیں؟ فرمایا: تم صفیں کمل نہیں کرتے ہو!

میر حدیث بشیر سے صرف عقبہ بن عبید ہی روایت کرتے ہیں۔

3225- أخرجه البخارى في التهجد جلد 3 صفحه 68 رقم الحديث: 1178 ومسلم في المسافرين جلد 1 صفحه 499 . ومسلم في المسند جلد 3 صفحه 138 وقم الحديث: 724 وأحدم في المسند جلد 3 صفحه 138 وقم الحديث: 1216 . وقم الحديث: 12116 .

3227 - وَبِدِهِ نَا آبُو مُعَاوِيَةَ، عَنُ عَاصِمٍ الْاَحُولِ، عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَهُو أَمَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ اَنَسِ إِلَّا الْمُؤدِّبُ، عَنْ اَبُو اِسْمَاعِيلَ الْمُؤدِّبُ، عَنْ اَبُو اِسْمَاعِيلَ الْمُؤدِّبُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ بَشِيرٍ، عَنْ اَنَسِ

3228 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللّٰهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نا اسْحَاقُ، عَنْ عِيسَى الْإِسْكَنْدَرَانِيّ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا آحَبَّ الله قَوْمًا ابْتَلاهُمْ

لَهُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اَنَسٍ إِلَّا عِيسَى، وَلَا عَنُ عَنُ اَنَسٍ إِلَّا عِيسَى، وَلَا عَنُ عِيسَى اللهِ عَنْ عِيسَى اللهِ السُحَاقُ الْاَزْرَقُ الْبَصُرِتُ وَلَيُسَ بِالْوَاسِطِيّ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، عَنُ آبِي سُهَيُٰ لِ قَالَ: نا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، عَنُ آبِي سُهَيُٰ لِ نَافِعِ بُنِ مَالِكِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ سَعْدِ بُنِ آلِمُسَيِّبِ، عَنُ سَعْدِ بُنِ آلِمُسَيِّبِ، عَنُ سَعْدِ بُنِ آلِمُ سَيِّبِ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَرُبُهَمَا وَرُبُهَمَا وَرُبُهَمَا وَرُبُهَمَا وَرُبُهَمَا وَرُبُهَمَا وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمَ السُولُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کِیکٹی نے فرمایا: جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھئے اس کو چاہیے کہ دہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

بہ حدیث عاصم انس سے اور عاصم سے صرف ابومعاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔ ابواساعیل المؤدب عاصم سے وہ عمر بن بشیر سے وہ انس سے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا: جب الله عز وجل کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزما تا ہے۔

بیحدیث حفرت انس سے صرف عیسیٰ اورعیسیٰ سے صرف اسحاق الزرقی البصری واسطی نہیں' اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعدا کیلے ہیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے فیلے اور ایک لشکر تیار کر کے ہیں کا حضرت عباس بن عبد المطلب آئے وضور ملے میں اپنے نے فرمایا: یہ تمہمارے نبی کے چاہیں قریش میں دینے کے لحاظ سے زیادہ تنی ہے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے بسا اوقات فرماتے: زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئیلیم نے فرمایا: جواس درخت (پیاز وغیرہ) سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب ندآ ئے۔

به حدیث قزعه سے صرف یزید ہی روایت کرتے

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عند فرماتے ہیں که حضور ملتے آہتے ماشوراء کے دن کا ذکر کیا' اس کی عظمت میان کی' پھر آپ نے اردگرد والوں سے فرمایا: جس نے بیان کی' پھر آپ نے اردگرد والوں سے فرمایا: جس نے آج تم میں سے کھانا نہیں کھایا ہے' وہ اس دن کا روز در کھے' تم میں سے جس نے کھالیا وہ باقی دن کا روز در کھے۔

یہ حدیث قزعہ سے صرف بزید ہی روایت کرتے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور دور منے میرا ہاتھ پکڑا فرمایا: اللہ عزوجل نے ہفتہ کے دن مٹی کو بیدا کیا اس زمین میں اتوار کے دن بہاڑ بنائے اور درخت پیر کے دن ناپیند شے منگل کے دن اور بدھ کے دن جانور پھیلائے جمعرات کے دن اس کو شار کیا جس طرح عورتیں شار کرتی ہیں اور آ دم علیہ السلام کو عصر کے بعد جمعہ کے دن دن کی آ خری گھڑیوں میں عصر سے لے کررات تک۔

2300 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسِفَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسِفَ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى مَرْيَمَ، أَنَّ قَرْعَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ آكَلَ مِنْ مَسُجِدَنَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ قَلا يَقُرَبُ مَسْجِدَنَا لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَرْعَةَ إِلَّا يَزِيدُ

3231 - وَبِاسْنَادِهِ عَنْ اَبِى سَعِيدِ الْخُدُرِيّ، اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَعَظَمَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَنْ كَانَ لَمُ يَطُعَمُ مِنْكُمُ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ يَوْمَهُ هَذَا، وَمَنْ كَانَ قَدْ طَعِمَ مِنْكُمُ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَزْعَةَ إِلَّا يَزِيدُ

قَسَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ قَسَالَ: نَا مُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ قَسَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ السَّمَاعِيلَ بْنِ الْمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَافِع، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: اَحَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِى، فَقَالَ: خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ النُّرْبَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِى، فَقَالَ: خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ النُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبَسِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجَبَالَ يَوْمَ الْاَكْرِةِ، وَالنُّورَ يَوْمَ النَّلاتَاءِ، وَالنُّورَ يَوْمَ الْلَابِعَاءِ، وَبَتَ فِيهَا اللاَّوابَ يَوْمَ النَّلاتَاءِ، وَالنُّورَ يَوْمَ الْكَرْبِعَاءِ، وَبَتَ فِيهَا اللَّوَابَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَعَدَّ كَمَا يُعِدُّ النِّسَاءُ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعُدَ الْعَصْرِ يَوْمَ وَعَلَقَ آدَمَ بَعُدَ الْعَصْرِ يَوْمَ وَعَلَقَ آدَمَ بَعُدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْمُحَدِي وَمَ الْتَوْرَ وَعَلَقَ آدَمَ بَعُدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْوَالِدَ يَوْمَ الْمُعَدِيرِ الْعُصْرِ يَوْمَ الْمُعَلِيلِ الْمَنْ مُنْ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمَعْرَالَ الْمُعْرِقِيمَ اللّهُ الْمُعْرَالِ الْمَعْرِيمِ الْمُلْتَعَلَقَ آدَمَ بَعُدَ الْعُصْرِ يَوْمَ الْمُعْرَالِ الْمَالَةِ وَالْمَعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِدِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعَلِيمِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِالِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِالْمُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِولَ الْمُعْرِدِ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْلِى الْمُعْرَالَ الْمُعْرَالَ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالَ الْمُعْرِدِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِلْ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِلَ ا

الْجُمُعَةِ آخِرَ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

لَمْ يَسرُو هَدَا الْحَدِيبَ عَنْ عَبُدِ اللّهِ إِلَّا السّمَاعِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ جُرَيْج

يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ، يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ، عَنُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حِنْ عَمَلِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حِنْ عَمَلِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلَا يُحْتَمُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤُمِنُ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ: رَبَّنَا عَبُدُكَ فَلانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ، فَيَقُولُ: اخْتِمُوا لَهُ عَلَى عَمَلِهِ حَتَى يَبْرَا اوْ يَمُوتَ عَمَلِهِ حَتَى يَبْرَا اوْ يَمُوتَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ مَسَعُدِ بُنِ ابِي حَبِيبٍ، عَنُ سَعُدِ بُنِ ابِي حَبِيبٍ، عَنُ سَعُدِ بُنِ مَسْعُودٍ، آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ جُبيُرِ بُنُ فَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِيهِ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا اللَّرُ وَاءِ بُنِ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِيهِ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا اللَّرُ وَاءِ يُخبِرُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَنَا يُخبِرُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَنَا يُخبِرُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَنَا يَخبِرُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَيْف الْمَاتِي، فَقَيلَ لَهُ: كَيْف الْمَتِي فُهُ مَنْ يَعِينِي، وَعَنْ شِمَالِى، فَقِيلَ لَهُ: كَيْف تَعْرِفُهُ مَا يَوْد وَلَ اللهِ؟ قَالَ: غُرَّ مُحَجَّلُونَ مِنْ اللهِ؟ قَالَ: غُرَّ مُحَجَّلُونَ مِنْ الْمُ

السُّجُودِ، وَذَرَارِيُّهُمْ نُورُهُمْ بَيْنَ ايَدِيهِمْ

یہ حدیث عبداللہ سے صرف اساعیل ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابن جریج ا کیلے ہیں۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے اللہ عنہ فرمائیا: جو کوئی دن و رات کو ممل کرتا ہے اس پر مہر لگتی ہے جب مؤمن بیار ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! تیرا فلان بندہ روکا گیا ہے نیک عمل کرنے سے؟ اللہ عز وجل فرما تا ہے: اس کے عمل کھتے رہو اس پر مہر لگاؤ یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے یا فوت ہوجائے۔

یزیدسے صرف ابن لہید ہی روایت کرتے ہیں۔
حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ملٹی کی لئے اللہ اسب سے پہلے مجھے سراُ تھانے کے لیے
اجازت ملے گئ میں ابنا سراُ تھاؤں گا' میں اپنی اُمت کو
دائیں بائیں پہچانوں گا۔ آپ سے عرض کی گئ : یارسول
اللہ! آپ ان کو کیسے بہچا نیں گے؟ فرمایا: ان کے تجد بوالی جگہ چک رہی ہوگی اور نور ان کے آگے تارہ کا موگا۔

<sup>3233-</sup> أخرجه أيضًا الكبير جلد 17صفحه 284° وأحمد جلد 4صفحه 146 . وقال المحافظ الهيثمي في المجمع جلد 2 مفحه 306: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام .

<sup>3234-</sup> أخرجه أيضًا أحمد جلد 5صفحه 199 والبزار . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه 347: ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو ضعيف . قلت: اسناده ضعيف لاختلاط ابن لهيعة واضطرابه في السند

لَا يُسرُوك هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنِ آبِى الدَّرْدَاءِ الَّا بِهَذَا الْإِسْتَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

عَدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ عَنُ بَحِيرِ بُنِ صَالِحٍ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ عَنُ بَحِيرِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ، عَنُ كَثِيرِ بُنِ مُرَّةَ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِدٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَةَ بُنِ عَامِدٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْبَةَ بُنِ عَامِدٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسِرُّ بِالْقُرُ آنِ كَالُمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ، وَالْجَاهِرُ بِالصَّدَقَةِ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْـحَـدِيتَ عَنْ خَالِدٍ إِلَّا يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح \*

3236 - حَدَّثَ عَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ هَا اللهِ عَدْ اَبِى هَاشِمِ الْبَيْرُوتِتَّ قَالَ: حَدَّثِنِى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِى النَّبُرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؛ الفَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، الذَّكْرِ وَالْأُنشَى، اَرْبَعًا

لَهُ يَرُو ﴿ هَٰ ذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ هَاشِم

3237 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بُنُ يَحُيَى قَالَ: نَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ،

سی حدیث ابوالدرداء سے اسی سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اسکیلے ہیں۔

حفرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرمایا: آہتہ آہتہ قرآن پڑھنے والا حصور ملتی اللہ عنہ قرآن کواونی حصوب کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے قرآن کواونی آواز میں پڑھنے والا سرعام صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔

اس حدیث کو حضرت خالد سے یکیٰ ہی روایت کرتے ہیں۔اس کے ساتھ معاویہ بن صالح مفرد ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ملتی آلیم نے فرمایا: اپنے مردوں پر چار تکبیریں نماز پڑھو رات ہویا دن چھوٹے ہوں یا بڑے ندکر ہوں یا مؤنث (مردو عورت)۔

یہ حدیث ابن زبیر سے صرف ابن لہید روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں عمرو بن ہاشم اسکیلے

حضرت عبدالله بن انیس الجهنی رضی الله عنه فر مائے ہیں کہ اللہ کے بین کہ اللہ کے بین کہ اللہ ک

3235- أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 2صفحه 39 رقم الحديث: 1333 . والترمذي في فضائل القرآن تجلد 5 صفحه 180 رقم الحديث: 2919 . وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب . والنسائي في الزكاة جلد 5 صفحه 59-60 وأحمد في المسند جلد 4صفحه 187 رقم الحديث: 17378 .

3236- أخرجه أيضًا أحمد جلد 3صفحه 349 بـ لـفـظ: اذا كـفـن أحدكم أخاه فليحسن كننه وصلوا..... وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 30صفحه 38: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام .

عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زَيْدِ بَنِ الْمُهَاجِرِ بَنِ قُنُفُذٍ، عَنُ آبِى أَمُسَامَةَ الْبَاهِلِيّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ أَنَيْسٍ الْجُهَنِيّ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ قَالَ: مِنُ اكْبَرِ السِّرُكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَادُخَلَ الْعَمُوسُ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَادُخَلَ الْعَمُوسُ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَادُخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ إلَّا كَانَتُ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ يَوْمَ اللهِ يَامَةِ

لَا يُسرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ٱنْيُسٍ ﴿ اِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ اللَّيْثُ

3238 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ عَلِيّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكُلَةُ السَّحَرِ

لَمْ يُسرُوَ هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بُنُ عَلِيّ

3239 - وَبِهِ عَنُ اَبِى قَيْسٍ، مَوْلَى عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ: اَرُسَلَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ الْسَامَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَائِمٌ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ فَإِنْ قَالَتْ: لَا، فَقُلْ: اَمَا إِنَّ

ساتھ شریک طہرانا والدین کی نافر مانی کرنا کیمین عموس اُٹھانا جواللہ کی متم اُٹھا تا ہے بند کرنے والی اس میں مچھر کے پڑکے برابرشے داخل ہوتی ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے دل کے اندر نکتہ بن کے رہے گی۔

بیرحدیث عبداللہ بن انیس سے اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں لیٹ اکیلے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ اللہ عنے فرمایا: ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔

بیرحدیث عمرو سے ای سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں مویٰ بن علی اکیلے ہیں۔

حضرت ابوقیس مضرت عمرو بن عاص کے غلام فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ام سلمہ زوجہ نبی طاق کی طرف بھیجا فرمایا: آپ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور طاق کیا ہم روزہ کی حالت میں بوسہ لیت سے؟ اگر وہ فرما کیں کہ بیں! تو عرض کرنا کہ حضرت عائشہ

3238- أخرجه مسلم في الصيام جلد2صفحه 770 وأبو داؤد في الصيام جلد 2صفحه 312 رقم الحديث: 2343 والنساني في الصيام جلد4صفحه 120 باب رفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب). والدارمي في الصيام جلد 2 صفحه 17778 رقم الحديث: 1697 وأحمد في المسند جلد4صفحه 242 رقم الحديث: 17778 .

عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ . فَقَالَ آبُو قَيْسٍ: فَجِئْتُهَا، فَقَالَتُ: مَمْلُوكٌ، فَقَالَتُ: مَمْلُوكٌ، فَقَالَتُ: احُرُّ آمُ مَمْلُوكٌ؟ فَقُلْتُ: مَمْلُوكٌ، فَقَالَتُ: اللهِ بُنَ عَمْرٍو اَرْسَلَنِى الْدُنُهُ، فَذَنَوْتُ فَقُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍو اَرْسَلَنِى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يُعَرِّفُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا، عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا، عَلَيْهُ مَا عُبَّالُ وَهُو صَائِمٌ ؟ فَقَالَتُ: لَعَلَّهُ كَانَ يُقَبِّلُهَا، عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا، وَهُو صَائِمٌ ؟ فَقَالَتُ: لَعَلَّهُ كَانَ يُقَبِّلُهَا، وَهُو صَائِمٌ ؟ فَقَالَتُ: لَعَلَّهُ كَانَ يُقَبِّلُهَا، وَهُو صَائِمٌ ؟ فَقَالَتُ: لَعَلَهُ كَانَ يُقَبِّلُهَا،

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى

يُوسُفَ قَالَ: نا عَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ الْمَخُزُومِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ الْمَخُزُومِيُّ قَالَ: نا عَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ الْمَخُزُومِيُّ قَالَ: نا عَطَّافُ بُنُ ابِي حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ صَنَعَ لِرَسُولِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ صَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ طَعَامًا، اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ فَدَعَاهُمْ، فَلَمَّا ذَخُلُوا وُضِعَ الطَّعَامُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَتَكَلَّفُ لَكُمْ ثُمَّ تَقُولُ: إِنِي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَاكُمُ اخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ ثُمَّ تَقُولُ: إِنِي صَائِمٌ، أَفُولُ وَلَهُ مَا مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ صَائِمٌ، أَفُولُ وَلَمُ مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ

رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طلق اللہ اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بوسہ لیتے تھے۔ حضرت ابوقیس فرماتے ہیں کہ میں اب کے پاس آیا' آپ نے فرمایا: کیا آپ آزاد ہیں یا غلام؟ میں نے عرض کی: غلام! آپ نے فرمایا: قریب ہو جاوً! میں فریب ہوا' میں نے عرض کی: عبداللہ بن عمرو بن عاص نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے' یہ پوچھنے کے لیے عاص نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے' یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا رسول اللہ طلق اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور طلق اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور طلق اللہ عنہا میان کرتی ہیں کہ حضور طلق اللہ عنہا حالت میں بوسہ لیتے تھے۔ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے اب بوسہ لیتے ہوں کیونکہ کوئی آپ صے زیادہ اپنفس پرقابور کھنے والا نہ تھا۔

بیحدیث عبداللہ بن عمر و ٔ حضرت عاکشہ ہے ای سند سے روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں موی اکبلے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ
رسول الله ملتی الله عند الحدری آپ کے اصحاب کے لیے کھانا تیار
کیا گیا' ان حضرات کو دعوت دی' جب داخل ہوں تو
کھانا رکھا گیا' قوم میں سے ایک آ دی نے کہا: میں روز و
کی حالت میں ہول' حضور ملتی آئیل نے فرمایا: تمہارے
کی حالت میں ہول' حضور ملتی آئیل نے فرمایا: تمہارے
بھائی نے تمہاری دعوت کی ہے اور تمہارے لیے تکلف کیا
ہے' تم کہتے ہو کہ میں روز ہ کی حالت میں ہول' تو روز ہ
تو روز ہ کے اس کی جگہ کی اور دن روز ہ رکھا اگر تو چاہے۔

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْعَدِيثُ عَنْ آبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بُنُ آبِي حُمَيْدٍ وَهُوَ: مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بُنُ آبِي حُمَيْدٍ، آهُلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: حَمَّادُ بُنُ آبِي حُمَيْدٍ

قَالَ: نا عَمْرُو بَنُ هَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ آبِي كَرِيمَةَ، هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ آبِي كَرِيمَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوقَ، عَنْ آبِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَالَ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَالَ عَنِي اوْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ إِلَى، فَلْيَنْظُرُ إِلَى اَشْعَت، عَنِي اوْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ إِلَى، فَلْيَنْظُرُ إِلَى اَشْعَت، شَاحِبٍ، مُشَمَّرٍ، لَمْ يَضَعُ لَبنَةً عَلَى لَبنَةٍ، وَلا قَصَبةً شَاحِبٍ، مُشَمَّرٍ، لَمْ يَضَعُ لَبنَةً عَلَى لَبنَةٍ، وَلا قَصَبةً عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ إِلَّا سُلَيْمَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرٌو

يُوسُفَ قَالَ: نا عِبُدُ اللهِ بَنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثِنِى يُوسُفَ قَالَ: خَدَّثِنِى يُوسُفَ قَالَ: خَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرُبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرُبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْخُبَرَنِي عَنبَسَةُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، عَنْ اَبِي الْخُبَرَنِي عَنبَسَةُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَة، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ ابَانَ بُنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ ابَانَ بُنَ الْعَاصِ اللهِ اللهِ عَلْمَ فَقَالَ ابَانَ بُنَ نَحْدِهِ مُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ ابَانُ بُنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

بیحدیث ابوسعید سے اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں حماد بن الی حمید اکیلے ہیں ان کا نام محمد بن الی حمید کہتے میں ۔ بہت اہل مدینہ ان کو حماد بن الی حمید کہتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ کو میری طرف دیکھنا پہند ہو وہ ادادہ کرنے وہ ادادہ کرنے والا این پر اینٹ نہیں رکھی اور نہ لکڑی پر لکڑی دھری ہے۔اس کے لیے علم اُٹھایا جائے گا' پس وہ اس کی طرف قصد کرے گا' آج میدان تیار ہے' کل دوڑ ہوگی اور انجام جنت ہے یا دوز خ۔

یہ حدیث ہشام سے صرف سلیمان ہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں عمروا کیلے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیل نے ابان بن سعید بن العاص کو مدینہ کی طرف بھیجا ایک سریہ نجد کی جانب سے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه نے فرمایا: ہم آئے ہم نے خیبر کو فتح کیا تقسیم کرنے سے پہلے جبکہ ہمارے گھوڑوں کی لگامیں کھیور کی چھال سے ہیں۔ حضرت ابان بن سعید نے عرض کی: یارسول الله! ہمارے لیے تقسیم کریں ہیں نے عرض کی: یارسول الله! این کے لیے تقسیم کہ ریں ابان نے کہا: اے اونٹ کی بہت اون والے! ہم پہاڑ کی چوٹی سے کہا: اے اونٹ کی بہت اون والے! ہم پہاڑ کی چوٹی سے کرے ہو؟ مالی غنیمت سے ان کے لیے کوئی شی نہیں گرے ہو؟ مالی غنیمت سے ان کے لیے کوئی شی نہیں

مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ مِنَ الْعَنِيمَةِ شَيْئًا لَمْ يَـرُوِ هَلَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ

3243 - حَدَّلُنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَبِي صَالِح، عَنْ اَبِي هُوَيُورَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ سَبُعِينَ خَرِيفًا

كَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسُلَمَ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدُ بِهِ اللَّيْثُ

3244 - حَدَّثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ مُوسَى بُنِ سَرْجِسَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمُوتُ، وَعِنْدَهُ قَدَحْ فِيهِ مَاءٌ، يُدُحِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَح، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجُهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اَعِيني عَلَى كُرُبَاتِ الْمَوْتِ لُّمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ إِلَّا مُوسَى، وَلَا عَنْ مُوسَى إِلَّا ابْنُ الْهَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ اللَّيْثِ

ی مدیث زہری سے صرف محمد بن ولید الزبیدی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور مَنْ يُنْكِيْمُ نِهِ فَرِ مايا: جوالله كي راه ميں ايك دن كا روزه ركھتا ب الله عز وجل اس كوجهم سيستر سال كى مسافت جتنا دور کردیتا ہے۔

به حدیث زید بن اسلم سے صرف مشام روایت كرتے بيں اس كوروايت كرنے ميں ليث اكيلے بيں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله التُولِيَّة لِمُ كود يكها جبآب كا وصال مبارك مور با تھا'آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا'آپ اس پیالہ میں ہاتھ داخل کرتے اوراینے چرے پر یانی ملتے تھے پھر عرض كرتے: اے الله! ميرى موت كى مشكل ير مدوفر ما!

بیحدیث قاسم بن محمر سے صرف موسیٰ اور موسیٰ سے صرف ابن هادروایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے

3243- أخرجه النسائي في الصيام جلد 4صفحه 144 باب (ثواب من صام يوما في سبيل الله) . وابن ماجة في الصيام جلد 1 صفحه 548 رقم الحديث: 1718 . بلفظ: من صام يومًا في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفًا .

3244- أخرجه الترمذي في الجنائز جلد 3صفحه 299 رقم الحديث: 978 وابن ماجة في الجنائز جلد 1صفحه 518 رقم الحديث: 1623 وأحمد في المسند جلد 6صفحه 72 رقم الحديث: 24410 . ولفظهم: اللهم أعنى على (غمرات) أو سكرات الموت.

میں لیث اسلے ہیں۔

حضرت نعمان بن المنذ رفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بن رباح سے بوچھا: کیا عورتوں کیلئے رخصت ہے کہ وہ سوار بول پر نماز پڑھیں؟ حضرت عطاء نے فرمایا: ان کے لیے کوئی رخصت نہیں خوشحالی اور تنگی

یہ حدیث نعمان سے صرف کی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت کحول فرماتے ہیں کہ حضرت حویطب بن عبدالعزیٰ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک سفر میں سے معفرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک سفر میں سے معفرت عبداللہ سواری پرنفل پڑھنے ۔ لگئ اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرے تھے اس طرف جس طرف آپ جا رہے تھے۔حضرت حویطب نے آپ سے عرض کی: کیا آپ نے اس حوالہ سے حضور ملتی ایک کیا ہے۔ نے اس حوالہ سے حضور ملتی ایک کیا عبداللہ مسکرائے فرمایا: جی ہاں! میں نے رسول اللہ ملتی ایک ساہے۔

حضرت عبدالرحل بن ثابت بن ثوبان رضی الله عنهم فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے بتایا کہ انہوں نے حضرت محمول سے نماز خوف کے متعلق پوچھا، حضرت محمول نے فرمایا: حضرت عبداللہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ ملی آئیلی کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ ملی ملی آپ کے بیجھے ہماراایک گروہ تھا ایک

3245 - وَبِهِ حَدَّلَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا يَحْنَى بُنُ حَمْزَةَ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ الْمُنْدِرِ، آنَّهُ سَالَ عَطَاءَ بُنَ آبِى رَبَاحٍ: هَلُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ اَنُ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَاتِّ؟ فَقَالَ: لَمْ يُرَخِّصُ لَهُنَّ فِى ذَلِكَ، فِى شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّعْمَانِ إِلَّا يَحْيَى

3246 - وَبِهِ نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا يَخْيَى بُنُ حَمْزَ ـ قَ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ الْمُنُدِرِ، عَنَ مَحْحُولٍ قَالَ: كَانَ حُويُطِبُ بُنُ عَبْدِ الْعُزَّى مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ فِى سَفَوٍ، فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّى عَلَى اللهِ بُنِ عُمَرَ فِى سَفَوٍ، فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُومٍ عُ بِرَأْسِهِ تِلْقَاءَ جِهَتِهِ الَّتِى يَسِيرُ اليَّهَا، وَاللهِ مُويُطِبٌ: اَسَمِعْتَ هَذَا يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ حُويُطِبٌ: اَسَمِعْتَ هَذَا يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ حُويُطِبٌ: اَسَمِعْتَ هَذَا يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَصَحِكَ عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَصَحِكَ عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

3247 - وَبِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، آنَّ ابَاهُ، آخُبَرَهُ آنَّهُ: سَالَ مَكْحُولًا عَنُ صَلاةِ الْحَوْفِ، فَقَالَ: كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ، آنَّهُ صَلَّاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَفَّ وَرَائَهُ طَائِفَةً مِنَّا، وَاقْبَلَتْ

<sup>3247</sup> أخرجه البخارى في صلاة النوف جلد 2صفحه 497 رقم الحديث: 942 من طريق شعيب عن الزهرى عن سالم ومسلم في المسافرين جلد 1 صفحه 574 من طريق معمر عن الزهرى عن سالم .

طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ بِهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ السَّبْحِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَاقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَتِ الطَّائِفَةُ الْانْحُرَى، فَصَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى النَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ صَلَّى الله فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْن

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنْ مَكْحُولِ إِلَّا ابْنُ ثَوْبَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ

3248 - وَبِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ، عَنِ الزُّبُيهِ فِي النَّرْبَيُهِ فِي النَّهُ مِنَ الزُّهُ وِئَ ، حَدَّثَهُ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَبُدِ النَّهِ بُنِ صَفُوانَ ، عَنْ أُمِّ الدَّرُدَاءِ، عَنْ كَعُبِ بُنِ اللَّهِ بُنِ صَفْوانَ ، عَنْ أُمِّ الدَّرُدَاءِ، عَنْ كَعُبِ بُنِ عَاصِمٍ الْاللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَاصِمٍ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ لَمَ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّبَيْدِي إلَّا يَحْيَى لَهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّبَيْدِي إلَّا يَحْيَى

3249 - وَبِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ الْمُنَ ذِرِ، عَنْ مَكُحُولٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوُمًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعُدَتُ مِنْهُ النَّارُ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّعْمَانِ إِلَّا يَحْيَى

گروہ دشمن کے سامنے تھا'اس گروہ نے حضور ملتی اللہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی جسی کی نماز کی طرح' پھروہ گروہ چلا گیا' وشمن کے مقابلہ والا دوسرا گروہ آیا'انہوں نے رسول اللہ ملتی آئی ہے کہ چیچے پہلے گروہ کی طرح ایک رکعت پڑھی' پھڑ آپ نے سلام پھیر دیا' دونوں گروہ میں سے ہرایک آ دمی نے ایک ایک رکعت خود پڑھی۔

سیحدیث کمحول سے صرف ثوبان ہی روایت کرتے بیں اس کوروایت کرنے میں کی بن حمزہ اسلیے ہیں۔ حضرت کعب بن عاصم اشعری رضی الله عنه فرماتے بیں کہ حضور ملی آئی آئی نے فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

بیر حدیث زبیدی سے صرف کی ہی روایت کرتے ن-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آئیل نے فرمایا: جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ عزوجل اس کوجہنم سے ستر سال کی مسافت جتنا دور کردیتا ہے۔

بیصدیث نعمان سے صرف کیلی ہی روایت کرتے

\_

3248- أخرجه البخارى في الصيام جلد 4صفحه 146 (باب ما يكسره من الصيام في السفر). وابن ماجة في الصيام جلد 1 صفحه 532 رقم الحديث: 1664 والطبراني في المسند جلد 5 صفحه 506 رقم الحديث: 174 والطبراني في الكبير جلد 19صفحه 171 رقم الحديث: 385 .

حضرت كعب بن مالك اين والدس روايت کرتے ہیں' جبکہ وہ اُن تین میں سے ایک ہیں جن کی تو بہ الله نے قبول فرمائی۔ فرماتے ہیں: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عندنے نبی کریم ملٹ کیا ہے زمانے میں اس قدر قرض لیا کداس نے آپ کے سارے مال کا احاط کرلیا جبكه حضرت معاذرضي الله عنه صالح صحابي تنطأ تو حضرت معاذ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میں نے اپنے دل میں یہ بات نہیں رکھی کہ جس مال کا میں مالک ہوا' اس کواسلام پرخرج کرنے میں بخل کروں گا'اب صورت حال بدہے کہ مجھ یر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہے میرے قرض خواہوں کو بلایئے اور انہیں فرمایئے کہ وہ مجھ برنری کریں اگر وہ انکار کریں تو میرا مال اُن کے سامنے حاضر کر دیجئے۔ رادی کابیان ہے کدرسول کریم ملٹی کی آپ نے آپ کے قرض خواہوں کو بلایا۔ انہیں نرمی کرنے کوکہا تو انہوں نے کہا: ہم اینے مالوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ تورسول کریم مُشْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْهُ كَا سَارًا مال ان كَ حوالے كر ديا كير حضور ملت كيا في عضرت معاذ رضى الله عنہ کو یمن کے کسی علاقہ میں مال پورا کرنے کے لیے بھیجا۔ یمن کے اس علاقہ کی امارت کے منافع ہے آپ کو بهت مال ملا ـ تو رسول كريم مُتَّةُ يُلِّتِمْ كا وصال مو كيا جبكه حفزت معاذ رضی الله عنه يمن ميں تھے۔ پچھ يمنی مرتد ہو گئے تو حضرت معاذ نے اُن سے جہاد کیا اور وہ امیر جن کو يمن يررسول كريم ملي أيلم في مقرر فرمايا تقا أن كويمن بر

3250 - وَبِهِ حَدَّلُنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: حَلَّاثِنَى ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُمَارَةً بُنِ غَزِيَّةً، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِيهِ، وَكَانَ آحَدَ النَّفُرِ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ تَىابَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ اذَّانَ بِدَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آحَاطَ ذَلِكَ بِمَالِهِ، وَكَانَ مُعَاذٌ مِنْ صُلَحَاءِ اصَحاب النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ مُعَاذٌّ: يَا رَسُولَ اللُّهِ، وَاللُّهِ مَا جَعَلْتُ فِي نَفْسِي حِينَ اَسُلَمْتُ اَنُ ٱبْحَلَ عَلَى ٱلْإِسْلَامِ بِمَالِ مَلَكُتُهُ، وَإِنِّي ٱنْفَقْتُ مَالِي فِي آمُر الْإِسْلَام، فَالْبِقَى ذَلِكَ عَلَى ذَيْنًا عَظِيمًا: فَادُعُ غُرَمَائِي، فَاسْتَرْفِقُهُمْ، فَإِنَّ أَرْفَقُوا بِي فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِنْ اَبَوْا فَاخُلَعْنِي لَهُمْ مِنْ مَالِي قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَانَهُ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْفُقُوا بِهِ فَقَالُوا: نَحْنُ نُحِبُ أَمُوالْنَا، فَدَفَعَ الْيَهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَ مُعَاذٍ كُلَّهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ لِيَجْبُرَهُ ، فَأَصَابَ مُعَاذٌّ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ مَرَافِقِ الْإِمَارَةِ مَالًا، فَتُوُقِّىَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذٌ بِالْيَمَنِ، فَارْتَدَّ بَعْضُ آهُ لِي الْيَهَ مَنِ، فَقَاتَلَهُمْ مُعَاذٌ وَأُمَرَاءُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُرَهُمُ عَلَى الْيَمَنِ حَتَّى دَحَلُوا فِي الْإِسُلامِ، ثُمَّ قَدِمَ فِي خِلافَةِ آبِي بَكُرِ الصِّدِيقِ بِمَالٍ عَظِيمٍ، وَآتَاهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ،

برقر ار رکھا یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے کھر آپ حفرت ابوبرصديق رضى الله عنه كى خلافت مين آئے بہت زیادہ مال لے کر۔حضرت عمر نے ان کے یاس آ کر فرمایا: ماشاء الله! آپ تو بہت مال لائے ہیں ا میراخیال ہے کہ آپ حضرت ابو بکر کے پاس جا کریہ مال پیش کرویں۔ پس اگر انہوں نے اینے ہاتھ سے آپ کومال دیا تو وہ آپ کے لیے مبارک ہوگا ورنہ آپ مال أن كے حوالے كرويں \_حضرت معاذرضي الله عنه بولے اے عرا آپ کومعلوم ہے کہ رسول کریم ملٹ المائی المحم مال کی کمی دور کرنے کے لیے ہی تو جھیجا تھا' جب میرے قرض خواہوں نے میراسارا مال لے لیاتھا جو مال میں لایا ہوبی اُس میں سے حضرت ابوبکرصدیق کواس وقت تک کچھ نہ دوں گا جس وقت تک وہ اس کا مطالبہ نہ کریں۔ پس اگروه مطالبه کریں تو میں ان کی خدمت میں پیش کر دول گا۔اور اگر انہوں نے ندلیا تو اپنے یاس رکھوں گا۔ حضرت عررضی الله عندنے ان سے فرمایا: مجھے میری جان ك فتم إيس نے تحقيم اچھا مشوره ديا ہے۔ پھر حضرت عمر أعفى اورچل ديئ جب آپ تھوڑى دور كئے تو حفرت معاذ رضی الله عندنے پیھے سے بلایا ایس اوٹ آئے تو حضرت معاذ رضى الله عنه نے عرض كي ميں آپ كا تھم مانے کو تیار ہوں اور اگر میں نے وہ تواب ندد کھے ہوتے جومیں نے دیکھے ہیں تو میں آپ کی پیروی نہ کرتا' میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں یانی کے حوض میں ڈوب رہا ہوں اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر نکالا ہے۔ مجھے حضرت

فَهَالَ: إِنَّكَ قَدِمْتَ بِمَالِ عَظِيمٍ، وَإِنِّي اَرَى اَنْ تَأْتِي اَبَا بَكُرٍ، فَتَسْتَحِلَّ مِنْهُ، فَإِنْ اَحَلَّهُ لَكَ طَابَ لَكَ، وَإِلَّا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ مُعَاذٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ يَا عُمَرُ، مَا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِيَجْبُ رَنِي حِينَ دَفَعَ مَالِي اِلِّي غُرَمَائِي، وَمَا كُنْتُ لِاَدْفَعَ إِلَى آبِي بَسُكُ وِ شَيْئًا مِسَمَّا جِنْتُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَسْاكَنِيهِ، فَإِنْ سَاكَنِيهِ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْحُذُ اَمْسَكُتُهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي لَمُ ٱلُكَ وَنَفْسِي إِلَّا خَيْرًا، ثُمَّ قَامَ عُسمَرُ، فَانْصَرَفَ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَعَادَ، فَقَالَ: إِنِّي مُطِيعُكَ، وَلَوْلَا رُؤْيَا رَأَيْتُهَا لَمُ ٱطِعْكَ، إِنِّي آرَانِي فِي نَوْمِي غَرِقْتُ فِي حَوْمَةِ مَاءٍ، فَارَاكَ اَخَذَّتَ بِيَدِي، فَانْجَيْتَنِي مِنْهَا، فَانْطَلِقْ بِنَا اِلَى اَبِى بَسُكُ رٍ ، فَانُطَلَقَا حَتَّى دَخَلًا عَلَيْهِ ، فَلَكَرَ لَهُ مُعَاذٌّ كَنَهُ و مِمَّا كُلَّمَ بِهِ عُمَرُ فِيمَا كَانَ مِنْ غُرَمَالِهِ، وَمَا اَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبْرِهِ، ثُمَّ آعُـلَـمَـهُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْمَالِ، حَتَّى قَالَ: وَسَوْطِي هَـذَا مِـمَّا حِنْتُ بِهِ، فَـمَا رَأَيْتَ فَخُذُ، وَمَا رَآيُتَ فَاَطِبُهُ، فَقَالَ لَهُ آبُو بَكُرِ: هُوَ لَكَ كُلَّهُ يَا مُعَاذُ، فَالْتَفَتَ عُمَرُ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، هَذَا حِينَ طَابَ لَكَ، فَكَانَ مُعَاذٌ مِنْ اكْثُو اَصْحَابِ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالًا، وَكَانَ مُعَاذٌ اَوَّلَ رَجُلِ اَصَابَ مَالًا مِنْ مَرَافِق الْإِمَارَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَـمَضَتِ السَّنَةُ فِي مُعَاذِ بِأَنَّ خَلَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَأْمُرُ بَيَرُعِهِ، وَفِي

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ بِهَذَا التَّمَامِ الَّا يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ، وَعُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے چلیں۔ پس وہ دونول حفرات چلتے حفرت ابوبكرصديق رضي الله عند کے یاس آئے۔ پس حضرت معاذ رضی الله عند نے اس طرح کلام کیا جس طرح حضرت عمر رضی الله عنه کے ساتھ کیا اور جوحضرت عمر نے قرض خواہوں کے حوالے سے فر مایا اور بیر که رسول کریم ملتی تیانی کا اراده بیرند تھا کہ آب وہی مال بورا کریں' پھروہ جو مال لائے تھے سب ے آگاہ کیا۔ یہاں تک کہ کہا: یہ میراڈ نڈائے یہ جی میں وہیں سے لایا ہول جو آپ جاہیں لے لیں اور جو جاہیں عطا کردیں۔ پس حضرت ابوبکررضی الله عنہ نے ان کسے فرمایا: بیسارے کا سارے آپ کا ہے۔ ان کی طرف متوجه موكرفر مايا: اب تيرے ليے اچھا ہے۔ حضرت معاذ رضی الله عندا كثر صحابه سے زیادہ مال دالے تھے حضرت معاد وہ پہلے مفل ہیں جنہوں نے امارت کے منافع سے مال حاصل کیا۔حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: حضرت معاذ کے بعد میں بیطریقہ جاری ہوا کدرسول کریم ملتی اللہ نے ان کے مال سے قرض خواہوں کو مال دے دیا اور اسے پیچنے کا حکم نہ دیا اور اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ پوری حدیث امام زہری سے صرف یزید بن ابی حبیب نے اور عمارہ بن غزید نے روایت کی ہے ابن لہیعہ منفرد ہیں۔

3251 - حَـدَّثَنَا بَـكُرٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَـالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، آنَّ آزُهَرَ بُنَ

حضرت ابو کبشہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ہم حضور مُنْ اَلِّهُ اِللّٰہِ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس سے

3251- أخرجه أيضًا أحمد جلد 4صفحه 231 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 4صفحه 295: ورجال أحمد

لَا يُرُوكَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ آبِي كَبُشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح

3252 - وَبِهِ حَدَّنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنُ اَبِى حَلْبَسٍ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ اللَّرُدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ اللَّرُدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَمَّ اللَّرُدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا اللَّدُ وَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَكِنِيهِ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا سَمِعْتُهُ يُكْنِيهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: يَا قَبُلَهَا وَلَا بَعُدَهَا، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: يَا عَيسَى، إِنِّى بَاعِثْ مِنْ بَعُدِكَ أُمَّةً، إِنْ اَصَابَهُمْ مَا يَكُرَهُونَ عِيسَى، إِنِّى بَاعِثْ مِنْ بَعُدِكَ أُمَّةً، إِنْ اَصَابَهُمْ مَا يَكُرهُونَ يُعِيسَى، إِنِّى بَاعِثْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ: يَا رَبِّ، يُحْدِنَ اللهُ عَلْمَ وَلَا عِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ: يَا رَبِّ، الْحَسَبُوا وَصَبَرُوا، وَلَا عِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ: يَا رَبِّ، الْحَسَبُوا وَصَبَرُوا، وَلَا عِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ: يَا رَبِّ، الْحَسَبُوا وَصَبَرُوا، وَلَا عِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَلَا عِلْمَ وَلَا عِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ: يُعْمِيهِمُ مَنْ عَلْمِي وَعِلْمِي وَعِلْمُ وَالْمَا عِلْمَ عِلْمَ وَلَا عِلْمَ عَلَى وَالْمَا عِلْمَ وَالْمُ وَلَا عِلْمَ عَلَى وَالْمَ عَلْمَ وَلَا عِلْمَ عِلْمَ وَلَا عِلْمَ وَلَا عِلْمَ وَالْمَ وَلَا عِلْمَ عَلَى وَالْمَا عِلْمَ وَالْمُ وَلَا عِلْمَ وَالْمَا عِلْمَ وَلَا عِلْمَ وَلَا عِلْمَ وَلَا عِلْمَ وَالْمُ وَلَا عِلْمَ وَلَو الْمَلَامِ وَلَا عِلْمَ عَلَى وَالْمَا وَلَا عِلْمُ وَلَا عِلْمَ وَالْمَلَامِ وَلَا عَلَا عَلَى وَالْمَا وَلَا عِلْمَ وَالْمَلَامِ وَلَا عِلْمَا عِلْمَ وَالْمَلَامِ وَالْمَامِ وَالْمَلِمِي وَعِلْمِي وَعِلْمُ وَالْمِلْمِ وَلَمِلْمَ وَلَا

لَمْ يَسُرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أُمِّ اللَّرُدَاءِ إِلَّا يَزِيدُ بَنُ مَيْسَرَةً، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح

ایک عورت گزری' آپ اپنے گھر گئے بھر ہماری طرف واپس آئے تو آپ کے سرانور سے پانی کے قطرے گر رہے تھے ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! لگتا ہے کوئی شی مقی؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! میرے پاس سے فلانی گزری' میرے دل میں عورتوں کی محبت پیدا ہوئی' میں اپنی کی بیوی کے پاس گیا' تم بھی ایسے ہی کیا کرو کیونکہ تمہمارے اعمال عمدہ ہوجا کیں گے حلال کام کرنے ہے۔ سیصدیث ابو کبشہ سے اس سند سے روایت ہے' اس کوروایت کرنے میں معاویہ بن صالح اسلیم ہیں۔

حفرت ابوالدرداء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالقاسم کا نام سنا' میں نے بیکنیت اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں تی ہے فرمایا: اللہ عز وجل نے فرمایا کہ اللہ عنہ! میں آپ کے بعد ایک اُمت بھینے والا ہوں' اگران کو ملے گاجو وہ پند کریں گے وہ الحمد للہ کہیں گے اور شکر بیادا کریں گے وہ الحمد للہ کہیں گے وہ قواب حاصل کریں گے اور مبر کریں گئاس کے پاس وہ وہ قواب حاصل کریں گے اور مبر کریں گئاس کے پاس بردباری اور علم نہیں ہوگا۔ حضرت عیسی نے عرض کی: اب بردباری اور علم نہیں ہوگا۔ حضرت عیسی اور بردباری نہیں ہوگا، ان کے پاس علم اور بردباری نہیں ہوگی؟ اللہ عز وجل نے فرمایا: ان کو میرے علم اور میری بردباری سے حصد دیا گیا ہوگا۔

بیحدیث اُم درداء سے بزیدروایت کرتے ہیں اور بزیدسے صرف معاویہ بن صالح ہی روایت کرتے ہیں۔

<sup>3252-</sup> أخرجه أيضًا أحمد جلد 6صفحه 450 . والبزار' وعزاه الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه 70 الى الكبير أيضًا وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سوار' وأبي حلبس يزيد بن ميسرة' وهما ثقتان .

3253 - وَبِهِ حَلَّانَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ اَبِي وَدِيسَ الْحَوُلَانِيّ، عَنُ اَبِي وَرِيسَ الْحَوُلَانِيّ، عَنُ اَبِي الْمُرامَةَ الْبَاهِ لِيّ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ: عَلَيْهُ كُمْ بِفِيسَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَابُ السَّلِيْنَ فَسَالًا لَهُ وَكُفَرَةٌ السَّلِيْنَ وَمَكُفَرَةٌ لِلسَّيْنَاتِ

كُمْ يَسُرُو هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنُ اَبِى اُمَامَةَ إِلَّا اَبُو اِدُرِيسَ، وَلَا عَنُ اَبِى اِدْرِيسَ إِلَّا رَبِيعَةُ، تَفَرَّدَ

3254 - بِهِ مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ وَبِهِ حَلَّنَيى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ اَبِى اُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ

لَا يُرُوكَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنُ آبِى اُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله بِهَذَا الْاسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ

مَعْدِ بَنِ مَعَاوِيَةُ، عَنُ سَعِيدِ بَنِ هَانِ عَالَ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ هَانِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ هَانِ عَنْ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُرًا، فَجِنْتُ

حضرت ابوامامه البابلى رضى الله عنه فرمات بي كه حضور ملتى الله المائة م پررات كا قيام لازم ب كونكه بيطريقة تم سے پہلے نيك لوگوں كا بيدب كا قرب ماصل كرنے كا ذريعہ باور گنا ہوں كا گفارہ ہے۔

یہ حدیث ابوامامہ سے صرف ابوادریس اور ابو اور ابو اور ابو اور ابن کو اور ابن کی سے صرف میں میں اس کو ایک ہیں۔ روایت کرنے میں معاویہ بن صالح اکیے ہیں۔

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہے فرمایا: مؤمن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ الله کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔

یہ حدیث ابوامامہ حضور ملٹی آئی سے اس سند سے روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے والے معاویہ اسکی ہیں۔

حفرت عرباض بن ساریہ اللمی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول الله ملتّ اللّه الله سے ایک اونٹ لیا میں آپ کے پاس اس کے پیسے لینے کے لیے آیا

3253- أخرجه أيضًا الكبير جلد 8صفحه 109 رقم الحديث: 7466 . وقال الهيثمي في المجمع جلد 2صفحه 254 وفيه: عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون وضعفه جماعة من الأثمة .

3254- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 8صفحه 102 رقم الحديث: 7497 . وقال الحافظ الهيثمي: اسناده حسن انظر: مجمع الزوائد جلد 10صفحه 271 .

3255- أخرجه ابن ماجة في التجارات جلد 2صفحه767 رقم الحديث: 228 . وأحمد في المسند جلد 4صفحه 157 و رقم الحديث: 17154 . والبهقي في الكبرى جلد 575 صفحه 575 رقم الحديث: 10941 .

اَتَقَاضَاهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِنِي ثَمَنَ بَكُرِي، فَقَضَاهُ بَعِيرًا مُسِنَّا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا اَفْضَلُ مِنْ بَكُرِي، فَقَالَ: هُوَ خَيْرٌ لَكَ، إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرٌ لَكَ، إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرٌ لُكَ، إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرٌ هُمْ قَضَاءً

لَا يُـرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْعِرْبَاضِ إِلَّا بِهَذَا الْحِدِيثُ عَنِ الْعِرْبَاضِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

الْعَلاءُ بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ الْعَلاءُ بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ مَسْلَمَةَ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَقِّلُ فِي الْعَزْوِ الرُّبُعَ بَعْدَ اللهُ مُعَلِيةِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَقِّلُ فِي الْعَزْوِ الرُّبُعَ بَعْدَ اللهُ مُعَلِيةً اللهُ مُعَلِيقًا النَّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَيُنَقِّلُ إِذَا قَفَلَ النَّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلاءِ إِلَّا مُعَاوِيَّا الْمُعَدِيثَ عَنِ الْعَلاءِ إِلَّا مُعَاوِيَّةً

الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَوْفِ بُنِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَرْقِي فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَى رُقَاكُمُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنُ شِرْكُ عَلَى رُقَاكُمُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنُ شِرْكُ لَا يَالَى الْمَحْدِيكُ عَنُ عَوْفٍ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيكُ عَنْ عَوْفٍ إلَّا بِهَذَا الْحِدِيكُ عَنْ عَوْفٍ إلَّا بِهَذَا الْحِدِيكُ عَنْ عَوْفٍ إلَّا بِهَذَا الْمُسَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے میرے اونٹ کے پیسے دے دیں! آپ نے اس سے زیادہ عمر والا اونٹ دیا' عرض کی: یارسول اللہ! میہ تو میرے اونٹ سے بڑا ہے' آپ نے فرمایا: تیرے لیے بہتر ہے' لوگوں میں بہتر وہ ہے جو قرض اچھی طرح اداکرے۔

میمدیث عرباض سے اسی سندے روایت ہے۔

حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ مسلمہ اس کا چوتھا حصہ لیتے تھے مشکس لینے کے بعداور جب واپس آتے تو مال غنیمت سے تہائی حصہ لیتے خمس لینے کے بعد۔

بد حدیث علاء سے صرف معاویہ ہی روایت کرتے

حضرت عوف بن ما لک الا تجعی رضی الله عند فرمات بین که ہم جاہلیت میں دَم کرتے ہے ہم نے عرض کی:
یارسول الله! ہم کیسے دَم کریں؟ آپ نے فرمایا: جوتم پر صحتے ہودَم میں وہ مجھ کوسنا وً! آپ نے فرمایا: دَم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشر طیکہ شرکیہ کلمات نہ ہوں۔
میں کوئی حرج نہیں ہے بشر طیکہ شرکیہ کلمات نہ ہوں۔
میر حدیث عوف سے اس سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں معاویدا کیلے ہیں۔

3256- أخرجه أبو داؤد في الجهاد جلد 3 صفحه 80 رقم الحديث: 2749 . وأحمد في المسند جلد 4 صفحه 198 رقم الحديث: 17477 .

3257- أخرجه مسلم في السلام جلد4صفحه1727 وأبو داؤد في الطب جلد4صفحه 10 رقم الحديث: 3886 والطبراني في الكبير جلد18 مفحه 49 رقم الحديث: 88 .

عَدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى طَلُحَةً، عَنُ الرَّحْمَنِ بُنِ مَعْمَدٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى طَلُحَةً، عَنُ الرَّحْمَنِ بُنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ سِنُونَ خَدَّاعَةً، يُتَّهَمُ فِيهَا الرَّويَئِضَةُ وَيَنُطَلِقُ فِيهَا الرُّويَئِضَةُ . الكَّمِينُ، وَيُوتَمَنُ الْمُتَّهَمُ، وَيَنُطَلِقُ فِيهَا الرُّويَئِضَةُ في امْرِ النَّفِيهُ يَنُطِقُ فِي امْرِ الْعَامَةِ

32,59 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي الْاَسُودِ، عَنُ عُرُورةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ بَنَى لِلَّهِ مَسُجدًا، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

كَ يُرُوى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ عَلِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْحِدِيثُ عَنْ عَلِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

3260 - وَبِهِ عَنْ اَبِى الْاَسُودِ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلًا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفُرِ لَهَدَمْتُ الْكُعْبَةَ، وَسَلَّمَ: لَوْلًا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفُرِ لَهَدَمْتُ الْكُعْبَةَ، وَجَعَلْتُ فِيهَا شَيْئًا تَرَكَتُهُ وَجَعَلْتُ فِيهَا شَيْئًا تَرَكَتُهُ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئیل نے فرمایا: قیامت سے پہلے سخت دھو کہ باز لوگ ہوں گئی اس میں امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا اور اس میں رویبضہ چلے گی۔صحابہ نے عرض کی: رویبضہ کیا ہے؟ فرمایا: بے وقوف آ دمی گفتگو کرے گا امر عامہ میں۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی لیکن نے فرمایا: جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جنت کرنے کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔

بیر حدیث حضرت علی سے اسی سند سے روایت ہے ' ان سے روایت کرنے والے ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

3258- أحرجه أيضًا أحمد جلد 30مفحه 220° وأبو يعلى . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7صفحه 287: في استاده الطبراني ابن لهيعة وهو لين .

3259- أخرجه ابن ماجة في المساجد جلد 1صفحه 243 رقم الحديث: 737 في الزوائد: اسناد حديث على ضعيف . والوليد بن مسلم مدلس٬ وقد رواه بالعنعنة . وشيخه ابن لهيعة ضعيف .

3260- أخرجه البخارى في البخارى في الحج جلد 3صفحه514 رقم الحديث:1586 من طريق يزيد بن رومان عن عروة . ومسلم في الحج جلد2صفحه971 عن طريق الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة .

قُرَيْشٌ، عَجَزُوا عَنْهُ

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ آخِيهِ إلَّا اللهُ الْكَسُودِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

مَهُدِئُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا مَهُدِئُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنُ مَهُدِئُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنُ مَرُزُوقِ بُنِ آبِى الْهُذَيْلِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْسٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْسٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ بَنِ عَبْسٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ هَجَرَ نِسَائَهُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى سَرِيرٍ رُمَالٍ، وَسَلَّمَ حِينَ هَجَرَ نِسَائَهُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى سَرِيرٍ رُمَالٍ، يَعْفِى: مَرْمُولٍ، فَنَظُرْتُ، فَلَمْ ارَ فِي الْبَيْتِ شَيْئًا يَرُدُّ يَعْفِى: مَرْمُولٍ، فَنَظُرْتُ، فَلَمْ ارَ فِي الْبَيْتِ شَيْئًا يَرُدُّ يَعْفِى: اللَّهِ وَخِيرَتُهُ، وَهَذَا كِسُرَى وَقَيْصَرُ فِي الْبَيْتِ اللَّهِ وَخِيرَتُهُ، وَهَذَا كِسُرَى وَقَيْصَرُ فِي اللَّهِ وَخِيرَاتُهُ، وَهَذَا كِسُرَى وَقَيْصَرُ فِي الْبَنَ يَا ابْنَ اللَّهِ وَخِيرَتُهُ، وَهَذَا كِسُرَى وَقَيْصَرُ فِي الْبَيْتِ اللَّهُ وَخِيرَتُهُ، وَهَذَا كِسُرَى وَقَيْصَرُ فِي الْبَنَ يَا ابْنَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَرْزُوقٍ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ سَلِمِ

عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا الْهَيْفَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: خَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ آبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ

یہ حدیث قاسم اپنے بھائی سے روایت کرتے ہیں' وہ صرف ابواسود سے روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے فرمایا کہ میں حضور ملٹی آیکٹی کے پاس داخل ہوا' جس دفت آپ نے اپی از داح کو چھوڑا تھا' آپ چار پائی پر آ رام کر رہے تھے' میں نظر دوڑائی' میری نگاہ نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر بچھڑے کی بو پھیل رہی تھی۔ میں نے عرض کی : آپ اللہ کے رسول ہیں' اوراُس کے متخب ہیں کہ یہ کسریٰ وقیصر کے لوگ ریشم اور دیباج بہنتے ہیں'؟ آپ نے فرمایا: اے ابن خطاب! کیا تم اپنے دل میں سے بات نہیں پاتے موکدان سے اس کا حساب لیا جائے گا۔

یہ حدیث مرزوق سے صرف ولید بن مسلم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامه البابلى رضى الله عنه فرمات بي كه حضور ملتي آلم في الله عنه فرماني جوفرض نماز پڑھنے كے ليے باوضو موكر چلا اس كے ليے احرام باندھ كر حج كرنے والے كى

-3261 أصله عند البخارى ومسلم من حديث طويل من طريق: عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور \_ أخرجه البخارى في المظالم جلد5صفحه 1111 \_ جلد5صفحه 1374 ومسلم في الطلاق جلد2صفحه 1111 \_

3262- أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1 صفحه 150 رقم الحديث: 558 بلفظ: من خرج من بيته متطهرًا ..... وأحمد في المسند جلد 5 صفحه 316 رقم الحديث: 22367 والطبراني في الكبير جلد 8 صفحه 316 رقم الحديث: 7735-7734

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ مَشَى إلَى صَلاةٍ مَكُتُوبَةٍ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ فَآجُرُهُ كَآجُرِ الْمَحْاجِ الْمُحُرِمِ، وَمَنْ مَشَى إلَى تَسْبِيحِ الصَّحَى الْمَحْرُهُ كَآجُرِهُ كَآجُرِهُ كَآجُرُهُ كَآجُرِهُ كَآجُرُهُ كَآجُرُهُ كَآجُرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلاةٌ عَلَى إثْرِ صَلاةٍ لَا لَغُو بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِيِّينَ

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ بِهَذَا التَّمَامِ إِلَّا الْهَيْثَمُ بُنُ حُمَيْدٍ

3263 - حَدَّلَنَا بَسَكُرْ قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ الشَّكِيبَ الطَّقَارُ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، الشَّكِيبَ الطَّقَارُ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَنْ لَيْثِ بُنِ اَبِى سُلَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَامَ مِنْكُمْ وَقَدْ اَصَابَ مِنَ الْمِعْمُ وَقَدْ اَصَابَهُ شَيْءً، قَلَا اللهِ مَنْ يَغُسِلَ يَدَهُ، فَآصَابَهُ شَيْءً، قَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو إلَّا لَيْتُ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدٌ

3264 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ السَمَاعِيلَ بُنِ سَمِيعِ عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آبِى هُرَيْرةَ قَالَ: بِنُسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدُعَا الدَّهَا الْاغْنِياءُ، وَمَنُ دُعِيَ اللَي وَلِيمَةٍ فَلَمْ يُجِبُ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا آنَا قُلْتُهُ

مثل ثواب ہے جو چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے چلا تو اس کے لیے عمرہ کرنے والے کی طرح ثواب ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا پڑھنا بشرطیکہ لغو بات کوئی نہ ہو' اس کے لیے علتین میں ثواب لکھا جاتا ہے۔

سے حدیث کی بن حارث سے اس تمام سند سے صرف مشیم بن حمید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی آئی ہے خرمایا: جوتم میں سے سوکر اُٹھے' اس کے ہاتھوں کوکوئی شی لگی اس نے ہاتھ کو دھویا نہیں' اس کوکسی شے نے نقصان دیا تو وہ ملامت صرف اپنے آپ ہی کو کرے۔

یہ حدیث محمد بن عمر و سے صرف لیٹ ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں محمدا کیلے ہیں۔

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ولیمہ کا کرا کھانا وہ ہے جس میں مال داروں کو بلایا جائے اور محتاج لوگوں کو چھوڑ اجائے ، جس کو ولیمہ کی دعوت دی گئی اس نے قبول نہ کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی میں بیخوذ ہیں کہ رہا ہوں بلکہ میں نے رسول اللہ مائے ہے آئے کہ

ے سنا ہے۔

3264- أخرجه البخارى في النكاح جلد 9صفحه 152 رقم الحديث: 5177 من طريق ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول شو الطعام طعام الوليمة ..... ومن ترك الدعوة فقد ..... ومسلم في النكاح جلد 2 صفحه 1054 . ولفظه نحوه . ولم يذكرا ما أنا قلته .

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ اللهُ مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْل ،

السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نا آبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بُنُ السَّرِيِّ الْعَسْقَلانِيُّ قَالَ: نا آبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بُنُ الْمَجَرَّاخِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ، عَنُ هَلَى اللَّهُ عُرُوَدَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَرُودة، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَة وَلَانَدُ؟ ، لِيَتِيمَةٍ كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا فَعَلَتُ فَلانَدُ؟ ، لِيَتِيمَةٍ كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَهَلُ عَنْدَهَا أَلَى ذَوْجِهَا قَالَ: فَهَلُ بَعَنْدُهُمْ مَعَهَا بِجَارِيَةٍ تَضْرِبُ بِالدُّقِ، وَتُغَيِّى؟ قَالَتُ: تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: تَقُولُ : (البحر الرجز)

آتَيْنَاكُمْ، آتَيْنَاكُمْ... فَحَيُّونَا، نُحَيِّيكُمْ لَوْلَا الذَّهَبُ الْاَحْمَرُ... مَا حَلَّتُ بِوَادِيكُمْ وَلَوْلَا الْخَبَّةُ السَّمْرَاءُ... مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ اللَّهُ شَرِيكٌ، وَلَا عَنْ شَرِيكِ اللَّا رَوَّادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ السَّرِيِّ السَّرِيِّ

3266 - حَلَّاثَنَا بَكُرٌ قَالَ: نَا عَبُدُ الْغَنِيِّ بُنُ سَعِيدٍ الشَّفَّفِيِّ بُنُ عَلَيْ الرَّحُمَٰنِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنُ هِشَام بُنِ عُرُواَةً، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنُ هِشَام بُنِ عُرُواَةً، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاثٌ هُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاثٌ هُنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ثَلاثٌ هُنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ثَلاثُ هُنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ثَلاثُ هُنَ عَلَيْهُ وَالسِّواكُ، وَالسِّواكُ، وَقِيَامُ اللَّيْلِ

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا مُوسَى،

یہ حدیث اساعیل سے صرف محمد بن فضیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی آئی نے فرمایا: فلانی نے کیا کیا؟ جوایک یتیم لڑی حضرت عائشہ کے پاس تھی میں نے عرض کی: اس کو اس کے شوہر کے سپر دکر دیا ہے آپ نے فرمایا: کیاتم نے اس کے ساتھ لونڈی جمیحی ہے؟ دف بجاتی اور اشعار پڑھتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: وہ کیا پڑھتی؟ آپ نے فرمایا: وہ پڑھتی:

ہم تہارے پاس آئے ہیں ہم تہارے پاس آئے ہیں ہی تم ہمیں سلام کرہ ہم تہہیں سلام کرتے ہیں اگر سرخ سونا نہ ہوتا تو تہاری وادیوں میں کوئی نہ اُتر تا' اور اگر گندم نہ ہوتی تو تہاری کنواری عورتیں بھی موثی نہ ہوتیں ۔۔۔

یہ حدیث ہشام بن عروہ سے صرف شریک اور شریک سے صرف رقادروایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں محدین السری اسکیے ہیں۔

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی بین که حضورط الله الله عنها فرمایا: تین چزین مجمد پرفرش تعین تمهارے لیے سنت بین ور مسواک رات کا قیام مین تبجد۔

بیر حدیث مشام سے صرف موی ہی روایت کرتے

تَفَرَّدَ بِهِ عَبُدُ الْغِنِيِّ بُنُ سَعِيدٍ

عَدُنَا بَكُرْ قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ فَضَيْلٍ، عَنْ بَيَانِ الشَّكِيبَ الصَّقَّارُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانِ بَنِ بِشُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ: فُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلابِ، فُلُتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلابِ، فَلُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَ، إِلَّا اَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَ، إِلَّا اَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَ، إِلَّا اَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَ، إِلَّا اَنْ يَكُونَ اللَّهُ الْمُسَكَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَ، إِلَّا اَنْ يَكُونَ اللَّهُ الْمُسَكَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَ، إِلَّا اَنْ يَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ خَالَطَتُهَا كِلابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلا تَأْكُلُ وَانْ خَالَطَتُهَا كِلابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ

لَمْ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَيَانٍ اِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْل

3268 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلِ بُنِ غَزُوانَ، عَنُ آبِي هُرَيُرةَ غَزُوانَ، عَنُ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ طَعَامِ بُرِّ حَتَّى قُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عُلَّ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْم

میں' اس کو روایت کرنے والے عبدالغنی بن سعید اسلے ہیں۔

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عند فرماتے ہيں كه ميں نے عرض كى: يارسول الله! ہم كتوں سے شكار كرتے ہيں؟ آپ نے فرمایا: جب نوسكھایا ہوآ كتا چھوڑے اور الله كانام لے كرچھوڑے تو جو وہ پکڑے وہ تيرا ہے اگر مار دے پھر بھى كھالو اگر كھائے تو نہ كھا، ميں خوف كرتا ہوں كہ اس نے اپنى ذات كے ليے روكا ہے اگر اس كے ماتھ دوسرے كتے بھى شريك ہوجا كيں تواس كونہ كھا۔

بیحدیث بیان سے صرف محمد بن فضیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آ ل محمد ملتّی کی آئی ہے وصال مبارک تک پیٹ بھر کر گندم کی روٹی نہیں کھائی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے ستر اصحابِ صقّہ کو دیکھا'ان میں سے کسی کے پاس چاد رنہیں تھی سوائے ایک چھوٹی چادر کے'جس کو وہ اپنی

3267- اخرجه البخارى في الذبائح جلد 9صفحه 524 رقم الحديث: 5483 ومسلم في الصيد والذبائح جلد 3 مفحه 1529

3268- أخرجه البخارى في الأطعمة جلد 9صفحه 427 رقم الحديث: 5374 ولم يَذكر لفظ بر عند البخارى ومسلم: الزهد جلد 40صفحه 427 رقم الحديث: 2358 .

3269- أخرجه البخاري في الصلاة جلد1صفحه 638 رقم الحديث: 442.

اَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبُلُغُ نِصْفَ السَّاقِ، وَمِنْهَا مَا يَبُلُغُ الْكَافِيهِ وَمِنْهَا مَا يَبُلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ اَنْ تَبُدُو عَوْرَتُهُ

3270 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَا بَيْنَ مَنْكِبَي الْكَافِرِ فِى النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلاقَةِ آيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسُرِعِ

3271 - وَعَنُ أَبِي هُوَيُورَةَ قَالَ: أَصَابَنِي جَهُدٌ شَدِيدٌ، فَآتَيْتُ عُمَرَ، فَاسْتَفْتَحْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَاب اللُّهِ، فَلَخَلَ دَارَهُ، ثُمَّ فَتَحَهَا عَلَيَّ، فَلَهَبْتُ غَيْرَ بَيعِيدٍ، فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: اَبُو هُ رَيْرَ ـةَ قُلُتُ: كَبَّيْكَ يَسا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعُدَيْكَ، فَاحْبَرْتُهُ مَا آنَا فِيهِ، فَعَرَفَ الَّذِي بِي فَانْطَلَقَ إِلَى رَحُلِهِ، فَامَرَ لِي بِعُسِّ مِنْ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: عُـذُ، يَىا اَبَيا هُـرَيْرَةَ ، فَعُدْثُ، فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى ظُهْرِى وَصَارَ كَالُقِلْح، فَلَقِيتُ عُمَرَ، فَذَكَرْتُ الَّـذِي كَانَ مِنْ اَمْرِي، وَقُلْتُ لَهُ: تَوَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ اَحَتَّ بِهِ مِنْكُمْ، وَلَقَدِ اسْتَقْرَأْتُكَ الْآيَةَ وَآنَا اَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ نُوَدِدُتُ آنِّي كُنْتُ أَذْخَلْتُكَ آحَبُّ إِلَى مِنْ حُمُو النَّعَمِ

گردن سے باندھتے اور وہ نصف پنڈلی تک پہنچی تھی' وہ ٹخنوں تک نہیں پہنچی تھی' وہ اپنے ہاتھ سے اس کو اکٹھا کرتے ہیں اس ڈر سے کہان کی شرمگاہ نگی نہ ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرمایا: کا فر کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنی آگ ہوگی کہ ایک سوار مین دن تک تیز چلتار ہے تو وہ ختم نہ ہو

حضرث ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک گئ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا' آپ سے قرآن یاک کی ایک آیت کامفہوم یو چھا' آپ نے بتایا اور اینے گھر داخل ہو گئے 'پھر میں واپس آیا' ابھی دورنہیں گیا تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے چہرے کے بل گر یڑھا' دیکھا تورسول اللہ ملٹ کی آئم میرے سریر کھڑے تھے۔ فرمایا: ابوہریرہ ہو؟ میں نے عرض کی: لبیک وسعد یک یارسول اللہ! میں نے بتایا کہ میں ہی ہوں' آپ نے میرے چبرے سےمعلوم کرلیا کہ میں بھوکا ہوں مجھے لے كرايخ گھر چلئ مجھيآپ نے دودھ كاپيالہ ديا ميں نے اس کو پیا۔ فرمایا: ابو ہریرہ اور پیو! میں نے دوبارہ پیا میں نے اتنا پیا کہ میری کمرسیدهی ہوگئی پیاله کی طرح ہوگئ پھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور اس معاملہ کا ذکر کیا میں نے عرض کی: اللہ نے اس کا ولی اُس ہستی کومقرر فرمایا جوآپ سے زیادہ حقدار تھی۔ میں نے آپ سے

3270- أخرجه البخاري في الرقاق جلد 11صفحه 423 رقم الحديث: 6551 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها جلد 4 مفحه 423 ومفح و 2189 وقم الحديث: 2852 .

3271- أخرجه البخارى في الأطعمة جلد 9صفحه 427 رقم الحديث: 5375.

ایک آیت پڑھنے کی درخواست کی حالاتکہ میں بھی اس کو زياده يرصف والاتها عضرت عمر فرمايا: الله كا فتم! اكر بنا سكنا توميس آپ كوائي كھر وافل كرے كھانا كھلاتا تو مجھے سرخ اونٹ (صدقہ) کرنے سے زیادہ مجبوب تھا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک مہمان نوازی کریں (بظاہراً) آپ کے پاس کچھنہیں تھا' آپ نے فرمایا: کیا کوئی آ دی اس کی مہمان نوازی کرے گاتواللداس پررم كرے گا؟ انصار كا ايك آ دى آيا وه اس كوايع كمرك كيا اس في ايى بيوى سے كها: رسول الله مَنْ الله كان كاعزت كرنا - بيوى في كها: الله كالمتما صرف بچوں کا کھانا ہے اس نے کہا: أو بچوں کوسلا دے اور چراغ جلا دے اور کھانا مہمان کے قریب کر دینا' وہ خیال کرے گا کہ اس کے ساتھ ہم بھی کھا رہے ہیں تم جھوڑ دینا' ہوی نے ایسے ہی کیا۔ابوطلحت حضور مل المالیم بارگاه مي آ ع-آ پ اُله الله فرمايد الله في بندكيا یا فرمایا: الله فلال فلال کے کام کود کھے کرخوش ہوا ہے۔ لین ابوطلحداوراس کی وی سے سیآ ساتری: "وہاسے اوير دومرك كوترجح دية اگرچه وه خود ضرورت مند

ہوتے ہیں'۔ میرحدیث نفیل بن غروان سے صرف محمد بن نفیل ہی روایت کرتے ہیں۔

3272 - وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُضِيفَهُ، فَلَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ مَا يُصَيِّفُهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يُضِيفُ هَذَا، رَحِمَهُ اللَّهُ؟ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْآنْصَارِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحُلِهِ، فَقَالَ لِامُرَاتِهِ: اكُومِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ، فَقَالَ لَهَا: نَوِّمِي الصِّبْيَةَ، وَآضِينِي السِّسرَاجَ، وَقَرِّبِيهِ إِلَى ضَيْفِ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ، وَاَدِيسِهِ كَانَّنَا نَطْعَمُ مَعَهُ، وَاَطْفِينِي السِّسرَاجَ، واتُّدُرِكِيدِ لِمَسْفِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَعَلَتْ قَالَ: وَآتَى آبُو طَلُحَةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ، أَوْ ضَحِكَ مِنُ فَكُان وَفُكَانَةَ يَعْنِي: اَبَا طَلْحَةَ وَامْرَآتَهُ، وَٱنْزَلَ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَيُـؤُثِرُونَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَٰةٌ) (الحشر:9)

لَـمُ يَـرُوِ هَذِهِ الْاَحَادِيتَ عَنُ فُضَيْلِ بُنِ عَزُّوَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ 3273 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ اَبِي هُرَيُرةَ عُلَمَارَةَ بُنِ الْقَعُقَاعِ، عَنُ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ اَبِي هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ وَمُرَوةٍ يَعَدُّحُلُونَ الْجَنَّةَ مِنُ اُمَّتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُسَلَةَ الْبَدُرِ، وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى ضَوْءِ اَشَدِّ كُو كَبِ لَيُسَلَّةَ الْبَدُرِ، وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى ضَوْءِ اَشَدِّ كُو كَبِ فَى السَّمَاءِ إضَائَةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ، وَلَا يَتُعَلِّمُ عَلَى السَّمَاءِ إضَائَةً، لَا يَبُولُونَ، اَمُشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَمَجَامِرُهُمُ الْالُوّةُ، وَازُواجُهُمُ وَرَشُحُورُ الْعِينُ، اَخُلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ الْبِهِمُ آدَمَ سِتِينَ ذِرَاعًا صُورَةِ الْبِهِمُ آدَمَ سِتِينَ ذِرَاعًا

لَـمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَارَةً إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ الْضَيْلِ

3274 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعُدٍ الْاَنْصَارِيُّ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ قَالَ: نَا اَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَعْنَى دَارًا فَاكُمَلَهَا وَحَسَّنَهَا، وَبَقِيتُ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوايَةٍ مِنْ زَوايَاهَا مَوْضِعُ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِبُنيانِه، وَتَعَمَّلُ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِبُنيانِه، يَتَعَجَبُونَ، وَيَقُولُونَ: فَهَلَّا وَضَعَ هَاهُنَا لَبِنَةً فَاكُمَلَ يَتَعَجَبُونَ، وَيَقُولُونَ: فَهَلَّا وَضَعَ هَاهُنَا لَبِنَةً فَاكُمَلَ بِهَا بِنَائِهُ؟ فَانَا ذَلِكَ، انَا خَاتَمُ النَّبِيِينَ، لَا نَبِيَ بَعُدِى

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے اللہ عنے فرمایا: میری اُمت سے پہلاگروہ جو جنت میں داخل ہوگا' ان کی صور تیں چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گئ جواس کے بعد ہوں گان کے چہروں کی سفیدی آسان کے ستاروں سے زیادہ ہوگی' وہ نہ پیشاب نہ پاخانہ نہ ناک صاف کرتے اور نہ تھوک کریں گئ ان کے کنگئے سونے کے ہوں گان کا بینا مشک کی خوشبو کی طرح ہوگا' ان کی انگیہ ٹھیوں میں خوشبو ہوگی' انکی حوال جوال حوال تو ایک جیسے ہوں ہوگان کی انگیہ ٹھیوں میں خوشبو ہوگی' انکی حوال کے ان کے ساٹھ ہاتھ۔ بول کے وہ اپنے ایس آ دم کی صورت پر ہوں کے ساٹھ ہاتھ۔ بیصدیث عمارہ سے صرف محمد بن فضیل ہی روایت بیصد ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ملی آئیل نے فرمایا: میری اور پہلے انبیاء کی مثال اُس آدمی کی ہے جس نے ایک عمارت بنائی اس کو کمل کیا اور خوبصورت بنایا اس کے کونوں میں ہے ایک کونے میں ایک این کی جگہرہ گئی۔ لوگ اس کے اردگر دچکر لگا میں ایک این کی جگہرہ گئی۔ لوگ اس کے اردگر دچکر لگا کر دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور جیرانی سے کہتے ہیں: اس جگہا یہ کے کون نہ رکھی گئی کہ اس کے ساتھ اس کی تغییر مکمل ہو جاتی ؟ پس میں اس ایف کی مانند ہوں کی میں خاتم انہیں ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں۔

<sup>3273-</sup> أخرجه البخارى في أحاديث الأنبياء جلد 6صفحه 417 رقم الحديث: 3327 من طريق أبي زرعة ومسلم في الجنة وصفة نعيمها جلد 40صفحه 2179 .

<sup>3274-</sup> أصله متفق عليه: من طويق أبي الح . أخرجه البخاري في المناقب جلد 6صفحه 645 رقم الحديث: 3535 ومسلم في الفضائل جلد 4صفحه 1791 .

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّمَا مَثَلِى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ كَمَثُلِ رَجُلٍ استُوقَدَ نَارًا، فَجَعَلَتُ هَذِهِ اللّهَوَابُ وَاللّهَ وَاللّهَ مَثَلُ مَنْ فِيسِهِ، وَيَزَعُهُنَّ عَنْهَا، وَلِنّى آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، هَلُمُّوا عَنِ النّارِ، هَلُمُّوا عَنِ النّارِ، هَلُمُّوا عَنِ النّارِ، فَتَغُلِبُونِى، فَتَقْتَحِمُونَ فِيهَا النّارِ، فَتَغُلِبُونِى، فَتَقْتَحِمُونَ فِيهَا

لَمْ يَرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ إلَّا مُحَمَّدُ بُنُ شُعْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ

3276 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ اَيُمَنَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا حَفَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَطْنِهِ صَحْرَةً مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَطْنِهِ صَحْرَةً مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَطْنِهِ صَحْرَةً مِنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَطْنِهِ صَحْرَةً مِنَ النَّهِ عَلَى بَطْنِهِ صَحْرَةً مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَطْنِهِ صَحْرَةً مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ مثال اور تمہاری اس آ دمی کی ۔ طرح ہے جس نے آگ روشن کی' اس میں کیڑ ہے کوڑ کے گئے وہ اس سے نکال رہا ہے وہ اس میں گررہے ہیں' میں بھی تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑتا ہوں' جہنم کی آگ سے بچو' تم مجھ پر جہنم کی آگ سے بچو' تم مجھ پر غالب آ رہے ہو' تم اس میں گررہے ہو۔

ید دونوں حدیثیں حبیب بن سالم سے صرف محد بن سعد ہی روایت کرتے ہیں' ان دونوں حدیثوں کومحمد بن فضیل روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضور ملتی آیکی خندق کھودر ہے ہے تھ قو صحابہ کرام کو شخت بھوک گی دیماں تک کہ حضور ملتی آیکی نے بھوک کی وجہ سے بھر پیٹ پر باند ھے ہوئے تھے اور آپ کے صحابہ نے ' میں نے ایک دنبہ کا بچہ ذرج کیا اور آپی بیوی کو جو کی روئی میں نے ایک دنبہ کا بچہ ذرج کیا اور اپنی بیوی کو جو کی روئی تو پکانے کا حکم دیا 'جوان کے پاس تھے۔ وہ دنبہ کا بچہ پک گیا تو پھر میں نے حضور ملتی آیکی کی وعوت دی میں نے آپ کو بتا کہ میں نے تیار کیا تھا' آپ نے فرمایا: تم چلو جو آپ تیار کیا جو

<sup>3275-</sup> أصله عند البخارى ومسلم \_ أخرجه البخارى في الرقاق جلد 11صفحه 323 رقم الحديث: 6483 ـ من طريق شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحملن \_ ومسلم في الفضائل جلد 4صفحه 1789 من طريق معمر عن همام بن منبه \_ ولفظ مسلم نحوه \_

<sup>3276-</sup> أخرجه البخارى في المغازى جلد 7صفحه 456 رقم الحديث: 4101 بنحوه . ومسلم في الأشربة جلد 3 صفحه 1610 . وعند مسلم من طريق حنظلة بن أبي سفيان 'حدثنا سعيد بن ميناء' قال: سمعت جابر بن عبد الله وذكر ن حوه .

627

عِنْدَكَ حَتَّى آتِيكَ فَذَهَبْتُ، فَهَيَّاتُ مَا كَانَ عِنْدَنَا، فَحَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَيْشُ خَمِيعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اِنَّمَا هِى عَنَاقُ، جَعَلْتُهَا لَكَ وَلِنَفَرٍ مِنُ اَصْحَابِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتِ بِقَصْعَةٍ فَاتَيْتُهُ بِقَصْعَةٍ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتِ بِقَصْعَةٍ فَاتَيْتُهُ بِقَصْعَةٍ، ثُمَّ قَالَ: شَمَّ قَالَ: انْدِمُ فِيهَا ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: بِسُمِ اللهِ ثُمَّ قَالَ: اَدْخِلُ عَشَرَةً رِجَالٍ فَفَعَلْتُ، فَإِذَا بِسُمِ اللهِ ثُمَّ قَالَ: اَدْخِلُ عَشَرة رِجَالٍ فَفَعَلْتُ، فَإِذَا بِسُمِ اللهِ ثُمَّ قَالَ: اَدْخِلُ عَشَرة رِجَالٍ فَفَعَلْتُ، فَإِذَا بَصُحَامُوا وَشَبِعُوا خَرَجُوا، وَادْخَلْتُ عَشَرةً أَخْرَى، طَعِيمًا وَالطَّعَامُ كَمَا هُوَ عَمَى بَلَعَ الْجَيْشُ جَمِيعًا، وَالطَّعَامُ كَمَا هُوَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ اَيْمَنَ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلَا عَا عَلَا عُلِي عَلَا عَل

اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نا حَرَّا جُ ، عَنُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نا حَرَّا جٌ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُجَيْرَةَ ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ ، آنَّ رَسُولَ اللهِ مَسلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَاتِى عَلَى أُمَّتِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَاتِى عَلَى أُمَّتِى زَمَانٌ ، يَكُثُرُ الْقُرَّاءُ ، وَيَقِلُ الْفُقَهَاءُ ، وَيُقْبَضُ الْعِلُمُ ، وَيَكُثُرُ الْهَرُ جُ قَالُوا: وَمَا الْهَرُ جُ ؟ قَالَ: الْقَتُلُ بَيْنَكُمْ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْ جُ قَالُوا: وَمَا الْهَرْ جُ ؟ قَالَ: الْقَتُلُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ يَاتِى زَمَانٌ يَقُرَا الْقُرْآنَ رِجَالٌ لَا يُجَاوِزُ لَى تَرَاقِيَهُمْ ، ثُمَّ يَاتِى زَمَانٌ يُجَادِلُ الْمُنَافِقُ الْمُشُولُ لُكُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ اللهَ وَدَاجٌ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

ہمارے پاس تھا، حضور ملی اللہ اور آپ کے غلام بھی آئے۔ میں نے عرض کی: یار سول اللہ ایک دنبہ کا بچہ ہے، میں نے آپ کیلئے اور آپ کے چند غلاموں کے لیے۔ میں نے آپ کیلئے اور آپ کے چند غلاموں کے لیے۔ آپ نے فرمایا: پیالہ لاؤ! میں آپ کے پاس پیالہ لایا، پھر فرمایا: اس میں سالن ڈالو! پھر آپ نے اس پر برکت کے لیے دعا کی، پھر فرمایا: اللہ کے نام ہے! پھر فرمایا: دس افراد داخل ہوں میں نے ایسے ہی کیا، چنا نچہ ان حضرات نے کھایا اور سیر ہو گئے وہ تشریف لے گئے اور دوسرے دس افراد داخل ہوئے یہاں تک کہ سارے غلاموں نے لئگر کھایا تو لنگر ویسے کا ویسے ہی تھا۔

یہ حدیث عبدالواحد بن ایمن سے صرف محمد بن فضیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت الوہریہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور قاری زیادہ ہوں گے فقہاء کم ہوں گے علم اُٹھالیا جائے گا کہ قتل زیادہ ہوں گے ۔ صحابہ کرام نے عرض کی بہرج کیا ہے؟ فرمایا قتل و غارت 'پھراس کے بعداییا زمانہ آئے گا کہ کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن اُن کے حلق سے نیچنہیں اُمرے گا' پھرایک زمانہ آئے گا کہ منافق مشرک مؤمن سے لڑے گا۔

یہ حدیث ابن جگیرہ سے صرف درّاج روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے

قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نا ابُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نا ابُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ ارْطَاةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ انَسٍ قَالَ: ضَحَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ، وَسَلَّمَ اللهِ مِنْكَ وَلَكَ، هَذَا عَنُ مُنُ وَحَدَدُ وَلَكَ، هَذَا عَنُ مُنْ وَحَدَدُ مِنْ اللهِ مِنْكَ وَلَكَ، هَذَا عَنْ مَنْ وَحَدَدُ وَنُ اللهِ مِنْكَ وَلَكَ، هَذَا عَنْ مَنْ وَحَدَدُ وَنُ مَنْ وَحَدَدُ مِنْ الْتَهِ مِنْ اللهِ مِنْكَ وَلَكَ، هَذَا عَنْ مَنْ وَحَدَدُ وَمُ الْتَعِيْدِ وَالْكَ، هَذَا عَنْ مَنْ وَحَدَدُ وَلَكَ مِنْ الْتَعْمَى اللهُ مِنْكَ وَلَكَ، هَذَا عَنْ مَنْ وَحَدَدُ وَمُ الْتَعْدَةُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْكُ وَلَكَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ وَلَعْمَهُ مَنْ وَتَعْدَدُ وَلَكَ مَنْ الْتَعْمَ وَلَعْمَاهُ وَلَكَ مَنْ وَتَعْدَدُ وَلَا اللهُ وَلَكَ اللهُ مِنْ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَهُ وَلَكَ مَنْ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتُهُ وَلَا اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَا عَلْ اللهُ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتُهُ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ اللّهُ اللّهُ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ اللّهُ اللّهُ الْعَلْ الْتَعْمَ الْتُعْمَ الْتَعْمَ اللّهُ اللّهُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا اَبُو عَاوِيَةَ

3279 - وَبِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرُطَاةَ، عَنِ الْرَطَاةَ، عَنِ الْرُطُاةَ، عَنِ الْرُهُ وِيّ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ الْرُهُ وِيّ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ الْاَنْ صَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَفْضَلَ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَفْضَلَ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ لَمَ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهُ وِيِّ إِلَّا حَجَّاجُ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهُ وِيِّ إِلَّا حَجَّاجُ لَمْ الْمُ اللهُ اللهِ مَنْ الرُّهُ وَيِ الرَّامِ اللهُ الْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

3280 - وَبِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ الْحَجَّاجِ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ الْسَيِ، اَنَّ عَبُدَ الرَّحُمَٰنِ بُنَ عَوُْفٍ، تَزَوَّجَ امْرَاةً عَلَى وَزُن نَوَاةٍ مِنُ ذَهَبِ

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيتُ عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا اَبُو

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور لئی آئی آئی اللہ عند فرمایا:
نے دوسینگھوں والے کالے مینٹر ھوں کی قربانی کی فرمایا:
تچھ پر تیرے اللہ کے نام سے محمد اور آل محمد کی طرف سے بھر دوسرا ذرج کیا تو فرمایا: اللہ کے نام سے مجھے اور تیرے لیے میری اُمت میں سے ان کی طرف سے جو لا اللہ الا اللہ پڑھیں گے (اور قربانی کی طاقت ندر کھیں گے )۔
اللہ پڑھیں گے (اور قربانی کی طاقت ندر کھیں گے )۔

یہ حدیث حجاج سے صرف ابومعاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طرق فی آئی نے فرمایا: افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتے دار کو دیا جائے جوتم سے دُوری اختیار کرے اور اعراض کرے۔

پیرهدیث زہری سے صرف حجاج بن ارطاۃ روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے سونے کی ایک ڈلی کے وزن کے برابر مہر کے بدلے شادی کی۔

یہ حدیث حجاج سے صرف ابومعاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔

3279- أخرجه أحمد في المسند جلد 5صفحه 486 رقم الحديث: 23591 والطبرااني في الكبير جلد 4صفحه 138 وقم الحديث: 3923 وقيال الحافظ الهيشمي: وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 119

3280- أخرجه البخاري في النكاح جلد 9صفحه 111 رقم الحديث: 5148 ومسلم في النكاح جلد 2صفحه 1042 .

وَبِيهِ حَـدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ خَالِدِ بُنِ اِلْيَاسَ، عَنْ ضَالِدِ بُنِ اِلْيَاسَ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْامَةِ،

3281 - عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِى الصَّلاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

لَـمْ يَـرُوِ هَــذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَالِحِ إِلَّا خَالِدُ بْنُ اِلْيَاسَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ

3282 - وَبِهِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً، عَنُ السَّمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ آنَسٍ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا

لَمْ يَسِرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيــتُ عَنِ الزُهُـرِيِّ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ

3283 - وَبِهِ حَدَّثَنا عَبُدُ اللهِ بُن يُوسُفَ قَالَ: نا ابُن لَهِيعَة، عَن يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ، عَنُ عَامِرِ بُنِ يَحْيَى، عَنْ حَنشٍ الصَّنْعَانِيّ، عَنِ ابْنِ

بیر حدیث صالح سے صرف خالد بن ایاس روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابومعاویہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہماز میں قدموں کے بل اُٹھتے تھے۔

سیحدیث صالح سے خالد بن الیاس روایت کرتے ہیں۔ ہیں اور خالد سے صرف ابومعاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبق کیل ہم کو فرماتے ہوئے سنا: چج وعمرہ کے لیے حاضر ہول (یعنی حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا تلبیہ کہا)۔

یہ حدیث زہری سے صرف اساعیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہمیر قبیلہ کے کچھ لوگ حضور ملتی آیا ہم کی بارگاہ میں آئے آپ سے یوچھنے لگئ اُن میں سے ایک آ دمی نے عرض کی:

3281- أخرجه الترمذي في الصلاة جلد 2صفحه80 رقم الحديث: 288 . وقال: فيه خالد بن الياس ضعيف عند أهل الحديث . وعزاه الحافظ الزيلعي أيضًا الى ابن عدى في الكامل . انظر: نصب الراية جلد 1 صفحه 389 .

3282- أخرجه البخارى في المغازى جلد 7صفحه 669 رقم الحديث: 4354-4353 . من طريق حميد الطويل حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنسًا حدثهم أن النبي عليه أهل بعمرة وحجة . ومسلم في الحج جلد 2مفحه 905 بلفظ: سمعت النبي عليه بالحج والعمرة جميعًا . وأحمد في المسند جلد 326 مفحه 225 رقم الحديث: 12903 و لفظه عنده .

3283- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 12صفحه236 رقم الحديث: 12983 وعزاه الحافظ السيوطي في الدر المنثور أيضًا الى ابن جرير وابن أبي حاتم والخرائطي . إنظر: الدر المنثور جلد 1صفحه262-263 .

عَبَّاسِ، أَنَّ أَنَاسًا مِنْ حِمْيَرَ آتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُالُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اِنِّى أُحِبُّ النِّيسَاءَ، وَأُحِبُّ أَنْ آتِى امْرَاتِى مُجَبِّيةً، فَكَيْفَ النِّيسَاءَ، وَأُحِبُّ أَنْ آتِى امْرَاتِى مُجَبِّيةً، فَكَيْفَ تَرَى؟ فَأَنُوا اللهُ تَعَالَى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ آنَى شِئْتُمْ) (البقرة: 223) فَقَالَ رَسُولُ حَرْثُكُمْ آنَى شِئْتُمْ) (البقرة: انْتِهَا مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً، إذَا لَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتِهَا مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً، إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْج

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ اللهِ اللهُ لَهِيعَةَ

مَعُدُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

3285 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنُ بَكُرِ بُنِ سَوَادَةَ، عَنُ زِيَادِ بُنِ نُعَيْم، عَنُ وَفَاءِ بُنِ شُرَيْحٍ، عَنُ رُويُ فِيع بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ انْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجَبَتُ لَهُ

میں عورتوں سے محبت کرتا ہوں' میں پہند کرتا ہوں کہ پیچھے
سے اُن کے ساتھ جماع کروں ( لینی اگلے جھے میں )
آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ اللہ عزوجل نے بیآیت نازل
فرمائی: ''تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں' اپنی کھیتیوں میں
آ و جس طرح چاہو''۔ رسول اللہ طلی آئی نے فرمایا: آگے
یا پیچھے سے آ و' جب کہ فرج میں ہو۔

یہ حدیث بزید بن الی حبیب سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طبیعی کے خرمایا: جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کے فرمہ دوسرے رمضان کے روزوں کی قضاء تھی تو اس نے وہ قضاء نہیں کیے بیٹے اس کے روزے قبول نہیں ہول سے گھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیر حدیث صرف اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے والے ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت رویفع بن ثابت رضی الله عنه فرمات بی که حضور مل الله عنه فرمات بی که حضور مل آی آیم فرمایا: جس نے مجھ پر درود پڑھا اور عرض کی: 'آللَّهُمَّ آنُولُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ''اس کے لیے جنت واجب ہوگئ۔

3284- أخرجه أحمد في المسند جلد 2صفحه 468 رقم الحديث: 8642 . وقال الحافظ الهيثمي: وفيه أبن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح . انظر: مجمع الزوائد جلد 4صفحه 152 .

3285- أخرجه أيضًا الكبير٬ والبزار٬ وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد10صفحه 166: وأسانيدهم حسنة .

شَفَاعَتِی

لَا يُرُوك هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنُ رُوَيْفِعِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

3286 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى حَمَّامَاتٌ، وَلَا خَيْرَ فِى الْحَمَّامَاتِ سَيَكُونُ بَعْدِى حَمَّامَاتٌ، وَلَا خَيْرَ فِى الْحَمَّامَاتِ لِلنِّسَاءِ. فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهَا تَدُخُلُهُ بِإِزَارٍ؟ لِلنِّسَاءِ. فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهَا تَدُخُلُهُ بِإِزَارٍ؟ فَقَالَ: لَا، وَإِنْ دَخَلَتُهُ بِإِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ، وَمَا مِنَ فَقَالَ: لَا، وَإِنْ دَخَلَتُهُ بِإِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ، وَمَا مِنَ الْمَرَادَةِ تَنْدُرغُ خِمَارَهُا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا كَشَفَتِ السِّتُرَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا

لَمْ يَسرُو هَذَا الْحَدِيسَ عَنْ عُرُوةَ إِلَّا اَبُو الْكَسُودِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

3287 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ابِي عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ابِي عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ابِي سَعِيدِ النُّحُدُرِي، عَنْ ابِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى سَعِيدٍ النُّحُدُرِي، عَنْ ابِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ مَنْ الطّيبِ، وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْعَلِيهِ، وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْعَلِيهِ ، وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْعَلِيهِ ، وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْعَلِيهِ ، وَلَوْ مِنْ طِيبِ

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بُنِ سُلَيْمٍ إِلَّهُ اَبُو بَكُرِ بُنُ الْمُنْكَدِرِ، تَفَرَّدَ بِهِ بُكَيْرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

بیرحدیث رویفع سے اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ عنہا ہے جمام کے متعلق پوچھا' آپ نے فرمایا: عنقریب میرے بعد جمام ہوں گئ عورتوں کے حمام میں خیر نہیں ہے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! تہبند پہن کر داخل ہوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! اگر چہوہ تہبند چا در اور اور هی چا در پہن کر داخل ہوں 'جوعورت تہبند چا در اور اور هی جا در پہن کر داخل ہوں 'جوعورت اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ اپنا کیڑا اُ تارتی ہے تو اللہ اور اس کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہوجا تا ہے۔

یہ حدیث عروہ سے صرف ابواسود روایت کرتے ہیں۔ ہیں'اس کوروایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالرحل بن ابوسعید الخدری رضی الله عنه این والد سے روایت کرتے ہیں که حضور ملتی الله الله فرمایا: جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل فرض ہے اور خوشبولگانا اگر چدا پنی اہلید کی ہو۔

بیرحدیث عمرو بن سلیم سے صرف ابوبکر بن منکدر روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے والے بکیر بن عبداللّٰدا کیلے ہیں۔

3288 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ سَالِمٍ، عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ اللهِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّينِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ اللَّا عَبَّادٌ، وَلَا عَنْ عَنْ سَالِمٍ اللَّا عَبَّادٌ، وَلَا عَنْ عَبَّادٍ اللَّا ابْنُ لَهِيعَةَ وَعَمُرُو بَنُ الْحَارِثِ

3289 - وَبِيهِ نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ، اَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ، حَدَّتَهُ، عَنُ تَبِيعِ الْحجرِيّ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُدَيْسِ الْبَلَوِيِّ تَبِيعِ الْحجرِيّ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُدَيْسِ الْبَلَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَخُرُجُ انَاسٌ يَمُرُقُ وَنَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ يَخُرُجُ انَاسٌ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُقْتَلُونَ بِجَبَلِ الْبُنَانَ، اَوْ بِجَبَلِ الْبُنَانَ، اَوْ بِجَبَلِ الْبُنَانَ، اَوْ بِجَبَلِ الْبُنَانَ، اَوْ بَجَبَلِ الْبُعَلِيلِ بَجَبَلِ الْجَلِيلِ بَعَبَلِ الْمُعَلِيلِ الْجَلِيلِ الْجَبَلِيلِ الْجَبَلِيلِ الْمَجْبَلِ الْمُعَلِيلِ الْمَعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعَلِيلِ الْمَجْبَلِ الْمُجَلِيلِ الْمَجْبَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعَلِيلِ الْمَعْمَلِ الْمُعْمَلِيلِ الْمُعِمِيلِ الْمُعْمَلِ الْمُعِبِلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِيلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِيلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِيلِ الْمُعْمَلِيلِ الْمُعْمَى الْعِيلِ الْمُعْمَلِيلِ الْمُعْمَلِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمَلِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمِيلِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمَالِ الْمِعْمِيلِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمَعْمَلِيلُ الْمُعْمِيلِ الْمَعْمُ الْمُعْمِيلِ الْمِعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمُ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمُ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمِعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمُ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمُ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِي

كَ لَا يُرْوَى هَـذَا الْـحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُدَيْسٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

عُورِيهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نا اَبُو رَعِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نا اَبُو زُرُعَةَ عَـمُـرُو بْنُ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى: لَا تَسُبُوا تُبَعًا، فَإِنَّهُ قَدُ اَسُلَمَ

لا يُرُوَى هَـذَا الْحَدِيثِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فر ماتے ہیں که حضور ملتی آئی ہے فر مایا: جس کے ساتھ اللہ عز وجل بھلائی کاارادہ کرتا ہے اس کودین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔

یہ حدیث سالم سے صرف عباد اور عباد سے صرف ابن لہیعہ اور عمر وبن حارث روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عدیس بلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبیعی آئی کوفر ماتے ہوئے سنا: کچھ لوگ نکلیں گے وہ دین سے اس طرح تکلیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے وہ لبنان کے پہاڑ او رطیل کے پہاڑ والوں کوئل کریں گے۔ ابن لہیعہ فرماتے ہیں: ابن عدیس کولبنان یا جلیل کے پہاڑ کے پاس قتل کیا گیا۔

بیر حدیث عبدالرحمٰن بن عدلیں سے صرف اس سند سے روایت ہے۔

حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے اللہ اللہ عنہ فرمایا: تبع کو گالی نه دو کیونکه وہ مسلمان ہوگیا تھا۔

یہ حدیث سہل بن سعد سے صرف اسی سند سے روایت ہے' اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے

يں۔

3290- أخرجه أيضًا في الكبير جلد6صفحه 250 رقم الحديث: 6013 . وقال الحافظ الهيشمي في المجمع جلد8صفحه 79: وفيه عمرو بن جابر وهو كذاب .

اللّهِ بُنِ الْاَشَحِ، عَنِ الْبَنُ لَهِيعَةَ، عَنُ بُكَيْرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْاَشَحِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِى رَافِعِ، اللّهِ بُنِ الْاَشَحِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِى رَافِعِ، اللّهُ حَلَّثَهُ اللّهُ كَانَ صَاحِبَ اللّهِ رَاعِ قَالَ: قَالَ لِى النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ صَاحِبَ اللّهِ رَاعِ قَالَ: قَالَ لِى النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: نَاوِلُنِى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ رَاعَ فَنَاوَلُتُهُ، ثُمَّ قَالَ: نَاوِلُنِى اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَو لَنَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَو لَا وَلُتِنِى مَا زِلْتَ تُنَاوِلُنِى صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَو لُولَتِي مَا زِلْتَ تُنَاوِلُنِي عَا زِلْتَ تُنَاوِلُنِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَو لَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَوْ لَاوَلُتِنِي مَا زِلْتَ تُنَاوِلُنِي

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِى رَافِعِ إِلَّا بُكَيْرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجِّ

3292 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةُ، عَنُ خَالِدِ بْنِ اَبِي هِلَالٍ، عَنُ عُتْبَةَ بْنِ اَبِي عَنْ عُتْبَةَ بْنِ اَبِي هَلَالٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ اَبِي عُتْبَةَ ، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عُتَبَةَ ، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِعُمَر بُنِ الْخَطَّابِ: جَدِّثْنَا عَنْ شَأْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِعُمَر بُنِ الْخَطَّابِ: جَدِّثْنَا عَنْ شَأْنِ سَاعَةِ الْعُسُوةِ ، فَقَالَ عُمَرُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ ، فَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ ، فَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ ، فَنَا اللّهُ عُلَيْهُ مَنْ اللّهُ عُلَيْهُ مَنْ اللّهُ عُلَيْهُ مَنْ اللّهُ عُلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كَبِدِهِ ، فَقَالَ ابُو بَكُو: يَا رَسُولَ وَيَجْعَلُ مَا يَقِي عَلَى كَبِدِهِ ، فَقَالَ ابُو بَكُو: يَا رَسُولَ وَيَجْعَلُ مَا يَقِي عَلَى كَبِدِهِ ، فَقَالَ ابُو بَكُو: يَا رَسُولَ وَيَجْعَلُ مَا يَقِي عَلَى كَبِدِهِ ، فَقَالَ ابُو بَكُو: يَا رَسُولَ وَيَجْعَلُ مَا يَقِي عَلَى كَبِدِهِ ، فَقَالَ ابُو بَكُو: يَا رَسُولَ وَيَجْعَلُ مَا يَقِي عَلَى كَبِدِهِ ، فَقَالَ ابُو بَكُو: يَا رَسُولَ وَيَجْعَلُ مَا يَقِي عَلَى كَبِدِهِ ، فَقَالَ ابُو بَكُو: يَا رَسُولَ وَيَجْعَلُ مَا يَقِي عَلَى كَبِدِهِ ، فَقَالَ ابُو بَكُو: يَا رَسُولَ

حضرت ابورافع فرماتے ہیں جو صاحب ذراع ہیں اوہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ملٹی آئیلم نے فرمایا بچھے بکری کی دی دو! میں نے آپ کو دی تو پھر مجھے فرمایا: مجھے دی دو! میں نے عرض میں نے آپ کو دی پھر فرمایا: مجھے دی دو! میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! بکری کی دو ہی دی ہوتی ہیں؟ حضور ملٹی آئیلم نے فرمایا: اگر تو مجھے پیڑا تا جاتا تو میں نے مسلسل پیڑتے رہنا تھا۔

بیر حدیث حسن بن علی بن رافع سے صرف بکیر بن عبداللہ بن اشجع ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے عرض کی گئی کہ ہم کو غزوہ تبوک کے متعلق بتا کیں۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: ہم حضور ملے آئی آئی کے ساتھ تبوک کی طرف شخت گری میں نکلے، ہمیں بیاس لگی، قریب تھا کہ ہماری گردنیں الگ ہو جا تیں، بیبال تک کہ ایک آ دی پانی تلاش کرنے کے لیے جاتا والیس آ تاتو گمان ہوتا کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے گئی بیبال تک کہ ایک آ دمی اپنا اور نوٹ جائے گئی بیبال تک کہ ایک آ دمی اپنا اور باقی اونٹ نحرکرتا اس کا پیشاب نچوڑتا اور اس کو پیتا اور باقی این رکھتا۔ حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے عرض کی ارسول اللہ! بے شک الله نے آپ کی دعا میں برکت یارسول اللہ! بے شک اللہ نے آپ کی دعا میں برکت

3291- أخرجه أيضًا الكبير٬ وأحمد جلد6صفحه392 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8صفحه314: وأحد اسنادي أحمد حسن .

3292- أخرجه أيضًا البزار (كشف الأستار جلد 2صفحه354) . وقال الهيثمي في المجمع جلد 6صفحه198: ورجال البزار ثقات .

اللّٰهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ عَوَّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا، فَادْعُ لَنَا، فَقَالَ: اَتُحِبُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيُهِ، فَلَمُ يُرْجِعُهَ مَا حَتَّى انْقَمَاتِ السَّحَابُ، فَامْطَرَتُ، ثُمَّ سَكَنَتُ فَمَلَئُوا مَا مَعَهُمُ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ اللَّا عُتُبَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بُنُ اَبِي هِلَالٍ

3293 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نا عَبُدُ الْمَدِيثُ، اَنَّ مُوسَى بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمَدَانِيُّ، اَنَّ مُوسَى بْنَ عَمْرِو بْنِ فَكَامَةَ بُنِ مَظْعُون، حَدَّثَهُ، عَنُ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ عَلْمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ عَلَى فَرَطِنَا عُثْمَانَ بُنِ الْخَامَ اللهُ عَلَى فَرَطِنَا عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُون، فَنِعُمَ الْفَرَطُ

لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ الَّا مُوسَى بُنُ عَمُرِو بْنِ قُدَامَةَ

294 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ اللَّهِ بَنُ صَالِحٍ، عَنْ اللَّهُ بَنُ صَالِحٍ، عَنْ اللَّهُ بَنِ السَّائِبِ الْوَهْرَ بُنِ السَّائِبِ الْهَكِلِيّ، وَهُوَ: ابْنُ اَنِى مَيْمُونَةَ ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الْهَلَالِيّ، وَهُوَ: ابْنُ اَنِى مَيْمُونَةَ ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى

رکھی ہے' آپ ہمارے لیے دعا کریں' آپ نے فرمایا کیا آپ پیند کرتے ہیں؟ حصرت ابو بکر نے عرض کی : تی ہاں! آپ نے دونوں دست مبارک اُٹھائے' آپ ہاتھ واپس نہیں لائے تھے یہاں تک کہ بادل آئے اور برے' یہاں تک کہ جو برتن پاس تھے وہ بھر گئے۔

یہ حدیث نافع بن جبیر سے صرف عتبہ ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے والے سعید بن ابی ہلال اکبلے ہیں۔

حفرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی ایک عادت تھی کہ جب کوئی آدمی فوت ہوجاتا تو آپ فرماتے تھے: اس کوآ گے کرو! ہمارے عثمان بن مظعون سے وہ اچھی سبقت لے جانے والے ہیں۔

یہ حدیث سالم سے صرف موکیٰ بن عمرو بن قدامہ بی اروایت کرتے ہیں۔

حفرت عبدالرحمٰن بن سائب الهلالی حفرت میموندزوجه نبی طرق الله الله الله عنها کے بیٹے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت میموند رضی اللہ عنها نے فرمایا: اے میرے بھائی کے بیٹے! آؤ! مجھے رسول الله طرق الله والا دَم کرتے

3293- أخرجه أيضًا الكبير جلد12صفحه 295 ـ وقبال الهيثمي في المجمع جلد9صفحه 305: واسناد الكبير ضعيف وفي اسناد الأوسط من لم أعرفهم \_

3294- أخرجه أيضًا الكبير جلد 23صفحه 438 . وقال الهيثمي في المجمع جلد 5صفحه 116: وفيه عبد الله بن صالح . كاتب الليث وقد وثق وفيه ضعف وعلى كل حال اسناده حسن وسند الأوسط أجود . قلت: اسناد الكبير هو نفس اسناد الأوسط .

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَتُ مَيْمُونَةُ: يَا ابْنَ آخِي، تَعَالَ اَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اِلٰی آخرہ''۔ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: بِسُمِ اللَّهِ اَرْقِيكَ، وَاللَّهُ يَشُفِيكَ مِنُ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ، اَذُهِبِ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ، اشْفِ لَا

> لَا يُرْوَى هَلْذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَيْمُونَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح

شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ

3295 - وَبِيهِ حَـدَّثَهَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ صَالِحٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ بُنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتُنَّةً، وَإِنَّ فِتُنَّةً أُمَّتِي الْمَالُ

لَا يُرُوكَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ كَعُبِ بُنِ عِيَاضٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ

3296 - وَبِهِ حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ ٱفْضَلُ؟ فَقَالَ: خِدْمَةُ عَبُدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اَوْ

ہیں حضرت میموندرض الله عنهانے بڑھا ''بِسُمِ اللّهِ

یہ حدیث کعب بن عیاض سے صرف ای سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں معاویہ بن صالح

حضرت کعب بن عیاض رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبی آیا کم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہرامت نے لیے کوئی فتنہ تھا'میری اُمت کے لیے فتنہ مال ہے۔

به حدیث کعب بن عیاض سے صرف اس سند سے مروی ہے اس کوروایت کرنے والے معاویہ بن صالح

حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: الله کی راہ میں خدمت کے لیے غلام دینا ياسابه كيلئے خيمه دينايا دودھ دينے والا جانور دينا۔

3295- أجرجه الترمذي في الزهد جلد 4صفحه 569 رقم الحديث: 2336 وقبال: هذا حديث حسن صحيح غريب السا نعرفه من حديث معاوية بن صالح . و أحمد في المسند جلد 4صفحه 198 رقم الحديث: 17483 .

3296- أخرجه الترمىذي في فضائل الجهاد جلد 4صفحه168 رقم الحديث: 1626؛ والطبراني في الكبير جلد 17 صفحه 105-105 رقم الحديث: 255 والمحاكم في المستدرك جلد 2صفحه 90-91 . انظر: الدر المنثور للسيوطي جلد1صفحه 226 .

ظِلُّ فُسُطَاطٍ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ

لَا يُسرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ

3297 - وَبِهِ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ، عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ اَبِى سُفْيَانَ، انَّهُ سَمِعَ أُمَّ حَبِيبٍ، عَنْ عَنبَسَةَ بُنِ اَبِى سُفْيَانَ، انَّهُ سَمِعَ أُمَّ حَبِيبَةَ، ذَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: كُنْتُ انَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَلِّى فَي النَّوْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَلِّى فِيهِ كَانَ مَا كَانَ، قَالَتُ: أُصَلِّى فِيهِ وَيُعِدِي وَفِيهِ كَانَ مَا كَانَ، قَالَتُ: أُصَلِّى فِيهِ وَيُعِدِي النَّوْبَ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ.

لَـمُ يَـرُو هَــذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَنْبَسَةَ إِلَّا ضَمْرَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ

الرَّحْمَنِ بُنَ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، حَدَّنَهُ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ الرَّحْمَنِ بُنَ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، حَدَّنَهُ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَمِقِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا آرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا آرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَّلَهُ. قَالَ: وَهَلُ تَدُرِى مَا عَسَّلَهُ؟. قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ: يَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَيْنَ يَدَى وَرَسُولُهُ آعُلُمُ قَالَ: يَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَيْنَ يَدَى

بیر حدیث عدی بن حاتم سے صرف ای سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے والے معاویہ اکیلے ہیں۔

حضرت أم حبيبه رضى الله عنها فرماتى ہيں كه ميں اور حضور طلق ليكھ آيك كيڑے ميں نماز پڑھتے تھے۔ فرماتی ہيں: ميں اس كيڑے ميں اور آپ بھى اس كيڑے ميں لين جس ميں جماع كرتے تھے۔

بیرحدیث عنبیہ سے صرف ضمرہ ہی روایت کرتے بیں'ان سے روایت کرنے والے معاویدا کیلے ہیں۔

حضرت عمرو بن حمق رضی الله عند فرناتے ہیں کہ میں نے رسول الله طرق الله کا ادادہ کرتا ہے تو اس کو عزوجل کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو عمل کرنے ویتا ہے۔ فرمایا: جانتے ہو مسل سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: الله اور اُس کا رسول زیادہ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بندہ کومرنے سے پہلے نیک جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بندہ کومرنے سے پہلے نیک

3297- أخرجه أبو داؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى وأحمد بلفظ: عن معااوية بن أبى سفيان: أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبى عَلَيْتُ على كان رسول الله عَلَيْتُ يصلى فى النوب الذى يجامعها فيه؟ فقالت: نعم اذا لم يرى فيه أذى \_ أخرجه أبو داؤد فى الطهارة جلد 1صفحه 98 رقم الحديث: 366 والنسائى فى الطهارة جلد 1صفحه 127 رباب المنى يصيب الثوب) وابن ماجة فى الطهارة جلد 1صفحه 179 رقم الحديث: 540 والدارمى فى الصلاة جلد 1 صفحه 369 رقم الحديث: 4570 رقم الحديث: 4570 رقم الحديث: 27471

3298- أخرجه أيضًا أحمد جلد 5صفحه 224 والبزار (كشف الأستار جلد 4صفحه 25) وعزاه الهيشمي في المجمع جلد7صفحه 217 الى الكبير وقال: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح .

مَوْتِهِ، حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ حَبِيبُهُ وَمَنْ حَوْلَهُ

لَا يُسرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَاوِيَةُ

الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى جَعْفَدٍ الدِّمْيَاطِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّمْيَاطِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى جَعْفَدٍ الدِّمْيَاطِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْمَحْجِيدِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِى رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ الْمَحْجِيدِ بُنُ عَطَاءٍ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهِيدُ يُغْفَرُ لَهُ فِى اوَّلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهِيدُ يُغْفَرُ لَهُ فِى اوَّلِ دَفُقَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُزَوَّ جُ حَوْرَاوَيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِى سَبْعِينَ دَفُقَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُزَوَّ جُ حَوْرَاوَيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِى سَبْعِينَ مَنْ اللهُ لَهُ مِنْ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ الله

كَمْ يَسُوهِ هَـٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا ابْنُ. اَبِى رَوَّادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اَبِى جَعُفَرٍ

عمل کی توفیق دیتاہے بہاں تک کداس سے اس کا دوست اور ارد گردوالے خوش ہوجاتے ہیں۔

حضرت عمرو سے اس حدیث کو اسی سند سے روایت کیا گیا' اس کے ساتھ حضرت معاویہ منفرد ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ فرمایا: شہید کے سارے گناہ خون کے پہلے قطرے سے معاف ہو جاتے ہیں اس کی شادی کی حوروں سے کی جاتی ہے وہ اپنے سٹر گھر والوں کی شفاعت کرے گا اللہ کی راہ میں نگہبانی کرنے والا جب نگہبانی کرتے ہوئے مرتا ہے تو اللہ عز وجل اس کا اجر قیامت تک لکھتار ہے گا صبح وشام اس کورز ق دیا جائے گا رفینی درجات بلند کیے جا ئیں گے ) اس سے کہا جائے گا رکے جا بیں حیاب سے فارغ ہونے تک تیری شفاعت رک جا! میں حیاب سے فارغ ہونے تک تیری شفاعت قبول کروں گا۔

یہ حدیث ابن جرت سے صرف ابن اُبی روّاد روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں عبدالرحمٰن بن ابی جعفرا کیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئی ہے کہ حضور طلق آئی ہے کہ اللہ عند فرمایا: جس نے حالت حیض میں اپنی ہوی سے جماع کیا' اس دوران کہ وہ حاملہ ہوگئ' اس کوکوڑھ کی بیاری گی تو وہ اپنے آپ ہی کوملامت کرے۔

كَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ إِلَّا الْحَسَنُ الْمُ الْحَسَنُ الْصَلْتِ، شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ اَبِى السَّرِيِّ السَّرِيِّ السَّرِيِّ السَّرِيِّ

أ 3301 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ مُقْبِلٍ الْبَصُرِيُّ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، صَاحِبُ الْفُوصِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ آبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُويُدٌ ابُو حَاتِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ آبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُويُدٌ ابُو حَاتِمٍ قَالَ: نَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ بِلالٍ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ بِلالٍ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّ النَّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاهِرٌ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَاللّهَ طَاهِرٌ

كُمْ يَسُرُو هَـذَا الْحَـدِيتَ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ إِلَّا سُويُدٌ أَبُو حَاتِمٍ، وَلَا يُرُوى عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

قَالَ: نَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ هَوْ ذَةَ بُنِ خَلِيفَةَ الْبَكُرَاوِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ هَوْ ذَةَ بُنِ خَلِيفَةَ الْبَكُرَاوِيُّ قَالَ: نَا عَبِي عَمْرُو بُنُ خَلِيفَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَلَهُو اَشَدُّ تَفَصِيًا مِنُ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ نَوَاذِعِ الطَّيْرِ إِلَى اَوْطَانِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرِّجَالِ مِنْ نَوَاذِعِ الطَّيْرِ إِلَى اَوْطَانِهَا

لَمْ يَرُو ِ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ إِلَّا عَمْرُو بْنُ خَلِيفَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَوْذَةً

بیحدیث زہری سے صرف حسن بن صلت جوشام والوں کے بزرگ ہیں روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں ابن الی سری اسلیے ہیں۔

حضرت حکیم بن حزام رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملتی آرایی الله عنه فرمایا: حضور ملتی آرای که جیمی کی طرف بھیجا تو فرمایا: قرآن کونه چھونا مگراس حالت میں که تُو پاک ہو۔

بیر حدیث مطر الوراق سے صرف سوید بن ابوحاتم روایت کرتے ہیں اور حکیم بن حزام سے بیر حدیث اسی سندسے روایت ہے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملن آئیل میں دور کیا کرو! کہ حضور ملن آئیل میں دور کیا کرو! میسینوں سے اتنا ہی جلدی نکلتا ہے جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں کوجلدی جلدی واپس آتے ہیں۔

بیحدیث ابن عون سے صرف عمر و بن خلیفہ روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں عبدالملک بن هوذه

3301- أخرجه أيضًا الكبير٬ وقال الهيثمي في المجمع جلد 1صفحه 280: وفيه سويد أبو حاتم فذكر ما تقدم .

3302- أخرجه أيضًا الصغير جلد1صفحه 110 والكبير الا أن فيه الابل بعدل الطير وقال الهيثمي في المجمع جلد7صفحه 172: ورجال الصغير والأوسط ثقات .

المليح بين-

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہا فرماتی دیر حضور ملتی اللہ عنہا فرماتی دیر بیٹھے سے جتنی دیر میں یک مات پڑھ لیت ''اللّٰه ہُمَّ انْتَ السَّكُم إِلَى آخرہ''۔

سے صرف وہیب اور وہیب سے صرف وہیب اور وہیب سے صرف عبداللہ بن معاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔
حضرت اُم فروہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ حضور مل اُلے اللہ نے فرمایا: اللہ عزوجل کو اعمال میں زیادہ پندیہ ہے کہ نمازاوّل وقت پراداکی جائے۔

عبیداللہ بن عمر سے صرف قزعہ بن سوید ہی روایت کرتے ہیں۔ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: نَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَعُولَ: اللهُمَّ انْتَ وَسَلَّمُ مَتَى يَقُولَ: اللهُمَّ انْتَ السَّكَامُ وَمِنْكَ السَّكَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ السَّكَامُ وَمِنْكَ السَّكَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ لَهُ مَنْ مَنَا هِ شَامٍ إِلَّا وُهَيْبٌ، وَلَا عَنْ وُهَيْب، إلَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ وَلَا عَنْ وُهَيْب، إلَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ

3304 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ سَعُدَوَيْهِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ قَالَ: نَا قَرْعَةُ بُنُ سُويَدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَرْعَةُ بُنُ سُويَدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ اُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرُوةَ قَالَتُ: قَالَ بَنِ غَنَامٍ، عَنْ بَعْضِ اُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرُوةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اللهِ الصَّلاةُ فِي اَوَّلِ وَقَتِهَا

لَـمُ يَـرُوهِ عَـنُ عُبَيـُـدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ إِلَّا قَزُعَةُ بُنُ سُويُدٍ

#### $^{2}$

3303- أخرجه مسلم في المساجد جلد 1صفحه 414 وأبو داؤد في الصلاة جلد 2صفحه 85 رقم الحديث: 1513 والترمذي في الصلاة جلد 2صفحه 95 رقم الحديث: 298 والنسائي في السهو جلد 358 رباب الذكر بعد الاستغفار) وابن ماجة في الاقامة جلد 1صفحه 298 رقم الحديث: 924 والدارمي: في الصلاة جلد 1صفحه 358 رقم الحديث: 924 والدارمي: في الصلاة جلد 1صفحه 358 رقم الحديث: 924 والدارمي على المسند جلد 6صفحه 70 رقم الحديث: 24392 والدارمي على المسند جلد 6صفحه 70 رقم الحديث: 924 والدارمي على المسند جلد 6صفحه 70 رقم الحديث والمسلم على المسند جلد 6صفحه 95 رقم الحديث والمسلم وال

3304- أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1صفحه 113 رقم الحديث: 426 والترمذي في الصلاة جلد 1صفحه 320 رقم الحديث: 170 وأحمد في المسند جلد 6صفحه 464 رقم الحديث: 27544 .

## اس شیخ کے نام سے جس کا نام بشران ہے

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زمین کرایہ پردی مجھے رافع بن خدت کے نے بیان کیا کہ حضور ملتے ایک کیا کہ حضور ملتے ایک کیا کہ میں کو کرایہ پردینے سے منع کرتے تھے میں نے چھوڑ دیا۔

یہ حدیث برد بن سنان سے صرف ثابت بن یزید روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں غسان بن رہیج اکیلے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ڈر ہے جو آ دمی اپنا سرامام سے پہلے اُٹھا تا ہے ٔ اللہ عزوجل اس کے سرکو گدھے کے سرسے نہ بدل دے۔

### مَنِ اسُمُهُ بُشُرَانُ

الْمَوْصِلِتُّ قَالَ: نَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ قَالَ: نَا ثَابِتُ بُنُ الْمَلِكِ الْمَوْصِلِتُّ قَالَ: نَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ قَالَ: نَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ بُرُدِ بُنِ سِنَانِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَّهُ كَانَ يُؤَاجِرُ ارْضَهُ، حَتَّى حَدَّثَهُ رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ آنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُرُي الْارْضِ ، فَتَرَكَ ذَلِكَ

لَـمُ يَـرُوهِ عَـنُ بُرُدِ بُنِ سِنَانٍ إِلَّا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ

3306 - حَدَّثَنَا بُشُرَانُ قَالَ: نَا غَسَّانُ قَالَ: نَا غَسَّانُ قَالَ: نَا غَسَّانُ قَالَ: نَا عَسْ مُحَمَّدِ بُنِ نَا ثَابِتٌ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ آبِی جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ آبِی هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آمَا يَخْشَى الَّذِى يَرُفَعُ رَاْسَهُ قَبُلَ الْإِمَامِ وَسَلَّمَ قَالَ: آمَا يَخْشَى الَّذِى يَرُفَعُ رَاْسَهُ قَبُلَ الْإِمَامِ اللهُ رَاسَهُ رَاْسَ حِمَادٍ؟

· \$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$

<sup>3305-</sup> أخرجه مسلم في البيوع جلد 3 صفحة 1180 ـ

<sup>3306-</sup> أخرجه البخارى في الأذان جلد 2صفحه 214 رقم الحديث: 691 ومسلم في الصلاة جلد 1صفحه 320 رقم الحديث: 427 .

## اس شیخ کے نام سے جس کا نام بجیر ہے

حضرت طارق بن عبدالله المزنی رضی الله عنه فرمات بین که مضور ملتی الله عنه فرمایا: جب تُو نماز پڑھر ہا ہوتو اپنے آ گے اور دائیں جانب نہ تھوک اگر تھو کنا ہے تو بائیں جانب یا وی کے نیچ تھوک۔

بیحدیث غیلان سے صرف یعلیٰ ہی روایت کرتے

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے منع فرمایا کہ کوئی آ دمی نماز سے پہلے قربانی کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور

# مَنِ اسْمُهُ

الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بُجَيْرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَابِرِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ عَنُ اَبِيهِ، عَنُ غَيْلَانَ بُنِ بُنِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ غَيْلانَ بُنِ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ رِبُعِيِّ بُنِ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبُعِيِّ بُنِ جَامِعِ الْمُحَارِبِيّ ، اَنَّ حِرَاشٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُحَارِبِيّ ، اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ ، وَلَكِنِ ابُزُقُ لَكُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَلَكِنِ ابُزُقُ لَا تَبُرُقُ بَيْنَ يَكِينُكَ ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ ، وَلَكِنِ ابُزُقُ لِللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

3308 - وَبِهِ عَنُ غَيُلانَ بُنِ جَامِعٍ، عَنُ فَيُلانَ بُنِ جَامِعٍ، عَنُ فِرَاسِ بُنِ يَحْيَى، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنُ يَذُبَحَ الرَّجُلُ اُضُحِيَّتَهُ قَبُلَ اَنُ يُصَلِّى

3309 - وَبِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى، عَنْ

- 3307- أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1 صفحه 126 رقم الحديث: 478 والترمذي في الصلاة جلد 2 صفحه 460 رقم الحديث: 571 وقال: هذا حديث حسن صحيح والنسائي في المساجد جلد 2 صفحه 400 (باب الرخصة المصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله) وابن ماجة في اقامة الصلاة جلد 1 صفحه 326 رقم الحديث: 1021 بنحوه .
- 3308- أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1صفحه 112 وقال: ولم يروه عن غيلان بن جامع الا يعلى بن الحرث تفرد به ابنه يحيى وأصله في البخاري ومسلم بغير هذا اللفظ .
- 3309- أخرجه البخارى في الصوم جلد 4صفحه 152 رقم الحديث: 1914 ومسلم في الصيام جلد 2صفحه 762 ولفظ عند البخارى .

مُنْ اللّهُ اللّهِ فَرَمَايا: كُونَى بَهِى رَمْضَان سے پِهِ ایک یا دودن پہلے روزے نہ رکھ بال اگر کسی کی عادت ہو کہ دہ اس دن روزہ رکھتا تھا تو وہ رکھ سکتا ہے۔

آبِسِهِ، عَنُ بَكُرِ بُنِ وَآئِلٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي عَرُوبَةَ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي عَرُوبَةَ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَ خَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَ خَنُ آبِي سَلَمَةَ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا هُرَيْرَ خَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُسَعَلَم نَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُسَعَلَم نَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: لَا يُسَعَلَم نَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: لَا يَسُعَلَم نَدُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى الله

\*\*\*

## اس شخ کے نام سے جس کا نام بابویہ ہے

حضرت أم عطيه رضى الله عنها فرماتی بین كه رسول الله ملتي الله الله عنها فرماتی بین كه رسول الله ملتي الله عنها فرمایا عورتوں نے سونا پہننے كے متعلق بات كى آپ نے ہم كوسونا پہننے كى رخصت نه دى اور ہم كو پيالوں پر چاندى چڑھانے كى رخصت دى۔

یہ دونوں حدیثیں معاویہ سے صرف عمر بن یجیٰ بی روایت کرتے ہیں'ان دونوں نے اس شیخ سے ساہے۔

#### مَنِ اسْمُهُ بَابَوَيْهِ

الْكُيلِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بُنُ يَحْيَى الْآيُلِيُّ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ الْآيُلِيُّ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ الْآيُلِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ، الْآيُلِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ، بَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الضَّالُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْبِ وَسَلَّمَ الحَدى صَلاتَي النَّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْبِ النَّهُ اللهُ وَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْعَصْرَ، فَقَامَ فِصَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ، فَقَامَ فَصَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ، ثُمَّ السَّكَ أَوْ قُصِرَتِ الطَّكَلَةُ وَالْكَانُ وَهُو جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ الرَّكُعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ اللهُ مَسَلَّمَ الرَّكُعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ اللهُ مَسَلَّمَ اللهُ مَسَلَّمَ اللهُ السَّكِدَةُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ اللهُ المَّكَدَيْنِ وَهُو جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ اللهُ المَّكَدَيْنِ وَهُو جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ اللهُ اللهُ المَّكُونُ وَهُو جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ اللهُ المُعَلِيْةِ الْعَلْمَ الْمُعَلِيْنِ وَهُو جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ اللهُ اللهُ المَّهُ الْمُعَلِيْنِ وَهُو جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ وَهُو جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ وَهُو جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ اللَّهُ الْمُعْتِيْنِ وَهُو جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ اللَّهُ الْمُعْتَمُ اللَّهُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَلُنِ وَهُو جَالِسٌ الْمُعْتَمُ اللَّهُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعِلَى الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعَلِّيْ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعُلِقِيْنَ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعَلِقُ الْمُعُمِّ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعُمِيْنُ الْمُعْتَمُ الْمُعُمِي الْمُ

3311 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ الضَّالُّ قَالَ: نَا مُحَدَّمُدُ بُنُ سِيرِينَ، عَنُ أُخِيهِ، عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ: مُحَدَّمُدُ بُنُ سِيرِينَ، عَنُ أُخِيهِ، عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لُبُسِ اللَّهَ عَلَيْهَ وَرَخَّصَ لَنَا فِي تَفُضِيضِ الْاَقْدَاحِ، فَكُلَّمَهُ النِّسَاءُ فِي لُبُسِ اللَّهَ هَبِ، فَابَى عَلَيْنَا، وَرَخَّصَ لَنَا فِي تَفُضِيضِ الْاَقْدَاحِ الْاَقْدَاحِ الْاَقْدَاحِ الْاَقْدَاحِ

لَمْ يَرُوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا عُمَرُ بُنُ يَحْيَى، وَلَا سَمِعُنَاهَا إِلَّا مِنْ هَذَا الشَّيْخ

#### \*\*\*

3310- أخرجه البخاري في الصلاة جلد 1 صفحه 674 رقم الحديث: 482 ومسلم في المساجد جلد 1 صفحه 403 .

3311- أخرجه أيضًا الكبير جلد 25صهحه68 وقال الهيشمي في المجمع جلد 5صفحه152: وفيه عمر بن يحيى الأيلي. ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات \_قلت: هو معرورف لكنه ضعيف \_

# اس شیخ کے نام سے جس کا نام بہلول ہے

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے بیں كه حضور ملتى اللہ فرمایا: اسے اللہ! میری اُمت كے سج كے كاموں میں بركت دے۔

یہ حدیث عبداللہ سے صرف محمد ہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں ابن ابی اولیں اکیلے ہیں۔

#### مَنِ اسَّمُهُ بُهُلُولٌ

بهُ لُولٍ الْانْبَارِيُّ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اَلُهُ لُولٍ الْاَنْبَارِيُّ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي اُوَيْسِ فَالَ: حَدَّتُنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْجَدْعَانِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْجَدْعَانِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْجَدْعَانِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ بَارِكُ لِلمَّتِي فِي بُكُورِهَا

لَـمْ يَرُو ِ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا مُحَمَّدٌ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ آبِي أُويُسِ

\*\*\*

3312- أخرجه ابن ماجة في التجارات جلد 2صفحه 752 رقم الحديث: 2238 والطبراني في الكبير جلد 12 صفحه 375 رقم الجدعاني وثقه أحمد صفحه 375 رقم الحديث: 13390 \_ وقال الحافظ الهيثمي: وفيه محمد بن عبد الرحمن الجدعاني وثقه أحمد وأبو زرعة وقال النسائي وغيره متروك \_ انظر: مجمع الزوائد جلد 4صفحه 65 .

## اس شیخ کے نام سے جس کا نام بختری ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اللہ عنہا الرام باند صفے سے پہلے خوشبولگاتے تھے۔

بیحدیث ابوعوانہ سے صرف کامل بن طلحہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور میں آنے کی رخصت دی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضورط قیالیہ ہم نے فرمایا بخروہ ہے جس دن تم نحر کرتے ہوا ورعیدالفطراسی دن ہے جس دن تم عید مناتے ہو۔

### مَنِ اسْمُهُ الْبَخْتَرِيُّ

الْبَخْتَرِيِّ اللَّخُمِتُ الْبَخْتَرِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْبَخْتَرِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْبَخْتَرِيِّ اللَّخُمِتُ الْبَغُدَادِيُّ اَبُو صَالِحٍ قَالَ: نَا كَامِلُ بُنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نَا اَبُو عَوانَةَ، عَنُ مُعِيرَدة، عَنُ عَائِشَةَ: اَنَّ مُعِيرَدة، عَنُ عَائِشَةَ: اَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَيَّبَ قَبُلَ اَنْ يُحْرِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَيَّبَ قَبُلَ اَنْ يُحْرِمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَيَّبَ قَبُلَ اَنْ يُحْرِمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَيَّبَ قَبُلَ اَنْ يُحْرِمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَيِّبُ عَوْانَةَ إِلَّا كَامِلُ لَمَ يُرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اَبِى عَوانَةَ إِلَّا كَامِلُ

3314 - حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ سَمَاعَةَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ سَمَاعَةَ قَالَ: نَا اللهِ يُوسُفَ الْقَاضِى، عَنْ ابِي حَنِيفَة، عَنْ ابِي الْهُذَيْلِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْ البِي الْهُدُو حِ لِصَلاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخْصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُو حِ لِصَلاةِ الْعَمَاءِ وَصَلاةِ الْعِمَاءِ

3315 - حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ قَالَ: نَا عَلِیُّ بُنُ الْبَحْفَرِیُّ قَالَ: نَا عَلِیُّ بُنُ الْبَحْمُدِ قَالَ: نَا يَزِيدُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ آبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمْزِو بُنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مُحَدَمَّدِ بُنِ عَمْزو بُنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّحُرُ يَوْمَ تَفُطِرُونَ تَنْحَرُونَ، وَالْفِطُرُ يَوْمَ تُفُطِرُونَ

#### $^{2}$

3313- أصله عند البخارى ومسلم من طويق عبد الرحمٰن بن القاسم' عن أبيه . أخرجه البخارى في الحج جلد 3 صفحه 463 و مسلم في الحج جلد 2 و مسلم في الحج جلد 2 و مسلم في الحج جلد 2 مفحه 463 .

# اس شخ کے نام سے جس کا نام بدر ہے

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرمات بین که حضور طلخ آیم نے فرمایا: بنوآ دم کے مختلف طبقات بین ان میں سے چھ ایمان پر پیدا ہوئے اور ایمان کی حالت میں حجئے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے ان میں سے چھ حالت کفر میں پیدا ہوئے اور حالت کفر میں جنے اور حالت کفر میں مرے ان میں سے چھ حالتِ ایمان میں بیدا ہوئے اور حالت کفر میں مرے ان میں جئے اور حالتِ کفر میں بیدا ہوئے اور حالتِ کفر میں بیدا میں فوت ہوئے ان میں سے پچھ حالتِ کفر میں بیدا ہوئے اور حالتِ کفر میں جئے اور حالتِ ایمان میں مرے۔

یہ حدیث داؤر بن الی ہند سے صرف وہیب اور وہیب سے صرف معلی روایت کرتے بین اس کوروایت کرنے میں محد بن احمد بن جراح اسکیلے ہیں۔

# مَنِ اسْمُهُ بَدُرٌ

الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْهَيْشَمِ الْقَاضِي الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْجَرَّاحِ الْحَوْزَجَانِيُّ قَالَ: نَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ: نَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ: نَا وُهَيْسُ بُنُ اَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ: نَا وُهَيْسُ بُنُ اَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ: نَا وُهَيْسُ بُنُ اَسِي هِنَدٍ، عَنْ النَّي هَنُو النَّي هَنُو الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَنُو آدَمَ عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى مِنْهُمْ مَنُ وَسَلَّمَ قَالَ: بَنُو آدَمَ عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى مِنْهُمْ مَنُ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَمُوثُ مُؤْمِنًا، وَمِنْهُمْ مَنُ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوثُ مُؤْمِنًا، وَمِنْهُمْ مَنُ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوثُ مُؤْمِنًا وَيَمُوثُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوثُ مُؤْمِنًا مَوْمُوثُ مُؤْمِنًا وَيَمُوثُ مُؤْمِنًا مَوْمُوثُ مُؤْمِنًا وَيَمُوثُ مُؤْمِنًا مَوْمُونًا وَيَحْمَى كَافِرًا وَيَمُوثُ مُؤْمِنًا مَوْمُونُ مُؤْمِنًا مَوْمُونًا مَوْمُونًا مَوْمُونًا وَيَحْمَى كَافِرًا وَيَمُوثُ مُؤْمِنًا مَوْمُونًا مُؤْمِنًا وَيَحْمَى كَافِرًا وَيَمُونُ مُؤْمِنًا مَوْمُونًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مَا مَنْ يُولِدُ كَافِرًا وَيَحْمَى كَافِرًا وَيَمُونُ مُؤْمِنًا مَوْمُونًا مُؤْمِنًا مُونَا مُؤْمِنًا مَوْمُونًا مُؤْمِنًا مَا مُؤْمِنًا مَالَعُولًا وَيَعْمُونُ مُونُونًا مُومُونًا مُؤْمِنًا مُومُونًا مُومًا مُؤْمِنًا مُومُونًا مُومًا مُؤْمِنًا مُومُونًا مُؤْمِنًا مَا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُومًا مُؤْمِنًا مَا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنً

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنَدٍ إِلَّا وُهَيْبٌ، وَلَا عَنُ وُهَيْبٍ إِلَّا مُعَلَّى، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْجَرَّاحِ

 $^{\circ}$ 

اس شخ کے نام سے جس کا نام بلیل ہے

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی کشتیوں پر چل کر تجارت کرتے ہوئے ملک شام تک جایا کرتے تھے۔

مَنِ اسْمُهُ مَنِ اسْمُهُ لَا اللهُ اللهُ

3317 - حَدَّثَنَا بُلْبُلُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ بُلْبُلِ الْمُعَادُ بُنِ بُلْبُلٍ الْمَعَادُ بُنُ هِشَامِ الْحَكَّلُ الْبَصِرِيُّ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ: خَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَدةً قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّجِرُونَ فِي الْبَحْرِ، إلى الشَّامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّجِرُونَ فِي الْبَحْرِ، إلى الشَّامِ

\*\*\*

## باب الناء اس شخ کے نام سے جس کا نام تمیم ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم طلقہ اللہ نے فرمایا: ایک جوان کو گم پایا گیا جو آپ کے ساتھ بیشا کرتا تھا' آپ نے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں فلاں کو گم پارہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کی: اسے بخار ہو گیا ہو ایک ہے وہ بخار کو اغتباط کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: اُٹھو! تاکہ ہم اس کی عیادت کریں' پس جب آپ اس کے تاکہ ہم اس کی عیادت کریں' پس جب آپ اس کے پاس داخل ہوئے تو وہ لڑکارونے لگا۔ نبی اکرم سلی ایک ہے فرمایا: اُو ندرو کیونکہ جریل علیہ السلام نے جھے خبر اس سے فرمایا: اُو ندرو کیونکہ جریل علیہ السلام نے جھے خبر دی ہے کہ بخار میری اُمت کے لیے جہنم سے حصہ ہے' جو بخار کی صورت میں ماتا ہے۔

## بَابُ التَّاءِ مَنِ اسْمُهُ تَمِيهٌ

قَالَ: نَا يَعُقُوبُ بُنُ سُفْيَانَ قَالَ: نَا عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ قَالَ: نَا عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ الْسَدِينِيُّ، مَوْلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ قَالَ: نَا عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ الْسَدِينِيُّ، مَوْلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَالِى فَقَدُتُ فُلانًا؟ وَسَلَّمَ قَالَ: مَالِى فَقَدُتُ فُلانًا؟ فَقَالَ: مَالِى فَقَدُتُ فُلانًا؟ فَقَالُ: مَالِى فَقَدُتُ فُلانًا؟ فَقَالُ: مَالِى فَقَدُتُ فُلانًا؟ فَقَالُ: مَالِى فَقَدُتُ فُلانًا؟ فَقَالُ: مَالِى فَقَدُتُ فَلانًا؟ فَلَانًا وَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ بَكَى فَقَالُ: مَالِى فَقَدُتُ فَلانًا؟ فَقَالُ: مَالِى فَقَدُتُ الله عَلَيْهِ بَكَى فَقَالُ: مَالِى فَقَدُتُ الله عَلَيْهِ بَكَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا الْعُكُلامُ، فَقَالَ لَهُ السَّكُمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَبْكِ، فَإِنْ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ الجُبَرِنِى اَنَ الْحُمَّى حَظُّ اُمْتِى مِنْ جَهَنَّمَ

#### \*\*\*

<sup>3318-</sup> أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 113 . وقال الهيشمى في المجمع جلد 2صفحه 309: وفيه عمر بن رااشد ضعفه أحسم وغيره ووثقه العجلي؛ قلت: لم يوثق العجلي عمر بن راشد هذا وانما وثق عمر بن راشد بن شجرة اليمامي وأما عمر بن راشد المديني فاتفقوا على ضعفه بل هو متهم بالوضع .

باب الثاء اس شخ کے نام سے جس کا نام ثابت ہے

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے ہیں ہے۔ حضور ملتے ہیں ہے برخوب سفید کر کے بڑھا کرو کیونکہ اس وقت میں بڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔

شعبہ سے بیہ حدیث آ دم اور بقیہ بن ولید روایت کرتے ہیں اور بقیۂ شعبہ سے وہ داؤ دبھری سے۔ بیھی کہا گیا کہ داؤ دبن انی ہند۔

حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں که متعه حضور ملتی تیکی کے اصحاب کے ساتھ ہی خاص تھا۔ بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابتٌ

3319 - حَدَّثَنَا اَبُو مَعُنٍ ثَابِتُ بُنُ نُعَيْمٍ الْهُوجِيُّ قَالَ: الْهُوجِيُّ قَالَ: الْهُوجِيُّ قَالَ: الْهُوجِيُّ قَالَ: اللهُوجِيُّ قَالَ: اللهُوجِيُّ قَالَ: اللهُعَبَةُ، عَنُ اَبِى دَاوُدَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ مَحَمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمُ مُلَدُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: نَوِّرُوا بِالْفَجُو، فَإِنَّهُ المُخْرُ، فَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَوِّرُوا بِالْفَجُو، فَإِنَّهُ المُخْرِ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا آدَمُ وَبَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، إِلَّا أَنَّ بَقِيَّةً بُنُ الْوَلِيدِ، إلَّا أَنَّ بَقِيَّةً رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ دَاوُدَ الْبَصْرِيِّ وَقَدُ قِيلَ: إِنَّهُ: دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ

3320 - حَلَّثَنَا ثَابِتٌ اَبُو مَعْنِ قَالَ: نَا آدَمُ قَالَ: نَا آدَمُ قَالَ: نَا آدَمُ قَالَ: نَا آدَمُ قَالَ: نَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ اَبِي خُصَيْنٍ، عَنْ اِبِي ذَرِّ قَالَ: مَا كَانَتِ الْمُراهِيمَ التَّيْمِيّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي ذَرِّ قَالَ: مَا كَانَتِ الْمُرَاهِيمَ التَّيْمِيّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي ذَرِّ قَالَ: مَا كَانَتِ الْمُمَتَّعَةُ إِلَّا لِلْاصَحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خَاصَّةً

لَمْ يَرُوِهِ عَنْ آبِي حُصَيْنٍ إِلَّا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ

ابوصین سے صرف قیس بن الربیع ہی روایت

3319- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 4صفحه 251 رقم الحديث: 4292 . انظر: نصب الراية للحافظ الزيلعي جلد 1 صفحه 236

3320- أخرجه مسلم في الحج جلد 2صفحه 897 رقم الحديث: 1224 والنسبائي في المناسك جلد 5 صفحه 994 وابن ماجة في المناسك جلد 2صفحه 994 رقم الحديث: 142-139 بلفظ: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد المناسك علم 2985 .

650

کرتے ہیں نہ

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں: رَحِم (رشتہ داری) پریشان ہوکرر حمٰن کی بارگاہ میں آئی 'رحمٰن کی رحمت سے متعلق ہوئی توعرض کیا: اب اللہ! جو مجھ سے تعلق تعلق جوڑے و اس سے تعلق جوڑ اور جو مجھ سے تعلق توڑے و اس سے تعلق توڑ۔

یہ حدیث عبداللہ بن دینار سے صرف ابوجعفر الرازی اور ابوجعفر سے صرف آ دم اور ابوالنضر ہاشم بن قاسم روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنبر فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلئے نے فرمایا: جس سے علم کے متعلق بوچھا گیا اوراس نے چھپایا تو اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام بہنائی جائے گی۔

یہ حدیث سلیمان تیمی سے صرف ان کے بیٹے ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابن ابی السری اکیلے ہیں۔ الرَّازِيُّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ، اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ مُعَلَّقَةٌ بِحِقُوي وَسَلَّمَ: الرَّحْمَنِ مُعَلَّقَةٌ بِحِقُوي الرَّحْمَنِ مُعَلَّقَةٌ بِحِقُوي الرَّحْمَنِ مُعَلَّقَةٌ بِحِقُوي الرَّحْمَنِ مُعَلَّقَةٌ بِحِقُومِ الرَّحْمَنِ، وَاقْطَعُ مَنْ وَصَلَنِي، وَاقْطَعُ مَنْ قَطَعَينى

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ إِلَّا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ الَّا آدَمُ وَابُو النَّضُرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ

3322 - حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِيهِ، عَنُ السَّرِيِّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِيهِ، عَنُ السَّرِيِّ قَالَ: يَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ٱلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارِ

لَـمْ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمًانَ التَّيْمِيِّ إلَّا ابْنُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ اَبِى السَّرِيِّ

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

3321- أصله في البخاري من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي سَلَيْنَة : ان الرحم شبحنة من الرحمان فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته . أخرجه البخاري في الأدب جلد 10 صفحه 430 رقم الحديث: 5988 .

3322- أخرجه أبو داؤد في العلم جلد 30فحه 320 رقم الحديث: 3658 والترمذي في العلم جلد 5صفحه 29 رقم الحديث: 266 والترمذي في العلم جلد 5صفحه 29 رقم الحديث: 266 وابن ماجة في المقدمة جلد 1صفحه 98 رقم الحديث: 266 وابن ماجة في المقدمة جلد 1صفحه 353 رقم الحديث: 7588 .

## باب الجیم اس شخ کے نام سے جس کا نام جعفر ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئی ہے اس کے حضور طلق آئی ہے اس کے حضور طلق آئی ہے اس کے معاوضہ نہیں مانگتا ہوں کہ تم معاوضہ نہیں مانگتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا اور رشتہ داری کا خیال رکھنا میرے اور تمہارے درمیان ہے مجھے اس حوالہ سے تکلیف نہ دینا۔

حضرت ابوذررضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبی اللہ عند فرماتے ہوئے سنا: مسلمانوں میں سے جس کے تین بیچ نابالغ فوت ہو جا کیں تو اللہ عزوجل اس کے ماں باپ دونوں کو اپنے فضل سے بخش دے گا۔
میں نے عرض کی: میرے لیے اضافہ کریں! اللہ آپ پر رسول اللہ طبی کی خررت ابوذررضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ طبی کی فرماتے ہوئے سنا کہ جومسلمان اللہ کی راہ میں استقبال کیا جائے گا' اس کو بلایا جائے گا' اس کو بلایا جائے گا' اس کو بلایا جائے گا'

## بَابُ الْجيمِ مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ

الرَّمْ لِيُّ قَالَ: نَا آدَمُ بُنُ اَبِي إِيَاسٍ قَالَ: نَا شَرِيكُ، الرَّمْ لِيُّ قَالَ: نَا شَرِيكُ، الرَّمْ لِيُّ قَالَ: نَا شَرِيكُ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تُولُولُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تُولُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تُولُولُوا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

3324 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَمْصِعَةَ بُنِ عَمْسِو بُنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بُنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ آبِي ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا بِفَصْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ . قُلُتُ: زِدْنِي رَحِمَكَ اللهُ قَالَ: رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ . قُلُتُ: زِدْنِي رَحِمَكَ اللهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا صَنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، إلَّا

<sup>3323-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير جلد 11صفحه 435 رقم الحديث: 12233 .

<sup>3324-</sup> أخرجه النسائى فى الجنائز جلد 4 صفحه 21 (باب من يتوفى له ثلاثة) حتى قوله الا غفر لهما بفضل رحمته اياهم . والنسائى فى الجهاد جلد 6 صفحه 39- 41 (باب فضل النفقة فى سبيل الله تعالى) حتى قوله: كلهم تدعو الى ما عنده . وأحمد فى المسند جلد 5 صفحه 196 رقم الحديث: 21509 .

استَقْبَلَتُهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّهُمْ تَدُعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ

3325 - وَبِهِ عَنْ عَـمْرِو بُنِ صَالِحٍ، عَنْ عَـمْرِو بُنِ صَالِحٍ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هَلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ اَبِى ذَرِّ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرُاةُ وَالْكُلُبُ الْاَسُودُ

لَـمُ يَـرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا حَمَّادٌ، وَلَا عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا الْحَجَبِيُّ

الْمَدِينِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاُوَلَيْسِيُّ الْمَدِينِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدُةَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ جَدِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ جَدِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

لا يُرُون هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمَّادٍ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمَّادٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْأُولِيسِيُّ

وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

اس کی طرف جوان کے پاس ہے۔

حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملی ایک میں کہ حضور ملی کے آگے سے گدھا' عورت اور کالا کتا گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

یہ دونوں حدیثیں عمرو سے صرف حماد اور حماد سے صرف جمی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوعبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسراپ والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ اللہ کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ کو تر و تازہ اس طرح نیز ہے جس طرح نازل ہوا تھا' وہ ابن مسعود کی قرائت پر پر ھے۔

پیمدیث حضرت عمار سے اسی سند سے روایت ہے' اس کوروایت کرنے میں اولیں اسلے ہیں۔

3325- أخرجه مسلم في الصلاة جلد 1 صفحه 365° والنسائي في القبلة جلد 2 صفحه 50 (ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع الخديث: 952° وأحمد في الذا لم يمكن بيس يدى المصلى سترة) وابن ماجة في الاقامة جلد 1 صفحه 306 رقم الحديث: 952° وأحمد في

المسند جلد5صفحه192 رقم الحديث: 21486 .

3326- أخرجه أيضًا البزار (كشف الأستار جلد3صفحه249)، والبخاري في تاريخه .

3327- أخرجه البخاري في الرقاق جلد 11صفحه 341 رقم الحديث: 6498 ومسلم في فضائل الصحابة جلد 4 صفحه 1973 من طريق سالم بن عبد الله ولفظه عند البخاري . الْمِخُرَاقِيُّ، عَنُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّمَا النَّاسُ كَابِلٍ مِائَةٍ، لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً وَاحِدَةً

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ إِلَّا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ اِسْمَاعِيلُ

3328 - حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ:

نَا عُمَرُ بُنُ آبِى بَكْرٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نَا زَكْرِيَّا بُنُ عِيسَى الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ عَائِشَة، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ السَّلَامَ ، فَقُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامَ ، فَقُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامَ ، فَقُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامَ ، فَقُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامَ ، فَقُلْتُ:

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَكَرِيَّا إِلَّا عُمَرُ بُنُ اَبِى بَكُو

3329 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عُمَرُ قَالَ: نَا أَبُرَاهِيمُ قَالَ: نَا عُمَرُ قَالَ: نَا زَكْرِيَّا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلَابِيَّةَ، فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيْهِ دَنَا مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: إِنِّى آعُوذُ بِاللَّهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ مِنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ عَدُّتِ بِعَظِيم، الْحَقِى بِاَهْلِكِ

میں کوئی ایک بھی سوار ہونے کے لیے سواری نہ پائیں گے۔

میر حدیث زید بن اسلم سے صرف ہشام بن سعد روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں اساعیل اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی آئیل نے فرمایا: یہ جریل ہیں وہ آپ کوسلام کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی: ''وعلیك السلام ورحمة الله وبركاته''۔

یہ حدیث زکریا سے صرف عمر بن ابی بکر ردایت کرتے ہیں۔

جفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی آئیل نے کلابیہ سے شادی کی جب اس کے پاس داخل ہوئے آئیل آئیل کے اور رسول اللہ ملٹی آئیل اس کے قریب ہوئے تو اس عورت نے کہا: میں آپ سے اللہ کی پناہ مائلی ہوں۔ حضور ملٹی آئیل نے فرمایا: تُو نے بڑی ہستی کی پناہ مائلی ہے اسپے گھروالوں سے ل جا۔

<sup>3328-</sup> أخرجه البخارى في فضائل الصحابة جلد7صفحه 133 رقم الحديث: 3768 ومسلم في فضائل الصحابة جلد 4

<sup>3329-</sup> أخرجه البخارى في الطلاق جلد 9صفحه 286 رقم الحديث: 5254 والنسائي في الطلاق جلد 6صفحه 122 (باب م واجهة الرجل المرأة بالطلاق).

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَكَرِيًّا إِلَّا عُمَرُ

الُكَبَّاشُ الْمِصُرِىُّ قَالَ: نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اِلْيَاسَ بُنِ صَدَقَةَ الْكَبَّاشُ الْمِصُرِیُّ قَالَ: نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهُبٍ، عَنُ مَالِكِ بُنِ آنَس، عَنُ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَس، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقِّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ، وَقَلْبِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقِيَ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ، وَقَلْبِهِ لَلهُ مَدُو هِذَا الْحَدِيثَ عَنِ مَالِكٍ إِلَّا ابْنُ وَهُبِ لَمُ مَا لَهُ إِلَا ابْنُ وَهُبِ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ مَالِكٍ إِلَّا ابْنُ وَهُبِ وَلَا عَنِ ابْنِ وَهُبٍ إِلَّا صَالِحٌ

3331 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ: نَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ: نَا نُوحُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، عَنِ السُّدِّتِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ السُّدِّيِّ اللَّا نُوحْ، تَفَرَّدَ بِهِ نُعَيْمٌ

3332 - حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ قَالَ: نَا نُعَيْمٌ قَالَ: نَا نُعَيْمٌ قَالَ: نَا نُعَيْمٌ قَالَ: نَا نُعَيْمٌ قَالَ: سُئِلَ نُوحٌ، عَنُ آنَسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ آلُ مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ: كُلُّ نَقِيّ وَتَلا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: كُلُّ نَقِيّ وَتَلا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ اَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ) (الانفال:34) وَسَلَّمَ: (إِنْ اَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ) (الانفال:34) لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى إِلَّا نُوحٌ، تَفَرَّدَ

ید حدیث زکریا ہے صرف عمر ہی روایت کرت بیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرمات بین که حضور طرح نیز که حضور طرح این الله عزوجل نے حق عمر کی زبان اور دل میں رکھ دی ہے۔

یہ حدیث مالک سے صرف ابن وہب اور ابن وہب ابن صالح روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی المبنے فرمایا: جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا'اس کوچاہیے کہوہ اپناٹھکا نہ جہم میں بنالے۔

بیرحدیث سدی سے صرف نوح روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے والے فیم اسکیے ہیں۔

حفرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طرق الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طرق الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طرق الله عنه آپ نے فرمایا: پر میزگار اور آپ نے بیر آیت تلاوت کی: "الله کے دوست صرف پر میزگار ہیں '۔

بیر حدیث یجی سے صرف نوح روایت کرتے ہیں'

3331- أخرجه البخاري في العلم جلد 1 صفحه 244 رقم الحديث: 110 ومسلم في المقدمة جلد 1 صفحه 10.

3332- أحرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 115 وقال الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه 272: وفيه نوح بن أبي مريم

بِهِ نُعَيْمٌ

قَالَ: نَا مُحَمَّدُ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمُ اللَّهُ الْفُرَى اللَّهُ عَنْ مُسُلِمٍ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى عَلْمُ اللَّهِ صَلَّى عِلْمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي يَشُرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي يَشُرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي يَشُرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّهَا يُحَرُّجِرُ فِي الطَّنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنِ النَّصُوِ إِلَّا سُلَيْمٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ بَحْوِ

3334 - حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ قَالَ: نَا اَبُو جَعُفَرٍ اللهُ عَنْ عَوْنِ بُنِ السُّفَيُ لِلهِ عَنْ عَوْنِ بُنِ السُّفَيُ لِلهِ اللهِ عَنْ عَوْنِ بُنِ السُّفَدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يُبُتُ الشَّعْرَ وَيُذُهِبُ الْقَذَى مِصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ

مَعَقَرٌ قَالَ: نَا مُوسَى بُنُ يَسِحْنَى الْمُووَزِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى بُنُ يَسِحْنَى الْمَرُوزِيُّ قَالَ: نَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَكَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْيَهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ السَّاسَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الل

اس کوروایت کرنے میں نعیم اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے بیں که حضور طلح الله الله عنهما فرمایا: جو چاندی اور سونے کے برتنوں میں چنم کی آگ بھرت میں چنم کی آگ بھرت ہیں۔

بیر حدیث نفر سے صرف سلیم روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں محد بن بحرا کیلے ہیں۔

حضرت عون بن محمد بن حنیفه اینے والد وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طبق اینے آئے نے فر مایا: تم پر اثد سرمدلازم ہے کیونکہ وہ بالوں کو اُگا تا ہے اور تکلیف ختم کرتا ہے۔ کرتا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایک اوراس کے واضل نہ کا وضو کرنے کا ارادہ ہے تو وہ برتن میں ہاتھ داخل نہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔

3333- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحه 10 أو الكبير جلد 1 1 صفحه 373 وأبو يعلى جلد 5 صفحه 10 عن محمد بن يحيى به وقال الهيثمى في المجمع جلد 5 صفحه 80: وفيه محمد بن يحيى بن أبي سمينة وقد وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله ثقات: في اسناده أبي يعلى أيضًا سليم بن مسلم وهو متر يك كما تقدم

3335- أحرجه ابن ماجة في الطهارة جلد 1صفحه139 رقم الحديث: 395 بـلفظ: اذا قام ..... انظر: نصب الراية جلد 1 صفحه 2 .... صفحه 2 ...

يَتَوَضَّا فَلَا يُدُحِلَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

لَـمْ يَـرُوهِ عَـنْ عَبُـدِ الْـمَلِكِ الَّا زِيَادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى، وَلَا يُرُوَى عَنْ جَابِرٍ الَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3336 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُوسَى بُنُ يَخْيَى قَالَ: نَا مُوسَى بُنُ يَخْيَى قَالَ: نَا يَخْيَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ السُّلَمِيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، عَنِ الْاَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنُ عَلْمَ الشَّعِبِيّ، عَنُ عَلْمَ اللَّهِ مَلَى عَلْمَ اللَّهِ مَلَى عَلْمَ اللَّهِ مَلَى اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْمَ النَّاسِ قَرْنِى، ثُمَّ النَّانِى، ثُمَّ النَّانِي، ثَمَّ النَّانِي، ثُمَّ النَّانِيةِ فَلَانِهُ الْمَانِي قَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُ

كُمْ يَرُوهِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ إِلَّا يَحْيَى، وَلَا يُرُوعَى عَنْ عَلْقَمَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

3337 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا الْهَيْثُمُ بُنُ اللَّهُ مُنُ اللَّهُ مُثُلُ بَنُ اللَّهُ مُنُ اللَّهُ مَيْلٍ، عَنُ النَّصْرُ بُنُ شُمَيْلٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و الْاَنْصَارِي قَالَ: حَدَّثِنِي اَبِي، عَنُ انَّ سَبُنِ مَالِكِ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى كَانَ يَحْتَجُمُ، وَلَا يَظُلِمُ الْحَجَّامَ اَجُرَهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجُمُ، وَلَا يَظُلِمُ الْحَجَّامَ اَجْرَهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا النَّضُرُ 3338 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ

عبدالملک سے صرف زیادروایت کرنے ہیں اس کو روایت کرنے میں موی اسکیے ہیں اور حضرت جابر سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کے بعد صحابہ سے ملنے والوں کا اس کے بعد صحابہ کے ملنے والوں کے اس کے بعد صحابہ کے ملنے والوں کا پھر الیبی قوم آئے گی کہ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔

حسن بن صالح سے صرف کیٹی اور علقمہ سے بیاسی سند سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں که حضور ملتے آئی کم بچچنا لگواتے تھے اور لگانے والے کو اُجرت دینے میں کی نہیں کرتے تھے۔

یہ حدیث محمد سے صرف نظر ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ

3336- أخرجه البخارى في الشهادات جلد5صفحه 306 رقم الحديث: 2652 ومسلم في فضائل الصحابة جلد 4 مفحه 1963 و لفظهما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته .

3337- أخرجه البخاري في الاجارة جلد4صفحه536 رقم الحديث:2280 ومسلم في السلام جلد4صفحه 1731 . 3338- أخرجه أيضًا الكبير وقال الهيثمي في المجمع جلد2صفحه95: وفيه اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف .

قَالَ: نَا سَعِيدُ بَنُ يَعْقُوبَ الطَّالُقَانِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْمُجَارَكِ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بَنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِ، عَنُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بَنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيّ، عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيّ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمُ بِالْمَيْمَنَةِ، وَإِيَّاكُمُ وَالصَّفَّ بِالصَّفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّفَتَ بَالصَّفَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالتَّفَتَ بَالْمَيْمَنَةِ، وَإِيَّاكُمُ وَالصَّفَ بَيْنَ السَّوَارِي

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيـثَ عَنُ اَبِى يَـزِيدَ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ

يَزِيدَ الْبَكْرِىُّ الْجَوْزَ جَانِیُّ قَالَ: نَا اَبُو مُطِيعِ الْحَكُمُ بَنُ عَبِيدِ الْلَهِ السُّلَمِیُّ قَالَ: نَا اَبُو مُطِيعِ الْحَكُمُ بَنُ عَبِيدِ اللهِ السُّلَمِیُّ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، بَنُ عَبِيدِ اللهِ السُّلَمِیُّ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي ظُبْيانَ، عَنْ جَرِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ: الِّي اللهُ عَلَيْهِ السَّالَةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّمَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ السَّمَ عَلَيْهِ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا السَّمَا مِنَ اسْمِى، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا وَسَلْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا وَسَلْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا وَمَنْ قَطَعَهَا وَمَنْ اللهُ الْمُعَلِيْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ السَّمَ الْمُعَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا آبُو مُطِيعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ

یہ حدیث ابویزید ہے صرف اساعیل ہی روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں ابن مبارک اسید میں۔۔۔

حضرت جریرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبق نی آینہ نے فرمایا: جولوگوں پر رخم نہیں کرتا ہے الله اس پر رحم نہیں کرتا ہے اور حضور طبق نی آئی نے فرمایا: الله عزوجل نے أم الکتاب میں زمین و آسان پیدا کرنے سے پہلے لکھا تھا کہ میں رحمٰن رحیم ہوں اور صلہ رحی کو اپنے نام سے نکال ربا ہوں 'جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا' جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف ابوطیع روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں محد بن پزیدا کیلے ہیں۔

<sup>333-</sup> أخرجه أيضًا الكبير جلد 2صفحه 406 وقال الهيثمي في المجمع جلد 8صفحه 153: وفيه الحكم بن عبد الله أبو مطيع وهو متروك .

نَا اَبُو مُطِيعٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةً، نَا اَبُو مُطِيعٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ: عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ: عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمُ الطَّلُمَ الطَّلُمَ اللَّهُ مَلُكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلْكُمُ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلِّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ وَيَدِهِ وَسَلِّمَ وَسَلِّمَ اللَّهُ وَيَدِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَا اللَّهُ الْمُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ قَتَادَةَ اِلَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ إِذِ اَبُو مُطِيعٍ، لَا يُرُوَى عَنْ مُعَاذٍ اِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3341 - حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ قَالَ: نَا عَلِيٌّ بُنُ مَخُلَدٍ، عَنِ حَكِيمٍ السَّمَرُقَنُدِيٌ قَالَ: نَا هَاشِمُ بُنُ مَخُلَدٍ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ مِيرِينَ، عَنُ أُمِّ الصَّلْتِ بُنِ مِيرِينَ، عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعُزَمُ عَلَيْنَا، وَأُمِرُنَا بِالْخُرُوجِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحَى، عَلَيْنَا، وَأُمِرُنَا بِالْخُرُوجِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحَى، وَالْحُيَّضُ وَيُعْمَ الْخَدُورِ وَالْحُيَّضُ وَيُنتَحى وَآنُ يَخُرُجَ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَيُعْمَ وَيُعَمَّى النَّاسِ، لِيَشْهَدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعُوتَهُمُ النَّاسِ، لِيَشْهَدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعُوتَهُمُ

حضرت معاذبن جبل رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی نے فرمایا: ظلم سے بچو ب شک ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ہے بخل سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ بخل کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کوصلہ رحی نہ کرنے کا حکم دیا' انہوں نے صلہ رحی کوتو ڑا' انہوں نے ان کوخون بہانے کا حکم دیا' انہوں نے خون بہانے کا حکم دیا' انہوں کے خون بہایا۔ ایک آ دمی کھڑا ہوا' اس نے عرض کی ارسول اللہ! کون سا اسلام افضل ہے؟ حضور ملی اُلیہ اُلیہ نے نے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

یہ حدیث قادہ سے صرف سعید ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابو مطیع اسلیے ہیں' حضرت معاذ صرف اسی سندسے حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت أم عطيه رضى الله عنها فرماتى بي كه بم كو جنازول ميں شريك ہونے ہے منع كيا گياليكن تختى نہيں كى گئ ہم كوعيد الفر اورعيد الفنى ميں شريك ہونے كاحكم ديا گيا اور حيض گيا 'كنوارى اور حيض واليوں كو نكلنے كاحكم ديا گيا اور حيض واليوں كو نكلنے كاحكم ديا گيا اور حيض واليوں كونماز ميں شريك ہونے ہے منع كيا گيا 'مسلمانوں كى جماعت اور دعوت ميں شريك ہونے كاحكم ديا گيا۔

<sup>3341-</sup> أخرجه البخارى في الجنائز جلد 3 صفحه 173 رقم الحديث: 1278 ومسلم في الجنائز جلد 2 صفحه 646 . وأما حتى قوله: ليشهد جماعة المسلمين ودعوتهم . أخرجه البخارى في الصلاة جلد 1 صفحه 566 رقم الحديث: 350 ومسلم في العيدين جلد 2 صفحه 605 رقم الحديث: 890 .

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الصَّلْتِ إِلَّا هَاشِمٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيٌ

3342 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بُنُ عَمْرِو بُنِ شَقِيقٍ، وَكَتَبَّتُهُ مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ قَالَ: نَا يَخِمُرو بُنِ شَقِيقٍ، وَكَتَبَّتُهُ مِنْ اَصُلِ كِتَابِهِ قَالَ: نَا يَنِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبُراهِيم، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الظُّهُرَ خَمْسًا، فَقِيلَ: يَا صَلَّى الظُّهُرَ خَمْسًا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ خَمْسًا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الطَّهُرَ خَمْسًا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ بِي الصَّلاقِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ وَمَا ذَاكَ؟ فَسَجَدَ سَجُدَتَيُنِ

لَمْ يَرُوِ هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بُنُ عَمْرِو بُنِ شَقِيقٍ

3343 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا اَبُو جَعْفَرٍ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا اَبُو جَعْفَرِ النُّفَيْدِ، عَنِ اللَّهِ، عَنُ السَّمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْاَصْمِّ، عَنُ مَيْمُونَةَ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ

لَـمْ يَرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ إِلَّا

3344 - حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ قَالَ: الْحَسَنُ بُنُ عَمْرِو بُنِ شَقِيقٍ قَالَ: نَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ صَالِحِ بُنِ رُسُتُم الْحَزَّاذِ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللَّهُ

بیر حدیث صلت سے صرف ہاشم روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے والے علی اسکیلے ہیں۔

حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے بیں کہ حضور ملٹ ایک نے ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھا کیں 'آپ سے عرض کی گئی: یارسول الله! نماز میں اضافہ ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی ۔ آپ نے رکعتیں پڑھائی ہیں' پس آپ نے دو سجدے (سہوکے) کیے۔

سی حدیث شعبہ سے صرف یزید بن زریع روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے والے حسن بن عمرو بن شقیق اکیلے ہیں۔

حفرت میموندرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور طرق اللہ عنہا نے ہر بیاری میں وَ م کرنے کی رخصت دی۔

یہ حدیث اوزاعی سے صرف مسکین ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اللہ عزوجل کے ارشاد کہ''وہ لوگ جن کے دل ٹیڑھے ہیں'' کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا: وہ لوگ جو قرآن میں بغیرعلم کے گفتگو کرتے ہیں' جبتم اُن

3342- أخرجه البخارى في الصلاة جلد1صفحه 605 رقم الحديث: 404 ومسلم في المساجد جلد1صفحه 501 .

3344- أخرجه البخاري في التفسير جلد 8 صفحه 57 رقم الحديث: 4547 ومسلم في العلم جلد 4 صفحه 2053 .

660

عَلَيُكَ، (فَامَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمُ زَيْغٌ) (آل عمران: 7) قَالَ: الَّـذِيـنَ يُـجَـادِلُـونَ فِيهِ، فَإِذَا رَايَتِهِمُ فَهُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ، فَاحُذَرُوهُمُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي عَامِرٍ إِلَّا جَعْفُرٌ

آبِى السَّرِى الْعَسْقَلانِیُ قَالَ: رَایَتُ النَّبِی صَلَّى اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ وَسَلَّم فِی الْمَامِ، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهَ فَوْرُ لِی، فَسَکَتَ عَنِّی، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ اِنَّ سُفْیَانَ بُن عُیینَة، حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنگدِرِ ، سُفْیَانَ بُن عُیینَة، حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنگدِرِ ، مَنْ جَابِرٍ ، آنَكَ مَا سُئِلْتَ شَیْنًا قَطُّ فَقُلْتَ: لَا فَتَبَسَمَ فِی وَجُهِی، وَقَالَ: اللهُمَّ اغْفِرُ لَهُ فِی وَجُهِی، وَقَالَ: اللهُمَّ اغْفِرُ لَهُ

3346 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةً قَالَ: نَا عُمُرُ كِسُرَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِى بُرُدَةَ، عَنْ آبِيه، عَنْ أَبِيه، عَنْ آبِيه مُوسَى قَالَ: اَمَا إِنَّهُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اَمَانَانِ، اَمَّا اَبِى مُوسَى قَالَ: اَمَا إِنَّهُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اَمَانَانِ، اَمَّا اَبِى مُوسَى قَالَ: اَمَا إِنَّهُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اَمَانَانِ، اَمَّا اَبِي مُوسَى قَالَ: اَمَا إِنَّهُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اَمَانَانِ، اَمَّا اَللهُ عَلَيْهِ السَّيْمُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامَّا الْآخَوُ: فَهُو إلاسْتِغْفَارُ

َ لَـمْ يُسْنِــدُ عُـمَرُ كِسُرَى حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَا رَوَاهُ إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةً

کو دیکھو کہ وہ اللہ کے کلام میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان سے بچو۔

پیوریث ابوعامر سے صرف جعفر ہی روایت کرتے ں۔

حضرت محمد بن ابی السری العسقلانی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اللہ ایمرے لیے بخشش مانگیں!
میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے لیے بخشش مانگیں!
آپ میرا جواب دینے سے خاموش رہے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم کوسفیان بن عیینہ نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ محمد بن منکدر نے ان کو حضرت جابر رضی الله عنه نے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ایکہ سے اللہ عنه نے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ایکہ سے اللہ عنه نے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ایکہ اللہ عنه نے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ایکہ اللہ ایکہ کی کو د مکھ کرمسکرائے اور عرض کی: اے اللہ!
میرے چرے کو د مکھ کرمسکرائے اور عرض کی: اے اللہ!

حضرت ابومویٰ رضی الله عنه فرماتے ہیں که آسان سے دوامان اُترتے ہیں' ایک گزر چکے ہیں وہ رسول الله مُنْهُوْآئِتِم ہیں' دوسرااستغفار ہیں۔

عمر کسریٰ سے بیرحدیث اس سند کے علاوہ منقول نہیں ہے اور اس کوروایت کرنے والے ابن علیہ اکیلے

3346- أخرجه الترمذي في التفسير جلد 5صفحه 270 رقم الحديث: 3082 وقبال: حديث غريب . وأحمد في المسند جلد4صفحه 480 رقم الحديث: 18525 نحو لفظ المصنف . يں۔

سَهُلِ الْحَسَّاطُ قَالَ: نَا عَبُدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّائِيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بُنُ سَهُلِ الْحَنَّاطُ قَالَ: نَا عَبُدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّائِيُّ قَالَ: نَا الْهَيْثُمُ بُنُ عُلَيَّةَ الْبَصْرِيُّ، عَنِ الْآزُرَقِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ: رَايَتُ ابْنَ عُمَرَ، فِى الصَّلَاةِ يَعْتَمِدُ إِذَا قَامَ، فَقُلُتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا هَذَا؟ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

كَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَزْرَقِ إِلَّا الْهَيْشُمُ، نَفَرَّدَ بِهِ الْحِمَّانِيُّ

3348 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنُ اَبِى دَاوُدَ الْاَنْبَارِيُّ قَالَ: نَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنُ اَبِى جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ آنَسٍ، عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدُ كَفَرَ جَهَارًا

لَـمْ يَـرُوهِ عَـنُ آبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ الَّا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ آبِي دَاوُدَ

3349 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مُسَرَّحِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عَمِّهِ عَطَاءٍ، عَنْ مَسْلَمَةً بُنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عَمِّهِ اَبِى مَشْجَعَةً بُنِ رِبْعِيٍّ، عَنْ اَبِى الدَّرُ دَاءِ قَالَ: ذُكِرَ اَبِى مَشْجَعَةً بُنِ رِبْعِيٍّ، عَنْ اَبِى الدَّرُ دَاءِ قَالَ: ذُكِرَ زِبْعِيٍّ، عَنْ اَبِى الدَّرُ دَاءِ قَالَ: ذُكِرَ زِبْعِيٍّ، عَنْ اَبِى الدَّرُ دَاءِ قَالَ: ذُكِرَ زِبْعِيٍّ، عَنْ اَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زِبُعِيْ وَسَلَّمَ،

حفرت ازرق بن قیس رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے حفرت ابن عمر رضی الله عنها کو دیکھا' آپ نماز میں جب اُٹھتے تو سہارا لے کراُٹھتے' میں نے عرض کی بید کیا ہے؟ فرمایا: میں نے رسول الله ملتہ اِللّٰ الله ملتہ اِللّٰہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔

بی حدیث ازرق سے صرف بیٹم ہی روایت کرتے میں اس کوروایت کرنے میں حمانی اسکیے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں که حضور ملتی اللہ عند فرمایا: جس نے جان بوجھ کرنماز چھوڑی ، بے شک اس نے کھلا کفر کیا۔

یہ ابوجعفر الرازی سے صرف ہاشم بن قاسم روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں محمد بن ابوداؤد اسلے ہیں۔۔

حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے فیآئی کے بیاں عمر کے زیادہ ہونے کا ذکر کیا' حضور ملٹے آئی کے خان ملٹے آئی کے خان ملٹے آئی کے خرمایا: جب موت کا وقت آئے گا تو کسی جان کو صحت نہ دی جائے گی۔ زیادہ عمریہ ہے کہ نیک اولا داللہ عزوجل کا اس سے فائدہ ایسے بندے کو دیتار ہے گا جواس

3347- وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص في الطبراني في الأوسط عن الأزرق بن قيس رأيت عبد الله بن عمر وهو يعجن في الصلاة ويعتبد المسلاة ويعتبد على يديه اذا قام كما يفعل الذي يعجن العجين \_ انظر: تلخيص الحبير جلد 1صفحه 277-178-

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُؤَخَّرُ نَفُسٌ إِذَا جَاءَ آجَلُهَا، وَإِنَّمَا زِيَادَةُ الْعُمُرِ: الذُّرِيَّةُ الصَّالِحَةُ يَرُزُقُهَا اللهُ الْعَبُدَ، فَتَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَيَلْحَقُهُ دُعَازُهُمْ فِي قَبْرِهِ، فَذَلِكَ زِيَادَةُ الْعُمُرِ

قَالَ: نَا زَكِرِيَّا بُنُ يَحْيَى اللُّوُلُوِيُّ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بُنُ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بُنُ الْحَكِمِ الْعُرَنِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحَكِمِ الْعُرَنِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحَكِمِ الْعُرَنِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ فِيهِمُ رَجُلٌ مُتَ خَلِقٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ، وَاعْرَضْتَ عَنِيًّ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ، وَاعْرَضْتَ عَنِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهِ مُرَةً قَالَ: إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ، وَاعْرَضْتَ عَنِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ، وَاعْرَضْتَ عَنِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَعَنْ عَيْنَيْكُ حُمْرَةً

لَـمُ يَرُوهِ عَنِ عَلِيّ بُنِ رَبِيعَةَ إِلَّا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ، وَلَا عَنُ سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ، وَلَا عَنُ سَعِيدٍ إِلَّا الْقَاسِمُ، تَفَرَّدَ بِهِ: زَكُرِيَّا بُنُ يَحْيَى اللَّوْلُونُ

بَحْرِ الْهُجَيْمِ مَّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بُنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ بَحْرِ الْهُجَيْمِ مَّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بُنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي مُلَيُكَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النُّهِ بَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَا اللهُ مُرَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَا اللهُ مُرَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَا اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا کریں گے اُن کی دعا اس کو قبر میں بھی ملے گی میے مرکازیادہ ہونا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رشائی اللہ اللہ اللہ قوم کے پاس سے گزرے ان میں ایک آدی تھا اس فے خلوق کا خوشبولگا یا ہوا تھا ' آپ نے تمام لوگوں کوسلام کیا ' اس آدمی نے عرض کی:

یارسول اللہ! آپ نے ان کوسلام کیا ہے اور مجھ سے یارسول اللہ! آپ نے ان کوسلام کیا ہے اور مجھ سے اعراض کیا ہے؟ آپ نے فر ہایا: تیری دونوں آنکھوں کے درمیان میں سرخی ہے۔

میر حدیث علی بن ربعہ سے صرف سعید بن عبید اور سعید سے صرف قاسم ہی روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے ہیں۔ روایت کرنے میں زکر ما بن کی اللؤلؤ کی اسلیم ہیں۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طرح کے قرمایا: جس نے قرآن بے غور وفکر یا غور وفکر کے غور وفکر کر کے پڑھا' اس کو جنت میں ایک درخت دیا جائے گا' اگر کو ااس درخت کے پڑوں کے نیچے سے اُڑتا رہے اور وہ بوڑھا ہوجائے (وہ مرجائے گا)' لیکن اس کی مسافت ختم نہیں ہوگی۔

3351- أخرجه أيضًا البزار (كشف الأستار جلد 3 صفحه 93) ف ذكر الهيثمي في المجمع جلد 7 صفحه 168 وقال: وفيه محمد بن محمد بن محمد الهجيمي ولم أعرفه وسعيد بن سالم القداح مختلف فيه وبقية رجاله ثقات قلت: محمد بن بحر الهجيمي ضعيف كما تقدم وليس هو محمد بن محمد الهجيمي .

تِلُكَ الْوَرَقَةَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْدٍ

3352 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ زَيُدٍ الْعَمِّيُّ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ اللهِ الْحَسَنِ، عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ آخِيهِ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا سَبْعِينَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا سَبْعِينَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا زَيْدٌ، وَلَا عَنْ زَيْدٍ إِلَّا ابْنُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ بَحْرٍ

مَالِحٍ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ: نَا صَفُوانُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ صَالِحٍ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ نُسَمَيْرٍ الْيَحْصِبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى يَسَارٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَطُلُعَ تَعُرُبَ الشَّمُسُ، وَلَا صَلاةً بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الثَّبُ مِ حَتَّى تَطُلُعَ الْأَثْنُ مُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بی حدیث ابن جریج سے صرف سعید بن سالم ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں محمد بن بح اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی آئی فرمایا جوائی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ عزوجل اس کے لیے ہرقدم اُٹھانے کے بدلے سترنیکیاں لکھے گا۔

بیر حدیث حسن سے صرف زید اور زید سے ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن بحرا کیلے ہیں۔ بحرا کیلے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرمات ہیں که حضور ملے آئیلہ نے فرمایا: عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی تک اور صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے۔

<sup>3352-</sup> أخرجه ابن الجوزى في الموضوعات جلد 2صفحه 173 من طريق عبد الرحيم بن زيد به وقال: لا يصح وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8صفحه 194 : وفيه عبد الرحيم بن زيد العمى وهو متروك و المجمع عبد 194 عبد الرحيم بن زيد العمى وهو متروك و المجمع عبد 194 عبد الرحيم بن زيد العمى وهو متروك و المجمع عبد 194 عبد الرحيم بن زيد العمى وهو متروك و المجمع عبد 194 عبد 194 عبد الرحيم بن زيد العمى وهو متروك و المجمع عبد 194 عبد 194

<sup>3353-</sup> أخرجه البخاري في المواقيت جلد 2صفحه 73 رقم الحديث: 586 ومسلم في المسافرين جلد 1صفحه 567 ولفظه عنده .

664

3354 - حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ قَالَ: نَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا وَقُرَّةَ ، سَعِيدٍ قَالَ: نَا رِشُدِينُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، وَقُرَّةَ ، وَيُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُودَة ، عَنْ عَائِشَة : أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ارَادَ اَنْ يَنَامَ نَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ارَادَ اَنْ يَنَامَ نَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ارَادَ اَنْ يَنَامَ نَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا بِاللَّهُ عَلَيْهِ مَا بِاللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى وَجُهِهِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قُرَّةَ إِلَّا رِشِدِينُ

حَكِيمٍ السَّمَرُ قَنْدِئُ قَالَ: نَا سَعِيدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَكِيمٍ السَّمَرُ قَنْدِئُ قَالَ: نَا سَعِيدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ عَلَى السَّمَرُ قَنْدِئُ قَالَ: نَا سَالِمُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنُ عَلَيْهُ فَالَ: نَا سَالِمُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنُ حُدَيْ فَقَ بُنِ الْيُسَمَانِ قَالَ: اَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رُسُولَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّه

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَلَّامٍ إِلَّا سَعِيدٌ، وَلَا يُرُوَى عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3356 - حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ قَالَ: نَا عَلِیٌّ قَالَ: نَا عَلِیٌّ قَالَ: نَا مَلِیٌّ قَالَ: نَا هَاشِمُ بُنُ مَخْلَدٍ، عَنُ شِبُلِ بُنِ عَبَّادٍ الْمَكِّیِ، عَنُ سُلِيْمَانَ الْاَحُولِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ اَسُكُبُ لِلنَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وُضُونَهُ وَهُوَ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَة، فَلَمَّا خَرَجَ وَسَلَّم وُضُونَهُ وَهُوَ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَة، فَلَمَّا خَرَجَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طاقی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طاقی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طاقی اللہ جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنی حکر پھو نکتے' پھر دونوں الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھو نکتے' پھر دونوں ہاتھوں کواپنے چبرے پر ملتے۔

سی حدیث قرہ سے صرف رشدین ہی روایت کرتے

بیر حدیث حلام سے صرف سعید ہی روایت کرتے بیل ٔ حذیفہ سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں فی حضور ملٹے ہُلِی آلِم کے لیے وضو کا پانی رکھا' میں اس دن اپنی خالہ حضرت میموندرضی الله عنها کے گھر تھا' جب آ پ نکلے تو آ پ نے رکھا ہے؟ حضرت میموندرضی الله عنها نے عرض کی: یارسول ہے؟ حضرت میموندرضی الله عنها نے عرض کی: یارسول

3354- أخرجه البحباري في الطب جلد 10صفحه 219-220 رقم البحديث: 5748 وأبو داؤد: الأدب جلد 4 مفحه 3152 رقم البحديث: 5056 والترمذي: الدعوات جلد 5صفحه 473 رقم البحديث: 5056

قَىالَ: مَنُ وَضَعَ لِى وَضُوئِى؟ قَالَتُ: ابْنُ اُخْتِى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَقِّهُهُ فِى الدِّينِ، وَعَلِّمُهُ التَّاوِيلَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا شِبُلُّ

3357 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللَّيْثِ اللَّيْثِ اللَّيْثِ اللَّيْثِ اللَّيْتِ السَّلَمِيُّ قَالَ: نَا عَسَّانُ بُنُ مَالِكِ السُّلَمِيُّ قَالَ: نَا صَلَّامٌ ابُو المُنْذِرِ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَدُفِ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا سَلَّامٌ

قَالَ: نَا آحُمَدُ بُنُ بَكُرٍ الْبَالِسِيُّ قَالَ: نَا عُرُوةُ بُنُ مَحَمَّدِ بُنِ مَاجِدٍ قَالَ: نَا اَحُمَدُ بُنُ بَكُرٍ الْبَالِسِیُّ قَالَ: نَا عُرُوةُ بُنُ مَرُوانَ الْعِرْقِیُّ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُنكِدِ، عَنُ الْحَجَّاجِ بُنِ ارْطَاةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكِدِ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَزَ وَجَلَّ يَقُولُ: اَنْتَقِمُ مِمَّنُ اَبْغَضُ بِمَنُ البَّغَضُ بِمَنُ البَّغَضُ ، ثُمَّ أُصَيَّرُ كُلَّا إِلَى النَّارِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا الْمُعْتَمِرَّ، تَفَرَّدَ بِهِ الْمُحَجَّاجِ إِلَّا مُعْتَمِرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عُرُوةُ بُنُ مَرُوانَ

3359 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ قَالَ: نَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْاَشْعَثِ صَاحِبُ الْفُضَيِّلِ بُنِ عِيَاضٍ قَالَ: نَا

اللہ! میری بہن کے بیٹے نے میٹی ابن عباس نے۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ! اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر قرآن کاعلم دے!

بیر حدیث سلیمان سے صرف شبل ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه فرمات بیں که حضور ملتی کی کہ شکری مارنے سے منع کیا۔

یونس سے صرف سلام ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل فرماتا ہے جو ایک دوسرے سے بڑھ کر بغض وحسد رکھتے ہیں' میں اُن سے انتقام لوں گا اور پھرسب کوجہنمی بنادوں گا۔

سے صدیث ابن منکدر سے صرف جاج اور جاج سے صرف معتمر روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں عروہ بن مروان اکیلے ہیں۔

حضرت عمران بن حسين رضى الله عنه روايت كرتے بيل كهرسول كريم ملي يَلِيم في الله عنه روايت كرت بيل كهرسول كريم ملي يَلِيم في الله كابو جائے گا بر تكليف سے اور

الْفُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْفُضَيْلُ بُنُ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللهِ كَفَاهُ اللهُ كُلَّ مُؤْنَةٍ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللهُ وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللهِ كَفَاهُ اللهُ عُلْهُ اللهُ الله

عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ مَرُوانَ بُنِ شُجَاعٍ الْحَرَّانِيُّ، بِالرَّقَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ مَرُوانَ بُنِ شُجَاعٍ الْحَرَّانِيُّ، بِالرَّقَةِ قَالَ: نَا الْخَضِرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُجَاعٍ قَالَ: نَا عَفِيفُ بَنُ سَالِمٍ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنسٍ بَنُ سَالِمٍ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَصَدَقُ الْحَدِيثِ مَا عُطِسَ عِنْدَهُ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا عُمَارَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ الْخَضِرُ

بُنُ حَمَّادٍ النَّرْسِىُ قَالَ: نَا جِعْفَرٌ قَالَ: نَا عَبُدُ الْاَعْلَى بَنُ حَمَّادٍ النَّرْسِىُ قَالَ: نَا بِشُرُ بُنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمَّادٍ النَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ نَبُهَانَ، عَنُ آبِى شَدَّادٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاثُ مَنْ جَاءَ بِهِنَ مَعَ إِيمَانِ دَخَلَ مِنْ آيِ ابُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، وَزُوِّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَمْ شَاءً: مَنْ اَدَّى دَيْنًا شَاءَ، وَزُوِّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَمْ شَاءً: مَنْ اَدَّى دَيْنًا خَفِيلًا، وَعَفَا عَنْ سَاتِلِهِ، وَقَرا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاقٍ مَحْفَقًا عَنْ سَاتِلِهِ، وَقَرا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاقٍ مَكُمُ وَاللَّهُ اَحَدٌ فَقَالَ ابُو مَحْدُ اللَّهُ اَحَدٌ فَقَالَ ابُو بَحْدٍ: اَوْ إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: اَوْ إِحْدَاهُنَّ بَكُورٍ: اَوْ إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: اَوْ إِحْدَاهُنَّ بَعُورٍ الْحَدِيثُ إِلَّا بِهِذَا الْإِسْنَادِ، تَقَرَّدَ مَنْ اللَّهُ مَا الْحَدِيثُ إِلَّا بِهِلَا الْمُعَلِيثَ الْمُعَلِيثَ الْمُعَلِيثَ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُورِ الْحَدِيثُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَقَرَّدُ مَ مَنَا الْحَدِيثُ إِلَّا بِهَذَا الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلِيثُ اللَّهُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعِلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَالِى اللَّهُ الْمُعَلِيثُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيثُ اللّهُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيثُ اللّهُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ اللّهُ الْمُعَالِى الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيثُ الْمُعُولُ اللْمُعَلِيثُ الْمُعُلِيقُولُ الْمُعَلِي

أے أس طرف سے رزق دے گا جہاں سے اس كا مگان بھى نہ ہوگا اور جواللہ کوچھوڑ كردنيا كا ہوگيا تو اللہ تعالى أسے دنيا كے حوالے كر دے گا (اور اس كى كوئى امداد نہ فرمائے گا)۔

بی حدیث ثابت سے صرف عمارہ ہی روایت کرتے میں اس کوروایت کرنے میں خصرا کیلے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئے آئے نے فرمایا: تین کام جس نے ایمان کی حالت میں کیے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوجائے گا' جس حورسے چاہے شادی کرے گا' جس نے قرض چھپا کرادا کیا' جس نے قاتل کومعاف کیا' ہرفرض نماز کے بعد دس مرتبہ قل ھواللہ احد پڑھی۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یارسول اللہ! اگر ایک بات ہو تو تب بھی۔

یہ حدیث ای سند سے ہی روایت ہے اس کو

\$336- أخرجه أيضًا أبو يعلى جلد 3صفحه 332 وذكره الهيثمي في المجمع جلد 6صفحه 304 وقال: وفيه عمر بن نبهان وهو ضعيف .

667

بِهِ بِشُرُ بُنُ مَنْصُورٍ

الْكَرِيمِ بُنِ فَرُّوخَ بُنِ دَيْزَجِ بُنِ بِلَالِ بُنِ سَعْدٍ الْكَرِيمِ بُنِ فَرُّوخَ بُنِ دَيْزَجِ بُنِ بِلَالِ بُنِ سَعْدٍ الْكَنْصَادِيُّ اللِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِى جَدِّى لِأُمِّى عُمَرُ الْكَنْصَادِيُّ اللِّمَشْقِيُّ قَالَ: كَدَّثَنِى جَدِّى لِأُمِّى عُمَرُ الْكَنْصَادِيُ اللَّهُ مَنْ قَالَ: ارَانِى انَسُ بُنُ مَالِكٍ، الْوُضُوءَ، اَخَذَ رِكُوةً فَوَضَعَهَا عَنْ يَسَارِهِ، مَالِكٍ، الْوُضُوءَ، اَخَذَ رِكُوةً فَوَضَعَهَا عَنْ يَسَارِهِ، وَصَبَّ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ ادارَ الرِّكُوةَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ الرِّكُوةَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ الرَّاسِةِ ثَلَاثًا، وَاَخَذَ مَاءً جَدِيدًا لِسِمَا حِهِ فَمَسَحَ الْدَالَ السَّامِ فَقَالَ: يَا بَرَاسِهِ ثَلَاثًا، وَاَخَذَ مَاءً جَدِيدًا لِسِمَا حِهِ فَمَسَحَ الْدُنْكَ، فَقَالَ: يَا عَلَامُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدُ مَسَحَتَ اُذُنَكَ، فَقَالَ: يَا عُلَامُ، هَلُ رَايَتَ وَفَهِمْتَ اَمْ أُعِيدُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: يَا عُلَامُ، هَلُ رَايِّتَ وَفَهِمْتَ اَمْ أُعِيدُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: يَا عُلَامُ، هَلُ رَايِّتَ وَفَهِمْتَ اَمْ أُعِيدُ عَلَيْكَ؟ وَسَلَمْ يَتَوْضًا وَاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَوَضَّا وَاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَوَضَّا وَسَلَمَ يَتَوَضَّا وَسَلَمَ يَتَوَضَّا وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَوَضَّا وَسَلَمَ يَتَوَضَّا وَسَلَمَ يَتَوَضَّا

لَـمُ يَـرُوِ عُـمَـرُ بُـنُ اَبَـانَ عَـنُ اَنَـسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

3363 - حَدَّثَنا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ

روایت کرنے میں بشر بن منصورا کیلے ہیں۔

حضرت جعفر بن حميد بن عبدالكريم بن فروخ بن دیزج بن بلال بن سعدالانصاری الدمشقی فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ کے داداعمر بن ابان بن مفضل المدنی نے فرمایا: مجھے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ نے وضو کے متعلق بتایا' حضرت انس رضی الله عنہ نے یانی کا ایک برتن لیا' اس کواینے دائیں ہاتھ پر رکھا اور اس کوایے دائيں ہاتھ پر ڈالا اس كوتين مرتبه دھويا ، پھر ياني كا برتن وائیں ہاتھ پرر کھ کرسار ہےاعضاء کوتین مرتبددھویا اور سر کا تین مرتبہ سے کیا اور کان پرمسے کے لیے نیایانی لیا۔ میں نے آپ سے عرض کی: آپ نے کان کامسح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اے لڑے! کان سر میں شامل ہے چرے کی حدیس شامل نہیں ہے۔ پھر فرمایا: اے لڑ کے! کیاتم نے دیکھا اور سمجھ لیایا آپ کے سامنے دوبارہ كرون! مين في عرض كي: ميرے ليے كافي ہے اور مين سمجھ گیا ہوں۔حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فر مایا: میں نے رسول الله طل الميالية كم وضوييس ايسے بى كرتے ويكھا ہے۔ عمرو بن ابان سے حضرت انس اس حدیث کے

علاوہ روایت نہیں کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ

3362- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 116 ـ وقال في المجمع للهيثمي جلد 1صفحه 238 بعد نقله كلام الذهبي في عمر بن أبان \_ قلت: ذكره ابن حبان في الثقات \_ قلت: عمر بن أبان في الثقات لابن حبان جلد 5 صفحه 153 يروى عن ابن عمر وي عنه ابنه ابراهيم بن عمر وللعل هذا راو آخر \_

3363- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 1صفحه 256 رقم الحديث: 740 . وقبال ألحافظ الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه جعفر بن سليمان بن حاجب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 327 .

حَاجِبِ الْانْطَاكِيُّ قَالَ: نَا اَبُو صَالِحِ الْفَرَّاءُ قَالَ: نَا اَبُو صَالِحِ الْفَرَّاءُ قَالَ: نَا اَبُو صَالِحِ الْفَرَّاءُ قَالَ: نَا اَبُو السَّحَاقَ، اَبُو السَّحَاقَ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَتُ الْمُصَوِيِّ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَتُ اللهِ اللهِ، اَخُرُجُ مَعَكَ إلَى اللهِ اللهِ اَخُرُجُ مَعَكَ إلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ الهِ المُلْمُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُولِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ ا

لَهُ يَرُوهِ عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا عَبُدُ الرَّحُمَنِ، وَلَا رَوَاهُ عَنُ عَبُدُ الرَّحُمَنِ، وَلَا رَوَاهُ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا اَبُو السُّحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ اَبُو صَالِح

مَعَمَّدِ بُنِ بَرِيقٍ الْبَغُدَادِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَرُمِیُّ قَالَ: نَا الْبَغُدَادِیُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَرُمِیُّ قَالَ: نَا اللهِ حَمْزَةَ اللهُ تَسَمَيْلَةَ يَحْيَى بُنُ وَاضِحٍ قَالَ: نَا اللهِ حَمْزَةَ اللهُ كَرِیُّ، عَنُ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ، عَنُ عَامِرِ الشَّعْبِیْ، اللهِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِیْ، عَنُ عَامِرِ الشَّعْبِیْ، عَنُ عَامِرِ الشَّعْبِیْ، عَنُ عَلَم اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهِ صَلَّم اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

لَـمْ يَـرُو مَــذَا الْـحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا جَابِرٌ، وَلَا عَنْ جَابِرِ إِلَّا أَبُو حَمْزَةَ

3365 - وَبِدِهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ،

حضرت أم سلمه رضى الله عنها نے عرض كى: يا رسول الله!
آپ كے ساتھ جهاد كے ليے عورتيں بھى تكليں؟ آپ نے فرمايا: اے أم سلمه! عورتوں كے ذمه جهاد فرض نہيں ہے؟ حضرت أم سلمه رضى الله عنها نے عرض كى: زخم پر پى باند صنے اور علاج كرنے اور بانی بلانے كے ليے؟ آپ نے فرمایا: پھر تھيك ہے! تكل عتی ہیں۔

حسن سے صرف عبدالرحمٰن اور عبدالرحمٰن سے ابواسحاق روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں ابوصالح اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملٹی کُلِبَغِ نے فر مایا: جو مجھ پر جان بو جھ کر جھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

بیر حدیث شعمی سے صرف جابر اور جابر سے صرف ابو حمزہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالحذری رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

3364- أخرجه الترمذي في الفتن جلد 4صفحه 524 رقم الحديث: 2257 وقبال: حديث حسن صحيح. وابن ماجة في المقدمة جلد 1 صفحه 131 رقم الحديث: 30° وأحمد في المسند جلد 1 صفحه 506 رقم الحديث: 3693 والطبراني في الكبير جلد 10 صفحه 96 رقم الحديث: 10074 .

3365- أخرجه أبو داؤد في العلم جلد 3صفحه 322 رقم الحديث: 3666 وأحمد في المسند جلد 3صفحه 78 رقم الحديث: 1161 نحوه .

عَنْ آبِى سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ: لَيَدُخُلَنَّ صَعَالِيكُ الْمُهَاجِرِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اغْنِيَائِهِمْ بِحَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ

3366 - وَبِهِ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ وَهُ وَ يَسِيرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَنَفَرَتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَانُ رَاحِلَتِكَ نَفَرَتُ؟ قَالَ: انَّهَا سَمِعَتُ اللهِ، مَا شَانُ رَاحِلَتِكَ نَفَرَتُ؟ قَالَ: انَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ رَجُلٍ يُعَذَّبُ فِى قَبُرِهِ، فَنَفَرَتُ لِذَلِكَ

3367 - وَبِهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ اَبِي الزُّابَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا بِالْاَجْرَاسِ اَنْ تُقْطَعَ

3368 - وَبِهِ عَنُ جَابِرٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بَنِ سَابِطٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ سَابِطٍ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَجُنَبَ لَمْ يَطُعَمُ حَتَّى يَتُوضَا وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ

3369 - وَبِهِ نَا جَابِرٌ، عَنُ آبِي حَازِم، عَنُ أَبِي حَازِم، عَنُ آبِي حَازِم، عَنُ آبِي هُرَيُسرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَمْثَالِ الْجَبَالِ مِنْ مَظَالِمِ النَّاسِ بَيْنَهُمُ وَحُقُوقِهِمُ، فَمَا يَزَالُ اللَّهُ يَقُضِيهَا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ

لَمْ يَرُو هَذِهِ الْآحَادِيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا أَبُو

حضور ملٹی آئیلم نے فرمایا: غریب مہاجرین مال داروں سے پانچ سوسال پہلے جنت میں جائیں گے۔

حفرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں ایک سفر میں حضور اللہ اللہ کے ساتھ تھا' آ پ سواری پر سوار ہوکر جا رہے تھے' سواری آ پ سے ڈرنے لگی' میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آ پ کی سواری کو کیا ہوا ہے' یہ ڈرنے لگی ہے؟ آ پ نے فرمایا: اس نے اس قبر کے اندر ایک آ دمی کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے' اس لیے یہ ڈرنے لگی ہے۔

حفرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ

حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنبا فرماتی ہیں کہ حضور ملتہ اُلہ جب جنبی ہوتے تو آپ نماز جیسا وضو کر کے آپ کھانا کھاتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ حضوں کے مایات کے برابرظلم ہوں گے ان کے نامہ عمل میں پہاڑوں کے برابرظلم ہوں گے اور ان کے حقوق اللہ عزوجل اس کو کم کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس سے کوئی شی باتی نہیں رہے گا۔

یہ احادیث خفرت جابر سے صرف ابوتمزہ ہی

3368- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 117° وقبال الهيشمي في المجمع جلد 1صفحه 277: وفيسه جابر الجعفي' وقد اختلاف في الاحتجاج به . حَـمُـزَـةَ، إِلَّا حَدِيثَ آبِي حَازِمٍ، فَإِنَّ شَيْبَانَ النَّحُوِيُّ شَارَكَهُ فِي رِوَايَتِهِ

3370 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ اَحْمَدَ الشَّامِيُّ الْمُحُدِ الشَّامِيُّ الْمُحُولِدِ الْمُحَلِدِ الْمُحُولِدِ قَالَ: نَا خَالِدُ بُنُ مَحْلَدِ قَالَ: نَا خَالِدُ بُنُ مَحْلَدِ قَالَ: نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّ صَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ آنُ يَبِعَهَا بِحَرْصِهَا كَيُّلا

لَـمُ يَـرُوهِ عَـنُ نَـافِعِ بُنِ آبِى نُعَيْمٍ إِلَّا حَالِدُ بُنُ مَحْلَدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ آبُو كُرَيْبٍ

3371 - وَبِهِ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيُبٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا صَبَّاحُ بُنُ يَحُيَى الْمُزَنِيُّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا عَبَاسٍ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا عَطَسَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ: وَطَسَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ: رَحِمَكَ اللهُ ال

لَـمْ يَـرُفَعُهُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ اِلَّا صَبَّاحُ بُنُ جُيَى

3372 - وَبِيهِ حَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا

روایت کرتے ہیں اور ابوحازم'شیبان نحوی' اس کی روایت میں شریک ہیں۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی اللہ عنی صاحب عربیہ کو اندازہ سے ناپ کر فروخت کرنے کی رخصت دی۔

نافع بن ابی تعیم سے صرف خالد بن مخلد روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابوکریب اسکیے

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے ہیں که حضور الله الله عنهما فرماتے ہیں که حضور الله الله الله الله الله الله کہتے ہیں جب وہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے رحمک الله کہتے ہیں۔ العالمین کہتا ہے تو فرشتے رحمک الله کہتے ہیں۔

عطاء بن سائب سے صباح بن کی مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن بريدہ اپنے والدے روايت كرتے

3370- أخرجه البخارى في البيوع جلد 4صفحه 456 رقم الحديث: 2192 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 رقم الحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 رقم الحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم الحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم الحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم الحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم الحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم الحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم الحديث: 1169 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم المحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم الحديث: 1169 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم المحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم المحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم المحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم المحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم المحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم المحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم المحديث: 1539 ومسلم في البيوع جلد 3 صفحه 1169 وقم المحديث: 1539 ومسلم 1169 ومسل

3371- أخرجه أيضًا الكبير جلد 11صفحه453 وقال الهيثمي في المجمع جلد 8صفحه 60: وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط قلت هذا تعليل قاصر وفيه من هو أضعف منه كما تقدم .

عُشُمَانُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الزِّبُرِقَانِ، عَنْ صَالِحِ بُنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيدِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَادَةً، كُنُ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ

لَـمُ يَـرُوهِ عَنْ صَـالِحِ إِلَّا إِبرَاهِيمُ، وَلَا عَنْ اِبْرَاهِيمُ، وَلَا عَنْ اِبْرَاهِيمَ، وَلَا عَنْ اِبْرَاهِيمَ، إِلَّا عُثْمَانُ، تَفَرَّدَ اِبْرَاهِيمَ، وَلَا عَنْ يَحْيَى إِلَّا عُثْمَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو كُرَيْبِ

3373 - حَدَّلَنَا جَعُفَرٌ قَالَ: نَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْآسَدِيُّ قَالَ: نَا عِيسَى بُنُ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ مَالِكِ، انَّهُ سُئِلَ: ايَنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: ايَنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْن

3374 - حَدَّنَنَا جَعُفَرُ بُنُ بُجَيْرٍ الْعَطَّارُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَفَّانَ اَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَفَّانَ اَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَعُورُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الله بُنِ السَحَاقَ، عَنْ اَبِي الْاَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ الله بُنِ الله بُنِ السَحَاقَ، عَنْ اَبِي الله يُصَلِّي مِنَ اللَّهُ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يُصَلِّي مِنَ اللَّهُ لَا حَتَى وَرِمَ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولُ الله يُصَلِّي مِنَ اللَّهُ الله وَرَمَ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله يُصَلِّي مِنَ اللَّهُ الله لَكُونُ لَكَ مَا تَعَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَا خَرَ؟ قَالَ: اَفَلَا اكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا حَجَّاجٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بیں کہ حضور ملی آئی آئی فرمایا: ہر پیدا ہونے والا بچہ عقیقہ کا مرتبن ہوتا ہے۔

صالح سے صرف ابراہیم ادر ابراہیم سے یحیٰ اور یکیٰ اور یکیٰ سے صرف عثان روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابوکریب اسلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں که پوچھا گیا: حضور ملق کی آئی ہے خانہ کعبہ کے اندر کہاں نماز پڑھی تھی؟ فرمایا: دوستونوں کے درمیان۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آیک ہرات کو نماز پڑھتے سے اتنی دیر تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ گئے آپ سے عرض کی گئی: یارسول الله! کیا الله عزوجل نے آپ کے وسیلہ سے آپ کی اُمت کے پہلے اور اگلے گناہ معافن ہیں کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا میں الله کا شکر گزارہ بندہ نہ بن جاؤں!

بیر حدیث شعبہ سے صرف حجاج روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں عبدالرحمٰن اکیلے ہیں۔

<sup>3374-</sup> أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 118 . وقال الهيثمي في المجمع جلد 2صفحه 274: وفيه عبد الرحمن بن عفان وهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان .

السَمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرُجُمَانِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ اللَّهِ السَمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرُجُمَانِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّلُحِينُ، عَنُ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ الْمَخُزُومِيّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: الْمَخُزُومِيّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ إِذَا امْرَاةٌ قَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ إِذَا امْرَاةٌ قَلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَـمُ يُـرُو هَــذَا الْـحَـدِيثُ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ التَّرُجُمَانِيُّ

3376 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُجَيْرٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بُجَيْرٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارِ بُنِ السَّيَّانِ قَالَ: نَا حَفْصُ بُنُ سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِى بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ وَارَنِي فِي حَيَاتِي

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ لَيْثٍ إِلَّا حَفُصٌ

3377 - حَـدَّثَسَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْاَعْرَجُ قَالَ: نَا اِدْرِيسُ بُنُ يُونُسَ الْخَوَرِيسُ بُنُ يُونُسَ الْحَوَّانِيُّ قَالَ: نَا الْحَوَّانِيُّ قَالَ: نَا يَحُيَى بُنُ عُمَرَ بُنِ سَاجٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بُنُ وَهُبٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ اَبِي عَبُلَةَ، عَنْ سُلَيْمَانُ بُنُ وَهُبٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ اَبِي عَبُلَةَ، عَنْ

حضرت الس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملتی آئیلی کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک عورت آئی 'اس نے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا' اس نے عرض کی:
یارسول اللہ! کیااس کے لیے جج ہے؟ آپ نے فرمایا: جی بال! اور ثواب تیرے لیے ہے۔ اس نے عرض کی:
عرفات میں تھہرنے کا کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا:
اس کے والدین کے لیے جو وہاں لوگ تھہرے ہوں گئو اس کے سرول کے بالول کی تعداد کے برابرثواب لکھا حائے گا۔

بیر حدیث زہری سے صرف اس سند سے روایت ہے'اس کوروایت کرنے میں ترجمانی اسکیے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہے اور اس کے بعد میری وفات کے بعد میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔

پیر حدیث لیٹ سے صرف حفص ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ و بادشاہ ملتی ہیں کہ والی باس کو خوشی دی الله عز وجل اس کے جنت میں درجات بلند کرے گا۔

3376- أخرجه أيضًا في المجمع صفحه 514: وفيه حفص بن أبي داؤد القارى، وثقه أحمد، وضعفه جماعة من الأنمة قلت: سليمان هذا متروك . خَىالِيدِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنْ آبِى الْكَرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّهِ مَنْ كَانَ وَصُلَةً لِآخِيهِ السُّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ وَصُلَةً لِآخِيهِ السُّمُ سِلِّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانِ فِى مَبْلَغِ بِرِّ اَوْ اِدُخَالِ السُّمُ اللَّهُ فِى اللَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ سُرُودِ رَفَعَهُ اللَّهُ فِى اللَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اِبْرَاهِيمَ إِلَّا سُلَيْمَانُ، وَلَا عَنْ سُلَيْ مَانَ إِلَّا يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ اِدُرِيسُ بُنُ يُونُسَ

النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نَا اَحْمَدُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثِنى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نَا اَحْمَدُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثِنى السَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نَا اَحْمَدُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْسَحَجَّاجِ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْسَحَجَّاجِ، عَنْ اَبِى هُرَيُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ، وَلَا يَقْبَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ، وَلَا يَقْبَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ، وَلَا يَقْبَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله يَقْبَلُها بِيمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا عَمَا يُرَبِّي اللهَ يَعْبَلُهُ الْمَيْدِةِ وَقَصِيلُهُ، حَتَى إِنَّ اللّهُ مَا يُرَبِّي اللهُ مَتَى اللهُ مَتَى اللهُ مَا يُرَبِّي اللهُ مَا يُوبِيهِ السَّالُةُ مَا يُرَبِّي اللهُ مَا يُوبِيهِ السَّامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّدَقَاتِ، وَلَا يَقْبَلُهُ اللهُ السَلِيمِينِهِ وَاللهُ السَّدَقَاتِ، وَلَا يَقْبَلُ السَّدَقِيمِينِهِ وَاللهُ السَّلَقُ اللهُ السَّلَةُ اللهُ السَّلَاءُ اللهُ اللهُ السَّلَاءُ اللهُ السَّلَةُ اللهُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ السَلَّةُ الْمَالِقُ اللهُ الْمُعَلِيمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُولِيمُ اللهُ السَلِيمُ اللهُ الْمُعْرَةُ وَالْمُ اللهُ المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ اللهُ الله

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ

3379 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ

سے صرف کی ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ادریس بن یونس اسلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حسور کرتا ہے اپنے دائیں (دست مبارک) میں قبول کرتا ہے اس کو بڑھا تا ہے اس کے مالک کے لیے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کا بچہ یا اونٹی کا بچہ بڑھتا ہوا ایک لقہ بھی اُحد بہاڑی مثل ہوجا تا ہے۔ کا بچہ بڑھتا ہوا ایک لقہ بھی اُحد بہاڑی مثل ہوجا تا ہے۔

بیحدیث حجاج سے صرف ابراہیم ہی روایت کرتے

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

3378- أخرجه الترمذي في الزكاة جلد 3صفحه 41 رقم الحديث: 662 وأحمد في المسند جلد 2صفحه 620 رقم الحديث: 1410 الحديث: 10100 . وأصله متفق عليه . أخرجه البخاري في الزكاة جلد 326مفحه 326 رقم الحديث: 7020 ومسلم في الزكاة جلد 2صفحه 702 .

3379- أخرجه ابن ماجة في الجنائز جلد 1صفحه 476 رقم الحديث: 1485 والطبراني في الكبير جلد 18 صفحا 3379- أخرجه ابن ماجة في الجديث: 601 وقال: استناده واه جدًّا فيه نقيع بن الحارث أبو داؤد الأعمى وهو كذاب منهم بالوضع وعلى بن الحنوور متروك .

الاَصْبَهَانِينُ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ الْحَضُرَمِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى الْاَسْلَمِيُّ، عَنُ عَلِيّ بُنِ الْسَلَمِيُّ، عَنُ عَلِيّ بُنِ الْسَلَمِيُّ، عَنُ عَلِيّ بُنِ الْسَحَزَوْرِ، عَنُ آبِى دَاوُدَ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جِنَازَةٍ، فَرَاى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جِنَازَةٍ، فَرَاى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جِنَازَةٍ، فَرَاى قَوْمًا يَمُشُونَ يَفْعَلُ هَمُمُنُ اَنُ اَدْعُو عَلَيْكُمْ دَعُوةً تَمُشُونَ هَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ دَعُوةً تَمُشُونَ فِي عَيْرِ صُورِكُم قَالَ: فَمَا رُئِي اَحَدٌ بَعُدَ ذَلِكَ يَمُشِي بِغَيْرِ رَدَاءٍ

لا يُرْوَى هَدَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

الْفَزَارِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَالِكِ الْفَزَارِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُوانَ الْقَطَّانُ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ الْاسَدِيُّ، عَنُ زِيَادِ بُنِ الْسَدِيُّ عَنْ حَبِيبِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنُ زَاذَانَ ، زِيَادِ بُنِ السَّدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكِبُولِيَاءَ وَالْكِبُولِيَاءَ وَالْكِبُولِيَاءَ وَالْكِبُولِيَاءَ وَالْكِبُولَةِ وَالْكِبُولَةِ وَالْكِبُولِيَاءَ وَالْكِبُولِيَاءَ وَالْكِبُولِيَاءَ وَالْكِبُولِيَاءَ وَالْكِبُولِيَاءَ وَالْكِبُولَةُ وَالْكِبُولِيَاءَ وَالْكِبُولِيَاءَ وَالْكِبُولِيَاءَ وَالْكِبُولَةُ وَالْكُلُولُولُ وَالْكُلُولُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُولُ وَلَالِكُمُ وَالْكُلُولُ وَالْكُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُولُ وَالْلَهُ وَالْكُلُولُ وَالْكُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَلَالْكُولُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَالْلُهُ وَلَالْلُولُولُولُ وَالْكُولُ وَلَالْكُولُولُ ولَالْكُولُولُ وَلَالْكُولُولُ وَالْلَهُ وَلَالَالْلَهُ وَلَالْلَالْلَالْلُولُ وَلَالْلُولُولُولُ وَالْلَالْلُولُ وَلَالْلُولُولُ

وَ كُلُ يُرُوكَى عَنْ عَلِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا يُعْلَمُ حَبِيبٌ حَدَّثَ عَنْ زَاذَانَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

3381 - حَلَّاثَنَا جَعُفَرُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ مِنانِ الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نَا مُوسَى بُنُ عَبُدِ اللهِ اَبُو طَلُحَةً الْخُزَاعِیُّ قَالَ: نَا اَحُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَضُرَمِیُّ الْخُورَمِیُّ

حضور الله الآليم الك جنازه مين شريك تصاكد آپ نے ايك قوم كود يكھا كدوه بغير جا دروں كے چل رہے تھے آپ نے قرمايا: ميرى موجودگى ميں بيكام كيا جاتا ہے؟ ميں نے اراده كيا كدان كے خلاف الى دعا كروں كدتم اپنى صورتوں كے علاوہ پر چلو! حضرت عمران فرماتے ہيں: ہم نے اس كے بعدكى كو بھى بغير تهبند كے نہيں ديكھا۔

پیرحدیث رسول الله ملی آیا کی سندے روایت پیرحدیث رسول الله ملی آیا کی استان سندے روایت

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور مل آیا آئی نے فرمایا: الله عزوجل فرما تا ہے کہ عزت میرا تہبند ہے اور برائی میری چادر ہے جوان دونوں کو کھینچے گا' میں اس کو عذاب دول گا۔

حضرت علی سے بیرحدیث ای سندسے روایت ہے ، بیکوئی نہیں جانتا ہے کہ رذان سے اس سند کے علاوہ

حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملتی ایکی نے فرمایا: جو مجھ پر جان بو جھ کر جھوٹ باند ھے اس کو چاہیے کہ دہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔

3380- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 119° وقال الهيثمي في المجمع جلد 1صفحه103: وفيـه عبد الله بن الزبير٬ والدأبي أحمد ضعفه أبو زرعة وغيره٬ قلت: فيه أيضًا زياد بن المنذر وهو متهم بالوضع كما تقدم . قَالَ: نَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ السَّهِ اللهِ عَمْدٍ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا وُهَيْبٌ، وَلَا عَنْ وُهَيْبٍ، وَلَا عَنْ وُهَيْبٍ إِلَّا اَحْمَدُ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو طَلْحَةَ

2382 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بُنُ عِيسَى الطَّائِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْمَدَنِيُّ، عِيسَى الطَّائِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْمَدَنِيُّ، عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا عَنُ جَابِرٍ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا عَنُ جَابِرٍ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَامَ لِلهُ جَنَازَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَا كَانَتُ جِنَازَةَ يَهُودِيّ، فَقَامَ لَهَا

لَّمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُوِيِّ إِلَّا مُعَاوِيَةً، وَلَا عَنُ مُعَاوِيَةَ إِلَّا مُحَمَّدٌ، وَهُوَ وَاسِطِیُّ، تَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ بُنُ عِيسَى

3383 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ سِنَانِ قَالَ: نَا طَلْحَةُ بُنُ عَلَى الطَّائِيُّ قَالَ: نَا طَلْحَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَجَّ صَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّرَوَايلِ لِلْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَجِدُ إِذَارًا، وَفِي الْمُخَفَّيْنِ السَّرَوَايلِ لِلْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَجِدُ إِذَارًا، وَفِي الْمُخَفَّيْنِ

بیر حدیث عطاء سے صرف وہیب اور وہیب ت صرف احمد ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابوطلحہ اسلے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مٹھ اللہ عنہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مٹھ اللہ جنازہ کو کرت دیے کے لیے کھڑے ہوئے جو آپ کے پاس سے گزرا' کیونکہ وہ یہودی کا جنازہ تھا' آپ اس کے لیے صرف کھڑے ہوئے (اس کے ساتھ شریک نہیں ہوئے)۔

بیر حدیث زہری سے صرف معاویہ اور معاویہ سے محمد واسطی ہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں قاسم بن عیسی ا کیلے ہیں۔

3382- أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 119-120 .

3383- اخرجه الطبراني في الكبير جلد11 صفحه 157 رقم الحديث: 1135 وأصله في البخارى ومسلم من طريق جابر بين زيد . اخرجه البخارى في جزاء الصيد جلد 4 صفحه 69 رقم الحديث: 1841 ومسلم في الحج جلد 2 مفحه 835

إِذَا لَمُ يَجِدُ نَعُلَيْنِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً إِلَّا طَلْحَةُ

3384 - حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ قَالَ: نَا سُفُيَانُ بُنُ وَكِيعِ بُنِ الْسَغَيَانُ بُنُ اللهِ وَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنُ مُطِيعِ الْعَزَّالِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ مُطِيعِ الْعَزَّالِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَوْضِى مَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَوْضِى مَا بَيْنَ ايُلَةَ إلَى صَنُعَاءَ، لَهُ مِيزَابَانِ، إخْدَاهُمَا مِنُ ذَهَبٍ بَيْنَ ايُلَةً إلَى صَنُعَاءَ، لَهُ مِيزَابَانِ، إخْدَاهُمَا مِنُ ذَهَبٍ وَالْمَحَدُومِ السَّمَاءِ، اَشَدُّ وَالْمَحْوَمِ السَّمَاءِ، اَشَدُّ بَيْنَ الْمُعْسَلِ، وَرِيحُهُ اَطُيَبُ بَيَاضًا مِنَ الْمُسَلِ، وَرِيحُهُ اَطُيبُ مِنْ الْعَسَلِ، وَرِيحُهُ اَطُيبُ مِنْ الْعَسَلِ، وَرِيحُهُ اَطُيبُ مِنَ الْمِسُكِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَا اَبَدًا

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُطِيعِ إِلَّا آبُو دَاوُدَ، تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ

3385 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ صَاحِبُ الْالْوَاحِ صُدُرَانَ قَالَ: نَا عُنبَسَهُ بُنُ سَالِمٍ، صَاحِبُ الْالْوَاحِ صُدُرَانَ قَالَ: نَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ آبِي بَكْرٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ آبِي بَكْرٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ رَآى رَسُولَ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَمُ بِعِمَامَةٍ سَوُدَاءَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا عَنْبَسَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ صُدُرَانَ

3386 - حَـدَّثَنَا جَعُفَرٌ قَالَ: نَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَيَانِ قَالَ: نَا اِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ بُسُ بَيَانِ قَالَ: نَا اِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ

یہ حدیث قمادہ سے صرف طلحہ ہی روایت کرتے یں۔

حفرت براء بن عازب رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملے آلی ہے فرمایا: میرا حوض ایلہ سے صنعاء کے درمیان جتنی مسافت پر ہے ایک طرف سونے کا دوسری طرف چاندی کا ہے اس کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں ،جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ،مشک خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگا ،جو اس سے ہے گادہ بھی پیاسانہیں ہوگا۔

بیر حدیث مطیع سے صرف ابوداؤ دروایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں سفیان اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملٹی آئی کو دیکھا کہ آپ نے کالاعمامہ بہنا ہوا تھا۔

یہ حدیث عبیداللہ سے صرف عنبسہ روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں مجمد بن صفوان اکیلے ہیں۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے اللہ عنہما فرمایا: تم میں سے کوئی بھی رات کے

3386- أصله عند البخارى ومسلم . أخرجه البخارى في النكاح جلد 9صفحه 251 رقم الحديث: 5243 ومسلم في الامارة جلد 3346 رقم الحديث: 182-183 (باب كبراهية البطروق) وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفى .

مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَأْتِينَّ آحَدُكُمْ آهْلَهُ طَرُوقًا

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنْ مُغِيرَةَ إِلَّا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِهِ اِسْحَاقُ

3387 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ الرَّوَّاسِ قَالَ: نَا سَلَمَةُ بُنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بَنِ الرَّبِيرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمُنَا بَنِ الرَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْمَحَةِ صُرَاحًا، فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَجْعَلَهَا عَمْرَةً، وَانْ نُحِلَّ، فَاجْلَلْنَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا سَلَمَةُ، تَفَرَّدَ

عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقت (سفر سے واپس آئے تو) اپنی بیوی کے پاس نہ آئے۔

یہ حدیث شریک سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں اسحاق اسکیے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله ملتی آئی ہے ساتھ آئے ہم جج کے لیے صرف تلبیہ پڑھ رہے تھے ہمیں رسول الله ملتی آئی ہے عمرہ کرنے کا اوراحرام کھولے دیا۔ اوراحرام کھولے دیا۔

یہ حدیث داؤ د سے صرف سلمہ ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں محمدا کیلے ہیں۔

3387- أصله عند البخارى ومسلم . أخرجه البخارى في الحج جلد 305مفحه 505 رقم الحديث: 1570 من طريق أيوب قال سمعت مجاهدًا يقول: حدثنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قدمنا مع رسول الله عني ونحن نقول: لبيك الله م لبيك بالحبح؛ فأمرنا رسول الله عني فجعلناها عمرةً . ومسلم في الحج جلد 2صفحه 884 من طريق عبد الله منهما . قال: أهلنا مع رسول الله عنهما . قال: أهلنا مع رسول الله عنهما . فع هم نحوه .

3388- أخرجه الترمذي في الطب جلد 4صفحه 401 رقم الحديث: 2068 وقال: حديث حسن. وأحمد في المسند جلد 2068 وقال: حديث حسن وأحمد في المسند جلد 2068 .

نَذَاكُرُ الْكُمْاَةَ، فَقَالَ: الْكُمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاوُهَا مِنَ الْمَنِّ، وَمَاوُهَا مِنَا الْكَمْاةُ مِنَ الْمَنِّ،

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبَانَ إِلَّا اِسْرَائِيلُ، فَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللهِ

3389 - حَدَّنَا جَعْفَرُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ الْيَمَانِ الْسَمَخُرُومِيُّ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ الْسَمَلِكِ بْنِ شَيْبَةَ الْمِحزَامِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ ابِى فُدَيْكِ الْسَمَلِكِ بْنِ شَيْبَةَ الْمِحزَامِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ ابِى فُدَيْكِ قَالَ: نَا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَالَ: نَا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ السَحَاقَ، انَّ ابَا حَازِمٍ، اخْبَرَهُ، انَّ بَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَر يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ عُمَر اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ غَادِدٍ إلَّا وَلَهُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنْ آبِى حَازِمِ إِلَّا عَبْدُ السَّحْمَنِ، وَلَا عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَّا مُوسَى، وَلَا عَنْ مُوسَى، وَلَا عَنْ مُوسَى إِلَّا ابْنُ فُدَيْكِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

3390 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِكِيُّ الْبُصُرِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بُنُ الْبُصُرِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بُنُ الْبُصُرِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بُنُ الْبُصَرِينَ، عَنْ آبِي الْبَجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ آبِي الْبَجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ آبِي الْبَجَعْدِ، وَسَلَّمَ قَالَ: هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُجْمَاءُ جُبَارٌ وَقَضَى فِي الرِّكَازِ الْحُمُسَ

یہ حدیث ابان سے صرف اسرائیل ہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں عبیداللہ اکیا ہیں۔
حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور مائی ہے فرمایا: جو کوئی دھوکہ یا فریب دے اس کی دھوکہ بازی کے مطابق قیامت کے دن اس کی پشت پر حجنڈ الگایا جائے گا'جس کی وجہ سے دہ پہچانا جائے گا۔

یہ حدیث ابوحازم سے صرف عبدالرحمٰن اور عبدالرحمٰن سے صرف موکی اور موکی سے ابن فدیک روایت کرنے میں عبدالرحمٰن اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں قصاص نہیں ملتی ہیں ہے۔ پوشیدہ خزانوں میں خس ہے۔

<sup>338-</sup> أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 120 وأصله في البخاري ومسلم . وأخرجه البخاري في الحيل جلد 12 صفحه 354 رقم الحديث: 6966 ومسلم في الجهاد جلد 3 صفحه 354 عن طريق عبد الله بن دينار .

<sup>3390-</sup> أخرجه البخساري في الدينات جلد 12صفحه 265 رقم البحديث: 6912 ومسلم في البحدود جلد 3 مفحه 4334

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا حَمَّادٌ، وَٱبُو مَرْيَمَ عَبُدُ الْعَفَّارِ بُنُ الْقَاسِمِ

3391 - حَـدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مَعْدَانَ الْاهْوَازِيُّ قَالَ: نَا زَيْدُ بُنُ الْحَرِيشِ قَالَ: نَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الشَّقَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفُيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعْجَلَنَّ إِلَى شَيْءٍ تَظُنُّ انَّكَ إِن اسْتَعْ جَلْتَ إِلَيْهِ أَنَّكَ مُدُرِكُهُ، وَلَا تَسْتَأْخِرَنَّ عَنِ شَيْءٍ تَظُنُّ آنَّكَ إِن اسْتَأْخَرُتَ عَنْهُ آنَّهُ مَدْفُوعٌ عَنْكَ، إِنْ كَانَ اللَّهُ قَدُ قَدَّرَهُ عَلَيْكَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّـمَ إِلَّا مُعَاوِيَةُ، وَلَا يُرُوَى عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبُدُ الْوَهَّابِ

3392 - حَـدَّثَنَا جَعُفَرٌ قَالَ: نَا زَيْدُ قَالَ: نَا عُشْمَانُ بُنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: نَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْـدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ٱسْرَقَ النَّاسِ مَنْ سَرَقَ صَلاتَهُ قِيلَ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسُوقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، وَٱبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا الْحَسَنُ،

بيحديث قتاده سيصرف حماداورابومريم عبدالغفار بن قاسم روایت کرتے ہیں۔

حضرت معاويه بن سفيان رضى الله عنهما فرمات بين كه حضور ملتُ لِيَلِمِ في فرمايا: تم مجھ سے كسى شى كا جلدى مطالبه نه کیا کروکتم گمان کرتے ہوکہ پیے شے جلدی جلدی مل جائے گی'تم سے کوئی شےروکی نہ جائے گی' یہاں تک کہتم گمان کرتے ہو کہ وہ شے چلی جائے گی اگر اللہ نے تیرےمقدر میں کھی ہے تو تچھے ملے گی۔

یہ حدیث رسول الله ملتی اللم اللہ میں معاویہ ہی روایت کرتے ہیں اور معاویہ سے اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں عبدالوہاب اسلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه فرمات بين کے حضور ملی آرائم نے فر مایا: برا چوروہ ہے جونماز میں چوری كرتا ہے \_عرض كى مئى: يارسول الله! نماز ميں كيسے چورى ہوتی ہے؟ آپ الم الم اللہ اللہ فار مایا: رکوع اور جود کمل نہ کرنا اورلوگوں میں سے بروابخیل وہ ہے جوسلام کرنے میں جل کرتا ہے۔

یہ حدیث عبداللہ سے صرف حسن اور حسن سے

3391- أخرجه أيضًا الكبير جلد 17صفحه 347 . وقال الهيثمي في المجمع جلد 7صفحه 202: وفيه عبد الوهاب ابن مجاهد وهو ضعيف .

3392- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 121 . وقال الهيثمي في المجمع جلد 2صفحه 123 رواه الطبراني في الثلاثة ٠٠ حاله ثقات \_

وَلَا عَسِنِ الْسَحَسَنِ إِلَّا عَوْثٌ، وَلَا عَنُ عَوْفٍ إِلَّا عُنُ عَوْفٍ إِلَّا عُثْمَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدٌ

3393 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ يَهُمَزُدَ التُّسْتَوِيُّ قَالَ: نَا آبُو الْآشْعَتِ آحْمَدُ بْنُ مِقْدَام الْعِجْلِتُ قَالَ: نَا آبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ: قَالَ غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّتُ عَنْ آبى هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ لِرَجُل مَعَهُ: هَ ذَا مِنْ أَهُ لِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ آشَدَّ الْقِتَال حَتَّى آثُقَلَتْهُ الْجِرَاحَاتُ، فَجَائُوا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِي زَعَمْتَ آنَّهُ مِنْ اَهُلِ النَّارِ قَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا، فَقَالَ: آمَا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ اَهُلِ النَّارِ ، فَلَمَّا آلَمْتُهُ الْبِحِرَاحَاتُ، نَالَ الْكِنَانَةَ، وَٱخْرَجَ سَهُمَّا، فَانْتَحَرَ بيه، فَجَانُوا إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدُ صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَكَ، إِنَّ الَّذِي ٱخْبَرُتَنَا آنَّهُ مِنْ آهُلِ النَّارِ ٱخُرَجَ مِنْ كِنَانَتِهِ سَهُـمًا فَانْتَحَرَ بِهِ، فَامَرَ بَلاَّلا يُنَادِي فِي النَّاسِ: الَّا إِنَّـهُ لَا يَسدُخُسلُ السِّجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

لَمْ يُسْنِدُ غَالِبٌ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ اَبُو بَكْرٍ

صرف عوف اورعوف سے صرف عثان روایت کرتا ہے۔ اس کو روایت کرنے میں زیدا کیلا ہے۔

حضرت ابو ہر رہ رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ہم خیبر ك ون حضور ملتَّ فَيُلِيم كساته تض آب ملتَّ فَيَلِم في الله آدی کے لیے فرمایا جوآپ کے ساتھ تھا: یہ جہنمی ہے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ بہت لڑا یہاں تک کہ اس کو بڑے زخم گئے صحابہ کرام حضور طنی آئی کے یاس آئے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ آ دمی جس کے متعلق آپ یقین کرتے تھے کہ وہ جہنمی ہے وہ بڑا بخت لڑاہے؟ آپ طنی آیم نے فرمایا: وہ ابھی جہنمی ہو جائے گا'جب زخموں نے اس کونگ کیا تو اس نے کمان کی اس سے تیر نكالا اوراس كوايي جسم مين لكايا أورمر كيا- صحابه كرام حضور ملتی ایم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے: یارسول الله! الله عزوجل نے آب کے ارشاد کو سیج کر دکھایا جوآپ نے ہمیں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے اس نے كمان سے أيك تيرا نكالا اور اس في اين كل يس گھونیا۔ آپ مٹنی آتیم نے حضرت بلال کوفر مایا لوگوں میں اعلان کردو کہاس جنت میں صرف مؤمن ہی جائے گا اور الله عز وجل اس دین کی مدد برے آدی سے کرتا ہے۔

غالب نے سعید سے وہ ابو ہریرہ سے اس سند کے علاوہ منسوب نہیں کرتے' اس کوروایت کرنے میں ابو بکر اسکیلے ہیں۔

3393- أخرجه البخاري في القدر جلد 11صفحه 507 رقم الحديث: 6606 ومسلم في الايمان جلد 1صفحه 105

# اس شخ کے نام سے جس کا نام جبیر ہے

حضرت ابن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مَنْ أَيْرِيكُمْ نِهِ فِر ماما: كيا مِن تمهين اليسے كلمات نه سکھاؤں جو موی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کوسمندر پارکرتے وقت سكهائ كا؟ بم في عرض كى: مارسول الله! كيون نبين! آب نفراليا: "الله مَ لَكَ الْدَحْمُدُ، وَإِلَيْكَ الْـمُشْتكى، وَآنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ الْعَظِيمِ "-حضرت أعمش فرمات بين كه جب سے ہم نے شقیق سے ساہے ہم نے ان کلمات کو بھی نہیں جھوڑا۔ حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ سے جب سے سنا ہے میں نے بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللدفر ماتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول التدمل أيركم عسام ميس في محى ان كلمات ير هنانبيس چھوڑا۔حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں ایک آنے والا آیا اس نے کہا: اےمسلمان! ان کلمات میں بیکمات زیادہ کرلو؟' و نَسْتَعِینُكَ عَلَی فَسَادٍ هُوَ فِيْنَا وَنَسْأَلُكَ صَلَاحَ آمُوِنَا كُلِّهِ ''۔

یہ حدیث اعمش سے صرف وکیج اور وکیج سے زکریا روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں جعفر اکیلے ہیں' رسول الله ملی ایک ہے میہ حدیث اسی سندسے روایت

### مَنِ اسْمُهُ جبير

3394 - حَـدَّثَنَا جُبَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا جَعُفَرُ بُنُ الْفَصْلِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا زَكُرِيَّا بُنُ فَرُّوخَ التَّمَّارُ، عَنْ وَكِيع بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بُن سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّا اُعَلِّمُكُمُ الُكَلِمَاتِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ جَاوَزَ الْبَحْرَ بِيَنِي اِسْرَائِيلَ؟ فَقُلْنَا: بَلَي، يَا رَسُولَ اللُّهِ قَسَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى، وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِ اللهِ الْعَظِيمِ قَالَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ شَقِيقِ وَقَالَ شَقِيقٌ: مَا تَرَكُتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعُتُهُنَّ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ، وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: مَا تَرَكُتُهُنَّ مُنُذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاعْمَشُ: فَاتَىانِي آتٍ فِي مَنَامِي، فَقَالَ: يَا سُلَيْمَانُ، زِهُ فِي هَـؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ: وَنَسْتَعِينُكَ عَلَى فَسَادٍ هُوَ فِينًا، وَنَسْاَلُكَ صَلاحَ اَمْرِنَا كُلِّهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاعْمَشِ إِلَّا وَكِيعٌ، وَلَا عَنْ وَكِيعٌ، وَلَا يُرُوَى وَلَا يُرُوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْاسْنَادِ

3395 - حَلَّاثَنَا جُبَيْرٌ قَالَ: نَا ٱحْمَدُ بُنُ مُ حَمَّدُ بُنُ مُ حَمَّدُ بُنُ اَبِى عَنْ اَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَج، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: اَحْبِبُ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى اَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَإَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى اَنْ يَكُونَ جَبِيبَكَ مَا مَا عَسَى اَنْ يَكُونَ جَبِيبَكَ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ إِلَّا عَبَّادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ مَاهَانَ

3396 - حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بُنُ هَارُونَ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَصَنِ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرُثَدٍ، عَنُ شَلِيهِ مَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةً قَالَ: اغْزُوا بِسُمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغَلُّوا، وَلَا تَغَبُنُوا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حبت کروؤ مکن ہے ایک دن تمہارا دشمن ہواور دشمن سے دشمنی ایک حد تک رکھومکن ہے وہی ایک دن تمہارا دوست ہو۔

حضرت ابوالزناد سے بیہ حدیث صرف عباد نے روایت کی ہے اور محمد بن ماھان اس کے ساتھ منفرد ہیں۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹھ کی آئے جب کوئی سریہ جھجتے تو فرماتے: جہاد کرواللہ کا نام لے کراللہ کی راہ میں اس سے لڑو جواللہ کا انکار کرئے خیانت نہ کرؤ دھوکہ نہ کرؤ زیادتی نہ کرؤ برد کی نہ دکھاؤ۔

☆☆☆☆☆

<sup>3395-</sup> أخرجه الترمذي في البر والصلة جلد4صفحه 360 رقم الحديث: 1997 . وقال: هذا حديث غريب .

<sup>3396-</sup> أخرجه مسلم في الجهاد جلد 3صفحه 1357 من حديث طويل وأبو داؤد في الجهاد جلد 3 صفحه 38 رقم الحديث: 2613 والترمذي في السير جلد 4 صفحه 162 رقم الحديث: 1617 .

## اس شیخ کے نام سے جس کا نام جبرون ہے

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن عسل کیااس کے گناہ اور غلطیال معاف ہوں گے اور جب کوئی جمعہ کے لیے چاتا ہے تو ہرقدم کے بدلے ہیں سال کے برابر نکیاں ملتی ہیں جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کودوسوسال عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

ابوبکرسے بیرحدیث اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں کیجیٰ بن سلیمان اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لك رضى الله عند فرمات بيل كه حضور مل الله فرمايا: جب مجفى كوئى ضرورت پيش آ ك اور أو اس سے نجات پان كو پند كرے تو پڑھ: "لا الله و حده كا شريك كه العلي العظيم، كا الله الله و حده كا شريك كه العليم الكويم، بيسم الله الله و حده كا الله الله و المحتى المحليم المحليم، سبخان الله و ربّ المعرش المعطيم، والمحمد لله و ربّ المعرف كه المعطيم، والمحمد لله و ربّ المعرف كه المعالمين (كاتهم يكوم يكوم يكون ما يوعد ون كم

#### مَنِ اسْمُهُ جَبْرُونُ

الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا يَخْبُرُونُ بُنُ عِيسَى الْمَغُرِبِيُّ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا يَخْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْجَفُرِيُّ الْمِعْرِبِيُّ قَالَ: نَا عَبَّادُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ ابُو مَعْمَرٍ، عَنُ الْمَغْرِبِيُّ قَالَ: نَا عَبَّادُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ ابُو مَعْمَرٍ، عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا بَكْرِ الصِّلِّيقَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغْتَسَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ، فَإِذَا اَخَذَ فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ، فَإِذَا اَخَذَ فِي الْمَعْمَةِ عُلِمَ لَلهُ بِكُلِّ خُطُوقٍ عَمَلَ اللهُ مَشْمِي إِلَى الْهُ مُعَةِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوقٍ عَمَلَ اللهُ مَشْمِي اللهُ مُنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ أُجِيزَ بِعَمَلِ مِائَتَى سَنَةٍ بِعَمَلِ مِائَتَى سَنَةٍ

لَا يُسرُوَى عَسْ اَبِى بَكْرٍ اِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ

عَنِ النّبِيّ مَالِكِ، عَنِ النّبِيّ مَالِكِ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنّهُ قَالَ: إِذَا طَلَبُتَ حَاجَةً فَا اَحْبَبُتَ اللّهُ وَحُدَهُ لَا فَاحْبَبُتَ اللّهُ وَحُدَهُ لَا فَاحْبَبُتَ اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ، بِسْمِ اللهِ الّذِى لَا إِلَهَ إِلّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

3398- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 123. وقال الهيشمي في المجمع جلد 10صفحه 170: وفيه عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف .

نَهَا رِ بَلا غُ فَهَلُ يُهُلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، (كَانَّهُمُ يَوْمَ يَسْرَوُنَهَا لَمُ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ صُحَاهَا) يَوْمَ يَسرَوُنَهَا لَمُ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ صُحَاهَا) (النازعات: 46) ، اللهُ مَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغُفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالشَلامَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، اللهُمَّ لَا تَدَعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا فَصَيْتَهُ، وَلا غَفَرْتَهُ، وَلا هَمَّا إِلَّا فَرَّجُتَهُ، وَلا دَيْنًا إِلَّا قَصَيْتَهُ، وَلا مَعَالِكَ مَا السَّاحِمِينَ وَالْمَا عَمَا اللهُ عَمَا الرَّاحِمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ آنَـسِ إلَّا بِهَذَا الْحِدِيثُ عَنْ آنَـسِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ

يُلْبَثُوا) (الاحقاف: 35) إلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهُلِ اللَّهُمَّ الْفَاسِقُونَ، (كَانَّهُمْ يَوْمَ لَهَالَّ اللَّهُمَّ اللَّلَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّلَهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

\*\*\*

## باب الحاء اسشخ کے نام سے جس کا نام حسن ہے

حضرت عبدالرحن بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرنے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور ملی آئی آئی کے ساتھ سے کہ ہم چیونڈوں کی ایک وادی سے گزرے اس کو آگ لگا دی گئی تھی۔ حضور ملی آئی آئی نے فر مایا کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ عزوجل والا عذاب دے۔

یہ حدیث سفیان عبدالرزاق کے علاوہ کوئی نہیں روایت کرتا۔

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم طفّ اللّٰهِ فَر مایا: الله تعالیٰ نے مجھ سے میر سے چارلا کھ اُمتی (بغیر حساب کے) جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے: حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے عرض کی: اے الله کے رسول! آپ زیادہ سوال کریں۔ نبی کی: اے الله کے رسول! آپ زیادہ سوال کریں۔ نبی کریم طفّ اللّٰہ نے فرمایا: اور اس طرح اور اپنی دونوں بھیلیوں کو اکٹھا کیا۔ اسے میں حضرت عمر رضی الله عند بولے: اے ابو بکر! اب تھے کافی ہے۔ حضرت ابو بکر

## بَابُ الْحَاءِ مَنِ اسْمُهُ الْحَسَنُ

3400- أخرجه أيضًا أحمد جلد 3صفحه 165 عن عبد الرزاق به . وقال الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه 407: ورجالهما رجال الصحيح . يُـ لُخِلَنَا الْحَنَّةَ كُلَّنَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللَّهَ إِنْ شَاءَ اَدُخَلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكُفِّ وَاحِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ عُمَرُ

هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضُرِ بُنِ النَّصُرِ بُنِ النَّصُرِ بُنِ النَّسِ وَرَوَاهُ مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ النَّسِ، عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِيهِ

الصُّورِيُّ، نا اِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي اُوَيْسٍ، نَا آبِي، عَنُ الصَّورِيُّ، نا اِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي اُوَيْسٍ، نَا آبِي، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنِسَاءٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فِي عُرْسِ لَهُنَّ يُغَيِّينَ:

(البحر الرجز)

وَاهُدَى لَهَا كَبْشًا... تَنَحْنَحَ فِى الْمِرْبَكِ وَزَوْجُكِ فِى النَّادِى... وَيَعْلَمُ مَا فِى غَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَعْلَمُ مَا فِى غَدِ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يَرُوهِ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ إِلَّا ابْو أُويْسِ

مُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيُّ، نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ

رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے چھوڑ دو! اے عمر! تیرے اوپر لازم نہیں کہ تُو ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے۔ حضرت عمر نے کہا: بے شک اگر اللہ چاہے تو ایک ہی مختیلی سے ساری مخلوق کو جنت میں داخل کر دے۔ نبی کریم ملتی ایکی نے فرمایا: حضرت عمر نے بچ کہا ہے۔

ای طرح معمر نے اس حدیث کو قیادہ سے انہوں نے نفر بن انس سے اور انہوں نے انس سے روایت کیا ہے اور اس کو معاذبن ہشام اپنے والد سے وہ قیادہ سے وہ ابو بکر بن عمیر سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتی آئی آئی ایک بار انصاری عورتوں کے پاس سے گزرے وہ شادی میں موجود تھیں اور یوں گارہی تھیں:

اوراس نے اس کے لیے مینڈھا ہدیہ کیا' وہ اپنے باڑے میں کھانستا ہے' آ وازیں نکالتا ہے اور تیرا خاوند دُوری پر ہےاوروہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔

تو بیسُن کرآپ ملی ایکی نے فرمایا: کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہو گا گر اللہ۔ یہ حدیث کی بن سعید سے ابواویس ہی روایت کرتے ہیں۔

حفرت عبدالله بن زبیراورعبدالله بن جعفررضی الله عنهما دونو ن فرمات بین که جم دونوں نے رسول الله ملتی الملیم

3401- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 124 . وقال الهيشمي في المجمع جلد 4صفحه 292-293: ورجاله رجال

الصحيح

عَيَّاشٍ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جُعُفَرٍ، آنَّهُمَا بَايَعَا رَسُولَ بُنِ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا ابْنَا سَبُع سِنِينَ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا ابْنَا سَبُع سِنِينَ، فَلَدَّهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا ابْنَا سَبُع سِنِينَ، فَلَدَّهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسَمَ، وَبَسَط يَدَهُ فَبَايَعَهُمَا

لَـمُ يَـرُوهِ عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَسَّاشٍ ، وَلَا رَوَاهُ عَـنُ اِسْسَمَاعِيلَ إِلَّا ابْسُ بِسنُتِ شُرَحْبِيلَ ، وَلَا يُرُوى عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ شُرَحْبِيلَ ، وَلَا يُرُوى عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ اللهِ بُن حَبِيلًا ، وَلَا يُرُوى عَنْ اللهِ بُن جَعْفَرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْدِ، وَلَا يُرُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

الشَّورِيُ، نَا اَبُو الْجُمَاهِرِ، نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ جَرِيرٍ الشَّعِورِيُ، نَا اَبُو الْجُمَاهِرِ، نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ عَبْدِ الْقَذِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسَسٍ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَبْسَاسٍ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنُ ثَلَاثٍ: عن النَّائِمِ حَتَّى يَسُتَيْقِظَ، وَالصَّبِيِ حَتَّى يَعُقِلَ، اَوْ يَحْتَلِمَ وَالْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ، اَوْ يَحْتَلِمَ لَا يُحتَلِمَ لَا يُحتَلِمَ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَا اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّلَةُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال

وَلَمْ يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا آبُو الْجُمَاهِرِ 3404 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ جَرِيرٍ، نَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ سُلَيْسَمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْسَنِ، نَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ بَشِيرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ طَلُحَةَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ رُكَانَةَ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدِ بُنِ

ہشام بن عروہ سے صرف اساعیل بن عیاش اور اساعیل بن عیاش اور اساعیل سے صرف ابن بنت شرحبیل روایت کرتے ہیں اور عبدااللہ بن جعفر سے صرف اسی سند سے روایت ہے۔
سے روایت ہے اور حضور مل اللہ اللہ کی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الله عنها فرمایا: تین آ دمیوں سے قلم اُٹھا لیا جاتا ہے: (۱) سونے والا یہاں تک کہ جاگ جائے (۲) پاگل یہاں تک کہ درست ہوجائے (۳) بچہ یہاں تک کہ عقل مندیا بالغ ہوجائے۔

ابن عباس سے بیر حدیث اس وجہ سے روایت ہے ' اوراس کو صرف ابوجما هرروایت کرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی ایک پھر پرائرے' لوگوں سے اس کنواں کا پانی ما نگا' پھر وہاں آ رام کیا' جب لوگ زیادہ ہوئے تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس پانی

<sup>3403-</sup> أخرجه أيضًا الكبير جلد 11صفحه89 رقم الحديث: 11141 وقال الهيثمي في المجمع جلد 6صفحه 254: وفيه عبد العزيز بن عبد الله بن حمزة وهو ضعيف .

آبِى وَقَاصٍ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

لَا يُرُوَى عَنْ سَعْدِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ ابْنُ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ

الصُّورِيُّ، نا اَبُو الْجُمَاهِرِ، نا خُلَيْدُ بُنُ دِعْلِجٍ، عَنُ الصُّورِيُّ، نا اَبُو الْجُمَاهِرِ، نا خُلَيْدُ بُنُ دِعْلِجٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَتَادَةَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَارَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَارَقَ الْمُسُلِمِينَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسُلامِ مِنْ الْمُسُلِمِينَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسُلامِ مِنْ عُنْقِيهِ، وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ مَاتَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَنُصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةً

كُمْ يَرُوهِ عَنُ قَتَادَةَ إِلَّا خُلَيْدُ بُنُ دِعُلِجٍ، وَلَا يُرُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

3406 - حَسدَّ ثَسَا الْحَسَنُ بُنُ عُلَيْبٍ الْحَسَنُ بُنُ عُلَيْبٍ الْمِصُرِیُّ، نَا مَهُ دِیُّ بُنُ جَعْفَرٍ الرَّمُلِیُّ، نَا عَبُدُ الْمَحِيدِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ

سے نہ پوئنداس سے وضو کروئنداس پانی سے آٹا گوندھو۔ تو لوگوں نے ایسے ہی کیا۔

حفرت سعدسے بیہ حدیث اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابن بنت شرحبیل اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضور طرح آئی آئی ہے فرمایا: جومسلمانوں سے ایک بالشت بھی جدا ہوا' اس نے اسلام کا طوق اپنی گردن سے اُتار دیا' جو اس حالت میں مراکہ اس کا کوئی امام نہ ہو' وہ جاہیت کی موت مرا' جو عصبیت کے حجمت شرا اس عصبیت کی مدد کرتار ہاتو وہ جاہیت کی موت مرا۔

حضرت قادہ سے صرف خلید بن دیاج روایت کرتے ہیں اور ابن عباس سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایک از کھنی )من سے ہے اس کا مفتور ملتی کی آئی آئی کھول کے لیے شفاء ہے اور مجوہ جنت سے ہے کیے

3405- أخرجه أيضًا البزار (كشف الأستار جلد 2صفحه 252) . وقال الهيثمي في المجمع جلد 5صفحه 227: وفيه خليد بن دعلج وهو ضعيف .

3406- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 125 والكبير جلد 12صفحه 63 . وقال الهيشمى في المجمع جلد 5 صفحه 19-91: وفيه مهدى بن جعفر الرملي وهو ثقة وفيه ضعيف وبقية رجاله ثقات .

جُرَيْحٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكُمْاةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِي شِفَاءٌ مِنَ السُّمِ. قَالَ: وَنَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عِرْقِ النَّسَا الْيَةَ كُبْشِ

لَـمُ نَسُـمَعُهُ اِلَّا مِنَ ابْنِ غُلَيْبٍ، وَلَا يُرُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

3407 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ غُلَيْبِ، نَا يَحْيَى بُنُ عُلَيْبِ، نَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، نَا آبُو خَالِدِ الْآحُمَرُ، نَا عُمْمَانُ بُنُ الْآسُودِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ آتَى الْجُمُعَةَ فَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ آتَى الْجُمُعَةَ فَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ آتَى الْجُمُعَةَ فَلَيْهِ وَسَلّمَ:

لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا يَحْيَى الْجُعْفِيُّ

3408 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ غُلَيْبٍ، نَا سَعِيدُ بُنُ عُلَيْبٍ، نَا سَعِيدُ بُنُ عُفَرٍ، نَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ رَزِينٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ رَزِينٍ، عَنْ اَيُّوبَ رَزِينٍ، عَنْ اُبِي زِيادٍ، عَنْ اَيُّوبَ بُنِ قَطَنٍ، عَنْ اُبِي بَنِ عُمَارَةَ بُنِ نُسَيٍّ، عَنْ اُبِي بُنِ عُمَارَةَ الْاَنْ صَارِيّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْ صَارِيّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جادو سے شفاء ہے۔راوی کا بیان ہے کہ رسول کریم مُنْ اَلِّمْ نَا عَرِقَ النساء کے لیے مینڈھے کی چربی کی تعریف فرمائی۔

امام طبرانی فرماتے ہیں: ہم نے ابن غلیب سے ہی سااور ابن عباس سے اس سند سے روایت ہے۔
مادر ابن عباس سے اس سند سے روایت ہے۔
مضرت ابن عمر رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنهما فرمایے جو جمعہ کے لیے آئے وہ عنسل کرے۔

ي المان الما

حضرت الى بن عماره الانصارى رضى الله عنه فرمات بين كد حضور ملتي ألم في السيخ كر مين نماز براهي مين في في من في مين كرض كى: يارسول الله! مين في موزون برمسح كيا؟ آپ في مايا: دو في مايا: دو في مايا: دو دن مين في مايا: دو دن مين في مايا: دو دن مين في مايا: جي ارسول الله! مين دن؟ فرمايا: جي

3407- أخرجه البخارى في الجمعة جلد 2صفحه 462 رقم الحديث: 919 من طعريق: سالم عن أبيه قال: سمعت النبي من المنبر فقال: من جاء الى الجمعة فليغتسل. ومسلم في الجمعة جلد 2صفحه 579 بلفظ: اذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. والترمذي في الصلاة جلد 2صفحه 364 رقم الحديث: 492 و ابن ماجة في الاقامة جلد 1صفحه 346 رقم الحديث: 1084 و أحمد في المسند جلد 2صفحه 580 رقم الحديث: 4004 و انظر: نصب الراية جلد 1 صفحه 366 .

3408- أخرجه الطبراني في الكبير جلد1صفحه 203 رقم الحديث: 546.

صَـلَّى فِي بَيْتِهِ، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَمْسَحُ عَلَى الُخُفَّيُن؟ قَالَ: نَعَمُ ، قُلُتُ: يَوْمًا؟ قَالَ: وَيَوْمَيْنِ. قُلْتُ: وَثَلَاثَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَدَا لَكَ

رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنُ يَحْيَى بْنِ ٱيُّوبَ، فَلَمْ يَذُكُرُوا عُبَادَةَ بْنَ نُسَيّ، وَلَمْ يَذُكُرُهُ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ

3409 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ زُولَاقِ الْمِصْرِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، نَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ آبِي حُصَيْنٍ، عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلامةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الْصُّبْحَ فَأَوْتِرُ

لَمْ يَرُوهِ إِلَّا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ

3410 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زُولَاقِ، نَا عَمْرُو بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ طَارِقٍ، نا السَّرِيُّ بُنُ يَحْيَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ، وَٱلۡزَقَ الۡحِتَانَ بِالۡحِتَانِ، وَجَبَ الۡغُسُلُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ السَّرِيِّ بُنِ يَحْيَى إلَّا عَمْرُو بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ طَارِقٍ

3411 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زُولَاقِ

ہاں! جو تیرے کیے ظاہر ہو۔

یخیٰ بن ابوب سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے اور انہوں نے عبادہ بن نی کا ذکر نہیں کیا اور صرف سعید بن عفیر کا ذکر کیا ہے۔

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور مُتَّهُ يُلِيمُ نِهِ فرمايا: رات كى نماز دودوركعت ب جب سج ہونے کا خوف ہوتو ایک رکعت ملا کروٹر کرلیا کرو۔

اسے صرف کی بن سلیمان ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت او ہرریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ يُرْدَيْنِ إِلَى عَورت كے جارشانوں کے درمیان بیٹے اور شرمگاہ شرمگاہ سے ل جائے توعسل فرض ہوجا تا ہے۔

کیے حدیث سری بن کیچیا سے صرف عمرو بن رہتے بن طارق روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمررضي الله عنهما فرمان بيس كه حضور

3409- أخرجه البخاري في الصلاة جلد 1 صفحه 669 رقم الحديث: 473 ومسلم في المسافريين جلد 1 صفحه 516 ـ

3410- أخرجه البخاري في الغسل جلد 1صفحه 470 رقم الحديث: 291؛ ومسلم في الحيض جلد 1صفحه 271 بلفظ:

اذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقدم وجب الغسل . وأبو داؤد في الطهارة جلد 1 صفحه 54 واللفظ عبده .

3411 عند البخاري ومسلم بلفظ: لا تمتعوا اماء الله مساجد الله . أخرجه البخاري في الجمعة جلد 2 صفحه 444

الْمِصْرِيُّ، حَدَّقَنَا عَمْرُو بَنُ الرَّبِيعِ بَنِ طَارِقِ، نَا يَسَحْيَى بُنُ النَّبِيعِ بَنِ طَارِقِ، نَا يَسَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخُرُجُنَ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخُرُجُنَ تَفِلاتٍ

لَمُ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ الْآبِيعِ بُنِ الْآبِيعِ بُنِ طَارِقٍ عَمُرُو بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ طَارِقٍ

الْبَغْدَادِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُبَارَكِیُّ، نَا اَبُو الْبَغْدَادِیُّ، نَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُبَارَكِیُّ، نَا اَبُو شِهَابٍ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ اَبِي الْمُورِّعِ، عَنْ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْتِي الْمَدِينَةَ، فَلَا يَدَعُ قَبُواً وَلا وَتَنَّا اِلّا كَسَّرَهُ، وَلا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: اَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ هَابَ اَهْلَ الْمَدِينَةِ فَجَلَسَ. قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثَمَّ جِفْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمُ عَلِيٌّ: فَذَهَبُتُ، ثُمَّ جِفْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمُ عَلِيٌّ: فَذَهَبُتُ، ثُمَّ جِفْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمُ عَلِيٌّ : فَذَهَبُتُ، ثُمَّ جِفْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

مَنْ الله كَلَّمْ مِنْ فَرَ مَا يَا: الله كَلَ لُونِدُ يُول كَلَ الله كَلْمُسْجِدُول مِينَ آنے سے ندروكؤ وہ بايردہ موكر كلين \_

یہ حدیث محمد بن عجلان سے صرف یحیٰ بن ایوب روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں عمرو بن رہے بن طارق روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ عند فر مایا: کون ہے جوشہر آئے وہ کسی قبر اور بُت کوخم کر دے اور تصویر کو مٹا دے؟ ایک آ دمی کھڑا ہوا' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں کرتا ہوں۔ پھر وہ اس شہر والوں سے ڈرگیا اور بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرض کی: یارسول اللہ! میں جاتا ہوں۔ پس میں گیا' پھر واپس آیا اور عرض کی: یارسول اللہ! میں خاتہ میں نے شہر میں ساری قبروں کو برابر کردیا ہے اور ہر بُت کوتوڑ دیا ہے اور تصویر کو مٹا دیا ہے۔ آپ ملی آیا ہے اور تصویر کو مٹا دیا ہے۔ آپ ملی آیا ہے والے نہونا' ایکھتا جر ہونا۔ پھیلانے والے تہونا' ایکھتا جر ہونا۔

اسے شعبہ سے صرف ابوشہاب ہی روایت کرتے

رقم الحديث: 900 ومسلم في الصلاة جلد 1 صفحه 327 .

3412- أخرجه أحمد في المسند جلد 1صفحه 173 رقم العديث: 1174 . وقال الحافظ الهيثمي: وفيه أبو محمد الهدلي ويقال أبو مورع ولم أحد من وثقه وقد روى عند جماعة ولم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح . انظر: مجمع الزوائد جلد 5صفحه 176-176 . وقال الحافظ المنذرى: اسناده جيد . انظر: الترغيب جلد 4مضحه 45-44 .

692

3413 - حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، نا سَعِيدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، نا سَعِيدُ بْنُ ذَاوُدَ الزُّبَيْرِيُّ، نا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ، عَنِ ابْنِ عَبْسَاسٍ، عَنْ مَيْسُمُونَةَ، آنَهَا سَالَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْهُ عَنْ مَيْسُمُونَةَ وَقَعَتْ فِى سَمُنٍ، فَقَالَ: كُدُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، فَاطُرَحُوهُ لَحَدُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، فَاطُرَحُوهُ لَمَ عَنْ مَيْمُونَةَ غَيْرُ الزُّبَيْرِيِّ لَكُمْ يَقُلُ عَنْ مَيْمُونَةَ غَيْرُ الزُّبَيْرِيِّ

3414 - حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْمَعْمَرِيُّ، نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ الْاَوْ السَّعْدِيُّ، نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ آبِي سَلَمَةً بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةً، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الْفَلِّ وَسَلَّةً الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الْفَلِ حَمْسًا وَعِشُرِينَ صَلَاةً

لَـمُ يَـرُوِهِ عَـنُ عَـمُرِو بُنِ دِينَارٍ اِلَّا حَمَّادٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ اِلَّا دَاوُدُ بُنُ بِلَالٍ

3415 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْمَعْمَرِيُّ، نَا عَبْدُ الْفَقَارِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَوْصِلِيُّ، نَا اَبُو شِهَابٍ، عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ اَبِي اِسْحَاق، عَنْ عَاصِم بُنِ

حضرت میموندرضی الله عنها فرماتی بین که میں نے رسول الله ملتی الله عنها: چوہا جب تھی میں گرجائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: اس کے اردگر ذراگا ہوا لے لواور اس کو بھینک دو۔

زبیری کے علاوہ میمونہ ہے کسی نے روایت نہیں کی

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلع ایک نے فرمایا: باجماعت نماز اکیلے نماز پڑھنے سے پچیس گنازیادہ تواب کا درجہ رکھتی ہے۔

عمرو بن دینار سے صرف حماد اور حماد سے داؤد بن بلال روایت کرتے ہیں۔

حضرت عاصم بن ضمر ہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی: ہم کو حضور مل ہے ہیں ہے۔ کے دن کے نفلوں کے متعلق بتا ئیں! آپ رضی اللہ عنہ

3413- أخرجه البخاري في الوضوء جلد 1صفحه410 رقم الحديث: 236 والنسائي في الفرع جلد 7صفحه 157 (باب الفارة تقع في السمن) .

3414 أصله عند البخاري ومسلم . أخرجه البخاري في الأذان جلد 2صفحه 160 رقم الحديث: 648 ومسلم في المساجد جلد 10808 واحمد في المسند جلد 2صفحه 689 رقم البحديث: 10808 ولفظه عنده .

3415- أخرجه الترمذي في الصلاة جلد 2صفحه 493 رقم الحديث: 598 وقال: هذا حديث حسن . وابن ماجة في الاقامة جلد 1صفحه 367 رقم الحديث: 1161 وأحمد في المسند جلد 1صفحه 107 رقم الحديث: 752 .

ضَمْرَ-ةَ قَالَ: قِيلَ لِعَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ: آخُبِرُنَا عَنُ صَلاقٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالنّهَارِ تَطَوّعًا، فَقَالَ: لَا تُطِيقُوهَا، فَقَالُوا: حَدِّثْنَاهُ أَنْتَ، فَقَالَ: كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا مِنْ عِنْدِ الْعَصْرِ صَلّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا مِنْ عِنْدِ الظَّهْرِ صَلَّى اَرْبَعًا، ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْن بَعْدَ الظَّهْرِ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ خَالِدٍ إِلَّا اَبُو شِهَابٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ اَبِى شِهَابٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ اَبِى شِهَابٍ إِلَّا عَبْدُ الْعَقَّارِ

3416 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْمَعْمَرِيُ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ حَالِدٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَدٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ جَبَلَةَ، نَا أُمَيَّةُ بُنُ حَالِدٍ، نَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ارَادَ انْ يُعْمِرِمَ، آتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَبَاتَ بِهَا، فَإِذَا اَصْبَحَ انْ يُعْمَلُهُ وَرَعَمَ انَّ رَسُولَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَإِذَا اسْتَوَتْ اهَلَّ، وَزَعَمَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ قُرَّةَ إِلَّا أُمَيَّةُ، وَلَا رَوَاهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ جَبَلَةَ، وَلَا اَسْنَدَ قُرَّةَ عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ هَذَا بَنُ عَمْرِو بُنِ جَبَلَةَ، وَلَا اَسْنَدَ قُرَّةَ عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ هَذَا تَرْجَمَةٌ

مَّ 3417 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، نَا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، نَا عُبَيْدُ بُنُ حَسَّابٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهُرَامَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

نے فرمایا: تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہوانہوں نے عرض کی: آپ ہمیں بتا کیں! آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب سورج عصر کے وقت غروب ہونے کے قریب ہوتا تو آپ دورکعت اداکرتے ' پھر رُک جاتے' جب دو پہر کے وقت سے ڈھل جاتا تو آپ چار رکعت (سنتیں) ادا کرتے' پھر ظہر کے بعد دورکعت اداکرتے۔

خالد سے صرف ابوشہاب اور ابوشہاب سے صرف عبدالغفار روایت کرتے ہیں۔

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب احرام باند سے کا ارادہ کرتے تو ذی الحلیفہ آتے کیہال رات گزارتے 'جب صبح ہوتی تو آپ سواری پرسوار ہوتے 'جب سیدھا بیٹھ جاتے تو آپ تلبیہ پڑھتے اور بتاتے تھے کہ حضور ملٹ گیاتی ہم کی ایسے ہی کرتے تھے۔

قرہ سے صرف امید اور امیہ سے صرف محمد بن عمر و بن جبلہ ہی روایت کرتے ہیں قرہ سے نافع کے ملاوہ کوئی روایت نہیں کرتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عند بہتر ابو بکر اور عمر بیں۔ بیں۔

3416- أخرجه البخاري في الحج جلد3صفحه 482 رقم الحديث: 1553 بنحوه .

<sup>3417-</sup> أصله في البخارى من طريق محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي: أى الناس خير بعد رسول الله من المورجة المورجة والبخارى في فضائل الصحابة جلد 7صفحه 206 رقم الحديث: 3671 وأبو داؤد في السنة جلد 4صفحه 206 رقم الحديث: 4629 و التحديث: 4629 و التحديث: 4629 و التحديث و 4

خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

كَمْ يَسرُوهِ عَنِ السَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ إِلَّا عُبَيْدُ بْنُ حَسَّابٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدٍ إِلَّا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ

3418 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، نَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَلِيّ، نا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْب، عَنُ آبِي خَالِدٍ الدَّالِانِيّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اَقُوَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُورَةَ حم فَرُحْتُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا آنَا برَجُل مِنْ اَهْل الْمَسْجِدِ، قُلْتُ لَهُ: اتَقُرا هَذِهِ السُّورَةَ؟ قَالَ: نَعَمُ فَقَرَا أُخْرَى، لَا اَقْرَاهَا، قُلْتُ: مَنْ اَقُراكَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ، قُلْتُ: رَسُولُ اللهِ اَقُراَنِي، فَلَقِيتُ آخَرَ، فَقُلْتُ: آتَقُرا هَلِهِ السُّورَةَ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَـقُلُتُ: اقْرَأُ، فَإِذَا هُوَ يَقُرَأُ قِرَائَةَ صَاحِبِي، قُلُتُ: مَنْ اَقُواَكَ؟ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْتُ: وَآنَا اَقْرَانِي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانُطَلَقُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ قُلُتُ: حَالَفَنِي هَذَا فِي الْقِرَائَةِ، فَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ وَغَضِبَ فَاشَارَ إِلَى عَلِيَّ، وَكَانَ عِنْدَهُ، فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَامُرُ أَنْ يَقُرَا كُلَّ رَجُل مِنْكُمُ مَا عَلِمَ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ بالائحتكاف

صلت بن مجرام سے صرف عبید بن حساب اور عبید سے صرف مہل بن عثمان روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله فرمات بي كدرسول الله طلق للهم في مجھے سور وُحم پڑھائی' میں معجد کی طرف گیا تو متجد میں ایک آ دی تھا' میں نے اس کو کہا: کیا تم نے بیسورت پڑھی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! تو اُس نے دوسری قرائت یر روهی جو میں نے نہیں روهی تقی میں نے کہا جمہیں کس نے ر شایا ہے؟ اس نے کہا: رسول الله طرف الله فات میں نے کہا: مجھے بھی رسول الله طلق آیا ہے پر ھائی ہے۔ پھر میں دوسرے آ دی سے ملاتو میں نے کہا: آپ نے بیسورہ يرهى ہے؟ اس نے كہا: جي ہاں! ميں نے كہا: آپ نے اس قرأت کے علاوہ پڑھی جو قرأت میرے ساتھی نے ررهی تھی۔ میں نے کہا: آپ کوئس نے برد ھائی ہے؟ اس نے کہا: حضور طنی اللہ نے میں نے کہا: مجھے بھی رسول میں گیا' آپ ملٹی ایکم تشریف فرما سے میں نے عرض کی: مجھے آپ نے کوئی اور قرات پڑھائی ہے۔ آپ کے چہرہ ا مبارك كا رنگ بدل كيا اور غصد آيا، آپ طي آيلام ن حضرت على رضى الله عنه كي طرف اشاره كيا٬ آپ رضي الله عندرسول الله طَنْ عَلَيْهِم ك ياس بى تص رسول الله طلَّ عَلَيْهِم نے گفتگو کی۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: بے شک

3418- أخرجه أحسد في المستد جلد 1 صفحه 586 رقم الحديث: 4324 بنحوه والمحاكم في المستدرك جلد 2 صفحه 223-223 وقال: هذا حديث صحيح الاسناد وعزاه أيضًا الحافظ السيوطي الي ابن الضريس \_ انظر: الدر المنثور جلد 6 صفحه 37 \_ .

ابوخالد الدالانی سے صرف عبدالسلام بن حرب روایت کرتے ہیں اور اعمش عاصم سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو اعمش کے علاوہ نے بھی روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللدرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ نے جواپی اُمت دیکھی نہیں ہے؟ آپ اُنہیں قیامت کے دن کیسے بیچانیں گے؟ آپ ملٹ اُنٹی کی فرمایا: اُن کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گئ جس طرح گھوڑے کے پاؤں چمک رہے ہوں گئ جس طرح گھوڑے کے پاؤں چمک رہے ہوتے ہیں۔

شعبہ سے صرف ابوداؤد اور ابوداؤد سے صرف عبداللہ بن عمران روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اس أمت میں انبیاء علیهم السلام کے بعد بہتر حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهما ہیں 'پھرا یک آ دمی یعنی خودا پنی ذات کا نام لیا۔

اعمش سے صرف وکیج اور وکیج سے صرف احمد بن عمر روایت کرتے ہیں۔ لَمْ يَرُوهِ عَنْ آبِى خَالِدٍ الدَّالِانِيِّ إِلَّا عَبُدُ السَّكَامِ بُنُ حَرْبٍ وَقَدْ رَوَاهُ الْاَعْمَشُ، عَنْ عَاصِمٍ . وَرَوَاهُ غَيْرُ الْاَعْمَشِ

3419 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْعَبَّاسِ، نَا عَبُدُ السُّهِ بَنُ عِمْرَانَ، نَا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، نَا شُعْبَةُ بُنُ السُّهِ بَنُ عِمْرَانَ، نَا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، نَا شُعْبَةُ بُنُ السُّهِ قَالَ: السُّهِ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ اُمَّتِكَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ اُمَّتِكَ يَعُوفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ اُمَّتِكَ يَعُوفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ اَمَّتِكَ يَعُوفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ اَمَّتِكَ يَعُوفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

لَـمُ يَـرُوهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا اَبُو دَاوُدَ، وَكَا رَوَاهُ عَنْ اَبِى دَاوُدَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عِمْرَانَ

3420 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بَنِ يَاسِرٍ الْبَعْدَادِيُّ، نَا اَحْمَدُ بُنُ عُمَرَ الْوَكِيعِیُّ، نَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ اَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ هَذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيّهَا اَبُو جَيْرٍ هَذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيّهَا اَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ وَجُلٌ، يَعْنِى نَفْسَهُ

لَّمُ يَرُوهِ عَنِ الْاَعْمَشِ الَّا وَكِيعٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنُ وَكِيعٍ اللَّهِ وَلَا رَوَاهُ عَنُ وَكِيعٍ الَّا اَحْمَدُ بُنُ عُمَرَ

3419- أخرجه ابن ماجة في الطهارة جلد 1 صفحه 104 رقم الحديث: 284 في الزوائد: أصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحذيفة . وهذا حديث حسن . وحماد هو ابن سلمة . وعاصم هو ابن النجود' كوفي صدوق' في حفظه شيء . وأحمد في المسند جلد 1 صفحه 587 رقم الحديث: 4328 .

كَمْ يَرُوهِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ إِلَّا يَحْيَى، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ

نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَلَّويَهِ الْقَطَّانُ، نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَاسْمَاعِيلُ بُنُ وَمِسْعَوِ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةً، زَكَوِيّا، عَنْ سُفُيَانَ، وَمِسْعَوِ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةً، عَنْ يَنِيدَ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونَ قَلْ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَخُو اللهِ مَلَى الطَّعْنُ قَلْ عَرَفُنَا، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: وَخُو العَدَائِكُمْ مِنَ عَرَفُنَا، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: وَخُو اعْدَائِكُمْ مِنَ عَرَفُنَا، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: وَخُو اعْدَائِكُمْ مِنَ

حسن بن صالح ہے صرف کیجیٰ روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں علی بن مدینی اسکیلے ہیں۔

حضرت ابوموی رضی الله عنه کا بیان ہے که رسول کریم ملٹی کی آئی فرمایا: میری اُمت کی فناء طعن اور طاعون کے سبب ہوگی ۔عرض کی گئی: اے الله کے رسول! اس طعن کو تو ہم نے جان لیا طاعون کیا ہے؟ فرمایا: تمہارے دشمن کی رسوائی اور ہرا یک میں شہادت ہے۔

<sup>3421-</sup> أخرجه الترمذي في الدعوات جلد 5صفحه 529 رقم الحديث: 3504 وقال: هذا حديث غريب. وأحمد في المسند جلد 1 صفحه 198 رقم الحديث: 1367 .

<sup>3422-</sup> أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 127° وأحمد جلد 4صفحه 395° وعزاه الحافظ الهيثمي في المحسع جلد 2 صفحه 314° وعزاه الصحيح .

الْجِنِّ، وَفِي كُلٍّ شَهَادَةٌ

كَمْ يَسُرُوهِ عَنْ مِسْعَوِ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكَرِيَّا، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عِيسَى

3423 - حَـدَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَويَّةَ الْقَطَّانُ، نَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، نا مُحَمَّدُ بَنُ حُسَيْنٍ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُن عَيَّاش، عَنْ جَعْفَو بُن الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَن الْقَاسِم بْن آبى بَزَّةَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ: قُلُتُ لِابُنِ عَبَّاس: هَلُ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا تَوْبَةٌ ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَايْنَ قَوْلُهُ: (الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اِلَهًا آخَرَ وَلَا يَـقُتُـلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنُ يَفُعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ آثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيَّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ) (الفرقان: 69 )؟ قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتُهَا آيَةٌ مَكَنِيَّةٌ: ﴿وَمَنْ يَـ قُتُلُ مُـؤُمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) (النساء:93)

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ الْحَارِثِ إِلَّا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ حُسَيْنٍ

3424 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلَوِيَّه الْقَطَّانُ،

مسعر سے اس کواساعیل بن زکر یا اور ان سے اس کو اساعیل بن عیسلی نے روایت کیا ہے۔

حضرت سعيد بن جبير رضي الله عنهما فرمات بيرك میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے عرض کی: کیا جو کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی توبہ قبول : و سکتی ہے؟ آپ رضی الله عنهمانے فرمایا: نہیں! میں نے عرض کی: اللّٰہ کا بیقول کہاں گیا'' وہ لوگ جواللّٰہ کے ساتھ سی معبود کونہیں بکارتے اور نہاس جان کونل کرتے ہیں جس کواللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ 'ز نانہیں کرت اورجس نے بیکام کیاوہ گناہ سے ملا' قیامت کے دن اس کے لیے دُہراعذاب ہوگا اور وہ اس میں ذلیل ہوتارہے گا گرجس نے توبہ کی ایمان لایا اور نیک اعمال کیے سوالتہ ا ان کی بُرائیوں کونیکیوں سے بدل دے گا''۔ آپ نے فرمایا: بيآيت كى بئاس كومدنى آيت في منسوخ كرديا ہے۔ وہدیہ ہے: 'جوآ دی مؤمن کو جان بوجھ کرفتل کرے اس کی سراجہم ہے اس مین ہمیشدرے گا اللہ اس یر ناراض ہوگا'لعنت فرمائے گااوراس کے لیےاس نے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔

بیر حدیث جعفر بن حارث سے صرف اساعیل بن عیاش روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں محمد ، بن حسین اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بيرك

نَا عُبَيْدُ بَنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ، نا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنُ عُمَر، عَنُ عَبد الْكَرِيم، عَنُ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَإِنَّ الْحَاجِمَ شَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَإِنَّ الْحَاجِمَ شَكَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَإِلَيْهِ اَنْ يُحَقِّفُوا شَكَى اللهِ حَتَّى بَكى، فَارُسَلَ الله مَوَالِيهِ اَنْ يُحَقِّفُوا عَنْهُ ضَرِيبَتَهُ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ إِلَّا عَبْدُ اللهِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عُبَدُ اللهِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا عُبَيْدُ بُنُ جَنَّادٍ

نَا الْفَيْضُ بُنُ وَثِيقِ النَّقَفِيُّ، نا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُراهِيمَ، نَا الْفَيْضُ بُنُ وَثِيقِ النَّقَفِيُّ، نا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُراهِيمَ، صَاحِبُ الْبَانِ، نَا الْاَعْمَشُ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنُ عُسَرَ بُنِ الْمَحَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَسَرَ بُنِ الْمَحَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَسَرَ بُنِ الْمَحَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَسَلَيهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ قَرْنِ الْقَرْنُ الَّذِي آنَا فِيهِ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ التَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ فَلَا يَعْبَا الله بِهِمْ شَيْنًا لَا يُرْوَى عَنِ الْاَعْمَشِ اللهِ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ

وَيَّ مِنْ مَلِيٍّ مِنْ دَلُولِهِ مَنْ مَلِيّ بُنِ دَلُولِهِ الْبَعْدَادِيُّ، نَا اَحْمَدُ بُنُ ثَابِتٍ الْجَحُدَرِيُّ، نَا اَحْمَدُ بُنُ ثَابِتٍ الْجَحُدَرِيُّ، نَا اَحْمَدُ بُنُ عَابِيٍ الْجَحُدَرِيُّ، نَا اسْفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ، فَنُ عُمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ، وَمُحَمِّعٍ، عَنْ اَبِي الْمَامَةَ بُنِ سَهْلِ بُنِ حُنيُفٍ، عَنْ وَمُحَمِّعٍ، عَنْ اَبِي اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُعَاوِيَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اللهُ ال

حضور طلق آآتِ لم نے چھنا لگوایا ، چھنالگانے والے نے آپ سے عرض کی اور رو پڑا ، آپ طلق آآتِ لم نے اپنے مندام کو بلا کراس کے دُ کھ کو ہلکا کر دیا۔

عبدالکریم سے صرف عبیدالله اورعبیدالله سے صرف عبیدالله بن جنادروایت کرتے ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیم نے فرمایا: بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد تابعین کا' پھر چوتھا زمانہ آئے گا'اللہ عزوجل کوان لوگوں کی پروانہیں ہوگی۔

اعمش سے میرحدیث ای وجہ سے روایت ہے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ جب اذان سنتے تھے تو جب مؤذن پڑھتا: اشہدان لا اللہ اللہ اللہ! آپ جوابا فرماتے: میں بھی گواہی دیتا ہوں' جب مؤذن اشہد ان محمداً رسول اللہ پڑھتا تو آپ ملی اللہ اللہ بڑھتا تو آپ ملی اللہ فرماتے: میں ہوں ۔
فرماتے: میں ہوں' میں ہوں۔

3425- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحه 127 والبزار (كشف الأستار جلد 3 صفحه 289). وقال الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحه 22: ورجال البزار ثقات وفي رجال الطبراني اسحاق بن ابرااهيم صاحب البان ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

3426- أخرجه البخارى في الجمعة جلد2صفحه 460 رقم الحديث: 914 .

رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: وَانَا، وَانَا،

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفُيَانَ، عَنُ عَمْرٍو إِلَّا اَحْمَدُ بُنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ

الدَّارِمِتُ ابُو مَعْشَرٍ، نَا ابُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِیُ، نَا اللَّارِمِتُ ابُو مَعْشَرٍ، نَا ابُو الرَّبِیعِ الزَّهْرَانِیُ، نَا حَسِیبِ حَسفُ صُ بُسنُ اَبِی دَاوُدَ، عَنِ الْهَیْشَمِ بُنِ حَبِیبِ الصَّیْرَفِی، عَنُ عَطِیّةَ، عَنُ اَبِی سَعِیدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ اَهْلَ اللّهَ مَنُ اسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا تَرَوُنَ اللّهَ اللّهَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ اَهْلَ اللّهَ مَنُ اسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا تَرَوُنَ اللّهَ اللّهُ مَنَ السّفَلَ مِنْهُمْ كَمَا تَرَوُنَ اللّهَ اللّهُ وَعَمَرَ لَمِنْهُمْ وَانْعَمَا وَعُمْرَ لَمِنْهُمْ وَانْعَمَا

كَمُ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنِ الْهَيْشَمِ بُنِ حَبِيبٍ السَّيْرَ فِي إِلَّا حَفُّصُ بُنُ اَبِى دَاوُدَ، تَفَرَّدَ بِـهِ اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ اللَّهِ الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ

3428 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيلٍ الْعَنَزِيُّ، نَا الْاَشْجَعِيُّ، نَا الْاَشْجَعِيُّ، نَا الْاَشْجَعِيُّ، عَنْ الْمَالَةِ الْكَذَّاءِ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ، عَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ، عَنِ الْبِي عُسَمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

رِ لَـمُ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْاَشْجَعِيُّ

یہ حدیث سفیان عمرو سے اور عمرو سے احمد بن ثابت الجحدری روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طلق آلیل نے فرمایا: جو بلند درجات والے اپنے سے ینچے درجات والوں کو دیکھیں گئ جس طرح کوکب الدری آسان کے اُفق میں دیکھا جا سکتا ہے بیشک الوبکر وعمران میں سے ہیں دونوں انعام والے ہیں۔

یہ حدیث بیٹم بن حبیب میر فی سے صرف حفص بن ابوداؤد کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابور بیج الزہرانی اکیلے ہیں۔

حفرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملت اللہ اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ میں دعا قبول موتی ہے: فرمایا: رات کے آخری جھے میں۔

یے حدیث سفیان سے صرف اشجعی ہی روایت کرتے

3427- أخرجه الترمذي في المناقب جلد 5صفحه 607 رقم الحديث: 3658 . وقال: هذا حديث حسن . وابن ماجة في المقدمة جلد 1 صفحه 37 رقم الحديث: 96 . وأحمد في المسند جلد 30 صفحه 33 رقم الحديث: 96 . وأحمد في المسند جلد 30 صفحه 33 رقم الحديث: 96 . وأحمد في المسند جلد 30 صفحه 33 رقم الحديث: 96 . وأحمد في المسند جلد 30 صفحه 33 رقم الحديث: 96 . وأحمد في المسند جلد 30 صفحه 33 رقم الحديث: 96 . وأحمد في المسند جلد 30 صفحه 33 رقم الحديث: 96 . وأحمد في المسند جلد 30 صفحه 33 رقم الحديث وابن ماجة في

3428- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 128 والبزار (كشف الأستار جلد 4صفحه 43) وعزاه الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه 158 الى الكبير أيضًا وقال: رجال البزار والكبير رجال الصحيح .

700

تُرْجَمَةٌ

الْبِحِشَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارُ، نَا الْبِحِمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارُ، نَا سَيْفُ بُنُ عَمِيدِ الْعَطَّارُ، نَا سَيْفُ بُنُ عَمِيرَةَ، عَنْ اَبَانَ بُنِ تَغْلِبَ، عَنْ اَبِي السُحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: اَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلْ: اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَتُ نَفْسِي النَك، وَوَجَّهُتُ وَجُهِي النَك، وَفَوَ جَهْتُ وَجُهِي النَك، وَفَوَ جَهْتُ وَجُهِي النَك، وَفَوَضْتُ اَمْرِي النَك، وَالْجَاتُ ظَهْرِي النَك، رَهْبَةً وَفَوَضْتُ امْرِي النَك، وَالْجَاتُ ظَهْرِي النَك، رَهْبَةً وَرَغْبَةً النَك، لَا مَنْ جَسا وَلا مَلْجَا مِنْكَ الَّذِي اللَّهُ اللهُ النَّذِي اللَّهُ اللهُ عَلَى الْفِطُرَةِ، وَإِنْ اَصْبَحْتَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى الْفِطُرَةِ، وَإِنْ اَصْبَحْتَ اللهِ اللهُ عَنْ عَلَى الْفِطُرَةِ، وَإِنْ اَصْبَحْتَ الْمَاتُ خَيْرًا

لَمْ يَرُوهِ عَنْ آبَانَ إِلَّا سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ

الْحِسَّانِیُ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْحَسِنُ بُنُ حُبَاشٍ الْحِسَّانِیُ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارُ، نَا سَیْفُ بُنُ عَمِیرَةَ، عَنُ اَبَانَ بُنِ تَغْلِبَ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، نَسْالُهَا عَنْ حُرُوفِ الْقُرُآنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: یَا الشَّیْءَ لَوُ اللَّهُ مُنْ بِهِ لَاحْبَطْتُ آجُری، وَلَو اظَّلِعَ عَلَیَّ تَحَدِّدِی، وَلَو اظَّلِعَ عَلَیَّ تَحَدِّدِی، وَلَو اظَّلِعَ عَلَیَّ تَحَدِّدِی، وَلَو اظَّلِعَ عَلَیَ

يں۔

ابان سے صرف سیف بن عمیرہ روایت کرتے

حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے کہ ہم نے آپ سے قرآن کے حروف کے متعلق پوچھا۔ ایک آ دی نے عرض کی: اے اُم المؤمنین! میں اپنے دل میں الی بات پاتا ہوں کہ اگر میں اس کی گفتگو کروں تو میری نیکیاں ضائع ہو جا کیں اگر مجھ پرکوئی مطلع ہو جائے تو میری گردن اُڑا دے۔ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے میری گردن اُڑا دے۔ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے

<sup>3429-</sup> أخرجه البخارى في الوضوء جلد 1صفحه 426 رقم الحديث: 247 ولم يذكر: وإن أصبحت أصبت حيرًا. ومسلم في الذكر جلد 4 صفحه 2081 .

<sup>3430-</sup> أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 129 . وقال الهيثمي في المجمع جلد 1صفحه 37: في اسناده سيف بن عمرة قال الأزدى يتكلمون فيه .

لَضُرِبَتُ عُنِقِي. قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْاَلُ عَنْ مِثْلِ مَا سَالُتَ عَنْهُ، فَقَالَ: لَا يُلَقَّى ذَلِكَ الْكَلامَ إِلَّا مُؤْمِنٌ

لَـمُ يَـرُوهِ عَـنُ اَبَانَ اِلَّا سَيْفٌ ولا يروى عن ام سلمة الابهذا الاسناد

3431 - وَبِهِ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، حَدَّثَنِى اَبُو السُحَاقَ، عَنِ الْسَحَاقَ، عَنِ الْسَحَاقَ، عَنِ الْسَحَاقَ، عَنِ الْسَحَاقَ، عَنِ الْسَحَاقَ، عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ؟ فَقَالَ: مَانَ اَشَدَّنَا يَوْمَ بَدُرٍ مَنْ حَاذَى بِرُكْبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ اَبَانَ إِلَّا سَيْفٌ

3432 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ النَّحَسِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ النَّحَسِ الْبُو يُونُسَ الْحَصَّافُ، نَا دَاوُدُ بْنُ الِي السَّعْدِيُ، نَا اَبُو يُونُسَ الْحَصَّافُ، نَا دَاوُدُ بْنُ اَبِي هِنْدٍ، اَنَّهُ حَجَّ، فَاتَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ مِنْ هَذَا الْبِنْرِ قَائِمًا، وَاوْمَا بِيكِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ مِنْ هَذَا الْبِنْرِ قَائِمًا، وَاوْمَا بِيكِهِ اللهُ نَهْذَا الْمُنْرِقَائِمًا، وَاوْمَا بِيكِهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدِ إِلَّا أَبُو يُونُسُ الْخَصَّافُ، وَلَا عَنْ آبِي يُونُسَ الَّا قُرَّةُ بُنُ الْمُعَلَّدِ النُّحَاسُ الْعَصَّنُ بُنُ مُحَمَّدٍ النُّحَاسُ

3433 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

فرمایا: میں نے رسول الله طرفی آلیم سے سنا' آپ ہے وہی پوچھا گیا جو تم پوچھ رہے ہو۔ آپ طرفی آلیم نے فرمایا: مؤمن کے دل میں الی بات (امتحاناً) ڈالی جاتی ہے۔ اہم ابان سے صرف سیف ہی روایت کرتے ہیں۔ اُم سلمہ سے بیصدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت علی رضی الله عنه فرمات بیں که مجھ سے پوچھا گیا کہ بدر کے دن حضور طرق الله کا کہاں تھرے تھے؟ میں نے کہا بدر کا دن ہم پر بڑا سخت تھا مصور طرق الله کے کہا بدر کا دن ہم پر بڑا سخت تھا مصور طرق الله کے کہا کہ کیسے دیکھتے۔

ابان سے صرف سیف ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی اللہ کو آب زمزم کھڑے ہو کر پیتے دیکھا۔

یہ حدیث داؤر بن ابی هند سے صرف ابویونس الخصاف روایت کرتے ہیں اور یونس سے صرف قرہ بن علاءروایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں حسن بن محمدالنجاس اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

3432- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 129 . وقال الهيثمي في المجمع جلد 5صفحه 83 . وفيه جماعة لم أعرفهم

3433- أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 129 . وقال الحافظ الهيثمي: رجاله ثقات . انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 176

مُطَّرِحِ الْحَوْلانِيُّ الْمِصْرِیُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ سَعِيدٍ الصَّبَّاحِیُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ سَعِيدٍ الصَّبَاحِیُّ، نَا مَالِكُ بُنُ انَسٍ، عَنُ سَعِیدِ بْنِ اَبِی سَعِیدِ الْمَقْبُرِیِّ، عَنْ اَبِیهِ، عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِی جُمُعَةٍ مِنَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَلَّا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ عِيدًا، فَاغْتَسِلُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمَعْنُ بْنُ بسَى

مَهُ رَيَارَ، نا زُرَيْقُ بُنُ الْوَرْدِ الرَّقِّيُّ، نَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ هَسُرَيَارَ، نا زُرَيْقُ بُنُ الْوَرْدِ الرَّقِّيُّ، نَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ هَرَاسَةَ، نَا سُفُيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَرْءُ مَا يَاتِيَهِ بَعْدَ اللهِ اللهُ مَوْتِ مَا اكَلَةً، وَلَا شَرِبَ شَرْبَةً، الله وَهُو يَنْكِى وَيَضُرِبُ عَلَى صَدْرِهِ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا اِبْرَاهِيمُ بْنُ هَرَاسَةَ

3435 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ النَّحَاسُ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ النَّحَاسُ الْكُوفِيُّ، نَا عَمُرُو بُنُ الْكُوفِيُّ، نَا عَمُرُو بُنُ مُ حَدَّمَدِ الْعَنْقَزِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ اَبِي

طَنَّ اللَّهِ مَنْ مِرْدَلَقَهُ مِينَ جَعِهِ كَ دِن فَرَ مَايا: آكِ مسلمانون كَ كُروه! بيدن اللَّهُ عزوجل نے تمہارے ليے عيد كا دِن بنايا ہے'اس ميں غسل كرواورمسواك كرو۔

مالک سے یزید بن سعید اور معن بن عیسی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ غنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ غنہ فرمایا: اگر کوئی جان لے کہ مرنے کے بعد کون آتا ہے؟ تو کوئی کھانانہ کھائے اور نہ پانی پئ مگر روتا رہے اپنے سینہ کو مارتے ہوئے۔

سفیان سے صرف ابراہیم بن هراسه روایت کرتے ب-

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی

3434- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 130 . وقال الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه 337: وفيه ابراهيم بن هراسة وهو متروك .

3435- أخرجه الترمذي في المناقب جلد 5صفحه 682 رقم الجديث: 383 وقال: هذا حديث لا نعرفه الا من حديث جابر المجعفى عن أبى نضر و أبو نضر هو خيثمة البصري روى عن أنس أحاديث وأحمد في المسد جلد 30صفحه 157 رقم الحديث: 12294 .

نَـضُـرٍ، عَـنُ آنَسٍ قَالَ: كَنَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

لَمْ يَرُوهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْعَنْقَزِيُّ

3436 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ النَّحَاسُ، نَا عَبِلِيِّ النَّحَاسُ، نَا عَبَّادُ بُنُ يَعُقُوبَ الْاَسَدِيُّ، نَا ابُو ايُّوبَ الْاَنْمَاطِيُّ، مَوْلَى ابْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ جَارِيَةَ مُولَى ابْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ جَارِيَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ جَارِيَةَ بُنِ كَهَيْلٍ، عَنْ جَارِيَةَ بُنِ كَهَيْلٍ، عَنْ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ بُنِ يَوْدِيدَ بُنِ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ بُنِ يَا اللَّهُ عَنْ اَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ بُنْ يَا اللَّهُ عَنْ الْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَمُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَالَالِهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَمُ عَلَىٰ اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ

عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا لَمُ يَحْفَظِ اسْمَ الرَّجُل قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ

كَا يُرُوَى عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

3437 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ سَلَامَةَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ سَلَامَةَ السَّدَّ الْمَانُ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ الصَّيْرَ فِيُّ ، نَا يَحْيَى السَّدَ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنُ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنُ اللهِ بَيْنَ الْحَجِّ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَرَنَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَطَافَ لَهُمَا طَوْقًا

لَمْ يَرُوهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ

النَّرُسِيُّ، نَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ بَنِ اَبَانَ، نَا عُبُدُ اللهِ بَنُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ الْاَسُودِ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ الْاَسُودِ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنِّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهمَ

لَمْ يَرْفَعُهُ عَنَّ سَعِيدٍ إِلَّا عُبَيْدَةُ

سفیان سے صرف عنقزی ہی روایت کرتے ہیں۔
حضرت جاریہ بن یزید بن جاریہ انصاری رضی اللہ
عندا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور طق فیلی اللہ
کے ساتھ تھا' آ پ ملتی لیکٹی کو جب کسی آ دمی کا نام معلوم نہ
ہوتا تو آ پ فرماتے: اے اللہ کے بندے!

رسول الله طلق الله من مير حديث اسى وجه سے روايت

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضور ملتی آیا ہم نے حج قِر ان کیااوران دونوں کا طواف ایک کیا۔

سفیان سے صرف یحیٰ بن یمان روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی مُدِیَّةً مِ

سعیدے مرفوعاً عبیدہ ہی روایت کرتے ہیں۔

3437- أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1صفحه 130

3438- أخرجه النسائي في السارق جلد 8صفحه 69-70 (بأب القدر الذي اذا سرقه السارق قطعت يده) .

3439 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن مُصْعَبِ الْأَشْنَانِيُّ الْكُوفِيُّ، نَا عَبَّادُ بُنُ يَعُقُوبَ، نَا ٱبُــو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ كَثِيرِ النَّوَّاءِ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ النَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا ٱكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ اللَّهِ حَبُلٌ مَمُدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْإِرْضِ، وَعِتْرَتِي اَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنُ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ

لَـمْ يَـرُوهِ عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ إِلَّا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ

3440 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلِ الْمُجَوِّزُ الْبَصْرِيُّ، نَا آبُو عَاصِم، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ دِينَادٍ، عَنْ حَـمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حُرِّمَتِ الْحَمْرَةُ بِعَيْنِهَا، وَالسُّكُرُ مِنْ كُلِّ شَرَابِ

3441 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَهُلِ، نَا اَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ آنَسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمُ يَـرُتَـجِـلُ حَتَّى يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، أَوْ صَلاةً يُوَدِّعُ بِهَا المَنزلَ

حضرت ابوسعیدالحذری رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملت النظم نے فرمایا: میں تم میں دو بھاری چیزی چیور کر جا رہاہوں' ایک دوسری سے بڑی' کتاب اللہ جو آسان سے زمین کی طرف بھیجی گئی اور اپنی اہل بیت دونوں جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ دوشِ کوثر پرملیں

كثير نواء سيصرف ابوعبدالرحمن المسعو دي روايت

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ شراب کوفروخت کرنااور بیناحرام کیا گیا۔

حضرت انس رضى الله عنه فرماتے ہیں كه حضور طبق ليا لم جب سی جگہ اُترے تو اس جگہ سے نہ جاتے تھے یہاں تك كه آپ دوركعت نفل نهادا كر ليتي-

<sup>3440-</sup> أخرجه النسائي في الأشوبة جلد 8صفحه 285-293 (باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شواب المسكر).

والدارقطني في سننه جلد 4صفحه256 رقم الحديث: 56؛ وأبو نعيم في الحلية جلد 7صفحه224؛ والطبراني في الكبير جلد12صفحه 34 رقم الحديث: 12389 . انظر: نصب الراية للحافظ الزيلعي جلد 4 صفحه 306 .

<sup>3441-</sup> أخرجه أيضًا أبو يعلى والبزار وقال الهيثمي في المجمع جلد 2صفحه 286: وفيه عثمان ابن سعد وثقه أبو نعيم وأبو حاتم وضعفه جماعة . قلت: لم يوثقه أبو حاتم وانما قال فيه: شيخ والصواب أنه ضعيف .

الْبَرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ، نَا الْبَحَسَنُ بُنُ سَهْلٍ، نَا الْبَرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ، نَا الْبُو رَجَاءٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، أَنَّ عُمَرَ سَالَ عَنِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ: اَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ: اَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ: الْمَجُوسُ طَائِفَةٌ مِنُ اَهْلِ الْكِتَابِ، فَاحْمِلُوهُمْ عَلَى مَا تَحْمِلُونَ عَلَيْهِ اَهْلَ الْكِتَابِ

لَـمْ يَـرُوهِ عَنِ الْاعْمَشِ اللهَ اَبُو رَجَاءٍ وَهُوَ رَوْحُ بَنُ الْمُسَيِّبِ

الْاشْعَثِ الْبَزَّازُ الْمِصُرِیُّ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِیّ بُنِ الْاَشْعَثِ الْبَزَّازُ الْمِصُرِیُّ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَلَّامٍ الْإِفْرِيقِیُّ، نَا آبِی، نَا عُثْمَانُ بُنُ مِقْسَمٍ الْبُرِّیُّ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ: عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ: كَتَبَ عُسَمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ: اَنَّ كَتَبَ عُسَمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ: اَنَّ كَتَبَ عُسَمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَائِشَةَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ، وَزِيدَ فِى صَلَاةِ الْمُقِيمِ، وَاثْبِتَتُ صَلَاةُ الْمُقِيمِ، وَاثْبِتَتُ صَلَاةُ الْمُقِيمِ، وَاثْبِتَتُ صَلَاةً الْمُقَيمِ، وَاثْبِتَتُ صَلَاةً الْمُقَيمِ، وَاثْبِتَتْ

لَا يُرُوكَى عَنُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْدِهِ وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنُ يَحُيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ عُرُوةَ

3444 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْحَجَّاجِ حِمَّصَةُ، نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، نا حَمَّادٌ، نَا آيُّوبُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشُكِ، عَنْ مُعَاذَةَ،

حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے مسجد کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہانے فرمایا: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے مجھے بتایا کہ حضور ملتہ اللہ اللہ کے فرمایا: مجھے بتایا کہ حضور ملتہ اللہ اللہ کا ب کا ایک گروہ ہے ' (یا دوسرا ترجمہ: ) ان کو اہل کتاب کا طرح سمجھو۔

اعمش سے ابور جاءروایت کرتے ہیں ابور جاء کا نام روح بن میتب ہے۔

حضرت سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف) خطرت اللہ عنہا نے بتایا کہ ماز رسول اللہ طبّی آئی آئی کے زمانہ میں دور کعت فرض ہوئی مقیم کی نماز میں اضافہ کیا گیا اور مسافر کے لیے اسی نماز کو برقرار رکھا گیا جس حالت میں فرض ہوئی تھی۔

عمر بن عبدالعزیز سے ای سند سے روایت ہے جماد بن زید اور ان کے علاوہ لیجیٰ بن سعید سے وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی آئیلیٹم بغیر احتلام کے جنبی ہوتے تھے آپ عنسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔

<sup>3444-</sup> أخرجه البخارى في الصوم جلد4صفحه 181 رقم الحديث: 1930-1931 ومسلم في الصيام جلد 2 صفحه 780

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

لَـمُ يَـرُو اَيُّوبُ عَنُ يَزِيدَ غَيْرَ هَلَا، وَلَمْ يَسُمَعُهُ اللَّهِ مِنْ هَذَا الشَّيْخِ اللَّهِ عِنْ يَزِيدَ غَيْرَ هَلَاا الشَّيْخِ

الْحَجَّاجِ حِمَّصَةُ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حَسَّابٍ، نَا الْحَجَّاجِ حِمَّصَةُ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حَسَّابٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حَسَّابٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى السَّعُدِيُّ، عَنُ ثَوْرِ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطْعِمِ بُنِ الْمِقْدَامِ قَالَ: رَايَّتُ مُحَمَّدَ بُنَ مَسُلَمَةَ وَاقِفًا عَلَى ظَهْرِ اجَّارٍ يَنظُرُ إلَى أُخْتِ الضَّحَّاكِ بُنِ وَاقِفًا عَلَى ظَهْرِ اجَّارٍ يَنظُرُ إلَى أُخْتِ الضَّحَّاكِ بُنِ وَاقِفًا عَلَى ظَهْرِ اجَّارٍ يَنظُرُ إلَى أُخْتِ الضَّحَّاكِ بُنِ وَقَلَى اللهِ قَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: إنِّى سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: إنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: إنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إذَا اَوْقَعَ اللهُ فِى قَلْبِ امْرِءٍ خِطْبَةَ امْرَاةٍ فَلَا بَأْسَ اَنْ يَتَامَّلَ خَلْقَهَا

لَـمُ يَرُوهِ عَنُ ثَوْرِ بُنِ يَزِيدَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى السَّعُدِيُّ، وَلَا رَوَّاهُ عَنِ الْـمُ طُعِمِ إِلَّا ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَنَا بِالشَّامِيِّ

مَكُونَ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْكَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، نا عَلِیٌّ بُنُ الْمَدِینِیِّ، نا زِیَادُ بُنُ الرَّبِیعِ، نَا عَاصِمُ ابْنُ بَهُدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَیْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ عَسَّالٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى صَفْوَانَ بُنِ عَسَّالٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

یہ حدیث ابوب میزید سے اس کے علاوہ روایت نہیں کرتے ہیں اس شخ سے ہی سی ہے۔

حضرت مطعم بن مقدام فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن مسلمہ کی طرف دیکھا کہ آپ اپنی حصت برضاک بن قیس کی بہن کو دیکھ رہے ہیں میں نے عرض کی: آپ ایسے کرتے ہیں حالانکہ آپ رسول اللہ طرف ایس کے صحابی ہیں؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ طرف آیس کی بندے کے دل میں کی عورت کے نکاح کا پیغام ڈالے تو اس کو دیکھنے میں کوئی حرب نہیں ہے۔

توربن بزید سے صرف محمد بن عیسیٰ السعدی روایت کرتے ہیں اور مطعم سے صرف تور بن بزید روایت کرتے ہیں ہمارے نزدیک بیشا می نہیں ہیں۔

3445- أخرجه ابن ماجة في النكاح جلد 1صفحه 599 رقم الحديث: 1864؛ وأحمد في المستد جلد 4 صفحه 275 رقم الحديث: 1799-505 والطبراني في الكبير جلد 19 صفحه 223 رقم الحديث: 499-505 كلهم بلفظ: اذا القي ...... انظر: نصب الراية جلد 4 صفحه 241 ...

3446- أخرجه أحمد في المسند جلد 4صفحه 294 رقم الحديث: 18119 بنتجوه والطبراني في الكبير جلد 8 صُفحه 66-66 رقم الحديث: 7388 . 707

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ غَدَا مِنْ بَيْتِهِ يَطُلُبُ عِلْمًا فَرَشَتُ لَهُ الْمَلاثِكَةُ ٱجْنِحَتَهَا رضًى بِمَا يَصْنَعُ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ فَتَحَ بَابًا قِبَلَ الْمَغُرِب، عَرُضُهُ سَبُعُونَ عَامًا، ثُمَّ لَا يُغْلِقُهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ ، قُلُتُ: زِدْنِي رَحِمَكَ اللَّهُ . قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر، فَجَائَهُ أَعُرَابيٌّ جَهُوَرِيُّ الصَّوْتِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قِفْ اَسْأَلُكَ، يَا مُحَمَّدُ، قِفُ اَسْاَلُكَ، فَاجَابَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِنَحُو مِنْ صَوْتِهِ قَالَ: هَاؤُمُ هَاؤُمُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، باَبِي اَنْتَ وَأُمِّي، الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ، وَيَعُرِفُ فَضُلَهُمْ، وَلَا يَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِمْ؟ قَالَ: هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ اَحَبَّ ، قُلْتُ: حَدِّثْنِي عَن الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَامَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى: اَنُ لَا تَخْلَعُوا الْحِفَافَ، ثَلَاثًا، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْل

لَمْ يَسرُوهِ عَنْ زِيَسادِ بُنِ الرَّبِيعِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْمُنَّى، وَالْحَسَنُ بُنُ حَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ

3447 - حَدَّثُ نَسا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ

بے شک اللہ عزوجل نے مغرب کی طرف ایک دروازہ کھولا ہے اس کی چوڑائی ستر سال تک چلتے رہنے ہے بھی ختم نہیں ہوگی' پھر قیامت تک بند بھی نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کی: میرے لیے اضافہ کریں! اللہ تھھ پر رحم میں تھے کہ ایک دیہاتی آیا' اس نے او کچی آواز میں عرض كى: اع محد! رُك مين آب سے يجھ يو چھنا جا ہوں ، اے محد! رُ کئے میں آپ سے کچھ یو چھنا چاہتا ہوں رسول عرض کی: یارسول الله! میرے مال باپ آپ پر قربان موں! ایک آ دمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کی فضیلت جانتا بيكن ان جيم لنبيس كرسكان ع؟ آب التي الم نے فرمایا: وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ میں نے عرض کی: مجھے موزوں پرمسح کے متعلق بتائيں! فرمایا: ہم ایک غزوہ میں رسول الله طرفی ایکہ کے ساتھ تھے کہ آپ نے اعلان کا تھم دیا کہ تین دن تک موزے نہ اُ تارؤ ہاں! اگر مخسل فرض ہو گیا تو اُ تار دؤ اگر بول وبراز آئے تومسح کرو۔

زیاد بن رہیج ہے صرف علی بن مدینی اور محد بن مثنیٰ اور حسن بن خالد الحرانی روایت کرتے ہیں۔

حفرت على رضى الله عنه فرمات بين كه حضور الله يستم

السَّرَخُسِيُّ، نَا حَمْدَانُ بُنُ ذِى النُّونِ اللَّخُمِيُّ، نَا شَكَادُ بُنُ حَكِيمٍ، نَا زُفَرُ بُنُ الْهُذَيُلِ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَى سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَى مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ آبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَسُلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ

الْمَوْصِلِيُّ، نَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ، نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، الْمَوْصِلِيُّ، نَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ، نَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ هِ شَامٍ، وَآيَّوبَ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ وَهُبٍ، عَنِ السَّهِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ: صَبَبُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّهُ غِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ: صَبَبُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَضْمَضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَضْمَضَ وَاستَنْشَرَ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَةِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَيْنِ

لَـمْ يَـرُوهِ عَـنُ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ اِلَّا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ

3449 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ فيلٍ الْانْطَاكِيُّ، نَا اِسْحَاقُ بَنُ مُوسَى الْانْصَارِيُّ، نَا مَعُنْ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اِدْرِيسَ الْاَوْدِيِّ، عَنُ شَعْبَةَ، عَنُ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ مُسَعُودٍ، وَابِي مَسْعُودٍ عَمَّدُ الْحَدِيثُ الْاَنْصَارِيِّ، وَآبِي مَسْعُودٍ اللهِ اللهُ الْوَدِيثُ الْاَنْصَارِيِّ، وَآبِي الدَّرُدَاءِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَدِيثُ الْاَنْصَارِيِّ، وَآبِي الدَّرُدَاءِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَدِيثُ

نے فتح خیبر کے دن عورتوں سے متعہ کرنے سے منع فرمایا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آئی کہ وضو کروایا 'آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے اور گلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چرے اور کلائیوں کو دھویا اور ناصیہ کی مقدار مسلح کیا اور عمامہ اور موزوں پر بھی۔

بیر حدیث حبیب بن شہید سے صرف حماد بن زید روایت کڑتے ہیں۔

حضرت سعد بن ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے مجھے حضرت ابن مسعود اور ابومسعود انساری اور ابودرداء کی طرف بھیجا' فرمایا: وہ کون می حدیث ہے کہ تم رسول اللہ طرف بھیجا' فرمایا: وہ کون می حدیث ہو؟ ان حضرات کو مدینہ ہوئے۔
مدیندروک لیا گیا یہاں تک کہ شہید ہوئے۔

3448- أخرجه مسلم في الطهارة جلد 1صفحه 230° وأحـمد في المسند جلد 4صفحه 299 رقم الحديث: 18158 . ولفظ: احمد اقرب .

الَّذِى تُكُثِرُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَحَبَسَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى اسْتُشُهِدَ

الطُّوسِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْمَوْصِلِيُّ، نَا عَمْرُو بُنُ آبِى سَلَمَةَ التِّنِيسِيُّ، نَا صَدَقَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنِ الْاَصْبَخِ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ الْوَرَّاقَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطُفِءُ غَضَبَ الرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ إِلَّا الْكَصْبَغِ اللَّاصَدَقَةُ الْاَصْبَغِ اللَّاصَدَقَةُ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ آبِى سَلَمَةَ

الْقَاضِى، نَا الْفَضُلُ بُنُ يَعْقُوبَ الْجَرَرِيُّ، نَا مَخُلَدُ الْقَاضِى، نَا الْفَضُلُ بُنُ يَعْقُوبَ الْجَزِرِيُّ، نَا مَخُلَدُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَاصِمِ الْآحُولِ، بُنُ يَرْبِيدَ، نَا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَاصِمِ الْآحُولِ، عَنْ عَبِيدِ اللّهِ بُنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَآى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رُجُلًا يُصَلّى رَكْعَتَى الْفَجُرِ، وَهُمْ يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رُجُلًا يُصَلّى رَكْعَتَى الْفَجُرِ، وَهُمْ يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصّبُح، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الجَعَلْتَ صَلاتَكَ؟

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ رَوُحِ بُنِ الْقَاسِمِ اللهُ مَخْلَدُ بُنُ يَعْقُوبَ، وَمَخْلَدُ

بیحدیث اسحاق بن مویٰ ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت بنر بن حکیم کے والدمحترم اپنے والد سے اور وہ نبی کریم ملتی آلیا ہے۔ صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو شنڈ اکر دیتا ہے۔

یہ حدیث بہر بن کیم سے صرف اصنی بن زیدوراق اور صنی سے صدقہ روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں عمرو بن افی سلمدا کیلے ہیں۔

حضرت عبدالله بن سرجس رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله ملتّی الله الله الله الله ملتی الله عنه فرات میں فجر کی دور کعتیں ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ صحابہ کرام صبح کی نماز پڑھ رہے تھے آپ ملتی ایک سے فرمایا: تُونے ان دور کعتوں کو کون تی نماز بنایا ہے؟

بیر حدیث روح بن قاسم سے صرف مخلد بن یزید روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں فضل بن

3450- أخرجه أيضًا الكبير جلد19صفحه 421.

3451- أخرجه مسلم في المسافرين جلد 1صفحه 494 وابن ماجة في الاقامة جلد 1صفحه 364 رقم الحديث: 1152

بْنُ يَزِيدَ هَذَا بَصْرِيُّ، وَلَيْسَ هُوَ الْحَرَّانِيَّ

3452 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْمُثَنَّى بُنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ ، ثَا اَبُو حُذَيْفَة ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِينَهَا ، وَانْ تَعْمُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَرُدِهَا وَانْ تَعْمُلُهُا يَوْمَ وِرُدِهَا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا اَبُو حُذَيْفَةَ وَالْاَشْجَعِيُّ

3453 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُعَاذِ الْعَنبَرِيُ، نَا عَلَاثِ الْعَنبَرِيُ، نَا قَتَادَةُ، نَا عَارِمٌ آبُو النُّعُمَانِ، نَا الصَّعْقُ بُنُ حَزُنٍ، نَا قَتَادَةُ، عَنْ زَهْدَمِ الْحَرُمِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوُلَا أَنَّ النَّاسَ، طَلَبُوا بِدَمِ عُثْمَانَ لَرُجِمُوا بِالْحِجَارَةِ مِنَ السَّمَاءِ

الْعَلَّافُ الْبَصْرِیُ، نَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِیُ، نَا جَرِیرُ الْعَسَنُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَكَّارِ الْعَلَّافُ الْبَصْرِیُ، نَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِیُ، نَا جَرِیرُ بَنُ عَبُدِ الْحَمِیدِ، عَنُ رَقَبَةَ بُنِ مَصْقَلَةً قَالَ: رَایُتُ بَنُ عَبُدِ الْحَمِیدِ، عَنْ رَقَبَةَ بُنِ مَصْقَلَةً قَالَ: رَایُتُ رَایُتُ رَبَّ الْعِزَّةِ فِی الْمَنامِ، فَقَالَ: وَعِزَّتِی وَجَلالِی لَاکُرِمَنَّ مَثْوَاهُ یَعْنِی: سُلَیْمَانَ التَّیْمِیَّ

عَلَمَ عَلَمَ مَعَ مَعَ الْمَعَ الْحَسَنُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَكَّادٍ الْعَلَاثُ، سَمِعْتُ آبَ الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ:

یعقوب اورمخلد بن یزیدا کیلے ہیں' مخلد بصری ہیں حرانی نہیں ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ اللہ عنہ فرمایا:
سے بوجھا گیا کہ اونٹ کاحق مالک پر کیا ہے؟ فرمایا:
اسے موٹا تازہ کرکے ذرئح کرنا' اس کے دودھ کو چھوڑ نا
یہاں تک کہ زیادہ ہوجائے پھر نکالنا۔

یہ حدیث سفیان سے صرف ابوحذیفہ اور اشجعی روایت کرتے ہیں۔

حضرت زہدم الجرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خطبہ دیا' فرمایا: اگر لوگ حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ نہ کرتے تو ان پر آسان سے پھر برسا کررجم کیا جاتا۔

حضرت رقبہ بن مصقلہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب العزت کوخواب میں دیکھا' فرمایا: میری عزت و جلال کی شم! میں سلیمان تیمی کو ضرورا چھاٹھ کانہ دوں گا۔

حضرت ابوالربیج الز ہرانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے

<sup>3452-</sup> أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 134. وقال الهيثمي في المجمع جلد 3صفحه 110: ورجاله رجال الصحيح خلاشيخ الطبراني وقد روى عنه ابن أبي حاتم كتابه ولم يضعفه أحد .

711

(البحر الرمل)

أَيُّهَا الطَّالِبُ عِلْمًا... إيتِ حَمَّادَ بُنَ زَيْدٍ فَاللَّهُ الطَّالِبُ عِلْمًا... ثُمَّ قَيَّدُهُ بِقَيْدٍ فَاسْتَفِدُ حِلْمًا وَعِلْمًا... ثُمَّ قَيَّدُهُ بِقَيْدٍ

عَبِيبٍ الْكُرْمَانِيُّ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا اَبُو الرَّبِيعِ الْكُرْمَانِيُّ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا اَبُو الرَّبِيعِ النَّهُرَانِيُّ، نَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنُ دَاوُدَ اَبِي الْجَحَّافِ، عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنُ اَبِي عَنْ دَاوُدَ اَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنُ اَبِي مَنْ دَاوُدَ اَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ فِي قَوْلِهِ: (إنَّهَا يُزِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ فِي قَوْلِهِ: (إنَّهَا يُزِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْ كُمُ الرِّجُسَ) (الاحزاب ﴿ 35 ) اَهْلَ الْبَيْتِ عَنْ كُمُ الرِّجُسَ) (الاحزاب ﴿ 35 ) اَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ: نَزَلَتْ فِي خَمْسَةٍ: فِي رَسُولِ اللهِ، وَعَلِيِّ، وَفَاطِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ التَّوُرِيِّ إِلَّا عَمْ سُفْيَانَ التَّوُرِيِّ إِلَّا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ، وَلَمْ يَرُوهِ عَنْ عَمَّارِ بُنِ مُحَمَّدٍ اللَّا الشَّاذَكُونِيُّ تَرُجَمَةٌ ابُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَسُلَيْمَانُ الشَّاذَكُونِيُّ تَرُجَمَةٌ ابُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَسُلَيْمَانُ الشَّاذَكُونِيُّ تَرُجَمَةٌ عَلَى اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللل

الْمِصُونُ، نَا عَلِيٌّ بُنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ، نَا عَطَاءُ بُنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ الْحَلِيُّ بُنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ، نَا عَطَاءُ بُنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ الْحَلِيُّ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيِّ، عَنُ عَلِيمٍ الْخَوْلِ، عَنُ آبِي عُشْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنُ عَبْدِ عَاصِمٍ الْاَخُولِ، عَنُ آبِي عُشْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مُسْبِلٌ عَبَائَةً اَوُ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مُسْبِلٌ عَبَائَةً اَوُ كَسَانَهُ هُ فَنَا دَاهُ: يَا عَبُدَ اللَّهِ ارْفَعُ ثَوْبَكَ، فَإِنِي كَسَانَهُ هُ فَنَا دَاهُ: يَا عَبُدَ اللَّهِ ارْفَعُ ثَوْبَكَ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنُظُو اللهُ اللهُ اللهِ فِي حَلالٍ وَلَا مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنُظُو اللهُ اللهُ اللهِ فِي حَلالٍ وَلَا

اے علم کے طالب سے ماد بن زید کے پاس چلا جا۔ ان سے استفادہ کر ملم اور علم میں پھراس کولکھ لے۔
حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
اللہ عزوجل کے اس ارشاد: ''اللہ عزوجل اہل بیت سے
پلیدی دُور کرنے کا ارادہ کرتا ہے' کے متعلق کہ یہ پانچ
افراد کے حق میں نازل ہوئی ہے: رسول اللہ طلق اللہ اللہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت مسین رضی اللہ عنہم۔

بیحدیث سفیان توری سے صرف عمار بن محدروایت کرتے ہیں اور عمار بن محمد سے صرف ابوالر بھے الز ہرانی اور سلیمان الشاذ کونی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میرا گزرایک آ دمی کے پاس سے ہوا' وہ اپنا تہبند یا چادر لٹکائے ہوئے تھا' اس کو آ واز دی: اے اللہ کے بندے! اپنا کپڑا اُٹھا کیونکہ میں نے رسول اللہ ملٹے ہیں ہے فرماتے ہوئے سنا کہ جو اپنا کپڑا تکبر سے لٹکا تا ہے' اللہ عزوجل اس کو حلال وحرام میں فرق کی مہلت نہیں دیتا

3456- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 134. وذكره الهيثمي في المجمع جلد 7صفحه 94 وقال: وفيه عطية بن سعد وهو ضعيف .

اِسْمَاعِيلُ الْكُوفِيُّ هُوَ عِنْدِى: اِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمُوفِيُّ هُوَ عِنْدِى: اِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمُسلِمِ

الطَّيّبِ السَّنُعَانِيُّ، نَا عَبُدُ الْحَسِنُ بُنُ مُسْلِمِ بُنِ الطَّيّبِ السَّنُعَانِيُّ، نَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ صُبَيْحِ الطَّينِ الصَّنُعَانِيُّ، نَا يُونُسُ بُنُ اَرْقَمَ، عَنُ هَارُونَ بُنِ سَعْدٍ، السَّنُونِ أَنْ سَعْدٍ، عَنْ مُنَا يُونُسُ بُنُ اَرْقَمَ عَنْ هَارُونَ الْنَاسِ الْعَدَ الْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قَلْ مُنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَارُونَ بُنِ سَعْدِ إلله يُونُسُ بُنُ اَرْقَمَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ

9459 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ حَلَفٍ الضَّرَّابُ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ الضَّرَّابُ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ آبِي الزَّبَيْرِ، عَبُ زَيْدِ بُنِ آبِي النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَاحَةُ رَجُلٍ، فَقَالَ: دَاوُوهَا وَآجَّلَهُ سَنَةً

لَمْ يَرُو مَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بُنِ آبِي ٱنْيُسَةَ إِلَّا مُ حَدَّمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الذِّمَادِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الذِّمَادِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

3460 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ خَلَفٍ الصَّرَابُ الدِّمَشْقِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا

اساعیل کوفی میرے نزدیک اساعیل بن ابی خالد بین اساعیل سے صرف عطاء بن مسلم روایت کرتے ہیں۔

بی حدیث ہارون بن سعد سے صرف یونس بن ارقم روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں عبدالحمید اکیلے ہیں۔

حضرت جابرض الله عنه فرماتے ہیں که رسول کریم ملتی ایک بارگاہ میں ایک زخی آ دی کا مقدمہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا: اس کا علاج کرواؤ اور پورے سال کی مہلت دی۔

اس حدیث کوزید بن انی اُنیسہ سے صرف محمد بن عبداللہ ذماری روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کے ساتھ سلیمان بن عبدالرحلٰ منفرد ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که نبی کریم مینی آلم کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ ایک آ دی

3458- تقدم تخريجه حديث رقم: 3417 .

<sup>3460-</sup> أخرجه أيضًا الصغير جلد 1صفحه 135° وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 6صفحه 299: وفيه محمد بن عبد الله بن نمران وهو ضعيف .

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الذِّمَادِيُّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَبِي النَّسَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَبِي النَّبِيِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ طَعَنَ رَجُلًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ طَعَنَ رَجُلًا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ طَعَنَ رَجُلًا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ طَعَنَ فَخِدُهُ: اَقِدُنِي يَا فَخِدُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعَلِى اللهُ عَلَيْهِ الْلهُ عَلَيْهِ اللهِ الدِّمَارِيُّ مَ تَعُرُو اللهُ اللهِ الذِّمَارِيُّ ، تَفَرَّدُ بِهِ الْمُعْمَلُ اللهِ الذِّمَارِيُّ ، تَفَرَّدُ الرَّحُمَنِ اللهُ الذِّمَارُيُّ ، تَفَرَّدُ الرَّحْمَنِ اللهُ اللهُ الذِّمَارِيُّ ، تَفُرَدُ الرَّحْمَنِ اللهُ اللهُ الذِّمَارِيُّ ، تَفَرَّدُ الرَّعُهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُولِي اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُلْ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلَى اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ

3461 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ فَضَالَةَ الصَّيْرَ فِيُّ الْبَصُرِيُّ، نَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، نَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، نَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، نَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةً، عَنُ عَطَاءٍ، الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةً، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، اَنَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، اَنَّ رَسُولَ الله عَدَيهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجُعَلُ لَهَا مَسُكَنَى وَلَا نَفَقَةً

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ إِلَّا الْحَجَّاجُ بُنُ اَرْطَادةَ، وَلَا عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، وَأَبُو شِهَابِ الْحَنَّاطُ

نے دوسرے آدی کی ران پرسینگ کو نیزہ بنا کر ماراتھا،
جس کی ران پر نیزہ مارا گیا تھا، اس نے عرض کی حضور!
مجھے بدلہ دلوا ہے! آپ طبی قیار آئی نے فرمایا: اس کا علاج کرواؤ! مجھے اس حوالے سے پچھ وقت دو تا کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس آدی نے پھرعوض کی جھے بدلہ دلوا ہے! اے اللہ کے رسول! آپ طبی آئی آئی نے اسے پہلے دلوا ہے! اے اللہ کے رسول! آپ طبی آئی آئی نے اسے بدلہ دلوا یا، قول کی مثل فرمایا۔ آدی نے پھر کہا: بدلہ دلوا ہے! اے اللہ کے رسول! تو رسول کریم طبی آئی آئی ہے نے اسے بدلہ دلوا یا، ورسول کریم طبی آئی آئی ہے نے اس کی ٹانگ خشک (خراب) ہوگئی رسول کریم طبی گیا آئی کی ٹانگ کا زخم چھوٹ گیا، تو رسول کریم طبی گیا آئی کی دیت کو باطل کر دیا۔ زید رسول کریم طبی گیا آئی کی دیت کو باطل کر دیا۔ زید رسول کریم طبی گیا تا ہی کی دیت کو باطل کر دیا۔ زید رسول کریم طبی گیا تھی منفر دہیں۔ ماتھ منفر دہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ بنت عمیس رضی الله عنها نے بتایا کہ رسول الله طلق کے بعد گھر اور نفقہ مقرر منبیں کیا تھا۔

بیحدیث عطاء سے صرف حجاج بن ارطاۃ اور حجاج سے صرف عبدالواحد بن زیاد اور ابوشہاب الحناط روایت کے سیس

<sup>3461-</sup> أخرجه مسلم في الطلاق جلد 2صفحه 118 وأبو داؤد في الطلاق جلد 2صفحه 295 رقم الحديث: 2288 . عن طريق الشعبي .

3462 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ، نَا يَحْيَى

بُنُ جَبِيبِ بُنِ عَرَبِيٍّ، نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرُطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نُهِيَ عَنْ

كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيَثَ عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ الَّا يَحْيَى بُنُ حَبِيبِ بُنِ عَرَبِيِّ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیم نے حجام اور زانیہ عورت کی کمائی کھانے سے منع فرمایا۔

بیحدیث جماد بن زیدسے صرف یحیٰ بن حبیب بن عربی روایت کرتے ہیں۔

 $^{2}$ 

## اس شیخ کے نام سے جس کا نام حسین ہے

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آیئے نے حضرت صفیہ رضی الله عنها کوآ زاد کیا اور آزاد کرنا اُن کا مهر بنایا گیا۔

یہ حدیث مسعر سے صرف ابن مبارک روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں موسیٰ بن ایوب اکیلے ہیں۔

حفرت اعمش فرماتے ہیں کہ حفرت سالم بن عبداللہ بن عمررض اللہ عنهم حجاج کے پاس بیٹے ہوئے تھے، حجاج نے چاج نے حضرت سالم سے کہا: اُٹھواوراس کی گردن اُڑا دو! حضرت سالم نے تلوار پکڑی اور آ دمی کو پکڑا اور قلعہ کے دروازہ پر لے گئے۔ آپ نے اپنے والد حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا کہ وہ آ دمی کی طرف دیکھ رہے تھے، فرمایا: کیا آپ اس کو مارنے گئے ہیں دومرتبہ یا تین مرتبہ یہی کہا، جب آپ نکلے تو حضرت سالم نے اس کو کہا: تُو فرمایا: کیا آپ اس کو کہا: تُو فرمایا: حضرت سالم نے اس کو کہا: تُو فرمی نماز بڑھی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! حضرت

## مَنِ اسْمُهُ الْحُسَيْنُ

3463 - حَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَ عِ الْاَسْمَيْدَ عِ الْاَسْمَيْدَ عِ الْاَنْطَاكِيُّ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ اَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله وَسَلْمَ المَالِيْ وَسَلَّى اللّه وَسَلَّى الله وَالْمَا عَلَى الله وَالْمَالِي وَاللّه وَال

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيتَ عَـنُ مِسْعَرِ إِلَّا ابْنُ الْمُبَادَكِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بُنُ أَيُّوبَ

3464 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ السَّمَيْدَعِ الْآنِطَاكِيُّ قَالَ: نا مُوسَى بُنُ اَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ قَالَ: نا مُوسَى بُنُ اَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ قَالَ: نا عَطَاءُ بُنُ مُسُلِمٍ الْحَقَّافُ، عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ: كَانَ سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَاعِدًا عِنْدَ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: قُمُ فَاضُرِبُ عُنُقَ هَذَا، فَاحَذَ فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: قُمُ فَاضُرِبُ عُنُقَ هَذَا، فَاحَذَ سَالِمٌ السَّيْفَ وَاخَذَ الرَّجُلَ وَتَوجَّهُ بِالرَّجُلِ، فَقَالَ: اتُراهُ فَنَظُرَ اللَّهِ ابُوهُ وَهُو يَتَوجَّهُ بِالرَّجُلِ، فَقَالَ: اتُراهُ فَاعَلًا فَوَلَا الْمُ خَرَجَ بِهِ قَالَ لَهُ فَاعَلًا خَرَجَ بِهِ قَالَ لَهُ سَالِمٌ : صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ ؟ قِالَ: نَعُمُ قَالَ: فَخُذُ اَنَّ سَالِمٌ: صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ ؟ قِالَ: نَعُمُ قَالَ: فَخُذُ اَنَّ

3463- أخرجه البخارى: النكاح جلد 9صفحه 140 رقم الحديث: 5169 ومسلم: النكاح جلد 2صفحه 1045 رقم الحديث: 85 رباب فضيلة اعتاق أمة ثم يتزوجها) .

3464- أخرجه أيضًا في الكبير جلد12صفحه 213 من طريق يحيى الحماني ثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد ثنا أبي أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل فذكر نحوه وذكر الهيثمي هذه الطريق حلد 1صفحه 299 وقال: وفيه يحيى بن عبد الله الحماني ضعفه أحمد ووثقه يحيى بن معين .

الطَّرِيقِ شِئْتَ، ثُمَّ جَاءَ فَطَرَحَ السَّيْفَ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: اَضَرَبُتَ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ الْحَجَّاجُ: اَضَرَبُتَ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ آبِى هَذَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِى ذِمَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِى ذِمَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُو فِى ذِمَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعُدَاةَ فَهُو فِى ذِمَّةِ الله عَنَى يُمْسِى فَقَالَ لَهُ ابُوهُ: مُكَيَّسٌ، إنَّمَا الله سَمَّيْنَاكَ سَالِمًا لِتَسُلَمَ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ إِلَّا عَطَاءُ بُنُ مُسُلِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بُنُ اَيُّوبَ

قَالَ: نا مُوسَى بُنُ اَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ قَالَ: نا اَبُو السَّمَيْدَعِ قَالَ: نا اَبُو السَّحِاقُ الْهُ زَارِيُّ، عَنِ الْاَعْمَ شِ، عَنُ شَقِيقِ بُنِ السَّحَاقُ الْهُ زَارِيُّ، عَنِ الْاَعْمَ شِ، عَنُ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةً، عَنُ عُرُوةً، عَنُ عَائِشَةً، قَالَتُ: كُنتُ اَغْتَسِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ لَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَ شِ، عَنُ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَ شِ، عَنُ شَقِيقٍ، عَنْ عُرُوةً إِلَّا اَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ:

3466 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَنْصُورٍ الْحُسَيْنُ بُنُ مَنْصُورٍ السُّمَّانِيُّ الْمُعَاذِقَالَ: نا عَبُدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَحَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَحَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ

مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ

سالم نے فرمایا: جس راستے سے تم جانا چاہتے ہوجاؤ! پھر حضرت سالم آئے تو آپ نے تلوار پھینک دی تھی۔ تجائ نے حضرت سالم سے کہا: کیا آپ نے اس کی گردن اُڑا دی ہے؟ حضرت سالم نے فرمایا: نہیں! حجاج نے کہا: کیوں؟ فرمایا: بیس نے اپنے والد کو بیفرماتے ہوئے سا ہے کہ جوضح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے۔ حضرت سالم کے والد نے فرمایا: توسمجھ دار ہے ہم نے تمہارانا م سالم رکھا ہے سلامتی کی وجہ سے۔ بیصر نے جی اس کو روایت کرنے میں موکی بن ایوب کرتے جین اس کو روایت کرنے میں موکی بن ایوب اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضور ملتی لیک ہی برتن سے خسل کرتے تھے۔

یہ حدیث اعمش 'شقیق سے' وہ عروہ سے اور عروہ سے ابواسحاق الفز اری روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں مویٰ بن ابوب اسلیے ہیں۔

حفزت خباب رضی اللّہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملتی آئیم کے ساتھ جہاد کرتے تھے ہم اپناا جراللّہ کے سپر د کرتے تھے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا سے

3465- أخرجه البخارى: الغسل جلد 1 صفحه 433 رقم الحديث: 250 ومسلم: الحيض جلد 1 صفحه 256 .

3466- أخرجه البخارى: المغازى جلد 7صفحه 433 رقم الحديث: 4082 وأحمد: المسند جلد 5صفحه 135 رقم الحديث: 4082 والطبراني الكبير جلد 40مفحه 68 رقم الحديث: 3664-3657 .

الْاعْسَمْ شِ ، عَنُ آبِى وَائِلٍ ، عَنُ خَبَّابٍ قَالَ : هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَقَعَ آجُرُنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَقَعَ آجُرُنَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْدٍ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، لَمْ يُوجَدُ لَهُ مِنْهُ مُ : مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، لَمْ يُوجَدُ لَهُ الله مَنْ أَنْ اِذَا عُظِّى بِهَا رَأْسُهُ خَرَجَتْ رِجُلاهُ ، وَإِذَا عُظِى بِهَا رِجُلاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ وَإِذَا عُظِى بِهَا رِجُلاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ وَإِذَا عُظِى بِهَا رِجُلاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : غَطُّوا بِهَا رَأْسُهُ وَاجْعَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : غَطُّوا بِهَا رَأْسُهُ وَاجْعَلُوا عَلَيْهِ إِذْ خِرًا وَمِنَّا مَنُ ايَنَعَتْ لَهُ رَاسُهُ وَاجْعَلُوا عَلَيْهِ إِذْ خِرًا وَمِنَّا مَنُ ايَنَعَتْ لَهُ وَسَلَّمَ ، فَهُو يَهُذِبُهَا

لَـمُ يَـرُوهِ عَنُ مُحَـمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ الَّا عَبُدُ الْوَادِثِ وَلَا رَوَاهُ عَنُ عَبُدِ الْوَادِثِ الَّا دَاودُ

3467 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَنْصُورٍ الرُّمَّانِيُّ قَالَ: نا حَكِيمُ الرُّمَّانِيُّ قَالَ: نا الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا حَكِيمُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ بُنُ نَافِع قَالَ: نا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَاعٌ وَالْوُضُوءُ مُدُّ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ إِلَّا حَكِيمُ بُنُ نَافِعِ تَفَرَّدَ بِهِ: الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ

الرُّمَّانِيُّ قَالَ: نا الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا حَكِيمُ السُّمَّانِيُّ قَالَ: نا حَكِيمُ السُّمَّانِ قَالَ: نا حَكِيمُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا حَكِيمُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ قَالَ: رُبَّمَا نَازَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ اَزُوَاجِهِ فِي إِنَاءٍ وَاجِدٍ يَعْتَسِكُونِ

چلے گئے اس نے اس اجر سے پھنہیں کھایا ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر تھے جو اُحد کے دن شہید ہوئے بیں انہوں نے صرف چا در پائی جب آ پ کے سرکوڈ ھانیا جاتا تو آ پ کے پاؤں نگے ہو جاتے 'جب آ پ کے پاؤں ڈھانی چات تو آ پ کا سرنگا ہوجاتا' اس بات کا پاؤں ڈھانی جاتے تو آ پ کا سرنگا ہوجاتا' اس بات کا ذکر حضور ملتی آلیا ہے ہاں ہوا' آ پ نے فرمایا: اس کا سر ڈھانی دو اور اس کے پاؤں پر اذخر گھاس رکھ دو' ہم میں ڈھانی دو اور اس کے پاؤں پر اذخر گھاس رکھ دو' ہم میں سے پچھ وہ بیں جنہوں نے چیل دار درخت لگائے اور وہ اس کوکھار ہے ہیں۔

میر صدیث محمد بن جحادہ سے صرف عبدالوارث اور عبدالوارث سے صرف داؤ دروایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہے اور وضوا یک ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہے اور وضوا یک مُد پانی سے کیا جائے۔

میر حدیث موی بن عقبہ سے صرف حکیم بن نافع روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں معافی بن سلیمان اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضورطتی فیلیکی مجھی اپنی از واج پاک سے جھگڑا کرتے 'ایک ہی برتن میں عنسل کرنے کے سلسلے میں۔ الرُّمَّانِيُّ قَالَ: نا الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا حَكِيمُ الرُّمَّانِيُّ قَالَ: نا الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا حَكِيمُ السُنُ عَقْبَةَ، عَنُ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ بُنُ نَافِعِ قَالَ: نا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنُ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَاتَ مَيِّتٌ فَمَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ، دِينَارَيْنِ صَاحِبِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَرَابَيْهِ: هُوَ عَلَيْكَ وَهُو بَرِىءٌ مِنْهَا قَالَ: هُو عَلَيْكَ وَهُو بَرِىءٌ مِنْهَا عَلَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ: فَلَقِيهُ بَعُدُ، فَقَالَ: فَعَلَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ: فَلَقِيهُ بَعُدُ، فَقَالَ: مَا ضَنَعُتُ فَالَ: مَا فَرَغْتُ قَالَ: بَرِّدُ عَلَى صَاحِبِكَ، ثُمَّ عَجِّلُ قَضَائَةُ ثُمَّ لَقِيهُ، فَقَالَ: قَدُ قَطَلَ: قَدُ قَطَيْتُهُ مَا حَبِكَ، ثُمَّ عَجِلُ قَضَائَةُ ثُمَّ لَقِيهُ، فَقَالَ: قَدُ قَطَيْتُهُ عَلَى صَاحِبِكَ مَا وَسُولَ اللهِ قَالَ: مَا فَرَغْتُ قَالَ: قَدُ قَطَيْتُهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ قَالَ: قَدَ قَالَ: قَدُ قَطَيْتُهُ عَلَى صَاحِبِكَ ، ثُمَّ عَجِلُ قَطَائَةُ ثُمَّ لَقِيهُ، فَقَالَ: قَدُ قَطَيْتُهُ عَلَى صَاحِبِكَ ، ثُمَّ عَجِلُ قَطَائَةُ ثُمَّ لَقِيهُ، فَقَالَ: قَدُ قَطَيْتُهُ عَلَى صَاحِبِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: الْآنَ حِينَ بَرَّدُتَ عَلَى صَاحِبِكَ عَلَى صَاحِبِكَ عَلَى صَاحِبِكَ عَلَى صَاحِبِكَ عَلَى صَاحِبِكَ عَلَى عَلَى صَاحِبِكَ عَلَى عَلَى صَاحِبِكَ عَلَى صَاحِبِكَ عَلَى عَلَى صَاحِبِكَ عَلَى صَاحِبِكَ عَلَى عَلَى

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک آ دی فوت ہوا تو حضور ملتی اللہ اس کے پاس سے گزرے آپ کواس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا' آپ نے فرمایا: تمہارے ساتھی کے ذمہ قرض ہے؟ انہوں نے عرض کی: یا رسول الله! جی ہاں! اس کے ذمہ دو وینار ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم خوداس کی نماز جنازہ پڑھو۔اس کے ایک قریبی آ دمی نے عرض کی: یارسول الله! اس کا قرض میرے ذمہ ہے آپ نے فرمایا: اب تیرے ذمہ قرض ہے بیاس سے بری ہے۔اس نے عرض کی جی كے بعدآ يكى اس سے ملاقات موكى تو آپ فرمايا: تُونے اس کے قرض کا کیا گیا؟ اس نے عرض کیا: ابھی فارغ نہیں ہوا ہول فرمایا: تیرے ساتھی پر بوجھ ہے پھر اس نے جلدی جلدی اس کا قرض ادا کیا' چرآ پ سے ملاقات ہوئی تو اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے آپ نے فرمایا: اب تیرے ساتھی کا بوجھ کم ہواہے۔

ہ یتنوں احادیث موسیٰ بن عقبہ سے صرف حکیم بن نافع ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند فرماتے ہیں که حضور طبّ میں کہ حضور طبّ میں کہ خضور طبّ میں کہ اللہ کے طرف سے آنے والے عذاب کوکوئی برداشت نہیں کر سکے گا؟ تم اللہ کے لیے شریک تھمراتے ہو حالانکہ وہ تمہیں رزق اور عافیت دیت

لَـمْ يَـرُو هَلِهِ الثَّلاثَةَ الْاَحَادِيثِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا حَكِيمُ بُنُ نَافِعٍ

3470 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ الْعَكِّيُّ الْمُصَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ الْعَكِّيُّ الْمُصَوِّقُ قَالَ: نا الْمُصَوِّقُ قَالَ: نا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسُرُوقٍ، سُفْيَانُ بُنُ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: عَنِ الْآعُ مَشِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ:

3470- أخرجه البخاري: الأدب جلد 10صفحه 527 رقم الحديث: 6099 ومسلم: المنافقين جلد 4صفحه 2160

ولفظه عند البحاري .

کرتے ہیں۔

نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْ آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ آحَـدٌ ٱصْبَرَ عَلَى آذًى مِنَ اللَّهِ، يَدْعُونَ لَهُ نِدًّا وَهُوَ يَرُزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ سُفْيَانَ، إِلَّا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى،

3471 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُمَيْدِ الْعَكِّيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ السَّدُوسِيُّ قَالَ: نا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْفِيُّ قَالَ: نا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللُّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَٱلْبِسُوهَا آحْيَالَكُمْ، وَكَيْقِنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ مِنْ خَيْرٍ ٱكُحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ كَمْ يَرُوهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، إِلَّا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ

الله اللَّيْشُّ 3472 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ ٱبُو عَرُوبَةَ قَالَ: نا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِي أُنيَسَةَ،

وَالْحُمَيْدِيُ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ البيم نے فر مایا: بہتر کپڑے جوتم سنتے ہووہ سفید کپڑے ہیں'تم زندگی میں بھی پہنواورایے مُر دول کواس میں گفن دو' بہتر سرمہ جوتم لگاتے ہووہ اٹندسرمہ ہے' بیرآ کھھ کی بینائی کوتیز کرتا ہے اور بالوں کوا گا تاہے۔

بيحديث سفيان سے حامد بن يحيٰ اور حميدي روايت

روح بن قاسم سے صرف بکر بن عبداللہ لیثی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن ابی قناده اینے والد سے روایت كرت بين فرمات بين كديس في رسول الله طل ويلي كو فرماتے ہوئے سنا کہ موت کے بعد تین چیزیں ملتی ہیں۔ نیک اولا د جواس کے لیے دعا کرتی رہے صدقۂ جار یہ کہ

3471- أخرجه أبو داؤد: الطب جلد4صفحه 8 رقم الحديث: 3878 ولفظه: ألبسوا من ثيابكم البياض..... وأحمد في المسند جلد 1صفحه462 رقم الحديث: 3341 والطبراني في الصغير جلد 1صفحه139 والطبراني في الكبير جلد12صفحه 66 رقم الحديث:12493 ولفظه عندهم .

3472- أخرجه ابن ماجة: المقدمة جلد 1صفحه88 رقم الحديث: 241 وابن حبان (84/موارد الظمآن) انظر تلخيص الحبير جلد3صفحه 78 رقم الحديث: 2.

عَنْ فُلَيْحِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ السِّهِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ السِّيقَ السِّيقَ السِّيقَ السَّيقَ السَّيقَ السَّيقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَيْرُ مَا يَخُلُفُ الْمَرْءَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاتٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدُعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجُرى يَبْلُغُهُ اَجُرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ

لَـمْ يَرُوهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ، إلَّا فُلَيْحٌ، وَلَا رَوَاهُ

عَنْ فُلَيْح، إِلَّا زَيْدُ بْنُ آبِي أُنَيْسَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ زَيْدٍ،

إِلَّا اَبُو عَبُدِ السَرَّحِيمِ، وَلَمْ يَسرُوهِ مُجَوَّدًا إِلَّا اَبُو الْمُعَافَى، وَلَا يُرُوى عَنُ اَبِى قَتَادَةَ الَّا مِنُ هَذَا الْوَجْهِ الْمُعَافَى، وَلَا يُرُوى عَنُ اَبِى قَتَادَةَ الَّا مِنُ هَذَا الْوَجْهِ الْمُعَافَى، وَلَا يُرُوى عَنُ اَبِى قَتَادَةَ اللَّهُ مِنُ السَّحَاقَ التَّستَرِيُّ قَالَ: نا سَفْيَانُ بُنُ التَّستَرِيُّ قَالَ: نا سَفْيَانُ بُنُ عَلَيْنَةَ، عَنُ السَّفَيَانُ بُنِ اَبِى خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِى عُينُنَةَ، عَنُ السَّمَاعِيلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِى عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِى صَلَّى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالِتَ، وَلَا يَمُلُا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالُ لَتَمَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالِتَ، وَلَا يَمُلُا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ وَالْ يَوْدَ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا النَّالِتَ، وَلَا يَمُلُا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ وَلَا يَمُلُو اللهُ عَلَيْهِ مَا النَّالِتَ، وَلَا يَمُلُا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ مَا لِللهُ عَلَيْهِ مَا النَّالِتَ، وَلَا يَمُلُا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ مَالُ لَتَمَتَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إِلَّا التَّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ لَـمْ يَـرُوهِ عَنْ سُفْيَانَ، إِلَّا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى، وَلَا رَوَاهُ عَنْ اِسْمَاعِيلَ، إِلَّا سُفْيَانُ، وَلَا يُرُوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا بِهَذَا ٱلْإِسْنَادِ

التُستورِيُّ قَالَ: نَا الْعَلاءُ بُنُ عَمْرٍ و الْحَنفِيُّ قَالَ: نَا

اس کا اجرماتارہے گا'ایساعلم جس پراس کے بعد بھی عمل کیا جاتارہا۔

زید بن اسلم سے صرف قلیح اور قلیح سے صرف زید بن ابی انیسہ اور زید سے صرف ابوعبدالرجیم روایت کرتے ہیں اس کوعمدہ طور پر صرف ابومعافی روایت کرتے ہیں اور حضرت ابوقادہ سے صرف اسی سند سے روایت ہے۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئی آئی ابی ابی وقاص رضی اللہ عند فرمانے ہیں کہ حضور ملتے آئی آئی آئی ابی ابی واقع وہ خواہش کرے گا کہ تیسری وادی بھی ہو ابن آ دم کا بیٹ صرف مٹی ہی جمرے گی اور اللہ عز وجل ابن آ دم کا بیٹ صرف مٹی ہی جمرے گی اور اللہ عز وجل جس کی تو بہ قبول کرنا ہے۔

سفیان سے صرف حامد بن کی اور اساعیل سے صرف سفیان ہی روایت کرتے ہیں اور حضرت سعد سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن الله عز وجل زمین وآسانوں کو اپنے دائیں دست

3474- أخرجه البخارى: التوحيد جلد 13صفحه 404 رقم الحديث: 7412 بلفظ: أن الله يقبض يوم القيامة الأرض و تكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك . ومسلم: المنافقين جلد 4 صفحه 2148 بلفظ: يطوى الله عزو جل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى . ثم يقول: أنا الملك ..... ثم يطوى الأرضين بشماله . ثم يقول: أنا الملك ..... واللفظ عند البخارى أقرب .

عَبْدُ اللّهِ بِنُ اِدْرِيسَ الْآوَدِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُسَمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُسَمَّرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْبِ ضُ اللهُ عَلَى الْآرُضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ ثُمَّ يَقُولُ: آنَا الْمَلِكُ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اِدْرِيسَ، الله الْعَلاءُ بْنُ لَمْ مِوْ

3475 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ قَالَ: نا سَهُلُ بُنُ اِسْحَاقَ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ الْسَهُلُ بُنُ عَنْ عَلْمِمَةً، عَنِ الْحَدَّاءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ابْنِ عَبَّاسٍ، غَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍ

لَـمُ يَـرُوهِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، الْحَدَّاءِ، الْحَدَّاءِ، الْحَدَّاءِ بُنِ اَرُطَاةَ، عَنُ عَلِيلًا سَهُـلُ بُنُ عُشَمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ عِلْمَحَرِمَةَ وَرَوَاهُ النَّسَاسُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ ارْطَاةَ

3476 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ قَالَ: نا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى قَالَ: نا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ: حَدَّثِنى حَنَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ وَهَيْبِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

قدرت سے لیٹے گا' پھر انہیں ہلائے گا' پھر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں۔

عبداللہ بن ادریس سے صرف علاء بن عمرو ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے۔ حضور ملتی آئی ہے۔

ابن عبدالمبارك خالد الحذاء سے وہ سهل بن عثان سے وہ حجاج بن ارطاق سے وہ عکرمہ سے ۔لوگوں نے ابن مبارك سے وہ حجاج بن ارطاق سے ۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتى بين كه حضور ملى الله عنها فرماتى بين كه حضور ملى الله عنها فرماتى بين كه حضور ملى الله و أخيل من الله في خلقه و كله و أسمع منه و أسمع و أ

3475- أحرجه ابن ماجة: النكاح جلد 1صفحه 605 رقم الحديث: 1880 وأحمد: المسند جلد 1صفحه 329 رقم الحديث: 1264 و أحرمد: المسند جلد 1صفحه 329 رقم الحديث: 2264 و وقال الحافظ الزيلعي: والحجاج ضعيف وفي سماعه من عكرمة نظر انظر نصب الراية جلد 3 صفحه 1884 والطبراني في الكبير جلد 120 صفحه 64 رقم الحديث: 12483 من طريق آخر .

3476- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 2صفحه 61 رقم الحديث: 1414 والترمذى: الصلاة جلد 2صفحه 474 وقم الحديث: 580 وقال: هذا حديث حيس صحيح والنسائى: التطبيق جلد 2صفحه 176 (باب نوع آخر) وأحمد: المسند جلد 6صفحه 35 وقم الحديث: 24077 و

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآن بِاللَّيْلِ: سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلْقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ

كَمْ يَسُرُوهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا ابْنُ وَهُبِ، وَلَا عَنِ ابْنِ وَهُبِ إِلَّا حَرُمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى

3477 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ: نِ عَلِيٌّ بُنُ بَحْرِ قَالَ: نَا قَتَادَةُ بُنُ الْفُضَيْلِ بُن قَتَادَةَ الرُّهَاوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا حَاضِرٍ، عَنِ الْوَضِينِ الشُّقَفِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَدُخُلُ فُقَرَاءُ أُمَّتِي الُجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَاثِهِمُ بِاَرْبَعِينَ خَرِيفًا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفُهُمْ لَنَا، قَالَ: هُمُ الدَّنِسَةُ ثِيَابُهُمْ، الشَّعِنَةُ رُئُوسُهُمْ، اللَّذِينَ لَا يُؤُذَنُ لَهُمْ عَلَى السُّدَّاتِ، وَلَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ، يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَلَا يُعْطَونَ كُلَّ الَّذِي لَهُمْ

لَا يُسرُوك عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَمْ يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ

3478 - حَدَّثَينَا الْحُسَيْنُ بُنُ اَحْمَدَ بْن مَنْصُورِ سَجَّادَةُ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاهِرِ الرَّازِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بنُ عَبُدِ الْقُدُّوس، عَن الْاَعْمَش، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ حَنَشِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ اَبَا ذَرِّ الْعِفَارِيُّ اَحَذَ بِعِضَادَتَى بَابِ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ يَـقُولُ: مَنْ عَرَفَيِي، فَقَدُ عَرَفَيِي وَمَنْ لَمْ يَعُرفِيي فَانَا

اورآ نکھیں بنائیں )۔

حماد بن زيد سے صرف ابن وہب آور ابن وہب ے صرف حرملہ بن کیچیٰ روایت کرتے ہیں۔

حضرت سالم بن عبدالله بن عمر رضى الله عنها فر مات میں کہ میں نے رسول الله ملتی الله کا کا موت سا: میری أمت کے فقراء جنت میں داخل ہوں گ امید لوگوں سے حالیس سال پہلے۔ میں نے عرض کی:یارسول الله! مم كوأن كى حالت بتائين؟ فرمايا: ان ك كير ب ملے ملے ہوں گئ بال بھرے ہوئے ہول گئ ان کو اینے گھروں میں نہیں آنے دیا جائے گا'وہ نعمتوں والیوں سے نکاح نہ کریں گے تواسیے حقوق ادا کریں گے جوان پرلازم ہوں گے لیکن ان کے حقوق کوئی نہیں ادا کر ہے

ابن عمر سے صرف ای سند سے روایت سے علی بن بحربیان کرتے ہیں۔

حضرت حنش بن معتمر روایت کرتے بیں کہ میں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو کعبہ کے دروازے ک چوکھٹ بکڑے ہوئے ویکھا' آپ فرمارے تھے: جس نے مجھے بہجانااس نے مجھے بہجانا ،حس نے مجھے نبیس بہجانا تو میں ابوذر غفاری ہوں میں نے رسول اللہ سی آیا آیم کو فرماتے سنا'آپ نے فرمایا: میری اہل بیت کی مثال تم

<sup>3478-</sup> أخرجه أيضًا الطبراني في الصغير٬ والكبير٬ والبرار . وقال الحافظ الهيئسي في المجمع جلد 9صفحد 171 برشي اسناد البزار الحسن بن أبي جعفر الجعفري وفي اسباد الطبراني عبد الله ابن دَاهر وهما مدروكان \_

آبُو ذَرِّ الْغِفَارِیُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ اَهُلِ بَيْتِی فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ فِی قَوْمِ نُوحٍ، مَنُ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنُ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ، وَمَثَلُ بَابِ حِطَّةٍ فِی يَنِی اِسُرَائِيلَ

لَمْ يَرُوهِ عَنِ الْآعُمَ شِ إِلَّا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الْقُدُوسِ الْقُدُّوسِ

مَنْصُورٍ قَالَ: نا آخَمَدُ بُنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ مَنْصُورٍ قَالَ: نا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ اَبِي سُلَيْمَانَ، اللهِ بَنُ نُمَيْرٍ قَالَ: نا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ اَبِي سُلَيْمَانَ، اللهِ بَنُ نَمَيْرٍ قَالَ: نا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ اَبِي سُلَيْمَانَ، عَنُ اَبِي عَلِيٍّ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا ابُو مُوسَى، فَقَالَ: خَطَبَنَا ابُو مُوسَى، فَقَالَ: خَطَبَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ شَاءَ الله اَنْ يَقُولَ: وَكَيْفَ دَبِيبِ النَّمُلِ؟ وَهُو اَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمُلِ؟ وَهُو اَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمُلِ؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ اللهُ اَنْ يَقُولَ: وَكَيْفَ نَتَقِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَهُو اَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمُلِ؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ اللهُ اَنْ نُشُرِكَ بِكَ اللهُ مَا اللهُمْ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ اَنْ نُشُرِكَ بِكَ شَيْئًا تَعْلَمُهُ وَنَسْتَغُفِرُكَ لِمَا لَا نَعُودُ بِكَ اَنْ نُشُرِكَ بِكَ شَيْئًا

لَـمُ يَسرُوهِ عَـنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِى سُلَيْمَانَ إِلَّا الْمَلِكِ بُنِ آبِى سُلَيْمَانَ إِلَّا الْمُن نُسَمَيْرٍ، وَلَا يُسرُوكَى عَـنَ آبِى مُوسَى إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

الْكُوفِيُّ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِیُّ قَالَ: الْسُمَاعِیلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِیُّ قَالَ: نا اِسُمَاعِیلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِیُّ قَالَ: نا دَاوُدُ بُنُ عَطَاءٍ الْمَدَنِیُّ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ نَا فَعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جِبْرِيلَ إِذَا جَاءَ بِالْوَحْيَ فَإِنَّ اَوَّلَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جِبْرِيلَ إِذَا جَاءَ بِالْوَحْيَ فَإِنَّ اَوَّلَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جِبْرِيلَ إِذَا جَاءَ بِالْوَحْيَ فَإِنَّ اَوَّلَ مَا

میں کشی نوح کی طرح ہے جس طرح کشی نوح میں لوگ سوار ہوئے اور وہ نجات پا گئے جو سوار نبیں ہوئے وہ ہلاک ہو گئے اور بنی اسرائیل کے باب ھلہ والی ہے۔

اعمش سے صرف عبداللہ بن عبدالقدوس ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوعلی الکابلی رضی الله عنه فرماتے بیں که جمیں حضرت ابوموی رضی الله عنه نے خطبه دیا فرمایا: اے لوگو! جمیں رسول الله ملتی الله عنه خطبه دیا فرمایا: اے لوگو! شرک ہے بچو کیونکہ شرک چیونٹی کے بل سے زیادہ فی ہے فرمایا: جواللہ کہنا چاہم نے عرض کی یارسول الله! ہم اس سے کیے بچیں وہ چیونٹی کے بل سے زیادہ پوشیدہ اس سے کیے بچیں وہ چیونٹی کے بل سے زیادہ پوشیدہ کی آپ نے فرمایا: تم پڑھو: 'اک لُلهُمَّ إِنَّا نَعُوْدُ بِكَ اَنْ نَعُودُ لُهِ بِكَ اَنْ نَعُودُ لُهُ بِكَ اَنْ نَعُودُ لُهِ بِكَ اَنْ نَعُودُ لُهُ بِكَ اَنْ نَعُودُ لَهُ لِمَا لَهُ نَعُودُ لُهُ اِنْ مَعْدُورُ لَهُ لِمَا لَهُ نَعْدُمُ ''۔

عبدالملک بن ابی سلیمان سے صرف ابن نمیر اور ابوموی سے صرف اس سند سے روایت ہے۔

حفرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بين كه حضور التي يتي كه حضور التي يتي أن عليه السلام جب وحى التي الرحم الله الرحمن الرحيم برا هي تقد

يُلْقَى عَلَىَّ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَمْ يَرُوهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا دَاوُدُ بُنُ عَطَاءٍ

3481 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَتَّاتُ قَالَ: نا آبُو لَيْلَى، عَنْ آبِى قَالَ: نا آبُو لَيْلَى، عَنْ آبِى بَكْرِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آنَس، عَنْ آنَس بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ وَلِى مِنْ آمُرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَعَشَّهُمْ فَهُوَ فِي النَّارِ

كُمْ يَرُوهِ عَنْ آبِى بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ إلَّا اَبُو لَيْلَى، وَلَا يُرُوى عَنْ آنَسِ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

3482 - حَدَّقَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمٍ الْعِجُلُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّادٍ الْمُوصِلِيُّ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: عَنْ مُجَاهِدِ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّادِ إِلَّا النَّحُلَ

لَمُ يَرُوهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْقَاسِمُ الْجَرُمِيُّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا ابْنُ عَمَّارِ

3483 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمٍ الْعِجُلُ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآذُرَمِيُّ، قَالَ نا الْقَاسِمُ بُنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنُ مَنْ صُودٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْاَسُودِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ

موی بن عقبہ سے صرف داؤد بن عطاء ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا: جومسلمانوں کے کاموں میں کے شے کا ولی بنا' وہ آگ میں جلے گا (یعنی جب اس میں خیانت کرئے اگرا چھے طریقے اور دینداری ہے کرے تو اس وعید میں داخل نہیں ہوگا)۔

ابوبکر بن عبیداللہ سے صرف ابویعلیٰ ہی روایت کرتے ہیں مفرت انس سے اس طریقے سے روایت

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آلیم نے فرمایا: ساری کھیاں جہنم میں جائیں گی مگر شہد کی مکھی کے سوا۔

سفیان سے صرف قاسم الجری روایت کرتے ہیں اور ان سے روایت کرنے ہیں۔
اور ان سے روایت کرنے میں ابن عمار اکیلے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد عند فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰد عند فرماتے ہیں: رات کو اللّٰج کے مقام پر پڑاؤ ڈالناسنت طریقے سے ہے۔

3482- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 12 صفحه 418-419 رقم الحديث: 13542 وقال الحفظ الهيشمي: ورحال بعض أسانيد الأوسط و الكبير ثقات كلهم . انظر مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 44.

النَّحَطَّابِ، قَالَ مِنَ السُّنَّةِ النُّزُولُ بِالْأَبْطَحِ عَشِيَّةَ النُّوُولُ بِالْأَبْطَحِ عَشِيَّةَ

لَمْ يَرُوهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْقَاسِمُ الْجَرُمِيُّ

3484 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَالِمٍ عَالَ: نَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ حَالِمٍ قَالَ: نَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِنْدٍ، عَنُ السَّحْمَنِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ حَرُبِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ عَرُدِ اللهِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ عَرُكِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ: آنَّ نَبِيَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ

لَا نَعُلَمُ عَبُدَ اللهِ بُنَ آبِي سَلَمَةَ رَوَى عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكِ غَيْسَ هَذَا وَلَمْ يُحَدِّثَ بِهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا آبُو مُصْعَب

3485 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَدَاتِمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّادٍ الْمُوصِلِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّادٍ بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ زِيَادِ بُنِ خُصَدُ بُنُ اَيُّ وَبَنَ مَعَاذِ بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ فَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُورِدُ مُمُرِضٌ عَلَى مُصِحِ

لَا يُرُوكَى عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعُدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3486 - حَلَّاثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ وَالْتَحِالَ الصُّدَائِيُّ وَالْتَحَالَ الْعَاضِرِيُّ، عَنُ قَالَ: نا حَفُصُ الْعَاضِرِيُّ، عَنُ

سفیان سے صرف قاسم الجرمی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰہ عند فر ماتے ہیں کہ حضور ملتہ اللّٰہ نے دباء ٔ حنتم اور نقیر کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا۔

ہم نہیں جانے کہ عبداللہ بن ابی سلمہ عراک بن مالک سے اس کے علاوہ روایت کرتے ہیں مغیرہ سے صرف ابومصعب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے فرمایا: مریض کو تندرست کے پاس نہ لے جاؤ۔

زیاد بن سعد سے صرف اس سند سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آیٹی نے فرمایا: جس نے لا اللہ الا اللہ پڑھا' اس کو پوری زندگی اس کا نفع ملے گا' اس کے بعد اس کو عذاب نہیں

3484- أخرجه مسلم: الأشربة جلد 3صفحه 1578، وأبو داؤد: الأشربة جلد 3صفحه 329 رقم الحديث: 3693، وأحمد: المسند جلد 2صفحه 373 رقم الحديث: 7770 .

3485- أخرجه البخارى: الطب جلد10صفحه 251 رقم الحديث: 5771 ومسلم: السلام جلد4صفحه 4744.

ملے گا۔

مُوسَى الصَّغِيرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَدَ اللهِ بُنِ عُبَهَ ، عَنْ عُبَدَ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نَفَعَتُهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ وَسَلَّمَ: مُنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نَفَعَتُهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ وَلَوْ بَعْدَمَا يُصِيبُهُ الْعَذَابُ

لَا يُرُوَى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ إلَّا مِنُ هَذَا اللهِ إللهِ وَلَى مَنْ هَذَا اللهِ أَنْ عَبْدِ وَلَمْ يَسَوْهُ عَنْ مُوسَى الاحفص، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ.

3487 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَرَقِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ مِرْدَاسِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ: نِا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُوانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: نِا عُـمَارَةُ بُنُ اَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: اَصْبَحَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خَاثِرُ النَّفُسِ، وَاَمْسَى وَهُوَ كَذَلِكَ، وَأَصْبَحَ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي اَرَاكَ خَاثِرًا قَالَ: إِنَّ جِبُرِيلَ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي وَمَا آخُلَفِنِي قَطُّ فَنَظَرُوا فَإِذَا جِرْوُ كَـلُب تَحْتَ نَصَٰدٍ لَهُمْ، فَآمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالِكَ الْجَرْوِ فَأُخُوجَ، وَآمَرَ بِلَالِكَ الْمَكَان فَغُسِلَ بِالْمَاءِ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَأْتِينِي وَمَا اَخُلَفُتِنِي قَطُّ؟ قَالَ: اَمَا عَلِمُتَ أَنَّا لَا نَدُخُلُ بَيْتًا

عبيدالله بن عبدالله سے اسی وجه سے روایت ہے۔

حضرت ميمونه بنت حارث رضى اللدعنها فرماتي مين که حضور ملتی نیز نیز نیز نیز نیز نیز کی حالت میں کی اور شام بھی اٹی طرح پریشانی کی حالت میں' دوسری صبح بھی پریشان حالت میں ک<sub>ی</sub>۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں آپ کو پریشان دیکھ رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا: حضرت جريل نے ميرے ياس آنے كا وعده كيا تھا" اُنہوں نے میرے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر آپ نے دیکھا توایک کتے کا بچہ آپ کی جاریائی کے ينچ تها مضورط في يكتم في اس كونكا لنه كاتكم ديا اس كونكالا گیا اور اس جگه کو دھویا گیا' اس کے بعد حضرت جریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ حضور طبی آیڈ ن حضرت جريل سے فرمايا: آپ نے ميرے ياس آنے كا ووعدہ کیا تھا' آپ نے میرے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہیں كي ہے؟ حضرت جبريل عليه السلام نے عرض كي: كيا آپ کومعلوم نہیں کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں

3487- أخرجه أبو داؤد: اللباس جلد4صفحه 72 رقم الحديث: 4157 والنسائي: الصيد خلد7صفحه 163 (باب استناع على 3487- أخرجه أبو داؤد: اللباس جلد4صفحه 363 رقم الحديث: 26857 المسند جلد6صفحه 363 رقم الحديث: 26857

ولفظه عنده .

فِيهِ كُلُبٌ وَلَا صُورَةٌ؟

هَكَذَا رَوَاهُ عُمَارَةُ بُنُ اَبِسَى حَفَصَةً، عَنِ الرُّهُ رِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ اَصْحَابُ الرُّهُ رِيِّ، مِنْهُمْ: يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، وسُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ عُبَيْد بُنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةً عُنْ عُبَيْد بُنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةً

لَـمْ يَـرُوهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ آبِى حَفْصَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُوانَ

لَا يُسرُوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا مِنُ هَذَا الْوَجْهِ وَإِنْسَمَا رَوَى السَّاسُ عَنُ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنُ اُبَيِّ بْنِ كَعْبِ

3489 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اَحْمَدَ الْمَالِكِيُّ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، يُونُسَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ اَبِيهِ عَبْدِ عَنْ اَبِيهِ عَبْدِ عَنْ اَبِيهِ عَبْدِ

جس میں کٹااورتصوریہو۔

عمارہ بن الی حفصہ زہری سے وہ عبیداللہ بن عبداللہ سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے رہری کے الصحاب یونس بن یزیداورسفیان بن عبیداور اللہ اللہ من عبیداور کے علاوہ روایت کرتے ہیں وہ زہری سے وہ عبیداللہ بن سباق سے وہ ابن عباس سے وہ حضرت میمونہ عبیداللہ بن سباق سے وہ ابن عباس سے وہ حضرت میمونہ

عمارہ بن ابی هصه سے صرف محد بن مروان بی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملتی آلیم سے دو سورتوں کے متعلق پو چھا گیا تو آپ نے فرمایا: بید کہا گیا ہے میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو' جیسے میں پڑھتا ہوں۔

ابن مسعود سے ای سند سے روایت ہے لوگ زر بن حبیش سے وہ اُلی بن کعب ہے۔

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اپنے والد عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ حضورط آؤی آئی ہمارے پاس سے گزرے ہم پیلو کے پھل چن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: تم کالے دانے چنو! میں چنتا رہا ہوں کیونکہ

3488- أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير جلد10صفحه163 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد7صفحه153: وفيه السماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف .

الرَّحُمَنِ بُنِ عَوُفٍ قَالَ: مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَجْتَنِى ثَمَوَ الْآرَاكِ: فَقَالَ: عَلَيْكُمُ بِالْاَسُودِ مِنْهُ، فَاتِّى كُنْتُ اَجْتَنِيهِ وَآنَا اَرْعَى الْعَنَمَ فَقَالُوا: رَعَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إلَّا وَقَدْ رَعَاهَا

لَـمُ يَرُوهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، وَلَمُ يَـرُوهِ عَـنُ عِيسَـى إِلَّا ابْنُ سَهْمٍ، وَلَا يُرُوى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3490 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ سَهُلِ بُنِ حُرَيْثٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ: نا الرَّبِيعُ بُنُ بَدُرٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ: نا الْجُرَيْرِيُّ، عَنِ السَّهِ بُنُ بَدُرٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ: نا الْجُرَيْرِيُّ، عَنِ الْسَعِنِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْحُبُلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْحُبُلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا نَفُسِهَا آنُ تُفُطِرَ ، وَالْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا لَمُ يَرُوهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، إلَّا الرَّبِيعُ بُنُ بَدُرٍ لَا لَمْ يَرُوهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، إلَّا الرَّبِيعُ بُنُ بَدُرٍ

التُسْتَرِى قَالَ: نا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِیُ قَالَ: نا الْعُبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِیُ قَالَ: نا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثِنِی آبِی، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثِنِی آبِی، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ مَعَدُ مُعَدَى بُنِ آبِی كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَ يَحْيَى بُنِ آبِی كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَ نَبِی اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: يُؤَدِّی

میں بکریاں چراتا رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی:
یارسول اللہ!آپ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ آپ
ملٹھ اللہ نے فرمایا: کوئی نبی ایسانہیں ہے جس نے بکریاں
نہ چرائی ہوں۔

معر سے صرف عیسیٰ بن بونس اور عیسیٰ سے صرف ابن سہم روایت کرتے ہیں ' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سے صرف اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله کا بیان ہے کہ رسول کر میم ملتی آئیم نے فر مایا: حاملہ عورت جے اپنی جان پہنے طرہ مووہ افطار کر سکتی ہے دورہ پلانے والی جے اپنے بیخطرہ مووہ مؤوہ بھی افطار کر سکتی ہے۔

جناب جرمری سے اسے صرف رہیے بن بدر ہی کہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتی اللہ نے فرمایا: مکاتب آزاد ہونے کے لیے آزاد کی دیت کے برابرادائیگی کرے اور غلامی میں غلام کی دیت کی مقدار۔

3490- أخرجه ابن ماجة: الصيام جلد 1 صفحه 533 رقم الحديث: 1668؛ والطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 141

3491- أخرجه النسائي: القسامة جلد 8صفحه 40 (باب دية المكاتب). وأحمد: المسند جلد 1صفحه 341 رقم الحديث: 2360 والطبراني في الصغير جلد 1صفحه 142 وقم الحديث: 2360 والطبراني في الصغير جلد 1صفحه 353 وقم

الحديث: 11994-11991 .

الْمُكَاتِبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرْدِ،

3492 - حَـدَّثَ نَـا الْـحُسَيْنُ بُنُ بَيَـانِ الْعَسُـكَرِيُّ قَالَ: نا اَسُهُلُ بُنُ عُثْمَانَ قَالَ: نا اَبُو الْعَسُـكِرِيُّ قَالَ: نا اَسُهُلُ بُنُ عُثْمَانَ قَالَ: قالَ الْاَحُولِ، عَنُ اَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَـلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَذَهَبُتُ كَرِيدَمَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَب، لَمُ اَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجُنَّةِ

لَـمُ يَـرُوهِ عَـنُ عَـاصِمٍ، إِلَّا ٱبُو الْاَحْوَصِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ، إِلَّا سَهُلٌ

3493 - حَـدَّ ثَـنَـا الْحُسَيْنُ بُنُ بَنُ بَيَانِ الْعَسْكِرِيُّ قَالَ: نا حَفُصُ الْعَشْكَرِيُّ قَالَ: نا حَفُصُ الْعَشْكَرِيُّ قَالَ: نا حَفُصُ الْمَنْ غِيَاثٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي، هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ الْحَلِفَ يُنْفِقُ السِّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْكُسْبَ

لَـمُ يَـرُوهِ عَنُ إِدْرِيسَ الْآوُدِيِّ، إِلَّا حَفُصٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنُ حَفُصٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنُ حَفُصٍ، إِلَّا سَهُلُ بُنُ عُثُمَانَ

الرَّامَهُرُمُزِيُّ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْاَحَيَّاطُ الْحَامَهُرُمُزِيُّ قَالَ:

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم ملٹی آلیم نے فرمایا: میں نے جس کی دومعزز چیزیں لے لیں اس نے صبر کیا اور رضائے اللی کی نیت کی تو میں اس کے لیے جنت سے کم ثواب پر راضی نہ ہوں گا۔

حضرت عاصم سے اس کو ابوالاحوص اور ابوالاحوص سے حضرت سہل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ ایکٹیلم نے فرمایا فتم اُٹھا کر سودا فروخت کرنے والے کی کمائی سے برکت ختم ہوجاتی ہے۔

ادر لیں اودی سے صرف حفص اور حفص سے صرف سہل بن عثمان روایت کرتے ہیں۔

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے

3492- أخرجه الترمذى: الزهد جلد 4صفحه 602 رقم الحديث: 2400 بلفظ: اذا أخذت كريمتى عبدى فى الدنيا لم يلكن له جزاء عندى الا الجنة وقال: هذا حديث حسن غريب وأحمد: المسند جلد 347 صفحه 347 رقم الحديث: 14029 و الطبراني في الصغير جلد 1 صفحه 142 ولفظهما و

3493- أخرجه البخارى: البيوع جلد4صفحه 369 رقم الحديث: 2087 ومسلم: المساقاة جلد 3صفحه 1228 .

3494- أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1صفحه 142 وقال: لم يروه عن عمران الا محمد بن بلال . وقال الحافظ الهيشمي في المجمع جلد 1صفحه 92: ورجاله موثقون .

نَا مُحَدَّمَدُ بُنُ بِلالٍ قَالَ: نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوقَةً، عَنُ آبِيهِ قَالَ: اَقَامَ ابْنُ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمِ النَّصَلاة، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: تَقَدَّمُ فَصَلِّ، فَإِنِي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلُ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ رِزًّا فَلْيَتَوضَّا أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ رِزًّا فَلْيَتَوضَّا أ

لَهُ يَرُوهِ عَنْ عِهُ رَانَ الْقَطَّانِ، إلَّا مُحَمَّدُ بْنُ

3495 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بسُطَام الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، صَاحِبُ الْهَرَوِيِّ قَالَ: نا اَبِي، عَنْ اَبِي كَعْبِ، صَاحِب الْحَوِيرِ، عَنِ الْجُويْرِيِّ، عَنْ اَبِي السَّلِيلِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضُومِيّ اِلَى الْبَحْرَيْنِ، تَبِعْتُهُ فَرَايَتُ مِنْهُ ثَلَاتَ خِصَالِ، لَا ادْرِى آيَّتُهُنَّ اعْجَب: انْتَهَيْنَا إِلَى شَاطِءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: سَمُّوا وَاقْتَحِمُوا، فَقَالَ: فَسَـمَّيْنَا وَاقْتَحَمُنَا فَعَبَرُنَا فَمَا بَلَّ الْمَاءُ إِلَّا ٱسَافِلَ خِفَافِ إِبلِنَا، فَلَمَّا قَفَلْنَا صِرْنَا مَعَهُ بِفَلاةٍ مِنَ إِلْاَرْضِ ولَيُسَ مَعَنَا مَاءٌ، فَشَكُّونَا اِلَيْهِ، فَصَلَّى ُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا فَإِذَا سَحَابَةٌ مِثْلُ التَّرْسِ، ثُمَّ اَرْخَتْ غَزَالِيها، فَسَقَيْنا وَاسْتَقَيْنَا، وَمَاتَ فَلَفَنَّاهُ فِي الرَّمْل، فَلَمَّا سِرْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ قُلْنَا: يَجِيء سَبُعٌ فَيَأْكُلُهُ، فَرَجَعُنَا، فَلَمْ نَرَهُ

نماز کھڑی کروائی تو قوم میں ہے ایک آدی سے فرمایا:
آگے ہواور نماز پڑھا! کیونکہ میں نے رسول کریم سی آیا آیا ہے
سنا' آپ فرما رہے تھے: جبتم میں سے کوئی ایک گھنڈی والا ہوتو اُسے چاہیے کہ وہ وضوکرے۔

عمران القطان سے اسے محمد بن بلال ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ جب نى كريم ما في الله في حضرت علاء بن حضر ي كو بحريت ك طرف بھیجا تو میں اس کے پیچھے چلائ میں نے اس سے تین خوبیوں کو ملاحظہ کیا' میں نہیں جانتا کہ ان تین میں سے کون سی زیادہ خوش کرنے والی تھی۔ ہم سمندر کے كنارے منبح تو انہول نے كہا: الله كا نام لے كر مندر میں داخل ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں: ہم نے اللہ کا نام لیا اور کھس گئے سوہم نے سمندر پار کر لیا کیکن تری ہارےاونٹوں کے کھروں کے پنیچ تک ہی پینچی۔ پس جب ہم واپس لوٹے تو ہم ان کے ساتھ ایک چئیل میدان میں تھے۔ مارے یاس یانی ندھا ہم نے ان کی بارگاہ میں شکایت کی توانہوں نے دورکعت نماز پڑھی پھر دعا ما نگی تو اجا تک بادل ڈھال کی مانند آ گئے ' پھر خوب برے ہم نے جانوروں کو پلایا اور خود پیا۔ وہ فوت ہوئے ہم نے انہیں ریت میں دفن کیا۔ ہم زیادہ دور نہ چلے ہم نے کہا: مردہ خور آئے گا اور اسے کھا جائے گا۔ پس ہم والبس لوٹے تو ہم نے اسے نہ دیکھا۔

كُمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي كَعْبٍ، إلَّا إِبْرَاهِيمُ صَاحِبُ الْهَرَوِيِّ، وَلَمْ يَرُوهِ عَنِ الْجُرَيُرِيِّ إِلَّا اَبُو كَعْبٍ وَاسْمُ آبِي السَّلِيلِ: ضُرَيْبُ بُنُ نُفَيْرٍ

بِسْطَامٍ قَالَ: نَا اَبُو هُرَيُرَةً مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اِسْطَامٍ قَالَ: نَا اَبُو هُرَيُرَةً مُحَمَّدُ بُنُ فِرَاسٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِي الْوَزِيرِ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُممَيْرٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ شَيْبَةً اللّهُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُممَيْرٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ شَيْبَةً اللّهُ عَبْدِي، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ: ثَلاثٌ يُصْفِينَ لَكَ وُدُّ اَخِيكَ: تُوسِعُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاثٌ يُصْفِينَ لَكَ وُدُّ اَخِيكَ: تُوسِعُ لَهُ فِي الْمَهْ وَسَلَّمَ اللّهُ مَرْضَ وَتَدْعُوهُ بِاَحَبِ الْاَسْمَاءِ اللّهِ، وَتَدْعُوهُ بِاَحَبِ الْاَسْمَاءِ اللّهِ، وَتَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ مُوسَى بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمُدٍ اللهِ الْمَالِكِ بُنِ عُمُدٍ اللهِ الْمَالِكِ بُنِ عُمَيْرٍ إِلَّا اِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْوَزِيرِ

تَقِيِّ الْحِمْصِیُّ قَالَ: نا جَدِی اَبُو تَقِیِّ هِشَامُ بُنُ تَقِیِّ الْحِمْصِیُّ قَالَ: نا جَدِی اَبُو تَقِیِّ هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الله قَالَ: نا بَقِیَّهُ بُسُ الْوَلِیدِ قَالَ: حَدَّثَنِی اَبُو صَالِحِ الْقُرشِیُّ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَیْمٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ صَالِحِ الْقُرشِیُّ، عَنُ صَفُولِ بَنِ سُلَیْمٍ، عَنُ عَطْءِ بُنِ مَسْعُودٍ يَسَادٍ، عَنُ حَكِيمٍ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بُنِ مَسْعُودٍ يَسَادٍ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ صَبَاحٍ يَعْلَمُ مُلكٌ فِي السَّمَاءِ وَلا فِي اللهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَهُ الْاَرْضِ بِمَا يَصْنَعُ اللهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَهُ الْاَرْضِ بِمَا يَصْنَعُ اللهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَهُ الْاَرْضِ بِمَا يَصْنَعُ اللهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَهُ الْاَرْضِ بِمَا يَصْنَعُ الله فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَهُ رِزُقُهُ هُ فَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّقَلانِ الْجِنُّ وَالْانْسُ، اَنْ يُصَدِّوا عَنْهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا

ابی بن کعب سے اس حدیث کو ابراہیم صاحب الھر وی ہی روایت کرتے ہیں۔ حریری سے ابولعب روایت کرتے ہیں اور ابی السلیل کا نام ضریب بن نفیر

حضرت شیبہ جمی اپنے بچاسے روایت کڑتے ہیں کہ حضور ملی آلیم نے فرمایا: تین چیزیں تمہارے لیے تیرے بھائی سے محبت کو خالص کریں گی۔ مجلس میں اس کے لیے تیری کشادگی جاہیں کہ اچھے نام سے پکارو ، جب بہار ہوجائے تواس کی عیادت کرو۔

کی حدیث موی بن عبدالملک سے صرف ابراہیم بن وزیر دوایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملتی ایکیم نے فرمایا: ہر قرض صدقہ ہے۔

یہ حدیث رہیج سے صرف ہلال ابوضیاء اور ہلال سے صرف جعفر بن میسر ہ روایت کرتے ہیں اس کوروایت میں غسان بن رہیج اکیلے ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ میں حضور طبح آلیا ہم کے ساتھ نکلے وہ جنازہ انصار کے ایک آ دی کا تھا' جب ہم اس کو قبر کے پاس لے گئے تو ہم وفن کرنے لگئ حضور طبح آلیہ بیٹھ گئے' ہم آپ کے اردگر دبیٹھ گئے اس طرح کہ ہمارے سروں کے ادپر پرندے ہیں' اس کے بعد کمبی حدیث ذکر کی۔ '

حفزت عوف سے صرف ابوشہاب روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں محمد بن زیاد بن فروہ اکیلے 3498 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْكُمَيْتِ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْخَسَانُ بُنُ الرَّبِيعِ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْاَشْجَعِتُ، عَنْ هِلَالٍ آبِي ضِيَاءٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ قَرْضِ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ قَرْضِ صَدَقَةٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الرَّبِيعِ، إلَّا هِلَالْ اَبُو ضِيَاءٍ، وَلَا عَنُ هِلَالٍ ، إلَّا جَعُفَرُ بُنُ مَيْسَرَةَ، تَفَرَّدَ ضِيَاءٍ، وَلَا عَنُ هِلَالٍ، إلَّا جَعُفَرُ بُنُ مَيْسَرَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ

المُموصِلِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ فَرُوةَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَنْ عَوْفٍ الْاَعْرَابِيّ، عَنِ الْبُرَاءِ بُنِ عَازِبِ الْمِنْقَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ زَاذَانَ، عَنِ الْبُرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسُنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسُنَا حَوْلَهُ كَآنَمَا عَلَى رُنُوسِنَا الطَّيْرُ وَسَنَا الطَّيْرُ وَسَنَا الطَّيْرُ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

لَمْ يَسرُوِ هَسَٰذَا الْسَحَدِيسَتُ عَنْ عَوُّفٍ، إلَّا اَبُو شِهَابِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ فَرُوَةَ

ہیں۔

#### $^{\circ}$

3499- أخرجه النسائي: الجنائز جلد 4صفحه 64 (باب الوقوف للجنائز)، وابن ماجة: الجنائز جلد 1صفحه 494 رقم الحديث: 1549 .

## اس شیخ کے نام سے جس کا نام حسنون ہے

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیل نے فرمایا: لوگ سواونٹوں کی طرح ہیں اس میں سواری کوئی نہیں ہے۔اور حضور ملتی آئیل نے فرمایا: اس سے ان سومیں کوئی بھلائی کی شے نہیں سوائے مؤمن بندے کے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے اسی سند کے ساتھ روایت ہے۔

#### مَنِ اسْمُهُ حَسْنُونُ

الُمِصُرِيُّ قَالَ: نا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ الْمِصُرِيُّ قَالَ: نا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ اللهِ مُنُ وَهُبٍ قَالَ: نا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ: آخِبَرَنِي اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن وَهِبَ قَالَ: آخِبَرَنِي اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبُدِ اللهُ عَلَيْهِ بُن وِيسَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا نَعْلَمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مِائَةٍ مِثْلِهِ إلَّا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مِائَةٍ مِثْلِهِ إلَّا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ لا يَوْدِى عن ابن عمر الله بهذا الاسناد.

 $^{4}$ 

3500- أخرجه أحمد: المسند جلد 2صفحه 149 رقم الحديث: 5886, 5885 من حديثين وفيه سحنون بن أحمد المصرى لم أجده وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1صفحه 67 أيضًا الى الصغير .....ومداره على أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جدًا .

## اس شنخ کے نام سے جس کا نام حباب ہے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمائے ہیں کہ حضور طبع آئی ہے۔ حضور طبع آئی آئی فرمایا: بے شک الله عزوجل نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شاد ک عثان سے کروں۔

یہ حدیث این جرت کے سے صرف عمیر بن عمران روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں محمد بن حرب اکیلے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فره ت بین که میں نے رسول الله طاق فیل کوفر ماتے ہوئے سنا که عثمان جنتی ہے۔

یہ حدیث ابن جریج سے صرف اساعیل بن میکی تیمی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طبیع آئی منے فرمایا: مریض کی عیادت تین دن کے بعد کرو۔

## مَنِ اسُمُهُ مَنِ اسُمُهُ مَنِ

3501 - حَدَّثَنَا حَبَابُ بْنُ صَالِحِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ النَّشَائِيُّ قَالَ: نَا عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَنَفِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرَانَ الْحَنَفِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبْرَانَ الْحَقَاسِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اَوْحَى إِلَى اَنُ اُزَقِ جَ كَرِيمَتَى عُثْمَانَ عَثْمَانَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، إلَّا عُمَيْرُ بُنُ عِمْرَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ

3502 - حَدَّثَنَا حَبَابُ بُنُ صَالِحٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ فَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، اللهَ اِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ

3503 - حَدَّثَنَا حَبَابُ بُنُ صَالِحٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا نَصُرُ بُنُ صَالِحٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا نَصُرُ بُنُ حَمَّادٍ النَّشَائِيُّ قَالَ: نا نَصُرُ بُنُ حَمَّادٍ الْوَرَّاقُ، عَنْ رَوُحٍ بُنِ جَنَاحٍ، عَنِ النَّهُ مَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ النَّهُ مُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ النَّهُ مُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>3501-</sup> أحرجه أيضًا الطبراني في الصغير . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 9صفحه 86: وفيه عمير بن عمر لل الحنفي وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره .

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُعَادُ الْمَرِيضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلاثٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُعَادُ

لَـمْ يَـرُوِ هَــذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيّ، إِلَّا رَوْحُ بِنُ جَنَاحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: آبُو الْحَارِثِ الْوَرَّاقُ

سی صدیث زہری ہے روح بن جناح روایت کرتے بیں' ان سے روایت کرنے میں ابوحارث ورّاق ا کینے

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

#### مَنِ اسْمُهُ حُبَابٌ

الُحُبَابِ التُّستَرِى قَالَ: نا عُثْمَانُ بُنُ حَفْصِ التُّومَنِيُّ الْحُبَابِ التُّستَرِى قَالَ: نا عُثْمَانُ بُنُ حَفْصِ التُّومَنِيُّ قَالَ: خَدَّثَنِى دَاوُدُ بُنُ قَالَ: حَدَّثَنِى دَاوُدُ بُنُ اَبِى خُبُزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِى مَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ: اَبِى الْقَصَّافِ قَالَ: حَدَّثِنى سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ اَمْشِى مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ قَدُ نَصَبُوا كُنْتُ امْشِى مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ قَدُ نَصَبُوا طَائِرًا غَرَضًا يَرْمُونَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ هَذَا

كَمْ يُسْنِدُ دَاوُدُ بُنُ آبِى الْقَصَّافِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِى ثِقَةٌ

الُحُبَابِ التُّسْتَرِى قَالَ: نا عُثْمَانُ بُنُ حَفْصِ التُّومَنِیُ الْحُبَابِ التُّسْتَرِی قَالَ: نا عُثْمَانُ بُنُ حَفْصِ التُّومَنِی قَالَ: نا عَلِی بُنُ کَشِیرِ اَبُو النَّصْرِ قَالَ: نا عَلَی جَمَارٍ لِی تَکَادُ تُصِیبُ رِجُلِی الْاَرْضَ بَیْنَمَا آنَا عَلَی حِمَارٍ لِی تَکَادُ تُصِیبُ رِجُلِی الْاَرْضَ مِنْ صِغَرِ الْحِمَارِ، اِذْ آنَا بِصَلْعَةِ آمِیرِ الْمُؤُمِنِینَ عَلِیّ مِنْ صِغَرِ الْحِمَارِ، اِذْ آنَا بِصَلْعَةِ آمِیرِ الْمُؤُمِنِینَ عَلِیّ بَینَ آبِی طَالِبِ تَبِیصٌ فِی الْقَمْرَاءِ، فَقُلْتُ: یَا آمِیرَ الْمُؤُمِنِینَ عَلَی عَجُزِ الْحِمَارِ، تَدُرُکُبُ؟ قَالَ: حَاجَةً لِی، قُلْتُ: اَلَا تَمْرَكُبُ؟ قَالَ: حَاجَةً لِی، قُلْتُ: اَلَا تَمْرَكُبُ؟ قَالَ: بَلَی. فَتَحَلَّفُتُ عَلَی عَجُزِ الْحِمَارِ، فَقَالَ: لَا اَفْعَلُ، فَقَالَ: لَا اَمْعَلُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَا اَفْعَلُ، فَقَالَ: لَا اَفْعَلُ، فَقَالَ: لَا اَفْعَلُ،

## اس شنخ کے نام سے جس کا نام حباب ہے

حضرت سعید بن جبیررضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کے ساتھ چل رہے تھے کہ آپ کا گزرایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جنہوں نے نشانہ بازی کے لیے پرندے باندھے ہوئے تھے حضرت ابن عمررضی اللہ عنهمانے فرمایا: حضور ملتی کی آبیم نے ایسا کرنے والے پرلعنت فرمائی ہے۔

داؤد بن قصاف سے اس حدیث کو روایت نہیں کیا گیا' یہ بھری کے ثقہ شخ ہیں۔

آلِ زیاد کے غلام حضرت مہاجر فرماتے ہیں کہ
ایک بار میں اپنے گدھے پر سوار تھا اور گدھا جھوٹا تھا اس
وجہ سے میری ٹائکیں زمین پر لگ رہی تھیں ای دوران
امیرالمؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اچا نک جیکتے نظر
آئے۔ میں نے عرض کی: کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے
فرمایا: ایک کام ہے۔ میں نے عرض کی: سوار نہیں ہول
گے؟ فرمایا: کیوں نہیں! میں نے اپنا گدھا آپ کے پیچے
کر لیا میں نے عرض کی: اے امیرالمؤمنین! اب آپ
سوار ہوں! آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں سوار نہ ہول
گاکیونکہ میں نے رسول کریم ملت ایک تیا ہے۔ سا ہے کہ سواری

إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ، وَصَاحِبُ الْفَرَسِ اَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، وَصَاحِبُ الْفَرَسِ اَحَقُّ بِصَدْرِ الْفَرَسِ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، إلَّا يَسَحْيَى بُنُ كَثِيرٍ، وَلَا رَوَى الْمُهَاجِرُ مَوْلَى آلِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيّ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا

کا مالک آگے میٹھنے کا زیادہ حقدار ہے اور گھوڑے کا مالک کے میٹھنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔

میر حدیث حضرت علی بن زید سے صرف یجی بن کثیر اور مهاجر مولی آل زیاد حضرت علی رضی الله عنه سے اس حدیث کے علاوہ روایت نہیں کرتے ہیں۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

## اس شیخ کے نام سے جس کا نام حاجب ہے

حفرت ایمن بن خریم بن فاقک اپ والد ت روایت کرتے ہیں کہ حضور طرق آلیم نے فرمایا: بہتر نو جوال خریم ہے اگر بال کم کروائے اور اپ تبیند کواونچار کھے. حضرت خریم فرماتے ہیں کہ بیار شاد سننے کے بعد میر ب بال میرے کانوں کی کو سے نیچ نہیں گئے اور میرا تہبند مخوں سے نیچ نہیں کیا۔

میر سعودی ہی میر سے صرف مسعودی ہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں یونس بن بکیر اسکے ہیں۔ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میرے دوست ملتی آلیم نے مجھے تین چیزوں کی وصیت کی جب سے میں نے ان کوچھوڑ انہیں ہے: رات کوسونے سے پہلے وتر پڑھنے کی ہرماہ تین روزے رکھنے کی کی چاشت کی نماز کی۔

مَنِ اسْمُهُ حَاجِبٌ

قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: نا الْمُسَعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ يُونُسسُ بُنُ بُكِيْرٍ قَالَ: نا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَيْمَنَ بُنِ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكِ، عَنْ اَيْمَنَ بُنِ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ المُعْلِمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُولُ الْعُلْمُ ال

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ

قَالَ: نَا سُلَيْ مَانُ بُنُ شُعَيْبِ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْ مَانُ بُنُ شُعَيْبِ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ: نَا الْمُحْصِيبُ بُنُ نَاصِحِ قَالَ: نَا حَمَّادٌ الْفُسُطَاطُ قَالَ: نَا حَمَّادٌ الْفُسُطَاطُ قَالَ: سَمِعُتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعُتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اَوْصَانِي حَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا اَوْصَانِي حَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى ا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادٍ الْفُسُطَاطِ إِلَّا الْحَصِيبُ بُنُ نَاصِح، وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌ نَزَلَ مِصْرَ

بیحدیث حماد فسطاط سے صرف تصیب بن ناصح روایت کرتے ہیں تصیب بھری کے شیخ ہی مصرمیں اُترے۔

## اس شخص کے نام سے جس کا نام حملہ ہے

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے میں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی کی کہ خضور ملتی ہیں جمع کرنے سے منع فرمایا ، یعنی منتقد

یہ حدیث موی بن عقبہ سے صرف زہیر بن محمد روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں عمرو بن ابی سلمدا کیلے ہیں۔

#### مَنِ اسْمُهُ حَمَلَةُ

3508 - حَدَّثَنَا حَمَلَةُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْغَزِّيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرو الْغَزِّيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرو الْغَزِّيُّ قَالَ: نا وُهَيُرٌ، عَنُ عَمُرو بُنُ آبِي سَلَمَةَ التَّيْسِيُّ قَالَ: نا وُهَيُرٌ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُنْكَعَ الْمَرُ اَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُنْكَعَ الْمَرُ اَةُ عَلَيْهِ عَمَّتِهَا اَوْ خَالِتِهَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، إلَّا وُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ آبِي سَلَمَةَ

\*\*\*

## اس شخ کے نام سے جس کا نام حمید ہے ،

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیا نے فرمایا: جس نے سور کہ یاسین دن اور رات کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھی اس کو بخش دیا جائے گا۔

سی صدیث غالب القطان سے صرف اغلب بن تمیم روایت کرتے ہیں۔

#### مَنِ اسْمُهُ حُمَيْدٌ

الله بُنِ مَخُلَدِ الْوَاسِطِیُّ الْبَزَّازُ قَالَ: نا وَهُبُ بُنُ بَقِیَّةَ اللهِ بُنِ مَخُلَدِ الْوَاسِطِیُّ الْبَزَّازُ قَالَ: نا وَهُبُ بُنُ بَقِیَّةَ قَالَ: نا اَغُلَبُ بُنُ تَمِیعٍ، عَنْ جَسْرٍ اَبِی جَعُفَرٍ، عَنُ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَبِی هُرَیُوةَ قَالَ: غَالِبٍ الْقَطَّانِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَبِی هُرَیُوةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَا قَالَ رَسُولُ الله عَدِهُ الله عَلَیْه وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَا يَاسِينَ فِی يَوْمٍ وَلَیْلَةٍ الْبِتَعَاءَ وَجُهِ الله عُفِرَ لَهُ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، إلَّا اَعْلَبُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

\*\*\*

<sup>3509-</sup> أخرجه أيضًا الطبراني في الصغير . وقال الحافظ الهيئمي في المجمع جلد 7صفحه 100: وفيه أغلب بن تميم وهو ضعيف . قلب أو ضعيف جدًا وشيخه جسر متروك وأخرجه أيضًا العقيلي في ترجمة جسر وابن عدى في ترجمة أغلب وفي ترجمة الحسن بن دينار .

#### مَنِ اسْمُهُ حَمَدٌ

مَدُونِ مَكَدِ بَنَ مُحَمَّدِ بَنِ حَمَدِ الْسُونَ مُصَدِ الْكَاتِبُ قَالَ: نا كُرُدُوسُ بُنُ مُحَمَّدِ الْسُونَ مُصَدِ الْكَاتِبُ قَالَ: نا مُعَلَّى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فُضَيْلِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا مُعَلَّى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ بُسنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيّ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ يَحُوسُهُ، فَلَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ يَكُوسُهُ، فَلَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ يَكُوسُهُ، فَلَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي مَا أَنْوِلَ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ رَبِّكَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوَسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوَسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوَسَ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، إِلَّا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَا يُرُوَى عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

## اس شخ کے نام سے جس کا نام حمد ہے

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرمات بیل که حفرت عباس رضی الله عند آپ الله بخیا ان حضرات میں سے سے جوآپ کی حفاظت پر مامور سے بی بیل جب بیہ آیت نازل ہوئی: ''اے رسول! آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل ہوا ہے' بہنچا دیجے! اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کو لوگوں تک نہیں پہنچایا اور الله تعاالیٰ آپ کے جم کولوگوں سے محفوظ رکھے گا' (المائدہ: ۱۷)۔ رسول کریم ملی آی آی نے کا فظ دستے کو وہیں چھوڑ دیا۔

نضیل بن مرزوق سے یہ حدیث معلّی بن عبدالرحمٰن بی روایت کرتے ہیں اور حضرت ابوسعید خدری سے اس سند سے روایت ہے۔

## اس شخ کے نام سے جس کا نام حذاقی ہے

حضرت زیادہ بن جمور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم ملتی آیا ہم اللہ خط ملاجس میں لکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم! محمد رسول اللہ کی طرف سے زیادہ بن جمور کی طرف اللہ کی حمد لکھ کی طرف اللہ کی حمد لکھ رہا ہوں جس کے سواکوئی معبوز نہیں ۔اما بعد! میں تجھے اللہ اور یوم آخرت کی یاد دلا رہا ہوں۔ اما بعد! ہردین کے ساتھ لوگوں کی بہتری ہے اسلام بھی دین ہے اس کو اچھی طرح جان لے۔

#### مَنِ اسْمُهُ حُذَاقِيٌّ

الْمُسْتَنِيرِ بُنِ حُذَاقِيّ بُنِ عَامِرِ بُنِ عِيَاضِ بُنِ مُحَرَّقٍ الْمُسْتَنِيرِ بُنِ حُذَاقِيّ بُنِ عَامِرِ بُنِ عِيَاضِ بُنِ مُحَرَّقٍ الْعَمِّدِيُّ اللَّخْمِدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي حُمَيْدِ بُنِ الْعَمِّدِيُّ اللَّخْمِدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي حُمَيْدِ بُنِ الْعَمِّدِ اللَّهِ مَلَا اللَّهُ بُنُ مُوسَى الْمُسْتَنِيرِ، عَنْ خَالِهِ اَنِي اُمِّهِ وَهُو خَالِدُ بُنُ مُوسَى الْمُسْتَنِيرِ، عَنْ خَالِهِ اَنِي اُمِّهِ وَهُو خَالِدُ بُنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنِيم اَبِي، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ ذِيَادَةَ بُنِ جَهُورٍ قَالَ: وَرَدَ عَلَى كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، فِيهِ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَ، فِيهِ: بِسُمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَ، فَيهِ: بِسُمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَ، فِيهِ: بِسُمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهَ لَا إِلَهُ اللَّهِ مُؤَلِى اللهُ اللهُ لَا اللهَ لَا اللهَ اللهُ ا

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

## اس شخ کے نام سے جس کا نام حمزہ ہے

حضرت ابولغلبہ حشیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ملی آئیلہ کے ساتھ جہاد کیا' ہم کو پالتو گدھے ملے تو ہم نے ان کو ذرخ کیا اور کھایا' حضور ملی آئیلہ کو خبر دی گئی تو آپ نے اعلان کا حکم دیا' منادی نے لوگوں میں اعلان کیا کہ پالتو گدھے حلال نہیں ہیں' حضور ملی آئیلہ نے حرام کیا' اس باغ میں بیاز ولہ ن پایا' اس کو لوگوں نے کھایا' پھرلوگوں نے ڈکار مار نے شروع کیے اس کی بد بو لعنی بیاز اور لہن کی بد بو لعنی بیاز اور لہن کی بد بو لعنی بیاز اور لہن کی بد بو مجد میں پھیل گئ 'حضور ملی آئیلہ نے فرمایا: جو اس بُر ے درخت سے کھائے وہ ہماری معجدوں کے قریب نہ آئے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملتی آیکیم نے فرمایا: وعدہ قرض ہے۔

#### مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةً

الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا نُعْيُمُ بُنُ حَمَّادٍ الْمَرُوزِيُّ قَالَ: نا الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا الْعُيْمُ بُنُ حَمَّادٍ الْمَرُوزِيُّ قَالَ: نا مَعْدَانَ، عَنُ جَالِدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفُيْرٍ، عَنُ آبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ مَعْدَانَ، عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفُيْرٍ، عَنُ آبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ فَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: غَنَوُنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْرَا مِنْ حُمْرِ الْبُيُوتِ فَذَبَخْنَاهَا، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى فِى النَّاسِ: اَنَّ لُحُومَ وَطَلَبَهُا بَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى فِى النَّاسِ: اَنَّ لُحُومَ وَسَلَّمَ، فَامَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى فِى النَّاسِ: اَنَّ لُحُومَ وَسَلَّمَ، فَامَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى فِى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى فِى النَّامِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَ مُنَادِيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَلَى اللهُ فَاكُمُ وَامُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَاكُمُ وَاصُابُوا فِى حِيطَانِهَا بَصَلًا وَالْوَامِ اللهُ فَاكُمُ اللهُ فَاكُمُ وَالْمُ اللهُ فَاكُمُ اللهُ فَاكُمُ اللهُ وَسَلَّمَ وَالْمَامُ وَالُومَ مَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ الشَّجَرَةَ الْحَبِيفَةَ قَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اكُلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْحَبِيفَةَ قَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اكُلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْحَبِيفَةَ قَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

3513 - حَدَّثَنَا حَمُزَةُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ الْحَكِمِ بُنِ الْكَيْمَانَ بُنِ الْمَحَكِمِ بُنِ الْحَجَّاجِ بُنِ يُوسُفَ النَّقَفِيُّ الْائِلِيُّ قَالَ: نا قَالَ: نا عَيسَى الْائِلِيُّ قَالَ: نا عَيسَى الْائِلِيُّ قَالَ: نا عَيسَى الْائِلِيُّ قَالَ: نا عَيسَى الْائِلِيُّ قَالَ: نا عَيسَى الْائِلِيِّ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْاشْعَثِ الْحُدَّانِيُّ، عَنِ

3512- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 22صفحه 215 رقم الحديث: 574 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 2 - 3512 صفحه 21 وقال المناده صفحه 21 وقال المناده على الترغيب جلد 1 صفحه 224 رقم الحديث: 7 وقال السناده

الْاعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعِلَّهُ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعِلَّهُ دَيْنٌ

لَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ، إِلَّا عَبُدُ اللهِ مِنْ مُحَمَّدِ الْحُدَّانِيُّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا سَعِيدُ مِنْ مَالِكِ، وَلَا يُرُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

الْاُبُلِّى قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عِيسَى الْاُبُلِّى قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عِيسَى الْاُبُلِّى قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَشْعَتِ الْحُدَّانِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَشْعَتِ الْحُدَّانِيُّ قَالَ: نا الله عُمَسُ عَنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْاَسُودِ، قَالَ: نا الله عُمَنَ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ وَعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ مَسْعُودٍ فَعَلَى الله عَلَيْهِ مَسْعُودٍ فَعَ قَالًا: قَالَ رَسُولُ الله مِصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعِدَةُ دَيْنٌ ، زَادَ عَلِي فِي حَدِيثِهِ: وَيُلْ لِمَنُ وَعَدَ ثُمَّ اَخُلَفَ يَقُولُهَا ثَلَاثًا،

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ، إِلَّا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْاَشْعَثِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بُنُ مَالك

3515 - حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بُنُ دَاوُدَ النَّقَفِيُّ قَالَ: نا جَعْفَرُ بُنُ النَّضُرِ الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نَا عَلِیٌ بُنُ عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ اَبِى نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَهْلَ الْمَدِينَةِ اذْكُرُوا يَوْمَ الْخَلاصِ قَالَهَا

3514- تقدم تخريجه انظر الحديث المتقدم.

3515- انظر مجمع الزوائد جلد3صفحه 311 .

یہ حدیث اعمش سے صرف عبداللہ بن محمد حذانی روایت کرتے میں اور حذانی سے صرف سعید بن مالک روایت کرتے میں اور حضور ملتی ایک سند سے روایت ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات بیل که حضور ملتی آیکی نے فرمایا: دعدہ قرض ہے۔ حضرت علی رضی الله عنه کی حدیث میں اضافہ ہے فرمایا: ہلاکت ہے اس کے لیے جو وعدہ خلافی کرئے تین مرتبہ فرمایا۔

یہ حدیث اعمش سے صرف عبداللہ بن محمد بن اشعث روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں سعید بن مالک اسلیے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضور ملتے آئی نے فرمایا: اے اہل مدیند! خلاص کا دن یاد کرو! آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول الله! خلاص کا دن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دجال آ کے گا یہاں تک کہ کھیاں آئیں گی مدینہ فرمایا: دجال آ کے گا یہاں تک کہ کھیاں آئیں گی مدینہ

ثَلاثًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يَوُمُ الْحَلَاصِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يَوُمُ الْحَلَاصِ؟ قَالَ: يَاتِى الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ بِذُبَابٍ فَلَا يَبْقَى بِالْمَدِينَةِ كَالْتِى الدَّجَّالُ حَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا مُشُوكً ، وَلَا مُشُوكً ، وَلَا مُشُوكً ، وَلَا مُسَافِقٌ ، وَلَا مُسَافِقٌ ، وَلَا مُسَافِقٌ ، وَلَا مُنَافِقَةٌ ، إِلَّا خَرَجُوا الله فَيخُلَصُ يَوُمَئِذٍ الْمُؤْمِنُونَ فَذَلِكَ يَوْمُ الْحَكَلَ صَ الْمَوْمِنُونَ فَذَلِكَ يَوْمُ الْحَكَلُ صَ

منورہ میں کوئی کافر مشرک کافرعورت مشرک عورت ، منافق مرد وعورت باقی نہیں رہے گا یہاں تک کہ اس سے نکل جائے گا' اس دن اس میں صرف ایمان والے رہیں گئے بی خلاص کا دن ہے۔

**☆☆☆☆☆** 

# اس شخ کے نام سے جس کا نام حجاج ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی لیکم جعہ کے دن دو کیڑے پہنتے تھے جب آپ جعہ پڑھا کر آتے تو ہم اس کو لپیٹ کرر کھ لیتے تھے۔

ہے حدیث حفرت عائشہ سے ای سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں واقدی اسکیلے ہیں۔

حضرت بوسف بن عبدالله بن سلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! ہم بہتر ہیں یا جو ہمارے بعد آئیں گے؟ آپ سُٹھ اِللَّہِ نے فرمایا: اگران میں سے کوئی اُحد پہاڑ کی مثل خرج کرے اور تم ایک مٹھی خرچ کروتو وہ تمہارے اس جھے کوئیس پہنچ سکیں گے۔

بیحدیث عبدالله بن سلام سے ای سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں واقدی اسلے ہیں۔ حضرت بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں

### مَنِ اسْمُهُ حَجَّاجٌ

السَّدُوسِتُ، كَاتِبُ بَكَّادٍ الْقَاضِى قَالَ: نا سُلَيْمَانُ السَّدُوسِتُ، كَاتِبُ بَكَّادٍ الْقَاضِى قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِتُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِتُ قَالَ: اَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِى يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ الْوَاقِدِتُ قَالَ: اَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِى يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِى هِنْدٍ، عَنْ ذَكُوانَ، مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بَنْ اَبِى هِنْدٍ، عَنْ ذَكُوانَ، مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَسَلَّمَ فَالَتُ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُولُولُ الْمُ مِثْلِهَا

لَا يُرُوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنُ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْوَاقِدِيُّ

السَّدُوسِيُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِیُّ قَالَ: آنَا عَبُدُ الْحَمِیدِ بُنُ جَعْفَوِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْیَى بُنِ حَبَّانَ، عَنْ يُوسُفَ بَنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلام، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلام، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلام، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَحْنُ حَيْرٌ آمِ اللَّذِينَ يَجِينُوا مِنْ بَعْدِنَا؟ قَالَ: لَوُ اللهِ، نَحْنُ حَيْرٌ آمِ اللَّذِينَ يَجِينُوا مِنْ بَعْدِنَا؟ قَالَ: لَوُ اللهِ مَثْلُ الْحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ آحَدِكُمُ وَلَا اللهِ مَنْ اللهُ مَدْ آحَدِكُمُ وَلَا

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْوَاقِدِيُّ

3518 - حَسدَّ ثَسَنَا حَجَّاجُ بُنُ عِـمُرَانَ

السَّدُوسِيُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اللهِ جَدِيهِ، اَنَّ بُسُرَةً بِنْتَ صَفُوانَ، سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْمَرْاَةِ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي ضَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْمَرْاَةِ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا؟ فَقَالَ: عَلَيْهَا الْوُضُوءُ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، إِلَّا يَحْيَى بُنُ رَاشِدٍ، تَفَرَّد بِهِ: سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ

بی حدیث ابن ثوبان سے صرف یحیٰ بن راشد ہی روایت کرتے ہیں'ان سے روایت کرنے میں سلیمان بن داؤدا کیلے ہیں۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

## اس شخ کے نام سے جس کا نام حفص ہے

حضرت جریرضی الله عند فر ماتے ہیں کہ حضور طرح اللہ اللہ عند فر مایا: زمین کا حصہ جلدی خراب ہوتا ہے کہلے بایاں پھردایاں۔

بیر حدیث منصلاً صرف ابوحذیفه بی روایت کرتے .

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آلیم نے فرمایا: جس نے حلال رزق کھایا 'سنت پر عمل کیا' لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول الله! آپ کی اُمت تو بہت زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا: عنقریب میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے۔

نیر حدیث ابودائل ابوسعید سے اس سند سے روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں اسرائیل اکیلے

#### مَنِ اسْمُهُ حَفْصٌ

الرَّقِّ قَالَ: نا اَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بُنُ عُمَرَ بُنِ الصَّبَاحِ السَّقِقِيُ قَالَ: نا اَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بُنُ مَسْعُودٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ، عَنْ شَفْيَانُ الشَّوْرِيُّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَيْسِ بُنِ اَبِى حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسْرَعُ الْاَرْضِ خَرَابًا صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسْرَعُ الْاَرْضِ خَرَابًا يُسْرَاهَا، ثُمَّ يُمْنَاهَا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ مَوْصُولًا إِلَّا ٱبُو حُذَيْفَةَ

الرَّقِّ قَالَ: نا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ قَالَ: نا اِسُرَائِيلُ، عَنُ السَّبَّارِ السَّرَائِيلُ، عَنُ السَّرَائِيلُ، عَنُ السَّرَائِيلُ، عَنُ اَبِي بِشُو، عَنُ اَبِي بِشُو، عَنُ اَبِي مِشَو، عَنُ اَبِي مِشُو، عَنُ اَبِي مِشُو، عَنُ اَبِي مِشُو، عَنُ اَبِي مِشُو عَنُ اَبِي مِشُو عَنُ اَبِي مَعْدِ الْخُدُرِيِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَةٍ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَةٍ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَةٍ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اكْلَ طَيْبًا وَعَمِلَ فِي سُنَةٍ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُورًا الْمَجَنَّةُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَكُورُ اللَّهُ فَقَالَ: وَسَيَكُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَكُورًا فَقَالَ: وَسَيَكُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُورًا فَقَالَ: وَسَيَكُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا لَا لَعُرِيرًا فَقَالَ: وَسَيَكُونُ فِي فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَكُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَكُونُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَكُونُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْمُ الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

لا يُسرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ اَبِي وَائِلٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْرَائِيلُ

3519- أخرجه أيضًا أبو نعيم في الحلية جلد7صفحه 112 من طريق الطبراني .

<sup>3520-</sup> أحرجه الترمذي: صفة القيامة جلد 4صفحه 669 رقم الحديث: 2520 وقيال: هذا حديث غريب. والحاكم في المستدرك جلد4صفحه 40.0 . انظر الترغيب للمنذري جلد2صفحه 546 رقم الحديث: 4.

ہیں۔ میں۔

قَالَ: نا فَيُصُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ قَالَ: نا مِسْعَرُ بُنُ الصَّاحِ كَلَدَامٍ، عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ اَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَة بُنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى رَبِيعَة بُنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، اَبُرَارُها اُمَرَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، اَبُرَارُها اُمَرَاءُ اللّهُ عَلَيْهُ مَعْبُدٌ حَبَشِي اللّهُ عَلَيْهُ مَعْبُدٌ حَبَشِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَعْبُدٌ حَبَشِي كُللّ فِي حَقِّ حَقَّهُ، وَإِنْ اُيّسَرَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ حَبَشِي كُللّهُ اللّهُ يُحَيِّرُ اَحَدُكُمُ مُحَدِّدٌ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ حَبَشِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَرٍ، إِلَّا فَيْضُ بْنُ مُضْلِ

2522 - حَدَّثَنَا خَفُصُ بِنُ عُمَرَ بَنِ الصَّبَّاحِ السَّرِّانِيلُ، السَّرَائِيلُ، السَّرَائِيلُ، السَّرَائِيلُ، عَنْ اللَّهِ بَنُ رَجَاءٍ قَالَ: آنَا اِسْرَائِيلُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بَنِ شُرَيْحٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بَنِ شُرَيْحٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِيِّ عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِى الْخَيْلِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

لَمْ يَسُرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِّ الْمِقْدَادِ بْنِ شُرَيْحٍ إِلَّا اِسْرَائِيلُ

3523 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نا عَبْدُ

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
کریم ملی کی آئی نے فرمایا: ائم قریش سے ہوں گئان کے
نیک نیکوں کے امیر اور ان کے گناہ گار گناہ گاروں کے
امیر ہوں گئے ہرایک کاحق ہے کی چرحق والے کاحق اسے
اداکر دواگر چیم پر کان کٹا حبثی غلام امیر بنادیا جائے اس
کی بھی بات سنواور اطاعت کرو۔ جب تک تہ ہیں اس
کے اسلام اور اس کی گردن مارنے کے درمیان اختیار نہ
مل جائے اگر اس کے اسلام اور اس کی گردن مارنے کے
درمیان اختیار ملے تو چاہیے کہ اس کی گردن کی مدد کی
جائے اس کی ماں اسے روئے۔ اس کا اسلام چلے جانے
جائے اس کی ماں اسے روئے۔ اس کا اسلام چلے جانے
اس حدیث کو مسترسے صرف فیض بن فضل ہی
روایت کرتے ہیں۔

حفرت عروہ البارقی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹھ ایکٹیل نے فرمایا: قیامت کے دن تک بھلائی گھوڑوں کی پیشانی میں رکھ دی گئے ہے۔

یہ حدیث مقداد بن شری سے صرف اسرائیل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عا ئشەرضى اللەعنها فرماتى مىں كەممىل حضور

3522- أخرجه البخارى: الجهاد جلد6صفحه 66 رقم الحديث: 2852 ومسلم: الامارة جلد 3 صفحه 1493 .

3523- أخرجه البخارى: الطلاق جلد وصفحه 280 رقم الحديث: 5262 ولكنه قال: فلم يعد ذلك علينا شيئًا . ومسلم: الطلاق جلد 2 صفحه 1104 .

اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: آنَا زَائِدَةُ وَعَنُ بَيَانِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتُ : خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَكُنُ طَلَاقًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَكُنُ طَلَاقًا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَكُنُ طَلَاقًا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَكُنُ طَلَاقًا لَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالِئَدَةُ لَا الْحَدِيثَ عَنْ بَيَان ، إلَّا زَائِدَةُ

اللّه بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَا حَمَّاهُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: نا عَبُهُ اللّه بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَا حَمَّاهُ بُنُ شُعَيْبٍ، عَنُ مَسْصُودٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنُ ابِي بُرُدَة بُنِ نِيَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللّهَ عَزَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَابِسٌ الْعَرِيمَ عَلَى غَرِيمِهِ كَاشَدِ مَا حُبِسَ وَجَلَّ حَابِسٌ الْعَرِيمَ عَلَى غَرِيمِهِ كَاشَدِ مَا حُبِسَ شَعْ عَلَى شَرِيمِهِ كَاشَدِ مَا حُبِسَ شَعْ عَلَى عَرِيمِهِ كَاشَدِ مَا حُبِسَ شَعْ عَلَى عَرِيمِهِ كَاشَدِ مَا عُلِيهِ وَقَلُ شَعْ عَلَى عَرِيمِهِ كَاشَدِ مَا عُلِيهِ وَقَلُ شَعْ عَلَى عَرِيمِهِ كَاشَدِ مَا عُلِيهِ وَقَلُ صَمَّارِتِ كَيْفَ اعْطِيهِ وَقَلُ عَرَبِ كَيْفَ اللّهُ عَزَ عَسَلَمْ تَنِي حَسَنَاتِكَ، فَيُطُرَحُ عَنْ حَسَنَاتِكَ، فَيُطُرَحُ عَنْ عَلَى صَيَاتِكَ، فَيُطُرَحُ عَلَى سَيّنَاتِكَ وَإِلّا الْحِذَتُ مِنُ عَلَى مَيْتَاتِكَ وَإِلّا الْحِذَتُ مِنْ عَلَى مَيْتَاتِكَ وَالّا الْحِذَتُ مِنْ عَلَى مَيْتَاتِكَ وَإِلّا الْحِذَتُ مِنْ مَسَنَاتِكَ، فَلُورُ حَتْ عَلَى سَيّنَاتِكَ وَإِلّا الْحِذَتُ مِنْ مَسَتَاتِكَ وَاللّهُ وَمَ فَطُوحَتْ عَلَى شَيّنَاتِكَ وَاللّهُ وَالَاللّهُ عَلَى مُسَتِنَاتِكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى مُسَتِنَاتِكَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى مُسَتِنَاتِكَ وَإِلّا الْحِذَتُ مِنْ مَسَتَنَاتِكَ وَاللّهُ وَالْعُولُ وَعَلَى مُسَيّنَاتِكَ وَاللّهُ وَالْمَا عَلَى مُسَلِكًا لَعْ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمَلْ مَا عَلَى مُسَاتِكَ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى مُسَالِكُ وَالْمُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالِهُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْم

الله بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَا عُمَرُ بُنُ اَبِى زَائِدَةَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَا عُمَرُ بُنُ اَبِى زَائِدَةَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِى السَّفَرِ، عَنِ الشَّغْبِيّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ السَّفَرِ، عَنِ الشَّغْبِيّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ السُّعَلِيهِ قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرٍ، السُّم غِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَعَكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلله عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى مَاءٌ؟ قُلله عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِي المُطْهَرَةِ، فَتَوَشَا تَوَارَى عَنِي اللهُ عَلَيْهِ بُللهُ عَلَيْهِ جُبَّةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ

پیصدیث بیان سے صرف زائدہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو بردہ بن نیارضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا: بےشک اللہ عزوجل قرض دینے والوں کو ان کے قرض کے مطابق روک لے گا' سخت طریقے ہے روک لے گا' وہ عرض کریں گے: اے رب! ان کو کیسے دیا جائے گا' قرض ہم کو روک لیس گے' نگے باوک نظیجہم کون قرض ادا کرے گا؟ اللہ عزوجل فرمائے گا؛ عنقریب ان کو تمہاری نیکیاں دی جا کیں گی' تمہاری نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں ڈالی جا کیں گی' اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ لے کرتمہارے نامہ اعمال میں ڈالے جا کیں گی۔ اللہ عیں گا اگر نیکیاں غرائے جا کیں گا سے گا۔ ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ لے کرتمہارے نامہ اعمال میں ڈالے جا کیں گے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور سل آن آئی ہے کہ ساتھ ایک سفر میں سے کہ آپ نے مجھے فر مایا: تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! آپ سواری سے نیچ اُڑے ' پھر آپ چلے یہاں تک کہ آپ میری نظر سے غائب ہو گئے جب آپ تشریف لائے تو میں وضو کے لیے پانی لایا۔ پس آپ نے وضو کیا' دونوں ہتھیا یوں کو دھویا اور ایخ چرے کو دھویا' آپ پر شامی جنہ تھا' اس کی آسین اپ شامی جنہ تھا' اس کی آسین

شَامِيَّةٌ صَيِّقَةُ الْيَدَيْنِ فَاخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَاسِهِ، ثُمَّ اَهُوَيُتُ اِلَى خُفُّيِّهُ لِانْتَعْزِعَهُ مَا، فَقَالَ: دَعُهُمَا فَإِنَّى اَدُخَلُتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ

كَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي السَّهُ مَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي السَّهُ وَرَا اللهِ عَبُدُ اللَّهِ السَّهُ وَرَا اللهِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ

الله بُنُ رَجّاءٍ قَالَ: أَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ آبِى اللهِ بُنُ رَجّاءٍ قَالَ: أَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ آبِى اللهِ بُنُ رَجّاءٍ قَالَ: أَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ آبِى اللهُ حَسَامِ قَالَ: نا صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنْ عِيسَى بُنِ مَسْعُودِ بُنِ الْحَكِمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتُ مَعَ أُمِّهَا بِنُتِ الْعَجْمَاءِ فِى آيَّامِ الْحَجِّ بِمِنَى كَانَتُ مَعَ أُمِّهَا بِنُتِ الْعَجْمَاءِ فِى آيَّامِ الْحَجِّ بِمِنَى كَانَتُ مَعَ أُمِّهَا بِنُتِ الْعَجْمَاءِ فِى آيَّامِ الْحَجِّ بِمِنَى فَصَالَتُهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ رَسُولَ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ رَسُولَ الله مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلُيُفُطِرُ فَإِنَّهُنَّ آيَّامُ اكُلِ وَشُرْبِ

لَـمْ يُـرُوَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُدَيْلٍ بُنِ وَرُقَاءَ، اللَّهِ بَنُ رَجَاءٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ رَجَاءٍ

آكُدُ عَمْرَ قَالَ: نا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ عُمْرَ قَالَ: نا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: آنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ: نا رَبِيعَةُ بُنُ اللّٰهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ: آنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ: نا رَبِيعَةُ بُنُ اللّٰهِ بُنُ اَلْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، بُنُ اَيْحَ اللّٰحُو بِالْعُضَاءِ مِنْ اَعْضَاءِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ لِلْمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

تک تھی تو آپ نے جبہ کے پنچے سے اپنے ہاتھ نکا لے دونوں کہنیوں کو دھویا اور اپنے سرکامسے کیا 'پھر میں آگ ہوا موزے اتار نے کے لیے۔آپ نے فرمایا: رہنے دو! میں نے دونوں کو پاکی پر پہنا ہوا ہے اور آپ نے موزوں پر سے کیا۔ '

میرهدیث عبدالله بن ابی السفر سے صرف عمر بن ابی زائدہ روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں عبدالله بن رجاءا کیلے ہیں۔

حضرت عیسیٰ بن مسعود بن حکم الزرقی اپنی دادی حبیب سے روایت کرتے ہیں' دہ فرماتی ہیں کہ وہ جج کے دنوں میں منی میں اپنی والدہ بنت عجماء کے ساتھ تھیں۔ بدیل بن ورقاء الخزاعی' رسول الله طبق اللّه علی سواری پر آئے اوراعلان کیا کہ حضور طبق آئے فرماتے ہیں: جس نے روزہ رکھا ہے وہ افطار کرلے کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن بیں۔

میحدیث بدیل بن ورقاء سے ای سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں عبداللہ بن رجاءا کیلے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے
پاس عید کے دن گائے کے گوشت کے اعضاء آئے ہم
نے کہا: یہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا: حضورط آئی آئی ہے اپنی ازواج کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔

3527- أخرجه الدارمي: المناسك جلد 2صفحه 22 رقم الحديث: 1904 وأحمد: المسند جلد 6صفحه 217 رقم الحديث: 25674 نحوه .

الْبَقَرِ فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: اَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَزُوَاجِهِ الْبَقَرَ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَبِيعَةَ، إِلَّا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ

3528 - حَلَّاثَنَا حَفِيصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثِنِي ٱبُو بَـكُـرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنُ إِبْوَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِى رَبِيعَةَ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا خُنيَسِ الْغِفَارِيَّ، يَقُولُ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَهِ تِهَامَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بعُسْفَانَ جَائَهُ ٱصْحَابُهُ فَــَقَــالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَهَدَنَا الْجُوعُ، فَأَذَنُ لَنَا فِي الظُّهُ رِ أَنْ نَـاْكُـلَـهُ، فَقَالَ: نَعَمُ فَأُخِيرَ بِذَلِكَ عُمَرُ، فَحَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا صَنَعَتَ؟ اَمَرُتَ النَّاسِ اَنْ يَأْكُلُوا الظُّهُرَ، فَعَلَى مَاذَا يَرْكَبُونَ؟ قَالَ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ارَى اَنْ تَامُرَهُمْ - وَاَنْتَ اَفْضَلُ رَايًا - اَنْ يَجْمَعُوا فَحْسَلَ ازْوَادِهِمْ فِي تَوْبِ، ثُمَّ تَدْعُو الله لَهُمْ، فَإِنَّ اللُّمة يَسْتَجيبُ لَكَ، فَامَرَهُمْ، فَجَمَعُوا فَضُلَ ازُوَادِهِمْ فِي ثَوْب، ثُمَّ دَعَا اللَّهَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: انْتُوا بِ اَوْعِيَتِكُمْ فَسَمَلَا كُلُّ إِنْسَان مِنْهُمْ وِعَالَهُ، ثُمَّ اَذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ فَلَمَّا ارْتَحَلُوا أُمْطِرُوا مَا شَاءَ اللَّهُ، وَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ربیعہ سے بیرحدیث سعید بن سلمبدوایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں عبداللہ بن رجاءا کیلے ہیں۔ حضرت ابوحيس الغفاري رضى الله عنه فرمات بيب كه میں حضور ملتی تیانی کے ساتھ غزوہ تبامه میں نكا ،جب ہم مقام عسفان پر آئے تو آپ کے اصحاب آپ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی: یارسول اللہ! ہم کو بھوک گی ہے آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم سواریاں ذرج کر کے کھائیں! آپ نے فرمایا:ٹھیک ہے! یہ بات حضرت عمر رضی الله عنه کومعلوم ہوئی تو وہ حضور ملتے لیکنے کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی: اے غیب کی خبریں دینے والے اللہ کے نی اید آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو سواریال ذیج کر کے کھانے کا حکم دے دیا ہے اگراہے كيا كيا تو سواريون كاكيا موكا؟ آپ التي يَرْتِم ن فرمايا: اعم!اس والدے آپ کی کیارائے ہے؟ حفرت مر رضی الله عند نے عرض کی: میری رائے بیہ ہے کہ آ ب ان کو حكم ديں كہ جوان كے ياس بيا ہوا زادراہ ہے وہ ايك کیڑے میں جمع کریں چھراس کھانے پرآپ اللہ سے دعا كريس كيونكه الله آب كى دعا قبول كرتا ہے۔ آب الله الله نے اینے غلاموں کو حکم دیا تو انہوں نے زاد راہ ایک كيرب ميں جمع كيا'آپ نے اس كھانے پر دعاكى' پھر فرمایا: اینے برتن لے آؤا ہرایک نے اپنا برتن بھرلیا' پھر

3528- أخرجه أيضًا البزار من طريق عبد الله بن رجاء به وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8صفحه 306: ورجاله

وَسَلَّمَ وَنَزَلُوا مَعَهُ، وَشَرِبُوا مِنَ الْمَاءِ هُمُ وَالْكُرَاعِ ثُمَّ خَطَبَهُمُ فَجَاءَ نَفَرٌ ثَلاثَةٌ، فَجَلَسَ اثْنَانِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ الْآخَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآخَرُ الْآخَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّفُرِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّفُرِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّفُرِ النَّكُرَةِ ؟: أَمَّا وَاحِدٌ فَاستَحْيَا فَاسْتَحَى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَآمَّا الْآخَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَآمَّا الْآخَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَآمَّا الْآخَرُ فَاعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ

حضور مل المنظرة الله نے سواری لانے کا حکم ویا جب سواری پر بیٹھ کر چلنے گئے تو جو اللہ نے چاہا بارش ہوئی حضور مل اللہ اللہ علی ترے اور یہ نے گئے آترے آت کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی اُترے اور اس سے پانی پیا اس کے بعد آپ نے صحابہ بھی اُترے اور دیا۔ پھر تین آ دی آپ کے پاس آئے وحضور مل اللہ اللہ نے وحضور مل اللہ اللہ نے کہا گیا حضور مل اللہ اللہ نے فرمایا ۔ کیا میں آپ کو ان تینوں کے متعاق نہ بتاؤں! ایک نے شرم کی تو اللہ عز وجل نے اس سے حیاء فرمایا و وسرا تو بہ کرتے ہوئے آیا تو اللہ عز وجل نے اس کی تو بہ قبول کی تیسرے نے اعراض کیا تو اللہ عز وجل نے اس سے اعراض کیا ۔ تیسرے نے اعراض کیا تو اللہ عز وجل نے اس سے اعراض کیا۔

بیرحدیث الوحیس سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں عبداللہ بن رجاء اسلیے میں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے فرمایا: جس سے علم کے متعلق بوچھا گیا اور اس نے علم کو چھپایا تو اسے قیامت کے دن جنم کی آگ کی لگام دی جائے گی۔

بیر حدیث ساک سے صرف ابراہیم بن طهمان ہی روایت کرتے ہیں۔ لَا يُرْوَى هَـذَا الْـحَـدِيثُ عَنْ اَبِى خُنَيْسٍ، إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ

2529 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الصَّبَاحِ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بُنُ مَسْعُودِ النَّهُدِيُّ قَالَ: فَالَ إِنْ رَاهِيهُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ٱلْجِمَ اللهَ عَنْ عِلْمٍ فِنْ نَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لَّمْ يَسُرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ، إلَّا إِبْرَاهِيمُ لُ طَهْمَانَ

3529- أخرجه أبو داؤد: العلم جلد 30سفحه 320 رقيم الحديث: 3658 والترميذى: العلم جلد 5 سفحه 29 رقيم الحديث: 98 والترميذ، العلم جلد 1 صفحه 98 رقيم الحديث: 98 وقال: حديث أبى هريسة حديث حسن وابن ماجة: المقدمة جلد 1 صفحه 98 رقيم الحديث: 7588 وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 353 رقيم الحديث: 7588 أنظر الترغيب اللمنذرى جلد 1 صفحه 121 رقم الحديث: 1 .

سَعُدُ بُنُ حَفْصِ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا الْمِنْهَالُ بُنُ حَلِيفَة ، سَعُدُ بُنُ حَفْصٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا الْمِنْهَالُ بُنُ حَلِيفَة ، عَنُ سَلَمَة بُنِ تَمَّامٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ ، عَنْ انَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: مَا فَرِحْنَا بشَىء بَعُدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَنَا مَالِكِ قَالَ: مَا فَرِحْنَا بشَىء بَعُدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَنَا بَسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَالِكِ قَالَ: إنَّ الْمُؤْمِنَ يُؤْجَرُ فِي هِدَايَتِهِ: السَّبِيلَ، وَفِي قَالَ: إنَّ الْمُؤْمِنَ يُؤْجَرُ فِي هِدَايَتِهِ: السَّبِيلَ، وَفِي قَالَ: يَعْبِيرِهِ: بِلِسَانِهِ عَنِ الْاعْجَمِيّ ، وَفِي إمَاطَةِ الْآذَي تَعْبِيرِهِ: بِلِسَانِهِ عَنِ الْاعْجَمِيّ ، وَفِي السِّلْعَةِ تَكُونُ فِي عَنِ السَّلِعَةِ تَكُونُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ فِي قَنْ السَّلِعَةِ تَكُونُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ فِي الْمَالِدِي وَمِنْ اللهِ فَوْادُهُ ، وَيُكْتَبُ لَهُ اَجُرُهَا فَيَخْفُقُ لَهَا فُؤَادُهُ ، وَيُكْتَبُ لَهُ اَجُرُهَا

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ، إِلَّا سَلَمَهُ بُنُ تَسَمَّامِ الشَّقَرِيُّ ابُو عَبْدِ اللهِ، تَفَرَّدَ يِهِ: الْمِنْهَالُ بُنُ خَلِيفَةً

عَمَر بُنِ الصَّبَّاحِ قَلَى اللهُ اللهُ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد کسی شے پراتنے خوش نہیں ہوئے جتنے ہم اسلام لانے کے بعد کسی شے پراتنے خوش نہیں ہوئے جتنے ہم اس بات پرخوش ہوئے جوہمیں حضور ملتی آئی ہے۔

یان کیا کہ مؤمن کو راستہ سیدھا بنانے پر ثواب دیا جاتا ہے جمی زبان میں بنانے پر بھی راستہ سے تکلیف دہ شے ہے جمی زبان میں بنانے پر بھی راستہ سے تکلیف دہ شے اس کو کا گائے اور ختم کر دے اس کا دل اس کو اُٹھانے میں متر قدر ہا اس نے اس کو نکال دیا تو اس کے لیے اس کا شواب بھی لکھا جائے گا۔

ثابت سے صرف سلمہ بن تمام شقری ابوعبدالله روایت کرتے ہیں'ان سے روایت کرنے میں منہال بن طیفھا کیلے ہیں۔

حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عض کی: یارسول الله! کیااس نیکی کے دور ہونے کے بعد کرائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! بُرائی اور فتنہ ہوگا میں نے عرض کی: بھلائی کے بعد بُرائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: وہ اکیلے ہوں گئ جماعت سے علیحدہ ہوں گئ میں نے عرض کی: بھلائی کے بعد بُرائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! پھر آپ کے بعد بُرائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! پھر آپ

<sup>3530-</sup> أخرجنه أيضًا أبويعلى والبزار والبيهقي في الأدب . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 30 صفحه 137 : وفي اسناده المنهال ابن خليفة وثقة أبو حاتم . وأبو داؤد والبزار وفيه كلام .

<sup>3531-</sup> أخرجه البخارى: المناقب جلد 6صفحه 712 رقم الحديث: 3606 ومسلم: الامارة جلد 3 صفحه 1475 وأبو داؤد: الفتن جلد 4 صفحه 93 وقم الحديث: 4246 وأحمد: المسند جلد 5 صفحه 452-451 رقم الحديث: 23344 وأحمد .

دَحَنٍ، وَجَمَاعَةٌ عَلَى اَقْذَاءٍ فِيهَا قُلْتُ: هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، فِنْنَا صَمَّاءُ عَمْيَاءُ، وَدُعَاةٌ يُلْخَوْنَ إِلَى النَّارِ، فَلَانُ تَمُوتَ يَا حُذَيْفَةُ عَاضًا عَلَى جِذْعٍ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَسْتَجِيبَ إِلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ

كُمْ يَرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَـةَ، إِلَّا اَبُو خَالِدٍ الدَّالِانِيُّ، تَفَرَّدَ بِـهِ: عَبْدُ السَّكَامِ بُنُ حَرْبٍ

نے فرمایا: اس میں فتنہ بھرے ہوں گئے وہ جہنم کی طرف بلائیں گئے اے حذیفہ!اس وقت تھجور کے درخت پرسولی چڑھنازیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہان کی دعوت قبول کی جائے جس کی طرف وہ بلاتے ہیں۔

عبدالملک بن میسرہ سے صرف ابوخالد الدالانی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں عبدالسلام بن حرب اکیلے ہیں۔

\*\*\*

# اں شخ کے نام سے جس کا نام حاتم ہے

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے بیں که حضور طبق آلیہ کی بارگاہ میں سونے کا ایک کرا لایا گیا ہے کہ پہلا صدقہ تھا جو معدنیات ہے آیا تھا' آپ مائی آلی آئی آلی نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یہ کان ہے ہمیں صدقہ ملا ہے' آپ نے فرمایا: عنقریب کا نیں ہوں گ عنقریب اس میں بدرین مخلوق ہوگی۔

بیر حدیث سعیر سے صرف عاصم بن بوسف روایت کرتے ہیں۔

### مَنِ اسْمُهُ حَاتِمٌ

آبُو عَدِي الْبَغْدَادِيُّ قَسَالَ: نا يُوسُفُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ حُمَيْدٍ الْبُو عَدِي الْبَغْدَادِيُّ قَسَالَ: نا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى الْفَطَّانُ قَالَ: نا عَاصِمُ بُنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ قَالَ: نا سُعَيْرُ بُنُ الْخِمْسِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُعَيْرُ بُنُ الْخِمْسِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتِى النَّبِيثُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِطُعَةٍ مِنْ قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: اِنَّهَا مَعْدِنِ لَنَا فَقَالَ: إِنَّهَا مَا هَدِهِ؟ قَالُوا: صَدَقَةٌ مِنْ مَعْدِنٍ لَنَا فَقَالَ: إِنَّهَا مَتَكُونُ فِيهَا شِرَارُ خَلْقِ اللهِ عَزَّ سَتَكُونُ فِيهَا شِرَارُ خَلْقِ اللهِ عَزَّ سَتَكُونُ فَيهَا شِرَارُ خَلْقِ اللهِ عَزَ

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُعَيْرٍ، إِلَّا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ

اس شیخ کے نام سے جس کا نام حویت ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الم نے فرمایا: جو جمعہ کے لیے آئے وعشل کرے۔ مَنِ اسْمُهُ حُويْتُ

الدِّمَشُقِیُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا الدِّمَشُقِیُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا السَّمَاعِيلُ بُنُ نَافِعِ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ، عَنْ حَازِمٍ، عَنْ حَازِمٍ، عَنْ حَازِمٍ، عَنْ حَارِمٍ بُورَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْحُمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ

 $^{4}$ 

# اس شیخ کے نام سے جس کا نام حبوش ہے

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنها فرماتے ہیں کہ
ایک آ دمی حضور ملٹ اللہ آئی ہے پاس آیا' اس نے عرض کی
یارسول اللہ! میرے پاس مال اور اولا و ہے میرا باپ مال
دار اور بچوں والا ہے وہ باوجود اس کے میرا مال لینا جاہتا
ہے۔ آپ ملٹ ایک ہے نے فرمایا: تو اور تیرا مال تیرے باپ کا

بیحدیث یوسف بن ابی اسحاق سے صرف میسیٰ بن یونس ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی ہی آئیہ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل ہر کام میں نرمی کو پیند کرتا ہے۔

یہ حدیث سلمہ سے صرف عبداللہ بن یوسف ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

### مَنِ اسْمُهُ حَبُّوشٌ

الْمِصْرِیُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عِيسَى الْمِصْرِیُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: نا عِيسَى بُنُ يَوسُفَ قَالَ: نا عِيسَى بُنُ يَوسُفَ بَنُ اَبِى اِسْحَاقَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكدِرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، اَنَّ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكدِرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَبُّولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّ لَابِي مَالًا وَعِيالًا، وَإِنَّ لَابِي مَالًا وَعِيالًا وَإِنَّ لَا بِي مَالًا وَعَيَالًا وَإِنَّ لَا يَعْ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَنْتَ وَمَالُكَ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْتَ وَمَالُكَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْتَ وَمَالُكَ لِا بِيكَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُوسُفَ بُنِ آبِي السَّحَاقَ، إلَّا عِيسَى بُنُ يُونُسَ

عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ: نا سَلَمَهُ بُنُ رِزْقِ اللهِ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ: نا مَلْمَهُ بُنُ الْعَيَّارِ قَالَ: نا مَسْلَمَهُ بُنُ الْعَيَّارِ قَالَ: نا مَسْلِكُ بُنُ آنَسٍ، عَنِ الْآوُزَاعِيّ، عَنْ عَالِلهُ مِنْ آنَسٍ، عَنِ الْآوُزَاعِيّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله يُحِبُ الرِّفْقَ فِي الْآمُر كُلِّهِ

لَمْ يَرْوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ

3536 - حَدَّثَنَا حَبُّوشُ بْنُ رِزُقِ اللهِ قَالَ: نا

3535- أخرجه البخارى: الأدب جلد10صفحه463 رقم الحديث:6024 ومسلم: السلام جلد4صفحه1706 .

3536- أخرجمه الترمذي: الفتن جلد 4صفحة 541 رقم البحديث: 2269 وقال: هذا حديث غريب. وأحمد:

عَبُدُ اللّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ: نا رِشَدِينُ بَنُ سَعَدٍ، عَنُ يُوسُفَ قَالَ: نا رِشَدِينُ بَنُ سَعَدٍ، عَنُ يُونُسَ بُنِ يَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ لا يَرُدُهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهُرِيِّ، إِلَّا يُونُسُ، تَفَرَّدَ بِهِ: رِشُدِينُ

مَعْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ: نا رِشْدِينُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ قَالَ: نا عِبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ: نا رِشْدِينُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ قُرَّـةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ قُرَّـةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ اللهِ عَنْ فُرَّةَ، إلَّا رِشْدِينُ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قُرَّةَ، إلَّا رِشْدِينُ

3538 - حَدَّقَنَا حَبُّوشُ بُنُ رِزْقِ اللهِ قَالَ: فَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: فا رِشُدِينَ بَنِ سَعْدٍ، عَنُ عَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: فا رِشُدِينَ بَنِ سَعْدٍ، عَنُ آنَسِ بَنِ عَمُرو بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ سَرَّهُ أَنُ يُوسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَا لَهُ فِي عُمُرِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ فَلَيْصِلُ رَحِمَهُ

كُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، إلَّا عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ، تَفَرَّدَ بِهِ: رِشْدِينُ

التُّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَرَمَا مِنَا خَرَاسَان سے کالے جِعند کے والے نگلیں کے ان کوکوئی شی والیس نہیں کرے گی یہاں تک کہ ایلیاء کے مقام پر جعند اگاڑیں گے۔

یہ حدیث زہری سے صرف یونس روایت کرتے ہیں۔ ہیں'اس کوروایت کرنے میں رشدین اکیلے ہیں۔

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مل ایک ایک ختم کرتے ہیں دشتے داری کوختم کرنے والا واخل نہیں ہوگا۔

بیر حدیث قرہ سے صرف رشدین ہی روایت کرتے

حضرت انس بن مالک رضی الله عند فرماتے ہیں که حضور ملتی کی خضور ملتی کی اللہ عند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی دی جائے اور عمر میں اضافہ ہوؤتو وہ صلہ رحمی کرے۔

بیحدیث ابوز بیر سے صرف عمر و بن حارث روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں رشدین اکیلے ہیں۔

المسند جلد2صفح 484 رقم الحديث: 8796

-3537 أخرجه البخارى: الأدب جلد10صفحه 428 رقم الحديث: 5984 ومسلم: البر والصلة جلد 4 صفحه 1981 . 1982 - أخرجه البخارى: البيوع جلد 4 صفحه 353 وقم الحديث: 2067 ومسلم: البر والصلة جلد 4 صفحه 1982 .

# اس شخ کے نام سے جس کا نام حامد ہے

حضرت الله بن ابی حمد رضی الله عند فر مات بین که مین نے بکر بن معفلہ کو دیکھا' وہ ہمارے صاحب سے میں بچر تھا' میں اُن کے قریب ہوا یہاں تک کہ انہوں نے محصے آ کے دھکیل دیا یعنی رسول کریم طرف بو آپ قسامت کے بارے فرما رہے تھے۔ طرف جو آپ قسامت کے بارے فرما رہے تھے۔ (قسامت بیہ ہے کہ اگر کہیں قبل ہوجائے اور قاتل کا پہتہ نہ ہوتو لوگوں کو اکٹھا کر کے قسمیں لے لے کر قاتل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔مترجم)

زہری ہے میہ حدیث صرف یونس اور یونس سے صرف عنب میں خالد روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں احمد بن صالح اکیلے ہیں۔

# مَنِ اسْمُهُ عَامِدٌ حَامِدٌ

2539 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بَنُ سَعُدَانَ بَنِ يَزِيدَ الْبَعْدَادِيُ قَالَ: نا عَنْبَسَةُ الْبَعْدَادِيُ قَالَ: نا عَنْبَسَةُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نا عَنْبَسَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ: نا عَنْبَسَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ: الْحَبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: رَعْمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرُوةَ، اَنَّ اَبَا هُرَيُرةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَهُلَ بُنَ اللهِ بْنُ عُرُوةَ، اَنَّ اَبَا هُرَيُرةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَهُلَ بُنَ ابِي حَشْمَةَ، يَقُولُ: لَقَدُ رَايَتُ بَكُرَ ابْنَ مَعْفَلَةً صَاحَبْنَا ذَلِكَ، وَآنَا غُلامٌ فَلَنُوتُ مِنْهُ حَتَّى مَعْفَلَةً صَاحَبْنَا ذَلِكَ، وَآنَا غُلامٌ فَلَنُوتُ مِنْهُ عَلَيْهِ رَكَضَيْبِي يَعْنِي: قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَسَامَةِ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ، إِلَّا يُونُسُ، وَلَا عَنْ يُونُسَ، إِلَّا عَنْبَسَةُ بُنُ خَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ

<sup>3539-</sup> أصله عند البخارى ومسلم: أخرجه البخارى: الأدب جلد10صفحه552 رقم الحديث:6142-6143 ومسلم: القسامة جلد3صفحه 1492 وأحسم: المسند جلد 4صفحه 3 رقم الحديث:16097 والبطبراني في الكبير جلد4صفحه 99 رقم الحديث:5625 .

# اس شیخ کانام سے جس کانام حکیم ہے

حضرت قادہ بن رئے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیل نماز پڑھ رہے ہوتے اس حالت میں کہ حضرت امامہ بنت البی العاص بن رئے کو اٹھائے ہوتے سے ۔ یہ حضرت زینب بنت رسول اللہ ملتی آئیل کا کت جگر تھے۔ یہ حضرت زینب بنت رسول اللہ ملتی آئیل کا کہت جگر تھے۔ کہ آپ رکوع کرتے تو اس کو نیچے رکھے، جب رکوع کر لیتے تو اس کو نیچے رکھے، جب رکوع کر لیتے تو اس کو نیچا رکھے۔ کہماز سے فارغ ہوجاتے۔

# مَنِ اسْمُهُ حَكِيمٌ

قَالَ: نا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ رَاشِدِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ رَاشِدِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرِ الْمَدِينِيُّ قَالَ: اَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي قَتَادَةَ بْنِ مِمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي قَتَادَةَ بْنِ رَبْعِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ اَبِي الْعَاصِ بُنِ الرَّبِيعِ، وَسَلَّى وَهُو حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ اَبِي الْعَاصِ بُنِ الرَّبِيعِ، وَهِي بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، حَتَى وَصَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، حَتَى فَرَعْ مِنْ صَلَاتِهِ

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# اس شخ کے نام سے جس کا نام حکم ہے

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله طق آلیہ ہے تیزگرمی کی شکایت کی تو آل ہا ہے آپ طق آلیہ ہم نے ماری شکایت کا ازالہ اس طرح فرمایا ، فرمایا کثرت سے لاحول ولاقوۃ الا باللہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھنے سے ننانو نے نقصان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ان میں سے سب سے مغم ہے۔

محمد بن منکدر سے بلھط اور بلھط سے عبدالجید روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں محمد بن ابی عمر المسلیلے ہیں' ان سے اسی سند سے روایت ہے' بلھط کی طرف اس کے علاوہ کوئی حدیث منسوب نہیں ہے۔

## مَنِ اسْمُهُ الْحَكُمُ

الكَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بَنُ الْبَحِكُمُ بُنُ مَعْبَدِ الْخُزَاعِیُّ الْاَصْبَهَانِیُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بَنُ اَبِی عُمَرَ الْعَدَنِیُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بَنُ اَبِی عُمَرَ الْعَدَنِیُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْمَنِیْ الْمُنگدِرِ، عَنْ جَابِرِ بَسُلْهَ طُ بُنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنگدِرِ، عَنْ جَابِرِ بَسُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: شَكُونَا اللّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ بَنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ: شَكُونَا اللّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ وَا مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُورَةً اللهِ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَا مِنْ وَقَالَ: اكْفِرُ وا مِنْ وَقَالَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مُنْ الشَّوْرَ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، الْمُنْكَدِرِ، الْاَ بَلْهَطُ، وَلَا عَنُ بَلْهَطْ، اللَّا عَبُدُ الْمَحِيدِ، تَفَرَّدَ بِدِ: مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي عُمَرَ، وَلَا يُرُوكَى عَنْ جَابِرِ الَّا بِهَذَا الْسَنَادِ، وَلَمْ يُسْنِدُ بَلْهَطٌ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثَ

# اس شیخ کے نام سے جس کا نام حمدون ہے

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے فرمایا: میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ حضور ملتے فی آئے میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں: کتاب الله اور اپنی اہل بیت ' دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھے دوضِ کوڑیر ملیس گے۔

یہ حدیث کثیر النواء سے صرف ابوعبدالرحمٰن المسعودی روایت کرتے ہیں۔

حفرت على رضى الله عنه فرماتے بیں که اہل علم آل محمد طلق آلیم اور حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی الله عنهما ہے پوچھیں اصحابِ اسود اور ناقص ہاتھوں والے حضور طلق آلیم کی کی زبان سے ملعون قرار دیئے گئے وہ نقصان میں ہے جس نے افتر اء باندھا۔

#### مَنِ اسْمُهُ حَمْدَانُ

الْعَامِرِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْعَامِرِيُّ الْكَوفِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ فُرَاتٍ الْقَزَّازُ قَالَ: نا آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ كَثِيرِ النَّوَّاء، وَآبِى مَرْيَمَ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ كَثِيرِ النَّوَّاء، وَآبِى مَرْيَمَ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّى تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابُ اللهِ، وَعِشْرَتِى اَهُلُ بَيْتِى، وَلَنْ يَتَفَرَّقًا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحُوضَ الْحَوْضَ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ، إلَّا اَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ

الْعَامِرِى قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ الْحَسَنِ بَنِ فُرَاتٍ الْقَزَّارُ الْعَامِرِى قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ الْحَسَنِ بَنِ فُرَاتٍ الْقَزَّارُ قَالَ: نا الله عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِي قَالَ: نا الْبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِي قَالَ: نا الْحَارِثُ بُنُ حَصِيرَةً، عَنُ آبِى صَادِقٍ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَادِثُ بُنُ حَلِي قَالَ: لَقَدُ عَلِمَ اُولُو الْعِلْمِ مِنُ آلِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِي قَالَ: لَقَدُ عَلِمَ اُولُو الْعِلْمِ مِنُ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ بِنْتُ آبِى بَكُرٍ فَصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ بِنْتُ آبِى بَكُرٍ فَصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ بِنْتُ آبِى بَكُرٍ فَسَلُودِ ذِى النَّذَيَّةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ النَّبِي الْاُمْتِي، وقَدْ خَابَ مَنِ الْفَتَرَى

# باب الخاء اس شخ کے نام سے جس کا نام خلف ہے

حضرت عبدالله بن زبیررضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیکم مدینه منوره آئے ایک سواری جب جعفر بن محمد بن علی اور حسن بن زید کے گھر کے درمیان بیچی تو آپ کے پاس صحابہ کرام آئے انہوں نے عرض کی: یارسول الله! آب نیج اُترین! آب سواری سے نیج کی یابند ہے۔ پھروہ سواری آپ کو لے کرنگلی یہاں تک کہ منبر کی جگہ پر آئی اور بیٹھ گئی' یہاں پرصحابہ کرام کے گھ تھے۔ وہ چھڑ کاؤ کر کے رونق بڑھاتے اور ماحول کو مصندًا كرتے \_ رسول الله ملتائي آيائم نيچے أثر ب اوراپي سواري ے سابیمیں آئے آپ کے پاس حضرت ابوالوب آئے اورعرض کی: یارسول اللہ! میرا گھر آپ کے زیادہ قریب ہے آپ میرے گھرآ جائیں! اس میں ڈیرہ جمائیں۔ آپ سُنَائِلَةِ نِهِ فِي مايا تُعيك ہے! آپ كى سوارى آپ كو حضرت ابوابوب کے ہاں لے گئے۔ پھرایک اور آ دی آیا' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے گھر آ کیں! آپ التونيونم نے فرمايا: آوى اپني سوارى كے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ ہوگی حضور ملتی آیا ہماس چھپر میں بارہ راتیں رے مسجد کے بننے تک۔

### بَابُ الْخَاءِ مَنِ اسْمُهُ خَلَفٌ

3544 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ عَمْرِو الْعُكْبَرِيُّ قَىالَ: نا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ: نا عَطَّافُ بُنُ حَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثِنِي صِدِّيقُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَاسْتَنَاحَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ بَيْنَ دَارِ جَعْفَر بُن مُحَمَّدِ بُن عَلِيّ وَدَارِ الْحَسَن بُن زَيْدٍ، فَاتَاهُ النَّاسُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَنْزِلُ، فَانْبَعَثَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ: دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ ثُمَّ خَرَجَتْ بِهِ، حَتَّى جَائَتُ بِهِ مَوْضِعَ الْمِنْبَرِ، فَاسْتَنَاحَتُ بِهِ، ثُمَّ تَجَلَجَلَتُ، وَلِنَاس ثَمَّ عَرِيشٌ كَانُوا يَرُشُّونَهُ وَيَعْمُ مُوونَهُ وَيَتَمَرَّدُونَ فِيهِ، حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَوَى إلَى الطِّلَّ، فَهَزَلَ فِيهِ، فَآتَاهُ أَبُو آيُّوبَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ، مَنْ زِلِي ٱقُرَبُ الْمَنَازِلِ إِلَيْكَ، فَانْقُلُ رَحْلَكَ إِلَيْهِ، قَالَ نَعَمُ ، فَذَهَبَ بِرَاحِلَتِهِ إِلَى الْمَنْزِلِ، ثُمَّ آتَاهُ رَجُلٌ آخَوُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْولُ عَلَيَّ، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ مَعَ رَحْلِهِ حَيْثُ كَانَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَرِيشِ اثْنَا عَشَرَ لَيْلَةً حَتَّى بَنَى الْمُسْجِدَ

765

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

عَمْرٍ و الْعُكْبَرِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: نا مُوسَى قَالَ: نا مُوسَى بُنُ شَيْبَةَ، مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُلِّبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُلِّبٍ، عَنْ جُابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَمَا صَنَعَ صَلَى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَمَا صَنَعَ فَاصَنَعُوا

لَا يُـرُوَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحُمَيْدِيُّ

قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نا لَيُثُ بَنُ عَمْرٍ الْعُكْبَرِيُّ قَالَ: نا لَيْتُ بَنُ سَعُدٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنْ آبِي الْخَيْرِ، بَنُ سَعُدٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنْ آبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنْ آبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَلْمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْ عَنْ عَلْى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتُ لَهُ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ لَهُ الْجَنَّةُ اللهَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ اللهَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ اللهَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ اللهَ عَلَى يَدَيْهِ وَجُلٌ وَجَبَتُ لَهُ اللهَ عَلَى يَدَيْهِ وَجُلٌ وَجَبَتُ لَهُ اللهَ عَلَى يَدَيْهِ وَجُلٌ وَجَبَتُ لَهُ اللهَ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ وَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ عَلَى يَدَيْهِ وَجُلُو وَجَبَتْ لَهُ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

لَمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ اللَّيُثِ، إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَساوِيَةَ، وَلَا يُسرُوَى عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3547 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ عَمْرٍ و الْعُكْبِرِيُّ قَالَ: نا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: نا سَلَمَةُ بُنُ سِيسِنِ الْمَكِيُّ الْمُحَيَّا مَعَ طَاوُسٍ فِي الْمَقَامِ، فَسَمِعْنَا ضَوْضَاءَ، فَقَالَ: قَوْمٌ اَخَذَهُمُ ضَوْضَاءَ، فَقَالَ طَاوُسٌ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: قَوْمٌ اَخَذَهُمُ

میر حدیث ابن زبیر سے ای سند سے روایت ہے

اس کو روایت کرنے میں سعید بن منصورا کیلے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرمات ہیں کہ
حضور میں کیا کے فرمایا: امام ضامن ہے جووہ کرتے ہیں تم

بھی وہی کرو۔

بی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ سے اس سند سے
روایت ہے اس کوروایت کرنے میں حمیدی اکیلے ہیں۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنه فرمات ہیں که
حضور ملتی آیا ہم نے فرمایا: جو آدمی کسی کے ہاتھ پرمسلمان
ہوا'اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔

حفرت لیث سے بیرحدیث محمد بن معاویہ روایت کرتے ہیں اور عقبہ بن عام سے صرف ای سند سے مروی ہے۔

حضرت بشر بن عبید فرمائے ہیں ( یہ پرانے بزرگ بیں) ہم ایک مقام میں طاؤس کے ساتھ تھے ہم نے شور سنا ' حضرت طاؤس نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ فرمایا: قوم کوائن ہشام نے ایک سب میں بکڑا ہے' ان کوطوق ڈالا۔ میں نے طاؤس کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت ابن عبار 766

ابُنُ هِ شَامٍ فِي سَبَبٍ، فَطَوَّقَهُمْ فَسَمِعُتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ آحَدٍ يُحُدِثُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَدَثًا لَمْ يَكُنْ يَمُوتُ حَتَّى يُصِيبَهُ ذَلِكَ قَالَ بِشُرُ بُنُ عُبَيْدٍ: فَآنَا رَايَتُ ابْنَ هِشَامٍ حِينَ عُزِلَ، فَآتَى عُمَّالُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَطَوَّقُوهُ

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا بِهَذَا الْحُمِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا بِهَذَا الْاسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحُمَيْدِيُّ

قَالَ: نا سَعِيدُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِى قَالَ: نا اَزُهَرُ بَنُ قَالَ: نا سَعِيدُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِى قَالَ: نا اَزُهَرُ بَنُ سَنَانٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بَنُ وَاسِعِ قَالَ: قُلْتُ لِبِلالِ بَنِ سِنَانٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بَنُ وَاسِعِ قَالَ: قُلْتُ لِبِلالِ بَنِ ابِي بُرُدَةَ: إِنَّ اَبَاكَ حَدَّثِنِي عَنْ جَدِّكَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ابِي بُرُدَةَ: إِنَّ اَبَاكَ حَدَّثِنِي عَنْ جَدِّكَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا، فِي الْمُعَلِي وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا، فِي اللهِ اَنْ الْوَادِي بِعُرٌ يُقَالُ لَهُ: هَبُهَبٌ، حَقٌ عَلَى اللهِ اَنْ يُسْكِنَ فِيهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعِ، إلَّا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعِ، إلَّا الْمَدَا الْهَسُرُ بُنُ سِنَانٍ، وَلَا يُرُوى عَنْ اَبِى مُوسَى، إلَّا بِهَذَا الْاسْنَاد

قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: نا حَاتِمُ بُنُ قَالَ: نا حَاتِمُ بُنُ السَمَاعِيلَ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَمَاعِيلَ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُسَمَاعِيلَ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُسُرَيُ لَدَةً، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: اَهْدَى اَمِيرُ الْقِبُطِ لِرَسُولِ بُسُرَيُ لَدَةً، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَتَيْنِ الْخُتَيْنِ وَبَعُلَةً، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَتَيْنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رضی الله عنهما نے فرمایا کہ حضور ملٹی ایکتی نے فرمایا جو کوئی
اس اُمت میں بدعت ایجاد کرتا ہے وہ مرے گانہیں
یہاں تک کہ وہ اس کو پالے گا۔ حضرت بشر بن مبید
فرماتے ہیں: میں نے ابن بشام کو دیکھا کہ جس وقت
اسے معزول کیا گیا ولید بن عبدالملک کے عمال آئے اُن
کوطوق ڈالا۔

حضرت ابن عباس سے بیہ حدیث ای سند سے
روایت ہے اس فوروایت کرنے میں جمیدی اکیا ہیں۔
حضرت محمد بن واسع فرماتے ہیں کہ میں نے
حضرت بلال بن بردہ سے کہا: آپ کے والد نے مجھے
بیان کیا دادا کے حوالہ سے کہ حضور طبق فیل کھا جہم
میں ایک وادی ہے اس وادی میں ایک کنواں ہے اس کو
صحصب کہا جاتا ہے اللہ عزوجل پرتی ہے کہ اس میں بر
شکمر کرنے والے سرکش کوڈالے۔

محمد بن واسع سے صرف ازھر بن سنان روایت کرتے ہیں ابومویٰ سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت عبدالله بن بریده رضی الله عنه فرماتے بیں کہ امیر قبط نے حضور ملٹی آیکی کود ولونڈیاں جو بہنیں تھیں اور ایک خچر تحف کے طور پر دیں نچر پر آپ ملٹی آیکی سوار ہوتے سے دونوں لونڈیوں میں سے ایک (کو آزاد کر کے اس) سے آپ نے نکاح کیا' ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے دوسری آپ نے حیان بن ثابت انصاری کود ہے

يَـرُكُبُهَا، وَآمَّا إِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ: فَتَسَرَّاهَا، فُولَدَتُ إِبْـرَاهِيــمَ، وَآمَّـا الْاُحْـرَى فَآعُطاهَا حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيَّ

لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، إِلَّا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ

قَالَ: نَا مُسْلِمُ بُنُ آبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: نَا مَخْلَدُ قَالَ: نَا مَخْلَدُ فَالَ: نَا مَخْلَدُ فَالَ: نَا مَخْلَدُ بُنِ الْمُحْسَيْنِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ بَنُ اللهِ صَلَّى بِنَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ رَجُلٍ يُشِيرُ بِأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ رَجُلٍ يُشِيرُ بِأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ: اللهِ مَا يَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ رَجُلٍ يُشِيرُ بِأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ: اللهُ مَا يَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، الَّا مَخْلَدُ بُنُ الْحُسَهْنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُسْلِمٌ الْجَرُمِيُّ

قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اَبُو بَكُرِ الرُّهَيْرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اَبُو بَكُرِ الرُّهَيْرِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ نَا عَمُرُو بُنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، عَنِ اَبِي هُرَيْرَةً، زِيَادٍ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً، وَالْمُعْمَشِ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً، وَالْمُعْمَشِ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اللهِ صَلّى وَاللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ لَمْ يَقُلُ اَحَدٌ

فِى هَـذَا الْحَـدِيثِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ آبِى صَـالِحٍ، عَـنُ آبِى سَعِيدٍ، إلَّا عَبُدَ الْوَاحِدِ بُنَ زِيَادٍ، وَلَـمُ يَـرُوهِ عَـنُ عَبُـدِ الْوَاحِدِ، إلَّا عَمُرُو بُنُ عَاصِمٍ،

بیوریث بشر بن مہاجر سے صرف خاتم بن اساعیل بی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طلق ہیں کہ حضور طلق اللہ نے ایک آ دمی کی طرف جواپنی انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو آپ نے کہا: احد احد (وہ ایک ہے وہ ایک ہے)۔

ہشام بن حیان سے صرف مخلد بن حسین روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں مسلم الجرمی اسکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ حضور ملے اللہ اللہ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری دی جو بانسوں کا ہے اس میں شور اور تھکا و نبیں ہوگی۔

سی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یہ حدیث حضرت ابوصالح ہے وہ ابوسعید ہے مگر عبدالواحد بن زیاد نے اور عبدالواحد سے صرف عمر و بن عاصم روایت کرتے ہیں ان تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو بَكْرٍ الزُّهَيْرِيُّ وَرَوَاهُ عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ آبِى صَالِحٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَحْدَهُ

قَالَ: نا الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا مُوسَى بُنُ قَالَ: نا الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا مُوسَى بُنُ اعْيَنَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ آبِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

لَمْ يَرُو ِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، إِلَّا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بُنُ اَعْيَنَ

3553 - حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ الْمُسْتَمْلِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ النَّشَائِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ النَّشَائِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَنْ مِسْعَرِ بُنِ كِدَامٍ، عَنْ مِسْعَرِ بُنِ كِدَامٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ الْحَجُرِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ الْحَجُرِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي اَوْفَى عَلَى جَنَازَةِ بِنْتٍ لَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا ، ثُمَّ

ے روایت کرنے میں ابوبکر الزہیری اسلے ہیں۔ سیلی بن یونس اعمش ہے وہ ابوصالح ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے اسلےروایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عنه نے روایت ہے کہ بی

کریم ملی اللہ نے قبیلہ بنی عامر بن صعصعہ کے ایک
دیہاتی ہے سودا کیا۔ فرماتے ہیں: میرا گمان ہے کہ وہ
گندم کا ڈھیرتھا (حِمل حَبط حِمل حِنطة حِنط
کے الفاظ ہیں) جب سودا مکمل ہوگیا تو آپ نے اس ہ
فرمایا: چن لے! اعرابی نے کہا: اگر میں آئ کی طرن
دیکھوں (اللہ آپ کو آباد دیکھے) آپ کس قبیلہ ہے
ہیں؟ آپ نے فرمایا: قریش ہوں۔

یہ حدیث ابن جریج سے صرف کیچیٰ بن ابوب روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں مویٰ بن اعین اسلیے ہیں۔

حضرت ابراہیم الحجری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازہ پڑھا جوآپ کی بیٹی کا تھا' آپ نے اس جنازہ پر چارتکبیریں کہیں' پھر فر مایا: میں نے رسول اللہ ملتی فی آئیلی کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔

3552- أخرجه ابن ماجة: التجارات جلد 2صفحه 736 رقم الحديث: 2184 والحاكم في المستدرك جلد 2صفحه 48 والبيه قي في الكبرى جلد 5صفحه 444 رقم الحديث: 10442 والدار قطني: سننه جلد 3صفحه 21 وقم الحديث: 10442 والدار قطني: سننه جلد 3صفحه 21 وقم الحديث: 74 . انظر الدر المنثور للسيوطي جلد 2ضفحه 144 .

3553- أخرجه ابن ماجة: الجنائز جلد 1 صفحه 482 رقم الحديث: 1503 نحوه في الزوائد: في اسناده الهجري واسسد ابراهيم بن مسلم الكوفي ضعفه ابن عيينة ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم .

قَالَ: هَكَذَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ مِسْعَرِ، إلَّا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِتُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ

3554 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا الْحَسَنُ بُنُ خَلَفٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا اِسْحَاقُ الْاَزْرَقْ، عَنْ عَوْفٍ الْاَعْرَابِيّ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْن الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قُلْتُ لِآبِي: يَا آبَةِ، مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: اَبُو بَكُرِ،

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَوْفٍ، إلَّا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بُنُ خَلَفٍ

3555 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ قَالَ: نا سُوَيْدُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْآوْزَاعِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَاكُ أُمَّتِي فِي ثَلَاثٍ: فِي الْقَدَرِيَّةِ، وَالْعَصَبِيَّةِ، وَالرِّوَايَةِ مِنْ غَيْرِ ثَبَتٍ 3556 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ سَلْمٍ

یہ حدیث مسعر سے صرف محمد بن یزید الواسطی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں محد بن حرب النشائی اکیلے ہیں۔

حضرت محمد بن حنفيه رضى الله عنهما فرمات ميں كه ميں نے اینے والد سے یو چھا: اے اباجان! رسول الله مُنْ يُلِمْ كَ بَعِد أَفْضَلَ كُونَ ہے؟ فرمایا: ابوبكر اور پُھر ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔

بيحديث عوف سيصرف اسحاق بن ازرق روايت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں حسن بن خلف اسیلے

حضرت عبدالله بن ابی قناده اینے والد سے روایت كرت بين كد حضور ملين اللهاف فرمايا: ميرى أمت كى ہلاکت مین چیزول میں ہے: (۱) قدریہ (۲) عصبیت میں (۳) بغیرتقد بق کے روایت کرنے میں۔

حضرت سلمان بن عامرضی رضی الله عنه فرماتے

3554- أخرجه البخارى: فضائل الصحابة جلد7صفحه 24 رقم الحديث: 3671 .

3555- وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1صفحه 144 أيضًا الى الصغير وقال: وفيه سويد ابن عبد العزيز٬ وقد أجمعوا على ضعفه \_

3556- وأخرجه أيضًا الترمذي وابن ماجة والنسائي من طريق حفصة بنت سيرين بالاسناد المذكور مرفوعًا بلفظ

الطَّبِّىُ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا غَالِبُ بُنُ قُرَّانَ الْهُذَلِيُّ قَالَ: نا آبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ عَمْرُو بُنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَتِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، عَنُ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنُ سَلْمَانَ بُنِ عَامِ الطَّبِيِّ، الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنُ سَلْمَانَ بُنِ عَامِ الطَّبِيِّ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: صَدَقَةُ فِي الرَّحِمِ عَلَى فِي رَحِمِهِ صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ آبِي نَعَامَةَ، إِلَّا غَالِبُ بُنُ قُرَّانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ

عَلَفُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الطَّبِيَّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: نا مُعَاذُ بُنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: نا مُعَاذُ بُنُ هَالَ: نا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ، هَانَ الْبَهُ رَانِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ، هَانَ الْبَهُ رَانِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَائِشَةَ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَحَمَّدِ، عَنْ عَائِشَة: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَة: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَة لَيُلًا وَلا نَهارًا، فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكُ قَبْلَ اَنْ يَتَوَضَّا

كُمْ يَرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ إلَّا هَمَّامٌ، وَلَا يُرُوى عَنْ عَائِشَةَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

میں کہ حضور طرف آیا ہم نے فرمایا: رشتے دار کو صدقہ دینا دوگنا تواب ہے ایک صدقہ کا اور دوسر اصلد حمی کا۔

یہ حدیث ابونعامہ سے صرف غالب بن قران روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں نصر بن علی اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضورطی آئی آئی دن ورات کو جاگتے تھے تو آپ وضو سے پہلے مسواک کرتے تھے۔

بیر حدیث علی بن زید سے صرف هام روایت کرتے بیں اور حفزت عاکشہ سے اسی سند سے روایت ہے۔

الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم اثنتان عصدقة وصله وقال الترمذى: حديث حسن وأخرجه أيضًا أحمد والدارمي والحاكم وصححه كلهم من طريق حفصة بنت سيرين بالاسناد المكور وانظر تهذيب الكمال جلد22 صفحه 181 .

3557- أخرجه أبو داؤد: الطهارة جلد 1صفحه 15 رقم البحديث: 57 وأحدد: المسند جلد 6صفحه 180 رقم الحديث: 57 وعزاه الحافظ السيوطى أيضًا الى العديث: 25327 والبيهقي في الكبرى جلد 1صفحه 64 رقم الحديث: 167 وعزاه الحافظ السيوطى أيضًا الى ابن أبي شيبة وقال: بسند ضعيف ـ انظر الدر المنثور جلد 1صفحه 113 .

قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ الْوَضِى بُنِ نَصْرِ بُنِ الْوَضِى الْبَهِ الشَّبِيُّ الْبَصْرِ بُنِ الْوَضِى الْبَصْرِ بُنِ الْوَضِى الْبَصْرِ بُنِ الْوَضِى الْبَصْرِ بُنَ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الرُّمَّانِيُّ قَالَ: نا اَبُو الْوَلِيدِ الضَّبِيُّ، عَنْ اَبِى بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ وَالْمُلَبِينَ يَخُرُجُونَ عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ وَالْمُلَبِينَ يَخُرُجُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ، يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنِينَ وَالْمُلَبِينَ يَخُرُجُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ، يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ، وَيُلَبِي الْمُلَبِي

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ، إلَّا اَبُو الْوَلِيدِ بَكُرٍ الْهَ الْوَلِيدِ الْهُ الْوَالْوَلِيدِ الْهُ الْوَلِيدِ الْهُ الْوَلِيدِ الْعَبَّاسُ اللهُ الْوَلِيدِ الطَّبِتُ - وَلَا يُرُوى عَنْ الطَّبِتُ - وَلَا يُرُوى عَنْ جَابِرٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

و 3559 - حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الضَّبِّى قَالَ: نا حَالِدُ بَنُ يُوسُفَ السَّمْتِیُّ قَالَ: نا آبِی، عَنُ مُوسَی بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ يَحْیَی، عَنُ اُبَيّ بُنِ مُوسَی بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ يَحْیَی، عَنُ اُبَيّ بُنِ كُعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا شِعْارَ قَالُوا: وَمَا الشِّعْارُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نِكَاحُ الْمَرْآةِ بِالْمَرْآةِ بِالْمَرْآةِ ، لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا

لا يُرْوَى هَـذَا الْـحَدِيثُ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبِ اللَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ

یه حدیث ابوز بیر سے صرف ابوبکر الہذی اور ابوبکر سے صرف ابوالولید الفسی روایت کرتے ہیں۔ ابوالولید بیہ عباس بن بکار ہیں' اور حضرت جابر سے بیه حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت الى بن كعب رضى الله عنه فرمات بي كه حضور ملطي الله عنه فرمايا: شغار جائز نبيس هے صحابه كرام في عرض كى: يارسول الله! شغار كيا ہے؟ فرمايا: ايك عورت كا دوسرى عورت كے بدلے ميں نكاح كرنا اور آپس ميں مهرمقررنه كرنا۔

یہ حدیث الی بن کعب سے اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں پوسف بن خالد اسمتی ا کیلے

3558- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1صفحه330: وقيم مجاهيل لم أجد من ذكرهم . قلت: وفيه أيضًا متهم بالوضع ومتروك .

3559- وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 4صفحه269 أيـضًا الى الصغير وقال: وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف٬ والسند منقطع أيضًا قَالَ: نا حَالِدُ بَنُ يُوسُفَ السَّمْتِىُّ قَالَ: نا آبِي، عَنُ السَّمْتِیُّ قَالَ: نا آبِي، عَنُ آبِي سُفُيانَ السَّعْدِيِ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا نَضُرَةَ، اَبِي سُفُيانَ السَّعْدِيِ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا نَضُرَةَ، يُحَدِّثُ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ، اَنُوتِرُ بَعُدَ اَذَانِ الصَّبْحِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجُرِ، اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجُرِ، اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجُرِ، اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجُرِ، اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ طُلُوا النَّالِثَةَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَيْرُوا بَعُدَ الْآذَانِ فَقَالُوا النَّالِثَةَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَيْرُوا بَعُدَ الْآذَانِ فَوَالُوا النَّالِثَةَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْآذَانِ فَوَالُوا النَّالِثَةَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اوَتِرُ وَا بَعُدَ الْآذَانِ فَوَالُوا النَّالِثَةَ: الْهُ وَاللّهَ الْوَالْوَ الْوَالِثَةَ الْالْوَالِ الْوَالِيَةَ وَلَا الْوَالِولَ الْوَالْوَةِ وَلَا الْوَالِولَةِ وَلَى الْوَالِولَ الْوَالِولَةِ وَلَى الْوَالْوَالِولَا الْوَالِولَةَ الْوَالِولَةَ وَلَا اللّهُ وَالَا الْوَالْوَالِولَا الْوَالْوَالِولَا الْوَلَا الْوَالِولَةَ وَلَى الْوَالْوَالْولُولُولُولُولُوا اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي سُفْيَانَ السَّعُدِيّ، وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا يُوسُفُ بُنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ عَنْهُ

قَالَ: نا خَالِدُ بُنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ قَالَ: نا آبِي، عَنُ السَّمْتِيُّ قَالَ: نا آبِي، عَنُ اَبِي سُفْيَانَ السَّعُدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، عَنُ آبِي هُورَيْرَدَةَ قَالَ: اَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَدَةَ قَالَ: اَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرٍ رَكَعَانِ لَا اَدَعُهُنَّ: رَكُعَتَانِ قَبْلَ النَّهُرِ، وَرَكُعَتَانِ بَعُدَ الظَّهُرِ، وَرَكُعَتَانِ بَعُدَ الظَّهُرِ، وَرَكُعَتَانِ بَعُدَ الظَّهُرِ، وَرَكُعَتَانِ بَعُدَ الطَّهُرِ، وَرَكُعَتَانِ بَعُدَ الْعِشَاءِ وَرَكُعَتَانِ بَعُدَ الْعِشَاءِ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيتَ عَنُ آبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيّ، لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيتَ عَنُ آبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيّ، لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيتَ عَنُ آبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيّ،

إِلَّا يُوسُفُ بْنُ حَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ عَنْهُ

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ عرض کی گئی: یارسول الله! کیا ہم وترضح کی اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ آپ ملٹی آئی ہم نے فرمایا: وتر اذان سے پہلے پڑھو۔حضرت ابوسعید فرماتے ہیں: حضور ملٹی آئی ہم کی اذان کے بعد ہوتی تھی۔صحابہ کرام نے عرض کی: کیا ہم اذان کے بعد وتر پڑھ سکتے ہیں؟ حضور ملٹی آئی ہم فرمایا: وتر اذان سے پہلے پڑھو۔صحابہ کرام نے تیسری مرتبہ عرض کی: کیا ہم وتر اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟

یہ حدیث ابوسفیان السعدی سے صرف یوسف بن خالد سمتی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں ان کے بیٹے ان سے اکیلے ہیں۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ملٹی ہیں ہے وصیت کی: دس رکعتیں پڑھنے کی تو میں ان کونہیں چھوڑتا ہوں' دور کعتیں فجر کے فرضوں سے پہلے اور دور کعتیں ظہر کے فرضوں سے پہلے دوفرضوں کے بعد' دوعشاء کے بعد' دوعشاء کے فرضوں کے بعد۔

بی حدیث ابوسفیان السعدی ہے صرف یوسف بن خالدروایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں ان کے

# اس شخ کے نام سے جس کا نام خصر ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ اللہ عنہا فرماتی ہیں کے قطرے آپ مناز فجر کے لیے نکلتے تو مناسکے بیار صبح روزہ کی حالت میں کرتے تھے۔

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرمات بین که ایک و بیماتی حضور ملتی الله که پاس آیا اس نے عض کی: یارسول الله! ایک آ دمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اُن سے ملانہیں ہے؟ آپ ملتی الله اُن فرمایا: آ دمی جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ ا

# مَنِ اسْمُهُ

الْمَرُزُبَانِ قَالَ: نا آخَمَدُ بُنُ بُدَيْلٍ قَالَ: نا مُفَصَّلُ بُنُ الْمَمَرُزُبَانِ قَالَ: نا مُفَصَّلُ بُنُ صَلَيْ قَالَ: نا مُفَصَّلُ بُنُ صَلَيْ قَالَ: نا مُفَصَّلُ بُنُ صَلَيْ وَسَلَمَ اعْرَابِيَّ مَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعْرَابِيَّ مَالَة عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعْرَابِيَّ مَالَة فَالَدِهِ وَسَلَمَ اعْرَابِيَّ مَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْقُومَ وَلَمَّا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْمَحُقُ بِهِمُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبَ

#### $^{2}$

3562- أخرجه ابن ماجة: الصيام جلد 1 صفحه 543 رقم الحديث: 1703.

3563- أخرجه الترمذي: الزهد جلد4صفحه 596 رقم الحديث: 2387 وقال: هذا حديث حسن صحيح وأحمد: المسند جلد4صفحه 293 رقم الحديث: 18115 .

# اس شخ کے نام سے جس کا نام خالد ہے

حضرت اُم سعد رضی اللّه عنها فرماتی ہیں کہ میں معضرت عائشہ رضی اللّه عنها کے پاس آئی' میں نے عرض کی: اے اُم المؤمنین! ایک عورت اپنے شوہر کے گھرے صدقہ کرتی ہے' تواب اس عورت کے لیے ہے یااس کے شوہر کے لیے ہے' جھے شوہر کے لیے ہے' جھے حضور ملیٰ تیکیئے نے آپ نے اس طرح بیان کیا ہے۔

ای حدیث کوحفرت عائشہ سے صرف اسی سند سے روایت کیا گیا ہے۔اس حدیث کے ساتھ نفر بن علی منفر د

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملتی ایک کہ جب سورج ملتی کی آئی کے ساتھ معجد میں سے یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہوا تو رسول الله ملتی کی میں آپ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ ہم حضرت فاطمہ بنت محمد کے گھر پہنچ رسول الله ملتی کی آئی ہوئے تو آپ رضی الله عنها آ رام فرما رہی تھیں 'آپ ملتی کی آئی ہم نے فرمایا: اے فاطمہ! آپ اس وقت کیا ارادہ رکھتی ہیں؟ عرض کی: میں آج ساری رات

#### مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ

الْقُرَشِيُّ الْبَصُوِیُّ قَالَ: نا نَصُرُ بُنُ عَلِیِّ قَالَ: حَدَّثَنِی الْقُرَشِیُّ الْبَصُوِیُ قَالَ: نا نَصُرُ بُنُ عَلِیِّ قَالَ: حَدَّثَنِی اللهِ اللهِ بُنِ نَهَا وِقَالَ: حَدَّثُنِی اللهِ اللهِ بُنِ نَهَا وِقَالَ: حَدَّثُنِی الله سَعْدِ، قَالَتُ: دَحَلُتُ عَلَی عَائِشَةَ فَقُلُتُ: یَا الله سَعْدِ، قَالَتُ: دَحَلُتُ عَلَی عَائِشَةَ فَقُلُتُ: یَا الله الله مُؤْمِنِینَ، الْمَرْاَةُ تُعْطِی الشَّیْءَ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا الله مَدَقَةً، فَهُو لَهَا اَوْ لِزَوْجِهَا؟ قَالَتُ: هُو بَیْنَهُمَا، حَدَّثَنِی بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ حَدَّثَنِی بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ

لَا يُرُوكَى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنُ عَائِشَةَ، إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ

قَالَ: نا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا سَلَمَةُ بُنُ حَرُبِ بُنِ قَالَ: نا سَلَمَةُ بُنُ حَرُبِ بُنِ قَالَ: نا سَلَمَةُ بُنُ حَرُبِ بُنِ زِيَادٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي آبُو مُدْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي آبُو مُدْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي آبُو مُدْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي آبُو مُدْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي آبُسُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالتَّبُعُتُهُ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَبَعْتُهُ فَقَالَ: انْطلِقُ بننا حَتَّى نَدُخُلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ انْطلِقُ بننا حَتَّى نَدُخُلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ

<sup>3564-</sup> وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3صفحه 141: وفيه من لم أعرفه .

<sup>3565-</sup> وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه183: ذكر الذهبي سلمة في الميزان فقال: مجهول كشيخه أبي مدرك وقد وثق ابن حبان سلمة وذكر له هذا الحديث في ترجمته وفي الميزان أبو مدرك قال الدارقطني: متروك فلا أدرى هو أبو مدرك هذا أو غيره وبقية رجاله ثقات وعزاه أيضًا الى الصغير .

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِى نَائِمَةُ مُ مُضَطَجِعَةٌ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، مَا يُنِيمُكِ فِى هَذِهِ السَّاعَةِ؟ قَالَتُ: مَا زِلْتُ مُنْذُ الْبَارِحَةِ مَحْمُومَةً قَالَ: السَّاعَةِ؟ قَالَتُ: نَسِيتُهُ قَالَ: فَايُنَ الدُّعَاءُ الَّذِي عَلِّمُتُكِ؟ قَالَتُ: نَسِيتُهُ قَالَ: فَوَلِي يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيثُ، اَصلِحُ لِى شَانِى كُلَّهُ، وَلَا تَكُلُنِي إِلَى اَحَدِ مِنَ النَّاسِ وَلا إِلَى نَفْسِي طُرُفَةَ عَيْنِ

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنُ اَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ: نَصْرُ بُنُ عَلِيِّ

پریشان رہی ہوں'آپ ملٹ اللّہ اللّہ نے فرمایا: جودعا میں نے آپ کو سکھائی تھی' وہ کیا آپ کو یا ذہیں ہے؟ عرض کی: میں محول گئ ہوں۔ آپ ملٹ ایٹ ایٹ فرمایا: تو پڑھ' آیا حیّ ، یا قیّ وهُ ، بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِیثُ ، اَصْلِحْ لِی شَانِی كُلّهُ ، وَكُلْ اِلَى نَفْسِی وَلَا اِلَى نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنِ' ۔

یہ حدیث حضرت انس سے اس سند سے روایت ہے'اس کوروایت کرنے میں نصر بن علی اکیلے ہیں۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

# اس شیخ کے نام سے جس کا نام خیر ہے

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آلیم نے فرمایا: میری شفاعت میری اُمت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔

یہ حدیث عاصم سے صرف ابن مبارک روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں عروہ بن مروان اکیلے ہیں۔

حضرت این مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آیا ہے فرمایا: مسلمان کوگالی دینافسق ہے اور اس کوتل کرنا کفرہے۔

یہ حدیث طلحہ بن مصرف سے صرف لیث اور لیث سے صرف اساعیل بن عیاش روایت کرتے ہیں' اس کو

# مَنِ اسْمُهُ

الُهِ صُورَى قَالَ: نا عُرُوة بُنُ مَرُوانَ الْعِرُقِی قَالَ: نا عُرُوة بُنُ مَرُوانَ الْعِرُقِی قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ الْاَحُول، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: شَفَاعِتِى لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنُ اُمَّتِى

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ، إلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ تَفَرَّدَ بِهِ: عُرُوةُ بُنُ مَرُوانَ

3567 - حَدَّثَنَا خَيْرُ بُنُ عَرَفَةً قَالَ: نا عُرُوةُ بُنُ مَرُوانَ الْعِرْفِي قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ لَيْثِ بُنِ اَبِى سُلَيْمٍ، عَنْ طَلْحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنُ لَيْثِ بُنِ اَبِى سُلَيْمٍ، عَنْ طَلْحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مَسُعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقَالُهُ كُفُرٌ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، وَلَا عَنُ لَيُثِ، وَلَا عَنْ لَيُثِ،

3566- أحرجه أيضًا الصغير، والبزار من طريق أبى داؤد، ثنا الخزرج في المطبوع الجراح بن عثمان، عن ثابت، عن أنس بمشله . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه 381: وفيه الخزرج بن عثمان، وقد وثقه ابن حبان وضعفه غير واحد، وبقية رجال البزار رجال الصحيح . قلت: الخزرج بن عثمان قال فيه ابن حجر نقلًا عن ابن معين: صالح . ولم يضفر د به فالحديث حسن ثم أن هذا الحديث ليس في المزوائد فقد أخرجه أبو داؤد والترمذي وقال:

3567- أخرجه البخارى: الايمان جلد 1صفحه 135 رقم الحديث: 48 ومسلم: الايمان جلد 1صفحه 81 .

تَفَرَّدَ بِهِ: عُرُوَةُ بُنُ مَرُوَانَ الرَّقِّيُّ

بُنُ مَرُوَانَ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَرَفَةَ قَالَ: نا عُرُوةُ بُنُ مَرُوانَ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ عَمْرٍو، عَنُ عَبَدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مَوْضِعُ قَدَمٍ وَلا شِبْرٍ وَلا كَفِّ إِلَّا السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مَوْضِعُ قَدَمٍ وَلا شِبْرٍ وَلا كَفِّ إِلَّا السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مَوْضِعُ قَدَمٍ وَلا شِبْرٍ وَلا كَفِ اللَّ وَلِي اللَّهُ مَا عَبَدُنَاكَ وَلِي كَنْ اللهِ مَلكُ سَاجِدٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالُوا جَمِيعًا: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَ عِبَادَتِكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَيْدًا لَهُ نَشْرِكُ بِكَ شَيْنًا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ، إِلَّا عَبْدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ عَمْرو

عَرَفَةَ قَالَ: نا حَيُوةُ اللهُ عَرَفَةَ قَالَ: نا حَيُوةُ اللهُ عَرَفَةَ قَالَ: نا حَيُوةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسُلِيمَتُنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسُلِيمَتُنِ

لَمْ يَسرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنِ الزُهُـرِيِّ، إلَّا الزُهُـرِيِّ، إلَّا الزُّبَيْدِيُ

3570 - حَدَّثَنَا خَيْرُ بُنُ عَرَفَةَ قَالَ: نا عُرُوَةُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ بُنُ مَمْرُوانَ الْعِرْقِيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ

روایت کرنے میں عروہ بن مروان الرقی ا کیلے ہیں۔

حضرت جابرض الله عند فرماتے ہیں کہ حضور مل آئی آئی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور مل آئی آئی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور مل آئی آئی اللہ متعلیٰ کے برابر جگہ نہیں مگر وہاں فرشتہ کھڑا ہے 'کوئی قیام' کوئی رکوع' کوئی سجدے کی حالت میں' جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ سارے کے سارے عض کریں گے ۔ تو پاک ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے' ہم نے تیرے ساتھ کوئی شے شریک نہیں مظہرائی ہے۔

بیر حدیث عطاء سے صرف عبدالکریم اور عبدالکریم سے صرف عبیداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں۔

حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضورطن کی آئم نماز میں دوسلام کرتے تھے۔

یہ حدیث زہری سے صرف زبیدی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں آئیدہ ہوں اور میں محمد ہوں اور میں

3568- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه 361: وفيه عرومة بن مروان قال الدارقطني: ليس بقوى في الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح .

3569- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد2صفحه 149: وفيه بقية وهو ثقة مدلس وقد عنعنه .

3570- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8صفحه287: وفيه عرومة بن مروان قيل فيه ليس بالقوى وبقية رجالد وثقوا . وقد أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير جلد2صفحه199 . عَبُدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عُقَيْلٍ، عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَا الْحُمَدُ، وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِى، وَاَنَا الْمَاحِى الَّذِي يَمُحُو اللهُ بِي النَّاسُ عَلَى قَدَمِى، وَاَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمُحُو اللهُ بِي النَّاسُ عَلَى قَدَمِى، وَاَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمُحُو الله بِي النَّاسُ عَلَى قَدَمِى، وَاَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمُحُو الله بِي الْكُفُرَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِنَّ لِوَاءَ الْحَمُدِ مَعِي وَكُنْتُ إِمَامَ الْمُرْسَلِينَ، وصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمُ

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، إِلَّا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقَيْلٍ، وَلَا عَنِ ابْنِ عُقَيْلٍ، إِلَّا عُبَيْـدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو، وَالْقَاسِمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُقَيْلِ

اللّه بُنُ عَبُدِ الْحَكِمِ قَالَ: انَا اللّيْثُ بُنُ عَرَفَةَ قَالَ: نا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبُدُ بَنُ عَبُدِ الْحَكِمِ قَالَ: آنَا اللّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِلَالٍ، عَنُ سُمَيّ، عَنْ آبِي هَرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ الْمَبُرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: الْحِجّةُ الْمَبُرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إلّا الْجَنّةُ، وَالْعُمْرَتَان تُكَفِّرَان مَا بَيْنَهُمَا

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِلَالٍ، إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، وَلَا عَنْ خَالِدٍ، إِلَّا اللَّيْثُ

3572 - حَدَّثَنَا خَيْرُ بُنُ عَرَفَةَ قَالَ: نا حَيْوَةُ بَنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ بَنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ

حاشر ہوں' سارے لوگ میرے قدموں کے پاس جمع ہوں گئے میں ماحی ہوں میری وجہ سے اللہ عز وجل نے کفر ختم کیا' جب قیامت کا دائی ہوگا تو حمد کا جمنڈ امیرے پاس ہوگا' میں سارے رسولوں کا سردار ہوں گا اور ان سب کی شفاعت کروں گا۔

یہ حدیث جابر بن عبداللہ سے صرف عبداللہ بن محمد بن عقبل سے صرف عبیداللہ بن عمر واور قاسم' اور وہ عبداللہ بن محمد بن عقبل سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ درمیان میں ہونے والے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں۔

یہ حدیث سعید بن ابی هلال سے صرف خالد بن یزیداورخالد سے صرف لیث ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آیا ہے فرمایا: جس نے کسی مسلمان آ دمی کا

3571- أخرجه البخاري: العمرة جلد 3صفحه 698 رقم الحديث: 1773 ومسلم: الحج جلد 2صفحه 983 ولفظهما:

العمرية الى العمرة كفارة لما بينهما ..... والدارمي: المناسك جلد 2صفحه 48 رقم الحديث: 1795 وأحمد:

المسند جلد2صفحه 607 رقم الحديث: 9954 ولفظه عند الدارمي وأحمد .

3572 أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد4صفحه 271 رقم الحديث: 4881 وأحسم د: المسند جلد4صفحه 280 رقم الحديث: 18034 و الفروالدر المنثور للسيوطي جلد6صفحه 96 .

ثَوْبَانَ، عَنَ آبِيهِ، عَنُ مَكُحُولٍ، عَنُ وَقَاصِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ آكلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ آكُلَةً فَإِنَّ الله يُطْعِمُهُ مِشَلَهُ مِنْ حُهَنَّمَ، وَمَنْ كُسِى ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَفَاهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ مُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ فَإِنَّ الله يُقِيمُهُ مَقَامَ رِيَاءٍ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ فَإِنَّ الله يُقِيمُهُ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، إِلَّا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ

بُنُ الْمُتَوَكِّلِ الْإِسْكَنُ لَرَانِيٌّ قَالَ: نا آبُو رَبِيعَةَ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ الْإِسْكَنُ لَرَانِيٌّ قَالَ: نا آبُو رَبِيعَةَ سُلُ الْمُعَدَّمَ الْمِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سُلَيْهُ مَانُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنُ آبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَلَيْهُ مَانُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنُ ابِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْالْمُورُ كَلُهُا حَيْرُهَا وَشَرُّهَا مِنَ اللهِ وَقَالَ: إِنَّ الْقَدَرِ نِظَامُ التَّوْحِيدِ، فَمَنْ وَحَدَ اللهِ وَقَالَ: إِنَّ الْقَدَرِ فَقَدِ السَّدُ مُسَكَّ بِالْقَدَرِ فَقَدِ السَّيْمُ مَسَكَ بِالْقَدَرِ فَقَدِ السَّيْمُ مَسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثُقَى، وَمَنْ لَمْ يُؤُمِنُ بِالْقَدَرِ كَانَ نَاقِطًا لِلتَّوْحِيدِ وَقَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُكَذِّبٌ بِقَدَر

لَمْ يَسرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ، إلَّا سُلَيْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: هَانِءُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ

ایک لقمہ ناجائز طریقے سے کھایا اللہ عزوجل اُسے جہنم سے اس کی مثل کھلائے گا'جس نے کسی مسلمان کا ناجائز طریقے سے کپڑا پہنا تو اللہ عزوجل اسے اس کی مثل جہنم سے پہنائے گا'جومسلمان آ دمی ریا کاری کے لیے کھڑا ہوا ہے شک اللہ عزوجل اس کو قیامت کے دن ریا کاری کے مقام پر کھڑا کرے گا۔

یہ حدیث ابن ثوبان سے صرف بقیہ بن ولید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضور ملتی الله عنهما فرماتے ہیں که حضور ملتی الله عنهما فرماتے ہیں که مضور ملتی الله کی طرف سے پیداشدہ ہیں۔ اور فرمایا: تقدیر نظام تو حید ہے جواللہ کی تو حید اور تقدیر پرایمان نہ رکھے اس نے مضوطی سے رسی کو پکڑا 'جو تقدیر پرایمان نہ رکھے اس کی تو حید ناقص ہے۔ اور فرمایا: تقدیر کا جھٹلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

حضرت ابوحازم سے صرف سلیمان بن رہیمہ ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ھانی بن متوکل اکیلے ہیں۔

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

# اس شخ کے نام سے جس کا نام خطاب ہے

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ دن کا روزہ ملتے گئے آئے ہیں ایک دندق رکھا' الله عزوجل اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا کے گ' اتنی بڑی جتنا فاصلہ زمین و آسان کے درمیان ہے۔

بیرحدیث سفیان سے صرف عبداللہ بن ولید العدنی روایت کرتے ہیں۔

#### مَنِ اسْمُهُ جَطَّابٌ

قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِهَابٍ الرَّمُلِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمَوْرِيُّ، عَنِ الْمُولِيِّ قَالَ: نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمَولِيدِ الْمَعَدَنِسُ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْمُولِيدِ الْمَعَدَنِسُ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْمَعْمَسِ، عَنُ شِمْسِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنُ شَهْرِ بُنِ كَوْشَبٍ، عَنُ أُمِّ اللَّرُدَاءِ، عَنُ آبِي اللَّرُدَاءِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْارْض

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ، إِلَّا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ

# باب الدال اس شیخ کے نام سے جس کا نام داؤد ہے

حضرت عائشه رضی الله عنها فرماتی بین که حضور ملتی الله عنها فرماتی بین که حضور ملتی الله عنها فرماتی بین که حضور ملتی الله کوادا کیا کینی جواس سے عیب ظاہر ہواس کو چھپا دے تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہوں گے جس طرح آئ بی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ حضرت عاکشہ رضی الله بی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ حضرت عاکشہ رضی الله عنها فرماتی بین که حضور ملتی آئیل نے نے فرمایا: چاہیے کہ ولی وہ شخص بنے جو زیادہ علم والا ہو اگر علم والا نہ ہوتو وہ جو پر ہیر گاراور امانت دار ہو۔

بیحدیث حضرت عائشہ سے اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں سلام بن مطیع اسلیے ہیں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقم میں سے ہرا کیا ہے اور تم میں سے ہرا کیا ہے اس کی رعیت کے بارے یوچھا جائے گا۔ حکمران رائی

## َ بَابُ الدَّالِ مَنِ اسُمُهُ دَاوُدُ

آبُو الْفَوَارِسِ الْمَرُورُوذِيُّ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُحَمَّدِ بُنِ صَالِحٍ الْمَوَارِسِ الْمَرُورُوذِيُّ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمَحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نا سَلَّامُ بُنُ اَبِي مُطِيعٍ، عَنُ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ، جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَرَ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَادَّى فِيهِ الْإَمَانَةَ، يَعْنِى: سَتَرَ مَا يَكُونُ عِنْدَ ذَلِكَ، كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ امُّهُ مَا يَكُونُ عِنْدَ ذَلِكَ، كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتُهُ امُّهُ مَا يَكُونُ عِنْدَ ذَلِكَ، كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ امُّهُ مَا يَكُونُ عِنْدَ ذَلِكَ، كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ امُّهُ مَا يَكُونُ عِنْدَ ذَلِكَ، كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَلِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَلِهِ مَانَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَلِهِ مَنْ كَانَ اعْلَمَ مَا وَامَانَةً وَامُعَالَهُ وَالْ وَامَانَةً وَامِهُ وَامُوا وَامَانَةً وَامْ وَامُانَةً وَامَانَةً وَلِكَ وَامِانَةً وَامْ وَامِانَةً وَامْ وَامُ وَامْ وَامُ وَامُ وَامْ وَامِ وَامْ وَامْ وَامْ وَامُ وَامْ وَامُ وَامْ وَامْ وَامُ وَامْ وَامْ وَامُ وَامُ وَامْ وَامْ وَامْ وَا

لَا يُرُوَى هَـذَا الْحَـدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَلَّامُ بُنُ أَبِى مُطِيعٍ

3576 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: نا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى الْخَزَّازُ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبَّادٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الزِّمَّانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ،

3575- أخرجه أيضًا أحمد جلد 6صفحه 120 من طريق جابر بن يزيد الجعفى بالاسناد وأيضًا البيهقي في الكبرى جلد 3 صفحه 396 من طريق سلام بن أبي مطيع عن جابر الجعفى بالاسناد . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3 صفحه 24: وفيه جابر الجعفى وفيه كلام كثير .

3576- أخرجه أيضًا الطبراني في الصغير، وذكره الهيثمي في المجمع جلد 5صفحه 210 وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط باسنادين، واحد اسنادي الأوسط، رجاله رجال الصحيح .

( نگہبان ) اور اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے۔ ہر آ دمی راعی

ہے اور اپنی بیوی کے بارے اور اس لونڈی کے بارے

یو چھا جائے گا۔عورت اپنے خاوند کے حقوق کی محفاظ ہے

اور اس سے اس کے گھر اور اولاد کے بارے سوال کیا

جائے گا۔ غلام اپنے آ قا کے حقوق کا محافظ ہے اور مالک

کے مال کے بارے اس سے بوچھا جائے گاتم میں سے

ہرایک سی نہ کسی کے حقوق کا محافظ ہے اور تم میں سے ہر

ایک سے سوال ہوگا۔ پس تم سب ان سوالوں کے

جوابات اب سے تیار کرلو۔ عرض کی: اے اللہ کے رسول!

ان کے جوابات کیا ہیں؟ آپ ملی ایک نے فرمایا: نیک

عَـنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْآمِيرُ رَاع ومَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاع ومَسْئُولٌ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَعَنْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ لِحَوِقِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ بَيْتِهَا وَوَلَدِهَا، وَالْمَهُ مُلُوكُ رَاع لِحَقّ مَولَاهُ وَمَسْئُولٌ عَنْ مَالِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، فَمَاعِدُوا لِتِلْكَ الُـمَسَـائِلِ جَوَابًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا جَوَابُهَا؟ قَالَ: اَعْمَالُ الْبِرِ

لَمْ يَرُو هَــٰذَا الْحَــدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، إِلَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ

3577 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ السَّرْح الرَّمْلِيُّ قَىالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هِشَامَ بُنِ يَحْيَى بُنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي آبِي هِشَامٍ بُنِ يَحْيَى، عَنُ عُـرُوَـةَ بُنِ رُوَيْمٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ وَصُلَةً لِآجِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِى سُلُطَان فِي مُبَلَّع بِرِّ أَوْ تَيُسِيرِ عَسِيرِ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى إجَازَةِ الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ دَحْضِ الْاَقْدَامِ لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، إلَّا

اس حدیث کو ہشام بن عروہ ٔ عروہ بن رُویم محمی

3577- أخرجه أيضًا الطبراني في الصغير . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8صفحه194: وفيه ابراهيم بن هشام وثقه ابن حبان وغيره٬ وضعفه أبو حاتم وغيره٬ وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال: هذا حديث لا يثبت٬ قال أبو زرعة: ابراهيم بن هشام كشاب .

اس حدیث کوحضرت قمادہ ہے سعید نے ہی روایت کیا'اس حدیث کے ساتھ اساعیل بن عبادا کیلے ہیں۔

حضرت عائشه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ نبی کریم طَيِّ اللهِ فِي فِي فِي اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مسلمان بهائي كو نیکی ملنے میں یامشکل کوآسان کرنے میں طاقت والے

تك راہنمائى كى الله تعالى أس بل صراط سے يار جانے

میں اس کی مدد فرمائے گا قیامت کے دن جب پاؤں متزلزل ہوں گے۔

الهداية - AlHidayah

روایت کرتے ہیں اور ہشام بن یکیٰ غسانی منفرد میں اور ان سے صرف ان کے بیٹے ابراہیم ہی روایت کرتے

عُرُوَـةُ بُنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامُ بُنُ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ، وَلَمْ يَرُوهِ عَنْهُ إِلَّا ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ

ښ\_

# اس شیخ کے نام سے جس کا نام دلیل ہے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملٹی آئی آئی فرمایا: قربانی میں جھنگی کو گھی' لنگڑی بیاری والی اور جس کے تھن جڑ سے کٹے (جانور جائز نہیں ہیں) ہوئے ہوں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
کریم ملتی آئی نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے امیر
مسلمانوں پر ان کے مالوں میں اتی مقدار فرض کی جس
سے ان کی قوم کے غریب مسکین اور فقیر لوگوں کو ہر گز
وسعت مل جائے ) غریب مسکین اور فقیر لوگوں کو ہر گز
مشقت میں نہ ڈالا جائے مگر جب وہ بھو کے ہوں اور وہ
کام کرنے سے عاری ہوں جوغی کرتے ہیں ۔ خبر دار! ب
شک قیامت کے دن ان سب کا سخت محاسبہ کرے گا اور
مخالفت کرنے والوں کو بخت عذاب دینے والا ہے۔

### مَنِ اسْمُهُ دُلَيْلٌ

3578 - حَدَّثَنَا دُلَيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ دُلَيْلٍ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نا زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ دَلَّويُهِ قَالَ: نا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ قَالَ: نا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجُورُ فِي الْبُدُنِ الْعَوْرَاءُ، وَلَا الْعَجُفَاءُ، وَلَا الْجَرْبَاءُ، وَلَا الْجَرْبَاءُ، وَلَا الْمُصْطَلِمَةُ اَطْبَاؤُهَا

3579 - حَدَّثَنَا دُلَيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى اَبُو عَبْدِ اللّهِ الْمُقُرِءُ قَالَ: نا ثَابِتُ مُحَمَّدٍ بَنُ مُحَمَّدٍ اللّهِ الْمُقُرِءُ قَالَ: نا ثَابِي بُنُ مُحَمَّدٍ بَنُ مُحَمَّدٍ اللّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُ مُحَمَّدٍ الْمُ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفِيَةِ، عَنْ عَلِيٍّ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفِيَةِ، عَنْ عَلِيٍّ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفِيَةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللّهَ فَرَضَ عَلَى اَغْنِياءِ الْمُسْلِمِينَ فِي اَمُوالِهِمْ قَدُرَ الَّذِي فَرَضَ عَلَى اَغُوالِهِمْ قَدُرَ الَّذِي يَصَعْدَ الْفُقَرَاءُ اللّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَسَعُ فُقَرَاءُ اللّهَ مُحَاسِبُهُمْ وَعَرُوا مِمَّا يَصْنَعُ اَغْنِيَاؤُهُمْ، اللّ وَإِنَّ اللّهَ مُحَاسِبُهُمْ وَعَرُوا مِمَّا يَصْنَعُ اَغْنِيَاؤُهُمْ، الّا وَإِنَّ اللّهَ مُحَاسِبُهُمْ وَلَا اللّهُ مُحَاسِبُهُمْ عَذَابًا نُكُرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا، وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكُرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا، وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكُرًا

<sup>3578-</sup> وقال السحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 22: عن أبني مستعود (وهو خطأ من الناسخ) وفيه على بن عاصم بن صهيب وفيه ضعف وقد وثق .

<sup>3579-</sup> أخرجه أيضًا الطبراني في الصغير . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد3صفحه65 بعد نقله كلام الطبراني: تفرد به ثابت قلت: ثابت من رجال الصحيح، وبقية رجاله وثقوا، وفيهم كلام .

# باب الذال اس شخ کے نام سے جس کا نام ذاکر ہے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کر یم طرح آئے آئے اکثر مجھ سے فرمایا کرتے تھے: اے عائشہ! تیرے ابیات نے کیا کیا؟ میں عرض کرتی: آپ کی مراد کون سے ابیات ہیں کیونکہ وہ تو بہت سے ہیں اے اللہ کے رسول! آپ مل ایک آئے آئے من مایا: جوشکر کے بارے ہیں۔ میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! جی باں!

اپنے کمزور بھائی کو اُٹھا'سہارا دے'اس کی کمزوری
تیرے لائے نہیں ایک دن پس اس کو انجا آلیں گئ
وہ بڑھے تجھے جزا ملے گی یا وہ تیری تعریف کرے گا' بے
شک جس نے تیری تعریف کی تیرے اچھے کام پڑائ
طرح ہے کہ اس نے جزا دی 'ب شک جب وُ کریم سے
وصال کا ارادہ کرے تو ڈھیلی ڈھالی قو توں سے کمزور اور
یرانی رسی نہ لیسٹ۔

آپ نے فرمایا: ہاں! اے عائشہ! جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوقات کو اُٹھائے گا تو اپنے ہندوں میں

# بَابُ الذَّالِ مَنِ اسُمُهُ ذَاكِرٌ

قَالَ: نا رَوَّادُ بُنُ الْبَحَرَّاحِ، عَنُ آبِى الزُّعَيْزَعَةِ، قَالَ: نا رَوَّادُ بُنُ الْبَحَرَّاحِ، عَنُ آبِى الزُّعَيْزَعَةِ، وسَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنُ مَكُحُولٍ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يَقُولُ لِى: يَا عَائِشَةُ، مَا فَعَلَتُ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يَقُولُ لِى: يَا عَائِشَةُ، مَا فَعَلَتُ ابْيَاتِي تُرِيدُ، فَإِنَّهَا كَثِيرةٌ يَا اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يَقُولُ لِى: يَا عَائِشَةُ، مَا فَعَلَتُ ابْيَاتِي تُرِيدُ، فَإِنَّهَا كَثِيرةٌ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى الشَّكْرِ قُلْتُ: نَعَمُ بِآبِي وَالْمِي، وَالْمِي، وَالْمِي، وَالْمَي، قَالَ الشَّاعِ :

(البحر الكامل)

ارْفَعُ ضَعِيفَكَ لَا يَحِرُ بِكَ ضَعْفُهُ ... يَوْمًا فَتُدُركَهُ الْعَوَاقِبُ قَدْ نَمَا

يَجُونِيكَ أو يُشْنِى عَلَيْكَ وَإِنَّ مَنْ ... أَثْنَى عَلَيْكَ وَإِنَّ مَنْ ... أَثْنَى عَلَيْكَ وَإِنَّ مَنْ

اِنَّ الْكَرِيمَ اِذَا اَرَدُتَ وِصَالَهُ ... لَمْ تَلْفَ رَثَّا حَبْلَهُ وَاهِيَ الْقُوى

قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا عَائِشَةُ، إِذَا حَشَرَ اللَّهُ الْحَكَاثِينَ يَوْمَ اللَّهِ عَلَى لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ، اصْطَنَعَ الْحَكَاثِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ، اصْطَنَعَ

<sup>3580-</sup> أخرجه أيضًا الطبراني في الصغير . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8 صفحه 184: وشيخه ذاكر بن شيبة ضعفه الأزدى .

اِلَيْهِ عَبُدٌ مِنْ عِبَادِهِ مَعُرُوفًا: هَلُ شَكَرُتَهُ ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ عَلِيهُ فَيَقُولُ: كَا خَلِيهُ فَيَقُولُ: كَا خَلِيهُ فَيَقُولُ: كَا خَلَيْهُ فَيَقُولُ: كَا خَلَيْهُ فَيَقُولُ: كَامُ تَشْكُرُ مَنْ اَجُرَيْتُ ذَلِكَ عَلَى كَمُ تَشْكُرُ مَنْ اَجُرَيْتُ ذَلِكَ عَلَى يَدَيْهِ لَا يُرُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَكْحُولٍ اللهِ مِنْ يَدَيْهِ لَا يُرُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَكْحُولٍ اللهِ مِنْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

سے ایک بندے سے فرمائے گا: میرے بندوں میں سے
ایک بندے نے تیرے ساتھ نیکی کی تھی' کیا تُو نے اس کا
شکر بیادا کیا۔ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں نے
جانا کہ وہ تیری طرف سے ہے۔ تو میں نے اس پر تیراشکر
ادا کیا۔ اللہ فرمائے گا: تُو نے میراشکر ادا نہ کیا جب تُو نے
اس آ دمی کاشکر بیادا نہیں کیا جس کے ہاتھ سے میں نے
نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس حدیث کو کھول سے صرف اس
سند سے روایت کیا گیا ہے' اس حدیث کے ساتھ رواد
بن جراح منفرد ہیں۔

# باب الراء اسشخ کے نام سے جس کا نام روح ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی آلم نے فرمایا: جس سے کوئی بکری اس حالت میں خریدی کہ اس کا دودھ روک لیا گیا ہوتو اس کو اختیار ہے اگر چاہے تو واپس کر دے اور ساتھ ایک صاع تھجوریں دے۔

بیحدیث اعمش سے صرف بزید بن عطاء اور بزید سے صرف زہیر بن عبادہ روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ابوز نباع اکیلے ہیں۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئیل نے فرمایا: جولوگوں کا شکریدادانہیں کرتا' وہ الله کا شکرادانہیں کرتا ہے۔

## بَابُ الرَّاءِ مَنِ اسْمُهُ رَوْحٌ

المُوسِينُ قَالَ: نا زُهَيُرُ بُنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ قَالَ: نا الْمُوسِينُ قَالَ: نا وُهُيُرُ بُنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ قَالَ: نا يَن عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ قَالَ: نا يَن عَبْدِيدُ بُنُ عَطَاءٍ، عَن الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي صَالِح، عَن اَبِي هُرَيُرَدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَسَلَّمَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمُرِ

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ، إِلَّا يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ، وَلَا عَنُ يَزِيدَ، إِلَّا زُهَيْرُ بُنَّ عَبَّادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو الزِّنْبَاعِ

3582 - حَدَّنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ ابُو الزِّنْبَاعِ قَالَ: نا يُوسُفُ بُنُ عَدِي قَالَ: نا اَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ مُطَرِّفِ بُنِ طَرِيفٍ، عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي، عَنُ اَبِى عَنُ مُطَرِّفِ بُنِ طَرِيفٍ، عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ عَزَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

3581- أخرجه البخارى: البيوع جلد4صفحه422 رقم الحديث: 2148 بلفظ: ..... فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد أن يحتلبها ..... ومسلم: البيوع جلد3صفحه 1159 .

3582- أخرجه الترمذي: البر والصلة جلد 4صفحه339 رقم الحديث: 1955 وقال: هذا الحديث حسن صحيح وأحمد: المسند جلد 3صفحه40 وقم الحديث: 11286 وقم الحديث: 366 وقم الحديث: 3613 .

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُطَرِّفٍ، إلَّا اَسْبَاطُ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُوسُفُ بُنُ عَدِيِّ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَيَانِ، إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، إِلَّا يَحْيَى فُضَيْلٍ، إِلَّا يَحْيَى الْجُعُفِيُّ

3584 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ آبُو الزِّنْبَاعِ قَالَ: نا يُوسُفُ بُنُ عَدِي قَالَ: نا الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ، عَنُ عَاصِمِ الْاحُول، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ: اَنَّ الْمُزَنِيُّ، عَنُ عَاصِمِ الْاحُول، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ: اَنَّ الْمُزَنِيُّ، عَنُ عَاصِمِ الْاحُول، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ: اَنَّ الْمُزَنِيُّ، عَنُ عَاصِمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَاعْطاهُ آجُرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

3585 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ آبُو الزِّنْبَاعِ
قَالَ: نا يُوسُفُ بُنُ عَدِي قَالَ: نا مَعُمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ
الْجَزِرِيْ، عَنْ زَيْدِ بُنِ حِبَّانَ، عَنْ مِسْعَرِ بُنِ كِدَامٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا يَخْشَى اَحَدُكُمْ إِذَا
رَفَعَ رَاسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ اَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَاسَهُ رَاسَ

یہ حدیث مطرف از اسباط روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں پوسف بن عدی اکیلے ہیں۔

وروایک رسے یں وسل بن معدد رسنی اللہ عند فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیا ہے ہوال ہوا: کون سے اعمال افضل ہیں؟ فرمایا: نماز وقت پر ادا کرنا' اس کے بعد والدین سے نیکی کرنا' اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

بی حدیث بیان سے صرف مخد بن نضیل اور محمد بن فضیل سے صرف یجی جعفی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که ابوطیبہ نے حضور ملے آئی ہے کہ ابوطیبہ نے حضور ملے آئی ہے کہ کی مزدوری دی اگر بیہ حرام ہوتا تو آپ مزدوری نه دستے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے نے فرمایا: تم میں سے ہروہ آ دمی ڈرے جوامام سے پہلے سراُ تھا تا ہے کہ اللہ عزوجل اس کا سرگدھے کے سرکی طرح نہ بنادے۔

3583- أخرجه البخارى: الجهاد جلد6صفحه 5 رقم الحديث: 2782 ومسلم: الايمان جلد 1 صفحه 89 .

3585- أخرجه البخاري: الأذان جلد2صفحه 4 رقم الحديث: 691 ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحه 320 .

#### حِمَارِ؟

لَّهُ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَرٍ، إلَّا زَيْدُ بُنُ حِبَّانَ، وَلَا عَنُ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ، إلَّا مَعْمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُوسُفُ بْنُ عَدِيِّ

قَالَ: نا يُوسُفُ بُنُ عَدِيٍّ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكٍ الْمُوزِينُ ، عَنُ الشَّعْبِيّ ، عَنُ الْمُوزِيعِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ: لَا تُعَالُوا بِمُهُودِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتُ مَكُرُمَةً فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتُ مَكُرُمَةً فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ كَانَ احَقَّكُم بِهَا وَاولَا كُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ كَانَ احَقَّكُم بِهَا وَاولَا كُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهلُ بَيْتِهِ ، مَا زَوَّجَ امُرَاةً مِنُ السَّائِهِ وَلَا زَوَّجَ بِنِتًا مِنْ بَنَاتِهِ بِاكْثَرَ مِنَ اثْنَتَى عَشُرَةً وَقَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهلُ بَيْتِهِ بِاكْثَرَ مِنَ اثْنَتَى عَشُرَةً وَقَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا زَوَّجَ بِنِتًا مِنْ بَنَاتِهِ بِاكْثَرَ مِنَ اثْنَتَى عَشُرَةً وَقِيّةً

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُرَيْحٍ، إِلَّا الشَّغْيِيّ، وَلَا عَنْ شُرَيْحٍ، إِلَّا الشَّغْيِيّ، وَلَا عَنْ الشَّعْبِيّ، إِلَّا الشَّعْبِيّ، إِلَّا الشَّعْبِيّ، إِلَّا الشَّعَبِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

مُ 3587 - حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ الْفَرَجِ آبُو الزِّنْبَاعِ قَالَ: قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ: حَدَّثِنِى ابُنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَا حُيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُحَيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُحَيَّى، بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُحَيِّى، بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُحْيَى، بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْدَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْدَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْدَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْمَى بُنِ سَعِيدٍ مَنْ يَعْمَى بُنِ سَعِيدٍ بَعْنَ يَعْمَى بُنِ سَعِيدٍ بَالْ يَعْمَى بُنِ سَعِيدٍ بَعْنَ يَالْ يَعْمَى بُنِ سَعِيدٍ بَعْنَ يَعْمَى بَعْنَ عَلَى الْعَنْ يَعْمَى بَعْنَ عَنْ يَعْمَى بَعْمَى بُنِ سَعِيدٍ بَعْنَ عَلَى الْعَنْ يَعْمَى بَعْنَ عَلَى عَلْمُ يُعْمَى بَعْنَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعُنْ يَعْمِى بَعْنَ عَلْمُ عُلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى الْعَلْمِ عِلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَالْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلْم

بیحدیث منع سے صرف زید بن حبان اور زید بن حبان سے صرف معر بن سلیمان روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے ہیں۔ روایت کرنے میں یوسف بن عدی اکیلے ہیں۔

حضرت شریح فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عورتوں کے مہر میں غلونہ کرو اگر (مہر) دنیا و آخرت میں زیادہ عزت کا سبب ہوتا تو اس کے تم سے زیادہ حق دار رسول اللہ ملٹی لیکٹی اور آپ کی اولا داور اہل بیت ہوتے 'حضور ملٹی لیکٹی نے خودا پی شادی اور اپنی کی شادی کی تو اس کاحق مہر بارہ اوقیہ سے زیادہ نہیں تھا۔

بیحدیث شریح سے صرف معنی اور شعنی سے صرف افعت بن سوار اور اشعن سے صرف قاسم بن مالک روایت کرنے میں پوسف بن عدی اس کے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طلق آلیہ نے فرمایا: جب میری اُمت کے لوگ تکبر کریں اور ان کے خادم فارس و روم کے لوگ ہوں تو ان کے بعض ربعض کومسلط کیا جائے گا۔

3586- أحرجه أبو داؤد: النكاح جلد 2صفحه 241 رقم الحديث: 2106 والنسائي: النكاح جلد 30 صفحه 413 رقم الحديث: 1114م . قول: هذا حديث حسن صحيح . وابن مساجة: النكاح جلد 1 صفحه 607 رقم الحديث: 1887 .

3587- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد10صفحه 240: واسناده حسن .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَشَتُ اُمَّتِى الْمُطَيْطِيَاءَ، وَحَدَمَتُهُمْ فَارِسُ، وَالرُّومُ سُلِّطَ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْض

لَهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، إلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ

3588 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ آبُو الزِّنْبَاعِ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ: حَدَّثِنَى يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الرَّحْمَنِ الزُّهُرِیُّ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مِنُ دُعَاءِ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مِنُ دُعَاءِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُمَّ إِنِّى اعُوذُ بِكَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُمَّ إِنِّى اعُوذُ بِكَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُمَّ إِنِّى اعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْسَمَتِكَ، وَتَسْخُولِيلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَانَةِ فِيمَتِكَ، وَجَمِيع سَخَطِكَ

لَمْ يَرُو هَلَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، إِلَّا مُوسَى اللهِ بْنُ دِينَارٍ، إِلَّا مُوسَى بُنُ عُفْبَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُهْرِيُ

3589 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ اَبُو الزِّنْبَاعِ قَالَ: نا يَخْيَى بُنُ بُكَيْرٍ قَالَ: نا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ هِسَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى يَسَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ الله قَالَ: الله مَ مَنْ ظَلَمَ اهْلَ الله مَ الله عَلَيْدِ وَاحَدافَهُمْ فَا إِخِفُهُ، وَعَلَيْدِ لَعُنَةُ اللهِ

یہ حدیث عمار بن غزیہ سے صرف ابن کہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمررضى الله عنها فرمات بيل كه حضور ملتى أيَّلِي الله مَع الله عَلَى الله مَع الله مَع

یہ حدیث ابن عمر سے صرف عبداللہ بن دینار اور حضرت عبداللہ بن دینار سے صرف موکیٰ بن عقبہ روایت کرتے میں لیعقوب بن عبدالرحمٰن الزہری اسکیلے ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئی ہے فرمایا: اے اللہ! جو اہل مدینہ پرظلم کرے اور ان کو ڈرا' ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہؤان کے فرض وفل قبول نہ ہوں۔

<sup>3588-</sup> أخرجه مسلم: الذكر والدعاء جلد 4 صفحه 2097 وأبو داؤد: الصلاة جلد 2 صفحه 92-93 رقم الحدث: 1545

<sup>3589-</sup> وعزاه الحافظ الهيتمي في المجمع جلد 30 صفحه 309 أيضًا الى الكبير وقال: ورجاله رجال الصحيح.

وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدْلٌ عَدْلٌ عَدْلٌ عَدْلٌ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، إلَّا هِ شَامُ بُنُ عُرُوَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ

2590 - حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ يُوسُفُ بُنُ عَدِيٍّ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيُّ، عَنُ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعِ رِجُلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُوَ يُحِدُّ شَفُرَتَهُ وَهِى تَلْحَظُ اللهِ بِبَصَرِهَا، فَقَالَ: اَفَلا قَبُلَ هَذَا تُرِيدُ اَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَتَيْنِ لَمْ يَصِلُ

هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِلَّا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُوسُفُ بْنُ عَدِي

3591 - حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ: نا عَمِّى عَمُرُو بُنُ عُشَمَانَ قَالَ: نا عَمِّى عَمُرُو بُنُ عُشَمَانَ قَالَ: نا اَبُو مُسُلِمٍ، قَائِدُ الْاَعْمَشِ، عَنِ عُشَمَانَ قَالَ: نا اَبُو مُسُلِمٍ، قَائِدُ الْاَعْمَشِ، عَنِ الله عَنْ اَبَى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا طَبَخَ اَحَدُكُمُ وَسُلَّمَ: إِذَا طَبَخَ اَحَدُكُمُ قِدُرًا فَلْيُكُثِرُ مَرَقَهَا ثُمَّ لُيُنَاوِلُ جَارَهُ مِنْهَا

بیرحدیث موکل بن عقبہ سے صرف ہشام بن عروہ روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں لیث بن سعد اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ حضور طلق آلیہ ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جواپنا پاؤں بکری کی گردن پرر کھے ہوئے تھا اور چھری تیز کرر ہا تھا اور وہ بکری اس کو د بکھر ہی تھی' آپ ملتی ایکٹی نے فرمایا کیا تُو اس کو دو دفعہ مارنا چاہتا ہے۔ تُو اس کو دو دفعہ مارنا چاہتا ہے۔

بی حدیث عاصم سے عکر مہ وہ ابن عباس سے موصولاً صرف عبدالرحیم بن سلیمان روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں یوسف بن عدی اکیلے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طاق اللہ اللہ عنہ فرمایا: جبتم میں سے کوئی سالن پکائے تو اس کا شور بہزیادہ کرلئے چھراس سے اپنے ہمسایہ کودے۔

3590- وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير جلد 11صفحه 332 رقم الحديث: 11916 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع

جلد4صفحه 36: ورجاله رجال الصحيح.

3591- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8صفحه168: وفيه عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش وثقه ابن حبان وضعفه غيره٬ وبقية رجاله ثقات \_ لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ، إلَّا اَبُو سُلِمٍ مُسْلِمٍ

3592 - حَدَّنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ اَبُو الزِّنْبَاعِ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِى قَالَ: نا اَحْمَدُ بْنُ بَشِيدٍ الْهَمُدَانِى قَالَ: نا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنُ وَبَرَةَ بَشِيدٍ الْهَمُدَانِى قَالَ: نا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنُ وَبَرَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَتُ، فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ: اَقِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ: اَقِمُ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنِي اوْ مِنْكَ، وَانْتَ احَقُ فَكَلِهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَانَّتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ وَبَرَةَ، إِلَّا مُجَالِدٌ، وَلَا عَنُ مُجَالِدٍ، وَلَا عَنُ مُجَالِدٍ، إلَّا اَحُمَدُ بُنُ بَشِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى الْجُعُفِيُّ

رُوحُ بُنُ الْفَرَجِ، اَوُ ابْنِ حَاتِمَ الْفَرَجِ، اَوُ ابْنِ حَاتِمِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ زُنْبُورٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ زُنْبُورٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ زُنْبُورٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ زَنْبُورٍ قَالَ: مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ، عَنُ السَمَاعِيلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسٍ بْنِ اَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: قَالَ الْمِقْدَادُ: لَمَّا هَاجَرُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَسَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَشَرَةً عَشَرَةً

یہ حدیث اعمش سے صرف ابوسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت وبرہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابن عمر رضی الله عنها کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول الله طبق الله عنه بیٹی بیار تھیں حضور ملتی الله عنہ سے فرمایا: آپ اس کے پاس تھہریں کیونکہ میں نے یا آپ نے اس کے پاس رہنا ہے اور آپ زیادہ حق دار ہیں مضور ملتی الله عنہ کوان کے پاس حضور ملتی الله عنہ کوان کے پاس حضور ملتی الله عنہ کوان کے پاس جھوڑا 'جب الله عز وجل نے حضور ملتی کیا تھی کہ الله عز وجل نے بھیجا کہ ان کو خوشخری دے کہ بے شک الله عز وجل نے بھیجا کہ ان کو خوشخری دے کہ بے شک الله عز وجل نے آپ کے وعدہ کو کممل کردیا ہے۔

یہ حدیث وبرہ سے مجالد اور مجالد سے احمد بن بشیر روایت کرتے ہیں'اس کو یحیٰ الجعفی روایت کرتے ہیں۔

حضرت مقدار فرماتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہم کو رسول اللہ ملٹی آئی ہم نے دس دس افراد میں تقسیم کیا میں ان دس میں شامل تھا ہم حضور ملٹی آئی آئی کے ساتھ تھے ہم کو بکری دی ہم اس کا دودھ پیتے تھے ایک آپ کو آنے سے در ہوگئ ہم نے آپ کا حصد رکھ دیا 'میں اس کی طرف اُٹھا میں بھوکا تھا تو میں نے اسے پی لیا'

<sup>3592-</sup> وقال الحافظ الهيشمي في المجمع جلد 9صفحه 87: وفيه مجالد بن سعيد وقد وثق على ضعفه وبقية رجاله رجال

<sup>3593-</sup> أصله عند مسلم من طريق سليمان بن المغيرة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن المقداد وساق القصة . اخرجه مسلم: الأشربة جلد3صفحه 1625 .

كَمْ يَرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ زُنُورٍ

اس کے بعد حضور ملٹی آئی آئی آشریف لائے میں اس کے بعد سویا نہیں تھا' آپ ملٹی آئی آئی آس برتن کے پاس آئے جس میں ہم آپ کا حصد رکھتے تھے' آپ نے اس میں کوئی شے نہ پائی۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں آپ کے لیے ذکے کرکے لاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں!

یہ حدیث اساعیل بن ابی خالد سے صرف محد بن خابر روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محد بن زبورا کیلے ہیں۔

\*\*\*

### اس شنخ کے نام سے جس کا نام رجاء ہے

حضرت انس بن مالک رضی الله عند فرماتے ہیں که حضور ملتی آئیلی نے فرمایا: جو اندھے کے ساتھ حیالیس قدم چلا اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ اس کی امانت اداکر اس امانت میں خیانت نہ کر۔

یہ حدیث ابو حمین سے صرف شریک اور قیس روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں طلق اکیلے

#### مَنِ اسْمُهُ رَجَاءٌ

3594 - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بُنُ اَجُمَدَ بُنِ زَيْدٍ الْبَغُدَادِيُّ قَالَ: نا يُوسُفُ بُنُ الْبَغُدَادِيُّ قَالَ: نا الْحَمَدُ بُنُ مَنِيعِ قَالَ: نا يُوسُفُ بُنُ عَطِيَّةَ الصَّفَارُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَادَ اَعْمَى اَرْبَعِينَ ذِرَاعًا كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ

3595 - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بُنُ اَحُمَدَ قَالَ: نا اَحْمَدُ قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ اَحُمَدَ قَالَ: نا طَلُقُ بُنُ غَنَّامٍ قَالَ: نا طَلُقُ بُنُ غَنَّامٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، وَقَيْسٌ، عَنُ اَبِي حُصَيْنٍ، عَنُ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَدِّ الْاَمَانَةَ الله عَنْ مَنْ وَسَلَّمَ: اَدِّ الْامَانَةَ الله مَنِ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنُ مَنُ خَانَكَ

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنُ آبِى حُصَيْنٍ، إلَّا شَرِيكٌ، وَقَيْسٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: طَلْقٌ

#### 

<sup>3594-</sup> وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد3صفحه141: وفيه يوسف بن عطية الصغار وهو متروك

<sup>3595-</sup> أخرجه أبو داؤد: البيوع جلد 30سفحه 288 رقم الحديث: 3535 والترمذى: البيوع جلد 30سفحه 555 رقم الحديث: 1264 والمانع من تصحيحه أن الحديث: 1264 وقبال: هذا حديث حسن غريب . وقال الحافظ الزيلعي: قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن شريكًا وقيس بن الربيع مختلف فيهما . انظر نصب الراية جلد 4مضحه 119 .

### باب الزاء ال شخ کے نام سے جس کا نام ذکریا ہے

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے بیں که حضور ملتے آبلے نے فرمایا: جبتم میں ہے کوئی کھانا کھائے تو وہ اپنی متینوں انگلیاں جانتا ہے کہاں کے س حصد میں برکت ہے۔

یے حدیث قادہ سے صرف هام بن یکی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں عفان اسلے ہیں۔ حضرت علاء بن حضری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیل نے فرمایا: مہاجرین میں سے کوئی آ دی مناسک اداکرنے کے بعد تین دنوں سے زیادہ مکہ میں نہ رہے۔

### بَابُ الزَّايِ مَنِ النَّهُهُ زَكْرِيَّا

3596 - حَدَّثَنَا زَكَسِرِيَّا بُنُ حَمْدَوُيْهِ الْبَغُدَادِيُّ قَالَ: نا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ: نا هَمَّامُ بُنُ يَخْيَى، عَنُ قَتَادَة، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آكَلَ آحَدُكُمُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آكَلَ آحَدُكُمُ فَلْيَلُهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آكَلَ آحَدُكُمُ فَلْيَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آكَلَ آحَدُكُمُ فَلْيَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آكَلَ آحَدُكُمُ فَلْيَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَلُوتُ وَلَيْتَهِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، إِلَّا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ: عَفَّانُ

اللِّمَشُقِى قَالَ: نا عُثْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ قَالَ: نا جَرِيرُ اللّهِمَشُقِى قَالَ: نا عُثْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ قَالَ: نا جَرِيرُ اللّهِمَشُقِى قَالَ: نا عُثْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ قَالَ: نا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللّهُورِي، عَنُ سُفْيَانَ، رَجُلٍ مِنْ آهُلِ السُّوقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَضْرَمِي عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَضْرَمِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمُكُنُ وَبُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ بِمَكَّةَ بَعُدَ مَا يَقُضِى النَّسُكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ بِمَكَّةَ بَعُدَ مَا يَقُضِى النَّسُكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ بِمَكَّةَ بَعُدَ مَا يَقُضِى النَّسُكَ

<sup>3596-</sup> أخرجه أيضًا الطبراني في الصغير . وقال الهيثمي في المجمع جلد 5صفحه 31: ورجاله رجال الصحيح وهو عند مسلم وأبي دااؤدمن فعله كان اذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث .

<sup>3597-</sup> أصله في البخارى ومسلم . أخرجه البخارى: مناقب الأنصار جلد 7صفحه 313 (باب اقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه) رقم الحديث: 3933 ولفظه: ثلاث للمهاجر بعد الصدر . ومسلم: الحج جلد 2صفحه 986 بلفظ: مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا .

فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامِ

سُ فُيَانُ هَ لَمَا الَّذِى رَوَى عَنْهُ سُفُيَانُ النَّوْرِيِّ، هُوَ: سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ

قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصِ الْابُلِّيُّ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ فَالَ: نا مُعْتَمِرُ بَنُ سَلَيْمَانَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسُلِمُ مِنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ لَعُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ لَعُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ لَعُمْ مِنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ لَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ لَعُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ لَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ مُعْتَمِرٌ، تَفَرَّ وَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، اللَّهُ مُعْتَمِرٌ، تَفَرَّ وَ بِهِ: اِسْمَاعِيلُ بُنُ حَفْصِ

قَالَ: نا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ قَالَ: نا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ شَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنَا زَكَرِيًّا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ: نا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ: نا مُدَبَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنِ بَنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ: نا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنِ مَعْنَ ابْعِي هُرَيُونَةً، فِيمَا يَحُسُبُ حَمَّادٌ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَلْقَى الرَّجُلُ ابَاهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَلْقَى الرَّجُلُ ابَاهُ النَّهِ مَا لَيْحُسُبُ حَمَّادٌ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَلْقَى الرَّجُلُ ابَاهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَلْقَى الرَّجُلُ ابَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: يَا اَبَعَاهُ، اَيُّ ابْنِ كُنْتُ لَكَ؟

یہ سفیان جن سے سفیان الثوری رضی اللہ عنہ روایت کی ہے وہ سفیان بن عیینہ ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طبع آئی ہے۔ حضور طبع آئی ہے نہاں اور حضور طبع آئی ہے نہاں اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور مہاجر وہ ہوتا ہے جس سے اللہ نے منع کیااس سے رُک جائے۔

بیحدیث سلیمان تیمی سے صرف معتمر روایت کرتے بین اس کو روایت کرنے میں اساعیل بن حفص اکیلے میں

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایک آدی کی قیامت کے دن اس کے والد سے ملاقات ہوگی تو وہ کہے گا: اے والد ماجد! مین تیرا کون سابیٹا تھا؟ وہ کہے گا: بہتر بیٹا' وہ آدی کہے گا: کیا آج میری اطاعت کرے گا: میرا ہاتھ پیڑ' وہ اس کا ہاتھ کہے گا: جی ہاں! تو وہ کہے گا: میرا ہاتھ پیڑ' وہ اس کا ہاتھ کہڑ ہے گا اور اس کو لے کر اللہ عز وجل کی بارگاہ میں آئے گا' اللہ عز وجل مخلوق سے اعراض کرے گا' فرمائے گا: گا' اللہ عز وجل مخلوق سے اعراض کرے گا' فرمائے گا: اے ابن آدم! جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا

<sup>3598-</sup> أخرجه البخارى: الايمان جلد 1 صفحه 69 رقم الحديث: 10 . وعند مسلم بلفظ: أى المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده . مسلم: الايمان جلد 1 صفحه 65 .

<sup>3599-</sup> أخرجه أيضًا البزار من طريق حماد بن سلمة من أيوب بن نحوه . وذكر الهيثمي رواية البزار فقط في مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 121 وقال: ورجاله ثقات .

قَالَ: خَيْرُ ابْنِ قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُطِيعِيَّ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ آمُرُكَ بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: خُذُ بِيَدِي، فَيَأْخُذُ بيَدِهِ، فَيَنْطَلِقُ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ يَعُرِضُ الْبَحَلُقَ، فَيَقُولُ: ابْنَ آدَمَ، ادْخُلُ مِنْ أَىّ ٱبُواب الْجَنَّةِ شِئْتَ، فَيَقُولُ: أَيُ رَبِّ، وَآبِي مَعِي، فَإِنَّكَ وَعَدْتَنِي اللَّا تُنخُزيَنِي فَيُعُرضُ عَنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَيُقِبلُ عَلَى الْحَلْقِ يَعْرِضُهُمْ، ثُمَّ يُقْبلُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: ابْنَ آدَمَ ادْخُلُ مِنْ آيِّ ٱبُوابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ فَيَـقُـولُ: أَىٰ رَبِّ، وَآبِي مَعِي، فَإِنَّكَ قَدُ وَعَدْتَنِي آنُ لَا تُخْزِيَنِي، فَيُعُرِضُ عَنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَيُقِبِلُ عَلَى الْحَلْقِ فَيَعُوضُهُمْ، فَيَقُولُ: ابْنَ آدَمَ ادْخُلُ مِنْ أَيّ ٱبُوابِ الْبَجَنَّةِ شِئْتَ، فَيَقُولُ: أَى رَبِّ، وَإَبِي مَعِي، فَإِنَّكَ قَدْ وَعَدْتَنِي أَنَّ لَا تُخْزِينِي فَيَمْسَخُ اللهُ أَبَاهُ ضِبْعَانًا، أَبْجَرَ أَوْ أَمْجَرَ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَيَأْخُذُ بَىارْنَيْتِهِ، فَيَقُولُ: اَبُوكَ هَذَا فَيَقُولُ: لَا، وَعِزَّتِكَ، مَا هَـٰذَا اَبِي قَـالَ مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ: فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ انَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3600 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى بُنِ سُلَيْمَانَ الْاَهُ وَازِيُّ الْعَدُلُ قَالَ: نا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامٍ، عَنْ مُخْتَارٍ التَّمَّارِ، عَنْ آبِي حَيَّانَ التَّيْمِيّ، بَنُ هِشَامٍ، عَنْ مُخْتَارٍ التَّمَّارِ، عَنْ آبِي حَيَّانَ التَّيْمِيّ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: رَايُتُ عَلِيًّا تَوَضَّا مِنْ مِطْهَرَةِ التَّيْمِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا مَنْ مِطْهَرَةِ التَّيْمِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ

حابتا ہے ہو جا! وہ عرض کرے گا: میرا والد بھی میرے ساتھ ہے کیونکہ وُ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ رسوانہ کرے گا۔ اللہ عز وجل اس سے اعراض کرے گا' مخلوق ی طرف توجه کرے گا' پھر آ دی کی طرف توجه کرے گا' فرمائے گا: اے ابن آ دم! جنت کے جس دروازے میں داخل ہونا جاہتا ہے داخل ہو جا! وہ عرض کرے گا: اے رب! میر اوالد بھی میرے ساتھ ہے تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ رُسوا نہ کرے گا۔ اللہ عز وجل اس سے اعراض کرے گا پھر مخلوق کی طرف دیکھے گا' اس کے بعد فرمائے گا: اے ابن آ دم! جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا جاہتا ہے داخل ہو جا! وہ عرض کرے گا: اے رب!میرا والدمیرے ساتھ ہے تُو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ مجھے رسوانہ کرے گا۔اللہ عزوجل اس آ دمی کے والد کوئکڑے ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈال دے گا' اس کی مرى كرك كا اور فرمائ كا: يه تيرا باب سے؟ وه آ دى عرض کرے گا نہیں! پیمیراباپنہیں ہے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں: ہم بیان کیا کرتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام

حضرت ابوحیان تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے میں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا' آپ نے تمام اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھویا اور فرمایا: بیرسول اللہ ملٹی کی آپنے کا وضو ہے۔

**798** 

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، إلَّا مُخْتَارٌ التَّمَّارُ وَهُوَ: مُخْتَارُ بُنُ نَافِعٍ

3601 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، عَنُ عِـمُرَانَ بُنِ اَنَسٍ الْمَكِّيِّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِى رَبَاحٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمُ وَكُفُّوا عَنُ مَسَاوِئِهِمُ

لَهُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ عَطَاءٍ إِلَّا عِمْرَانُ بُنُ

3602 - حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ يَحْيَى بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بُنُ دِينَادٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بُنُ قَالَ: نا عَلِيُّ بُنُ قَالَ: نا عَلِيُّ بُنُ قَادِمٍ، عَنُ عَبْدِ السَّلامِ بُنِ حَرْبٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ شَقِيتٍ آبِى وَائِلٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إنَّ شَقِيتٍ آبِى وَائِلٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إنَّ اللهَ عَنْ وَجَلَ قَلُب، فَحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، ثُمَّ اطَّلَعَ فِى قُلُوبِ الْعِبَادِ مُحَمَّدٍ فَوجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ مَحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ ، ثُمَّ اطَّلَعَ فِى قُلُوبِ الْعِبَادِ الْعِبَادِ ، مُحَمَّدٍ فَوجَدَ قُلُوبَ اصَحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ ، اللهِ عَنْ قَلُوبِ الْعِبَادِ ، فَاخْتَارِهُمْ لِدِينِهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَآهُ اللهِ عَسَنَّ، وَمَا رَآهُ اللهِ مَسَلًا فَهُو عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَاوُهُ اللهِ مَتَّ فَهُو عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآوُهُ سَيَّا فَهُو عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآوُهُ سَيِّنًا فَهُو عِنْدَ اللهِ مَسَنَّ، وَمَا رَآوُهُ سَيِّنًا فَهُو عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَاوُهُ سَيِّنًا فَهُو عِنْدَ اللهِ سَيَّا فَهُو عِنْدَ اللهِ سَيَّا فَهُو عِنْدَ اللهِ سَيَّا فَهُو عِنْدَ اللهِ سَيْءَ وَلَا اللهِ سَيْءً وَالْمِ الْعَالِدِ سَيْنًا فَهُو عِنْدَ اللهِ سَيْءً وَالْمِ الْمُعْلِقِ عَنْدَ اللهِ سَيْءً وَالْمَا وَالْهُ سَيْءًا فَهُو عِنْدَ اللهِ سَيْءًا فَهُو عِنْدَ اللهِ سَيْءً وَاللهِ سَيْءً وَاللهِ سَيْءً وَالْمِ اللهِ سَيْءً وَالْمِلْهِ الْمُ الْمُلْعِلَى الْمُعْلِقِ الْمُ الْمُعْلِقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بیحدیث ابوحیان تیمی سے صرف مختار التمار روایت کرتے ہیں مختار سے مراد مختار بن نافع ہے۔ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیا ہم نے فرمایا: اپنے فوت شدہ لوگوں کی اچھائیوں کو یاد کر واوران کی بُرائیوں کو بیان کرنے سے رُک جاؤ۔

یہ حدیث عطاء سے صرف عمران بن انس روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد اللہ عزوج کا دلوں سے بہتر پایا 'چر محمد اللہ علی اللہ کے دلوں سے بہتر پایا 'چر محمد اللہ اللہ کے دلوں کے بہتر پایا 'ان کواپنے دین کے لیے چنا اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے لیے چنا 'جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں اچھا ہوتا ہے اور جس کو مسلمان بُر اسمجھیں وہ اللہ کے ہاں بُر اہوتا ہے۔

<sup>3601-</sup> أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 277 رقم الحديث: 4900 والترمذى: الجنائز جلد 30فحه 330 رقم الحديث: 1019 وقال: هذا حديث غريب سمعت محمدًا يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث والطبراني في الكبير جلد 12صفحه 438 رقم الحديث: 13599 وقال: حديث ضعيف

<sup>3602-</sup> أخرجه أيضًا في الكبير من طرق وأحمد جلد 1صفحه379 عن أبي بكر، ثنا عاصم عن زر بن حبيش به والبزار من طويق على بن قادم به مختصرًا وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد1صفحه180: ورجاله موثقون .

### اس شخ کے نام سے جس کا نام زید ہے

حفرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طبی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طبی ا

یہ حدیث زہری سے بونس او ریونس سے عمر بن ہارون روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں سعید بن یعقوب اسکیلے ہیں۔

#### مَنِ اسُمُهُ زَيْدٌ

3603 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْمُهْتِدِى اَبُو حَبِيبٍ
الْمَرُوزِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ:
نا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ
الزُّهُرِيِّ، عَنُ آنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرُتُ بِالنَّعْلَيْنِ وَالْخَاتَم

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهُرِيِّ، إِلَّا يُونُسُ، وَلَا عَنْ يُونُسُ، وَلَا عَنْ يُونُسُ، إِلَّا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بُنُ يَعْقُوبَ

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

3603- أخرجه أيضًا الطبراني في الصغير، ومن طريقة الخطيب جلد 8صفحه 448 . وقال الحافظ الهيشسي في المحسح جلد 5صفحه 141 : وفيه عمر بن هارون البلخي وهو ضعيف . قلت: بل هو متروك، وماه ابن معين بالكدب (التهذيب جلد 7صفحه 501) .

# مَنِ اسْمُهُ

مُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَاصِمِ بُنِ الْمُنْدِرِ بُنِ الزَّبَيْرِ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَاصِمِ بُنِ الْمُنْدِرِ بُنِ الزَّبَيْرِ بُنِ النَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ قَالَ: نا حَمْرُ و بُنِ النَّيَمَانَ قَالَ: نا حَمْرُ و بُنِ الْعَمْرُ وَ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا حَمْرُ و بُنِ الْعَوْلِا، عَنْ قَيْسِ بُنِ بَنُ جَرِيرٍ، عَنْ السَمَاعِيلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ صُرَّتَانِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ صُرَّتَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ مُرَالًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ مُرَالًا لِللهُ عَلَى اللهُ كُورِ مِنْ أُمَّتِي، حَلالٌ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، حَلَالٌ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي،

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، إِلَّا عَمْرُو بُنُ جَرِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: دَاوُدُ بُنُ سُلُمَانَ

# اس شخ کے نام سے جس کا نام زبیر ہے

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئیلہ ہماری طرف نکلے تو آپ کے ہاتھ میں دو تصلیل تھیں ایک میں سونا اور دوسرے میں ریشم تھی' آپ نے فرمایا: یہ دونوں میری اُمت کے مردوں پرحرام ہیں اور عور توں پرحرام ہیں۔ اور عور توں پرحلال ہیں۔

بیحدیث اساعیل بن ابی خالد سے صرف عمر و بن جریر روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں داؤد بن سلیمان اسلیے ہیں۔

\*\*\*

801

### باب السین اس شنخ کانام سے جس کانام سعد ہے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیلے فرمایا: امام ضامن ہوتا ہے مؤدن امانت والے ہوتے ہیں اے اللہ! ائمہ کو ہدایت دے اور مؤذنوں کو بخش دے۔

بیحدیث ابواسحاق سے زہیر اور زہیر سے مویٰ بن داؤ دالضی روایت کرتے ہیں۔

#### بَابُ السينِ مَنِ اسُمُهُ سَعُدٌ

نَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: نَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الطَّبِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الطَّبِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الطَّبِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الطَّبِيِّ قَالَ: نَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ آبِى السُحَاقَ، عَنُ آبِى صَالِحٍ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَالِحٍ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالِحٍ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالِحٍ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مُ قَالَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنُ اللّهُمَّ وَرَشِدِ الْالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللّهُمَّ وَرَشِدِ الْاَئِيْمَةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنُ آبِى اِسْحَاقَ، اللهَ زُهَيْسِرٌ، وَلَا رَوَاهُ عَـنُ زُهَيْسٍ، الله مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الضَّبِيُّ

 $^{4}$ 

اس شیخ کے نام سے جس کا نام سعدون ہے دور میں مشہور نیاز ہے

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیم نے فرمایا ، مال کا ذ<sup>یح ہ</sup>ونا بچہ کا ذ<sup>یح ہ</sup>ونا ہے۔

ایہ حدیث فراس سے شیبان روایت کرتے ہیں۔

#### مَنِ اسْمُهُ سَعُدُونَ

الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى ذُوْيُبِ الْعَكَّاوِيُّ قَالَ: نا آبِى قَالَ: نا آبَى مَنْ فِرَاسِ بُنِ شَيْبَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ، عَنُ فِرَاسِ بُنِ يَحْيَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ يَحْيَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ الْمِيانُ لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فِرَاسِ، إلَّا شَيْبَانُ لَمَ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فِرَاسِ، إلَّا شَيْبَانُ

\*\*\*

<sup>3606-</sup> أخرجه أبو داؤد: الضحايا جلد 3006 رقم الحديث: 2827 بلفظ: ذكاته أمه و ابن ماجة: الذبائح جلد 2 صفحه 1037 رقم الحديث: 3199 وأحمد: المسند جلد 300 صفحه 11349 رقم الحديث: 3199 انظر نصب الراية جلد 48مفحه 1898 .

## اس شخ کے نام سے جس کا نام سعید ہے

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے بیں کہ اس دوران کہ رسول کریم ملتی آیا کی خطبہ ارشاد فرما رہے ملتی آیا کی آدی اور کی گردنیں پھلانگا ہوا آیا اور بی کریم ملتی آیا کی آدی کی کریم ملتی آیا ہوا آیا اور بی کریم ملتی آیا ہی رسول کریم ملتی آیا ہی رسول کریم ملتی آیا ہی رسول کریم ملتی آیا ہی کرفارغ ہوئے تو فرمایا: اے فلاں! جبال جبال جبال بیٹھ جانے سے مجھے کس چیز نے روکا؟ عرض کی: اے الله کے رسول! مجھے لالے ہوا کہ میں اُس جگہ بیٹھوں جبال آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا: عبی سے ہوئے دو ای گردنیں بھلا نگتے اور ان کو تکلیف میں اس دیے ہوئے دی اس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اس نے مسلمان کو تکلیف دی۔

بیصدیث حضرت انس سے قاسم عجل، قاسم سے موی بن خلف روایت کرتے ہیں 'سعید بن سلیمان اس صدیث کے ساتھ منفرد ہیں۔

# مَنِ اسْمُهُ سَعِيدٌ

الُمُ غِيرَةِ الْمِصْوِى قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْوِى قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمُ غِيرَةِ الْمِصْوِى قَالَ: نا مُوسَى بُنُ خَلَفٍ الْعَمِّى قَالَ: نا الْمُوسَى بُنُ خَلَفٍ الْعَمِّى قَالَ: نا الْمُوسَى بُنُ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا الْقَاسِمُ الْعِجُلِيُّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ جَاءَ النَّاسِ، حَتَّى جَلَسَ قَرِيبًا مِنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَصَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَصَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعَلَى وَمَنُ آذَى مُسْلِمًا فَقَدُ الْمَاسُلِمَا فَقَدُ الْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

لَمْ يَرُو هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكِ، إلَّا الْفَاسِمِ، إلَّا مُوسَى بُنُ الْقَاسِمِ، إلَّا مُوسَى بُنُ حَلَفٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

3608 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا

<sup>3607-</sup> أخرجه أيضًا في الصغير . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 2صفحه 182: وفيه القاسم بن مطيب قال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا فاستحق الترك .

<sup>3608-</sup> أخرجه أيضًا البزار من طويق سعيد بن سليمان به . وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3صفحه 239 الى الكبير أيضًا وقال: وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام .

کہاس کے بعد نہیں کرنا۔

عطاء ہی روایت کرتے ہیں۔

يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ آبِي آوُفَى قَالَ: إنَّمَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ، لِآنَّهُ عَلِمَ آنَّهُ لَمُ يَكُنُ خَارِجًا بَعْدَ ذَلِكَ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، إِلَّا يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ

3609 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْمُحَمِّرِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ عَبْدِ الْمَرَّحُمَنِ بُنِ مُجَبَّرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ آبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آرَادَ هَوَانَ قُرَيْشِ آهَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آرَادَ هَوَانَ قُرَيْشِ آهَانَهُ اللَّهُ

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْـحَـدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ، إلَّا ابْنُ مُجَبَّرٍ، وَلَا يُرُوَى عَنْ سَعْدٍ، إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

ہیں مفرت سعد سے یہ حدیث اس سند سے روایت ہے۔ حضرت محمد بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے

میر حدیث زہری سے صرف ابن مجبر روایت کرتے

یہ حدیث اساعیل بن خالد سے صرف یزید بن

حضرت عامر بن سعداینے والدہے روایت کرتے

ہیں کہ حضور ملٹ کی آہم نے فرمایا: جس نے قریش کو رسوا

کرنے کی کوشش کی اللہ عز وجل اس کورسوا کرے گا۔

عفرت حد بن سعد آپ والد سے روایت ترکے ہیں کہ حضور ملتی فیڈ ہے فر مایا: نیک بختی یہ ہے کہ نیک بیوی' اچھا گھر' اچھی سواری' اور بدبختی کی علامت یہ ہے: کری بیوی' کر اگھر مراد چھوٹا گھر اور کری سواری۔

المُمْغِيرَةِ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ الْمُعْيرَةِ قَالَ: نا الْبَرَاهِيمُ الْمُمُغِيرَةِ قَالَ: نا الْعَبَّاسِ بُنِ ذَرِيحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ بَنُ عُشْمَانَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ ذَرِيحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ سَعْدٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ وَسَلِيهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ وَسَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَالْمَاعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ السَّعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِقِي وَالْمِنْ وَالْمَاعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَ

3609- أخرجه الترمذي: المناقب جلد 5صفحه 714 رقم الحديث: 3905 وقال: هذا حديث غريب . وأحمد: المسند جلد 1 صفحه 232 رقم الحديث: 1592 ولفظهما من يرد هوان قريش أهانه الله .

3610- أخرجه أيضًا في الكبير جلد 1 صفحه 146 رقم الحديث: 329 وأحمد والبزار من طريق محمد بن أبي حميد عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده مرفوعًا بنحوه وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 4 صفحه 275: ورجال أحمد رجال الصحيح قلت في سنده: محمد بن أبي حميد ابراهيم قال ابن حجر في التقريب: ضعيف .

وَالْمَسْكَنَ الصَّالِحَ، وَالْمَرْكَبَ الصَّالِحَ، وَإِنَّ مِنَ الشَّالِحَ، وَإِنَّ مِنَ الشَّوءَ، الشَّوءَ، وَالْمَسْكَنَ السُّوءَ، وَالْمَسْكَنَ السُّوءَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ ذَرِيحٍ، إلَّا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عُثْمَانَ وَهُوَ اَبُو شَيْبَةَ

الْمُغِيرَةِ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا عِيسَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: نا عِيسَى بُنُ مَيْسُمُونَ، عَنْ عَائِشَةَ: اَنَّ مَيْسُمُونَ، عَنْ عَائِشَةَ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو يَقُولُ: اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو يَقُولُ: اللهُ مَا لَهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو يَقُولُ: اللهُ مَا أُوسَعَ دِزُقِكَ عَلَى عِنْدَ كِبَرِ سِنِى، وَانْقِطَاع عُمُرى

لَا يُسرُوَى هَــذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ

3612 - حَدَّنَ اسَعِيدُ بُنُ اِسُرَائِيلَ الْقُطِيعِيُّ، قَالَ: نا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى الْمَرُوزِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ السَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ يُمْنِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْوَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ يُمْنِ مَلَاقَهَا قَالَ عُرُوةً وَاللَّهُ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا قَالَ عُرُوةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَدَاقَهَا قَالَ عُرُوةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَدَاقَهَا قَالَ عُرُوةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَدَاقَهَا قَالَ عُرُولَةً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَدَاقَهَا قَالَ عُرُولَةً وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدَاقَهَا قَالَ عُرُولَةً وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدَاقَهَا قَالَ عُرُولَةً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَدَاقَهَا قَالَ عُرُولَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَالَعُهَا قَالَ عُرُولَةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالَعُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْ عُرُولُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ عُلِيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْ

یہ حدیث رسول الله ملی الله عمرف قاسم کی حدیث روایت کی جاتی ہے حضرت عائشہ کے حوالہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئی ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئی ہیں کہ درسول اللہ ملٹی آئی آئی کے ارشاد فرمایا: یہ بات عورت کی خوش میں آسانی ہواور اس کا حق مہر آسان ہو۔ حضرت عروہ بن زبیر نے کہا: میں کہتا ہوں کہ عورت کی کہلی خوش قسمتی ہے ہے کہ اس کا حق مہر زیادہ ہو۔

<sup>3611-</sup> وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه 185: واسناده حسن . قلت: بل اسناده ض عيف .

<sup>2612-</sup> وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 4صفحه 258-284: وفي اسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقف وثق وثق وبقية رجال أحمد ثقات وأخرجه أيدنسا في الطبراني في الصغير والبزار والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهذا يدل على أسامة بن يزيد هو الليثي فانه من رجال مسلم .

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، إلَّا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَلَا يُرُوى عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

آلِاسُكَاثُ قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ اَوْسٍ الدِّمَشُقِيُّ الْاِسُكَاثُ قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسُلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللهِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ ادْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ يَامَنُ اَنْ يُسْبَقُ، فَهُوَ قِمَارٌ

لَـمُ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، إِلَّا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ، إِلَّا الْوَلِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ

عَلَى: نا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنُ مَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنُ مُحَدَّمَدِ بُنِ سَعْدِ الْانْصَارِيّ، عَنُ اَبِى ظُنْيَةَ، عَنُ اَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ مَا اللهِ مَاللهُ عَلَيْهِ وَالطِّيتُ فَي اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

صفحه 180 رقم الحديث: 10.

حضرت صفوان بن سلیم سے بید حدیث اسامہ بن زید ہی روایت کرتے ہیں۔ ابن مبارک اس حدیث کے ساتھ منفر دہیں۔ اور رسول کریم ملی ایکی سے بید حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں ہور اور گھوڑ وں کے درمیان داخل کیا' وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے یہ جواباز ہے۔

میصدیث قادہ سے سعید بن جبیراور سعید سے صرف ولید روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں ہشام بن ممارا کیلے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق بہتے فرمایا: محبت اللہ کی طرف سے بے نافرمانی آسان سے بے جب اللہ عزوجل کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ تمہارا رب فلان سے محبت کرواس کی محبت کرواس کی محبت دنیا میں رکھی جاتی ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔

<sup>3613-</sup> أخرجه أبو داؤد: الجهاد جلد 3صفحه 30 رقم الحديث: 2579 وابن ماجة: الجهاد جلد 2صفحه 960 رقم الحديث: 10568 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 664 رقم الحديث: 10568 وأحمد: المسند جلد 2صفحه 664 رقم الحديث: 10568 وانظر تلخيص الحبير جلد 4

<sup>3614-</sup> أخرجه أيضًا في الكبير، وأحمد من طريق عن شريك به وقال الحافظ الهيشمي في المجمع جلد 10صفحه 274.

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ آبِي اُمَامَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: شَرِيكٌ

قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ قَالَ: نَا يَزِيدُ بُنُ فَالَ: نَا يَزِيدُ بُنُ فَالَ: نَا يَزِيدُ بُنُ فَالَ: نَا يَزِيدُ بُنُ يُعْيَى زَحْمَوَيْهِ قَالَ: نَا يَزِيدُ بُنُ يُوسُفَ الشَّامِيُّ، عَنُ آبِي بَكْرِ الْهُذَلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ: مَطُلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلُتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاحْتَلُ

قَالَ: نا اِسْمَاعِلُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ اَبُو مَعْمَ الْقَطِيعِيُّ قَالَ: نا اِسْمَاعِلُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ اَبُو مَعْمَ الْقَطِيعِيُّ قَالَ: نا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنْ اَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ قَالَ: نا خَلَفُ بُنُ بُرِيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ النَّبِي صَلَّى قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: فَرَجُلٌ قَضَى النَّا فَضَى النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: فَرَجُلٌ قَضَى فَاجُتَهَدَ فَاجْتَهَدَ فَاجَتَهَدَ فَاجَتَهَدَ فَاجَتَهَدَ فَاجَتَهَدَ فَاجْتَهَدَ فَاجْتَهَدَ فَاجْتَهَدَ فَاجْتَهَدَ فَاجُنَهُ، وَرَجُلٌ قَضَى فَجَارَ فَفِى النَّارِ فَا فَنَى النَّارِ فَا فَنَى النَّارِ فَا فَاجُتَهُدَ فَاجَدُ فَفِى النَّارِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيّ،

بیحدیث ابوامامہ ہے ای سندے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں شریک اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ملتی اللہ سے دوایت کرتے ہیں فرمایا غنی کا (قرض وغیرہ دینے سے) ٹال مٹول کرناظلم کے برابر ہے۔ جب کسی ڈھیر پر تجھ سے حلید کیا جائے تو تیرے لیے بھی حیلہ رواہے۔

محمد بن سیرین سے صرف ابو بکر هذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور ابو بکر هذی سے یزید بن یوسف ' زحموی اس حدیث کے ساتھ منفرد ہیں۔

حفرت ابن بریدہ اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مل اللہ اللہ نے فرمایا: فیصلے تین طرح کے ہیں ایک وہ آ دمی جو فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلہ کے لیے کوشش کرتا ہے درست فیصلہ کرتا ہے فیصلہ کے لیے جنت ہوگ ایک وہ آ دمی جو فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہوگ کرتا ہے لیکن غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہوگ ایک وہ آ دمی جو فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہوگ ایک وہ آ دمی جو فیصلہ کرتا ہے اور اس میں ظلم کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔

بيرحديث ابوباشم الرماني سيصرف خلف بن خليفه

3615- أخرجه البخارى: الحوالة جلد 4صفحه 542 رقم الحديث: 2287 ومسلم: المساقاة جلد 3صفحه 1197 من طريق: أبى الزناد . بلفظ: مطل الغنى ظلم واذا اتبع أحدكم على ملىء فليتبع . وأحمد: المسند جلد 2صفحه 610 رقم الحديث: 9986 . انظر: نصب الراية جلد 4صفحه 59-60 .

3616- وقال المحافظ الهيثمي في المجمع جلد 4صفحه 198: ورجاله رجال الصحيح . قلت: خلف بن خليفة تغير في آخره ولم يخرج له مسلم الافي الشواهد .

إِلَّا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ

3617 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَيَّارٍ الْوَاسِطِيُّ فَالَ: نا عَمْرُو بُنُ عَوْنٍ قَالَ: نا حَفْصُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسُلِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ جَوِيرٍ، عَنْ آبِيهِ عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسُلِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ جَوِيرٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: رَايَّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا قَالَ: رَايَّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، لَا يَنْزِعُهُمَا، وَيُصَلِّى فِيهِمَا قِيلَ لَهُ: بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ

عَنْ سَيَّارٍ الْوَاسِطِیُّ فَالَ: نا حَفُصُ بُنُ سَيَّارٍ الْوَاسِطِیُّ فَالَ: نا حَفُصُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْع، عَنْ آبِی سَلَمَة، عَنْ آبِی حَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْع، عَنْ آبِی سَلَمَة، عَنْ آبِی هُرَيْرَ قَ، عَنِ السَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَرَالُ أُمَّتِی عَلَی الْفِطُرَةِ مَا اَسْفَرُوا بِالْفَجْدِ

عَنْ سَيَّارٍ الْوَاسِطِيُّ فَالَ: نا حَفْصُ بُنُ سَيَّارٍ الْوَاسِطِيُّ فَالَ: نا حَفْصُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْحَوْدِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُعْبَدِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْبَةَ: آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى الْخُقَيْنِ

3620 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَيَّارِ الْوَاسِطِيُّ

روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن جریر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کیا کہ آپ نے وضوکیا اور اپنے موزوں پرسے کیا ان کو اُتار انہیں ان دونوں میں نمیاز پڑھی۔ حضرت ابرا ہیم سے بوچھا گیا کہ سورۂ ماکدہ نازل ہونے کے بعد؟ فرمایا: جی ہاں!

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلّقُالِلَہِمْ نے فرمایا: میری اُمت ہمیشہ فطرت پر رہے گ جب تک وہ فجرخوب سفید کر کے پڑھتے رہیں گے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے۔ حضور ملتی ہیں ہے موزوں پر سے کیا۔

حضرت زيد بن خالدجهني رضي الله عنه فرمات بين

3617- أخرجه أَبُو داؤد: الطهارة جلد 1صفحه 38 رقم الحديث: 154 والترمذي: الطهارة جلد 1صفحه 157-157 رقم الحديث: 94 ولفظهما نحوه .

3618- أخرجه أيضًا البزار وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1صفحه 318: رواه البزار والطبراني في الكبير (كذا) وفيه حفص بن سليمان ضعفه ابن معين والبخارى وأبو حاتم وابن حبان وقال ابن خراش: كان يضع الحديث ووثقه أحمد في رواية وضعفه في أخرى .

3619 أخرجه البخارى: الوضوء جلد 1 صفحه 367 رقم الحديث: 203 ومسلم: الطهارة جلد 1 صفحه 228 .

3620- أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 329 رقم الحديث: 5101 بلفظ: لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاة .

قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ عَوْنِ قَالَ: نا حَفُصُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبُدِ اللهِ بُنِ عُبُدِ اللهِ بُنِ عُبُدِ اللهِ بُنِ عُبُدِ اللهِ الْحُهَنِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنّهُ مَلَدُ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنّهُ يُؤَذِّنُ بِوَقُتٍ

3621 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَيَّارٍ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ عَوْنٍ قَالَ: اَنَا حَفُصُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُفْتَحُ آبُوابُ السَّمَاءِ الْخَمْسُ لِقِرَائَةِ الْقُرُآنِ، وَلِلِقَاءِ الزَّحْفَيْنِ، وَلِلْقَاءِ الزَّحْفَيْنِ، وَلِلْوَا الْقَطْرِ، وَلِلَكَاءِ الْمُظُلُومِ، وَلِلْاَذَانِ

لَـمُ يَـرُو هَـذِهِ الْآحَادِيثَ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، إِلَّا حَفْصُ بُنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمُرُو بُنُ عَوْن

عيدِ مَن مَحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بَن مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بَنِ سَعِيدِ بَنِ سَعِيدِ بَنِ سَلْمِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن اَبِى بَكُرةَ اَبُو هَمَّامِ البَّكُرَاوِيُّ قَالَ: البَّكُرَاوِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُن عُمَوَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُن عُمَوَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُن عُمَوَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنِ اَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابُنِ نا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنِ اَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابُنِ خَريْدِ بُن مَالِكِ قَالَ: قَالَ : قَالَ الْ الْحَالُ : قَالَ : قَالَ : قَالَ الْحَالَ : قَالَ : قَالَ الْحَالَ : قَالَ الْحَالَ : قَالَ الْحَالَ : قَالَ الْحَالُ : قَالَ الْحَالِ الْحَالَ الْحَال

که حضور ملی آلیم نے فرمایا: مرغ کو گالی مت دو کیونکه وه وقت پراذان دیتاہے۔

حفرت سالم اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کی آئی نے فر مایا: آسان کے رحمت کے درواز ب پائے چیزوں کے لیے کھلتے ہیں: قرآن پڑھنے والے ک لیے دشمن سے لڑتے وقت بارش برستے وقت مظلوم کی بددعا کے لیے اور اذان کے لیے۔

میاحادیث عبدالعزیز بن رفع سے صرف حفص بن سلیمان روایت کرتے ہیں'ان سے روایت کرنے میں عمرو بن عون اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات بی که حضور ملتی آیا آیا جو (روزه رکھ کر) گانے اور جمعوث نہیں چھوٹ تا ہے اللہ عزوجل کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا جھوڑ دے۔

وأحمد: المسند جلد 5صفحه 229 رقم الحديث: 21736 بلفظ: لا تسبوا الديك فانه يدعو الى الصلاة انه يؤذن بالصلاة \_ وأبو نعيم في الحلية جلد 6صفحه 246 بلفظ: لا تسبوا الديك فانه يدعو الى الصلاة \_

3621- أخرجه أيضًا في الصغير: وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1صفحه 331: وفيه حفص بن سليمان الأسدى ضعفه البخاري ومسلم، وابن معين، والنسائي، وابن المديني، وثقه أحمد، وابن حبان .

3622- أخرجه أيضًا في الصغير.. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3 صفحه 174: وفيه من لم أعرفه . قلت: رجال الاسناد كلهم معروفون ومترجمون . الا أن شيخ الطبراني لين فالحديث بهذا الاسناد صعيف .

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَمْ يَدَعِ الْحَنَا وَالْكَذِبَ، فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِي اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ لَـمُ يَـرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، إلَّا عَبْدُ الْمَجِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، وَلَا يُرُوى عَنْ انَسٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3623 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّرَّاعُ الْبَصُرِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بُنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: نا مُعُمْرُو بُنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: نا مُعُمْرُو بُنُ مُلَّةً مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَلِيٍّ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَلِيٍّ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَلِيٍّ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْ عَلِيٍّ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الصَّبُحِ بِ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، إلَّا لَيُثِ، وَلَا عَنُ عَمْرُو بُنُ لَيُثٍ، إلَّا مُعْتَمِرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ ولَـم يـروه عن عمرو بن مرة عن الحارث الَّا هذا.

3624 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ التَّسْتَرِيُّ، قَالَ: نا عَمُر بُنُ شبة، قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَ-ةَ الْآنُصَارِيُّ الْمَعُرُوفُ بِابُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَ-ةَ الْآنُصَارِيُّ الْمَعُرُوفُ بِابُنِ الْعَدَّدَاحِ، سَمِعُتُ مِنْهُ بِبَعُدَادَ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ الْقَدَّاحِ، سَمِعُتُ مِنْهُ بِبَعُدَادَ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ الْمُحَمَّيْنِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ دَاوُدَ بُنِ الْمُحْصَيْنِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

یہ حدیث ابن جری سے صرف عبدالجید روایت کرتے ہیں'ان سے روایت کرنے میں عبداللہ بن عمر بن خطاب اکیلے ہیں' حضرت انس سے بیہ حدیث اس سند سے روایت ہے۔

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طبی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبی اللہ عنہ میں سجدہ کیا۔

بیحدیث عمروبن مرہ سے صرف لیٹ اورلیٹ سے صرف معتمر روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں عمروبن علی اکیلے ہیں۔

حضر سند ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ تن پانچ ہجری میں رسول کریم طبّہ اللّہ اللّہ کے پاس ہمارا آنا ہوا'جنگ احزاب (خندق) والے سال ہم قریش کے ساتھ مل کر نکلے۔ میں اپنے بھائی فضل کے ساتھ تھا' ہمارے ساتھ ہمارا غلام ابورافع تھا یہاں تک کہ ہم عرج

3623- أحرجه أيضًا في الصغير . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 2صفحه 172: وفيه الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف .

3624- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 6صفحه 67: وفيه عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري وسليمان بن داؤد بن الحصين لم يوثقا ولم يضعفا وبقية رجاله ثقات .

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِبِثَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ إِلَّا ابْنَةُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدُ بِهِ: عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةً

التُسْتَرِقُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسِى الْحَرَشِیُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسِى الْحَرَشِیُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبِسَى الْحَزَّازُ قَالَ: نا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَبْ الْحَزَّازُ قَالَ: نا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ اَبِى بَكَرَةَ قَانَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ اَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ اَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُ وَاللهُمُ إِلَّا الله مُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا الله بَحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ، إِلَّا عَبُدُ اللَّهِ

پہنچ گئے۔ ہم راستہ میں برابر سوار ہوتے رہے۔ ہم نے اس راہ میں جثافہ والا راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ ہم بی عمر و بن عوف قبیلے کے پاس جا نگلے۔ یہاں تک کہ چلتے ہم مدینہ پہنچ گئے ہم نے دیکھارسول کریم ملت ایک خند ق میں موجود تھے۔ میں اُس وقت آ ٹھ سال کا تھا اور میر بے بھائی (فضل) کی عمر ۱۳ سال تھی۔

حضرت داؤر بن حصین سے اس حدیث کو صرف ان کے بیٹے سلیمان ہی روایت کرتے ہیں عبداللہ بن محمد بن عمارہ اس حدیث کے ساتھ منفرد ہیں۔

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضوں اللہ کے بہاں تک کہ وہ لا اللہ اللہ اللہ پڑھیں 'جب وہ یہ پڑھ کیں تو انہوں نے مجھ سے اپنا خون اور اموال بچا لیے مگر حق کے بہاتھ'ان کا باطن کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے۔

بيحديث يونس سے صرف عبدالله بن عيسيٰ روايت

3625- وقال المحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1صفحه 28: رواه الطبراني في الكبير والأوسط فيه عبد الله بن عبسي الخزاز وهو ضعيف لا يحتج به .

بْنُ عِيسَى، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ

التُّسْتَرِقُ قَالَ: نا حَبِيبُ بُنُ بِشُرٍ، اَخُو اَبِى الْوَلِيدِ التَّسْتَرِقُ قَالَ: نا حَبِيبُ بُنُ بِشُرٍ، اَخُو اَبِى الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيّ، لِأُمِّهِ قَالَ: نا مَحْبُوبُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ: نا مَعْبُوبُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ: نا مَعْبُوبُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ: نا يَونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ: انَّ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ فِي بَعْضِ انَّ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا الصَّكلاةُ، فَلَمْ يَجِدِ الْقَوْمُ مَاءً يَتَوَضَّئُهِ نَ بِهِ، فَقَالُوا: يَا الصَّلاةُ، فَلَمْ يَجِدِ الْقَوْمُ مَاءً يَتَوَضَّا بِهِ، فَانُطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ السَّهُ وَسَلّمَ، ثُمَّ مَدَّ اَصَابِعَهُ عَلَى الْقَدَحِ، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَدَّ اَصَابِعَهُ عَلَى الْقَدَحِ، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَدَّ اَصَابِعَهُ عَلَى الْقَدَحِ، وَسَلّمَ مَدَّ السَّهُ عِينَ السَّهُ عَلَى الْقَدَحِ، وَشَكَ السَّهُ عِينَ السَّهُ عِينَ السَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَدَّ السَّهُ عَلَى اللّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ السَّهُ عِينَ السَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى بَلَعُوا مَا يُرِيدُونَ وَشَكَ وَسَلَّمَ عَنَى السَّهُ عِينَ السَّهُ عِينَ السَّهُ عَلَى اللّهُ وَا قَرِيبًا مِنَ السَّهُ عِينَ السَّهُ عَينَ السَّهُ عَلَى الْسَلْعِينَ السَّهُ عِينَ السَّهُ عَنَى السَّهُ عَلَى الْسَلْعَ اللّهِ وَسَلَّمَ السَّهُ عَنَ السَّهُ عَنَى السَّهُ عَنَى السَّهُ عَنَ السَّهُ عَنَ السَّهُ عَنَ

بُنُ الْحَسَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَبِيبُ بُنُ بِشُوِ مَصَدِهُ الصَّفَارُ عَبُدِ رَبِّهِ الصَّفَارُ الْبَعْدَ الدِّيْ قَالَ: نا الرَّبِيعُ بُنُ ثَعْلَبٍ قَالَ: نا فَرَجُ بُنُ الْبَعْدَ الذِّ قَالَ: نا فَرَجُ بُنُ فَعَلَبٍ قَالَ: نا فَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَانِ مَعْدَ عَنْ عَانِ شَعَدَ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَانِ شَقَة ، فَضَالَةَ، عَنْ يَحْدَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَانِ شَةَ ، فَضَالَة ، عَنْ يَحْدَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَانِ شَةَ ، فَالَتُهُ وَسَلَّمَ قَالَتُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَدَ : فَقَدْتُ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ، وظَنَنْتُ آنَهُ قَامَ إِلَى جَارِيَتِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ، وظَنَنْتُ آنَهُ قَامَ إِلَى جَارِيَتِهِ

مَارِيَةَ فَقُمْتُ ٱلْتَمِسُ الْجِدَارَ، فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يُصَلِّي،

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ، إِلَّا مَحْبُوبُ

کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں محمد بن عیسیٰ اسلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم ملی الله عنه ہے کہ ان کریم ملی الله عنه ہے کہ ان کریم ملی الله عنه ہوگیا تو کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی سے نماز کا وقت ہوگیا تو قوم کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ انہوں نے عرض کی: اے الله کے رسول! ہم وضو کے لیے پانی نہیں پاتے ہیں۔ ان میں سے ایک آ دمی گیا اور پانی کا پیالہ لایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ رسول کریم ملی آئی آئی کا پیالہ لایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ رسول کریم ملی آئی آئی کا پیالہ لایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ رسول کریم ملی آئی آئی ہے نے اس دیں اپنی انگلیاں رکھ کر پھیلا دیں (جن سے پانی جاری ہوگیا) تمام موجود صحابہ نے وضو کیا' بعدازاں چل کراپی منزل مقصود تک پنچے۔ حضرت کیا' بعدازاں چل کراپی منزل مقصود تک پنچے۔ حضرت انس رضی الله عنہ کا خیال ہے کہ اس وقت تقریباً ستر صحابہ انس رضی الله عنہ کا خیال ہے کہ اس وقت تقریباً ستر صحابہ انس رضی الله عنہ کا خیال ہے کہ اس وقت تقریباً ستر صحابہ انس رضی الله عنہ کا خیال ہے کہ اس وقت تقریباً ستر صحابہ انس

حفرت بونس سے اس حدیث کو صرف مجبوث بن حسین نے روایت کیا اور حبیب بن بشرا کیلے ہیں۔
حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول کریم طرف آیا آئے کو اپنے بستر پر نہ دیکھا اور گمان کیا کہ آپ اپنی لونڈی حضرت ماریہ کے پاسی تشریف لے گئے ہیں میں تلاش کرنے کے لیے پاسی تشریف لے گئے ہیں میں تلاش کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو میں نے آپ کودیکھا کہ آپ کھڑے نماز پر طور سے ہیں پس میں نے آپ کودیکھا کہ آپ کھڑے بالوں پر طور سے ہیں پس میں نے اپنے ہاتھ آپ کے بالوں

3627- أخرجه النسائي: عشرة النساء جلد7صفحه 65 (باب الغيرة) .

<sup>3626-</sup> أخرجه البخارى: المناقب جلد6صفحه 672 رقم الحديث: 3574 والطبراني في الصغير جلد1صفحه 170 .

فَادُخَلْتُ يَدِى فِى شَعُرِهِ لِآنظُرَ اغْتَسَلَ آمُ لَا؟ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: آخَـذَكِ شَيْطَانُكِ يَا عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: وَلِى شَيْطَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمُ قُلْتُ: وَلِى شَيْطَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمُ قُلْتُ: وَلَكَ؟ قَالَ: وَلِيحَمِيعِ بَنِي آدَمَ؟ قَالَ: نَعَمُ قُلْتُ: وَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ آعَانَنِي عَلَيْهِ فَاسُلَمَ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، إِلَّا فَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ

میں داخل کے کہ آپ نے قسل کیا ہے یانہیں؟ پس جب آپ واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا: اے عائشہ! تیرے پانس تیراشیطان آگیا تھا؟ میں نے عرض کی: کیا میر لیے کوئی شیطان ہے؟ آپ مٹھ فیلی تی ہے؟ آپ مٹھ فیلی تی ہے؟ نے مرض کی: کیا ہم آ دمی کے لیے؟ آپ مٹھ فیلی تی ہے؟ ہاں! میں نے عرض کی: آپ کے لیے بھی ہے؟ ہاں! میں نے عرض کی: آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ مٹھ فیلی تی ہے کیکن میرے رب نے اسے مسلمان بنادیا ہے۔

بیصدیث یجی بن سعید سے نے وہ عمرہ سے روایت کرتے ہیں اور یجی سے روایت صرف فرج بن فضالہ ہی روایت کرتے ہیں۔

\*\*\*

## اس شخ کے نام سے جس کا نام مہل ہے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے نے فرمایا: دوآ دمیوں کی نماز اُن کے سروں سے اور نہیں جاتی ہیں: وہ غلام جواپنے آ قاسے بھاگا ہوا ہو یہاں تک کہ واپس آ جائے اور وہ عورت جواپنے شوہر کی ہے بہاں تک کہ نافرمانی سے باز آ جائے۔ نافرمانی سے باز آ جائے۔

یہ حدیث ابراہیم بن بہا جر سے عمر بن عبیداور عمر بن عبید اور عمر بن عبید اور عمر بن عبید اور عمر بن عبید سے صرف ابراہیم بن الى الوزیر روایت کرتے ہیں۔
ان سے روایت کرنے میں ابن الی صفوان اکیا ہیں۔
حضرت خزاعی بن زیادرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مغفل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بیان کیا کہ حضور ملی الی الی کے کیا کہ حضور ملی الی الی کے کار ہوتا ہے نہ دشمن مرتا ہے نیا مرتا ہے نہ دشمن مرتا ہے نے ا

یا تو دانت تو ڑتی ہے یا آئکھ پھوڑتی ہے۔

#### مَنِ اسْمُهُ سَهُلٌ

الْوَاسِطِى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى صَفُوانَ الثَّقَفِيُّ الْوَاسِطِى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى صَفُوانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى الْوَزِيرِ قَالَ: نا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَدَ قَالَ: نا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اثْنَانِ لَا تُحَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُئُوسَهُمَا: عَبْدٌ ابَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ اليَهِمُ، وَامْرَآةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى يَرْجِعَ لِليَهِمُ، وَامْرَآةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى يَرْجِعَ

كَـمُ يَـرُوهِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، اِلَّا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَلَا رَوَاهُ، عَـنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ، اِلَّا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اَبِى الْوَذِيرِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ اَبِى صَفْوَانَ

الُوَاسِطِتُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى صَفُوانَ النَّقَفِيُّ الْمُواسِطِتُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى صَفُوانَ النَّقَفِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيرٍ آبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: نا الْهَيْشَمُ بُنُ الْبَحَهُمِ آبُو عُثْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: نا خُزَاعِيٌّ بُنُ زِيَادٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُخْزَاعِيٌّ بُنُ زِيَادٍ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُغَنَّلًا مُنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُغَنَّلًا مُنَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

<sup>3628-</sup> أخرجه أيضًا في الصغير، و الحاكم من طريق محمد بن منده الأصبهاني، ثنا بكر بن بكار، ثنا عمر بن عبيد به وسكت عنه الحاكم، والذهبي . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد4صفحه 316: ورجاله ثقات .

<sup>3629-</sup> عند البخاري ومسلم من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريد عنُ عبد الله بن مغفل نحوه . أخرجه البخاري: الذبائح جلد 3صفحه 522 رقم الحديث: 5479 ومسلم: الصيد والذبائح جلد 3صفحه 1547 .

وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحْذِفُوا، فَإِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌ وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ

لَـمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ خُزَاعِيِّ بُنِ زِيَادٍ، إلَّا الْهَيْشَمُ بُنُ الْجَهْمِ

الُواسِطِيُّ قَالَ: نا هِلَالُ بُنُ بِشُوِ الذَّارِعُ قَالَ: نا الْمَواسِطِيُّ قَالَ: نا هِلَالُ بُنُ بِشُوِ الذَّارِعُ قَالَ: نا سَالِمُ بُنُ نُوحٍ، عَنْ عُمَدِ الرَّحْمَنِ الشَّرَاجِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَوٍ، السَّرَاجِ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَوٍ، فَاسَرَعَ السَّيْرَ حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَنَا ذَيْتُهُ: يَا ابَا فَاسَرَعَ السَّيْرَ حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَنَا ذَيْتُهُ: يَا ابَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الصَّلاةُ، فَسَارَ حَتَى اشْتَبَكَتِ النَّهُ جُومُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِب، وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ امْرٌ صَلَّى هَكَذَا

لَمْ يَسرُو هَذَا الْسَحَدِيسَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّحْمَنِ السَّحْمَنِ السَّسرَّاجِ، إلَّا عُمَرُ بُنُ عَامِرٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ، إلَّا سَالِمُ بُنُ نُوحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِلَالُ بُنُ بِشْرٍ

الْوَاسِطِیُّ قَالَ: نا یَحْیَی بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّکَنِ قَالَ: نا یَحْیَی بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّکَنِ قَالَ: نا حِبَّانُ بُنُ هِلَالٍ قَالَ: نا یَزِیدُ بُنُ اِبْرَاهِیمَ التُسْتَرِیُّ قَالَ: نا الْحَسَنُ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَحْطُبُ اِلَی جِذْع، فَلَمَّا اللَّهُ النَّهُ صَلَّی اللَّهُ النَّهُ صَلَّی اللَّهُ النَّهُ صَلَّی اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

یہ حدیث خزاعی بن زیاد سے صرف بیٹم بن جم روایت کرتے ہیں۔

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا'آ پ جلدی چلے یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا' میں نے آپ کو آواز دی: اے ابوعبدالرحمٰن! نماز! آپ چلنے لگے یہاں تک کہ ستارے نکلنے لگے' پھرآ پ اُنزے اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی دور کعتیں اداکیں ۔ پھر فرمایا: حضور مائی نیش کے جلدی ہوتی تھی تو آپ اسی طرح نماز پڑھے۔

بیحدیث عبدالرحمٰن السراج سے صرف عمر بن عامر اور عمر سے صرف سالم بن نوح روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں ہلال بن بشیرا کیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے بیں که حضور ملتی الله عنه فرماتے بیں که حضور ملتی الله ایک تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیتے تنے بہ جب منبر بن گیا تو وہ تنا سکیاں لینے لگا' آپ ملتی ایک تو وہ سے نیچے اُترے اس تنے کو اپنے ساتھ چمٹا لیا تو وہ خاموش ہوگیا۔

3630- عند البخاري من طريق سالم نحوه . أخرجه البخاري: تقصير الصلاة جلد2صفحه 666 رقم الحديث:1092 .

3631- أخبرجه الترمذي: المناقب جلد5صفحه594 رقم الحديث: 3627 وقبال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجة: الاقامة جلد1صفحه454 رقم الحديث:1415 في الزوائد: اسناده صحيح ورجاله ثقات \_

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَضَنَّهُ، فَسَكَّنَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، إلَّا حِبَّانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حِبَّانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكَنِ السَّكَنِ

لَمْ يَسرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَن حَمَّادِ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ، إِلَّا مَنْصُورُ بُنُ سَعُدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: آبُو هَمَّامٍ الْخَارَكِيُّ

3633 - حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ مُوسَى شَيْرَانُ السَّرَّامَهُرُ مُزِیُّ قَالَ: نا الحَمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الطَّبِیُّ قَالَ: نا زِیَادُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ الْبَکَائِیُّ قَالَ: نا الرُّحَیْلُ بُنُ مُعَاوِیَةَ، اَخُو زُهَیْو، عَنْ اَبِی اِسْحَاق، عَنْ اَبِی اِسْحَاق، عَنْ اَبِی الله مُعَاوِیَة، اَخُو زُهیْو، عَنْ اَبِی اِسْحَاق، عَنْ اَبِی الله مُعَاوِیَة، اَخُو زُهیْو، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم: لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ آمُو رَجُلًا فَیُصَلّی عَلَیْهِ وَسَلّم: لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ آمُو رَجُلًا فَیُصَلّی

یہ حدیث یزید بن ابراہیم سے صرف حبان بن ہلال روایت کرتے ہیں'ان سے روایت کرنے میں کی بن سکن اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملے اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملے اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملے اللہ اللہ عنہا کر نے سے منع کرتا تھ لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ بیر آخرت کی یاد دلاتی ہیں میں تمہیں دباء ٔ حنتم اور مزفت (جن میں شراب تیار کی جاتی تھی) کے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کرتا تھا'اب جس میں چاہونبیذ بناؤ ہرنشہ آور شے سے بچو۔

بیرحدیث حماد بن سلیمان سے صرف منصور بن سعد روایت کرتے ہیں' ان سے روایت کرنے میں ابوھام الخارکی اسلیے ہیں۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا: میں نے ارادہ کیا کہ کسی کونماز پڑھانے کا حکم دوں تو وہ لوگوں کو نماز جمعہ پڑھائے 'پھران لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر جلا دوں جونماز جمعہ نہیں پڑھتے ہیں۔

الْجُمُعَةَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا بيُوتَهُمُ

لَـمْ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ الرُّحَيُلِ بُنِ مُعَاوِيَةَ، وَلَا رُحِيُلِ بُنِ مُعَاوِيَةَ، وَلَا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: آحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ

عِيسَى بُنُ شَاذَانَ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ قَرَعَةَ، مِنُ اَهُلِ عِيسَى بُنُ شَاذَانَ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ قَرَعَةَ، مِنُ اَهُلِ مَكَّةَ، كُوفِيَّ الْاَصْلِ قَالَ: نا عُمَرُ بُنُ اَبِي عَائِشَةَ الْمَدَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مِسْمَادٍ يَعْنِى مُهَاجِرًا الْمَدَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مِسْمَادٍ يَعْنِى مُهَاجِرًا مَوْلَى آلِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ يُذُكَرُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ ، اَنَّ عَمَّارَ بُنَ يَاسِدٍ قَالَ: لِسَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ، اَنَّ عَمَّارَ بُنَ يَاسِدٍ قَالَ: لِسَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، اَنَّ عَمَّارَ بُنَ يَاسِدٍ قَالَ: لِسَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، اَنَّ عَمَّارَ بُنَ يَاسِدٍ قَالَ: لِسَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، اَنَّ عَمَّارَ بُنَ يَاسِدٍ قَالَ: لِسَعْدِ بَنِ اَبِي وَقَاصٍ، اَنَّ عَمَّارَ بُنَ يَاسِدٍ قَالَ: لِسَعْدِ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَسَعِمْ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَخُورُ جُ مَعَ عَلِيٍّ، اَمَا لَكَ لَا تَخُورُ جُ مَعَ عَلِيٍّ، اَمَا لَكَ لَا تَخُورُ جُ مَعَ عَلِيٍّ، اَمَا لَكَ يَعْرُقُونَ مِنَ اللّهِ عَلَيْ بُنُ ابِي طَالِبٍ، قَالَهَا يَخُورُ جُ قَوْمٌ مِنُ الرِّيَةِ عَلَى يَصُرُوقَ مِنَ اللّهِ مِلْقُ بُنُ ابِي طَالِبٍ، قَالَهَا السَّهُم مِن الرِّمِيَّةِ، يَقُتُلُهُمْ عَلِيٌّ بْنُ ابِي طَالِبٍ، قَالَهَا السَّهُم مِن الرَّمِيَّةِ، يَقُتُلُهُمْ عَلِيٌّ بْنُ ابِي طَالِبٍ، قَالَهَا وَمُبَدِّ مَنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُعْدِي عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمَعْتِي عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمَعْدِي عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَالِي الْمَعْدِي الْمُؤْمِنِ الْمَالِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمِ الْمُؤْمِنِ الْمَالِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ ال

لا يُرُوى هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى بُنُ شَاذَانَ

یہ حدیث رحیل بن معاویہ سے صرف زیاد البکائی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں احمد بن عبدہ اکیلے ہیں۔

حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت سعد بن وقاص سے فرمایا: آپ کو کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ نکلے' کیا آپ نے رسول الله ملی کیا ہے کو ماتے ہوئے نہیں سنا کہ میری اُمت سے کچھلوگ دین سے اس طرح نکل سنا کہ میری اُمت سے کچھلوگ دین سے اس طرح نکل جا ئیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے' علی بن ابی طالب اُن کوفل کریں گے' آپ نے یہ تین مرتبہ فر مایا تھا؟ حضرت سعد نے عض کی: الله کی قتم! میں نے سنا ہے لیکن میں فلوت پیند کرتا ہوں' یہاں تک کہ ایس تلوار یا وَں جو کمان کو کوکائے اور مؤمن کو بچائے۔

یہ حدیث حفرت عمار بن یاسر سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں کچیٰ بن شاذان اللہ ہیں۔

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

3634- وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 6صفحه 238 الى الكبير أيضًا وقال: وفيه عمر بن أبي عائشة ذكره الذهبي في الميزان وذكر له هذا الحديث وقال: هذا حديث منكر

## اس شخ کے نام سے جس کا نام سلمہ ہے

حفرت حفصہ زوجہ نبی ملٹی آیا فہر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آیا فہر کھی ہیٹے کر نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا'اپی وفات کے ایک سال یا دوسال پہلے آپ بیٹے کر نفل پڑھتے تھے اور سورۃ کو ترتیل سے پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ بیٹے کرنفل پڑھتے ہوئے زیادہ قر اُت. کرتے تھے کرتے کو تھے ہوئے زیادہ قر اُت. کرتے تھے کھڑ ہے ہوئے زیادہ قر اُت.

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں که حضور ملتے ہیں آئے میں اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں آئے جمیں بیٹھ کر بڑے تو آپ کی دائیں طرف زخمی ہوگئ آپ ہمیں بیٹھ کر بڑھتے تھے پڑھاتے رہے اور ہم آپ کے پیچھے بیٹھ کر پڑھتے تھے پھر جس وقت آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا: امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب کھڑ اہو کر پڑھے تو ہم بھی رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرے تو تم بھی رکوع

# مَنِ اسُمُهُ سَلَمَهُ

الْمِحِمْ صِنَّ قَالَ: نا جَدِّى لِأُمِّى خَطَّابُ بُنُ عُثْمَانَ الْمُحِمْ الْفَوْزِيُّ الْمِحِمْ صِنَّ قَالَ: نا جَدِّى لِأُمِّى خَطَّابُ بُنُ عُثْمَانَ الْمُوْزِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرٍ قَالَ: نا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْفَوْزِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيرٍ قَالَ: نا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْفَوْزِيُّ قَالَ: نا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْفَوْزِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ وَوَجِ النَّبِي الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ، الله قَالَتُ: لَمْ اَرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الله قَامِدًا فِي سُبْحَةٍ حَتَّى كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي سُبْحَةٍ حَتَّى كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي سُبْحَةٍ حَتَّى كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي سُبْحَةٍ حَتَّى كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي سُبْحَةٍ حَتَّى كَانَ قَاعِدًا فِي سُبْحَةٍ حَتَّى كَانَ قَاعِدًا فِي سُبْحَةٍ حَتَّى تَكُونَ قِرَائَتُهُ اِيَّاهَا فِي سُبْحَتِهِ، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ قِرَائَتُهُ إِيَّاهَا اللهُ وَلَا مِنْ اَطُولَ مِنْ اَطُولَ مِنْ اَطُولَ مِنْ اَطُولَ مِنْ اَطُولَ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ ا

3636 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ اَحُمَدَ الْفَوْزِيُّ الْمِحْمَدِ الْفَوْزِيُّ الْمِحْمَدِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ الْمُحَمَّدُ الْمُحَمَّدُ عَلَى قَالَ: نا مُحَمَّدُ الْمُحَمَّدُ بَنُ حِمْمِرٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ آبِى عَبْلَةَ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ انْسَ بْنِ مَالِكِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ، فَصَلَّى لَنَا يَوْمًا صَلاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُولُ اللهِ مَلَى اللهَ وَرَائَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ حِينَ سَلَّمَ: إِنَّمَا قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَائَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ حِينَ سَلَّمَ: إِنَّمَا

3635- أخرجه مسلم: المسافرين جلد 1صفحه 507 وأحمد: المسند جلد 6صفحه 317 رقم الحديث: 26497 .

3636- أخرجه البخارى: الأذان جلد 2صفحه 204 رقم الحديث: 689 من طريق مالك عن ابن شهاب ولم يذكر: واذا سجد فاسجدوا ولكنه ذكر هذا اللفظ في موضوع آخر من طريق حميد الطويل في الصلاة جلد 1 صفحه 581 رقم الحديث: 378 ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحه 308 ولم يذكر: واذا ركع فاركعوا والترمذي: الصلاة جلد 2 صفحه 194 رقم الحديث: 361 ولفظه عنده

جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا آجْمَعُونَ

قَالَ: نا جَدِى، نا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيٍ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اَحْمَدَ الْفَوْذِيُّ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ جِمْيٍ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، وَاَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْاَغْرِ، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمَا، اَنَّ رَسُولَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَهُجُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَهُدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَهُدِي اللَّهِ مَثَلُ الَّذِي يَهُدِي النَّاقَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى اثَرِهِ كَالَّذِي يَهُدِي بَقَرَةً، ثُمَّ الَّذِي عَلَى الْسُحْمَةِ عَلَى الْلَهُ عَلَى الْكَبْشَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى الْدَي عَلَى الْدَي يَهُدِي الْكَبْشَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى الْدِي عَلَى الْدَي يَهْدِي الْكَبْشَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى الْدَي عَلَى الْدُى عَلَى الْدَي عَلَى الْدُى عَلَى الْدُي عَلَى الْدَي عَلَى الْدَيْعِ عَلَى الْدَي عَلَى الْدَي عَلَى الْدَي عَلَى الْدَي عَلَى الْدَعْلَى الْدَي عَلَى الْدَعْ عَلَى الْدَي عَلَى الْدَي عَلَى الْدَعْلَى الْدَي عَلَى الْدَي عَلَى الْدَي عَلَى الْدَي عَلَى الْدَي عَلَى الْدَي عَلَى الْدَعْ عَلَى الْدَي عَلَى الْدَي عَلَى الْدَعْ عَلَى الْدَي عَلَى الْدَي عَلَى الْدَي عَلَى الْدَعْ عَلَى الْدُعْ عَلَى الْدَعْ عَلَى الْدَعْ عَلَى الْدَع

3638 - حَدَّثَ اَسَلَمَهُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ السَّمَاءُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ السَّمَاءَ بُنِ كُهَيْلٍ الْكُوفِيُّ السَّمَاءَ بُنِ كُهَيْلٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثِنِى آبِي، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ حَجَيَّةَ بُنِ عَدِي، عَنُ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بُنِ عَدِي، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ الرِّحَالُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اللَّهُ الْحَدِيمَةُ الْمِيْسِ

کر و جب رکوع ہے اُسٹھے تو تم بھی اُٹھو جب بجدہ کرے تو تم بھی بحدہ کر و جب مع اللہ لمن حمدہ کہتو تم رینا لک الحمد پڑھو جب بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔

حضرت ابوسلمہ اور ابوعبداللہ الاغرفر ماتے ہیں کہ حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بتایا کہ حضور ملٹی آلیلم نے فرمایا: اس کی مثال جو جعہ کے لیے جلدی آتا ہے وہ اونٹ کی قربانی کرنے والے کی مثل ہے پھر جواس کے بعد آتا ہے تو وہ گائے کی قربانی کرنے والے کی مثل ہے پھر جواس کے بعد آتا ہے تو وہ مینڈ ھاکی قربانی کرنے والے کی مثل ہے پھر جواس کے بعد آتا ہے تو وہ مینڈ ھاکی قربانی کرنے والے کی مثل ہے پھر جواس کے بعد آتا ہے تو وہ انڈہ صدقہ کرنے والے کی مثل ہے کھر جو اس کے بعد آتا ہے تو وہ انڈہ صدقہ کرنے والے کی مثل ہے کہ بھر جواس کے بعد آتا ہے تو وہ انڈہ صدقہ کرنے والے کی مثل ہے کہ بھر جواس کے بعد آتا ہے تو وہ انڈہ صدقہ کرنے والے کی مثل ہے کہ بھر جواس کے بعد آتا ہے تو وہ انڈہ صدقہ کرنے والے کی مثل ہے کہت کے بعد آتا ہے تو وہ انڈہ صدقہ کرنے والے کی مثل ہے کہت کے بعد آتا ہے تو وہ انڈہ صدقہ کرنے والے کی مثل ہے کہت کے بعد آتا ہے تو وہ انڈہ صدقہ کے لیے آئے والے کو تواب ماتا ہے۔ اس طرح جمعہ کے لیے آئے والے کو تواب ماتا ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیم نے فرمایا: اپنی سوار یوں پر سامانِ سفر نہ باندھو مگر تین مجدوں کی طرف محبد نبوی محبد حرام مسجد اقصلی کی طرف کوئی عورت دودن سے زیادہ مفرنہ کرے مگراپیے شوہریا محرم کے ساتھ کوئی بھی دودن روزے نہ

3637- أخرجه البخارى: الجمعة جلد 2صفحه 472 رقم الحديث: 929 ومسلم: الجمعة جلد 2صفحه 587 (باب فضل التهجير يوم الجمعة).

3638- أخرجه أيضًا في الصغير، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 4صفحه 6: وفيه ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى الكهيلي وهو ضعيف قلت: وفيه أيضًا اسماعيل، ويحيى وهما متروكان .

ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِى هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصَى وَلَا تُسَافِرُ الْمَرُاةُ فَوْقَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا اَوْ مَحْرَمٌ وَلَا يُبْصَامُ يَوْمَانِ فِي السَّنَةِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْاَضْحَى وَلَا صَلاةً بَعْدَ صَلاتَيْنِ: بَعْدَ صَلاةً الْفَجْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ، صَلاتَيْنِ: بَعْدَ صَلاةٍ الْفَجْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ، وَبَعْدَ صَلاةً الشَّمْسُ، وَبَعْدَ صَلاقِ الشَّمْسُ

لَـمُ يَـرُوِ هـذا عن سلمة الله ابنه يحيى تفرد به والده عنه.

وهم عنه المراهيم أبن المسلمة أبن المراهيم أبن المستماعيل أبن يسخيى أبن سلمة أبن كُهيل قال: حدد تنبي المستماعيل أبن عن المسلمة أبن المسلمة أبن كهيل أبن المشخى، عن مسروق، عن عائشة أب كهيل عن أبى المشخى، عن مسروق، عن عائشة وسلم قالت الله عليه وسلم قالت المست ا

3640 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ الشَّغِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ

رکھے جائیں سال میں: عید الفطر اور عید الاضیٰ کے دنوں میں دونمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے: نماز فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے۔

اس حدیث کوحفرت سلمہ سے صرف ان کے بیٹے کی ہی روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کے ساتھ ان کے والدان سے منفر وہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ اللہ عنہا فرمایا: آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ

3639- أخرجه مسلم: السلام جلد 4صفحه 1721-1722 وابن ماجة: الجنائز جلد 1صفحه 517 رقم الحديث: 1619 نعوه .

3640- أخرجه أيضًا البزار عن ابراهيم بن اسماعيل به . وقال الهيثمي في المجمع جلد 3صفحه 166: وفيه اسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو ضعيف .

النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَصْحَابِهِ: أَيُّكُمُ اَلْسَبَحَ صَائِمةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَصْحَابِهِ: أَيُّكُمُ عَادَ اَصْبَحَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكُو: أَنَا قَالَ أَيُّكُمُ شَيَّعَ جَنَازَةً؟ ، مَرِيضًا؟ ، قَالَ أَبُكُمُ شَيَّعَ جَنَازَةً؟ ، قَالَ أَبُو بَكُو: أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَنِينًا ، مَنْ كَمُلَتُ لَهُ هَذِهِ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ هَنِينًا ، مَنْ كَمُلَتُ لَهُ هَذِهِ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة

عنہ نے عرض کی : میں نے! آپ ملٹی آئی ہے نے فرمایا: آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت الوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی : میں نے! آپ ملٹی آئی آئی ہوا نے فرمایا: آج تم میں سے کون جنازہ میں شریک ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی : میں نے! حضور ملٹی آئی آئی نے فرمایا: خوشخری ہے جس نے ممل کام اللہ کی رضا کے لیے کئے اللہ عزوجل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔

یہ حدیث سلمہ بن کہیل سے ان کے بیٹے کیل روایت کرتے ہیں' ان کے والد سے بیرحدیث ای سند سے روایت ہے۔ كُمْ يَـرُو هَــذِهِ الْاَحَادِيثَ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ إِلَّا ابْنُهُ يَحْيَى، وَلَا يُرُوَى عَنْ اَبِيهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

\*\*\*

## اس شخ کے نام سے جس کا نام سلامہ ہے

حضرت ابوہریہ رضی اللّہ عند فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضور طبّ ہُلِیّا ہم کے پاس سے گزرا اس حالت میں کہ آپ قضائے حاجت فرمارہے تھے اس نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا ، جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے بھیلی زمین پرماری ، تیم کیا ، پھرآپ طبی ہیں کے سلام کا جواب دیا۔

یہ حدیث اوزاعی سے صرف مسلمہ بن علی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں ہشام بن عمارا سیلے میں

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر مانے ہیں کہ حضور طلق آلیم مریض کی عیادت تین دن بعد کرتے تھے۔

بیحدیث ابن جریج سے صرف مسلمہ بن علی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں ہشام بن عمارا کیلے

# مَنِ اسْمُهُ

قَالَ: نا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ: نا مَسْلَمَةُ بُنُ نَاهِضٍ الْمَقْدِسِيُّ قَالَ: نا هِ شَامُ بُنُ عُلَيٍّ قَالَ: نا مَسْلَمَةُ بُنُ عُلَيٍّ قَالَ: نا الْاَوْزَاعِيُّ، عَنُ سَلَمَةَ، نَا الْاَوْزَاعِيُّ، عَنُ سَلَمَةَ، عَنُ اللهُ عَنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اَبِى هُرَيُرةَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَلَمَّا فَرَخَ ضَرَبَ بِكُفَيْهِ فَتَيَمَّمَ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَلَمْ يَرُو وَعَلَيْهِ السَّلَامَ فَلَمْ يَرُو هَلَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، إلَّا لَمَ يَسُرُو هَلَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، إلَّا مَسْلَمَةُ بُنُ عَلِيٍّ، تَفَرَّدَ بِهِ هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ

3642 - حَدَّثَنَا سَلَامَهُ بُنُ نَاهِضٍ قَالَ: نا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ: نا هَسُلَمَهُ بُنُ عُلَيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ حَمَيْدٍ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُودُ مَرِيضًا إلَّا بَعُدَ ثَلاثَةِ آيَّام

لَمْ يَرُوِ هَ ذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، إلَّا مَسُلَمَةُ بُنُ عُلَيٍّ، تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ

3641- أخرجه ابن ماجة: الطهارة جلد 1صفحه 126 رقم الحديث: 351 . وفي الزوائد: اسناده ضعيف لضعف مسلمة بن على وقال البخارى وأبو زرعة: منكر الحديث . وقال الحاكم: يروى عن الأوزاعي وغيره المنكرات والموضوعات .

3642- أخرجه ابن ماجة: الجنائز جلد 1صفحه 462 رقم الحديث: 1437 وفي الزوائد: اسناده صعيف فيه: مسلمة اب على على قال فيه البخارى وأبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث وقال ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة واتفقوا على تضعيفه .

ہیں۔

آلَّمُ اللهِ عَلَى اللهِ الله

لَـمُ يُسْنِـدُ كُليُبُ بُـنُ حَزْنٍ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَـلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَا يُرُوَى عَنْهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3644 - حَدَّثَنَا سَلَامَهُ بُنُ جَعُفَرِ الرَّمُلِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ هَانِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نا مُبَارَكُ بُنُ سُحَيْمٍ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنُ مُبَارَكُ بُنُ سُحَيْمٍ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انَّسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمُرَةٍ

كُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ، إِلَّا مُبَارَكُ بُنُ سُحَيْمٍ

حضرت کلیب بن حزن رضی اللّه عنه فرماتے ہیں که میں نے رسول اللّه ملّی آیا کہ کو فرماتے ہوئے سا: اے قوم! تم کوشش سے جہنم سے ہما گؤ ہے شک جنت طلب کرو اور کوشش سے جہنم سے بھا گؤ بے شک جنت کا طالب سوتا نہیں ہے اور جہنم سے بھا گئے والا بھی نہیں سوتا ہے۔

کلیب بن حزن حضور طبی آیا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ کوئی روایت نہیں کرتے ہیں اور ان سے روایت نہیں مگراسی سندسے۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایک خصور کا ایک حصور ملتی ایک عمود کا ایک حصہ صدقہ دے کر۔

یه حدیث عبدالعزیز بن صهیب سے صرف مبارک بن حیم بی روایت کرتے ہیں۔

#### \*\*\*

<sup>3643-</sup> أخرجه أيضًا في الكبير. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه 233: وفيه يعلى بن الأشدق وهو ضعيف جدًا.

<sup>3644-</sup> أخرجه أيضًا البزار من طريق محمد بن الفضل ثنا حماد بن سلمة عن حميد بن أنس مرفوعاً بمثله وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3 صفحه 109: ورجال البزار رجال الصحيح .

#### مَن اسْمُهُ سُلَيْمَانُ

3645 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ أَيُّوبَ بُنِ حَذُلَمٍ الدِّمَشُقِى قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ آبِي مَطَرٍ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنُ مَسُرُوقِ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: بَاشَرَنِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

3646 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ أَيُّوبَ بُنِ حَذُلَمٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نا سَعْدَانُ بُنُ يَسْخَيَى، عَنْ حُرَيْثِ بُنِ اَبِى مَىطَوِ، عَنِ الْحَكْمِ، وَحَسَّمَادٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْكَسُودِ، وعَلْقَمَةَ، عَنُ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ

لَـمُ يَـرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ الْآخَرَ عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الْحَكَم، وَحَمَّادٍ، إِلَّا سَعْدَانُ بُنُ يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

3647 - حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ سُلَيْهُ مَانَ قَالَ: حَلَّاتَنِي آبِي قَالَ: نا حَكِيمُ بُنُ نَافِع، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اس شخ کے نام سے

جس کا نام سلیمان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضورط ہے آیا ہے نے مجھ سے روزہ کی حالت میں مباشرت خفیہ کی۔

حضرت اسود علقمهٔ حضرت عائشہ ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

بددوسری حدیث حریث حکم سے اور حماد سے اور حریث سے صرف سعدان بن یکیٰ روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں سلیمان بن عبدالرحمٰن اسکیے ہیں۔ حضرت أم سلمه رضى الله عنها فرماتي بين كه مين نے رسول الله ملتا يلائم كوفر ماتے ہوئے سنا كەعنقريب ميرے بعد مشرق ومغرب اورجزيرهٔ عرب ميں زمين كاھنس جانا موكا - مين نے عرض كيا: يا رسول الله! كيا زمين ميں وصنسا

3645- أصله في البخاري ومسلم بلفظ: كان النبي مُلَيْكُ يقبل ويباشر وهو صائم . أخرجه البخاري: الصوم جلد4 صفحه 176 رقم الحديث: 1927 ومسلم: الصيام جلد 2 صفحه 777 .

3646- تقدم تخريجه

3647- وقال الحافظ الهيشمي في المجمع جلد8صفحه 14: وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه غيره وبقية رجاله

اللّه عُلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَيَكُونُ بَعُدِى حَسُفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَحَسُفٌ فِى جَزِيرَةِ الْمَعْرِبِ، وَحَسُفٌ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَيُخْسَفُ بِالْارْضِ وَفِيهِمُ الصَّالِحُونَ؟ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم: نَعُمُ إِذَا كَانَ اكْثَرُ اَهْلِهَا الْحَبَثِ عَلَيْه وَسَلَّم: نَعُمُ إِذَا كَانَ اكْثَرُ اَهْلِهَا الْحَبَثِ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، إلَّا حَكِيمُ بُنُ نَافِع

3648 - حَدَّثَنِي اَبِي قَالَ: نا الْقَاسِمُ بُنُ مَعْنِ قَالَ: نا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنِي اَبِي قَالَ: نا الْقَاسِمُ بُنُ مَعْنٍ قَالَ: نا مِسْعَرٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ زُرَارَةَ بُنِ اَوْفَى، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ اللّهَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ الله تَعَالَ رَسُولُ اللّهِ عَمَّا وَسُوسَتُ بِهِ انْفُسُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ اَنْفُسُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ اَنْفُسُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ اَوْ تُكَلِّمُ بِهِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مَعْنِ، إلَّهُ الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ

آبِى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُعَافَى قَالَ: نا مُحَمَّد بُنِ سَلَمَةً، عَنُ مُحَمَّد بُنِ السَّحَاقَ، عَنُ يَحْمَى بُنِ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ آبِيهِ، السُّحَاقَ، عَنُ يَحْمَى بُنِ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كُنْتُ آسُمَعُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنُ عَائِشَة ، قَالَتُ: كُنْتُ آسُمَعُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: اللَّهُمَّ حَاسِئِني حِسَابًا يَسِيرًا فَقَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، يَنْظُرُ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزُ، عَنْ سَيِّنَاتِهِ، فَامَّا يَا عَائِشَةُ، يَنْظُرُ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزُ، عَنْ سَيِّنَاتِهِ، فَامَّا

دیا جائے گا حالانکہ ان میں نیک لوگ ہوں گے؟ آپ التی آئی آئی نے فرمایا: جی ہاں! جب وہاں کے رہنے والے ضبیث ہوجائیں گے۔

یہ حدیث کی بن سعد سے صرف حکیم بن نافع ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جضور ملتے ہیں کہ جضور ملتے ہیں کہ جضور ملتے ہیں کہ جضور ملتے ہیں کہ محاف کے اُن وسوسوں کو جو اُن کے دلوں میں آتے ہیں 'معاف کر دیا ہے جب تک اس پڑمل نہ کریں یا اس کے ساتھ گفتگونہ کمریں۔

یہ حدیث قاسم بن معن سے صرف معافی بن سلیمان ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور ملی ہیں کہ میں حضور ملی ہیں کہ میں حضور ملی ہیں کہ میں حضور میری اُمت کا حساب آسان کر کے لینا! میں نے عرض کی: یارسول اللہ! حساب سیر سے کیا مراد ہے؟ آپ ملی ہیں ہے فرمایا: اے عائشہ! اللہ عزوجل نے جس کے نامہ اعمال کو دیکھا اور اس سے درگزر کیا (وہ کامیاب نامہ اعمال کو دیکھا اور اس سے درگزر کیا (وہ کامیاب ہے) جس سے حساب لیا گیا ہیں وہ ہلاک ہوگیا۔

3648- أخرجه البخارى: الايسمان والنذور جلد 11صفحه557 رقم البحديث: 6664 ومسلم: الايسمان جلد 1 صفحه 116 ولفظه للبخارى .

3649- أخرجه أحمد: المسند جلد6صفحه 55 وقم الحديث: 24270 .

مَنُ نُوقِشَ الْحِسَابَ فَقَدُ هَلَكَ

لَـمُ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُرُوَّةَ ﴿ لِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ السَّحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ

لَـمُ يَـرُو هَــذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ إلَّا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ إلَّا الْمُرَاهِيمَ إلَّا سُلَيْمَانُ بُنُ مَرُوَانَ تَفَرَّدَ بِهِ سُهَيْلُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ

عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِمِ الزَّهْرَانِیُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بَنُ زَیْدٍ، قَالَ: نا اَبُو الرَّبِیعِ الزَّهْرَانِیُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بَنُ زَیْدٍ، عَنْ مَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ مَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْ الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ: عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ: سَالُتُ رَبِّى مَسْالَةً، وَدِدْتُ آنِی لَمْ اَسْالُهُ، قُلْتُ: یَا رَبُّ، قَلْدُ کَانِیتُ قَبْلِی رُسُلٌ، مِنْهُمْ مَنْ سَخَّرْتَ لَهُ رَبُّ، قَلْدُ کَانِیتُ قَبْلِی رُسُلٌ، مِنْهُمْ مَنْ سَخَرْتَ لَهُ

یہ حدیث کی بن عروہ سے صرف محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں محمد بن سلمہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئی ہے فرمایا: اے بی سلمہ! آج تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے عرض کی: جدبن قیس ہم اس کو بخیل سمجھتے ہیں۔ آپ ملتی گیا آئی نے فرمایا: بخل سے بڑی کوئی بیاری نہیں ہے؟ تمہارا سردار تو عمرو بن جموح ہے (جو تی ہے)۔

بیر حدیث عمر و بن دینار سے صرف ابراہیم بن زید اور ابراہیم سے صرف سلیمان بن مروان ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں سہیل بن ابراہیم اکلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضور ملتی آیل نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے مانگا، حالانکہ میں مانگانہیں جاہتا تھا۔ میں نے عرض کی: اب رب! مجھ سے پہلے رسولوں میں سے پچھا لیے تھے کہ ہوا ان کے تابع تھی ان میں پچھٹر دوں کوزندہ کرتے تھے اللہ عزوجل نے فرمایا: کیا میں نے آپ کو میتم نہیں پایا، پھر جگہ

3650- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلدوصفحه318: وفيه ابراهيم بن يزيد المكي وهو متروك .

3651- أخرجه أيضًا في الكبير. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8صفحه256-257: وفيه عطاء بن السانب وقد

الرِّيَاحَ، وَمِنْهُمْ مَنُ كَانَ يُحْيِى الْمَوْتَى قَالَ: ٱلْمُ اَجِدُكَ ضَالًا فَهَدَيْتُك؟ اَجَدُكَ ضَالًا فَهَدَيْتُك؟ اَلَمُ اَجِدُكَ ضَالًا فَهَدَيْتُك؟ اَلَمُ اَشْرَحُ لَكَ صَدْرَك؟ وَوَضَعُتُ عَنْكَ وِزُرَك؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَبُّ لَمُ يَرُفَعُ

هَذَا الْحَدِيثَ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ، إلَّا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُ رَانِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ اَيُّوبَ، صَاحِبُ الْبُصُرَى

3652 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ قَالَ: نا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الضَّبِّىُ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ: نا عَامِرٌ الْاَحُولُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب، عَنْ اَبِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّم اَنْ يَجُلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرِّجُلَيْنِ اللَّا اللهِ عَلَيْدِ وَسَلَّم اَنْ يَجُلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرِّجُلَيْنِ اللَّه الْمُنْ الرِّجُلَيْنِ اللَّه الْمُنْ الرِّجُلَيْنِ اللَّه الْمُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

لَمْ يَرُو هَلْ الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ، إلَّا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ، إلَّا الْحَمَدُ بُنُ عَبُدَةً

3653 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ قَالَ: نا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ آبِي الْآخُوصِ، عَنُ آبِيهِ، وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْعَتُ اَغْبَرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْعَتُ اَغْبَرَ فِي هَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

دی' کیا آپ کوا پی محبت میں گمنہیں پایا' پس اپی طرف راہ دی' کیا آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا' کیا آپ ہے آپ کا بوجھ نہیں اُتار دیا ہے! میں نے عرض کی: اے رب! کیوں نہیں! اے میرے رب! آئی رفعت بھی تو کسی کونہیں ملی۔

یہ حدیث حماد بن زید سے صرف ابور سے الزہرائی اورسلیمان بن ابوب صاحبِ بقریٰ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمر وبن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے دوآ دمیوں کے درمیان بغیراجازت کے بیٹھنے سے منع فر مایا۔

یہ حدیث حماد بن زید سے صرف احمد بن عبدہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابواحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور ملٹی آئی آئی کے پاس آیا 'آپ ملٹی آئی آئی نے ایک دیمان اس کے بال دیمان اس کے بال مجمورے ہوئے تھے 'آپ نے اس کو کہا: تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کی: ہرفتم کا مال مجمو اللہ نے مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کی: ہرفتم کا مال مجمو اللہ نے دیا ہے۔ آپ ملٹی آئی آئی نے فر مایا: جب اللہ عز وجل کسی بندہ

3652- أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4صفحه 263 رقم الحديث: 4844 والترمدي: الأدب جلد 5صفحه 89 رقم الحديث: 2752 ولفظ الترمدي: لا يحل للرجل أن يفرق ...... وقال: هذا حديث حسن صحيح .

3653- قال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد5صفحة136: ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه أيضًا في الصغير .

كُلِّ الْمَالِ قَدُ آتَانِي اللَّهُ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا ٱنْعَمَ عَلَى الْعَبِّرِ الْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً آحَبَّ ٱنْ يُرَى عَلَيْهِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ، إِلَّا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ

الطَّبِيبُ الْبَصُرِيُّ قَالَ: نا شَيْبَانُ بُنُ ذَاوُدَ بُنِ يَحْيَى الطَّبِيبُ الْبَصُرِيُّ قَالَ: نا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ قَالَ: نا سَلَامُ بُنُ مِسْكِينٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هِي إِلَّا ثَلاثُونَ آيَةً، خَاصَمَتُ مُنُ صَاحِبِهَا حَتَّى اَدْ خَلَتُهُ الْجَنَّةَ، وَهِي سُورَةُ تَبَارَكَ عَنْ صَاحِبِهَا حَتَّى اَدْ خَلَتُهُ الْجَنَّةَ، وَهِي سُورَةُ تَبَارَكَ لَمُ يَرُو هذا الحديث عن ثابت الَّا سلام.

قَالَ: نَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ قَالَ: نَا سَلَّامُ بُنُ مَسْكِينٍ، قَالَ: نَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمُ وَهَاتَيْنِ الْبَقْلَتَيْنِ الْمُنْتِنَتَيْنِ آنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمُ وَهَاتَيْنِ الْبَقْلَتَيْنِ الْمُنْتِنَتَيْنِ آنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

لَمْ يَرُو هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، عَنْ سَلَّامِ بُنِ مِسْكِينُ الْاَ شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ

پر نعمت کرے تو وہ پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت کا اثر اپنے بندے پردیکھے۔

عبدالملک بن عمیر سے صرف حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں ایک الله عند فرمایا: قرآن میں ایک الیم سورت ہے کہ جس کی تمیں آیتیں ہیں' وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھڑے گی' وہ اپنے پڑھنے والے کے والے کو جنت میں داخل کرائے گی' وہ سورۂ ملک ہے۔

اس حدیث کو ثابت سے صرف سلام ہی روایت کرتے ہیں۔

بیدونول حدیثیں سلام بن مسکین سے صرف شیبان بن فروخ ہی روایت کرتے ہیں۔

<sup>3654-</sup> أحرجه أيضًا في الصغير، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7صفحه130: ورجاله رجال الصحيح . وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه أيضًا الى الضياء المقدسي، ورمز لصحته، ونقل المناوى عن ابن حجر أنه قال: حديث صحيح . وأدخله الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، وقال: حسن .

<sup>3655-</sup> وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد2صفحه20: ورجاله موثقون .

الرَّبِيعِ الْفَرْغَانِى الْمِصُرِى قَالَ: نا الْحَسَنُ بُنُ الْرَبِيعِ الْفَرْغَانِى الْمِصُرِى قَالَ: نا الْحَسَنُ بُنُ مُحَدَّمَدِ الزَّعُفَرَانِى قَالَ: نا بَكُرُ بُنُ بَكَّارٍ قَالَ: نا سُفَيَانُ النَّوْرِيُ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدٍ سُفُيانُ النَّوْرِيُ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي، عَنْ آبِي هُرَيُرةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِعَيْرِ سِحِينٍ

لَّـمْ يَـرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ، إِلَّا بَكُرُ بُنُ

الْفَرْغَانِيُّ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ الْغُبَرِيُّ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ الْغُبَرِيُّ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنُ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ لِللَّمَانَةِ، وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا حَلَفَ بِالْاَمَانَةِ، فَقَالَ: السَّتَ الَّذِي تَحْلِفُ بِالْاَمَانَةِ؟

كُمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، إلَّا عَبْدُ الْوَارِثِ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَفْصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ اللہ نے فرمایا: جس کو قاضی بنایا گیا اُس کو بغیر چھری کے ذرج کیا گیا۔

یہ حدیث سفیان سے صرف بکیر بن بکار روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی آئی آئی کو امانت کی قتم اُٹھاتے ہوئے دیکھا' آپ ملتی اُلیکی نے فرمایا: کیا تُو امانت کی قتم اُٹھارہا تھا؟

بیرحدیث یونس بن عبید سے صرف عبدالوارث ہی روایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں حفص بن عمر الحوضی اکیلے ہیں۔

#### 2

3656- أخرجه أبو داؤد: الأقضية جلد3صفحه297 رقم الحديث: 3572° والترمذى: الأحكام جلد 3صفحه 605- أخرجه أبو داؤد: الأقضية جلد300 رقم الحديث: 2308° وأحمد: المسند جلد2صفحه 308 رقم الحديث: 3084° وأحمد: المسند جلد2صفحه 308 رقم الحديث: 7164 .

3657- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد4صفحد181: ورجاله ثقات .

#### مَن اسُمُهُ سَلَّمُ

3658 - حَدَّثَنَا سَلْمُ بُنُ عِصَامِ اَبُو اُمَيَّةَ الشَّقَ فِينُّ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ حَفْصِ بن هِشَامِ بُنِ زَيْدِ بُنِ أنسِ بن مَالِكٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَهُ رَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا وَرَّتَ وَالِدٌ وَلدًا خَيْرًا مِنْ أَدَبِ حَسَنِ

لَمْ يَسُرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، إلَّا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى، وَلَا يُرُوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إلَّا بِهَذَا

3659 - حَدَّثَنَا سَلْمُ بُنُ عِصَام قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن حَفُص بُن هِشَام بُن زَيْدِ بُن آنَسِ قَالَ: نا سَالِمُ بُنُ نُوح، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ أُمِّدِ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتُ: كُنتُ اَغُتَسِلُ اَنَـا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَاَقُولُ: آبُقِ لِي، آبُقِ لِي

لَمْ يَسرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ، إِلَّا سَالِمُ بُنُ نُوحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ حَفُصِ

#### اس شخ کے نام سے جس کا نام سلم ہے

حضرت سالم بن عبدالله بن عمر رضى الله عنهم ايخ والديروايت كرتے بيں كەحضور التونيية في فرمايا كسى والدكى اپنى اولاد كے ليے بہترين وراثت اچھا ادب سکھانا ہے۔ ،

یہ حدیث عمرو بن دینار سے صرف محمد بن موی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں ابن عمرا کیلے

حضرت أم سلمه رضى الله عنها فرماتي بين كه مين اور حضور ملتی ایک ہی یانی کے برتن سے عسل کرتے تھے، میں عرض کرتی میرے لیے بھی (پانی) چھوڑیں میرے کیے بھی (پانی) چھوڑیں۔

بيحديث يونس سيصرف سالم بن نوح ہي روايت كرتے بين اس كوروايت كرنے ميں محد بن عبيدالله بن حفص ا کیلے ہیں۔

3658- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد8صفحه108-109: وفيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير وهو صعيف ـ

3659- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 23صفحه 367 رقم الحديث: 868 والطبراني في الصغير جلد 1صفحه 177 وْقَال: لم يروه عن يونس الا سالم بن نوح العطار تفرد به محمد بن عبيد الله بن حفص .

#### اس شخ کے نام سے جس کا نام سیف ہے

حفرت ابونجید صحابی رسول ملی آیکی فرماتے ہیں کہ میں سے رسول اللہ ملی آیکی فرماتے ہوئے سان میری میں نے رسول اللہ ملی آیکی فرماتے ہوئے سان میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اوّل حصد میں برکت ہے یا آخری حصد میں ۔

الونجيد كانام عمران بن حقين الخزاع بئي حديث عمران بن حقين سے اس سند سے روايت بئ اس كو روايت كرنے ميں ابن البسرى اكيلے ميں۔

حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضورط اُلی آئی ہے وضو کے لیے پانی مانگا تو آپ نے سارے اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھویا 'فرمایا: نماز اس وضو کے ساتھ قبول ہوتی ہے 'پھر ہر عضو کو دو دوم رتبہ دھویا اور فرمایا: یہ وہ وضو ہے جوتم سے پہلی اُمتیں کرتی تھیں' پھر آپ نے ہر عضو کو تین تین مرتبہ دھویا اور فرمایا: یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء بھی ایسے ہی وضو کرتے تھے۔

## مَنِ اسْمُهُ سَيْفٌ سَيْفٌ

3660 - حَدَّثَنَا سَيْفُ بُنُ عَمْرٍ و اَبُو التَّمَّامِ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى السَّرِيِّ الْعَسُقَلَانِیُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى السَّرِيِّ الْعَسُقَلَانِیُّ قَالَ: نا مُبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مُوسَى بُنُ طَارِقٍ اَبُو قُرَّةً قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ اَبِى نُجَيْدٍ وَسَلَم قَالَ: صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: سَمِعُتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: اُمَّتِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: اُمَّتِى كَالُمُ طَرِ لَا يُدُرَى اَوَّلُهُ خَيْرٌ اَمُ آخِرُهُ

اَبُو نُحَيُدٍ عِمْرَانُ بُنُ حَصِينٍ الْحُزَاعِيُّ، وَلَا يُسُووَى هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حَصِينٍ إلَّا يَهُذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ اَبِى السَّرِيِّ

قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِیُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى السَّرِیِّ الْعَسْقَلَانِیُّ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، بوَضُوءٍ فَتَوَضَّا وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: هَذَا الْوُضُوءُ الَّذِى لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إلاَّ بِهِ فَقَالَ: هَذَا الْوُضُوءُ الَّذِى لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إلاَّ بِهِ فَقَالَ: هَذَا الْوُضُوءُ اللهِ مَنْ فَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ الْالْمَمَ

3660- أخرجه أيضًا البزار عن عبيد بن محمد ثنا اسماعيل بن نصر ثنا عباد بن راشد عن عمران بن حصين بنحوه وقال: لا نعلمه يروى عن النبي عَلَيْ باسناد أحسن من هذا . وقال الحافظ الهيشمي في المجمع جلد 10صفحه 71: واسناد البزار حسن .

3661- قال الحافظ الهيشمي في المجمع جلد 1صفحه 234: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.

قِبَكَكُمْ ثُمَّ تَوَضَّا ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوَصُّا ثَلاثًا، فَقَالَ هَذَا وُضُوئِي

لَا يُرُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ آبِي السَّرِيِّ

قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى السَّرِيِّ قَالَ: نَا عَمُرُو بُنُ آبِى السَّرِيِّ قَالَ: نَا عَمُرُو بُنُ آبِى السَّرِيِّ قَالَ: نَا عَمُرُو بُنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ صَدَقَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِى صَلَمَةَ، عَنُ اَبِى قُرَّةَ، عَنُ عَبُدِ كَرِيمَةَ، عَنُ آبِى قُرَّةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ آبِى قُرَّةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ آبِى قُرَّةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ اَبِى قُرَّةَ، عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ فَالَ: سَمِعْتُ ابَا الدَّرُ دَاءِ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ النِّنَدَاءَ قَالَ: اللَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَالسَّكُولِي قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ سَمِعَ النِّنَدَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالسَّكَلاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَيَامَةِ قَالَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْعَيَامَةِ قَالَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْعَيَامَةِ قَالَ هَذَا عِنْدُ وَالْعَلَاهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَيَامَةِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَذَا عِنْدُ اللّهُ فَى شَفَاعِتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَيَامَةِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَيَامَةِ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْقِيَامَةِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْقِيَامَةِ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَامَ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ

لَا يُسرُوَى هَــٰذَا الْـجَــدِيثُ عَنْ اَبِي الدَّرُدَاءِ الَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ اَبِي سَلَمَةَ

بی حدیث ابن بریدہ سے اس سند سے روایت ہے اس کوروایت کرنے میں محمد بن ابی السری اکیے ہیں۔
حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ اللہ جب اذان سنتے تو اس کے بعد یہ دعا کرتے :
''اللہ جَ رَبَّ هَدِهِ الدَّعُودَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ،
وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ '' حضور مُلْ اُلِلِمَا فِي قَامَت کے دن فرمایا: جس نے اذان من کریہ دعا کی تو قیامت کے دن فرمایا: جس نے اذان من کریہ شفاعت واجب کردے اللہ عزوجل اس کے لیے میری شفاعت واجب کردے

ابوالدرداء سے بیرحدیث اسی سند سے روایت ہے' اس کوروایت کرنے میں عمرو بن افی سلمدا کیلے ہیں۔

\*\*\*

<sup>3662-</sup> أخرجه أيضًا في كتاب الدعاء . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1 صفحه 336: وفيه صدقه بن عبد الله السمين صعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ورثقه دحيم وأبو حاتم وأحمد بن صالح المصري .

#### بَابُ الشِّينِ مَنِ اسْمُهُ شُعَيْبٌ

الْعَسُكُوِى قَالَ: نا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَسُكُوِى قَالَ: نا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَسُكُوِى قَالَ: قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ زَكُوِيًّا بُنِ آبِى زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِى الْدُرِيسُ الْاَوْدِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الشَّورُ: الصُّورُ، وَهُوَ قَرْنٌ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم: كَيْفَ انْعَمُ وَقَدِ التُقِمَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِدْرِيسَ الْاَوْدِيّ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّا ابْنُ اَبِى زَائِدَةً وَرَوَاهُ اَبُو مُسَلِمٍ قَائِدُ الْاَعْمَ شِ، عَنِ الْاَعْمَ شِ، عَنْ اَبِى مُسُلِمٍ قَائِدُ الْاَعْمَ شِ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْاَعْمُ شِ، عَنْ اَبِى الْدِيسَ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ

مُحَمَّدُ بَنُ عِمْرَانَ الشَّعَيْبُ بُنُ عِمْرَانَ الْعَسْكُرِيُّ قَالَ: نا عَبْدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكُرِيُّ قَالَ: نا عَبْدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكُرِيُّ قَالَ: نا قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ آبِى زَائِدَةَ قَالَ: نا الْاَعْمَ شُ قَالَ: حَدَّثَنِى سَعْدُ بُنُ عُبَيْدَةً، عَنِ الْبَرَاءِ اللهُ عَمَيْدَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

### باب الشین اس شخ کے نام سے جس کا نام شعیب ہے

حضرت ابن عباس رضی الله عنها "الناقود" كامعنی بیان كرتے بیں كه اس كامعنی صور ہے۔ اور حضور ملی اللہ اس اللہ اس اللہ اس اللہ اسرافیل علیه السلام صور منه میں لیے ہوئے بیں۔

یہ حدیث ادر ایس اودی عطیہ سے وہ ابن عباس سے اور ادر ایس سے صرف ابن ابی زائدہ روایت کرتے ہیں۔ ابو سلم قائد اعمش سے ابوادر ایس سے وہ عطیہ سے وہ ابوسعید الحدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرمایا: کا فرکو کہا جائے گا کہ تیرار ب کون ہے؟ وہ کے گا: میں نہیں جانتا وہ اُس وقت زیادہ گونگا اندھا اور بہرا ہوگا اس کو ایک نیز ہ مارا جائے گا اگروہ نیز ہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے اس کی آ واز ہر شے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے اس کی آ واز ہر شے

3663- أخرجه أيضًا أحمد أطول منه عن أسباط ثنا مطرف عن عطية به . وقال الحافظ الهيشمي في المجمع جلد 10 صفحه 334: وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وفيه توثيق لين .

3664- أخرجه أبو داؤد: السنة جلد 4صفحه 239-240 رقم الحديث: 4753 وأحمد: المسند جلد 4صفحه 363 رقم الحديث: 18639 من حديث طويل وعزاه الحافظ السيوطى أيضًا الى ابن أبى شيبة وهناد بن السرى في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه . انظر الدر المنثور جلد 4صفحه 78 .

وَسَلَّمَ: يُقَالُ لِلْكَافِرِ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: لَا اَدْرِى، فَهُ وَ بِلْكَ السَّساعَةَ اَصَمَّ اَعْمَى اَبُكُمُ، فَيُضُرَبُ فَهُ وَ بِلْكَ السَّساعَةَ اَصَمَّ اَعْمَى اَبُكُمُ، فَيُضُرَبُ بِمِمِرُزَبَّةٍ، لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ صَارَ تُرَابًا فَيَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ غَيْرَ النَّقَلَيْنِ قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ كُلُ شَيْءٍ غَيْرَ النَّقَلَيْنِ قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْمَقُولِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيا وَفِي الْآخِرَةِ، بِالْمَقُولِ الشَّالِمِينَ) (ابراهيم: 27)

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ، إِلَّا يَحْيَى الْوَعْمَشِ، إِلَّا يَحْيَى الْوَرُقَا الْمِي زَائِدَةً

الْعَسْكَرِى قَالَ: نا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَسْكِرِى قَالَ: نا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَسْكَرِى قَالَ: حَدَّنِى قَالَ: حَدَّنِى وَالْدَةَ قَالَ: حَدَّنِى رِبُعِی قَالَ: حَدَّنِى رِبُعِی قَالَ: حَدَّنِى رِبُعِی آبِى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ: حَدَّنِی رِبُعِی اَبِی، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ: حَدَّنِی رِبُعِی بُنُ حِرَاشٍ قَالَ: بَیْنَا حُذَیْفَةُ، وعُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍ و اَبُو بَنُ حِرَاشٍ قَالَ: بَیْنَا حُذَیْفَةُ، وعُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍ و اَبُو مَسُعُودٍ جَالِسَیْنِ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَیهِ وَسَلّمَ یَقُولُ: اِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ یَقُولُ: اِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ یَقُولُ: اِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ یَقُولُ: اِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلهُ فَقَالَ اللّهُ لَلهُ فَقَالَ اللّهُ لَلهُ فَقَالَ عُقْبَةُ: وَانَا سَمِعْتُ النّبِی صَلّی اللّهُ لَلهُ فَقَالَ عُقْبَةُ: وَانَا سَمِعْتُ النّبِی صَلّی اللّهُ اللّهُ لَلهُ فَقَالَ عُقْبَةُ: وَانَا سَمِعْتُ النّبِی صَلّی اللّه مَنْ اللّهُ وَسَلّمَ یَقُولُهُ

لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَكَرِيًّا بُنِ آبِي زَائِدَةَ، إِلَّا ابْنُهُ يَحْيَى

سنے گی مگرانسان اور جن نہیں سنتے ہیں۔ اور فرمایا: میں نے رسول الله طلق آیا ہے سنا کہ آپ بیر آیت پڑھ رہ سے اللہ علا اللہ عجد رسول سنتے: اللہ عز وجل ایمان والوں کا (لا الله الله الله اللہ محمد رسول الله) کے پڑھنے کی وجہ سے دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھے گا'اللہ عز وجل ظلم کرنے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔

یہ حدیث اعمش سے کی بن زکریا بن ابی زائدہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عقبہ بن عامر اور ابومسعود رضی اللہ عنہا بیٹے ہوئے سے کہ ایک نے کہا: میں نے رسول اللہ ملتی آئی کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک آ دمی تھا وہ قبروں کو اُ کھاڑتا تھا' اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے جلا دینا اور مڈیاں پکڑ کر بھینک دینا' پس اس کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا۔ اللہ عز وجل نے اس سے فرمایا: تُو نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے عرض کی: اس سے فرمایا: تُو نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے عرض کی: اس کے حضرت عقبہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ملتی آئی آئی کے دیا۔ دیا۔ حضرت عقبہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ملتی آئی آئی کی دیا۔ شار دیا ہوئے سنا ہے۔

یہ حدیث زکریا بن ابی زائدہ سے صرف ان کے <sub>ا</sub> بیٹے کی<sup>ل</sup> ہی روایت کرتے ہیں۔

#### اس شخ کے نام سے جس کا نام شاب ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے کہ اللہ عنہ فرمایا: قرآن کی اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنا کفر ہے۔

یہ حدیث زہری سے صرف عنب الحداد روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی آئی نے فرمایا: شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے جس نے اس کو پیا اس کی جالیس دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی اور اگر اس کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ شراب اس کے پیٹ میں تقی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

بیصدیث ولیدبن عبادہ سے صرف تھم بن عبدالرحمٰن روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں محمد بن رسید

مَنِ اسْمُهُ شَبَابٌ

3666 - حَدَّثَنَا شَبَابُ بُنُ صَالِحِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ النَّشَائِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بُنُ الْسُمْتَوَكِّلِ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْحَدَّادِ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَآبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآن كُفُرُ

لَـمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ، إِلَّا عَنْبَسَةُ لَحَدَّادُ

مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبِ النَّشَّائِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ الْحَكْمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي نُعْمِ الْحَكْمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي نُعْمِ الْحَكْمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي نُعْمِ الْبَجَلِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْرُ أَمُّ الْحَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْرُ أَمُّ الْحَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْرُ أَمُّ الْحَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمُ اللهِ عَلَى مَنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَعْنِي مَاتَ وَهِيَ فِي بَعْنِ مَاتَ وَهِيَ فِي بَعْنِ مَاتَ وَهِيَ فِي

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عُبَادَةَ، إلَّا الْحَكَمُ بُنُ عَبُادَةَ، إلَّا الْحَكَمُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ

3666- أخرجه أبو داؤد: السنة جلد 4صفحه 199 رقم الحديث: 4603 وأجمد: المسند جلد 2صفحه 401 رقم

3667- وقال المحافظ الهيثمي في المجمع جلد 5صفحه 75: وشيخيه شياب بن صالح لم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر . وأورده الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة وحسنه

#### اس شیخ کے نام سے جس کا نام شراحیل ہے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طاق اللہ عنہ من من من کے بیٹھے نماز پڑھی۔ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیٹھے نماز پڑھی۔

یہ حدیث مالک سے صرف ابن مبارک روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں عبید بن ہشام اکیلے ...

#### مَنِ اسْمُهُ شَرَاحِيلُ

الُورُدِ الْبَالِسِىُّ الْقَاضِى قَالَ: نا عُبَيْدُ بُنُ هِشَامٍ الْعَرَدِ الْبَالِسِیُّ الْقَاضِی قَالَ: نا عُبَیْدُ بُنُ هِشَامٍ الْحَلَبِیُ قَالَ: نا ابُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ الْحَلَبِیُ قَالَ: نا ابُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَلَّى خَلْف آبِى بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ لَا ابْنُ لَمَ مَالِكٍ، إلَّا ابْنُ لَمُ الْمُبَارَكِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُبَيْدُ بُنُ هِشَام الْمُبَارَكِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُبَيْدُ بُنُ هِشَام

\*\*\*

#### اس شخ کے نام سے جس کا نام شیبان ہے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میرے دوست ملی آئی آئی نے مجھے تین چیزوں کی وصیت کی: ہر ماہ تین روزے رکھنے کی جعد کے دن عسل کرنے کی سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی۔

#### مَنِ اسْمُهُ شَيبانُ

3669 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَبُو اَحُمَدَ اللهِ اَحُمَدَ اللهِ اَحُمَدَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

#### باب الصاد اس شخ کے نام سے جس کا نام صالح ہے

بیحدیث عبدالعزیز بن قریر سے صرف مبارک بن راشد روایت کرتے ہیں۔ان سے داؤد بن هبیب اکیلے روایت کرتے ہیں۔حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے بیہ حدیث اسی سندسے روایت ہے۔

#### بَابُ الصَّادِ مَنِ اسْمُهُ صَالِحٌ

مُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ قَالَ: نا دَاوُدُ اللهُ شَيْبِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا اسْتَطِيعُ ذَلِكَ عَلَيْكَ اللهُ قَالَ: لَا اسْتَطِيعُ ذَلِكَ كَبِرُتُ، عَنْ ذَلِكَ، وَضَعُفْتُ قَالَ: فَكُنَّ مُؤَذِنًا

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ قُرَيْرٍ، إِلَّا مُبَارَكُ بُنُ رَاشِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: دَاوُدُ بُنُ شَبِيبٍ، وَلَا يُرُوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3671 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ شُعَيْبِ الْبَصُرِيُّ قَالَ: نَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ التَّوْرَشِيُّ قَالَ: نَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ سَعُدِ بُنِ عَمَّارَ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ الرَّحُمَنِ بُنُ سَعُدِ بَنِ عَمَّارَ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ سَكَيْمٍ، عَنْ انْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمٍ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُذِنَ فِي قَرْيَةٍ آمَّنَهَا اللهُ

<sup>3670-</sup> وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد1صفحه330: وفيه قريب والد الأصمعي وهو منكر الحديث.

<sup>3671-</sup> أخرجه أيضًا في الصغير والكبير . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1 صفحه 331: وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمارة ضعفه ابن معين . . .

مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، إلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَعَدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، إِلَّا خَالِدُ بُنُ قَيْسٍ، وَلَا، عَـنُ خَالِدٍ، إِلَّا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: نَافِعُ بْنُ خَالِدٍ الطَّاحِيُّ

مَّ 3673 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُقَاتِلِ بُنِ صَالِحِ الْبُغُدَادِيُّ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ عَبُدِ الْبَغُدَادِيُّ قَالَ: نا عَمُرُو بُنُ عَبُدِ الْبَغُفَّارِ الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبُجَرَ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنْ اَبِى جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيَّهَا اَبُو بَكُرِ، وَعُمَرُ

بی حدیث سفیان بن سلیم سے صرف عبدالرحلٰ بن سعدروایت کرتے ہیں' اس کوروایت کرنے میں بکر بن محمدا کیلے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملی الله اعلان کرنے اور دوزخ کے درمیان روکا جائے گا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا: اے جنت والوا وہ دیکھیں گے تو اُن کو کہا جائے گا کہ کیا تم اس کو پہچانے ہو؟ وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب! بیموت ہے اُس کو جنت اور دوزخ کے درمیان ذیح کیا جائے گا۔ جنت والوں کو کہا جائے گا: ہمیشہ رہؤاب موت نہیں ہے۔

یہ حدیث قادہ سے صرف خالد بن قیس اور خالد سے نوح بن قیس ہی روایت کرتے ہیں۔اس کو روایت کرنے میں نافع بن خالدالعطاحی اسکیلے ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں که انبیاء کے بعداس اُمت میں افضل ابو بکر اور عمر ہیں۔

<sup>3672-</sup> أخرجه أيـصَّـا أبـو يـعـلي، والبزار، عن نافع بن خالد الطاحي به نحوه . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحه398: ورجالهم رجال الصحيح غير نافع بن خالد الطاحي وهو ثقة .

<sup>3673-</sup> أصله عند البخارى من طريق محمد ابن الحنفية قال: قلت الأبى: أى الناس خير بعد رسول الله عند المستد علد 1 مفحه 138 رقم الحديث: 3671 . وأحمد: السسند جلد 1 صفحه 138 رقم الحديث: 881 ولفظه له .

لَـمْ يَـرُو هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبْحَرَ، إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْعَقَّارِ، وَابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ الْعَقَادِ، وَابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ ابْجَرَ

3674 - حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبِي قَالَ: نا آبُو هَـمَّامٍ مُحَمَّدُ بُنُ الزِّبُوقَانِ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الْحَصَنِ الْعَنبُويُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنانَةَ بُنِ نُعَيْمٍ الْعَدُويِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلُتُ حَمَالَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

مُقَاتِلٍ الْبَغُدَادِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ اَبِي مُقَالِدِ الْمُحَمَّدُ بُنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ الْمُحَمَّدُ بُنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: الْمُحَمِّدِ الْمَعْنِيُّ قَالَ: الْمُحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ قَالَ: نا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ قَالَ: نا عَلِيٌّ بَنُ عَاصِمٍ الْاَحُولِ، عَنُ اَبِي نا مِنْ لَكُ مِنْ اللهِ عُنْ السَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ السَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَكُتُ بَعُدِى فِتْنَةً اَضَرَّ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا مِنْدَلٌ، تَفَوَّدَ بِهِ: عَلِيٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ

مُ قَاتِلِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالَ: نَا

یہ حدیث عبدالملک بن ابجر سے صرف عمرو بن عبدالغفار ان کے بیٹے عبدالرحمٰن بن عبدالملک بن ابجر۔

حضرت قبیصہ بن مخارق الحلا کی فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار کا پٹیداُ ٹھایا۔ پس انہوں نے حدیث بیان کی۔

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی کی آئیں ہے فرمایا: میں اپنی اُمت کے مردوں پر اپنے بعد سب سے نقصان دہ فتنہ عور توں کوچھوڑ کر جار ہا ہوں۔

یہ حدیث عاصم الاحول سے مندل روایت کرتے ہیں اوراس کوروایت کرنے میں علی بن حمیدا کیلے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ ایکٹی نے فرمایا: طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی

3674- أخرجه مسلم: الزكاة جلد 2صفحه 722° وأبو داؤد: الزكاة جلد 2صفحه 123 رقم الحديث: 1640° والنساني: الزكاة جلد 5صفحه 640 (باب الصدقة لمن تحمل بحمالة) والدارمي: الزكاة جلد 1صفحه 647 رقم الحديث: 15922 .

الحديث: 1678° وأحمد: المسند جلد 3 صفحه 579 رقم الحديث: 15922 .

3675- أخرجه البخارى: النكاح جلد 9صفحه 41 رقم الحديث: 5096 ومسلم: الذكر والدعاء جلد 4 صفحه 2097 معرجه أيضًا في الصغير وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 4 صفحه 337: أحمد بن صالح كذا في المجمع والصواب صالح بن أحمد متروك .

ے۔

یہ حدیث ابوب سے صرف عاصم بن ہلال ہی روایت کرتے ہیں' اس کو روایت کرنے میں سیجیٰ بن القطعی اسلیے ہیں۔

بیصدیث عبیدالله بن عمر سے صرف جنادہ بن سلم ہی روایت کرتے ہیں'اس کوروایت کرنے میں سلم بن جنادہ اکیلے ہیں۔

امام طبرانی فرماتے ہیں کہ میں نے صلیحہ بنت ابی تعیم الفضل بن دکین کو کہتے ہوئے سنا' وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپ میں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا: قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق ہے وہ کا فرہے۔

عَاصِمُ بُنُ هِلَالٍ الْبَارِقِيُّ، عَنُ اَيُّوبَ السَّخُتِيَانِيِّ، عَنُ اَللهُ مَلَى اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنِ الْبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ اَيُّوَبَ، إِلَّا عَاصِمُ بُنُ هِكَالٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ

مُقَاتِلٍ قَالَ: نا سَلُمُ بُنُ جُنَادَةَ بُنِ سَلْمٍ قَالَ: نا آبِى، مُقَاتِلٍ قَالَ: نا سَلُمُ بُنُ جُنَادَةَ بُنِ سَلْمٍ قَالَ: نا آبِى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: آعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: آعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: آعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ عُقُويَتِكَ، وَآعُوذُ سَخَطِكَ، وَآعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُويَتِكَ، وَآعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِكَ وَآعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِى بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَلَيْكَ، لَا أُحْصِى بَرَحْمَتِكَ مِنْ عَلَيْكَ، لَا أُحْصِى غَلَيْكَ، اللهَ عَلَى نَفْسِكَ اللهَ عَلَى نَفْسِكَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ عُنَادَةُ بُنُ سُلْمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَلْمُ بُنُ جُنَادَةً

3678 - سَمِعْتُ صُلَيْحَةَ بِنْتَ اَبِى نُعَيْمٍ اللهَ صَلَيْحَةَ بِنْتَ اَبِى نُعَيْمٍ اللهَ صَلِيْحَةَ بِنْتَ اَبِى يَقُولُ: اللهَ صَلَيْحَتُ اَبِى يَقُولُ: اللهُ مُذَانُ اللهُ عَيْرُ مَخُلُوقٍ، مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخُلُوقٍ، مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخُلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# بَابُ الضَّادِ مُهُمَلٌ بَابِ الضَّادِ مُهُمَلٌ بَابِ الضَّاءِ بَابِ الطَّاءِ بَابِ الطَّاءِ مَنِ الشَّمُهُ مَنِ السَّمُهُ السَّمُهُ مَنِ السَّمُهُ مَنْ السَّمُ اللَّهُ مَا السَّنِ مَنْ السَّمُ اللَّهُ مَا اللْحَامِ مَا اللَّهُ مَا اللْحَامُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلِمُ مَا أَلِمُ مَا أَلِمُ

3679 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بُنُ قُرَّةَ الْاَذَنِيُّ قَالَ: نا مَحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا اَخِي اِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّهُ هُرَيُرَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ مُحَرَّدِ بُنِ اَبِي هُرَيُرَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ مُحَرَّدِ بُنِ اَبِي هُرَيُرَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ مُحَرَّدِ بُنِ اَبِي هُرَيُرةً، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ مُحَرَّدِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَعْزَلُ عَنِ النُّحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

كَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ، إِلَّا جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ، وَلَا عَنْ جَعْفَرٍ، إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، وَلَا يُرُوَّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3680 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بُنُ قُرَّةٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ الطَّبَاعُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ السَّمَاعِيلَ بُنِ اَبِى فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ، وَلَا يَعِيدٍ الضَّحَّاكِ بُنِ عَثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِى سَعِيدٍ

باب الضادمهمل باب الطاء السشخ كے نام سے جس كانام طالب ہے حف ہے ضمالا عناف ہے مص

حفرت عمر رضی الله عنها فرماتے میں که حضور طرف الله الله عنها فرمایا: آزاد عورت سے عزل اس کی اجازت سے کیا جائے۔

سے حدیث زہری سے جعفر بن ربیعہ اور جعفر سے صرف ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں اسکاق بن عیسی اسکیے ہیں اور حضور ملتی اللہ سے اس سند سے روایت ہے۔

حفرت عبدالرحمٰن بن ابوسعید الخدری رضی الله عنه این و دالیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی الله الله فی فرمایا: کوئی آ دمی کسی کی شرمگاہ کی طرف نه دیکھئے نه کوئی عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھئے کوئی آ دمی

<sup>3679-</sup> أخرجه ابن ماجة: النكاح جلد 1صفحه 620 رقم الحديث: 1928 وأحمد: المسند جلد 1صفحه 40 رقم الحديث: 213 ولفظهما: نهي عن العزل عن الحرة الاباذنها . وفي اسنادهما ابن لهيعة وهو ضعيف .

<sup>3680-</sup> أخرجه مسلم: الحيض جلد 1صفحه 266° وأبو داؤد: الحمام جلد 4صفحه 40 رقم الحديث: 4018 والترمذي: 11607 والترمذي: 11607 و المسند جلد 30 صفحه 78 رقم الحديث: 2793 وأحمد: المسند جلد 30 صفحه 78 رقم الحديث: 11607 واحمد المسند علد 30 صفحه 78 رقم الحديث: 11607 واحمد المسند علد 30 صفحه 38 رقم الحديث: 11607 واحمد المسند علد 30 صفحه 38 رقم الحديث: 11607 واحمد المسند علد 30 صفحه 38 رقم الحديث: 11607 واحمد المسند علد 30 صفحه 30 رقم الحديث: 11607 واحمد المسند علد 30 صفحه 30 رقم الحديث: 11607 واحمد المسند علد 30 صفحه 30 رقم الحديث 30 صفحه 30

الْنُحُدُرِي، عَنُ آبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنُظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْاَةُ اللهَ عُورَةِ الْمَرْاَةِ، وَلَا يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى الْمَرُاةِ اللهَ الْمَرْاةِ اللهَ الْمَرْاةِ اللهَ الْمَرْاةِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ زَيْدِ بُنِ آبِى اَسُلَمَ، إِلَّا الصَّحَاكُ بُنُ عُثْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ اَبِى فُلَيْكٍ، وَزِيدُ الصَّحَاكُ بُنُ عُثْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ الْبِى فُلَيْكِ، وَزِيدُ بُنُ الْحُبَابِ، وَلَا يُرُوى عَنُ اَبِى سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3681 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بُنُ قُرَّةً قَالَ: نا مُبَشِّرُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَاعُ قَالَ: نا مُبَشِّرُ بُنُ السَمَاعِيلَ، عَنُ تَمَّامِ بُنِ نَجِيح، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ انْسَ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ غَرُبًا مِنْ جَهَنَّمَ جُعِلَ وَسَطَ الْارُضِ لَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ غَرُبًا مِنْ جَهَنَّمَ جُعِلَ وَسَطَ الْارُضِ لَلَهُ عَلَيْهِ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ غَرُبًا مِنْ جَهَنَّمَ جُعِلَ وَسَطَ الْارُضِ لَلَهُ عَلَيْهِ لَلَهُ مَنْ رَبِيعِهِ وَشِلَّدَةُ حَرِّهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ لَلَهُ عَرِبِ، وَلَوْ أَنَّ شَورَةً مِنْ شَورٍ جَهَنَّمَ بِالْمَشْرِقِ لَوَجَدَ حَرَّهَا مَنْ بِالْمَغُوبِ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ، إِلَّا تَمَّامُ بُنُ جِيح

مَّ 3682 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بُنُ قُرَّةَ الْاَذَنِیُّ قَالَ: نا اَبُو الْاَحُوصِ، نا الْحَسَنُ بُنُ عِيسَى الْحَرُبِیُّ قَالَ: نا اَبُو الْاَحُوصِ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ رُسُولُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى

دوسرے آ دمی کے راز کو ظاہر نہ کرے اور کوئی عورت دوسری عورت کے راز کوظاہر نہ کرے۔

بی حدیث زید بن اسلم سے صرف ضحاک بن عثان و دوایت کرنے میں ابن الی فردوایت کرنے میں ابن الی فدیک اور خطرت أم سعید فدیک اور خطرت أم سعید سے بی حدیث ای سند سے دوایت ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے بیں که حضور ملتی الله نے فرمایا: اگر جہنم سے کوئی جز زمین کے درمیان رکھا جائے تو اس کی سخت بد بوسے اور گرمی سے مشرق اور مغرب تکلیف میں مبتلا ہو جائے 'جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ اگر مشرق میں ہوتو مغرب میں موجود آ دی اس کی گرمی محسوں کرے۔

یہ حدیث حسن سے صرف تمام بن نجیع ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طبق آئی ہے اور حضور طبق آئی ہے اور خضور طبق آئی ہے اور نری کو پیند کرتا ہے خوتی کرنے پر وہ کچھ ویتا ہے جو تحقی کرنے پرنہیں ویتا ہے۔

3681- وقال المحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10صفحه390: وفيه تمام بن نجيح وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله أحسن حالًا من تمام.

الُعُنفِ

لَمْ يَرُوِ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَنُ سِمَاكٍ، إِلَّا اَبُو الْاَحْوَصِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى الْحَرْبِيُّ

نا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُرَّةَ الْآذَنِیُ قَالَ: نا اِسْمَاعِیلُ بُنُ عُلَیّةَ، عَنُ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَاصِمٍ، فَلَقِیتُ عَاصِمًا عُلَیّةَ، عَنُ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَاصِمٍ، فَلَقِیتُ عَاصِمًا بِمَكَّةَ فَحَدَّثَنَا، عَنُ آبِی عُثْمَانَ النَّهُدِیِّ، عَنْ سَعُدِ بُنِ بِمَكَّةَ فَحَدَّثَنَا، عَنْ آبِی عُثْمَانَ النَّهِدِیِّ، عَنْ سَعُدِ بُنِ اَبِی وَقَاصِ قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: مَنِ ادَّعَی اِلَی غَیْرِ آبِیهِ فَالْجَنَّةُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: مَنِ ادَّعَی اِلَی غَیْرِ آبِیهِ فَالْجَنَّةُ عَلَیْهِ حَرَامٌ قَالَ اَبُو عُشَمَانَ: فَلَقِیتُ اَبَا بَکُرَةً، فَذَکَرُتُ حَرَامٌ قَالَ: سَمِعَتُهُ اُذُنَیّ، وَوَعَاهُ قَلْبِی مِنْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: سَمِعَتُهُ اُذُنَیّ، وَوَعَاهُ قَلْبِی مِنْ مُحَمَّدٍ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، وَالَّا الْمُ عُلَيَّة، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ

نَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ لَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ رَقَبَةَ بُنِ مَصْقَلَةَ، عَنُ عَلِيّ بُنِ الْآقُمَرِ، عَنُ عَوْنِ بُنِ اَلْاَقُمَرِ، عَنُ عَوْنِ بُنِ اَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا آكُلُ مُتَّكِنًا لَمْ يُدْخِلُ فِي

بیرحدیث ساک سے صرف ابواحوص روایت کرتے بین اس کوروایت کرنے میں حسن بن عیسبی الحربی اسلیے بیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طلق اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سا: جس نے اپنانسب بدلا اس کے لیے جنت حرام ہوگئی۔حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ میں ابوبکرہ سے ملا میں نے یہ حدیث ذکر کی فرمایا: میں نے اپنے دونوں کا نوں سے سا اوراپنے دل میں یاد کیا حضور طلق ایک تاہم سے۔

بیرحدیث خالد عاصم سے اور عاصم سے صرف ابن علیہ ہی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں محمد بن عیسی الطباع اسکیلے ہیں۔

حضرت ابو جحیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیتی نے فرمایا: میں ٹیک لگا کرنہیں کھا تا ہوں۔

3683- أخرجه البخارى: الفرائض جلد12صفحه 54 رقم الحديث: 6766-6766 ومسلم: الأيمان جلد1صفحه 3427 معرجه البخارى: الأطعمة جلد 3427 وقم الحديث: 5398 وأبو داؤد: الأطعمة جلد 3427 وقم الحديث: 3684 وأبو داؤد: الأطعمة جلد 2 وصفحه 378 رقم الحديث: 1830 وابن ماجة: الأطعمة جلد 2 صفحه 378 رقم الحديث: 3784 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 378 رقم الحديث: 18781 وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 378 رقم الحديث: 18781 و

هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ عَلِيّ بُنِ الْاَقْمَرِ وَبَيْنَ آبِي جُحَيْفَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى جُحَيْفَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ آبِي عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْاَقْمَرِ، عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ

نا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُرَّةَ الْاَذَنِيُّ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ سُلَيْمٍ ابُو سَلَمَةَ الْكِنَانِيُّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى عَنُ يَحْدِي بُنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى عَنُ يَحْدِي بُنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ طَمَعِ يَهْدِى إِلَى طَبْعِ وَمِنْ طَمَعِ يَهْدِى إِلَى طَبْعِ وَمِنْ طَمَعِ يَهْدِى إِلَى طَبْعِ وَمِنْ طَمَعِ يَهْدِى إِلَى عَيْرِ مَطْمَعِ

على بن اقمراوراني جحيفه كى اس حديث ميں عون بن ابى جحيفه داخل نہيں ہيں گر محمد بن عيسى الطباع' ايك جماعت نے ابوعوانه سے وہ رقبہ سے وہ على بن اقمر سے وہ ابو جحیفہ سے۔

حضرت مقدام بن معدی کرب الکندی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے حضور الله الله جوطبع کی طرف سنا: الله عزوجل سے الیی طع کی پناہ مانگو جوطبع کی طرف لے جائے 'یعنی وہ عادت بن جائے اور اس لالج سے بھی اللہ کی پناہ مانگو جو ایسی چیز کی طرف لے جائے جس کی خواہش نہ کی جاسکتی ہو۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

<sup>3685-</sup> أخرجه أيضًا في الكبير جلد20صفحه 274. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد10صفحه 147: وفيه محمد بن سعيد بن سعيد بن الطباع ولم أعرفه . قلت: هو محمد بن عيسي والطباع عيسي تحرف عند الحافظ الهيثمي الى سعيد ولذا لم يعرف .

# اس شخ کے نام سے جس کا نام طاہر ہے طاہر ہے

عمرو بن مرہ سے بیر حدیث اسی سند سے روایت ہے' اس کو روایت کرنے میں ہیشیم بن عدی اسیلے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے بیں کہ نبی کریم ملٹی آئیلی کونڈی آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کی مال کے گھر میں ذخیرہ کرنے کی جگہ تھی۔ ایک قبطی اُن کے پاس پناہ لیتا اور ان کے پاس پانی اور لکڑیاں لئے آتا تھا۔ اس حوالے سے لوگوں نے یہ بات کی کہ ایک موٹا مجمی کافر 'مجمی عورت کے پاس آتا

مَنِ اسْمُهُ طَاهرٌ

لَا يُسرُوَى هَــذَا الْحَدِيثُ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ الَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْهَيْثُمُ بُنُ عَدِيٍّ

3687 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بُنُ عِيسَى بُنِ قَيُرَسٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نا الْمُن لِهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَعَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتُ سُرِّيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى الْمَاهِ مَا أَنْ الْمَاءِ وَالْمَعْ لَهُ اللَّهِ عَلَى مَشْرُبَةٍ لَهَا، وَكَانَ الْمَاءِ وَالْحَطَبِ، فَقَالَ قِبْ طِيِّ يَا لُمَاءِ وَالْحَطَبِ، فَقَالَ قَالَ الْمَاءِ وَالْحَطَبِ، فَقَالَ

3686- وقبال المحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1صفحه149: رواه الطبراني في الأوسط والكبير' وفيه الهيثم بن عدى الطائي قال المحاري وغيره: كذاب

3687- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 9صفحه 164: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.

النّاسُ فِي ذَلِكَ: عِلْجٌ يَدُخُلُ عَلَى عِلْجَةٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِسَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارُسَلَ عَلِيّ بُنَ ابِي طَالِبٍ، فَامَرَهُ بِقَتْلِهِ، فَانْطَلَقَ فَوَجَدَهُ عَلَى نَخُلَةٍ، فَانْطَلَقَ فَوَجَدَهُ عَلَى نَخُلَةٍ، فَانْطَلَقَ فَوَجَدَهُ عَلَى نَخُلَةٍ، فَالْمَنَّ السَّيْفَ مَعَ عَلِيّ وَقَعَ، فَالْقَى فَلَدَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَعَ، فَالْقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاقْتَحَمَ، فَإِذَا هُوَ مَجُبُوبٌ، وَلَكَسَاءَ الّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَاقْتَحَمَ، فَإِذَا هُوَ مَجُبُوبٌ، فَرَجَعَ عَلِي إِلَى النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ الرَّايِّتِ إِذَا امْرُتَ احَدَنَا بِامْرٍ، ثُمَّ رَاى وَسُلُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُ فِي شَكِّ حَتَى جَانَهُ السّيرَ فَلِكَ آيُراهِيمَ فَكَانَ السّيرَ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُ فِي شَكِّ حَتَى جَانَهُ السّيرَ مُ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُ فِي شَكِّ حَتَى جَانَهُ السّيرَ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُ فِي شَكٍ حَتَى جَانَهُ السّيرَ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُ فِي شَكٍ حَتَى جَانَهُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ فَقَالَ: السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابَا السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابَا أَوْ الْمَانَ الْي ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ فَقَالَ: السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابَا الْهُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ فَقَالَ: السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابَا أَوْاهِيمَ، فَاطْمَانَ الى ذَلِكَ

ہے۔ (کوئی بات ہے) تو یہ بات نبی کریم ملت اللہ کو كَيْجِي - آپ مِلْيُّةَ الْبِلِم نے حضرت علی رضی الله عنه کی طرف قاصد بھیجا اور حکم دیا کہ اس کوقتل کر دیں۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی طرف گئے' اتفاق ہے اس کو المجمورك ورخت يريايا ليس جب قبطي نے حضرت على رضی الله عنه کوتکوار اُٹھاتے ہوئے دیکھا تو اس پر یوں خوف طاری ہوا کہ اس کے تن بدن پر جو حادرتھی اس نے بھینک دی اور درخت سے کود گیا' اچا تک حضرت على رضى الله عنه كي نظر پر مي تو اس كا ذَكر (عضو تناسل) كثا تفا-حضرت على رضى الله عنه واپس حضور ملتَّ لَيَاتِم كَ الله بارگاہ میں آئے۔عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو حکم دیں کھروہ اس کے علاوہ صورتِ حال دیکھے تو کیا وہ آپ کی طرف رجوع کرسکتا ہے؟ اور التُولِيَّم نے فرمایا: بال! حضرت علی رضی الله عند نے قبطی کے حوالے سے جو بات دیکھی تھی' بتا دی۔ راوی کا بیان ہے کہ اُم ابراہیم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کوجنم دیا تو حضور منظیر ایم شک میں رہے یہاں تک کہ جریل عليدالسلام ني آكركها: يا ابا ابراجيم! السلام عليك! تو آپ ملکی ایم مطمئن ہو گئے۔

اس حدیث کو زہری سے صرف یزید بن ابی حبیب اور عقیل بن خالد روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے ساتھ ان دونوں سے ابن لہیعہ منفرد لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ، إِلَّا يَزِيدُ بُنُ اَبِى حَبِيبٍ، وَعُقَيْلُ بُنُ خَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْهُمَا

3688 - حَـدَّثَنَا طَاهُو بُنُ عِيسَى بُنِ قَيْرَسِ الُهِ صُورَى قَالَ: نَا زُهَيْرُ بُنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ قَالَ: حَدَّثَيْنِي جَدِّى آحْمَدُ بُنُ آبْيَضَ الْمَدِينِيُّ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُزَيَّنُ مِنَ السَّنَةِ إلَى السَّنَةِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّ الْحُورَ الْعِينَ لَتَتَزَيَّنُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا دَحَلَ شَهْرُ رَمَ ضَانَ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ اجْعَلُ لَنَا فِي هَذَا الشُّهُ رِمِنُ عِبَادِكَ سُكَّانًا، وَيَقُلُنَ الْحُورُ الْعِينُ، اللُّهُ مُّ اجْعَلُ لَنَا فِي هذا الشَّهُرِ مِنْ عِبَادِكَ ازْوَاجًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ صَانَ نَفْسَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَشُرَبُ فِيهِ مُسْكِرًا، ولَمْ يَرمُ فِيهِ مُؤُمِنًا بِالْبُهُتَانِ، ولَمْ يَعْمَلُ فِيهِ خَطِيئَةً، زَوَّجَهُ اللُّهُ كُلَّ لَيُلَةٍ مِائَةَ حَوْرَاءَ، وبَنِّي لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبِ وفِضَّةٍ ويَاقُوتٍ وزَبَرْ جَدٍ، لَوْ أَنَّ الدُّنيَا جُمِعَتُ فَجُعِلَتُ فِي ذَلِكَ الْقَصْرِ لَمْ يَكُنُ فِيهِ إِلَّا كَمَرْبَطِ عَنْزِ فِي الدُّنْيَا، وَمَنْ شَرِبَ فِيهِ مُسْكِرًا وَرَمَى فِيهِ مُؤْمِنًا بِهُهَتَانَ ﴿ وَعَمِلَ فِيهِ خَطِيئَةً ٱحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ سَنَةً، فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ شَهُرُ اللَّهِ أَنْ تُفَرِّطُوا فِيهِ فَقَدْ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدَ عَشَرَ شَهُرًا تَنْعَمُونَ فِيهَا وَتَتَكَذَّذُونَ، وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحُذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ حضور ملتَّ البَمْ نے فر مایا: جنت کوایک سال سے لے کر دوہرے سال تک خوبصوورت کیا جاتا ہے' رمضان ك مهينه كي أورك لي جب رمضان كامهينه آتا ب تو جنت کہتی ہے: اے اللہ! میرے لیے اس مہینہ میں روزے رکھنے والے بندوں کو رکھ دے۔ حورالعین كہتى ہيں: اے اللہ! اس مہينہ ميں روزے ركھنے والے میرے لیے شوہر رکھ دے۔حضور طَافِیْلِیم نے ' فرمایا: جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھا' اس میں شراب اور نشه آور شے نه یی مسی مؤمن پر بہتان نه لگایا' کوئی گناہ نه کیا تو الله عز وجل ہر رات اس کی ایک سوحوروں سے شادی کرتا ہے اس کے لَيے جنت میں سونے واندی یا قوت زیرجد کامحل بنایا جاتا ہے اگر ساری دنیا کو اس محل میں رکھا جائے تو ا پیے محسوں ہو گا کہ دنیا کا ایک کوڑا رکھا گیا ہے' اور جس نے اس ماہ میں شراب بی مؤمن پر بہتان لگایا ' گناہ کیا' اللہ عزوجل اس کے ایک سال کی نیکیاں ختم کر دے گا' رمضان کے ماہ میں گناہوں سے بچو' کیونکہ بیاللہ کا مہینہ ہے اس ماہ میں کنجوس کرنے سے بچو! اس نے تم کو گیارہ ماہ تک نعمتیں دی ہیں اور تم لذت حاصل کرتے رہے ہو' رمضان کے ماہ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھو' رمضان کے ماہ میں گنا ہوں ہے

3688- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد الشفحة 147 بعد نقله كلام الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي الا أحمد بن أبيض قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية المسلم موثقون .

بچو ـ

لَمُ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَوُزَاعِيِّ، إِلَّا اَحُمَدُ بُنُ اَبْيَضَ الْمَدَنِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: زُهَيُرُ بُنُ عَبَّادٍ

الْمِصُرِىُ قَالَ: نا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْجُعُفِیُّ الْمِصُرِیُ قَالَ: نا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْجُعُفِیُّ قَالَ: نا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ: اَخُبَرَنِی عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ اَبِيهِ، وَعَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ يَنِيدَ، مَوُلَى سَلَمَةَ اَنَّ أُمَّ سُلَيْمَانَ، امْرَاتَهُ سَالَتُ سَالَتُ عَائِمِ وَسَلَّمَ، عَنُ يَنِيدَ، مَوُلَى سَلَمَةَ اَنَّ أُمَّ سُلَيْمَانَ، امْرَاتَهُ سَالَتُ عَائِمِ وَسَلَّمَ، عَنُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ لَحُمٍ الْاَضْحَى؟ فَقَالَتْ: قَدِمَ عَلِی بُنُ ابِی طَالِبِ مَنُ غَزُورَةٍ، فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنُتِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِّبَ لَهُ مِنُ لَحُمِ مَا لَيْ مَنُ لَكُم مَنُ فَوْرَبَ لَهُ مِنُ لَحُمِ مَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلهُ مِنُ ذِى الْحِجَةِ إِلَى ذِى الْحِجَةِ إِلَى ذِى الْحِجَةِ إِلَى ذِى الْحَجَةِ إِلَى ذِى الْحِجَة

لَـمُ تَـرُو اُمُّ سُلَيْـمَـانَ امُراَةُ يَزِيدَ بُنِ اَبِى عُبَيُدٍ مَـوُلَـى سَـلَـمَةَ بُـنِ الْآكُـوَعِ، عَنُ عَائِشَةَ حَدِيثًا غَيُرَ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ

بیصدیث اوزاعی سے صرف احدین ابیض المدینی روایت کرتے ہیں اس کوروایت کرنے میں زہیر بن عباد اکیلے ہیں۔

حضرت بزید مولی سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان نے حضرت عائشہ زوجہ نبی علیہ ہے قربانی کے گوشت کے متعلق پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: حضرت علی بن ابی طالب ایک غزوہ سے آئے تو حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ علیہ کے پاس آئے آپ کے لیے قربانی کا گوشت کھانے کے لیے رکھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ نے کھانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ نے کھانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ نے کھانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ایک ذی الحجہ سے لیک دوسری ذی الحجہ تک کھاؤ۔

اُم سلیمان بزید بن ابی عبید مولی سلمه بن اکوع کی بیوی بین حضرت عائشہ سے اس حدیث کے علاوہ روایت نہیں کرتی بین اس کوروایت کرنے میں عمرو بن حارث اکیلے ہیں۔

#### \*\*\*

3689- أخرجه أحمد: المسند جلد6صفحه314 رقم الحديث: 26471. وقال الحافظ الهيثمى: لم ترو أم سليمان غير هذا الحديث قلت: وثقت كما نقل في المسند: وبقية رجال أحمد ثقات. انظر مجمع الزوائد جلد4صفحه30.

#### اس شخ کے نام سے جس کا نام طی ہے

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت امام حسن وحسین رضی اللہ عنہما کے پاس آ یا اس نے دونوں سے مانگا تو دونوں نے ارشاد فرمایا: مانگا صرف تین آ دمیوں کے لیے جائز ہے: ضرورت مند کے لیے یا ضانت اُٹھانے والے کے ضرورت مند کے لیے یا ضانت اُٹھانے والے کے لیے یا مقروض کے لیے۔ پھر دونوں نے اس کو دیا 'پھر وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آ یا اور اُن سے مانگا تو اُنہوں نے دے دیا 'اس سے پوچھا نہیں۔اس اُٹھا تو اُنہوں نے دے دیا 'اس سے پوچھا نہیں۔اس دونوں نے مجھ سے نہیں دونوں نے مجھ سے نہیں دونوں اللہ عنہما نے فرمایا: دونوں رسول اللہ عنہا کے بیٹے ہیں دونوں علم کو لقمہ بنا کر رسول اللہ عنہا کے بیٹے ہیں دونوں علم کو لقمہ بنا کر کھاتے ہیں۔

یہ حدیث مجاہد سے صرف یونس بن خباب ہی روایت کرتے ہیں۔

#### مَنِ اسْمُهُ طَیٌ

الْحَسَنِ بُنِ قَحُطَبَةَ بُنِ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ الطَّائِيُّ قَالَ: الْحَسَنِ بُنِ قَحُطَبَةَ بُنِ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ الطَّائِيُّ قَالَ: نا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ صَالِحِ الْاَزْدِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ يَعُلَى الْاَسُلَمِيُّ، عَنُ يُونُسَ بُنِ خَبَّابٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ يَعُلَى الْاَسُلَمِيُّ، عَنُ يُونُسَ بُنِ خَبَّابٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، فَسَالَهُمَا، فَقَالَ: بَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، فَسَالَهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَسْالَةَ لَا تَصُلُحُ إِلَّا لِقَلاثَةٍ: لِحَاجَةٍ فَقَالَ: اللهَ عَمْرَ، فَاعْطَاهُ، وَلَهُ يَسُالُهُ، فَقَالَ لَهُ مُحْرَبِ فَاحِرَ وَأَعْطَيَاهُ، وَلَمُ يَسُالُهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: اتَيُتُ ابُسَى عَمِرَ، فَاعْطَاهُ، وَلَمْ يَسَالُانِى، وَانْتَ لَمُ السَّالُنِى، وَانْتَ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

لَـمُ يَـرُو هَـذَا الْحَدِيثَ عَنُ مُجَاهِدٍ، إلَّا يُونُسُ نُ خَبَّابٍ

آج راقم الحروف نے الله عزوجل کے فضل وکرم اور حضور اللید کی خاص نگاہ کرم صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاءِ کاملین خصوصاً حضور محبوب سبحانی وطب ربانی شہباز لامکانی حضور غوث پاک اور مرکز تجلیات منبع فیوض برکات تاج العارفین و

<sup>3690-</sup> وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3صفحه103: وفيه يونس بن حباب وهو ضعيف: وفيه أيضًا يحيى بن يعلى

امام الکاملین عنج بخش فیض عالم حضور دا تا صاحب اور نائب رسول عطاء رسول حضور خواجه معین الدین چشتی اور سفیرعشق مصطفط امام العارفین سیّد الواصلین غوف زمال سلطان الفقر سیدی مرشدی حضور پیرسید غلام دسیّیر چشتی کاظمی موسوی قدس سره العزیز اور وارث علوم دسیّیر چشتی کاظمی موسوی چشتی دام الله ظله سجاده فشین آستانه عالیه سرویه شریف راولپندٌی اور جامعه رسولیه شیرازیه کے جمله اساتذه کرام خصوصاً شخ الحدیث والنفیر استاذ الاساتذه کریم شیر الله رسین المدرسین منزیف راولپندٌی اور جامعه رسولیه شیرازیه کے جمله اساتذه کرام خصوصاً شخ الحدیث والنفیر استاذ الاساتذه کوریا المدرسین المدرسین خوظ ناموس رسالت داعی اتحاد الملسنت و جماعت حضرت صاحبز اده رضائے مصطفح نقشبندی شخ الحدیث والنفیر مفتی محدا شرف بندیا لوئ مفکر اسلام شخ الحدیث والنفیر حضرت علامه المفتی ڈاکٹر محمد عارف نعیمی مدخله کی دعاؤل اور شفقت کے صدقہ 'دمجم بندیا لاوسط'' کے عربی مطبوعه کی دوسری جلد کا ترجمه کممل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اے اللہ! اپنے ان نیک بندول کے مدت باقی کام کومیری قبر و آخرت کیلئے ذریعہ نجات کا سبب بنادے! حسد ریاکاری کامواوے سے محفوظ رکھ! عاجزی واکلساری کی توفیق عطافر ما! آمین بحرمة سیّدالعالمین۔

غلام دسكيرچشتى سيالكونى غفرله

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$